

Scarrest with Carriscanne

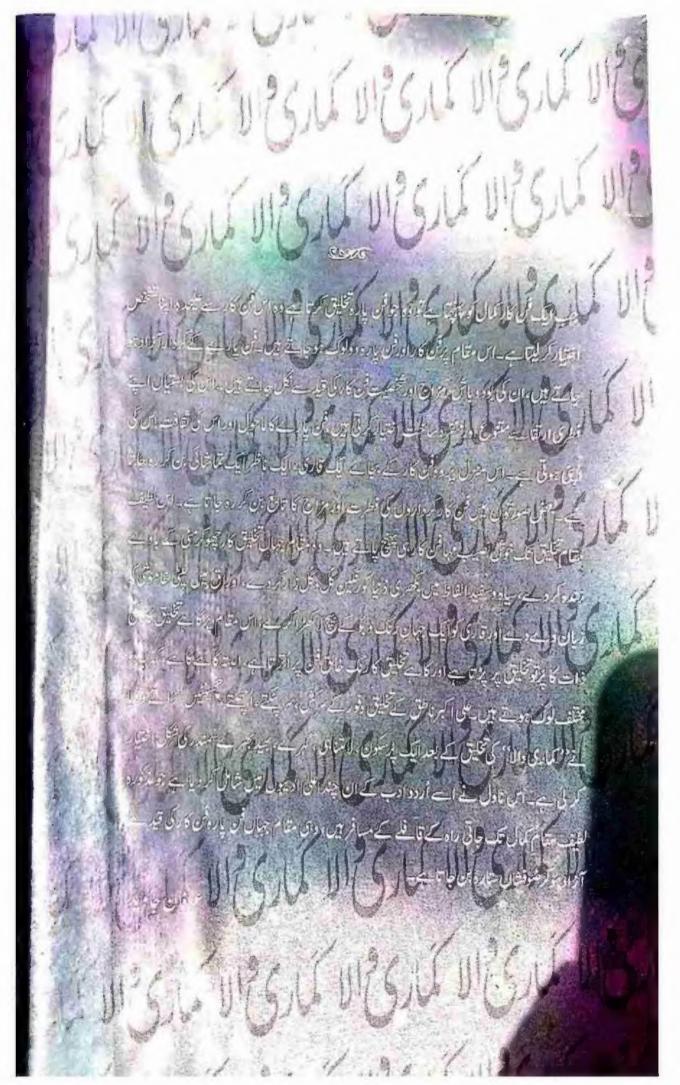

على اكبرناطِق (پيدائش: 1976ء) ايك پاكستاني ناول نگار، افسانه نگار اور شاعر بين-ان كي وجه شهرت ان كا ناول ''نولکھی کوشی'' ہے۔اب تک ان کی شاعری اور افسانوں کی گئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔علی اکبرناطق کا ہاری خاندان 1947ء کے فسادات میں فیروز پور سے ججرت کر کے وسطی پنجاب کے شہراوکاڑہ کے نواحی گاؤں 32 ٹوایل میں آباد ہوا۔ ناطق سیس 1976ء میں پیدا ہوئے اور ای گاؤں میں موجود ہائی سکول میں میزک ي تعليم حاصل كي - ايف اس كا امتحان گورنمنث كالح اوكار اس ياس كيا- أس كے بعد معاشى حالات كى خرابی اور سمیری کی وجہ سے بی اے اور ایم اے کے امتحانات پرائیویٹ طور پر بہاؤالدین زکریا یونیورٹی ملتان ہے یاس کیے۔ تعلیم کے ساتھ مزدوری کا سلسلہ جاری رکھا اور بطور راج مستری پندرہ سال تک کام کیا۔ ای دوران اُردونٹر، شاعری، تاریخ اور ساج کا مطالعہ بھی جاری رہا۔ 1998ء میں کچے عرصے کے لیے روزگار سے سلسلے میں سعودی عرب اور مشرق وسطی بھی رہے۔ یا کستان واپسی کے بعد چند تعلیمی اداروں میں بطور استاد شعبہ اُردومنسلک رہے۔ کچھ عرصے بعد یو نیورٹی چھوڑ کراپنے آبائی گاؤں اوکاڑ وہنتل ہوئے۔ 2009ء میں معروف اد لی جرائد نے ان کے افسانے اور تظمیں شائع کیں تو اچا تک ان کی ادبی علقوں میں شہرت ہوئی۔ 2010ء میں اُن کا پہلاشعری مجموعہ" بے یقین بستیوں میں" چھیا اور یو بی ایل ایوارڈ کے لیے نامزد بھی ہوا۔ 2012ء میں اُن کا پہلا افسانوی مجموعہ " قائم دین" چھیا، جے او سفرڈ یو نیورٹی پریس نے شاکع کیا اور اے مجی یو بی ایل ایوارڈ ملا۔ ابتدا میں ایک افسانہ"معمار کے ہاتھ" شائع ہوا، جس کا انگریزی ترجمہ کر کے محرصنف نے امریکا سے شائع ہونے والے ادبی جریدے اگرانٹا میں بھی شائع کرایا۔ ناطق کی پھے کتابیں الكريزى اور جرمن ميں ترجمه مو چكى بين اور پينگوئن انڈيا شائع كرچكا ہے۔ ناول "نوللسي كوشى" نے ادبي علقوں مِي الْحِلْ مِإِلَى ہے، پينگوئن انڈيا اے انگلش ميں شائع كررہا ہے-

ناول:

نولكسي كوشي

كماري والا

افسانے:

قائم وين

شاه محد كا ثائك

شاعرى:

كليات على اكبرناطق

سرمنڈل کا راجہ

ورعدالت علے

سرز بستیوں کے غزال ریشم بننا کھیل نہیں

یا توت کے ورق

دیگر:

فقيربستي ميس تفا (مرحسين آزاد كي سواح) ہیئت شعرا قبال کی شاعری کا جائزہ

كارك والاناول

على بناطق

ئېگسىسى كارنر جىلىخ. بېكىنىتان Kamari Wala by Ali Akbar Natiq Jhelum: Book Corner. 2020 638p.

1. Novel - Fiction

ISBN: 978-969-662-312-0

اس کتاب کا کوئی بھی حصد مصنف یا ناشر کی شکلی اجازت کے یغیر کئی بھی وضع یا جلد میں کتی یا جزوی، نتخب یا مکرراشاعت یا بہصورت ٹوٹو کا بی، ریکارڈ نگ، الیکٹرانک، کمینیکل یا ویب سائٹ پر آپ لوڈنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ تا توٹی مشیر: عبدالبجاریٹ (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)

> مهتم الله: ثنامة ميث. ماشرين: محكن من المرت الم

اشاعت ودم: جنوری 2020ء اشاعت ودم: جنوری 2021ء کتاب: کماری والا (ناول) مصنف: علی اکبرناخق لفظ خوال: شاہد حمید مرورق ڈرائگ: شوسانا جیس (پرکال) خطاط: جمیر علی زاہد کپوزنگ وصفی سازی: جمیر فاروتی مین بنائی: ٹوری تشکیل ، طوی تشکیل مطبع: زاہد ایشر پر شوز ، الا ہور مطبع: زاہد ایشر پر شوز ، الا ہور مناشر: بک کارز

كسنور: بك كارز شوزوم، بالقابل اقبال لامريري، اقبال لامريري دود، جبلم، پاكتان 49600

● 00 92 544 278051, 00 92 544 614977 ● 00 92 314 4440882, 00 92 321 5440882 ● bookcornerjim ● /bookcornershowroom ● /bookcorner

bookcornerjhelum info@bookcorner.com.pk

o bookcomenism

نام بعقامات، كردار فرضى اورمما تكت محض اتفاق موكى

جواب مرگ بھائی علی اصغر اور متعقد کربہن خدیجہ لی لی سےنام

# بيش لفظ

اے میرے قار کیں آپ ہی میری مجوب ترین ہتایاں ہیں جنوں نے میری تخلیفات کو وقار بخشااور جھے عزت وآبروکی مند پر سرفراز کیا۔ آپ وہ عام لوگ ہیں جو میرے قبیلے کے ہیں۔ جَس نے آج تھی آپ سے زیادہ نہ کی کو قابل توجہ جھا، نہ کی یو نیورٹی اور کالج کے پر وفیسرے مرعوب ہوا اور نہ آخیں ہاں قابل سمجھا کہ اُن کے ساتھ علمی وا دبی معاطع ہیں گفتگو کروں۔ میرا قلش ، میرا شعر، میری چھیتی اور میری تنقید صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ عام لوگوں کے لیے، جن کے سینے ہر اچھی تخلیق پر حدے نہیں، بوت سے بھر جاتے ہیں۔ آپ نے میری پہلی تمام کہ بول پرجس قدر محبت اور میری تنقید صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ عام لوگوں کے لیے، جن کے سینے ہر اور میری تنقید صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ عام لوگوں کے لیے، جن کے سینے ہر اور میری تخلیق پر حسر سے نہیں، بوت سے بھر جاتے ہیں۔ آپ نے میری پہلی تمام کہ بول پرجس قدر محبت فیری تھی تمام کہ بول پرجس قدر محبت فیری تمام کہ بول پرجس قدر محبت فیری تمام کہ بول پرجس قدار میں تھیں ہوئی نہیں کروں گا، نہ اُن سے واد چا ہوں فیری نہیں کروں گا، نہ اُن سے واد چا ہوں جانتا ہوں آپ میرے اِس ناول کوسا من فال کے شدت سے منتقر سے میں آپ کے قلب کی آواز کوسٹا تھا اور جلد اِس ناول کوسا منے لاتا چا ہتا تھا مگر میں اُن مصنفین کی طرح نہیں جن کے قلب کی آواز کوسٹا تھا اور جلا مول کا ایک ایک لفظ دل کے لہو کی روشنا کی سے اٹھا کی اور ہوئی۔ اِس پر جَس ناول ''کر بہت وقت لگا، جس کے سب آپ کے انتظار کی زحمت طویل ہوگئ۔ اِس پر جَس ناول ''کر بہت وقت لگا، جس کے سب آپ کے انتظار کی زحمت طویل ہوگئ۔ اِس پر جَس ناول ''کر بہت وقت لگا، جس کے سب آپ کے انتظار کی زحمت طویل ہوگئ۔ اِس پر جَس

"دنولاهی کوشی" میرا پہلا ناول تھا، "کماری والا" دوسرا ناول ہے۔ یہ کم وجیش ساڑھے چھرو سفیات پرمشمل ہے۔ "نولاهی کوشی" کی مقبولیت کے سبب مجھ پر بہت زیادہ قدمدداری عاکدہوگئی تھی۔ صفیات پرمشمل ہے۔ "نولاهی کوشی" کی مقبولیت کے سبب مجھ پر رکھی گئی تو قعات سے مالیس ہو۔ میس نے اس کے معیار کود کیستے ہوئے میں بیات تھا قاری مجھ پر رکھی گئی تو قعات سے مالیس ہو۔ میس نے اس کے معیار پرکسی قبت سمجھوتا نہیں کیا اور جتنا ہوسکا اِس پر وقت صرف کیا۔ مجھے کامل یقین ہے قار کین ایس نے معیار پرکسی قبت سمجھوتا نہیں کیا اور جتنا ہوسکا اِس پر وقت صرف کیا۔ مجھے دعائے محبت سے یادر کھیں گے اور ان شاء اللہ برسول تک ناول کی دُنیا سے نہیں نگل اِسے پڑھ کر جھے دعائے محبت سے یادر کھیں گے اور ان شاء اللہ برسول تک ناول کی دُنیا سے نہیں نگل اِسے پڑھ کی گئیا ہے۔

یں خاص طور پراپنے پہلشر'' بک کارز ، جہلم'' کے دونو جوانوں سی نامداورامر سے اہداورامر سے اہداورامر سے اہداورامر سے اہداورامر سے بیس خاص طور پراپنے پہلشر'' کاری اور پرون کو دیک اشاعت بیس آخری حد تک دلائے ہیں گی۔ بار بارمسود ہے و پڑھا، بار بارغلطیوں کی نشان دہی کی اور پروف کو دیکھا۔امر شاہد نے جس طرح اِسے چھاپنے بیس اپنی محنت صرف کی آخ تک بیس نے اتنی گرم جوثی کی پبلشر بیس نہیں دیکھی۔ جھے خدائے آلی جھر پریقین ہے، وو اِن کی اور میری محنت کا اجر نہیں رکھے گا اور بک کارز جہلم کا نام مزید بلند ہوگا۔ یہ دونوں بھائی مجھے ہیں تو در مجبت اور رغبت کا معاملہ رکھتے ہیں ، کوئی کم ہی رکھتا ہوگا۔ میری بنی ہوگا۔ یہ دونوں بھائی مجھے ہیں اور خبت اور رغبت کا معاملہ رکھتے ہیں ، کوئی کم ہی رکھتا ہوگا۔ میری نے جس تز کین اور مجبت کے بیاس ہیں اور جب تک خدا نے چاہا، رہیں گے۔ اِنھوں نے جس تز کین اور مجبت کے ساتھ میری کتا ہیں چھائی ہیں اور آنھیں قار کین تک پہنچایا ہے ، یہ بات میرے لیے اور خود قار کین کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔

ان کے بعد میں خاص طور پرسید منظر نقوی اور عرفان جاوید کا ذکر کروں گا جنھوں نے ناول کا مسودہ پڑھ کرائی پندیدگی اور قبولیت کا اظہار کیا کہ جھے خود اپنے آپ پر فخر ہونے لگا۔ دونوں احباب فے مسودہ یش کی غلطیوں کی نشان وہی بھی کی جنھیں درست کیا گیا۔ احباب! اب بیناول آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسے پڑھے، اچھا گے تو دیگر احباب تک متعارف کراہے۔

خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔

على المشاطق

نومبر2020ء اسلام آباد

## (1)

یدایک ویران اور پچی سؤک تھی۔ چاندنی رات کا دودھ آبل رہا تھا اور دُور تک کھے میدانوں

کے دراز ہوتے سلیلے بھے۔ رات لاری ہے جس وقت یہاں اُٹرا، غالباً نو بچے تھے۔ آسان اتناشفاف
اور روتازہ بھی ہوگا، یہ بات پچھلے 25 برسوں میں الیے بھول گئی کہ پھرائس کا تصور بھی تُتم ہوگیا تھا۔ چاند

ک آس پاس کے تاریخ و تھیے تھے گر اِس آسانی چھے کے کناروں والے ایک ایک تاریک گئل اور
اُس کا حزاج کی تجربہ کار آدمی کے دوستوں کی طرح تھے ابوا تھا۔ جیسے بیٹس ہزاروں سال سے اِٹھیں
اُس کا حزاج کی تجربہ کار آدمی کے دوستوں کی طرح تھے ابتنا گول اور بڑا چاندزعدگی بیس پہلے ہیں دیکھا
جانتا ہوں۔ چاند تا نب کے تعال کی طرح دبک رہا تھا۔ اِتنا گول اور بڑا چاندزعدگی بیس پہلے ہیں دیکھا
تھا۔ بیس نے بھی قمری تاریخوں کا حساب نہیں رکھا گر اِس قدرواضح گولائی بتاتی تھی کہ آج اِس کی چودہ
تاریخ تھی اور جو بن کی انتہا تھی۔ شایدا گلے ہی لیے اِس کے زوال کی گھڑی شروع ہونے والی تھی۔ اُس کے
مرٹ کے دونوں طرف اُو نچے درختوں کی طویل قطار نے گہرے ساید کے تھے۔ سڑک بھٹے
میں بیٹی پر خاکا اور بڑی اینیوں سے بنائی تھی۔ اینیش کھر دری اور سخت ہونے کے باوجود درختوں کے سائے
میں سیاہی ہائل اور ملائم نظر آتی تھیں۔ جہاں سایہ بیس تھا وہ جگہ چاند کی طرح وودھ میں نہائی ہوئی تھی۔
میں سیاہی ہائل اور ملائم نظر آتی تھیں۔ جہاں سایہ بیس تھا وہ جگہ چاند کی طرح وودھ میں نہائی ہوئی تھی۔
میں کا ندازہ اُس وقت ہوتا جب کوئی آدمی وہاں نظر آتا اورائس سے پوچھ لیتا۔ بچھے لاری سے کاشکیلئر

نے بتا دیا تھا یہاں ہے پندرہ کوں پیدل چلنا پڑے گا۔ بیس اُس ہے میہ پوچھنا بھول کیا کہ وہ پندرہ پروں کوس کس جانب چلوں۔ایک جگہ در خت کے بیچے سڑک کے کنارے دولکڑی کے نیچ پڑے تھے۔ یہ زیج ڈیڑھ ہاتھ جوڑے اور یانج ہاتھ لیے تھے۔ میرے لیے اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہاں بیٹے کرمبح ہونے کا انظار کروں، یا پھراُس وقت تک بیٹھوں جب تک کوئی آ دمی نظر نہیں آتا۔ میں آ گے بڑھ کر لکڑی کے پنچ پر بیٹے گیا۔ یہ جنوری کے آخری دن تھے۔ ہوا میں سردی کی شدید ختکی تھی۔ میرالباس یا جاہے، باز ووالی شرٹ اوراونی جری پر مخصر تھا۔ یہ تینوں چیزیں اِس وقت کافی نہیں تھیں۔میرے لیے رات كا باتى حصه گزار نامشكل موكيا\_ مَين رَجْ ير بينه كر جارون طرف كا جائزه لينے لگا۔ نيندميري آنجھوں ے بہت دورتھی۔سامنے تین چارا کیڑکا رقبہ خالی پڑا تھا اور اُس کے آ گے فصلوں کے نہ ختم ہونے والے کلیان تھے۔ اِن کھلیانوں اور خالی میدانوں سے تھبر تھبر کر اِ کا ڈکا گیدڑ کے ہو تکنے اور گوک مارنے کی آواز آجاتی تھی۔ میں اِن آوازوں سے قدرے مانوس تھااس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔جس جز کا ڈر تھا وہ جنگلی سؤر، سانپ یا اِی طرح کے حشرات اور جانور ہوسکتے تھے۔ اِن سب سے بڑھ کریہ خوف تھا کہ کوئی اوٹ نہ لے۔ کُٹانے کے لیے میرے یاس ویسے تو کوئی شے بیس تھی مگر کیٹے وقت انسان کوجس ذلت اورتشدد ہے گزرنا پڑتا ہے، وہی بات اذبیت ناک تھی۔ لاری میں میرے ساتھ بیٹھے موئے ایک بڑی مو چھوں والے چیک زدہ مسافر نے انتہائی تشویشناک کیے میں بتایا تھا کہ رات کے ای وقت یہاں اُتر نا بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ پورا علاقہ ڈیمٹی کی واروات کرنے والول کے لیے جنت ہے۔ دوسری بات میتی کہ اِس وقت کماری والا جانے کے لیے الکی کوئی سواری نہیں ملے گی کیونکہ پانچ میل ہے آ گے دریا کا علاقہ شروع ہوجاتا ہے۔ وہ جگہ بہت زیادہ ریت اور گرد سے آئی ہوئی ہے۔ اگرتم ڈاکوؤں ہے نیج کرنگل بھی گئے تو پیدل چلنا محال ہے۔ بہتر یکی ہے کہ اگلے سٹاپ تک میرے ساتھ چلو۔ رات میرے گھریں گزاروں جے بہی بس دوبارہ یہاں سے گزرے گی ، اُس پر بیٹے کر اُتر جانا۔ مویرے سات بجے پہال سواری ملنا شروع ہوجاتی ہے۔ میں نے اُس کی تمام بات فورے سننے کے بعداً س كاشكرىيا داكيا اورزحمت نددين كاكهدر كماري والاستاب پرېي اُتر كيا ين نبيس جانيا وه آدمي میرے ساتھ اخلاص سے بات کررہا تھا یا لوٹنے کے چکر میں تھا مگر اِس وقت بیں کسی بھی قیمت پرنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے موڈ میں نہیں تھا اور جلد اپنے مقام تک پہنچنا چاہتا تھا جس کے لیے میرے پاک زندگی کے اہم ترین مسائل تھے۔ نیچ پر بیٹھے ہوئے بن تین سمت کو جانے والی پکی سرکیں

ر کچے رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں ملنے سے إن سڑکوں پر پڑتی ہوئی جاند کی روشنی اور شاخوں کے سائے ایک دوسرے کے گلے ل کر رقص کر رہے تھے اور سلسل جگہ بدل رہے تھے۔ بھی دائیں طرف چلتے جاتے بھی بائی طرف۔ میر کیس بنیادی طور پر زبردی کے بنائے ہوئے رائے تنے اور سر کیس ہرگز نتھیں۔ جھے اِن تمن راستوں میں ہے کی ایک کا انتخاب کرنا تھالیکن اُس وقت تک نہیں کرسکتا تھا جب تک کوئی آ دمی نه پنج جاتا۔ کچھ دیر میں درختوں کی شاخیں تیز ملنا شروع ہوگئیں اور ہوا میں شھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ اِس کے سبب میں اُٹھ کر ٹیلنے لگا اور اِدھراُ دھرقدم اُٹھا کر پھرنے لگا۔ مجھے بار بار ہاسپٹل میں بڑی اُس نیم مردہ کی فکر کچو کے دے رہی تھی جس کی زندہ لاش نہ جائے کب اپنی ہڑیوں کو روح سے الگ کر لے۔ تنہائی اور باری کے آسیب خونخوار چھریوں کے ساتھ اُس کی لمحہ بہلحہ باریک ہوتی جلد کوکاٹ رہے تھے۔ یہ بھی ممکن تھامیرے جانے سے پہلے وہ اُس تمام مصیبت سے شبک بار ہو جائے جس کا وزن میرے کا ندھوں کوشل کر چکا تھا۔ آسان پر دہکتا ہوا زرد جاند آئ بوری صحت مندی میں تھا اور میرے ساتھ کسی فیصلہ کن مقابلے پر اُتر آیا تھا۔ بنس نے تینوں راستوں پر تھوڑی دُور جا کر و یکھا شاید کسی گاؤں کا بورڈ لگا ہو یا پھے لکھا ہو کہ بدراستہ کس طرف کے گاؤں کو نکلتا ہے مگر مجھے مایوی ہوئی۔ اِس طرح کی کوئی نشانی موجود نہیں تھی۔ میں واپس آ کر اُسی نٹج پر بیٹھ کیا اور چند لمحول بعد تھک گیا۔اب میں نے دفت دیکھا تو رات کے گیارہ نج کے تھے۔سابوں اور روشنیوں نے جگہیں بدل لی تخیں۔میرےجم پرنقابت طاری ہونے لگی۔ بیس نے اپنے جوتے اُتار کرسر کے نیچے رکھے اور لیٹ کیا۔ د ماغ میں انتشار کا ایک ہنگامہ تھا گر تھاوٹ اور ہوا کی سردی کے باوجود تھوڑی ہی دیر میں نیند ے ہم آ فوش ہو گیا۔ چرتمام دات موتا جا گنا رہا۔

آ کا کھا تو ایک پیٹرا جن کے گر گڑانے کی آ واز آ رہی تھی۔ بیس جلدی سے آٹھ کر بیٹے گیا۔ سور ج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا لیکن صبح ہو چکی تھی۔ موسم نہایت فرحت عالم تھا۔ بیس نے ابجن کی غراہ ک طرف مُر کر دیکھا تو بجیب شے نظرول میں پڑی۔ ایک ایس لکڑی کی ٹرالی جس کے آ مے فقط ایک پیٹر انجن بندھا ہوا تھا۔ اُس کے نیچے دیڑھی کے موٹے ربڑکا ٹائر تھا جس پرسٹیرنگ لگا تھا۔ ابجن سے کالا دھوال نگل رہا تھا۔ ٹرالی میں پندرہ ہیں آ دمی اور تین چار کورتی بیٹی تھیں۔ اُن میں سے تین آ دمی وہیں اُٹر گئے، باتی بیٹے رہے۔ ڈرائیور نے (میرے پاس اُسے ڈرائیورٹ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے) اُن سے کرایہ وصول کر کے انجن کو دوبارہ گیئر میں کردیا اور وہ بجیب وغریب آ واز سے اُس کی سڑک پر چل پڑا جواجود همن والا کو جاتی تھی۔ یہ سراک فقط بھٹے کی سُرخ اینٹوں سے تیار کی گئی تھی جے مقامی زبان میں سولنگ کہتے ہیں۔ اِس سے پہلے کہ تمام بندے اپنے رہتے پر لکل جاتے، بین جلدی سے اُٹھا اور ایک اُدی کوروک کر اُس سے کماری والا کا رستہ پوچھ لیا۔ یہ آ دمی جس سے رستہ پوچھا، باتی دو آ دمیوں سے زیادہ بچھ وارنظر آتا تھا۔ سفید لٹھے کا گرتہ، نینچ بڑے گھیرے والی سفید بی چادر تھی۔ سر پر کوئی ساڈھے پانچ گزی لٹھے کی پگڑی تھی۔ واڑھی بھی سفید تھی اور زیادہ لمی نہیں تھی۔ پاؤں بھی و لیے چڑے کے طلے وارجوتے سے اور مقامی سوچی نے بڑی چاہ سے بنائے تھے۔ اُس نے تھوڑی و یر میری طرف سرسری فظرے و یکھیا مجر بولا، باؤ، جی کماری والا تو یہاں سے پندرہ میل ہے۔ تھوڑی و یر انتظار کر لو، ٹرلو ( پیٹر گئری ) آ جائے تو اُس پر بیٹے جانا۔ شمیس وورو پے بھی پنڈ چیکن والا بھی چھوڑ دے گا، وہاں سے کماری والا تین کیل ہے اور پیدل چلنا پڑے گا۔

#### الوكت بج تك أجائكا؟

اُس کا کوئی ٹائم نہیں بیٹا، جب سواریاں پوری ہوں تو چل پڑتا ہے اور چیکن والا سے یہاں ایک گھنٹے میں پہنچ جا تا ہے۔بس مجھلوا گر چیکن والا سے ٹرلوآ ٹھ بجے نگلے تو یہاں نو بجے پہنچ گا۔ ایک دو گھنٹے یہاں کھڑا ہوکر سوار یوں کا انتظار کرے گا، چروا پس گیارہ بارہ بجے کے قریب پہنچ جائے گا۔

نیں بابا بی کی بات مُن کر چپ سا ہو گیا اور دل بیٹھ سا گیا۔ بیافا صلہ جے وہ پندرہ میل بتارہا تھا، پہلیس کلومیٹر بنتا تھا اور میرے لیے بہت زیادہ تھا مگر جس قدرٹرلو کا انتظار وہ بتارہا تھا، وہ سخت بھاری تھا۔ بیس کنومیٹر بنتا تھا اور میرے لیے بہت زیادہ تھا۔ بیس کا میں بیدل ہی جاؤں تو رستہ سیدھا ہی ہے یا اوھر اُن نے باب کو ایک بار پھر مخاطب کیا، بابا بی اگر میں پیدل ہی جاؤں تو رستہ سیدھا ہی ہے یا اوھر اُدھر موڑ آتے ہیں؟

### مور تو آتے ہیں پر چھمیل تک ناک کی سیدھ میں جاؤ۔ آگے کس سے بوچھ لینا۔

اب میرے لیے وہاں زیادہ دیرز کنا نہایت مصیبت ہور ہاتھا۔ میرے پاس گندم کے بسکٹوں کا ایک پیکٹ تھا۔ دو چار اُس میں سے بسکٹ کھائے، ٹاہلیوں کے درمیان صاف اور پنج نالے سے پانی پیااور چل پڑا۔ بیراستہ بالکل کپاتھا اور دونوں طرف کہیں کہیں باجرے اور کمی کے کھیت ہتے۔ اکثر چگہ خوزوں اور تربوز کی بیلیں موجود تھیں جن پر پھل نہیں تھا۔ یہ بیلیں سوکھ چکی تھیں۔ تر بوز اُتار لیے جگہ خربوزوں اور تر بوز کی بیلیں موجود تھیں جن پر پھل نہیں تھا۔ یہ بیلیں سوکھ چکی تھیں۔ تر بوز اُتار لیے کے شھے لیکن پوری مردیاں گزرجانے کے باوجود بیلوں کو کا نے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اب اِن بیلوں کے درمیان چوہوں، سانڈوں اور کئی تشم کے کیٹروں مکوڑوں نے بلیں کھودر کمی تھیں۔ اِنھی کے درمیان

چیزوں اور ہمکھوے کی مجمر مارتھی۔ بیاضک بیلوں کے کھیت قدرے رتیلے تھے اور اُن میں جابجا چے ہوں کے بلوں کے سبب ریت ڈمیر یوں کی شکل میں جمع تھی۔ یہ چھوٹی جھوٹی ریت کی ڈھیریاں پورے کھیوں میں قبروں کی طرح بھھری تھیں۔ مجھے اِن دِنوں ہرٹی یاریت کی اُ بھری ہوئی ڈھیری قبر ے تصورے جوڑ دیتی تھی ۔ موسم نہایت مناسب تھااور ہوا بھی چل رہی تھی ۔ سڑک کی گردبیٹھی ہوئی تھی۔ گر دریت اورمٹی کی ملی تلی تھی اور بہت زیادہ تھی۔ اِن جگہوں پر موٹر سائیکل یا دوسری کو لَی بھی گاڑی چلنا مشکل تھی۔خود میرا یا دَں اتنا دھنس رہا تھا۔ٹرلو کے ٹائروں نے یہاں اِس قدر دعول پیدا کر دی تھی اور مٹی کو بیا ہوا ایبا غبار بنا دیا تھا کہ کسی بھی چیز کے لیے وہ بہت گہرا اور سخت مشکل ہو گیا تھا۔ بیس نے مڑک ہے ہٹ کرایک کھیت میں چلنا شروع کر دیا۔ بیر کھیت خالی تھا مگر اِس میں چیز ، بھکھڑ ااور دومری جڑی بوٹیاں کثرت سے تھیں۔اب میرا منہ جنوب کی ست تھا اور تیزی سے قدم اُ ٹھا تا جارہا تھا۔سڑک یر دُور تک کوئی ذی روح نہیں تھا۔ کچھ کچھ فاصلے پر البتہ ٹا بلی اور شریع ہے کے درخت ضرور تھے۔ اِی دوران مشرق کی طرف سے سورج انتہائی شفق کے ساتھ طلوع ہور ہاتھا۔ میددُ ورنہیں لگتا تھا بلکہ جیسے کوئی دوست چندقدموں کے فاصلے سے ساتھ چل رہا ہواور مجھی کسی ورخت کی اوث لے لے مجھی کسی فصل ک ایک جگہ بیں جرانی سے زک گیا۔ میرے یا میں جانب اسور وں کے در فتوں کا ایک جنگل سا آ الله بيجكل كم مي في الحي الكرير تفارآج تك يس في إس ورئت كاكونى باغ نبيس ويكها تفارجهان کہیں بھی نظر آیا، اِکا دُکا ہی تھا۔ بدایک عجیب منظرتھا۔ سورج اِن نسوڑ وں کے درختوں میں ہے زرداور سنہری بالوں والے لڑکے کی طرح جما تک رہا تھا اور بلند ہور ہا تھا۔ میں پچھے دیر کے لیے اپنے راستے ہے ہٹ کراس اسور وں کے باغ کی طرف مُو گیا۔ اسور وں کے درخت بے تیب مرکانی تھے۔ میں چند کھے اِن کے درمیان کھڑا ہو کر اُٹھیں اپنے اندر جذب کرنے لگا۔ ورختوں کی شاخیں اور ہری کوبلیں بے شک مرعوب کر دینے والی تھیں لیکن میں کتنی دیر یہاں تھہر سکتا تھا۔ جہاں تک رہ جنگل میرے رائے کے قریب رہائیں اس میں جاتا رہا اور جب ختم ہوگیا واپس اینے رہے پر آ لگا۔ سورت کی شفق اوربکی زردی بل اس قدر شنداین بهلیمی منس فیصوس نبیل کیا تھا۔ آ ہتہ آ ہت سورج بلنداور سفید ہوتا گیا یہاں تک کہ پھڑ پھڑاتے سفید بنگلے کی طرح میرے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ بیس نے اپنی محرى پرنظر دوڑائى، دن كے دى نج رہے تھے۔ كويا مجھے چلتے ہوئے مسلسل تين كھنٹے ہو گئے تھے اور اب میرے قدم سُت ہو چکے تھے۔اتنے میں دُورے دیکھا تو ایک ٹرلوسامنے ہے آ رہا تھا۔ یہ وہی

گاڑی تھی جس کا جھے تارے والا اسٹاپ پر کھڑے ہوکر انتظار کرنا تھا اور اب میں نے آٹھ میل کا فاصلہ طے کرلیا تھا نیعنی انتظار کرنے سے میرا چلنا زیادہ بہتر تھا۔ میں وہیں کھڑے ہو کرٹرلوکود کیھنے لگا جوآ ہت آہتہ قریب ہور ہاتھا، پھر بالکل یاس ہے گزرنے لگا۔ بیس نے محسوس کیا گاڑی کا شوراُس کی رفآرے زیاد و تھا۔ مسلسل کالا دھواں نکال رہا تھا اور انتہائی طاقتور دھکے کے ساتھ ریت اور مٹی کی ملی جلی بہت زیادہ کردکو چرکرآ کے بڑھ رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ ایسی عجیب وغریب گاڑی دیکھی تھی۔ بیسواری یہاں کے مقامیوں نے محض اپنی اختر اع کی تھی اور اے ٹرلو کا نام بھی خود ہی دیا تھا۔ با قاعدہ گاڑی نہیں تقی۔دھزڑ دھزڑ کر کے چلتی جارہی تھی۔جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نیس ہوگئی ئیں اُسے کھڑا و کھتا رہا۔ ٹرلو کے جانے کے بعد آہتہ ہے پھر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی چلا ہوں گا کہ ایک ہرے بحرے درختوں کے جینڈ کے درمیان پہنچ گیا۔ بدجگہ نہایت خوبصورت اور سابید دارتھی۔ خسنڈے یا ٹی کا ایک نالہ درختوں کے سامیے سامیے چل رہا تھا اور اِس کا پانی سبز نظر آ رہاتھا۔ اِس کے پاس ای ایک ٹیوب وہل چے اپنچ کے کھلے دہانے کی نال پانی کی بھر کر پیچینک رہا تھا۔ یہ پانی سراسرایے لگنا تھا جیسے جاندی کی جماگ چھلک رہی ہو۔ ٹیوب ویل کے سامنے ایک بڑا سا کیا حوض تھا۔حوض کیا تھا،آٹھ دس ف کے قطر کے دائرے میں گارے اور ریت کی چھوٹی می بندی باندهی می تھی اور چے میں شفاف یانی بهدكرايك نالے ميں جار ہاتھا۔ بيزاله بھي مطلق كيا اور نہايت روان تھا۔ مبزرنگ كى كائى اس كى تہد ميں نا گنوں کی طرح جھولتی تھی۔ کالے البجن کے ٹیوب ویل کے بائیس جانب ایک بہت بڑا بیر یوں کا باغ تھا اورا تنا بحرااور كبراتها كهاردكردكاعلاقه بحى سابى مأئل سبزنظرة تاتها على تعورى دير كے ليے ثيوب ويل ك دف ك ياس بينه كيا-اب وقت كياره بج كابو چكا تفااور جهے چلتے ہوئے ملسل چار كھنے ہو كئے تصاور پاؤل سوجنے لکے تھے۔ میں نے اپنے جوتے اُتار کے ایک طرف رکھ دیے اور یا وُل پانی میں ڈال دیے۔ پانی بہت شنڈ ااور راحت دینے والا تھا۔ اتناز یادہ چلنے کے بعد مجھے پیاس بھی لگ چکی تھی۔ ئیں نے دوش سے اوک کے ذریعے یانی بیا اور درختوں کی ہوا کے ساتھ اُس حوش کا لطف لینے لگا۔ پہلی بارشدت کے ساتھ احساس ہوا کاش اِس طرح کی رہنے کی جگدل جائے تو بیس بھی شہر کا زُخ نہ کروں۔ ابھی جیٹے تھوڑی دیر بی ہوئی تھی کہ ایک آدمی اپنا حقد اور چاریائی لیے وہاں آ گیا۔اُس نے چارپائی حوض کے کنارے ایک ٹابل کے سے کے ساتھ رکھ دی۔ اِی سے کے ساتھ یانی کی ندی بہدرہی تھی۔ اجنبی نے ایک تیز نظر کے ساتھ جھے دیکھا اور بولا، بھائی اِس علاقے میں نے لگتے ہو، پہلے بھی دیکھا

نہیں؟ آؤاس چار پائی پر بیٹہ جاؤ۔ میں نے پاؤں پانی سے نکائے، جوتے پہنے اور اُٹھ کر چار پائی پر بیٹے گیا۔ اُس کے بعد کہا،'' بی ہاں میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ جھے کماری والا جانا ہے۔ تارے والا بیٹے گیا۔ اُس کے بعد کہا،'' بی ہاں میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ جھے کماری والا جانا ہے۔ تارے والا میٹے گیا۔ اُس کے بعدل چان ہوا پہنچا ہوں۔ ٹرلولیٹ تھی، میں نے سوچا جتنے عرصے میں گاڑی لے کرجائے گی میں ٹورو بیٹی جاؤں گا۔''

اُس نے اپنے حقے کے دو تین کش لیے اور بولا "مت ہے بھائی تیری، دیکھنے میں تو با بوسالگتا ہے اور کام بھینس چورول والا کیا ہے۔"

سجھانہیں، میں نے جرانی سے بوچھا۔

میاں تارے والا یہال سے بارہ میل ہے اور انجی کماری والا چار پانچ میل باقی ہے۔ ایسے کام تو وہ کرتے تھے جوراتوں کو بھینسیں چوری کر کے چالیس کوس چلا کر لے جاتے تھے۔ آج کل تو وہ بھی مٹرک لاتے ہیں اور مال چڑھا کرلے جاتے ہیں۔

کسان کی بات پر بیل مسکرا دیا، گاؤں دیہاتوں بیل جیسٹیں چوری کرنے کا رواج عام تھا۔ ہمارے اپنے گاؤں بیس بیرواقعہ بہت دفعہ پیش آیا تھا اور اِس پر جیرانی بھی ہوتی تھی۔اُس کی بات کو ایک طرف کرتے ہوئے میں نے کہا'' راستہ بہت مشکل ہے، یہاں تو پیدل بھی نہیں چلا جاتا' ریت اور گردو خیار کے دریا جلتے ایں۔

میاں یہ اِٹھاڑ کا علاقہ ہے، ہانہیں دریا کب ڈھالگادے۔ایک دودفعہ سڑک کا سولنگ لگا تھا گردریانے اُ کھاڑ دیا۔اب کوئی نہیں لگا تا۔مٹی اور گردتم دیکھری چکے ہوگئی ہے؟ بس دوبی سواریاں پہل چک ہیں جا ہوگئی ہے، ایک سائڈ ٹی اور دوسری نچریا پھر کسی بھوت بندے نے یہ بیٹر چھڑ ابنا ڈالا ہے۔ پہل چال چوں ایک سائڈ ٹی اور دوسری نچریا پھر کسی بھوت بندے بہل پہل تو اِس پر بہت بندے بھڑ، چاہے اِس پر بہت بندے بھڑ، چاہے اِس پر بہت بندے بھڑ، جوئے اِس پر بہت بندے بھڑ، کو جائے اِس پر بہت بندے بھڑ، کو جائے اِس پر بہت بندے بھڑ، کو جائے اور دوسری ایکٹر ڈرائیوروں نے سنجال لیا۔اللہ بھلا کرے جس نے بھی اِس کو بنایا ہے، بہت لوگوں کا بھلا ہوا ہے۔ ورنہ پیدل چل چل کر لوگوں کا بلکان ہو جاتا تھا۔ وساوے اُڈے تک جانا ہوتا تو ایک مہینہ پہلے کے کھی کھانا شروع کر دیتے تھے۔ ویسے تھا دا کدھر سے آنا ہوا اُڈے تک جانا ہوتا تو ایک مہینہ پہلے سے گھی کھانا شروع کر دیتے تھے۔ ویسے تھا دا کدھر سے آنا ہوا

میں اسلام آباد ہے آیا ہوں، یہاں ایک خاتون سے ملنا تھا۔ کماری والا میں رہتی ہے۔ میری دُور کی رشتہ دار ہے۔ پینینیس سال بعدائے ملئے جارہا ہوں۔ کون ی خاتون ہے جس کے رشتے دار اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ بیتو بھائی سبغ یول کا اہل حلکا ہے۔ اسلام آباد میں تو سنا ہے امیر کبیر لوگ بستے ہیں اور تم بھی جھے کوئی بالوٹائپ ہی لگتے ہو۔ حلکا ہے۔ اسلام آباد میں تو سنا ہے امیر کبیر لوگ بستے ہیں اور تم بھی جھے کوئی بالوٹائپ ہی لگتے ہو۔

اُس کا نام شادیگم ہے، پہلے کہیں اور رہتی تھی۔ بیاُس کا آبائی علاقہ ہے۔ اوہ اچھا، آپ اُس شادھال ڈاکٹرنی کی بات تو نہیں کر رہے؟ میاں بڑی سیانی حکیم ہے۔ تاپ محرقے کا علاج تو اُس کی مشیلی پر رکھا ہے۔ بیسارا إردگر دکا علاقہ اُس سے علاج کرا تا ہے۔ واو بھی تم تو اپنے بی بندے نکلے۔

توكيا آب أس كرشة دار بين؟ مَن نے جس سے پوچھا۔ ميرا خيال تھا اگريداس كارشة دار ہے تو چركام ادر جى آسان ہوگيا۔

میاں جھے اُس کارشتہ داری مجھ۔ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے پرخون ہے بڑھ جاتے ہیں۔
میرا نام رحمت ہے۔ یہ کموہ اور یہ ٹیوب ویل میرا ہی ہے۔ اللّٰہ کا دیا جالیس ایکڑ زمین اِس اِٹھاڑ میں
میری ہے۔ ہرسال اُس ڈاکٹرنی کومیری طرف سے پورے پانچ من گندم جاتی ہے۔ یہ بیس نے اپنی
حیاتی تک اپنے آپ سے عہد کیا ہے۔

اس کے بعداس نے اپنے بیٹے کوآ واز دی، اوئے شیدے جلدی دوڑ کے آ۔ رحمت کی آ وازئن کرایک لڑکا دوڑ تا ہوا آیا اور ہمارے سامنے آ کر ڈک گیا۔

کا کا جلدی کر پروہنے واسطے ساگ روٹی اور کی لے کے آ۔ بچارا کل کا مجوکا ہے، وس کوں پیدل چل آ ہے۔ اپنی مال سے کہوؤرا چنگا تھی لگا دے۔

ليتة بين اور بعضے مفت كروات أيل-

سے ہیں اور ۔۔

اس علاقے میں کوئی ڈاکٹرنییں ہے؟ یہ تو بہت بڑا علاقہ ہے، سیکڑوں گاؤں ہیں۔

میاں تو ڈاکٹر کو روتا ہے، یہاں اسپرو کی گولی لینے کے لیے ستر میل دُور جانا پڑتا ہے۔ کئی بار

وٹیس لینے والے آئے، ہپتال کا وعدہ کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں پھرا گلے پانچ سال تُوکون اور میں

توآب ووف ای کیول دیے ایل؟

یہاں اکثر غریب لوگ ہیں۔ میرے جیسے زمین والے توسیکروں میں ہوں گے، ہزاروں ایسے ہیں جو بڑے زمینداروں کی رعایا ہیں۔ اُنھوں نے ووٹ نددے کر مرنا ہے۔ ایک ہی ون میں گھان بچے کوئیو پلوادیں گے۔

ہاں بیتو ہے، اچھا مجھے جانے دیں اب دفت کافی ہو گیا ہے، میں اُٹھتا ہوں۔ ندندائجی روٹی آتی ہے، کھا کے جانا۔

رہت صاحب وہ تو شمک ہے پر جھے روٹی کھانے میں دیر ہوجائے گی اور میں نے پہنچنا بہت جلد ہے۔ایک بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ ہے میں نے ٹرلو کا انظار بھی نہیں کیا اور پاؤں نجا کر یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔

اب اُتُواُس طرف سے بِقَر ہوجا۔ تجھے دہاں پہنچانا میری ذمہ داری رہی۔ بیافٹنی سامنے دیکھ رہے ہو، تیرااگل سنر اِی پر ہوگا۔بس روٹی کھالے اُس کے بعد شیدا تجھے چھوڑ آئے گا مگر بیتو بتا تیرا اِس سے دشتہ کیاہے؟

کے فاص نہیں، بس ایسے ہی جان پہچان ہے، ہمارے گاؤں میں بہت عرصہ رہی ہے، وہاں اِس کی مال فرس ہوا کرتی تھی۔

ہوں، اچھاتو بیس سمجھا تھا واقعی تم اِس کے کوئی لگتے ہو، پر جب تم نے اسلام آباد کا نام لیا تو میری سمجھ میں آیا اُس کا وہاں کون رہتا ہے۔

ہم یہ باتیں کررہے تھے، اِسے میں رحمت کی بیوی کھانا لے کرآ پینجی۔ اُس نے کھانا چار پائی پردکھ دیا۔ کھانا دلی گندم کے ناڑ سے تیار کی گئی چنگیر میں نہایت سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ یہ عورت نہایت او نچے قد کا ٹھ کی اور سارٹ تھی۔ گاؤں کی اکثر عورتوں کی طرح محنتی اور شخت جان گلی تھی۔ رنگ سانو لا تھا مرنقش کسی بھی خوبصورت خاتون سے کم نہیں تھے۔ البتہ آنکھوں میں تھوڑے حلقے پڑے ہوں تھے۔لباس کا کپڑ است تھااور اُس پر ہاتھ ہی ہے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں نہایت باوقار عوریہ لگتی تھی۔ اِس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چنگیر کے کئی رنگ تھے۔روٹی کے اوپر ڈالا گیا کپڑا بھی سلائی ہے کڑھا ہوا تھا۔ بیس نے چنگیر سے کپڑا اُٹھایا تو نیچے دلی تھی میں تر بتر روٹیاں اور اُس کے ساتہ سرسوں کا دلی ساگ تھا۔ ساگ ایک چھنے میں مکھن کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ بچین میں اپٹی مال ہے دلی سرسوں کا ساگ کھانے کی بہت ضد کرتا تھا اور مجھے ہمیشہ سے مرغوب رہا۔ پہلے بین نے ایک جمنالی یا بحركر يبالى نہايت مزے كى ، نمك اور كھٹاس كى تا ثيرے لبريز تقى لى يينے كے بعد دو بھارى روٹیاں ساگ اور مکھن بھرے چینے کے ساتھ کھا گیا۔ کھانا کھانے کے دوران رحمت علی مسلسل یا تیں کر ار ہا۔ اُس کے مطابق میسارا علاقہ غیریقین صورت میں رہتا تھا۔ اِن کا دریا کے ساتھ آ کھے مجولی کا کھیل چاتا رہتا تھا۔ نہری نظام یہاں بالکل کام نہیں کرتا تھا۔ البتہ کائے تیل سے چلنے والے کالے انجنوں کے ٹیوب ویلوں کا جال بھیلا ہوا تھا۔ دریا کے قریب سے گز رنے کے سبب زمین کی تہد کے یانی کی سطح کافی اُو پر آ چکی تھی اور یہ یانی بھی دریائی ہونے کے سبب بہت میشا تھا۔ ٹیوب ویل یانی تھینج کر ان کی فصلوں کوسیراب کرتے ہتھے۔ اِس سبب سے غلہ کافی ہوجا تا۔ اِس کی وجہ سے یہاں کے درخت نہایت سرمبز اور سیابی مائل تھے۔ اِن کے بیتے لیکیلے اور بہت گہرے تھے۔ جتنے ٹیوب ویل یا کھوہ رہے میں دیکھ آیا تھا،سب کے اردگر دمرغیاں اوربطنیں نہایت کثرت سے پھرتی تھیں اور درختوں پر یرندوں کی بہتات بھی شہروں کےمضافات ہے کہیں زیادہ تھی اورانسانوں کی آبادیاں کم تھیں۔

روٹی کھانے کے بعد میں فورا اُٹھ کھڑا ہوا، اُسی کھے لڑکا اوٹی کے اوپر کجاوہ لگا کر سامنے لے آیا۔ ڈاپی کواس نے بٹھا دیا۔ ڈاپی یہاں کم وہیش ہراس گھر میں تھی، جس کے پاس ڈاپی پالنے کے وسائل تھے۔ بیس آگے بڑھ کر پلانے میں بیٹی دفعہ میں ڈاپی پرسوار ہوا تھا۔ میرے لیے بدایک نہایت عجیب اور پُرلطف تجرب تھا۔ ڈاپی جیسے ہی چلنے کے لیے اُٹھی ایک جھولا سا آگر رہ گیا۔ لڑکے نے ڈاپی کو واکس طرف سے موڈ کر ایک رہتے پرلگا دیا اور وہ تیزی ہے آگے بڑھنے گیا۔ آگے کا ساراعلاقہ بہت ہی خوبصورت اور ہرا بھرا تھا۔ ورختوں اور فسلوں کا تین ناختم ہونے والاسلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ خاص کر ایک جگہ حدِ نگاہ تک جھوٹے قد کی ہری بھری فسل ایک ناختم ہونے والاسلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ خاص کر ایک جگہ حدِ نگاہ تک جھوٹے قد کی ہری بھری فسل ایک ناختم ہوئی تھی۔ میں جینے کی کہ یہ جنے کی

فعل یہاں ریتلی زمین میں بہت ہوتی ہے اور اِسے بانی بھی خاص نہیں دینا پڑتا، ہلکی پھلکی تریل سے ہی اِس کا گزارا ہوجاتا ہے۔ اِس کا چھولیا یکانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے۔ بیہ چنے کے کھیت ہی کھیت ہی کھیت سے مقامی زبان میں اِسے وہ لوگ پوہلی کہتے۔ واقعی کیجے چنے جنفیس چھولیا کہا جاتا ہے، کی ہنڈیا جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔
کوئی چیز نہیں تھی۔

او کے کی ساری تو جہ اِس بات پر تھی کہ ڈا چی تیز ہے تیز چلے اور ڈا چی جھول جھول کرآ گے پیچھے لہریں لیتی بڑھ رہی تھی۔اُس کے ساتھ ہم دونوں بھی جمولے لے رہے تھے بلکہ بعض دفعہ خود بھی جان بوجه كرآ كے يتھے ہوتا جاتا۔ آ دھے گھنے بعد ہم ايك گاؤں ميں پہنچ گئے۔ لڑے نے مجھے بتايا يہ چيكن والا گاؤں ہے اور اِس سے تین میل آ کے کماری والا ہے۔ چیکن والا گاؤں ایک ہرا بھرا گاؤں تھالیکن ا تنابرُ انہیں تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف نتے ، کوئی مویشیوں کو جرار ہاتھا ، کوئی جارا کاٹ رہا تھااور کی نے بیلوں ہے ال جوتے ہوئے تھے۔ اِس وقت بادل بھی سیاہ رنگ کے گھر کرآ گئے۔ دور تک سبز اور ہرے بھرے کھیت بادلوں کی شرماہٹ سے شرمی ہو گئے تھے۔ ہوا پہلے سے زیادہ ٹھنڈی علے لگی۔ مجھے خطرہ ہوا کہیں بارش نہ ہو جائے۔گاؤں کے قریب تمام گھر کیتے تھے۔بعض جگہ تو صرف کھاس بھوس کی جھونبردیاں تنمیں مگروہ بھی اِس عالم میں دل کو بہت بھاتی تنمیں لڑ کے نے ڈا جی کو ہشکار كر كاؤل كے دائيں طرف سے نكال ليا۔ مامنے بہت بڑى ڈھلان تھى۔ آ مے ایک دم پوراعلاقہ نيجے كى طرف کھیلا ہوا تھا۔ یعنی اِس گاؤں کے فوراً بعد اُتر اِنی شروع ہوجاتی تھی اور کافی نیچے تک جلی گئی تھی۔ یہاں نصلیں اور درخت تو ویسے ہی تھے جیسے چیکن والا کے اردگرد تھے مگر اِس کے ساتھ ریت میں اضافہ ہو گیا تھا اور چنے کے کھیت زیادہ سرمبز ہو گئے تھے۔ ڈاچی تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی چلی جاتی تھی۔ بیں منٹ کے بعد آخر کا رہمیں ایک اور گاؤں نظر آگیا۔ یہی وہ کماری والا گاؤں تھا جو میری منزل تھی۔ مَیں زندگی میں بھی یہاں آؤں گا،سو چا تک نہیں تھا۔ کماری والا گاؤں کافی بڑا تھا۔ بید چیکن والا سے بھی بڑا تھا مگر یہاں ٹرلو چلنے کا کوئی امکان اِس لیے ہیں تھا کہ جگہ مذی نالے اور تالاب نظر آتے تھے۔مشرق کی طرف دریا بہت قریب نظر آرہا تھا۔اُس پرسورج کی روشن پڑنے کے سبب اُس کا پانی دُور ہے دیکھنے میں ایسے تھا جیسے چاندی کا بہت بڑا کھیت ہو۔ ہم گا دَل کے چوک میں پہنچ گئے۔ یہ چوک کم ہے کم دوسوگز کے قطر کا تھا۔ تمام گاؤں کچا تھا، دیواریں اور مکان مٹی میں بھوسا ملا کر اُس سے لیے ہوئے تھے اور نہایت مفائی ہے اُن مکانوں اور دیواروں کے کنگرے بنائے گئے تھے۔ گاؤل

بیریاں، شریبند اور اسوڑے کے درختوں سے بھرا ہوا۔ اِس کے باجود بہت کھلی جگہتی۔ چوک کے ایج یرالی اور کیاس کی سونکی چیز یوں کے بڑے بڑے ڈھیر لگے تھے۔ایک کھلی جگہ پرایک بہت بڑا پیمیل کا درخت تھا۔ بیددرخت چوک کے عین وسط میں تھا۔ اِس کی موٹی شاخیں ایک طرف شرینہہ کی شاخوں میں پھنسی ہوئی تھیں اور دوسری طرف لوگوں کے کیتے مکانوں کے اوپر تک چلی گئی تھیں ۔لوگ اینے مكانوں كى جيت ير بيٹيتے تو بھى إس كے سائے سے لطف لے كتے تھے۔ جھے إس كى عمر كا يتانبيس تھاند ایسے درختوں کی عمر کا انداز ہ لگانے کا میرے پاس قاعدہ تھا مگرا تناضر ورہے ، ایسے درخت کو اِس قدر بھرا اورسامیددار ہونے کے لیے بچھ زمانوں تک صبر چاہیے ہے اور وہ صبر اس نے کیا تھا۔ لڑے نے افٹی اُس بیمبل کے درخت کے نیچے بٹھا دی اور بولا ، اِس گلی ہے آپ اندر جا کیں گے تو سیدھا چل کے ایک جیموٹا ساچوک آئے گا۔اُس سے ایک گلی وائی ہاتھ کو مُرثی ہے،ایک بائیں کو۔وائی ہاتھ والی گلی کی تکثریر ایک بیری کا در خت ہے۔ اُس کل میں آیہ آخرتک چلے جائیں۔ تب ایک کھلی جگہ آئے گی۔ اُس ے سامنے ڈاکٹر شاد بیکم کا گھرہے۔ بیس تھوڑی دیروہاں کھڑا ہو گیا اورلڑ کے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ چلا جائے۔ لڑکے نے اشارہ یاتے ہی اپنی ڈاپٹی کوئش کیا۔ وہ اُٹھ کروایس کے لیے چل کھڑی ہوئی۔ جب تک افٹنی ایک گلی کا موزنہیں مُرحمی میں وہیں کھڑا اُسے دیکھتا رہا۔ ڈاچی کے جانے کے بعد شاد بیکم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اِس گاؤں کی گلیاں ندی نماتھیں۔ درمیان سے گہری تھیں اور دائیں بائیں ہے بلند تھیں اور کچی بھی تھیں۔ بارش کے وقت یقین طور پر گلیاں ندی نالوں کی شکل اختیار کر لیتی ہوں گ - اللہ جانے گزرنے والے كوئكر يہاں سے گزرتے ہوں گے - بيس لا كے كى بدايات كے مطابق چلتا گیا۔ ایک چوک عبور کیا تو سامنے ایک لمی گلی تھی۔ اِس کلی کے دائیں یا تیں بھی درختوں کی بھر مارتھی اور بدد کھ کر جرت ہوئی کہ بدور خت عام نہیں بلکہ مواسری اور مؤگرے کے تھے۔ گویا لوگوں نے ایے کے گھروں میں شاہانہ بناؤ کرر کھے تھے۔گلی کی آخری نکڑیر واقعی ایک کھلی جگہ آجاتی تھی۔سامنے ایک بڑا نیم کا درخت تھا، اُس کے نیچے دو بکر بال بندھی ہوئی تھیں اور ایک لکڑی کے تختوں کا پھا ٹک نظر آ رہا تھا۔اب دن کے ڈیڑھ کا وقت ہو گیا تھااور میں ایک جگہ کھڑا تھا جہاں بھی آنے کا سو چا تک نہیں تھا۔ یہ گاؤں کا ایک چیوٹا ساچوک تھا۔ یہاں ایک سیکڑوں سال پرانا نیم کا درخت پورے چوک میں چھایا ہوا تھا اور سابیا آنا گہرا تھا کہ دھوپ کی کسی کرن کا احساس تک نہ تھا۔ ٹیم پر چڑیوں اور دوسرے پرندوں کی بہتات نے بورے منظر کو بھر دیا تھا۔ اِس نیم کے پیڑ کے علاوہ بھی دو تین پیڑ ایک بیری اور ایک بیپل کا

یہاں موجود تھالیکن سے پیڑ قدرے چھوٹے اور وس بارہ سال پہلے کے لگائے ہوئے ہے۔ یہ عورتی بیٹی دورخت کے یہے دو چار پائیاں پڑی تھیں۔ اُن پر دو بُڑھے بیٹے حقہ پی رہے ہے۔ یہ عورتی بیٹی کروشے ہے ہے دو چار پائیاں پڑی تھیں۔ اُن پر دو بُڑھے بیٹے حقہ پی رہے ہے۔ یہ عورتی تھی۔ یہ بیٹی کروشے ہے ہی کار در ہے ہے۔ یہ بیٹی کار در ہے تھے۔ یہاں کروشے ہے ہی اُندھ رہی تھی۔ یہاں کو بائدھ رہی تھی۔ یہاں کہ نیا اور مرا دھر بھاگ رہے ہے اور مگبر ایوں کی طرح درخوں کی شاخوں پر اُنچھل کو در ہے تھے۔ یہاں کہ نیا آئی ہے ہی جہاں ندگی موجود تھی مگر اُس کو بیان کرنے کے فلفے نہیں ہے۔ ہماں موجود ہوں وہاں نا تا بل بیان خوثی ہوئی ہے۔ جہاں کہ تھی جہاں موجود ہوں وہاں نا تا بل بیان خوثی ہوئی ہے۔ وہی خوشی بیاں بھی تھی۔ کنظریات وافکار کی جلدیں درکارنیس تھیں۔ فقط بہاں دو چیرہ فہرہ سے کی خوثی کی ضرورت تھی۔ لوگ بہت رسان سے بیٹھے تھے اور اُن سب کی متحرفظریں اِس وقت میری طرف تھیں۔ اُنھیں اندازہ فہیں ہور ہا تھا تیں کون ہوں اور کوں آیا ہوں۔ میرے گیڑے اور چیرہ فہرہ طرف تھیں۔ اُنھیں اندازہ فہیں ہور ہا تھا تیں کون ہوں اور کوں آیا ہوں۔ میرے گیڑے اور خود تیں بھی تھے مام ساتھا پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ میرے اور اُن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے جے وہ اورخود تیں بھی تھے عنے مام ساتھا پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ میرے اور اُن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے جے وہ اورخود تیں بھی تھے عن میں۔ یہاں ہوں۔ یہا بالا کہ تھا کہ میرے اور اُن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے جے وہ اورخود تیں بھی تھے عن صر ہیں۔ یہا اللائ تھا کہ میرے اور اُن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے جے وہ اورخود تیں بھی تھے عاصر ہیں۔ یہا اللائا تھا کہ میرے اور اُن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے جے بڑے شہروں کے باز کرائیں۔

چاروں طرف کے مکان اور درمیان میں یہ بڑی نیم والا چوک و نیا کے کسی بھی بڑے شہر کی پر سے شہر کی پر سے شہر کی بارے میں جھے بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر نی کا گھر ہے۔ بیس نے پوری زندگی کی یا دوں اور کشمکشوں کو سمیٹ کراپنے دل میں گانٹھ لیا اور ورواز و کھنکھٹا و یا۔ ورواز ہ محض دوا لیے شختے تھے جن کو وائی بائی کے دو ڈنڈوں سے مقامی لوہار کے ٹھو کے ہوئے کیلوں ہے جوڑا گیا تھا۔ بیٹو پی والے کالے دنگ کے کیل اپنی وضع میں بے دھٹے لیکن مضبوطی میں ٹولاد کی مانند تھے۔ بیس نہایت اضطراب اور ذہنی دباؤ میں کھڑا تھا۔ چوک میں تمام مرد خوا تین جھے گھور رہے تھے اور ایے دیکھ رہے تھے جسے کوئی شخص کی دلوتا کے دروازہ ایک برام کی ایکل لیے کھڑا ہوا ورعوام اُس کی جزا و سزا کے منتظر ہوں۔ جب دروازہ ایک بار کھنکھٹا نے کے باوجود کوئی باہر نہ آیا تو بیس نے دوبارہ ذرا زورے دستک دی۔ میری اِس دستک کے ساتھ بی چوک میں بیٹھے ایک پوڑھے نے وہیں چار پائی پر بیٹھے آواز دی ، کا کا باؤڈاکٹر ٹی آئ شنگ سے چک شاکلی میں گئی ہے۔ تم تھوڑی دیر یہاں ہمارے پاس چار پائی پر بیٹھے آواز دی ، کا کا باؤڈاکٹر ٹی آئ شنگ ہوگ ہوں۔ بیس بیٹھے ایک بیٹھ جھے کوئ نہیں بتایا۔ بیس وار پائی پر بیٹھ جاؤ۔ آئے بی والی ہوگ ۔ میری ایس نہارے باس چار پائی پر بیٹھ جاؤ۔ آئے بی والی ہوگ ۔ بیس نیل بیا ہوگی۔ بیس نیل بیل پر بیٹھ جاؤ۔ آئے بی والی ہوگ ۔ بیس نیل بیا ہوگی ہوگ کے میں نیل ہوگ کے کوئ نہیں بتایا۔ بیس وار پائی پر بیٹھ جاؤ۔ آئے بی والی ہوگ ۔ بیس نیل بیل بیل بیل بیل بیل بیلے جھے کوئ نہیں بتایا۔ بیس واپس بیل بیل بیل بیلے جھے کوئ نہیں بتایا۔ بیس واپس

ائی جگہ آگیا جہاں وہ سب چار پائیوں پر بیٹے شے اور پھے جوان سور ہے تھے۔ جھے چرت تھی کہ آئی نہ ایک رہے تھے اور پکھ موافت کے ساتھ بیٹے گئیں ہا نک رہے تھے اور پکھ مور اخت کے ساتھ بیٹے گئیں ہا نک رہے تھے اور پکھ مور ہے ہے کا دن تھا نہ بقر عید تھی کی بر کرتے تھے اور دریا کے پانے بیں ایسے پُرسکون رہ کر اپنی معیشت کا پہیے وظیلنے کے لیے کیا جاد دکر تے تھے اور دریا کے پانے بیل ایسے پُرسکون رہ کر اپنی معیشت کا پہیے وظیلنے کے لیے کیا جاد دکر تے تھے۔ اُنھوں نے میرے لیے مُنے کے بان والی ایک چار پائی فالی کر دی۔
اُس کی بالیس ست پر سفیدرنگ کا سربانہ رکھ دیا جس پر کروشے سے پھول کڑھے ہوئے تھے۔ یہاں نہ کسی فاتون نے جھے پر دہ کیا نہ کی نے وہاں سے اُنھنے کی ضرورت جسوں کی۔ جرطرف شاخی تھی۔ میرے بیٹھے تھی ایک بی بی میرے لیے لئے کہ اُن کی جھنا لے لیا اور جب پیٹے وہ کا تو لیقین جانے میں بی میرے بیٹی والا سے جب پیٹے لگا تو لیقین جانے میں بی کھیاس کے ہوئے ہمین کی اس قدر مصفاتھی کہ دو بھرے ہوئے پیشل کی کا دونا پی کر چلا تھا مگر ہے بھی کھٹاس لیے ہوئے جمکین کی اس قدر مصفاتھی کہ دو بھرے ہوئے پیشل کی کا دونا پی کر چلا تھا مگر ہے بھی کھٹاس لیے ہوئے جمکین کی اس قدر مصفاتھی کہ دو بھرے ہوئے کہ دھر کوئی بھار شارے؟

جی ہاں میری ایک عزیز بہت نیار ہے۔ اِن کے بارے میں سُنا تھا کہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے اور اُن کے ہاتھ میں شفا بھی ہے، میں نے روتے ہوئے دل ہے تسلیم کیا۔

بُون .. فَكُرن كُر ، ہمارى شادال كى ايك ہى پُرئى تيرى دوہٹى كوشيك كردے گى ،گھبرائيں نال-اُس اُدھيرُ عمر عورت نے جھے ايسے دلاسا ديا جيے اُس نے پورا مرض دريانت كرليا تفا اور ابنى ڈاكٹرنى شادال كوبھی خوب جانتی تھی كه اُس كے ہاتھ ہے كوئی مریض بغیر شفا حاصل كے رہ ہی نہيں سكتا تفا۔ اُس بھارى كوكيا پتا تھا كچھ مرض اپنے سيحول كو ہى كھا جاتے ہيں۔

مس تھاہ ہے آئے ہو؟ لکتے توشہری ہو۔اُس کے خیال میں میں یہاں اردگرد کے کس گاؤں ہے تھااورشہر میں رہتا تھا۔

بى غى اسلام آيادى آيا بول-

ید کہاں ہے؟ اُس نے اپنی دونوں ڈھاکوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھاجیسے بہت جیران ہوئی ہو۔ لا ہور سے چارسومیل دُورشال کی طرف ہے اور پاکستان کا کیپٹل ہے۔ ہائیں اتنی دُور، اب وہ بالکل ہی پریشان ہوگئ تھی۔ اتنی دور مجی کوئی سیانا ڈاکٹر یا تھیم نہیں ملا؟

- = 4 = 4

الی بات نبیں ہے، وہاں بہت سانے تکیم این لیکن جمیں اِی پر اعتاد تھا، میں نے اُس کی جرانی ڈم کرنے کی کوشش کی۔

میرے اس جواب پروہ سفید بالوں والی بوڑھی خاتون کھے جران اور پریشان کی ہوئی جیسے کوئی است ہوں ہات ہوں بات ہجھ نہ آئی ہو۔ وہ مزید کھود پر میری طرف و کھنے لگی جیسے بیس کوئی مزید وضاحت کرنے والا ہوں لیکن جب بنی میں ہوگیا تو اُس کے پہلویس بیٹے ایک اور آ دمی نے مجھ سے پوچھ لیا ، میں جواب دے کر چپ ہوگیا تو اُس کے پہلویس بیٹے ایک اور آ دمی نے مجھ سے پوچھ لیا ، میں جواب دے کر اور کیا کرتا ہے؟

یہ آدی کا نام نہیں ، ایک شہر ہے ، جہاں بادشاہ لوگ رہتے ہیں۔ بیس نے وضاحت کی۔

لا ہور سے اِتنا دور؟ (پھر ہنتے ہوئے) بیس نے تو لا ہور بھی نہیں دیکھا ، کہتے ہیں ہمارے اِس
گاؤں جیسے پچاس گاؤں ملا کی تو اتنا بڑا شہر بتا ہے۔اللہ جانے بچ ہے کہ جموٹ ، شہر تو وساوے والا بھی

بہت بڑا ہے۔ دنیا کی ہرشے وہاں سے ل جاتی ہے ، با بے شاہ علی بخاری کی برکت ہے۔ وہاں مُنڈ ب

بین اُن کی لاعلمی پر پچھ جیران نہیں ہوا، نہ بین نے اے کوئی بجیب شے سمجھا، شکر ہے وہ بوڑھا وساوے والا تک تو گیا تھا اور اُسے اِس بات کی سلی بھی تھی کہ وہاں ضرورت کی ہر شے مل جاتی تھی۔ کاش یہ بات شہروں کے باس بھی جان لیتے کہ تصبوں میں بھی ضرورت کی ہر شے موجود ہوتی ہے، بس اُنھیں زندگی کے تھمراؤ کا علم ہو بلکہ شاہ علی بخاری جیسے خدا کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں جو فساد نہیں فقط اسن کے واجی ہیں۔

ین نے کہا تی ہاں لا ہور واقعی آپ کے اِس گا وَل سے بچاں گنا بڑا ہے بلکہ اب تو اِس سے کھی زیادہ بڑا ہوگیا ہوگا لیکن کچ پوچھوتو آپ کا گا وَل اُس سے کہیں بڑا ہے۔ میں نے بیہ بات کر کے قلفہ بیس ہا نکا تھا۔ جہال سے میس بیدل چلا تھا وہال سے یہاں تک بیدا یک شہر بی تو تھا اور اِس خو بی کے ماتھ کہ نہ ٹریفک تھی، نہ دھوال تھا، نہ کا نول کو کھا جانے والا شور تھا اور نہ حسد سے لوٹ لینے والی نظریں مساتھ کہ نہ ٹریفک تھی، نہ دھوال تھا، نہ کا نول کو کھا جانے والا شور تھا اور نہ حسد سے لوٹ لینے والی نظریں میں ۔ ایسے شہرول کا تصور ہمار ہے وجود کا حصہ کیوں نہ بن پایا۔ اِس کی بابت میر سے پاس کوئی علم نہیں تھا۔

ایک خاتون میری اس بات پراُٹھ کر ذرا سائز دیک ہوگئے۔وہ کیے؟ بھائی مذاق بڑے کرتا

یں مذاق نہیں کرتا ہی ہی۔ آپ کا یہ گاؤں، یہ نیم کا درخت اور آپ بیٹے ہوئے سکون اور بفکری سے یہ چندلوگ کہیں عظیم ہیں اُس شہر سے جہاں سایے بھی بکتے ہیں اور با تیں بھی۔ میں اُن سے یہ باتیں کرنی رہاتھا کہ ایک آ دمی نے جھے مخاطب کیا، لو جی آپ کی ڈاکٹر نی صاحبہ آگئی ہیں

میں نے فورا پیچیے مُرد کر دیکھا، وہ انجی گھر میں داخل ہور بی تھی۔ میری ایک جھلک ہی اُس پر یڑی تھی۔اتنے میں دروازہ بند ہو چکا تھا۔جس جگہ بیس میٹھا ہوا تھا وہاں سے ڈاکٹرنی کا دروازہ میری پشت کی جانب تھا۔ اُس کی پُشت عین اُس وفت مجھے نظر آ کی تھی جب وہ درواز ہ کھول کرایے گھر میں داخل ہور ہی تھی۔اُس کے سر کا دویشہ دونوں کا ندھوں کے درمیان پڑا سر سے سر کا ہوا تھا۔ اِس سے پہلے کہ مَیں چاریائی ہے اُٹھتا ، دروازہ بند ہو گیا۔ مَیں جلدی ہے اُٹھ کر کھٹرا ہو گیا۔میری بے تابی کئ گنا بڑھ مئى، كبيس غلط جكه تونبيس آگيا تھا؟ بيرتو كوئى بالكل بوڙھى عورت تھى ۔سفيد بالوں والى منحنى ى اور كمرجھكى ہوئی۔اُس کا چہرہ بین دوسری طرف ہونے کے سب و کھے نہ سکا تھا مگر باقی تمام ڈیل ڈول سے مجھے اُس کود کچھ کرسخت مابوی اور اُلجھن نے گھیر لیا تھا۔میری بے تالی دیکھ کرایک عورت اُٹھی اور بولی، بھائی جی آپ يہاں بيشيں مَين أے يہيں ير بلاكر لاتى ہوں ليكن إس سے پہلے كدوہ أے يہاں لاتى مَين أس کے پیچیے بی دروازے پر بہنج گیا۔میرے لیے سب سے بڑی پریشانی سے بن گئی کہ اگر میرڈ اکٹرنی وہ نہ ہوئی جس نے مجھے زندگی کے کئی راستوں ہے گزار کر جمیشہ ایک ہی چورا ہے پر کھڑا کیا ہے تو بہت بُرا ہو گا۔ ڈاکٹرنی کو بلانے والی عورت درواز ہ کھول کر اندر چلی گئی تھی اور میں باہر کھٹرا ہے سوچ رہا تھا، کیا میرا اندر جانا درست ہوگا؟ اِس پرائے گاؤں میں، جب کہ میرااپنے میزبان کے متعلق یقین بھی متزلزل ہو چکا تھا، درواز ہ کھول کر اندر جانا کہیں سب کی ناراضی کا سبب نہ ہو۔ میں وہیں رُک کمیا اور انتظار کرنے لگا۔ کھی کھوں بعدوہ دونوں عورتیں دروازہ کھول کرمیرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔

ڈاکٹرنی کا چہرہ اب بالکل میرے سامنے تھا۔ وہ جھے دیجے کہ کر ساکت کھڑی بہچانے کی کوشش کرنے گئی تھی گر وہ جھے کیے بہچان سکتی تھی۔ زیانے کے بھنور اور لیحہ در لیحہ پھیلتے اور گھومتے گر دابوں نے کتنے حواس منتشر کر دیے تھے۔ اِس دوران جب کتنے ہی زندہ چہرے جناز دل میں بدل گئے اور ملائم صورتیں کھر دری ہو گئیں، وہ جھے کیوں کر بہچان سکتی تھی۔ میں خوداضطراب کی جز دی اور کھی حالتوں سے ماوراکسی انجانے زیانے میں گم کھڑا تھا جیسے مزل پر پہنچ کر ملا ہوا خزاندریت بن گیا ہو۔ اِس میں ذرہ برابر خک نہیں، تھا کہ ۔ ڈاکٹر فی اوی تھی جس کے لیے تھے ، ساا ، یہنچا تھا گر وہ خالص سوتا اے اُن اربت

کے ذروں کے سوا پچھ نہیں تھا جنھیں فقط آندھیوں میں اُڑنے کے لیے بنا یا گیا ہو۔ بَس اُسے الیے بہپان چکا تھا جیسے خود کو پہپیانا تھا گریہ بات طے تھی کہ اب میں اُس عالی شان مُمارت کی بہائے ایک بوسیدہ کھنڈر میں کھڑا تھا۔ بال سفید چاندی تھے، گالوں کی شرخ سپیدی سیاہ دھبوں کی نظر ہوگئی تھی۔ آنکھوں پر موٹے شیشوں کی تہوں نے گڑھے ڈال دیے تھے اور ہاتھوں پر کیکر کی پھال کی طرح الیک سخت جھریاں تھیں جن کوچھونے سے بھی زخمی ہونے کا ڈرتھا۔ میرے دماغ اور دل میں ڈسپنسری کے مدوسال کی پر چھائیاں شرک بادلوں کی طرح برسے لگیں جیسے ساون نے سمندروں کے دہانے کھول و سے ہوں۔ بھو سے پچھ کھول کے لیے نہ بولا گیا اور نہ آنکھ چپکی گئی۔ اُن دِنوں جب وہ ڈسپنسری میں تھی، میں تھی۔ میں دن برس کا بچے تھا اور وہ تھیس سال کی تھی۔ اُن دِنوں جب وہ ڈسپنسری میں تھی، میں میں میں تھی۔ میں دس برس کا بچے تھا اور وہ تھیس سال کی تھی۔

# (r)

نومبر کے مہینے کا آغاز تھا۔ گرمی کے دن رخصت ہو چکے تھے۔ گھرے میرے سکول کا فاصلہ محض دوسوقدم تھا گرآج بیرفاصلہ دوسومیل لگ رہا تھا۔ عجیب بات بیتھی کہ میری اُدای کا سبب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا۔

سالیک گاؤں کا سکول تھا۔ گھر سے سکول آتے جاتے ہجوم نہیں ہوتا تھا۔ سکول کے پانچ سے دی لاکوں اور ایک دواسا تذہ ، جوآس پاس کے گاؤں سے آتے تھے، اُن کے پاس سائیکلیں تھیں، باتی چار پانچ سوی تعداد پیدل ہی آتی تھی۔ پھٹی ہوتے ہی سکول ویران مندر کی طرح قابل رتم اور اُداس ہو جاتا تھا۔ ایسا مندرجس کے پجاریوں نے ذہب بدل لیا ہواور اُسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ سکول کے میدانوں ، دوشوں اور پگڈنڈیوں پر جمولئے درخت اور اُن کی گھنی چھاؤں پر ندول کے سرگوشیاں کرنے کے باتی رہ جاتے۔ فضا انہائی اُداس اور خموش تھی جیسے پوری کا سنات تھہری ہوئی ہو۔ ہر سال اکتوبر کے لیا ہوا ہوئے تھے۔ دھوپ کی حدت نہ ہونے کے دن میرے لیے ایسے ہی بلاسیب اُداس اور خموش تھی جیسے پوری کا سنات تھے دھوپ کی حدت نہ ہونے کے برابر تھی اور سکول کے برابر تھی اور کی جن نے بوف ہو کر اِن پر قابازیاں لگاتے تھے۔ اُن کے پڑوں پر می میدانوں جس میدانوں کے درمیان پانی کے بہت سے کھالے گھاس کو سیراب رکھے گراس موسم میں نبیس پڑتی تھی۔ میدانوں کے درمیان پانی کے بہت سے کھالے گھاس کو سیراب رکھے گراس موسم میں نبیس پڑتی تھی۔ میدانوں کے درمیان پانی کے بہت سے کھالے گھاس کو سیراب رکھے گراس موسم میں نبیس پڑتی تھی۔ میدانوں کے درمیان پانی کے بہت سے کھالے گھاس کو سیراب رکھے گراس موسم میں نبیس پڑتی تھی۔ میدانوں کے درمیان پانی کے بہت سے کھالے گھاس کو سیراب رکھے گراس موسم میں

پانی کی سیرانی پنیوں کی نمو کے کام نہیں آتی تھی فقط جزوں کوتر وہازہ رکھتی۔ بیسکول وکٹور بیدور کا تھا۔
پرانی طرز کے کمرے اور کمروں کے سامنے والان در والان تھے۔ والانوں کے فرش اور کمروں کے درمیانی محن شرخ پکی اینٹ سے بنے تھے اور انجی تک اُسی مضبوطی اور استفامت کے ساتھ زیانے کی تھوکریں سبہ رہے تھے۔ ایک کونے میں کلاک روم، دومرے کونے میں بورڈ نگ ہاؤی، درمیان میں ورختوں سے بھرے ہوئے وہی وسیوں چھوٹے بڑے گھاس کے میدان تھے۔ گھاس بیشہ سے دختوں سے بھرے ہوئے وہی وسیوں چھوٹے بڑے گھاس کے میدان تھے۔ گھاس بیشہ سے ناتر اشیدہ اور مقامی تشم کی تھی، جس میں بیتاں کم اور کمبی کریں زیادہ تھیں۔ پھٹی ہوئے ایک گھنٹا گزر دکا تھا تکر میراسکول سے نکلنے کو دل نہیں جا تھا۔ دل میں نہایت کے کی کیفیت تھی۔

آج اُستاد کے بوجھے گئے سوال کا ایک ایک جُوو یا د ہونے کے باوجود مَیں جواب نہیں دے یا یا تخابة خركيا وجيتى كه جب و وسوال يو چهر ما تفا مجھے سنائی نبيس دے رہا تھا۔ وہ كى دوسرے سے مخاطب تحایا مجھے بن ایسے نگا تھا گرید کیے ہوسکتا تھا؟ اگر کسی دوسرے سے مخاطب تھا پھر بھی مجھے آ واز تو سنائی دیٹا چاہیے تھی۔ بیدوا قعد آج ایک دفعہ ہوتا تب بھی شک کی گنجائش تھی جبکہ دو بار دواُستاد دن کے سوال میری سمجھ میں نہیں آئے تھے اور لڑکوں نے میری حالت پر بار بار قبقہہ لگایا تھا۔ اُستاد کی سرزنش اور تضحیک الگ ہے تھی۔ وہ چیٹریاں بھی مارتے مربہلی دفعہ تعلی ہوئی تھی اِس لیے معاف کر دیا کیالیکن میرمعافی تھوڑی تھی؟ سب لڑکوں کے سامنے پچھلے نیچ پر کھڑا کر دیا گیا اور پورے دی منٹ کھڑا رہا تھا۔ قبرتو بیتھا تو تالے لا کے بھی ہنس رہے ہتے۔ول بہت زیادہ پوٹھل تھا۔ مجھے آج سکول میں بی نہیں آنا جا ہے تھا۔ غِس کلاس روم سے باہرا ٓئے کے بعد سنبل کے ایک اونجے درفت کے ساتھ لگ کے کافی ویر کھڑا رہا تا که کسی کومحسوس نه دو که میس انجمی گھرنہیں جانا چاہتا۔ میسنبل کا درخت بہت بلند تھا۔اتنا بلند کہ اِس کی چوٹی پر بیٹھی دو کبوتر یوں کی چونچیں اپنے اصلی رنگ میں نظرنہیں آتی تھیں۔تمام لڑ کے اور اُستاد آ ہستہ آ ہت سکول سے نکل رہے تھے اور میں شعبل کے تنے کو ناخنوں سے کھرج رہا تھا۔ یہ بالکل لاشعوری تھا۔ عَمِس اِس مِیں اتنامکن ہوا کہ تمام سکول خالی ہوجانے پر بھی خبر نہیں ہوئی۔اُو ٹچی اُو ٹچی ٹاہلیوں اور چیلوں کے درختوں میں ہے کسی کی شاخ یا پتول کے ملنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ کوئی پرندہ بول رہا تھا۔ ہرشے جیسے میرے اُ داس دل کے سوگ میں بیٹھی ہو۔ میری عمر صرف دس سال تھی مگر اُ دای نوے سال کے بزرگ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ ہرسال کی بیے بنام اُدای کیا تھی؟ اِس بارے میں کچونبیں کہا جاسکیا۔اجا نک مجھے احساس ہوا میں نے کوئی نام درخت کی چھال پر کندہ کر دیا ہے۔ میں

نے جلدی ہے اُس پر دوبارہ اُلٹے سید ھے ناخن مار نے شروع کر دیے اور چند کھول بعد آ وحام ٹااور آ دورا نظر آتانام چھوڑ کروہاں سے چل دیااورایک گھاس کے میدان میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھاس کا بیرمیدان سکول ی مشرقی ست میں بیرونی دیوار کے ساتھ تھا۔ گھاس کی جڑیں زمین پرایک جال کی طرح پھیلی ہوئی تھیں، جن پر بچوں نے دوڑ دوڑ کراُسے ملائم اور چمکدار بنادیا تھا۔ یک کافی دیرا پنابستہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹار ہااور جڑیں اُ کھیڑ کر إدھراُدھر پھینکا رہا۔میرے سامنے نیم کا ایک بڑا پیڑ کسی بوڑھی عورت کی طرح ئرمی رنگ کالباس پہنے کھڑا تھا۔ ٹیم کی سب سے بلندشاخ پرایک کوّل بیٹھی بہت دیر سے اپنے پروں میں چونچ ماررای تھی۔ میں غور ہے آنکھ جھکے بغیراُس پر تکنگی ہاند سے لیٹا تھا۔ جھے کوئل کی رنگت میں عجیب طلسم ا پنی طرف تھینچیا تھا۔ کئی بارکوئل کے پیچھے دُ در تک تھیتوں میں نکل گیا تھا۔ کوئل اِس خموثی سے پرول کو کریدر ہی تھی جیسے میری اُ دای کا در د بانٹ رہی ہو۔ نیم کے بیڑ کے اُو پر دُور تک ایک ایسا خلاتھا جس میں سورج کی جادر نما ہلکی پرت چڑھی تھی۔ یہ پرت آسان تک پھیلی ہوئی اُداسیوں کوایٹے اندرجذب كرر ہى تھى \_سكول ميرے گھر كے قريب تھا۔ إس كا كيث ہميشہ كھلا رہتا تھا۔ چوكىدارنے كئى باركيث كو تالالگایا تھا مگراڑ کے اُسے تو ڑ کر اندر داخل ہوجاتے اور شام کو آ دھا گاؤں اِس میں کھیلنے چلا آتا۔ سکول کا چوکیدار پاس ہی رہتا تھا۔ گیٹ کے سامنے دور تک سڑک چلی گئی تھی۔سڑک کے دونوں کناروں پر نیم اور ٹاہلیوں کے درخت مجھے۔ اِن کے یتیج یانی کے کھالے مسلسل چلتے رہتے تھے۔ مڑک کے دائمی بائی یانی کے بیدونوں نالے جارے گاؤں کے ثال میں بہنے والی اُس نہرے آتے تھے جوسال کے بارہ مہینے چلتی تھی اور ایسی بھر کرچلتی کہ بعض اوقات اُس کا یانی کنارے سے باہراً چھلنے لگتا تھا۔

بہت سکول کو جانے والی اِس چھاؤں بھری سڑک پر میرا گھرتھا۔ نچلے در ہے کی کلاسیں کمروں کی بھائے ہاہر کے میدانوں میں گئی تھیں۔میدانوں میں بڑی جڑوں والی گھاس پر تمام پہنے جاتے اور اُستاد کے لیے ایک کرسی رکھ دی جاتی ۔اُن دنوں پانچویں در ہے تک ایک ہی اُستاد کے پاس تمام کلاسیں ہوتی تھیں۔

بجھے پھٹی کے بعد ایک گھٹا گزر چکا تھا اور محسوس ہوا اگر تھوڑی دیر مزید گھرند گیا تو میری والدہ مجھے پھٹی کے بعد ایک گھٹا گزر چکا تھا اور محسوس ہوا اگر تھوڑی دیر مزید گھرند گیا آہت ہے۔ بحصے لینے کے لیے یہاں جلی آئے گی۔ اُس کے بعد لعن طعن کا ایک سلسلہ شروع ہوجائے گا۔ بیس آہت سے اُٹھا، بستہ کا ندھے میں ڈال کر گھرکی طرف چل دیا۔ چلتے ہوئے ایک نظر پھر اُداس اور اُونے اور مختوش درختوں کی طرف ڈائی اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ سکول سے باہر نکلتے ہی گاؤں کی سب سے آخری

مڑکتھی۔ اِس سے آھے کھیت کھلیان تھے۔سکول بذات خودگا دُل کی آخری کڑ پرتھا۔

مَیں نے گھرآ کرا پنا ہتہ کا ندھے ہے اُ تارااوراُس جھوٹے سے تعزے پر پڑی جاریا کی پررکھ ر یا جس پرمیری دادی بیٹی گوارے کی تھلیوں کی توکیس کاٹ رہی تھی۔ یہ پھلیاں ہمارے گاؤں کے جنوب کی طرف ریتلے کھلیانوں میں اُگئی تھیں اور اکثر گاؤں کی عورتیں وہاں سے مفت تو ڑلاتیں۔ اِن کا سالن بہت کرارااور مزے کا ہوتا تھا۔ بیس اپنی دادی کوامال زینب کہتا۔ امال زینب ستر سال ہے اُو پر نکل چکی تھی ۔ بس نے ہمیشہ اپنی والدہ اور اہال زینب کو گھر کا کام بانٹ کر کرتے دیکھا۔ آج بھی اہاں بعلیاں کاٹ رہی تھی اور میری والدہ نکلے پر بیٹھی کپڑے دھوکر اُس تاریر لاکائے جاتی تھی جوایک طرف محمر میں کھڑے شیشم کے درخت سے اور دوسری طرف سے کو تھے ہیں ٹھکے ہوئے گول گنڈے سے بندهی تھی۔ گھری مشرقی د بوار کے ساتھ دو بکریاں بندھی تھیں۔ اِن بکر بوں کا جارا پیچیلے دو سال ہے میرے بی ذھے تھا۔ چارا لانے کے لیے مجھے اپنے گھر کی واحد جنوبی و بوار یار کرنا پر تی تھی جس کے بعد جارا کھیت شروع ہوجا تا۔ بیذ مدداری مجھے بہت بھاری گئی اور اے اینے أو پر بہاڑ سجھتا۔ اِس کام ہے جان چھڑانے کے لیے اکثر سکول ہے آنے میں دیر کر دیتا۔ میں جان ہو جھ کرسکول ہے واپسی پر اینے پڑوسیوں کے گھر میں زک جاتا۔ میدہارے گھر سے سوقدم چھوڑ کر پہلے آتا تھا۔ اِس گھر کی امال راجن بہت اچھی تھی۔ مجھے گڑیاشکر کی مٹھی بھر ضرور دیتی۔ بیبہت کھلے محن کا گھر تھااور اِن کے ہاں کبوتر بھی بہت تھے۔ بیں اُن کبوتر وں کے شغل میں ایسا لگنا کہ اُس میں بہت وقت نکل جا تا اورعصر کی اذان ہوجاتی۔ میں سوچتا اب امی نے خود ہی بکریوں کو جارا کاٹ کے ڈال دیا ہوگالیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتاء مال ڈا ٹٹمنا شروع کردیتی۔

اب آیا ہے؟ چھٹی ہوئے تین پہر ہو گئے۔ دونوں بکریاں چلّا چلّا کر گلا چیر بیٹھی ہیں اور تُو اب آیا ہے۔ کسی دن بڑی مار کھائے گا۔

ای گراؤنڈ میں نیندآ گئی تھی ۔ میں روہانسا ہو کر جواب دیتا۔

تحجےروزگراؤنڈیس نیندآ جاتی ہے۔ چھٹی کے بعد تیراوہاں کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ جانے کیا سوچتا رہتا ہے۔ ہروقت بُولایا چرتا ہے اور چھوٹ بھی سرچڑھ کر بولٹا ہے۔ سب دادی سے سیکھا ہے۔ چل اُٹھ جلدی سے بکر یوں کو چارا ڈال۔

والده سی طرح وادی کوطعنہ ضرور دیتی۔ اِس ہے اُس کولڑائی کا عذر ال جاتا تھا کیونکہ دا دی جمی

اُس وفت تول کے جواب وی کی تھی۔

اور میں سے دول کے دخل دینے ہے امی ایک دم بھڑک اُٹھی اور بولی نہیں میدروٹی نہیں گھاس گھا تا ہے۔ وادی کے دخل دینے ہے اگر پالا ہے؟ ایسے ہی نہ اِسے الا ڈیکے جایا کر۔ دیکھتی نہیں دو گھٹے بعد آیا ہے۔ جب اِسے میں نے مٹی گھلا کر پالا ہے؟ ایسے ہی نہ اِسے الا ڈیکے جایا کر۔ دیکھتی نہیں دو گھٹے بعد آیا ہے۔ جب دیکھو، بھی کوکلوں کے پیچھے بھا گتا ہے، بھی سڑک کنارے بہتے نالے میں پاؤں ڈالے اللہ میاں کا بدھو بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا میں نہیں جانتی ، پورا پہرامال راجن کے کوئر اُڑا تا ہے؟

چل جندی اُٹھ کر پہلے بکر یوں کا چارا کاٹ کے اِن کے آگے ڈال، پھر ہاتھ دھو کرروٹی کھا

اماں زینب نے جب میری مال ہے دو چارسا منے کی ٹن لیس تو مجھے بولی، اُٹھ جا پُتر، تیری مال اللّہ جانے ٹادر شاہ کی بیٹی ہے۔ دِ لی لُوٹ کے دم لیتی ہے۔ جلدی چارا نے کر اِن کے آھے ڈال دے اور خود بھی روٹی کھالے ور نہ تھوڑی دیر میں تجھے اور مجھے دونوں کو ڈنڈے سے مارے گی۔

یاں پڑئی اور آئی اٹھا کی اور گھری جنوبی و یوار کے چھوٹے درواز ہے نگل کر ہری کمکی کے گھیت میں آئر گیا اور چنوبی و یوار کے چھوٹے درواز ہے نگل کر ہری کمکی کے گھیت میں آئر گیا اور چندی کھوں میں ایک گھا ہرے گاہے کا لا کر بکر یوں کے آگے ڈال دیا۔ بکر یوں نے جلدی سے گاہے میں منہ ڈال دیے۔ اوھر بیس نے ٹوکرا آٹھا کرا ندر سے آئی کی بائی روٹی پر گوبھی کا سائن رکھا اور بڑے بین منہ ڈال دیے۔ اوھر بیس نے ٹوکرا آٹھا کرا ندر سے آئی کی بائی روٹی پر گوبھی کا سائن رکھا اور بڑے بڑے دھولیے بینے اور اب چولہے پر بیٹے بچک بڑے دولوں کی ٹوکری آئی کے سامنے رکھ دی اور خود عصر کی نماز کے بھی ۔ دادی زینب نے صاف کی ہوئی تھیلیوں کی ٹوکری آئی کے سامنے رکھ دی اور خود عصر کی نماز کے لیے گھڑی ہوگئی۔ میرے روٹی کھاتے ہوئے والدہ نے کہا، ضامن کلہاڑی سے چھڑیاں کا ب دے۔ کیا کھڑی بھوٹا چائی گھوڑا چار کی کے ساتھ کپڑا باندھ کر بنا بھائی پھوٹا کی گھوڑا چار یائی کے ساتھ کپڑا باندھ کر بنا بھائی پھوٹا کی گھوڑا چار کی کے ساتھ کپڑا باندھ کر بنا کھٹی اور آئی میں بچوٹا کی گھوڑا کی کے ساتھ کپڑا باندھ کر بنا کھٹی اور آئی میں بیائی چھوٹی دیوار کی بھٹھ کر آسے اپنے پاؤں سے ہلانے لگا۔ تھوڑی ویر بیل کی رہا تھا کہ بچا زادگھر کی چھوٹی دیوار بور کو کو بلا بی رہا تھا کہ بچا زادگھر کی چھوٹی دیوار کور کر کور کور کی دیوار کھوڑی دیوار کور کر کر دیں۔ اس کے دیوار کور کر کر دیں۔ اس کے بھوڑی دیوار کور کر کر دیں۔ اس کھر کی کورٹی دیوار کورٹی کی دیوار کورٹی کی دیوار کورٹی کی دیوار کورٹی کورٹی دیوار کورٹی کی دیوار کورکر کر کھوٹی دیوار کورٹی کی دیوار کورٹی کورٹی دیوار کورٹی کیورٹی کی دیوار کورٹی کورٹی کیورٹی کیورٹی کی کورٹی کی کیورٹی کی کورٹی کی دیوار کورٹی کی دیوار کورٹی کی کورٹی کیرٹی کی کھوٹی کورٹی کیرٹی کی کورٹی کیرٹی کیرٹی کی کورٹی کیا کیورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کیرٹی کیرٹی کیرٹی کیرٹی کی کورٹی کیرٹی کیرٹی کیرٹی کیرٹی کیرٹی کورٹی کیرٹی کیا کیرٹی کیرٹی کیرٹی کیرٹی کیرٹ

ے میرے پاس آگیا۔ بچیازاد مجھ سے ایک سال جھوٹا تھا۔ یوں تو اِس بڑے گھر میں ہم تمام دن ایک دوسرے کی دیواریں بھاندتے رہتے گمر اِس دفت اُس کے آنے کا خاص مقصد تھا۔ یہ دفت گھر کے سامنے ڈسپنسری کے میدان میں ہاکی کھیلنے کا تھا۔

بہ کوئی کھیلنے کا میدان نہ تھا۔بس ایک قسم کا کھلامحن تھاجس کی لمبائی پچاس گز اور چوڑ ائی زیادہ ہے زیادہ پچپیں گزیھی۔ بالکل کیا تھالیکن اِس کی مٹی کی سڑک ہے بھی زیادہ پتھر ملی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دونوں کناروں پر ایک طرف کوارٹرز اور دوسری طرف ڈسپنسری کی عمارت تھی۔ بیعمو ماہمارے کیل کود بی کے کام آتا تھا۔ ہاکیاں جارے یاس باقاعدہ نہیں تھیں۔ کسی درخت کی شاخ سے آخری م ہے ہے مُوری ہوئی لکڑی کا ف لیتے اور اُسے ہاکی کا نام دے دیتے۔ گیند بھی عجیب طرح سے بناتے تتے۔ إدهر أدهر سے بكھرے ہوئے مومی كاغذ الحقے كر كے أنھيں جلا ديتے۔ وہ ایک سیاہ مائع كی شكل اختیار کرلیتی۔ اُسی مائع حالت میں اُسے جلدی جلدی گولائی دیتے۔ اِس کوشش میں بعض دفعہ ہمارے ہاتھ بھی جل جاتے۔ ٹھنڈی ہوکر ہدایک انتہائی سخت گیند بن جاتی۔ یہ گیند ہزارضر بوں سے نہیں ٹوٹتی تھی۔ بہت سخت اور بھاری بہت ہوتی تھی۔ اِس کا ایک نقصان بیہوتا کہ گھٹنے توڑنے کے لیے اِس کی معمولی ی ضرب کافی تھی۔میرے چیازاداختر کے پاس وہی گیندتھی اورلکڑی کی ہا کی تھی۔ میں نے ایک نظرا پی والدہ کی طرف دیکھا پھر آ ہتہ ہے اُٹھ کر چل پڑا۔ والدہ میرے مزاج کھمجھتی تھی۔ ویسے بھی تھر میں کوئی خاص کا منہیں تھا۔ پڑھنے کا معاملہ ایسا تھا کہ ماں یا باپ نے بھی اِس بارے میں سرزنش نہیں کی بلکہ گاؤں کے سکول میں پڑھنے والے تمام لڑ کے ایک ہی طرح سے اِس عمل سے آزاد تھے۔ مَیں نے اپنی ہا کی اُٹھائی اور دونوں آ ہتہ ہے یا ہرنکل گئے۔

# (٣)

میرا نام ضامن علی ہے۔ ہماری حویلی دو کنال پڑتنی۔ اُس کا درواز ہ ایک بہت بڑے لکڑی کے چوڑے تختے کا تھا، جے ہم مھا ٹک کہتے تھے۔ بدراستہ ایک بڑے گیٹ کی شکل میں تھا۔ جارد بواری بارہ فٹ اُو نچی تھی۔ بھا نک موٹے شیشم کے ساہ تختوں سے بنا تھا۔ شیشم کی ساہ لکڑی قسمت سے میسر ہوتی تھی اور بہت مہنگی ملتی تھی۔الیی نکڑی کم ہے کم دوسوسال پرانی ٹا ہلی کے تنے سے حاصل ہوتی۔ یہ لکڑی پہلے کاٹ کر خشک ہونے کے لیے دوسال تک دھوپ میں رکھی جاتی۔ جب ہرطرح سے خشک ہوجاتی پھر دو تین سال تک یانی میں ڈبوکر رکھتے۔ تب کہیں جا کروہ یا ئیدار اور سیاہ رنگ کے دروازے اور کھڑ کیاں بنانے کے کام آتی۔ ہمارے گھر کا مرکزی دروازہ اِی قشم کی لکڑی کا تھا۔ اُس میں لوہے کے بڑے کیل جڑے تھے اور اُن کی شکل بھی ساہ تھی۔ دروازے کے تختے اِستنے بڑے تھے کہ اُس کی ایک لائن میں اُٹھارہ کیل تھے۔ کیلوں کے نیجے لوہے کی نقش شدہ گیندے کے پھول جیسی پتریاں چراعی تھیں۔بائیں طرف کے شختے کے کونے ہے اُسے دیمک نے کھایا ہوا تھا۔ شایدیہاں سے لکڑی پکی رہ المنتی میں جب بھی وروازے ہے گھر میں داخل ہوتا پہلی نظر اُس نقش شکدہ پتری کے پنچے شختے کے اُس کونے میں لگی ویمک پرتھمر جاتی جومدت ہے ایک ہی نقشے پرجی موٹی تھی۔ اِس دیمک کودیکھنے ک میری عادت اتن پختہ ہوگئ کہ اگر دیمک نظرے اوجھل ہوجاتی تو پیچھے پلٹ کر ایک بارضرور دیکھا۔ حویلی کے اندر کئی چھوٹے کرے تھے جو پکی کی اینوں سے ل کرنے تھے۔ جھے نہیں بتا حویلی کب

بنائی گئی۔ دادی بتاتی تھی اُن کے خاوند لینی میرے داوا نے ہندوستان سے آنے کے بعد بنائی تھی۔ حو ملی تغییر کرتے ہوئے ساری توجہ چارد ہواری، بڑے دروازے اورلکڑی کے بڑے کھا ٹک پردی گئی تھی کے روں کی حالت مایوں کن تھی اور ہندوستان کی اُجڑی ہوئی اشرافیہ کے زوال کی عکاس تھی جس میں ساری تو جہ ظاہر داری پر تھی۔ کمروں کو دوحصوں میں تقسیم کر کے اُن کے گرد چارفٹ اونجی دیوار بتا کر دوالگ صحن بنا دیے تھے۔ایک صحن چیا کے لیے اور ایک ہمارے لیے تھا۔مجموعی طور پر بیایک ہی گھر تھا۔ جارف او نجی دیواری میرے اور چھازادول کے لیے کچھ حیثیت ندر کھی تھیں۔ شام ہے ذرا پہلے ئیں کھیتوں کی طرف نکل جاتا۔ کھیت حویلی کے پچھواڑے سے شروع ہوکر حدِ نظرتک پھلتے ملے گئے تھے۔ میں جب گھر کے جنو بی طرف کی درواز ونماموری ہے باہر نکلیا تو کسان بیلوں کے ساتھ بل جوت كرمٹی كے بڑے ڈھىلول كوأنٹ پلٹ كررہے ہوتے۔ پھران ڈھىلوں كوتوڑنے كے ليے اُن يرلكڑى کا بھاری سہا کہ چلاتے جوہل شدہ زمین کی سطح ہموار کرنے کے ساتھ ڈھیلوں کو بھی باریک مٹی میں بدل ویے۔ مجھے وہاں دو چیزیں اپنی طرف تھینچی تھیں۔ ایک بیلوں کے گلے میں بجتی ہوئی گھنٹیاں اور اُن کے ملکے ملکے ساز اور دوسری بل چلانے کے بعد زم ٹی سے اُٹھتی ہوئی بےرنگ گرم بھاب اور اُس کی خوشبو بس وقت سہائے چلتامٹی سے کیڑے مکوڑے کینے والی ہزاروں کوئلوں اور فاختا ؤں کے جھرمٹ جمع ہوجاتے اور اپنی تیلی اور تو کیلی چونچوں سے چھرتی کے ساتھ مٹی کو پڑتا لیتے۔ بیس اِن پرندوں کومٹی ك كنكرول مے نشاند بنانے كى كوشش كرتا جو بھى كامياب ند جو ياتى ليكن بيال اور بيكيل مجھے مست كر وبناتفايه

میرے باپ کی معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ عام دیہا تیوں کی طرح اُن کی زندگی نچلے درجے کے کسانوں کی تھی۔ میر ابچین و بسے بی گزرر ہاتھا جیسے عام دیہاتی لڑکوں کا تھا۔ جیسے یا زنبیں بھی مٹھائی یا ال طرح کی ایسی چیز کھائی ہوجس سے قصباتی لڑکوں کی زبان کا ذا لَقہ مانوس تھا۔ میرے ہم عمر بھو کے نظے چھوکر ہے تھے، جن میں سے اکثر کی تو ندیں نگلی ہوئی تھیں۔ میں کسی نہ بجھ آنے وائی کیفیت کے سبب اُن سے دُور رہتا۔ اُن میں سے بعض کے ساتھ اُن کی کریمہ شکلوں کی وجہ سے نفرت بھی تھی۔ یہ سبب اُن سے دُور رہتا۔ اُن میں سے بعض کے ساتھ اُن کی کریمہ شکلوں کی وجہ سے نفرت بھی تھی۔ یہ شکلیں افلاس اور بیار یوں کے سبب منحوس ہوگئی تھیں۔ میں نہیں جانتا، گا دُن کے لوگ بل جو سے اور چارا کا شخ کے علاوہ بچھ اور جس کے حیاتھ اُن کوسالہا سال بوسیدہ چیتھڑ وں کے ساتھ چارا کا شخ کے علاوہ بچھ اور شام کووائیس آتے و یکھا۔ ہر سال پچھ لوگوں کے لباس بدل جاتے سے۔ یہ اسٹے کھیتوں میں جاتے اور شام کووائیس آتے و یکھا۔ ہر سال پچھ لوگوں کے لباس بدل جاتے سے۔ یہ

تبدیلی اُن کے لیے عید نے کرآتی تھی لیکن میں اُس وقت بھی پرانے کپڑوں میں ہوتا۔ جھے بتایا جاتا پر مہینہ ہمارے پہلے امام کی شہادت کا ہے اِس لیے ہم سوگ میں ہیں۔ میں جانتا تھا یہ بات میرا والدا پئ مہولت کے لیے کہتا تھا۔ اُن کے پاس کپڑے ٹریدنے کے چیے ہیں ہوتے تھے۔

میرے والد کا تعلق مز دوروں اور کسانوں کی الی کی تنظیم یا بونین سے نہیں تھا جس میں حقوق کی آواز اُٹھائی جاتی ہے اور اُس آواز کی آڑ میں دراصل طاقت اور دولت کے نئے مرکز کی تفکیل کا قیام ہوتا ہے جو پہلی طاقت کے مرکز ہی کی طرح استحصالی ہو۔ اُن دِنوں یا شاید آن بھی حقوق فیلٹر پول اور وفتر وں میں کام کرنے والوں کے ہوتے ہیں یا شاید میری اِس معالمے میں ناواقنیت ہواور اُن کے بھی کوئی حقوق نہ ہوں۔ میرا باپ تو تھن کھیتوں میں کام کرنے والا عام کسان اور سیدھا سادہ مزدور قا۔ کوئی حقوق نہ ہوں۔ میرا باپ تو تھن کھیتوں میں کام کرنے والا عام کسان اور سیدھا سادہ مزدور قا۔ ایسے مزدوروں کا نام کی رجسٹر پر درج نہیں ہوتا ، نہ اِس کام کا وقت معین ہوتا ہے۔ نہ اُن کی تخواہ کے بڑھنے یا اُس میں اوور ٹائم کے دورا نے شامل ہوتے ہیں۔ اُن کے لیے دو با تیں ضروری تھیں۔ ایک کام کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، دوم مزدوری وصول کرنے کا ہمئر ۔ میرا خیال تھا میرے باپ کو بیدونوں باتیں آئی تھیں۔ اِس واتھا۔ یہی بات سب باتیں آئی تھیں۔ اِس وجہ وہ کے اور گھوں کے باتھاں بادر ہوئی کے ہوٹلوں پر بیٹھ کرسگریٹ کا دھوں اور دومان ایک دوسرے سے کہ مارکی ہیٹیمران کے لیے انقلاب لارہ ہیں۔ وہ نہیں جانے تھے ، انقلاب دوروں ایک دوسرے سے کہ ہم آئیگ ہوتے ہیں اور اوب میں مارکی تنظیر کس پر ندے کا نام اور دومان ایک دوسرے سے کہ ہم آئیگ ہوتے ہیں اور اوب میں مارکی تنظیر کس پر ندے کا نام

ہمارے گھر کے سامنے ایک ڈسپنسری تھی۔ ڈسپنسری کانی کھلی جگہ پرتھی۔ بید کل آٹھ کنال جگہ تھی۔ اس جلی چار کنال کے احاطے جلی ڈسپنسری کے لیے فقط تین کمرے تھے جن کے آگے طویل اور کھلا برآ مدہ تھا۔ اس برآ مدے کے ستون گول تھے جنھیں پیلے رنگ کا چونا کھیرا گیا تھا۔ کمروں پر بھی پیلے رنگ کا چونا تھا۔ کمروں کی جھینیں بہت او ٹجی تھیں اور پیلے رنگ جلی خوبصورت کوشی نظر آتی تھی۔ باتی پیلے رنگ کا چونا تھا۔ کمروں کی جھینیں بہت او ٹجی تھیں اور پیلے رنگ جلی خوبصورت کوشی نظر آتی تھی۔ باتی چار کنال پر ڈسپنسری کے ملاز بین کی رہائشیں تھیں۔ ڈسپنسری کے عین سمامنے بہت بڑا صحن تھا۔ اِس جل امرودہ جامن، پیپل اور دوسرے بہت سے بڑے درختوں کے ساتھ کھولوں کے بے شار پودے تھے۔ اور پچھ اور چھ اور پچھ اور گھر تھے اور پچھ اور گھر تھے۔ اس جلی کی مشرق سمت ایک نجی قطار کوارٹرز کی تھی۔ اِس جلی کھر بڑے کوارٹرز جسے اور پچھ

کے تھی۔ اُس سے چھوٹے میں جلال دین کمپوڈر تھا اور سب سے جھوٹے کو ارٹر میں ہینتال کے دو چوکیدار بستے تھے۔ اِن سے ہٹ کرعین جنوب کی طرف ایک اور کو ارٹر تھا۔ بیسب سے الگ تھا اور نرسوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ نرسوں کا کو ارٹر اُن سے الگ کیوں تھا ، اِس کی مجھے کوئی خاص وجہ نظر نہیں آئی۔

ڈاکٹر اور زمیں تبدیل ہوتے رہتے تھے۔اُن ڈاکٹروں یا نرسوں کے چارچھ ماہ اجنبیت میں گزرجاتے۔ جب اُن سے محلے والوں کی علیک سلیک شروع ہوتی تو اُن کا تبادلہ ہوجا تا اور کوئی بھی مستقل پڑوی نہ بن پا تا۔ میں نہیں جا نتا ، ڈاکٹر اور زمیں مستقل کیوں نہیں رہتے تھے مگر اب بہت ک چیزوں کی سجھ آگئی ہے۔ ڈاکٹر اور زمیں گاؤں کے ہیتال میں مستقل نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چیزوں کی سجھ آگئی ہے۔ ڈاکٹر اور نرس کو سال چھ مہینے گاؤں کے ہیتالوں میں بھیج کر دیہا تیوں پر تجربات کرواتی۔ جب وہ یہاں سے اچھی طرح ٹرینگ لے لیتے تو اُن کی شہر کے ہیتال میں تعیناتی کردی جاتی اور دیہات میں نیامیڈ یکل سٹوڈنٹ بھیج دیا جاتا۔ یہ قصد اِس ڈسپنری سے شروع ہوتا ہے۔

# (r)

ایک دن ہم دونوں چیا زاد پڑوی لڑکوں کے ساتھ ڈسپنسری کے جنوبی میدان بیس کھیلنے بیں مصروف تھے۔ میدان ہیںتال کے اُن کمروں سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا اور الگ تھلگ تھا، جہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اِس کے دونوں جانب جامن اور امرود کے درخت تھے۔ جب لڑکوں کی اچھل کود ہوتی تو اُس سے گردی پیدا ہو جاتی لیکن مالی اور ماشکی کے دوزانہ چھڑکاؤ کرنے سے وہ گرد دب جاتی۔ ماشکی اور مالی نے ہزار بار بچوں کو کھیلنے سے دوکا تھا گراب وہ تنگ آ کر خوش ہو گئے تھے۔ یہاں کھیل شام تک جاری رہتا تھا۔

ہم اپنی دھن میں کھیل رہے تھے۔ ڈاکٹر دُورایک ٹری پر بیٹھا اُونگورہا تھا کہ ایک بوڑھے کوائی کے بیٹے ڈسپنسری میں اُٹھالائے۔ ڈسپنسری کی مغربی سمت میں لکڑی کی لمبی اور چوڑی تختیوں کا ایک گیٹ تھا، یک گیٹ مرکزی تھا۔ مورتیں پہنچے تھیں۔ بوڑھا مسلسل بھیکیاں لے رہا تھا۔ اُٹھوں نے بوڑھے کی چار پائی جائی تھا جس کی چار پائی جائی ہوں تھا جس کی چار پائی جائی ہوں تھا جس کی چار پائی جائی تھا جس سے سادے ملے کی عورتیں پائی بحر کر لے جاتی تھیں۔ مریف کو دیکھتے ہی ڈاکٹر نے اُسے چیک کرنا مشروع کر دیا اور اُس کے بعد انجیکھن لگا دیا۔ انجیکھن لگتے ہی بوڑھے کا جسم اگر گیا اور منہ سے جھاگ جبنے گی۔ وہ قالبازیاں کھانے اور پھڑ کئے لگا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ وہ اِدھراُدھر دوڑ نے لگا اور اُسے خاتی تھی۔ وہ قالبازیاں کھانے اور پھڑ کئے لگا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ وہ اِدھراُدھر دوڑ نے لگا اور اُسے ناتھوں کو اینٹی افر جک لانے کا کہتا رہا مگر دہاں شاید اِس قشم کا انجیکھن نہیں تھا۔ ایک زس نے اور اُسے ناتھوں کو اینٹی افر جک لانے کا کہتا رہا مگر دہاں شاید اِس قشم کا انجیکھن نہیں تھا۔ ایک زس نے اور اُسے ناتھوں کو اینٹی افر جک لانے کا کہتا رہا مگر دہاں شاید اِس قشم کا انجیکھن نہیں تھا۔ ایک زس نے اور اُسے ناتھوں کو اینٹی افر جک لانے کا کہتا رہا مگر دہاں شاید اِس قشم کا انجیکھن نہیں تھا۔ ایک زس نے اور اُسے ناتھوں کو اینٹی افر جک لانے کا کہتا رہا مگر دہاں شاید اِس قشم کا انجیکھن نہیں تھا۔ ایک زس نے اور اُسے ناتھوں کو ایکٹر کو بال شاید اِس قشم کا انجیکھن نہیں تھا۔ ایک زس نے اور اُسے ناتھوں کو ایکٹر کی کر اُسے کی کھیں کو اُسے کو کھی کو اُسے کو کھیں کے کہتا کہ کھیں کر دیا دور اُس کے کھیں کی کھیں کے کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھی کو کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کو کھیں کی کھیں کے کھی کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں ک

آ مے بڑھ کرمریض کے ایک اور اجمیکھن لگا دیا۔ اُس سے اُس کا تروینا کم نہ ہوا اور جھاگ پہلے ہے جمی زیادہ ہوگئی۔ بیتمام حالت و کیھ کر ڈاکٹر بھاگ کرایئے کمرے میں چلا گیا۔ مریض کے ورثا بوڑھے کو رئے ہے دیکھ کریریشان ہو گئے۔ ترس بھی بھا گ کراپنے کوارٹروں میں چلی گئی۔ اِس کا مطلب تھا مریض کی حالت اُن کے اختیار سے باہر ہوگئ ہے۔ ہم اُڑ کے بالے کھیل چھوڑ کریہ تماشاد کھنے لیے لیکن تماشا جلد نتم ہو گیا۔ مریض شدیداذیت سے دو چار ہو کرفوت ہو گیا۔ اِس کیفیت پر بوڑھے کے بیٹوں کو غصہ آ گیا۔ اُنھوں نے بھاگ کر ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹاٹا شروع کر دیا۔ جب کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو درواز وتو ژکر ڈاکٹر کو پکڑلیا۔ ہم دروازے پر کھڑے یہ کھیل دیکھ دے تھے۔ ڈاکٹراینے کمرے کی بڑی میز کے نیچے جیمیا ہوا تھا۔ بوڑھے کے دونوں جیٹے اُسے تھینج کر باہر نکالنے کی کوشش کررہے تھے۔ڈاکٹر میز کے نیچے ہے بی چیچ کر کہد ہاتھا کہ اُس کا کوئی قصور میں ہے۔ مجھے ڈاکٹر پر بہت ترس آیا اور کی جایا آ محے بڑھ کراُے چھڑاؤل مگر بوڑھے کے بیٹے ایسے بھرے ہوئے تھے کہ میں خوداُن کے غصے ہے ارزكر چيجيے بث كيا\_آخرا تھول نے ڈاكٹركوٹانگول سے پكڑكر چوہے كى طرح بابر تھنج كيااور مارٹا شروع كرديا۔ دُسپنسري مِيں ايك شديد شم كا بنگامه ہو گيا۔ إس شورشراب كے عالم مِيں لوگ اكٹھا ہونا شروع ہو گئے لیکن اِس سے پہلے کہ لوگ ڈاکٹر کو بچاتے ، اُنھوں نے ڈاکٹر کی ٹا نگ توڑ ڈالی۔البتہ لوگوں کے بروتت پہنچنے پراس کی جان بچ گئی۔ بوڑھے کے بیٹے اور بیٹیاں مسلسل رورہے تھے کہ ہمارے اجھے بھلے والد کو اِنھوں نے زہر کا ٹیکا لگا کر مارویا ہے۔ میہ ہنگامہ اِس قدر کر خت اور بھر پورتھا کہ مجھے اِس میں نامعلوم ی وحشت محسوں ہوئی۔ میری خواہش تھی گاؤں والے بوڑھے کے بیٹوں کی سرزنش کریں مگر ایسا نہ ہوا۔جلد ہی بوڑھے کے در تامیت کو لے کر گھر چلے گئے اور بہیتال کاعملہ ڈاکٹر کو ٹا نگے پر لا د کرشہر جلا

اس واقعے کے بعد شہر سے پھے لوگ دو چار دن تک جہنال میں آتے رہے۔ اُن کے بارے میں جھے نہیں معلوم وہ کیوں آتے تھے۔ ایک دن جم کھیل رہے تھے کہ شہر سے آنے والے ایک دو لوگوں نے جہنال کی تمام دوائیوں کو باہر نکال کر ایک جگہ رکھا اور اُنھیں آگ لگا دی۔ مَیں جیران تھا ایسا کیوں کر رہے جی جیسے ایک فران تھا ایسا کیوں کر رہے جیں۔ جہنال کی ایک فرس اور دو اور لوگ فارغ کر دیے گئے تھے لیکن جھے اِن سب باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اِس ہنگا ہے کے بعد تین مہنے تک ڈسپنسری بندر ہیں۔ اِن تین مہنوں جس بند معائد کرنے والا آدمی آیا اور ندبی نیا ڈاکٹر پہنچا۔ ہم سب لؤکوں کو اِس کے بند ہونے کی خوشی تھی۔ پہلے نہ معائد کرنے والا آدمی آیا اور ندبی نیا ڈاکٹر پہنچا۔ ہم سب لؤکوں کو اِس کے بند ہونے کی خوشی تھی۔ پہلے

جس جگہ سارا دن مریضوں کی چار پائیاں بچھی رہتی تھیں، اب وہاں بھی ہا کیاں اور گیندیں اُ جھانے لگیں اور میدان خود بخو دوسنع ہو گیا۔ ہم سب لڑکے امرود کے پیڑوں پر چڑھتے اور اُ ترتے۔ پھولوں کی کیاریوں میں مجھپ کر ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کا کھیل کرتے۔ امرود کے پیڑوں کا کیڑوں سمیت تمام پھل کھاجاتے۔

ڈاکٹر کے جانے کے بعد ڈسپنسری کی حالت پہلے سے زیادہ ابتر ہوگئ تھی۔ساری ڈسپنسری کھیل کا میدان بن گیا تھا۔ ڈسپنسری کے دولکڑی کے بچا ٹک تنے۔ایک جنوب کی طرف اور ایک مغرب کی ست لڑکوں نے دونوں بھانکوں ہےا کی دوتختیاں نکال کرا ندر جانے کا راستہ بنالیا تھا۔اگر ڈسپنسری کا چوکیدارشر محمیمیں روکنے کے لیے ایک طرف سے تملہ کرتا تو دوسری طرف سے نکل جاتے اور اُس کے جاتے ہی دوبارہ وہیں دڑ تھے مارنے شروع کر دیتے۔کمپوڈر اور دیگر عملے کوہم سے اور مر لیضوں ہے کیساں کچھ لین دین نہیں تھا۔ اِن دِنوں ڈسپنسری کاسب سے اہم آ دمی چوکیدار شیر محمد ہی تھا۔ ہپتال کے ایک جھے میں اُس نے سبزیاں کاشت کی تھیں۔ اُس کے دن کا اکثر حصہ اِٹھی سبزیوں کی گوڈی میں گزرتا۔ وہ لوہے کا گھریا چڑے سبزیوں سے گھاس چھوس الگ کرتا۔ اِی کے ساتھ اُس کی نظر ہیتال پر لکی ہوتی تھی۔ جیسے ہی مریض نظر آتا، شیرمحمد اپنا کھریا وہیں بھینکآ اور ڈسپنسری کی ڈیوڑھی میں آ کراً س گری پر بیندجا تا جس پر پہلے ڈاکٹر بیٹھتا تھا۔وہ مریض کوسامنے پڑےلکڑی کے بیٹج پر بٹھا کر اُس کی نبض پکژ لیتا اور آنکھیں ایک حاذ ت تھیم کی طرح بند کر کے تھوڑی دیرخوش بیٹھار ہتا، پھر مریض کوزبان باہر نکالنے کے لیے کہتا۔ چند ٹانیوں بعد اُسے چھوڑ کر ڈسپنسری کے کمرے کی طرف چلا جاتا۔ دو پُڑ یون میں کچھ گولیاں اور ایک شیشی لال شربت کی اُٹھا کر لے آتا۔ وہ چیکے سے مریض کے ہاتھ میں دے کر أعصبح شام با قاعد كى سے دوائى استعال كرنے كا كه كر رخصت كر ديتا۔ مريض كے جانے كے بعد شير محمد کا چار کردوباره ا پنی سبزیول والی کیاریول میں تھس جا تا۔ دوپہر تک کا وفت کیاریول میں گزار کر پیڑ کے نیچے پڑی جاریائی کی بجائے برآ مدے میں رکھی میز کے سامنے والی گری پر بیٹھتا۔ بیڈ یوٹی وہ مج وں بجے سے سر پہر تمن بج تک وینا، اُس کے بعد گھر چا جاتا۔ ایم جنسی مریض کو بتا ہوتا تھا کہ شرحمہ کہاں ملے گا۔وہ سیرها گاؤں کے مشرتی کھیتوں کا رُخ کر کے حنیف محدے کھوہ پر پہنچ جاتا جہاں چوکیدارشیر محمدنے دوجمینسیں باندھ رکھی تھیں اوراُن کو جارا ڈال کریا لانا تھا۔ اِل ڈسپنسری کا کمپوڈ رجلال دین تھا گروہ بھی بھار ہی نظر آتا۔ پچھلے دنوں جب ڈاکٹر کی ٹانگیں

ٹوٹی تھیں، تب بھی وہ ڈسپنسری میں موجو دہیں تھا۔ اُس واقعے کے بعد جو کلہ ڈسپنسری سے فارغ کیا گیا اُن میں بھی جلال دین شامل نہیں تھا۔ اُسے اِس واقعے میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ جلال دین کمپوڈر ہفتے کے بفتے دوائیوں کے ڈیاور بوتلیں تا نگے سے اُتار کر جہتال کے سٹور میں رکھتا نظر آتا۔ پھر وہی سامان شام کے وقت دوبارہ تا نگے پررکھ کر کہیں اور لے جاتا۔ اِکا دُکام یفن بھی آجاتے گروہ محض بخار یا سردرد کے ہوتے تھے۔ اگر جلال دین کی موجودگی میں آجاتے تو جلال دین اُن کوشیر محمد ہی کی طرح چار آنے کی پر چی کاٹ کر دو چار گولیاں ایک پڑی میں باندھ کر فارغ کر دیتا۔ اُن دِنوں مجھے کی طرح چار آنے کی پر چی کاٹ کر دو چار گولیاں ایک پڑی میں باندھ کر فارغ کر دیتا۔ اُن دِنوں مجھے اِس کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا۔ میں اِسے اپنے ہی گاؤں کا ایک فرد بھتا تھا گر بعد میں پتا چلا کہ اُس کی داستان کیا ہے۔

جلال دین کمپوڈر اِس ڈسپنسری میں پچھلے ہندرہ سال ہے تھا۔ اِس کی عمر پچاس سال تھی۔ مجھے اِس کا قد چیدفٹ ہے بھی زیادہ لگتا تھا۔ کسی بھی شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اُس سے کافی بڑا معلوم ہوتا۔ ہجوم میں بھی صاف اُنجمرا ہوا نظر آتا تھا۔ پیپ بالکل نہیں نکلا تھا اور گنجا بھی نہیں تھا۔ اِس کے پاس ایک سائیکل تھی۔ اِس کے دونوں پہیوں کے مڈگارڈ نہیں تھے۔ سائیکل کی پچھلی کاٹھی جے وہ کیرئیر کہتا تھا، غالص سٹیل کی تھی اور بہت چوڑی تھی۔ سائیل کے بریک نہیں تھے۔ جلال دین نے جب أے روكنا ہوتا، اپنی کمبی ٹانگیں زمین سے نگا دیتا۔ یاؤں کے دباؤ سے سائیکل رُک جاتی۔ اِس نے سائیکل کے کیریئر پراکٹر کچھ نہ کچھ باندھا ہوتا تھا۔ تمام گاؤں ہے اِس کے تعلقات رشتے داروں جیسے تھے۔ مبھی کسی کے گھر میں چلا جا تااور کئی کئے گھنٹے وہیں گزار دیتا کبھی گاؤں کی بڑی مسجد کے پچھلی جانب شیم کے ہوئل پر بیٹے جاتا اور گھنٹوں وہاں تاش کھیلآ اور چائے بیتا رہتا۔ وہاں تاش کھیلنے والے سب کے لیے چائے کے پیسے بھی جلال دین ہی دیتا تھا۔ گاؤں میں تمام بازاروں میں جتنے درخت تھے اور اُن کے نیجے پانی کے نالے بہتے تھے اُنھیں بھی جلال دین عموماً دیکھ بھال لیرا تھا۔ لبی چوڑی اور کھلے پانچوں والی شلوار پہنتا تھا۔گاؤں کے ہرفرد سے اور ہرعورت سے اِس کی دوئی تھی۔چھوٹی مسجد کے سامنے کھلے میدان والے چوک میں دھوپ بہت ہوتی تھی۔ وہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ جلال وین نے وہاں بھی کافی سارے بیر یوں اور نیم کے درخت لگا دیے جو بہت جلد بڑے ہو گئے۔صادق لوہار کا چھر بھی اُس نے ڈلوا کر دیا جہاں گاؤں کے اکثر چودھریوں کے ہزرگ بیٹے کر حقہ چتے تھے۔ حقے کی چلم میں دہکتے ہوئے ٹرخ انگارے عشا تک بہار دیتے رہتے تھے۔ کی بار میں نے دیکھا، جلال دین باہر سے گاؤں میں سائیل پر آتا تو اُس کے کیر بیئر پر کڑو ہے تھیا کو کے کھیرڈ بندھے ہوتے تھے۔ بیتم باکو جلال دین صادق لوہار کے حوالے کر دیتا تھا۔ وہ ہر وقت گاؤں میں گھومتا رہتا۔ گاؤں کے چوڑے بازاروں اور ساریدار چوکوں میں جب بھی کوئی شخص نگلنا اُس کا کہیں نہ کہیں جلال دین سے سامنا ضرور ہوجاتا۔

جلال دین نے ڈسپنسری کے ایک کوارٹر کی جیت پر کبوتر اُڑانے کی چھتری کھڑی کی ہوئی تھی۔ روزاندن المح كروه كبوترول كى أواريال كرواتا۔ ايك كھنے تك بھى ايك كبوتر اور بھى دوسرے كبوتر كے اُڑنے کی مشق کروانے کے بعد نیچے اُٹر آتا۔ پورے گاؤں میں اِس نے ہر گھر میں کسی نہ کسی کو قرض وے رکھا تھااور واپس لینے کی زیادہ کوشش نہیں کرتا تھا۔ مجھے اُس کی تنخواہ کا اندازہ نہیں تھا مگرجس قدر یورے گاؤں کواس نے قرض میں جکڑا ہوا تھا، وہ اُس کی تخواہ سے کہیں زیادہ تھا۔ اُس کی اِس فالتوآ مدنی كے بارے میں زیادہ نہیں معلوم تھا البتہ حكومت كى طرف سے دوائى كے ليے آنے والى الكول كے شیشوں کی بڑی بوتلیں بہت زیادہ خرچ ہوتی تھیں۔ یہ بات بھی پورے گاؤں میں مشہورتھی کہ ڈسپنسری میں حکومت کی طرف ہے ملنے والی مفت دوائیاں جلال دین شہر میں جاکر دوبارہ ﷺ آتا ہے اور اُس سے ملنے والے میے گاؤں کے لوگوں کو اُدھار دے دیتا ہے۔ گاؤں کا کوئی آ دمی اُس کے خلاف شکایت نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی کسی کو پتانہیں تھا کہ جلال دین کی شکایت کس سے کرنی ہے۔ یہ بات بھی سب کو بتا تھی کہ جب بوڑ ھامرا تھا اُس میں بھی تصور جلال وین کا تھا۔ دوائیوں کا تمام ریکارڈ اُسی کے پاس تھا اور وہ اُس دن ڈسپنسری بیس تھا۔ بوڑھے کی موت کے بعد تھوڑے دن تک گاؤں میں دوائیوں پر کی نے بات نہیں کی تھی۔ بوڑھے کے مرنے کی کیفیت اور ڈاکٹر کی ٹانگ ٹوٹنے کا واقعہ البتہ ہرا یک مزے لے کربیان کرتا رہا تھا۔ بیں بھی اُٹھی میں سے ایک تھالیکن جیم ماہ گزرنے کے بعد باتیں کرنے والوں نے دوائیوں کے بارے میں بھی چہ مگوئیاں شروع کر دیں کہ ترس اور جلال دین آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ساری دوائیاں چے دیتے ہیں۔ پھی تو یہ جی کہتے ڈاکٹر بھی اُن کے ساتھ اِس کام میں ملوث تھا بلکہ جوبهي نياذا كثرآتا جلال دين أس كي آتكھوں كا تارا بن جاتا تھا۔

یں بیرہ برہ بین دیں ہوئی اس کا گہرا دوست تھا۔ بیٹن گاؤں کے بڑے احاطے میں رہتا تھا۔ گاؤں کا ایک آ دمی ہوئی اُس کا گہرا دوست تھا۔ بیٹن گاؤں کے بڑے احاطے میں رہتا تھا۔ اِس کے بڈر اِس کے بڈر اِس کے بڈر کا شدگانی مضبوط ہے۔ گاؤں میں اِن کی زمین بھی زیادہ تھی۔ یونس گاؤں کا ممبر تونہیں تھا گرم بر بنا نے
میں اِس کا ہاتھ شامل ہوتا تھا۔ اِسے کسی سے لڑتے بھگڑتے نہیں دیکھا تھا لیکن گاؤں والے اِس کوزیادہ
اچھا آدی نہیں بچھتے ہے۔ پتانہیں اِس میں کیا راز تھا۔ یونس اور جلال دین اکثر ڈسپنر کی کے پہلے
کواٹروں میں ایک بہت بڑے جامن کے درخت کے نیچے چار پائی پر پیٹے کر الکومل کی چھوٹی ہوتل پو
جایا کرتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا الکومل کیا ہوتی ہے۔ بیس بجھتا تھا شہد کی طرح کا کوئی شربت ہادر
جادر بیت مہنگا ہے جومریضوں کو پلانے کے کام آتا ہے مگر بید دونوں مل کر سارا شربت پی لیتے ہیں۔ بیس ول اس میں سوچتا اگر جلال دین کے کوارٹر میں میرا جاتا ہو جائے تو بیس بیضرور چوری کروں گا۔ اِس
ارادے سے اکثر آسے جب بھی باہر جاتا ہوا دیکھا تو اُس کے کوارٹر کا رُخ کرتا مگر وہاں ایک موٹا تالائا کہ موتا تھا۔ بیس بھی اُس کے کوارٹر میں داخل نہیں ہوسکا اور نہ دوہ الکومل کا شربت پی سکا تھا۔ بیس نے بیات ایج بھیا زاد کو بھی بتا گا۔ اِس

ایک دن دو پہر کی سخت دھوپتھی۔اُن دِنوں سکول کی چھٹیاں تھیں۔ائی اینے کرے میں سولُ ہوئی تھی۔ دو پہر کے وقت مجھے گھرے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے اہا گھر پر نہیں تھے۔ میں حالات ہے موقع یا کر باہرنکل آیا۔ مجھے یقین تھا جلال دین اپنے کوارٹر میں نہیں ہوگا۔ میں نے گھرے لوہے کی ایک جھوڑی اُٹھائی اور جلال دین کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ پیہ تھوڑی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اے میں نے اپنے کرتے کے نیچے رکھ لیا اور ڈسپنسری میں داخل ہو گیا۔کوئی ذی روح وہال موجود نیس تھا اور بیہ بات میرے حق میں تھی۔ امرودوں کا پیڑ سنسان کھڑا تھا۔ اُس کی چوٹی پر کیے ہوئے امرود جھے صاف نظر آرہے تھے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے میں پہلے امرود کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اِس کے دو فا کدے تھے، ایک تو یکے ہوئے امر دد کھا سکتا تھا اُس کے ساتھ بی جلال دین کے کوارٹر کے اندر دنی صحن میں نظر مارکر دیکھ سکتا تھا کہ کوئی آس پاس یاضحن میں موجو د تونہیں۔ یہ پیڑ کا فی بڑا اور عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور جلال دین کے کوارٹر کے بالکل سامنے تھا۔ اُوپر چڑھتے ہوئے میں نے چاروں طرف نظر دوڑ اگی لیکن کوئی شخص دکھائی نہ دیا۔ بیس نے سامنے والے دوامرود تو ژکرا پنی جھوٹی میں ڈال لیے۔ اِسی اثنا میں میری نظر جلال دین کے کوارٹر پر پڑی۔ اُس کے سامنے پکی دیوارشی۔ چوٹی پر چڑھنے کے سبب کوارٹر کا بیرونی برآ مدہ صاف نظرآنے نگا۔ برآ مدے میں ایک جاریائی بچھی تھی۔ چاریائی کے آگے ایک میز بھی تھی۔میز پر ایک جگ کے ساتھ دو گلاس پڑے تھے۔ اِی کے ساتھ ایک کریہ۔منظر میر ک

آتھوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ شمیر چاریائی پر اُلٹا لیٹا ہوا تھا اور یہ نگا تھا۔ اُس کے ساتھ جلال دین بھی محض نیکر پہنے نگا لیٹا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اُلجھے ہوئے تھے۔ شمیر ہمارے محلے کا نہیں تھا۔ گاؤں کے دوسری طرف چھوٹی مجد کے پاس اِلن کا گھرتھا۔ اِس کا باپ خادی تا نگے والا تا نگہ چلا تا تھا اور ان کے دوشت میں شمیم کے ہوٹل پر بیٹی کر تاش کھیا تھا۔ یہ تاش بھی وہ جوئے پر کھیل تھا۔ جا تاش بھی تا تھا۔ جو اور تا تھا اور فار فی وقت میں شمیم کے ہوٹل پر بیٹی کر تاش کھیا تھا۔ یہ تاش بھی وہ جوئے پر کھیل تھا۔ جلال دین کا اور اُس کا بہت یا را نہ تھا۔ شمیر مجھ سے چار پانچ سال بڑا تھا اور تین کا اس آگے تھا اور بہت شوخا لڑکا تھا۔ کئی بار اُس نے دوسر کے لڑکوں کو معمولی بات پر بیٹا بھی تھا۔ یہ جھے پہلے بھی اچھا نیس لگا تھا۔ اُس نے کھیلنے کے دوران کئی بار جھ سے اِس کو ارٹر میں جانے کے لئے کہا تھا کہ دہاں جا کہ وہ جھے کہو تر دے گائیکن میں بھی نہیں گیا۔ اُس نے سکول جانا جھوڑ دیا تھا اور اِس مل طور پر کیوتر اُڑا تا تھا۔ بہت دفعہ ایس بوا تھا کہ جب ہم ہاکی کھیل رہے ہوتے تو وہ ہمارے پاس سے گزر کر جلال دین کے کوارٹر میں چلا جاتا لیکن الی حالت میں پہلے بھی بھی میں نے اُسے نہیں و یکھا سے گزر کر جلال دین کے کوارٹر میں چلا جاتا لیکن الی حالت میں پہلے بھی بھی میں نے اُسے نہیں و یکھا تھا۔

میں امرود کی چوٹی پر بیٹھا ایک دم ساکت ہوگیا۔ امرود کا جوگلزا دائتوں سے کا کے کرمنہ میں ڈالا تفاوہ میرے حلق میں پچنس کررہ گیا۔ جیسے اُس میں سے کیڑے دکل آئے ہوں۔ جیسے بھیں ٹیبس آرہا تھا تھا دہ میرے حلق میں بیٹس کررہ گیا۔ جیسے اُس میں سے کیڑے دکل آئے ہوں نے دیکھ کوف اور وہشت سے یہ کر کر کوارٹر میں لے جائیں گے اور میرا گلا دبا دیں گے۔ بیسو چتے ہی میس خوف اور وہشت سے کا بیخ لگا۔ ابھی میری وہشت جاری تھی کہ مین اُس کوارٹر کے ایک کرے سے وہی یونس نائی آ دی باہر کا بیخ لگا۔ ابھی میری وہشت جاری تھی کہ مین اُس کوارٹر کے ایک کرے سے وہی یونس نائی آ دی باہر کا کر برآ مدے میں آگیا۔ وہ بھی اُس کیا۔ وہ بھی انہا کیا۔ وہ بھی الف نظا تھا اور ہاتھ میں ایک بڑی کی شیشی تھی۔ اِس کا نظاجہم انہا کی کر بہدلگ رہا تھا۔ بید بڑی مو چھوں والا کر بہدلگ رہا تھا۔ بید بڑی مو چھوں والا کے ساتھ جال دین سے بھی بڑھ کر خوفناک اور گندا معلوم ہور ہا تھا۔ وہ بھی اُس بڑی چار پائی پر اُن کے ساتھ لیٹ گیا۔ پھر دونوں اُل کر ٹیم برکو چیف گئے۔ میری آئی تھیں ایک دم دھندلا گئیں۔ بیتو شمیر کا گلا دبار ہے گئے۔ کیا بیلوگ اُس کی برائی ہو گا گلا دبار ہے گئے۔ کیا بیلوگ اُس کے باتھ سے بیلی موت کو خود دوح سے دی تا تھا جس کی تلاش میں میں لگلا تھا۔ اُس نے اپنی موت کو خود دوح سے دی آئی تا چلا گیا۔ ایک سے میرا پیٹ بہنے لگا۔ امرود میرے ہاتھ سے نیچ گر گئے اور میں جلدی سے نیچ اُن تا چلا گیا۔ ایک سے میرا پیٹ بہنے لگا۔ امرود میرے ہاتھ سے نیچ گر گئے اور میں جلدی سے نیچ اُن تا چلا گیا۔ ایک سے میرا پیٹ بہنے لگا۔ امرود میرے ہاتھ سے نیچ گر گئے اور میں جلدی سے نیچ اُن تا چلا گیا۔ ایک

خدا کا شکرتھا بیں امجی اُس کوارٹر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ہتھوڑی جومیرے ہاتھ سے بیچے گر گئی تھی ، اُسے بیس نے اٹھا یا اور گھری طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کو بیس تقریباً چار پائی پراُوندھا گر گیا۔ میری ماں نے بیس انٹر بیا چار پائی پراُوندھا گر گیا۔ میری ماں نے بیس انٹر بیا چار کے بیس نے بازوے بیکڑ کر مجھے اپنے پاس بیس حالت دیکھی تو دوڑ کر قریب آئی اور ایک دم پریشان ہوگئی۔ اُس نے بازوے بیکڑ کر مجھے اپنے پاس بیس مار اچرہ اتنازرد کیوں ہو چلا ہے؟ کیا کی نے مارا ہے اور کا نپ کیوں رہے ہو؟ بیش نیس شوقی سے اپنی مال کی بات سنتا رہائیکن مجھے اُس کے معنی بجھ نہیں آرہے ہے، کیا کہدر ہی

کی نے تھے کچھ کہا توجلدی بتا، ٹیس اُس کا منہ نوج لوں گ۔ وہ دوبارہ بولی۔ کچھ دیر بعد مجھ میں بولنے کی سکت پیدا ہوئی تو بیس نے کہا اماں وہ شمیر کو مارر ہے ہتھے۔ کون مارر ہے تھے اور کون شمیر؟ خادی تاتے والے کا بیٹا۔ اُسے کون مارر ہے ہیں؟

جلال دین کمپوڈراور یونس پھاجا۔ ڈسپنسری کے برآ مدے میں تمیر کا گلا دہارہ ہے۔اب تک مرکیا ہوگا۔

ہائی بیکیا کہدرہا ہے کو؟ تھے بیس نے اندرسُلا یا تھااور تو ڈسپشری میں کیا لینے گیا تھا۔ بیس امردو تو ژر ہا تھا۔ اُو پر امرود کے در شت پر چڑھ کر۔

امرود كدهرين؟

واین گر گئے ہیں۔ جھے سانس پڑھی تھی اور بات کرتے ہوئے مزید پڑھ گئی ہے۔
ای عالم عَس میری دادی دوڑتی ہوئی آئی، خدا جانے اُس نے دوسرے کرے میں کیے آواز عن لئی ، وہ ہانچی ہوئی ہوئی ہوئی، کیا ہوا! ہے ہائے ہائے چمرہ دیکھو، مُر دول سے لنگوٹ باندھ رہا ہے۔ پھر میرا بازو پکڑلیا، بول کیوں ہیں؟ کس نے پچھ کہا ہے، اُس کے دل میں دانت گاڑ دول گ۔
امال پکھنیں ہوا، تیں روویا۔

میری مال نے جلدی سے میراباز و بکڑااور جھے لے کر ڈسپنسری کی طرف دوڑ پڑی۔ ہائے ہائے اے کدھر لیے جاتی ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ وادی دوبارہ چیتی۔ اتنے میں ہم باہرنکل گئے تھے۔والدہ اور مَیں سڑک پار کر کے جیسے ہی ہم محن میں داخل ہوئے تین عدد امردد دہیں گرے پڑے ہے۔ انھیں دیکھ کرمیری والدہ کو مجھ پر ایک طرح سے یقین سا
ہیں۔ اُس کے دل کو پچھ کی ہوئی کہ بیش فی الحال جموث بیس بول رہا تھا اورا بھی صرف امر دد کے درخت
پری چڑھا تھا، کو ارٹر کے اندرنیس گیا تھا۔ اُس نے وہیں سے جھے دائیں ہا نکا اور گھر لاکر کرے ہیں بند
کر کے باہرنکل گئی۔ بیس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا جاہا گر باہر سے کنڈی گئی ہوئی تھی۔ ہمارے صن
میں ایک دم خاموثی چھا گئی تھی۔ اسے کیا بات تھی کہ اُس نے جھے کرے میں بندکردیا تھا۔ بیس نے سوچا
میری ہاں ٹمیر کے گھر اُنھیں بتانے گئی ہوگی کہ اُس نے جھے کو دو تھی غیرانسانی عالت میں مارر ہے ہیں
لیکن تھوڑی دیرنہیں گزری تھی کہ وہ وہ اپس آگئی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ ٹمیر کے گھر نہیں گئی تھی۔ بیس اِس
عرصے میں رونے لگا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی والدہ نے جھے اپنی گود میں بھر لیا اور میرے ماشے کو ہا تھے
لیکن تھوڑی دیرنہیں گزری تھی کہ وہ وہ اپس آگئی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ ٹمیر کے گھر نہیں گئی تھی۔ بیس اور میرے ماشے کو ہا تھے
لیکن تھوڑی دیرنہیں گزری تھی کہ وہ وہ اپس آگ کے شعلے بلند ہور ہے ہوں۔ والدہ نے جھے فوراً بازو
کی بادر وہ بیل بیل ڈالے گئی۔ بول، جھے بین کو دیمی بھر لیا اور ہے۔ بیل ایک دیکھ کے نے بیل اور کر پر پائی ڈالے گئی۔ بولی، جھے بخت بخار ہے۔ بیل ایک دیکھ کے نے بیل اور کی بیل ہیں ہیں ہوگی۔ بولی، جھے بخت بخار ہے۔ بیل اور کی بیل دیکھ کے بھول کی بیل ہوت تیرے اُور کی بھوت تیرے اُور کی بھوت تیرے اُور کیا ہے۔ بیکوئی بھوت تیرے اُور کیا ہے۔ بیکوئی بھوت تیرے اُور کی ایس ہے۔ بیکوئی بھوت تیرے اُور کیا ہے۔ بیکوئی بھوت تیرے اُور کیا ہے۔ بیکوئی بھوت تیرے اُور کیا ہے۔ بیکوئی بھوت تیرے اُور کی آب ہے۔

اتی جلدی آب أے کیے گھر ش دیکھ آئی ہیں۔ اُن کا گھر تو بہت دور ہے اور امال وہ کیے چنگا محل اور کیا ہوسکتا ہے؟ بیل ہوسکتا ہے؟ بیس نے اُسے خود وہاں اُن کے قطیع میں دیکھا ہے۔

بس چپ ہوجا اور میری بات کان کھول کرٹن لے۔ والدہ نے ایک دم ڈانٹا، آئندہ تم نے ڈ ڈسپنری میں قدم رکھا یا شمیر کے ساتھ بات کی تو گلا کاٹ دوں گی۔ندہی اِس بات کوکس کے آ مے بیان کرنا ہے ورند بیس بہت ماروں گی۔

اِس عرصے میں دادی امال شاید تمام بات مجھ گئتی۔ وہ آرام سے ایک طرف بیٹی تبیج کرنے کلی اور کچھ پڑھ کر مجھ پرزورز در سے پھونکیس مارتی رہی۔

علے کا شعندا پائی مسلسل پڑنے سے میرے جسم کی حدت کم ہونے گئی لیکن بچھے بخارہ و چا تھا۔

نہلانے کے بعد والدہ نے جھے شیشم کے اُس کھنے پیڑ کے بنیجے چار پائی پر بستر بچھا کے لٹا دیا جس کی

پھاؤں پورے من میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں بیدورخت بہت بڑی سبز اور بزرگ والی چاور کی

ماند تھا۔ اِس کے تنول اور شاخول پر توری اور کدو کی بیلیں چوٹیوں تک گئی ہوئی تھیں۔ اُن بیلوں سے مل

ماند تھا۔ اِس کے تنول اور شاخول پر توری اور کدو کی بیلیں چوٹیوں تک گئی ہوئی تھیں۔ اُن بیلوں سے مل

کر اِس کا سامیر مزید گہرا ہو گیا تھا۔ جھے والدہ نے دو گولیاں گھلا بھی اور و ہیں لٹا کر سر میں ہاتھ پھیرنے

گی۔ اِس داحت سے جھے نینونے آلیا۔ آئے کھلی تو میرا والد چار پائی پر جھا تھا۔ بیرشام کے قریب کا

وقت تھا۔ بخار کافی کم ہوگیا تھا۔ اُس نے شفقت سے میر ہے جسم کو چھوا اور محبت سے سر پر ہاتھ پھیرااور ہدایت کی کہ آئندہ ڈسپنسر کی ہیں ہرگز داخل نہ ہول۔

اِس واقعے کے پہھے ہی دن بعد مجھے پتا چلا جلال دین کو گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال ور ے اور اُسے ہدایت کی تھی کہ اپنا تبادلہ جہاں جی چاہے کروا لے تمر اِس گا وَل مِیں نہیں رہ سکتا۔ ارد كيول جواتها؟ يه بات مير ، ليم معمائقي كيول كه الكله بي دن بيس في ثمير كود طول چوك بيل كذر ٹوٹے ہولکڑی کے پہیے پر چھڑیے مارتے دیکھا تھا۔ یہ پہید یہاں میری ہوش سے پہلے کا بڑا ہوا تھا اوراز کوں کے کھیلنے کی عمدہ جگہ تھی۔اُ ہے کچھ مجھی نہیں ہوا تھا۔وہ صحیح سالم حالت میں زندہ تھا اور مجھے رکھ كرناك بعول يزهار باتھا شميركود كيوكر جھے اپنے نگا كەئيں نے كوئى خواب ديكھا ہے اور جيبا كدميرى ماں نے کہا تھا مجھ پر بھوت آ گیا تھا۔اب میں نے تصور کر لیا تھا کہ میں نے واقعی کوئی خواب ہی دیکھا تھ حالا نکہ میرے منہ میں امرودوں کا ذا نقہ اور اُن کاحلق میں پھنسنا ابھی تک محسوں ہور ہا تھا۔ اِس کے بعد میں ایک ماہ وسیسری میں میں گیا۔ پھر آہتہ آہتہ میں نے اپنی والدہ کی نصیحت نظر انداز کر کے ڈسپنسری کے اصاطے میں جا کر کھیلنا شروع کر دیالیکن اِس بات کا خیال رکھا کہ اُسی وقت ڈسپنسری میں واخل ہوں جب میرے ساتھ میرا چھا زاد بھی ہو۔اب میں اس لیے بھی زیادہ بے توف ہو گیا تھا کہ جلال دین کے چلے جانے کے بعد ڈسپنسری ایک طرح سے کھل خالی ہوگئ تھی۔ بابے شیرے نے بھی ہمیں اب بھی رو کئے کی کوشش نہیں گی۔ ہم وہاں بے دھڑک ہر ایک کھیل کھیلتے ہے۔ کوارٹرز کے علاوہ کمروں کے برآ مدوں میں بھی تھیل کود کرتے۔ ڈسپنسری کے کمروں کی تعداد صرف تین تھی۔ ایک کمرہ سس یا کمیوڈر کے لیے تھا، ایک ڈاکٹر کے لیے اور ایک وسیع بال مریضوں کے لیے تھا۔ یہاں ٹوٹے چوٹے بیڈیڑے سے۔ بیٹھی استعال میں نہیں آئے تھے۔ مریض اگر ڈسپنسری میں داخل کرنے کے قابل مجماحا تا تو أس كى چاريائى جامن اور امرود كے پيڑ كے ينچے ہوتی تھى صحن بہت بڑا ہونے كى وجہ ہے پہال موجود درخت بہت بڑے اور گئے تھے اور پنم کے درخت تو اتنے گئے تھے کہ آ دھے احاطے کو گھرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے تنول والے، جیسے ہاتھیوں کے پہیٹ ہوں۔ چوکیدار اور مالی کے گھر بھی ڈسپنسری کے اندر بی منے مرکانی پرے منے۔اُن کے اور ڈسپنسری کے درمیان سومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ثال کی طرف نرس کے گھر کے بالکل مقابل ڈاکٹر کی کوشی تھی۔ اِس کوشی کے دروازے پر آم کا بڑا پیڑ بہت اجمالگنا تھا۔اب كاني عرصے سے بدونوں گھر بي او شے۔بيعرصة ليا آ تھ ماہ كا تھا۔

ایک دن انتہائی خوش گوارموسم میں نرم ہوا چل رہی تھی۔ درختوں کے ہے ہے کونپلیں نکال کے تھے۔اُن پٹوں کی چکناہٹ اور ہری بھری ٹھنڈ کیس ہاری گالوں کو چھور ہی تھیں۔ ڈسپنسری کے \* سامنے والی سڑک جو بڑی مسجد کے چوک تک چلی گئی تھی اور وہاں سے بائیں طرف کوموڑ کھا کر باہرنگل جاتی تھی۔اُس پر دونوں جانب سے درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی پھریریاں بھرر ہی تھیں۔اُن کے بیجے طلتے ہوئے یانی کے کھالوں کا رنگ سبز دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی ابھی ایک گڈ ہمارے سامنے سے نکل کیا تھاجس کے آگے دوبیل مجتے ہوئے تھے۔ اِس کڈ پر برس کے جارے کی چوٹی گئی ہوئی تھی اور اس ككرى كے پہيوں سے چرچراہث كى آواز كانوں كوچھوتى ہوئى جلى تنى تقى بهم إى طرح كھيل رے تھے کہ اُس گذکے بیچھے چھے ڈسپنری کے پھاٹک پر ایک ٹرک سامان سے بھرا ہوا آ کر رُکا۔ چوکیدارنے ٹرک کے آتے ہی ہمیں ڈسپنسری کے حن سے باہر نکال دیا اور اپنے ساتھ ایک اور آ دمی کو کے کرٹرک سے سامان نکال کرنزس کے کوارٹر کی طرف لے جانے لگے۔ میس اِس طرح کے سامان کو بہت دفعہ اِن کوارٹروں میں آتے جاتے دیکھ چکا تھااِس لیے جھنے میں دیرنہیں گئی کہ یہاں کوئی نئی ٹرس آ چکی ہے۔ پھر میرسوچ کرافسوں ہونے لگا کہ اب شاید کھلے عام کھیل کود کا سلسلہ نہ چل سکے۔ میں اُس سب کچھ کو چھوڑ کر اور درمیان کی واحد سڑک پار کر کے اپنے گھر میں آ گیا اور والدہ کو نئے پڑوسیوں کی آمد کی خبر دی۔ پچھلے کئی بار کے واقعات کے ذریعے میہ ثابت ہو چکا تھا کہ میری والدہ ہرنی آنے والی زں کواپنے گھرسے پہلے دن کھانا بھیجتی تھی۔ایک عرصے سے بیکھانا لے کر جانے کی ذمہ داری میری تھی۔اِس لیے دوسرے ہی دن میں اُن کے دروازے پر کھانا لے کر کھڑا تھا۔

## (Y)

پہلے دن فرن نے ہمادا کھانا خوشد لی سے قبول نہیں کیا۔ ماتھے پر ہلکی می تیوری چڑھا کرایے باور کرایا جیسے اُسے یہ شخل عامیاندلگا ہے۔ میں نہیں جانتا ہم نیا آنے والا پڑوی شروع میں رکھر کھاؤاور راز واراندرویہ اپنانے کی کوشش کیوں کرتا ہے۔ شایدا حساس شرافت یا اِسے ''احساس برتری'' کہدلیں جنانے کے لیے اُسے ایک خاص دُوری کا اظہار کرنا پڑتا ہے گریہ پردہ چند دنوں سے زیادہ نہیں رہ پاتا کونکہ عام لوگ زیادہ ویر تک خود ساختہ پابند بول کو برقر ارنہیں رکھ سکتے اور پچھ وِنوں میں خود اپن نا خنوں سے اُس کے تاریخ چنے ویس ہوری میں اُس کی معمولی حیثیت ظاہر ہو جاتی ۔ نا خنوں سے اُس کے تاریخ چنے ویس کھی میں اُس کی معمولی حیثیت ظاہر ہو جاتی ۔ بیس کے جواب نزل کی بھی نے پڑوی میں اِس لیے محسوس میں نہیں ہوا اور جھے یہ محسوس کرنے کی عقل نہیں میں کیا تھا کہ اُس کا اُن سے اولین لمحوں میں بھی سامنا ہی نہیں ہوا اور جھے یہ محسوس کرنے کی عقل نہیں منہیں کیا تھا کہ اُس کا اُن سے اولین لمحوں میں بھی سامنا ہی نہیں ہوا اور جھے یہ محسوس کرنے کی عقل نہیں میں نے درواز سے پربی مجھے سے برتن وصول کیا اور وہیں اُسے غالی کر کے واپس لاتھا یا۔

"" میں مامنے رہے ہیں۔ سڑک کے پار بڑے کھا ٹک والا ہمارا گھرہے۔ " بیس نے زس سے خالی پلیٹیں وصول کرنے کے بعد اُس وقت یہ جھلے کہے جب جھے محسوں ہوا کہ وہ بالکل ہی نظر انداز کر رہی ہے۔ بیس میں جانے تھا۔ رہی ہے۔ بیس نیس جانی تھا۔ نوس نے میں ہوا کہ وہ بالکل ہی نظر انداز کر رہی ہے۔ بیس نہیں جانی تھا۔ میرے جملوں پرائی با اعتالی ظاہر کی جس کی جھے تکلیف ہوئی مگر یہ سب پھوایک لیے کے لیے تھا۔ میرے جملوں پرائی با اعتالی ظاہر کی جس کی جھے تکلیف ہوئی مگر یہ سب پھوایک لیے کے لیے تھا۔ اُس کے بعد بیس نے اُس کی طرف ور دوڑ لگا دی۔ یہ میری اُس سے بہلی اُس کے بعد بیس کے اُس کے بعد بیس کی اُس کے بعد بیس کے اُس کے بعد کیس کے اُس کے بعد بیس کے اُس کے بعد بیس کے اُس کے بعد بیس کے بعد بیس کے بعد بیس کے اُس کے بیس کے بعد بیس کے بعد بیس کے اُس کے بعد بیس کے اُس کے بیس کے بعد بیس کے بیس کے بعد بیس کے بعد بیس کے بیس کے بیس کے بعد بیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس



ملاقات تھی جس میں ایک طرح اُس کے خلاف میرے دل میں کینہ سا بھر گیا اور اب میں اُس عورت سے سامنانہیں کرنا چاہتا تھا۔ اِس واقعے کو دو تین ون گزر گئے۔ ایک دن شام کے دقت میری دادی نے ایک اور اہام کے نام کی ٹیاز دلوائی اور جھے کہا ضامن سیڈ سینسری والے کوارٹروں میں دے آؤ۔

المال مَین نہیں جاؤل گا۔ مِی نے دادی المال کودوٹوک جواب دیا۔

كيون؟ بهت برتيز بوكيا ب-جاؤد يكرآؤ

عِينْ بين جاوَل گاءاختر كونتيج دو\_

تم كون بين جادك؟

دادی کومیرے اِس بےوقت انکار پرشدید کوفت ہوئی۔ اِس کمیے اگر مجھے والدہ ڈانٹی تو وہ ضرور خوش کی ایس کی ایس میں جاؤں گا۔ ضرور خوش ہوتی لیکن میں نے اُس کی پروا کیے بغیر کہا، وہ مجھے اچھی نہیں گئی اِس لیے نہیں جاؤں گا۔
کیا تم نے اُس سے نکاح کرنا ہے؟ اچھی نہیں گئی کا بچی۔ جاؤ ورندایک بالحمی گال پر جماؤں

ا مال کی ڈانٹ ئن کر میں روہانسا ہو کر بیٹھ کیا اور رونے کے انداز میں بتایا ، امال میں پہلے نیاز ویبے کیا تھاتو اُس نے مجھے گھورا تھا اور مزیر بھی بسورا تھا۔

چل جا تانبیں کہیں سیف الملوک کا بیٹا، تجھے گھورا تھا۔ اُس کے پوتوں جیسا ہے اور منہ کیوں بسورا تھا؟ تونے اُس کا قرضہ دینا ہے؟

امال اخر كويسي دويه

جاتا ہے یا بنس دول تیرے کان پر دو تین۔ دیکھو بیٹا پر دوسیوں سے بیر نیس رکھتے۔ سانس سے سانس ملی ہوتی ہے۔ جو ہوا ہم کھاتے ہیں وہیں سے ہمسائے سانس بھرتے ہیں۔

میں امال زینب کی اِس عجیب منطق پر ہنس دیا، امال کیا ہم ہمسابوں سے ال کے غبارے کھیلاتے ہیں۔

میری اِس بات پرامال نے اپن سہارا لے کر چلنے والی لکڑی پکڑلی اور میری طرف بڑھی ، کھہر میں تیری خبر لیتی ہوں ، ڈبان کیسے قینچی ہی چلتی ہے۔

'' امال میں جاتا ہوں ، ابھی جاتا ہوں'' میں نے امال کی سرزنش کے بعد گڑ کے شخصے چاولوں کی پلیٹیں اُٹھالیس اور شردہ قدموں کے ساتھ اُس کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اِس ہار میراارادہ تھا کہ

نرس کا دروازہ کھنگھٹانے کے بعد جیسے ہی وہ بوڑھی ہاہر نظے گی بیس پلیشیں اُس کی دہلیز پررکا کہ ہاکہ اُوں گا تاکہ اُس کی آنکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔اب جو بیس ککڑی کے پھائک سے گزرکرا ندرگیا تو ایک ساٹھ سال کی عمر کا باباصن میں پھر رہا تھا۔ یہ بابا یہاں میس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اِس کا سرگہاار پیٹ ایک ساٹھ سال کی عمر کا باباصن میں پھر رہا تھا۔ یہ بابا یہاں میس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اِس کا سرگہاار پیٹ نظا ہوا تھا۔ واڑھی کسی نا معلوم تر اش خراش کے باعث کہیں سے چھوٹی اور کہیں سے بڑی تھی لیکن تمام سفید تھی۔ بیس اِسے نظرانداز کر کے نرس کے درواز سے کی طرف بڑھ گیا اور سامنے بیٹی کر دیک دے دی میں اِسے نظرانداز کر کے نرس کے درواز سے کی طرف بڑھ گیا اور سامنے بیٹی کر دیک دیا تو میری طرف آنے لگا لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ اِسے میں میس نے دستک و سے ڈالی اور اِس انتظار میں کھڑا ہوگیا کہ کوئی وقت درواز ہ بھی کھل گیا لیکن اِس بار درواز سے پر نرس کی بجائے ایک لڑکی موجود تھی اور بوڑھا پیٹ میرے ہا تھ سے پکڑ چکا تھا۔ اُس کے پلیٹ پکڑنے کے انداز سے اندازہ ہوگیا تھا کہ یہ بوڑھا ای گھر کا میر سے بیٹھے دیے دو۔ اُس نے پلیٹ لڑکی کی جائے ایک لڑکی موجود تھی اور بوڑھا اِس کھر کا خرف پھیردی۔

يكس هر الاع مو؟ لاك نے مجھ سے يو جھا۔

میں بیرمامنے بڑے دروازے والے گھرے آیا ہوں۔ میری امال زینب نے بھیجا ہے۔ پرسوں بھی تم کھیر لے کر آئے تھے؟ اُس نے تجس بھرے انداز میں پوچھا۔ بی ہاں۔ وہ میری امی نے ایک نیاز ولوائی تھی۔

کھیر بہت اچھی تھی۔تم یہیں تھہروئیں برتن خالی کر کے دیتی ہوں۔ اِتنا کہہ کرلڑکی والیس مُڑگئ اور میں درواز ہے ہے بھاگنے کی بجائے وہیں کھڑار ہا۔ نامعلوم طاقت نے گویا میرے پاؤں وہیں ثبت کردیے تنے جیسے کیل لگا کرٹھونک دیے ہوں۔

مجھے اِسے لڑکی نہیں کہنا چاہیے۔ پھر کیا کہوں، وہ عورت بھی نہیں تھی اور الیک عورت تو ہر گزنہیں تھی جیسی ہمارے گاؤں کی تھی میں۔ یہ بالکل اُن جیسی نہیں جیسی ہمارے گاؤں کی تھام لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ یہ بالکل اُن جیسی نہیں متحی ۔ عورت اور لڑکی کے درمیان کوئی شے تھی ۔ وہ میرے مزاح پر ایک خوشگوار جھونکا محسوں ہوئی۔ مجھ سے بہت بڑی تھی گر اِس سے کیا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا اُسی کے ساتھا ندر داخل ہو گیا۔ اُسی کیے موقع ہو تھا اُسی کے ساتھا ندر داخل ہو گیا۔ اُسی کیے وہ وہ وہ بارہ وئی اور پلیٹیں میرے ہاتھوں میں تھاکر بولی تجمھا را نام کیا ہے؟

میرانام ضامن ہے، ضامن علی ہے، امال وادی جھے همو کہتی ہے اور ای ضامن، میں نے پوری وضاحت سے اپنا تعارف کروایا۔

ارے نام تو بہت بیارا ہے، ہلکا پھلکا سا۔ اچھا ایٹی ای اور دادی ہے کہنا، میں نے اُن کا شکرید ادا کیا ہے۔

بى كهدوول كا-آب كانام كياب؟ مس في شرميك انداز من يوجها-

ووبنس كربولي، مجميزيني كيت جين-

آپ نازي كمالية بين نا؟

ہاں کیون نہیں کھاتے؟ ہم سب کھ کھالیتے ہیں۔ تم بس لاتے رہنا۔وہ بولی۔

اُس نے ایک ہلکی ہی چپت میرے گال کوچھوائی اور مسکرا کر اندر چلی گئی۔ بین نہیں بتا سکتا میہ چپت کا کون سااحساس تھا۔ اُس کے ساتھ ایک بھیکی ہی پر فیوم کی مہک میرے ناک میں واخل ہوئی تھی۔ ہم سے مارے گار میں کی پر فیوم کا وجو دفیص تھا، نہ اِس طرح سے کی ہاتھ میں نوشبو کالمس ہوتا تھا۔ اُس کا یہ کہنا کہ تم نیازیں لاتے رہنا، تو گویا خوشبو کے بیلس اب میری زندگی کا حصہ بن جا کیں گے۔ بیس ایک اور بی طرب کے ساتھ واپس ہور ہاتھا۔ جھے اپنی عمر کا کوئی احساس نہیں تھا، نہ اُس خاتون یا لڑکی کی عمر کا احساس تھا۔ فیس شاید اُن کھوں میں اپنی طرف سے ایک زیرک مرد کی طرح خوشی کا غیر معمولی سامان سمیٹ کر جارہا تھا اور وہ بھی گڑ کے بیٹھے چاولوں کے بدلے۔ پچھلی وفعہ کی تمام سکی ایک بی وم ختم سامان سمیٹ کر جارہا تھا اور وہ بھی گڑ کے بیٹھے چاولوں کے بدلے۔ پچھلی وفعہ کی تمام سکی ایک بی وم ختم ہوکے ہوئے اور رہ گئی تھی۔ بی خوشی توشی گھر کی طرف لوٹ آیا اور اپنی دادی کے سامنے خالی پلیٹیس رکھتے ہوئے کہا، اہاں وہ کہتیں تھی جمیں ہر نیاز میں حصہ دیا کر س۔

وه کون؟ دادي يولي \_

وہی نرس کی بیٹی۔ وہی تو دروازے پر آئی تھی نیاز لینے، میں دادی کوایے بتار ہاتھا جیسے وہ اُس کی بہت شاسا ہو۔

ا پھا بھیج دیا کریں گے۔ امال نے بے نیازی کے عالم میں ایسے جواب دیا جیسے میں نے سے
بات اپنی طرف سے بنا کر کہددی ہو۔ دادی کے اِس بے پردائی کے جواب سے میں زیادہ باطف
نہیں ہوا کہ دہ اکثر اِی طرح کا رویہ اختیار کرتی تھی لیکن ایک بات دل میں آئی، آئندہ کہیں دادی
میرے بچازادکو نیاز دیئے نہجوادیں۔

اِس وافع کے بعد کئی روز گرر گئے۔ بئی باتوں باتوں بین وادی اور ای سے لوچشا تھا۔

اماں اب کس دن نیاز پکنا ہے؟ مگر وہ کہتیں جب دن آئے گا بتادیں گے اور وہ دن دور ہوتا جار ہا تھا جی کئی روز گرر نے کے بعد جھے معلوم ہوا پچھ دِن پہلے ہم نے جوشیر ینی باخی تھی ، میرا پچا زادا کس کا پچو حصہ تب زس کے گھر دے آیا تھا جب میں کھیتوں میں بحری کا چارا لینے گیا تھا۔ اِس بات کا جھے بہت دخے ہوت رخے ہوا۔ اب میں شعوری طور پر سکول سے چھٹی کرنے کے بعد ہپتال کے صحن میں کھیلنے کے لیے بتاب ہونے لگا تھا۔ میرا پچازادافتر اِس میں میرا پورا ساتھ دیتا۔ ہم دونوں وقت بے وقت ابن بیاں اُٹھا کر وہیں نگل آئے۔ نرس کے کوارٹر کے سامنے دو بڑے بڑے کئیر وں کے پھولوں کے پولوں کے پیولوں کے پیولوں کے پیولوں کے پیولوں کے بید ہوئے ہیں۔ اِن کی شاخیں بہت پچکیلی اور سخت جان ہوتی ہیں۔ پیورے جوڑے مرخ اور گلا بی پھولوں گئے ہوئے تھے۔ اِن کی خوشہو بہت ہلکی تھی۔ جھے اِن کی جولوں کے پیولوں کو شاخیں جوڑے جوڑے مرخ اور گلا بی پھولوں گئے ہوئے تھے۔ اِن کی خوشہو بہت ہلکی تھی۔ بیلی اُٹھی کے بید پہلے اِن پھولوں کو شاخی کی بیلے اِن پھولوں کو شاخی کے بیلے اِن پھولوں کو شاخی ہوئے تھے۔ اِن کی خوشہو بہت ہلکی تھی۔ بیلی اُٹھی کے بیلے اِن پھولوں کو شاخی کی بیلے اِن پھولوں کو شاخی میں آئے بی سب سے پہلے اِن پھولوں کو شاخی کے کی اِن کو ٹو ڈائیس تھا۔ بیلی تھی۔ بیلے اِن پھولوں کو ٹو ڈائیس تھا۔ بیلی تھی۔ بیل کو ٹو ڈائیس تھا۔ بیلی تھی۔ بیلے اِن پھولوں کو ڈائیس تھا۔ بیلی تھی۔ بیلے اِن کو ٹو ڈائیس تھا۔ بیلی تھی۔ بیلی تھی۔ بیلی کو ٹو ڈائیس تھا۔

یہ واقعہ اُس کے کافی دن بعد کا تھا جب میں زس کے گھر میں بیٹھے چاول دے کر آیا تھا۔ جیسے بی جس بہتال میں داخل ہوا، دیکھا ایک لڑکا کنیر کے بود نے کی چوٹی پر چڑھ کر پھول تو ڈکر بیٹے بھینک رہا ہے۔ پھول مُرخ لاشوں کی طرح بھرے پڑے تھے۔ گویا بہت سے دل خنج دوں سے چیر کر پھینے ہوئے تھے۔ گویا بہت سے دل خنج دوں سے چیر کر پھینے ہوئے تھے۔ جھے پھولوں کی میہ صالت دیکھ کر غصہ آگیا اور وہیں سے ایک ڈھیلا اُٹھا کر اُس کی طرف پھینکا۔ ڈھیلا سیدھا اُس کے ماشے پر جا کر لگا۔ لڑکا چینیں مار کررونے نگا۔ اُس کے فور اُن ی بحد وہ بی زین گھرے گئے۔ وہ اُس کے فور اُن ی بحد وہ بی زین کے ماشے کے جو ارباق کر گھرے وحشت ہونے گئی اور ڈرگیا۔

زی نے جس طرح سے میرا بازو پکڑا تھا، اُس کی اُٹکلیاں بازو میں کھنب کی گئیں۔ وہ میرے
بہت قریب ہو پیکی تھی۔ اُس کے کپڑوں اور جسم سے آنے والی مہک نے جھے معطر کر دیالیکن اب اِس
خوشبو میں ڈربھی شامل تھا۔ بول مسرت اور ناشاد مانی کا ملا جلاا حساس میں نے پہلی بارمحسوس کیا۔ میری
خواہش تھی وہ میرا بازوچھوڑ و سے اور اُس سے بڑھ کرخواہش تھی کہ پکڑے دکھے۔ کہنے تھی کیوں مارا ہے
تم نے اِسے؟

من نے اے بیں مارا۔ میں روئے کے سے اعداز میں مکلایا۔

آئی اس نے جھے سامن ماری ہے ماتھے پر این آئی کو وہ بتانے کے ساتھ ذیادہ دونے لگا۔

اور زینی نے جھے کہا چل تھے تیری افی کے پاس لے کرچلوں۔ تُونے اے کس لیے مارا ہے؟

میں تیران تفاوہ جھے بالکل نظر انداز کر گئی تھی ، حالا نکہ نیاز والے دن بڑے اچھے طریقے ہی لئی نظر انداز کر گئی تھی ، حالا نکہ نیاز والے دن بڑے اچھے طریقے ملی تھی۔ میری سجھ میں نہیں آ رہا تھا کیے اس غیر اضطراری عمل سے جان چھڑاؤں جو مجھ سے سرز دہو چکا تھا۔ وہ جھے مضبوطی سے پکڑ کر اور اُس لڑے کو ساتھ لیے ہمارے گھری طرف بڑھے گئی۔ پھر اس سے تھا۔ وہ جھے مضبوطی سے پکڑ کر اور اُس لڑے کو ساتھ لیے ہمارے گھری طرف بڑھے گئی۔ پھر اس سے بہا کے سڑک پارکر کے ہمارے گھر میں داخل ہوتی میں نے جے چی کر رونا شروع کر دیا۔ وہ میرے اِس عمل سے ایک دم گھرا گئی اور فور اُس چھوڑ دیا۔ استے میں میری والدہ گھرے نگل آئی تھی۔ اب میس خاموش ہوگیا اور دونوں سے وُ در جٹ کر اپنی ہا کی لیے کھڑا تھا۔ اگر میری والدہ شکایت من کر جھے مارنے کی ہوگیا اور دونوں سے وُ در جٹ کر اپنی ہا کی لیے کھڑا تھا۔ اگر میری والدہ شکایت من کر جھے مارنے کی کوشش کرتی تو دور بھاگ جاتا۔ وہ لڑکا مسلسل ردیے جا رہا تھا۔ حالا تکہ اُسے آئی ضرب نہیں لگی تھی، حرای کی کہنا بھا۔ حالا تکہ اُسے آئی ضرب نہیں لگی تھی، حرای کی سابھانے گھڑنے والا تھا۔

کیا ہوا؟ میری والدہ نے جیرانی سے پوچھا، اُسے کی معاطے کی مجھونہ آئی تھی۔

خالہ جان آپ کے اِس لڑک نے میرے بھانج کو مارا ہے۔ زینی بتی سے انداز میں بولی۔
میری ماں نے بیئن کرالی نگا ہوں سے جھے گھورا جیسے وہاں سے دوگولیاں نگل کرمیرے سینے
میں ہوست ہوگئی ہوں۔ میں نے دوبارہ رو کر بتانا شروع کر دیا جیس ای میس نے ایک چڑیا کوڈ ھیلا
اُٹھا کر مارا، وہ اِسے جالگا۔ جان بوجھ کرنہیں مارا۔ میرا سے عذر سُن کر دونوں کا رویہ تیزی سے بدل گیااور
میں جیران ہوا کہ یہ نیال مجھے پہلے کیوں نہیں سوجھا تھا۔

تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی ہے بات؟ زینی بولی۔ آپ نے بوچھی نہیں تھی۔اب میں رونے کے سے انداز میں بولا۔

چلوٹھیک ہوا، معیذاب تم بھی چُپ کر جاؤ۔ اُس نے اپنے بھا نے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
میری ماں نے اُسے کہا، جُٹی اندر آ جاؤ اور وہ ہمارے گھر میں واخل ہوگئ۔ میری دادی شیشم
میری ماں نے اُسے کہا، جُٹی اندر آ جاؤ اور وہ ہمارے گھر میں واخل ہوگئ۔ میری دادی
ک درخت کے شخ میں پڑی چار پائی پر بیٹھی صحیفہ کاملہ پڑھ دہی تھی۔ وہ آ کے بڑھتی ہوئی میری دادی
کے پاس چلی گئی۔ معیذ کی انگلی ابھی بھی اُس نے پکڑی ہوئی تھی۔ اب میں بھی بےخوف ہو چکا تھا۔
میری دادی نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چار پائی کا ایک حصد خالی کر کے ایک طرف ہونیٹھی۔ بیٹھو

نہیں اہاں کوئی بات نہیں، وہ بولی، ٹیس نے اپنے پر پے کی تیاری کرنی ہے۔

نہیں نہیں، میری ماں نے تخق ہے دہرایا۔ ٹیس ابھی ایک جھیکے بیس چائے بنا دوں گی۔

بیس جھی وہیں آبیٹھا۔ اب وہ خوف جب میرا بازوائس کے ہاتھوں کے شکنچ میں تھا، بیم ختم ہوگیا
تھا گروہ خوشبواوراُس کالمس ئیس برابر محسوس کر رہا تھا۔ اُس کی لذت میں اُن کے قریب بیٹھا اپنا تھیل کود

بول گیا تھا۔ میری والدہ نے فوراْ بی چائے کی دیکچی چو لیے پر چڑھا دی اور میس نے کلہاڑی پکڑ کر

کوڑیوں کے نکڑے کرتا شروع کردیے تا کہ چو لیے کے نیچ جھو تکنے میس آسانی رہے۔

معید جاؤ، ای سے کہ دو میس یہاں بیٹھی ہوں، بیساتھ والے گھر میں۔

معید جاؤ، ای سے کہ دو میس یہاں بیٹھی ہوں، بیساتھ والے گھر میں۔

معید جاؤ، ای مے کہ دو میس یہاں بیٹھی ہوں، بیساتھ والے گھر میں۔

میرانام زینت ہے۔ بیار کامیرا بھانجامعیذ ہے۔ میری والدہ کا تبادلہ ہواہے، یہاں وہ ہیڈنری

، ماشاالله تم دونوں خالہ بھانجامنہ ہاتھ کے درست ہو۔اللّٰہ بھا گ بھی اچھے کرے۔ اِس لاکے کی مان کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟

اُس کا نام نیامت نی بی ہے لیکن ہے ہمارے بی پاس رہتا ہے۔ اِس کا باپ دس سال پہلے کہیں گم ہوگیا تھا۔ ماں کی آ کے شادی کر دی۔ وہ اِسے ہمارے پاس چھوڑ گئی ہے کداللہ جائے سوتیلا باپ کیسا سلوک برتے۔ بھی بھی ملنے آتی ہے۔ بیاس وقت دوسال کا تھا۔ اب ہمارے لیے تو پیتم ہی ہوا۔ اِس لیے بہت خیال دکھتے ہیں۔

ہا کی باب کہاں گم ہوگیا ہے۔اب میری مال نے اُسے لقمہ دیا، اولادی تو گم ہوتے نی تیس، باپ کا تم ہونانی بات ہے۔

بس خالہ اللہ کے کاموں میں کون دخل دے، وہ بے پروائی ہے بولی۔

وہ اتن سادگی اور روانی ہے یہ یا تیں بتا رہی تھی جیسے اُس کے لیے یہ عام می باتیں ہوں۔ اُن میں نہ کی تشم کا دُکھ اور دارل کا احساس تھا نہ کی پریشانی کا شائبہ تھا۔ اِدھر میری والدہ اور داری جیرانی ہے اُس کا منہ تک رہی تھیں۔ اُنھیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور موٹی آئکھوں والی لڑکی اتنی سادہ اور عام می ہوگی۔ اُن کے خیال میں نرس کا عہدہ کوئی بڑی کلاس کی عورتوں کو ماتا تھا اور اُنھی میں سے نُنی آئے والی نرس تھی جے سرکاری کو ارٹر بھی ملا ہوا تھا، ماہانہ تنخواہ بھی اُس کے گھر آ جاتی تھی اور ہرروز

نے کام کی تلاش کی فکر بھی نہیں تھی۔ یہ باتیں قسمت والوں کونصیب ہوتی تھیں۔اتے میں میری والدہ فی حام کی تلاش کی فکر بھی نہیں انڈیل وی۔ایک پیالی وادی امال،ایک زینت کواور ایک جھے بھر دی جبکہ معیذ جاچکا تھا۔

زینت نے چائے کا گھونٹ لیتے ہی ایک فرحت ی محسوں کی اور بولی'' خالہ آپ نیازیں بہت اچھی پکاتی ہیں۔ میہ چائے بھی بہت عمدہ ہے۔''

بین کہاں اچھی پکاتے ہیں، بس ساگ دال جو بھی ہوتا ہے، پکادیے ہیں۔ یہ ہوئے میری
ماں ایک جسم کا فخر بھی محسوس کر رہی تھی اور اُس تعریف کی سرخوشی کو پوری طرح اپنے اُو پر طاری کر چکی تھی
جو کی عورت کے اجھے کھانے پر خاص کر دوسری عورت کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ بین چائے پیتے
ہوئے زینی کود کھنے میں ایسے مگن تھا کہ ذرامحسوں نہیں ہوا میری دادی میری حالت کود کھے رہی ہے۔ اُس
نے ایک ہی وہ جھڑک کر کہا، ضامن اُٹھواور اندر جاؤ۔ اُس کی جھڑک سے جھے احساس ہوا کہ بین پکھ
فیر معمولی حرکت کر رہا تھا۔ بیس اُٹھو کر اندر چاا گیا۔ اُس کے چھے ہی دیر بعدوہ ہارے گھر سے روانہ ہو
میری والدہ سے کہا، اِس لڑکی کے چلن جھے تو اچھے نہیں گے۔ کواریوں والی ایک بات بھی اِس میں
میری والدہ سے کہا، اِس لڑکی کے چلن جھے تو اچھے نہیں گے۔ کواریوں والی ایک بات بھی اِس میں
میری والدہ سے کہا، اِس لڑکی کے چلن جھے تو اچھے نہیں گے۔ کواریوں والی ایک بات بھی اِس میں
میری والدہ سے کہا، اِس لڑکی کے چلن جھے تو اچھے نہیں گے۔ کواریوں والی ایک بات بھی اِس میں

والدہ بگڑ کر بولی، امال تھے تو ہر کسی ہیں یہی پھی نظر آتا ہے۔ بھی تو اچھا سوچ لیا کر۔ کیا اب وہ
اپ اُد پر را کھیل لیتی۔ شہروں ہے آئی ہے۔ شہری سکولوں میں پڑھی ہے۔ وہاں کی لڑکیاں ایک ہی
ہوتی ہیں۔ خودتم ساری عمر گائیوں کے گو ہر پاتھتی رہی۔ اب دوسروں کی لڑکیوں ہے بھی یہی چاہتی ہو۔
اب جی لی سے سردھوتی ہو۔ اُس کی ہاس ناک سے ہو کر جلی تک اُرتہ جاتی ہے۔

اُ ہے ہے، گوبر پاتھیں تیرے ہوتے سوتے ، ئیں کیوں پاتھوں؟ چکی ضرور بیسی اور بیشی اکیلی نہیتی تھی۔ اُس وقت دی وی کوس پرخراس ملتے تھے۔ ہرگھر میں پتفر کی چکیاں ہی ہوتی تھیں۔ سب کہی پیشیں۔ میری دادی نے ایک دم امی کو کرارا ساجواب کی پیشیں۔ میری دادی نے ایک دم امی کو کرارا ساجواب دیا۔

عطروترنہیں دیکھے ہتھے، گائیوں اور بھینسوں کے پیشاب تو دیکھے تھے۔سب بوڑھیاں ابھی تک اُٹھی کی باس د ماغوں میں لیے پھرتی ہیں۔والدہ نے ایک اور جملہ مارا اور چکیاں تو اب بھی تم چاہتی ہو

#### كەسب پىيىس-

بیتواپی اماں سے پوچھ ناجس نے گائیوں کے پیشاب نہیں کتنور یال سوٹھی ہیں۔اب دادی ہیں۔ اب دادی ہیں۔ اب دادی ہیں سیدھی ہوگئ تھی، سارا دن بکر یوں کے داڑے میں مینگنیاں جھاڑتے گزرتا تھا۔ اُس کے لگھر سے دود دوسیر مینگنیاں نکلی تھیں۔ بڑی آئی کہیں سے عنبر کی بیو پاری۔

اُن دونوں کولڑتا چھوڑ کر میں گھر سے باہرنگل گیااور سیدھا اُس صحن میں پہنچ گیا جہال لڑ کے کھیل رہے تھے۔ بیر بہت اچھا ہوا تھا وہ ہمارے گھر چلی آئی تھی۔اس طرح ہمارے گھر سے اُن کی راہ درسم تو چل نکلی تھی۔اگر چیددادی امال نے اُس میں سے فقص نکال دیا تھا گر بہر حال کچھے ہوا تو تھا۔

## (4)

زس کا نام عدیلہ تھا۔ تین مہینے کے اندر ہمارے گھرے عدیلہ کے تعاقات تو و بخو دہن گئے۔

ڈسپنری گھر کے سامنے ہوئے کے باعث پچھ ہی دِنوں میں اُس کا میل جول ہمارے گھر کے ساتھ ہو

گیا۔ اِس وقت اُس کی ایک بیٹی زینت اُس کے ساتھ تھی۔ وہ کافی بڑی تھی گیاں ابھی تک کنواری تھی اور

اپنی ماں کی طرح اُس نے بھی نرسوں کا کورس کیا تھا لیکن ابھی گھر میں رہتی تھی۔ اُس کی عمر کا پتائیس تھا

لیکن مجھے پند احساس ہوگیا تھا کہ جھے اچھی گئی ہے۔ ہیڈ مزس عدیلہ میری والدہ کی بیلی بن گئی تھی۔ اِس

کاایک قائمہ و جھے یہ ہوا کہ میرے لیے ڈسپنسری کے دروازے اب پوری طرح کھل گئے تھے اور میس

کاایک قائمہ و جھے یہ ہوا کہ میرے لیے ڈسپنسری کے دروازے اب پوری طرح کھل گئے تھے اور میس
اُس کا کھو جھے یہ ہوا کہ میرے لیے ڈسپنسری کے دروازے اب پوری طرح کھل گئے تھے اور میس
اُس کا کہ بڑھتے گئے۔ میں زینی کے سیاہ بالوں کے نیچے سیاہ آٹھوں میں اُس تا چلا گیا اور ہزار بہانوں

دن آگے بڑھتے گئے۔ میں زینی کے سیاہ بالوں کے نیچے سیاہ آٹھوں میں اُس تا چلا گیا اور ہزار بہانوں

اُس کے کوارٹر کی والمیزیں پار کرنے لگا تھا اور اب عدیلہ کو بہاں آئے چھاہ ہو گئے تھے۔ اُن کے اور کی

دور کی جگر جانا نہیں چاہتی۔ میری والدہ اُس کے لیے آئی اپنائیت اختیار کرنے آئی تھی کہ کئی بار عدیلہ

کے آنونگل آئے۔ میں نے اپنی والدہ اور عدیلہ کی گفتگو کے دوران جو پھے جھا اُسے یہاں بیان کرنا

، عدیلہ تقلیم سے پہلے کسی زمانہ میں پیدا ہوئی تقی ۔ اُس نے اپنااصلی گاؤں تو بھی نہیں بتایالیکن ا تنابتاتی تھی کہ وہ ہمارے ہے ڈیڑھ سومیل دُورایک چھوٹی سی بستی میں پیدا ہوئی تھی۔اُس کا بایہ ایک چیوٹا سا کسان ہونے کے ساتھ چرواہا بھی تھا۔ بیائس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اِن کے گاؤں کے اردگردکو کی تصبہ نیں تھا، ندعلاج معالم کے کی سہولت تھی۔ جب پیدا ہوئی تو اِس کی ماں ساری رات درد سے تڑج رای ۔ بالآخرفوت ہوگئے۔عدیلہ کے باپ نے اِس کا نام اُس کی مال کے نام پررکھ دیا۔ بڑی ہوئی تووالد نے بہتی ہے پچاس میل دُور ایک تصبے نورشاہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، جہاں اِس کی خالہ رہتی تھی۔ ایک دن باپ کوسانپ نے ڈس لیا۔ اُس دفت سیدسویں جماعت میں تھی۔ خالہ نے اُسی دفت اِسے ا بنے بنٹے کے ساتھ گانٹھ دیا۔ بدلڑ کا ذہنی طور پر کمزور تھا۔عدیلہ میٹرک کرنے کے بعد منتکمری کے ایک نرتك سكول مين ثريننگ لينے لكى اور خالەزاد،جس كا نام احمد دين تھا، تمام دن گھر ميں كبوتر أزاتا تھا۔ جب عدیلہ کو منظمری میں ملازمت مل می توبیا پی خالہ اور خاوند کو لے کر وہیں آئٹی۔ وہ کہتی ہیں بیزمانہ اُس ودتت تقیم اور مار کاٹ کا تھا۔ دن کٹنے گئے۔عدیلہ کا اراد و تھا کہ وہ نزس کا کورس کر کے سیرھی اپنی بستی میں جائے گی اور وہال کی دوسری عورتوں کو اپنی مال کی طرح نہیں مرنے دے گی مگر حالات نے أے ایسے جکڑا کہ واپسی نہ ہو سکی اور وہ منتظمری کی ہوکررہ گئی۔ اِس کے خاونداحمد دین کو پچھ کام نہیں آتا تھا۔ بالکل فارغ رہتا اور گھر کے کام کاح اور بچول کو کھلانا، پالنا سنجالنا کرتا تھا اور کبوتر اُڑا تا تھا۔ دن كُنْ لَكِير يا في بيٹياں اور ايك بيٹا ہوا۔اس عرصے ميں خالد فوت ہوگئ ۔عديلہ نے بڑى دوبيٹياں اپن ای ایک کولیگ کے معمولی لڑکوں ہے بیاہ ویں۔اُن میں ہے ایک لڑکا زنخافت م کا لکلا۔ میٹی اُسے چھوڑ کر سی اور کے ساتھ بھاگ گئے۔اُس کے بعداُس کی خبر نہیں ملی نہ عدیلہ نے اُسے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔

جون کا مہینہ شروع ہونے میں دو چار روز باتی تھے۔ عدیلہ منظمری کے ڈسٹرکٹ ہیںتال میں ایک جونیر نزل کی حیثیت سے رات کی ڈیوٹی پرتھی اور گرمیول کے شدید ہے ہوئے دن تھے۔ اُس کا کوارٹر ہیتال سے دُورٹیس تھا کیکن اتنا بھی قریب نہیں تھا کہ دو چار منٹ کی مسافت ہو۔ پیدل کا سفر کم اورٹر ہیتال سے کم آ دھے گھنے کا تھا۔ یہ کوارٹر اُسے بہتال کی طرف سے ملا تھا گر نے کوارٹر ذا بھی زیر تھیر تھے اِس لیے عدیلہ پرانے کوارٹر میں بھی رہتی تھی۔ پرانے کوارٹر شہر کے پرانے ہیتال کے حتن کے اندر موجود سے اور ہیتال نیا تھیر ہونے کی وجہ سے شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ یہ علاقد اُس نہر کو عبور کر کے شروع ہوتا تھا جو شہراور کورٹسٹ کا آج کوایک دوسر سے سے جدا کرتی تھی۔ عدیلہ رات کی ڈیوٹی دے کر ہے تو ہو ج

امی عما درات بھی گھرنہیں آیا۔ہم نے اردگر دکا تمام علاقہ چھان مارا ہے۔اُس کے تمام دوستوں ہے بتاکیا ہے گر کچھ پتانہیں چلا۔عما داور اُس کا دوست ندیم مرزا دونوں غائب ہیں۔ندیم کی ماں ابھی روتی چیٹی گئی ہے۔

ہم نے اُس کے سب دوستوں سے پتاکیا ہے، ندیم مرزاتو دیسے بن غائب ہے، وہ بھی اُس وقت سے گھر نہیں لوٹا۔ باقی ہرایک نے کہا کہ دونہیں جانتے۔اب کے زین نے روتے ہوئے جواب دیا۔

زینت کی بات شن کر عدیلہ کا کلیجا مسوں گیا۔ وہیں ہے اُلئے قدموں باہر نکل گئی۔ اُس نے اپنا

زل والا لباس بھی نہیں اُ تارا اور دوڑتی ہوئی سب سے پہلے ریلوے کالونی میں ندیم مرزا کے گھر گئی۔
عدیلہ نے تا نگے پر بیٹھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ ایک وحثی اوڈٹی کی طرح دوڑتی جاری تھی جیسے اُس کے تمام حوال مختل ہو گئے ہوں اور آ تکھوں میں اندھیرا بڑھتا جارہا ہو۔ ایک جگہ عدیلہ بیل گاڑی کے یہ نے کھام حوال بیل بال پڑی۔ وہ بیل گاڑی کے پہیے سے نگرا کرمنہ کے بل زمین پر گری۔ گر نے سے بیچ کھیئے سے بال بال پڑی۔ وہ بیل گاڑی کے پہیے سے نگرا کرمنہ کے بل زمین پر گری۔ گر نے سے مزک پر پڑی اینٹ اُس کے سرش لگی اور ما تھا بھٹ گیا گرائی نے جیسے بیسب پچھوس بی نہ کیا ہو۔ نہ کی مرزا عماد ہی کی کلاس میں پڑھتا تھا اور اُس کا دوست بھی تھا۔ ایک وہ بارعدیلہ کے گھر میں بھی آیا تھا۔ عدیلہ دوڑتی ہوئی آ دھے گھنے میں ندیم مرزا کے گھر کے سامنے پہنچ گئی اور اب درواز سے پر دستک تھا۔ عدیلہ دوڑتی ہوئی آ دھے گھنے میں ندیم مرزا کے گھر کے سامنے پہنچ گئی اور اب درواز سے پر دستک دست بھی گئی۔ ندیم کی ماں انیسہ ٹی بی دوسری گئی سے نگل دے نگل

کروہاں پہنچ گئی۔ائیسہ کے بال کھلے ہوئے تھے اور چبرہ را کھ کی طرح بےرونق ہو چکا تھا۔وہ بھی روتی متنی بھی دُپ ہوجاتی تھی۔اندسلائی مشین چلاتی تھی اور کپڑے سینے اور دلہنول کے کپڑے تیار کرنے ہ کام کرتی تھی۔ اُس کا خاوند چارسال پہلے ایک ریل حادثے میں غلط سکنل لگانے پرجیل میں چلا کراتی اور وہیں ہارٹ افیک سے مرکبیا۔ بیائے بیٹے کے ساتھ ریلوے کالونی میں باپ کے ساتھ رور ہی تھی ائيسكاباب ريلوے ميں تيسرے درج كا ملازم تفا-ائيسەنے اپنے بيٹے نديم مرز اكوايك سائيكل لار دى تقى - الى سائكليس پروفيسر بھى نہيں خريد كتے تھے - اكثر عماد اور نديم أى سائكل ير كھومنے نكل جاتے اور پورا دن واپس ہیں آتے ہے مگر کل ہے سائیل گھر پر پڑی انیسہ کا مند چڑا رہی تھی۔انیسہ تین د فعد سکول جا کر بتا کر چکی تھی۔ وہاں اول تو کسی نے اُسے سکول میں داخل نہیں ہونے دیا چھروہ کسی ایسے آدی یالا کے کونیں جانتی تھی جس ہے اپنے جٹے کے بارے میں یو چھتی جبکہ ممادخود بھی غائب تھا۔ انیر کے دروازے پر دونوں برنصیب ایک دوسرے کے ملے لگ کررونے لگیں۔ دونوں عورتیل دروازے پرالی ہر نیوں کی مانند بے بس ہوکر بیٹے گئیں جن کے بچوں کو بھیڑ نے گفوروں کی طرف تھینج کرلے گئے ہوں۔ کھے دیریہاں پڑار ہے کے بعد اندر نے ریلوے لائن کے تعانے کا زُخ کیا اور عدیلہ تنگل انبیا سکول کی طرف چل پڑی۔ بیسکول ریلوے کالونی سے ایک ڈیڑھ میل تھا۔ ممادکو ای سکول میں داخل کرایا تھا اور اب وہ دسویں کلاس میں تھا۔ بیر فاصلہ اُس نے بھی دوڑ کر اور بھی چل کر طے کیا اور سکول میں داخل ہو کرشفیق کا بیا کیا۔ شفیق اُس کے محلے کا لڑکا تھا مگر عماد سے ایک کلاس بیجھے تھا۔ تھوڑی دیر میں کیٹ کیرشیق کو ڈھونڈ کراس کی کلاس سے لے آیا۔ بید بچدایک دوباران کے گھر عماد کے ساتھ آیا تھا۔ عدیلہ نے اُسے دیکھتے ہی باز وُوں ہے پکڑ لیا۔ شفتے بتا مماد کدھر ہے؟ جلدی بتا ورنہ مَیں مجھے پولیس کو وے دوں گی شفق عدیلہ کی اِس قدر شخق اور تیزی کی تاب نہیں لا سکا۔ أے فوراً خوف نے جکڑ لیا جیسے وى أس كاكنهار تعااوراب بكراي جاف والاتعا\_

شفیق نے ڈرتی اور کا نیتی آواز میں کہا، خالہ تی بین بتا تا ہوں لیکن مجھے اُستاد مارے گا۔ عدیلہ نے بگڑ کر کہا، اگرنہ بتایا تو تھے نیں جان ہے مارووں گی، جلدی بتا۔ شفق انب كر بولاءأت ثريتنك والي لي المح بي-ہا میں میرکیا بک رہاہے، کون ی ٹریٹنگ والے اور کیے لے مجتے ہیں؟ عدیلہ شغیق کو لے کر ایک طرف گیٹ ہے باہرنگل مئی اور اُسی نہر کے اُوپر آ مئی جو ننگل انبیا

کول کے سامنے بہتی تھی۔ اِس نہر پر دونوں جانب پاہلر کے در فت تھے اور بہت گھنے اور اُو نیچ تھے۔
وہ تو گھر ہے سکول کے لیے آیا تھا۔ ٹرینگ پر کس نے بھیج دیا اور کیوں بھیج دیا؟ عدیلہ بے جینی ہے بہتی ہے ہوئے گئی، دیکھ دہ تیرا دوست ہے۔ کیا تُو اپنے دوست کو مرتے دیکھ سکتا ہے؟ اچھا میں تجھے پورے پائچ روپے دول گئی، جھے بتا دے۔

پرسوں مولوی عبدائی ایک بڑی داڑھی اور مونچھوں والے آدی کو ساتھ لے کر آیا تھا، مولوی عبدائی اورائی آدی نے بڑی بڑی تقریریں کی تھیں اورلڑکوں کو سلمانوں کی مدد بیں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ کہتے تھے جس یا جوج ما جوج کا ذکر قرآن بیں آیا ہے، وہ قوم بڑی ظالم ہے اور اُس نے ہماری و بیاروں کو چاٹ کر تو ڑ دیا ہے۔ اگر اُٹھیں نہ روکا گیا تو سب کو کھا جا کیں گے۔ اِس لیے اپ آپ کو دیا این کے اپ آپ کو بیانے کے لیے نظو۔ اُٹھوں نے بہت سے بہادر لڑکے یا جوج ما جوج کے لیے جمع کر لیے تھے اور بیڈ ماسٹر صاحب نے سب کے نام بھی تکھوا دیے ۔ کل اُن کو ایک بیٹری گاڑی گئری کے نام بھی تکھوا دیے ۔ کل اُن کو ایک بیٹری گاڑی کے گئری کے نام بھی تکھوا دیے ۔ کل اُن کو ایک بیٹری گاڑی کے گئی ہے۔

اُستاد بچوں کے ساتھ میہ زبردی کیوں کررہے ہیں؟ عدیلہ نے نہایت فکر مندی ہے پوچھا۔ اُستاد بی نے کسی کو بھی زبردی نہیں بھیجا۔ عماد اور ندیم بھی اپنی خوشی ہے گئے تھے، شفیق نے

بٹایا۔ پھر عماد مجھ سے اجازت کیوں نہیں لے کر گیا؟ عدیلہ نے شفیق کو جھڑ کئے کے انداز میں سوال کیا۔

شفِق اب فرفر سے بولنے لگا تھا، اُس نے بتایا، عماد نے ماسر صاحب سے کہا تھا وہ گھر ہیں بتا کر اہما آجائے گا مگر میٹر ماسر صاحب اور مولوی عبد الحق نے کہا نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔اللّٰہ باراض ہوجا تا ہے۔

يُو يول بين كما؟

میں ڈرگیا تھا اِس لیے نہیں گیا۔ مجھے بھی کہتے تھے لیکن میں نے تفریح کی چھٹی کے وقت اپنی الی جا تھا اور اُس نے مجھے تفریح کے بعد سکول میں نہیں آنے دیا۔ شفق نے عدیلہ کوسب کہائی بتا دی اور شفق کو گردن سے پکڑ کر سیدھی سکول میں داخل ہوگئی۔ پچھ کھوں بعد اچا نک اُٹھی اور شفق کو گردن سے پکڑ کر سیدھی سکول میں داخل ہوگئی۔

عدیلہ نے ہیڈہ سڑ کا کمرہ پو چھا۔ یہ کمرہ ایک آم کے درخت کے ساتے میں زرد رنگ کی اقلی عمارتوں کے آخری کو نے پرتھا۔ پورے بنگری میں بیدہ احد سکول تھاجس کی عمارت پر پہلے رنگ کی آقلی کی گئی اور اس میں درختوں کا ایک جنگل تھا۔ ایک چپڑای ہیڈہ اسٹر عبدالعلیم کے کمرے کے سائے بیشا تھا۔ عدیلہ اس سے اجازت لیے بغیر کمرے میں دلاانہ کھس گئی۔ ہیڈہ اسٹر خاتون کی دیدہ دلیری اور گئا تھا۔ عدیلہ اس سے اجازت لیے بغیر کمرے میں دلاانہ کھس گئی۔ ہیڈہ اسٹر کی میز پر پڑا ہوا بیپرویٹ اُٹی گئا تا کی پر چران رہ گیا۔ ابھی وہ چران ہی ہورہا تھا کہ عدیلہ نے ہیڈ ماسٹر کی میز پر پڑا ہوا بیپرویٹ اُٹی کر سیدھا ماتھ پر دے مارا۔ بیپر دیٹ گئے ہی ہیڈ ماسٹر کے اوسان خطا ہو گئے۔ عدیلہ نے زس کی دردی بینی ہوئی تھی۔ یہ وردی عام لباس نہ ہونے کی وجہ سے اول تو کسی کی جھی میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہور دیے والا تھا کہ کوئی بھی اُس میں کورنے کا خیال نہیں کرسک تھا۔ جیپرویٹ مارنے کے بعدوہ درئی نہیں کردیے والا تھا کہ کوئی بھی اُس میں کورنے کا خیال نہیں کرسک تھا۔ جیپرویٹ مارنے کے بعدوہ درئی نہیں اور سیدھی اُس کے او پر گری ہوئی تھی اور دو اور سیدھی آس کے او پر گری ہوئی تھی اور دو اس کے او پر گری ہوئی تھی اور دو کے دوران میں چلانے گئی کہ تمام سکول ہیڈ ماسٹر کے دروازے یہ بچھ ہوگیا۔

حرام زادے اپنے بیٹوں کومولو یوں کے ساتھ کیوں نہیں بھیجنا؟ میک تیرا کلیجا چہا جاؤں گی۔ میرا بیٹا انجی اور ای ونت جاہیے۔

ارے کم بختو! ہٹاؤ! ہے، ہیڈ ماسر نیچ گرا ہوا اپنے ماتھے سے خون بند کرنے کی کوشش میں تھا اور لوگوں کو پکارر ہاتھا گر لوگ پاس آنے سے پیکچاتے تھے، مہادا ہیڈ ماسٹر نے کوئی اِس عورت کے ساتھ بری حرکت کی ہے۔

اُس نے ہیڈ ماسٹر پر دوسرا تملہ کر دیا اور بھری ہوئی شیرنی کی طرح اُس کا گریبان تھنے کہ کپڑے تار تار کرنے گئی۔ ایک اُستادا کے بڑھ کراُسے چھڑانے ہی لگاتھا کہ اُس نے ایسے غیظ کے عالم میں اُس کا ہاتھ جھٹکا کہ دہ سہم کررہ گیا اور عدیلہ دھڑا دھڑ دونوں ہاتھوں سے ہیڈ ہاسٹر کو پیٹے گئی۔ حرامی میں اُس کا ہاتھ جھٹکا کہ دہ سہم کررہ گیا اور عدیلہ دھڑا دھڑ دونوں ہاتھوں سے ہیڈ ہاسٹر کو پیٹے گئی۔ حرامی آج جس تیری جان سے ہاتھ دھوکر جاؤں گی۔ تیراخون مجھ پر حلال ہوگیا ہے۔ جھے میرا بیٹا چاہے۔ پھر اچا تک عدیلہ نے ہیڈ ماسٹر کی سفید داڑھی پر تھوک دیا۔ اِس حرکت پر تمام سٹاف اور لوگ دم بخو درہ گئے۔ آخر سب ہمت کر کے آگے ہوئے۔ ایک دو چیڑا سیوں نے عدیلہ کوبھی ز دوکوب کیا۔ اُس کے بال سے کے۔ آخر سب ہمت کر کے آگے ہوئے۔ ایک دو چیڑا سیوں نے عدیلہ کوبھی ز دوکوب کیا۔ اُس کے بال

مئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ اور سر پیٹنا شروع کر دیا۔ سب لوگ جیران ہے۔ اُس سے اِس تدر بڑے احتجاج کی تو قع نہیں تھی۔ اب سب کو بچھ آھئی تھی کہ عورت اتنی باؤلی کیوں ہوئی ہے۔ بید حالت دیکے کر ایک اُسٹاد آھے بڑھا اور عدیلہ کے نز دیک آگر کہا، میری بہن مبر کر، آپ کا بیٹا مل جائے گا۔ تب اُس نے ہیڈ ماسٹر کو کمرے سے نکالنے کی کوشش کی۔ اُس وقت عدیلہ نے سامنے سے دوک دیا۔

ہرگزنہیں جانے دول گی۔ جب تک میرا بیٹانہیں آئے گا، یدمیرے سامنے پہیں رہے گا اور چنیں ہار مارکر دونے لگی اور ہیڈ ماسٹر سے ربڑکی طرح جیکے گئے۔

اُس حرامی عبدالمحیٰ کو بلاؤ۔ خزیر کا پُتر مجھے بھی لے ڈوبا ہے، ہیڈ ماسٹر ایک دم جیخا، نی لی تیرا پُتر آجائے گا، مبر کر جااب بنس اُسے منگوا تا ہوں، نوکری جاتی ہے تو جائے۔ بیس نے اُسے کہا بھی تھا سکول کے بچوں سے باز آؤلیکن سے جہنمی پتانہیں کہاں تک ڈبوئے گا۔ اِس لوطی پر خداکی پیٹکار۔

یہ کہ کر ہیڈ ماسٹر نے چوکیدارعبدالرشید کومولوی عبدالحق کی طرف بھیج دیا اور اُسے کہا جتنی جلدی ہوسکے سکول میں آجائے۔

چوکیداررشد جلدی ہے جامعہ دیمیہ کی طرف مریث دوڑ پڑا۔ اِس عرصے میں عدیلہ نے ایک لیے کے لیے بھی رونا پیٹرنا بندنہیں کیا تھا۔ سکول کے کم وہیش تمام اسا تذہ نے اُسے بار ہار دلاسا دیا مگر وہ نہیں اُنی۔ اِسے میں دن کے بارہ نئے چکے ہے۔ ایک گھٹے بعد رشید چوکیدار دوبارہ سکول میں داخل ہوا۔ اُس نے بتایا، قاری صاحب کہتے ہیں وہ ابھی فارغ نہیں ہیں۔ پچھ عرب مہمان آئے ہیں اُن کے ماتھ معروف ہوں۔ کیل آؤل گا۔

قاری عبدائی کا جواب سنتے ہی عدیلہ تو عدیلہ خود ہیڈ ماسٹر کے تلووں کو آگ نے بکڑ لیا۔ اُس نے چوکیدارے کہا، میری سائیل لاؤ۔ رشید نے بھاگ کرفوراً سائیل حاضر کر دی۔ ہیڈ ماسٹر نے عدیلہ علما، بی بی بیٹھ میری سائیل پر۔

عدیلہ کی طرف ہے اِس قدرتو ہین اور مار پیٹ کے باوجود عدیلہ کے ساتھ ہیڈ ماسٹر کا تعاون اور
سائک اِس قدر متاثر کُن تھا کہ اُس کو لگا جیسے وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو چکی ہے۔ وہ فور آسائکل پر
بیٹی کی میڈ ماسٹر نے سائنگل سکول ہے باہر نکال کی اور جامعہ رحیمیہ کی طرف سیدھی کر لی۔ عدیلہ پہلی بار
سائنگل پر بیٹی تھی ۔ جامعیہ رحیمیہ کے درواز ہے پر بیٹی کر اُس نے سائنگل رُکنے کا اقطار بھی نہیں کیا اور
سائنگل سے چھا تک لگا دی۔ اِس تیزی میں عدیلہ منہ کے بل نیچے کر پڑی۔ ہیڈ ماسٹر نے جلدی سے

سائکل ہیں کہ مدیلہ کو اُشخے کے لیے سہارا دیا۔

و یں ہیں۔ ''کرماں والیے سائیکل تو زک لینے دیتی۔'' ہیڈ ماسٹر کے اطوار اور کیفیت میں ایک طرن کی رحمہ لی اور شرمندگی کے آٹار واضح تھے۔

دونوں جب مدرے کے سامنے پنچ تو وہاں دس پندرہ لوگ عجب شم کی درو ایول میں موجود سے سے ان کے پاس بڑی بڑی را تفلیس تھیں۔ وہ عجب وغریب سم کے ٹرکوں بیس بیٹے ہوئے سے عدیلہ اور ہیڈ ماسر انھیں نظر انداز کر کے آگے بڑھتے گئے اور مدرے میں داخل ہوگئے۔ مدرے بی ایک اور ہی طرح کا ہنگامہ تھا۔ ایک بڑی لاری کھڑی تھی۔ ابھی اس بس کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ اُس بل ایک اور ہی طرح کا ہنگامہ تھا۔ ایک بڑی لاری کھڑی تھی۔ ابھی اس برحمی ہوئی تھیں اور پچھ بغیر واڑھیوں کے شی سے بچیس مدرے کے کی داڑھیاں بڑھی ہوئی تھیں اور پچھ بغیر واڑھیوں کے سے عدیلہ نے دیکھا ایک کھٹی داڑھی والاختی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اُس نے ڈب کھڑ بی جیکن بہن رکھی ہوئی تھیں اور کھٹے بیس وحثی نظر آتا ہے۔ عدیلہ کوشک ہوا ، ہونہ ہوا سی کا بیٹا بھی ایک بس میں ہوگا۔ وہ چلتی ہوئی پختر آتی کی دائر میں داخل بردار آدئی نے اچا تک عدیلہ کی جلائی ہوئی کو دیکھا تو غصے سے لال ہوگیا۔ بیکون مورت ہے جوائس کی اجازت کے بغیر لاری میں داخل ہوا اور عدیلہ کوایک دم بالوں سے جوائس کی اجازت کے بغیر لاری میں داخل ہوا اور عدیلہ کوایک دم بالوں سے جلدی سے اور کرنے دیے دے دارے مراح مذہ کے تل زمین پر گری۔ ہیڈ ماسٹر جوابھی و جیں تھا، اُس نے آگے بڑھ کر جیار کی سے دیوائی و جیں تھا، اُس نے آگے بڑھ کر کرنے دے دیے دریار گھا اور نے خدیلہ کوائی ایس مذہ کے تل زمین پر گری۔ ہیڈ ماسٹر جوابھی و جیں تھا، اُس نے آگے بڑھ کر کرنے دے دے مارا۔ عدیلہ مور میں داخل کی دیم ماسٹر جوابھی و جیں تھا، اُس نے آگے بڑھ کر کرنے کے دے مدیلہ کوائی ایس مدیلہ کوائی ایس مدیلہ کوائی ایس مدیلہ کوائی ایس مدیلہ کواٹی کے مدید سے خون نگلے دگا۔

بڑھیا تیراد ماغ خراب ہے، کیا دیکھتی ہے مردوں کی لاری میں، وہ آ دمی چلا یا؟ ہیڈ ماسٹر نے نرمی ہے آ کے بڑھ کراُس آ دمی ہے کہا، بھائی بیرا پنے بیٹے کود کھے رہی تھی۔ اُدھر مولوی صاحب کے پاس جاؤ، سے کہہ کراُس نے ایک دھکا ہیڈ ماسٹر کودیا اور ایک دھکا مزید عدیلہ کودیا۔

عدیلہ نے استے بی ویکے لیا تھا کہ اُس کا بیٹا اِس لاری بین نہیں تھا۔ اب دونوں آگے بڑھے ہوئے قاری کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک دفعہ ہیڈ ماسٹر اِس مدرسے میں آچکا تھا اِس لیے اُسے قاری کے کمرے کا بتا تھا۔ وہ سید سے وہیں پہنچ۔ عدیلہ سیدھی شیشم کے سائے میں موجود اُس کمرے ک طرف بھا گی جس پرایک بڑی ہوتاری عبدائی لکھا تھا گر وہاں جانے سے پہلے ہی دوآ دمیوں نے انھیں آگے بڑھنے سے روک دیا اور کہا قاری صاحب پجیمہما نوں سے بات جیت کررہے ہیں۔ تعور ڈی

در ین فارغ ہوں گے تو ملاقات ہوگ۔ وہاں بیری کے یہے بیٹ جا کیں۔ ناچار عدیلہ اور ہیڈ ہاسٹر عبدالعلم یاس کے اُس میدان بیل بیٹے گئے جہاں بیری کھڑی تھی۔ یہ کا تھے بیروں والی بیری اس عبدالعلم یاس کے اُس میدان بیل بیٹے گئے جہاں بیری کھڑی تھی۔ وہ تجوری وہ ججوری بھی سوکھ گئی تھی۔ وہ تجوری بھی سوکھ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ مدرسے بیل ہر طرف چکی اور کؤکٹی ہوئی دھوپ تھی۔ وہ تین گھٹے بیری کے نیچ بیٹے رہے۔ یہ وقت عدیلہ پر کتنا دشوار تھا، اِس کا اندازہ وہی عورت کرسکتی ہے جس کا جوان اور اکھوتا بینا بھٹے رہے۔ یہ وقت عدیلہ پر کتنا دشوار تھا، اِس کا اندازہ وہی عورت کرسکتی ہے جس کا جوان اور اکھوتا بینا بھٹے رہے۔ یہ وقت عدیلہ پر کتنا دشوار تھا، اِس کا اندازہ وہی عورت کرسکتی ہے جس کا جوان اور اکھوتا بینا اور ایک بیٹ بھٹے رہے۔ یہ دوت عدیلہ کوئی اور ایک بھٹے اور ایک سندان ٹموٹی نے مدرے کو ویران کر دیا تھا۔ لاری کے جانے کے بعدا نموں نے دیکھا دو عرب باشدے مولوی عبدائی اُن کے ساتھ تھا۔ اُن کے سروں پر ٹائر کی طرح بچھ کالا سا بندھا ہوا تھا۔ ورواز کے عبدائی اُن کے ساتھ تھا۔ اُن کے سرول پر ٹائر کی طرح بچھ کالا سا بندھا ہوا تھا۔ ورواز کے کر جو تی مولوی عبدائی بڑی ہو عدرے کے درواز کے کر جو تی دیا تھی عرفی کی دراک کی موحود تھی وہ گاڑی اُن کے ساتھ عربی زبان میں با تیں کر دہا تھا۔ آخر اُس نے اُن کور خصت کردیا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی وہاں سے نگل گئی۔ اُس کے نگلے بی گھڑے اس کے نگلے بی گھڑے داس کے نگلے بی گھڑے دورا آدی بھی اپنی گاڑیوں میں اُس کی گوڑی وہاں سے نگل گئی۔ اُس کے نگلے بی گیٹے کے اور مولوی عبدائی دوبارہ اُسے کر کھڑے اسلے بردار آدی بھی اپنی گاڑیوں میں اُس

سیسب کھود کھے کر عدیلہ پر ایک ہیب طاری ہوگئ، وہ بالکل بھے کررہ گئے۔ کھود یرتو اُس سے اُٹھائی نہیں گیا لیکن ہاسٹر کے اُٹھانے نے اُٹھی اور ماسٹر کے ساتھ مولوی کے مرے کی طرف بڑھی۔
کرے میں داخل ہوکر دیکھا کہ مولوی چار پائی پر پاؤں لٹکا کر جیٹھا تھا اور دوشا گرواُس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ قاری صاحب نے اُن کے کرے میں آنے کے بعد لڑکوں کو پاؤں دبانے سے منع کر دیا۔ دولوں نوعمر لڑکے ایک طرف ہو گئے۔ استے میں عدیلہ قاری صاحب کے جین سامنے بیٹنی چی تھی۔ ودلوں نوعمر لڑکے ایک طرف ہو گئے۔ استے میں عدیلہ قاری صاحب کے جین سامنے بیٹنی چی تھی۔ میڈماسٹر کو خطرہ لائتی ہوا کہیں عدیلہ قاری صاحب کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرے جواس نے اُس کے اُس کے ساتھ کھی وہی سلوک نہ کرے جواس نے اُس کے ساتھ کی اور معاملہ سرھرنے کی بجائے خراب ہوجائے۔ پھر اِس سے پہلے کہ عدیلہ قاری کے گریان کے ساتھ ڈالتی، ہیڈ ماسٹر فور آبڑھ کر دونوں کے درمیان آگیا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، قاری صاحب خدا کا واسطہ ہے اِس کا جیٹا واپس منگوالو، وہ پانچ بہنوں اکیا بھائی ہے اور سے بہت غریب مورت میں ماسٹر کوبات کرتے و کھی کے ماسٹر کوبات کرتے و کھی کے مرعد بلہ ایسے خوش ہوگئ جیے اُس کی وکالت بہتر انداذ سے کے جانے کا ماسٹر کوبات کرتے و کھی کرعد بلہ ایسے خوش ہوگئ جیے اُس کی وکالت بہتر انداذ سے کے جانے کا ماسٹر کوبات کرتے و کھی کھی جانے کا

امکان ہو۔ ایک کام اُس نے البتہ بیکیا کہ قاری کے قدموں کے پاس بی چوکڑی مارکر یوں بیٹھ گن جے کہتی ہوکہ جب تک ممارنیس آئے گا وہ میں بیٹھی ہے۔

بی برسہ ب است معلوم تھا، اُن تین میں ہے ایک لڑ کا اِس کا ہے۔ یہ بچاری پہلے بی بہت شوہدی اور ظر جھے نہیں معلوم تھا، اُن تین میں ہے ایک لڑ کا اِس کا ہے۔ یہ بچاری پہلے بی بہت شوہدی اور ظر حال ہے۔ آپ عزایت کرو، اِس کا بیٹا واپس کرا دو۔ ہیڈ ماسٹر نے گڑ گڑ اتے ہوئے کہا۔

ہوں وہ تو شیک ہے، قاری بولا، لیکن اُس کا کوئی نام تو ہوگا، کون سا ہے اور کون سانہیں ہے، یہاں منظمری ہے تو اللّٰہ کی راہ میں میں لڑکے گئے ہیں اور اُن کی ماؤں نے خوشی خوشی تھیجے ہیں۔ حمرت ہے بیڈورت اللّٰہ کی راہ میں لڑنے کوکوئی حیثیت نہیں دیتی۔

ہ ۔۔۔ قاری کی اِس بات پر عدیلہ ایک دم جوش میں آگئی، مولوی صاحب، اللّٰہ کی راہ میں اپنے سارے کنے کو بھتے دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر میر ابیٹا واپس نہیں آیا تو میں اِس جگہا ہے آپ کوآگ لگا کرخود بھی مرول گی اور تمھارے مدرے کو بھی را کھ کردول گی۔

ماسٹر صاحب یہ کئی برتمیز عورت ہے، مولوی غصے سے بولا، اِسے بولئے کی تمیز نہیں، کسی بڑے جھوٹے کا کا فائیس ہے۔ لونڈے کو میں نے باندھ کر تھوڑی بھیجا ہے، اپنی عقل سوچ کا خود مالک تھا، فوش سے گیا ہے۔ پھر کون ساکس بُرے کام کے لیے گیا ہے۔ نیک کام کے لیے اِس راہ میں منافع بی منافع بی منافع ہی منافع ہی منافع ہی ہے۔ شہید ٹیس تو غازی کوعزت ملتی ہے۔

و کچھ مولوی! مجھے نہ غازی چاہیے نہ شہید، مجھے اپنا بیٹا چاہیے، عدیلہ اپنے حواس کھونے کی طرف جار ہی تھی۔ یہ شہادتیں اللہ تمھارے گھر کونصیب کرے۔

اس جملے میں ایس طخرتھی کہ قاری صاحب ایک دم تلملا گئے۔اُسے بھی نہیں آرہی تھی اِس عورت کا کیاعلاج کریں۔وہ ایک دم بھڑک کے بولا، ویکھ بی بی میدرسہ ہے۔اپنے ہیں ال میں نہیں کھڑی، نہ مریضوں کو دوائی دے رہی ہو کہ جیسا بھی زہر دوگی بی لیس گے۔میری ایک عزت ہے،میرے بال ایک علم کی وراثت ہے۔ چپ کر کے کھڑی ہو۔

مولوی کئی تیری عزت بہیں لنگارا کر دول گی، عدیلہ چینی، عز تول والے بیگانے بیٹوں کو اغوا نہیں کراتے۔ نہ جہادول پر بھیجتے ہیں۔ جب میرابیٹانہیں بچا تو جھے بھی اپنی جان کی پروانہیں۔ تجہ جیسا مریض کیا کچھ کرسکتا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہول۔ اللہ کو تیری منحوں شکل سے نفرت ہے۔ تیرے علم پرشیطان کی مارہے۔اگر میرابیٹانہ پلٹا تو تیرے اِس سارے مدرسے کوجہنم بنا دول گی۔ عدیلہ کو اِس دیدہ ولیری ہے بات کرتے دیکھ کر قاری کا منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔ پھر اِس ہے پہلے کہ دہ پلٹ کر جواب دیتا اور اِس جواب در جواب سے حالات قابو سے باہر ہوجاتے ماسٹر صاحب نے قاری کا باز و پکڑ کرائے چار پائی ہے اُٹھا یا'' قاری صاحب ذرا میرے ساتھ اِدھر آئے۔''

اُس کے بعد دونوں اُٹھ کرتھوڑ ہے فاصلے پر جا کر کھڑ ہے ہو گئے اور پچھ باتیں کرنے گئے۔
عدیلہ کو یہ تمام گفتگو بچھ نہیں آ رہی تھی بلکہ وہ ٹن ہی نہیں رہی تھی لیکن اُسے بقین ہو گیا کہ ماسٹر صاحب
ضرور کوئی حل نکال لیس گے۔ وہ اُس طرح نظے فرش پر بیٹھی پاگل عورت کی طرح شکھ ہے زمین پر
کھینچتی رہی۔ قاری عبدالحی اور ماسٹر صاحب گفتگو کرتے رہے۔ پچھ دیرگز رنے کے بعد دونوں
چل کر واپس اُس جگہ آ گئے اور ماسٹر نے آ گے بڑھ کرعدیلہ کو زمین سے اُٹھا یا،''اُٹھ میری بہن اللہ کرم
کرے گا۔ اُٹھ کر اُوپر کری پر بیٹھ جا۔'' استے میں ایک لڑک نے دو کرسیاں سامنے رکھ دیں۔ عدیلہ
بہت بچکچاہٹ کے بعد اُٹھی اور کری پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر خاموثی چھائی رہی۔ آخر قاری صاحب نے
ماس کھڑے دونوں لونڈوں سے کہا 'چلولا کو اُدھر جاؤ' اور واپس عدیلہ سے تخاطب ہوگیا۔

و کھے میری بیٹی، ذراخل ہے ٹن۔ تیرا بیٹا میرے لیے بھی بیٹا ہے۔ آج کل کافروں ہے بھاڑا اور ہے۔ اس میں ہم اپنے مسلمان بھا ئیوں کی مدد کررہے ہیں۔ یہاں ہے بہت دنیاوہاں گئی ہے۔ ہم یہاں بیٹے کر اُن کو کمک پہنچا تے ہیں۔ اگر جھے یہاں انظامات ندکرنے ہوتے تو مَیں خود بھی چلا ہا جیسا ماشر صاحب نے کہا کہ یہ تیرا ایک ہی بیٹا ہوتا تو مَیں اُن کی گئی ہیں۔ بیٹے اپنا ہوتا تو مَیں اُن کے کہ کہ دہ نہاں ہیں۔ بیٹے کہا کہ یہ تیرا ایک ہی بیٹے کا ہوتا تو مَیں اُن کے کردیتا کہ وہ نہ جائے۔ اب یہ کروہ ابھی تک میری اطلاع کے مطابق ای مُلک میں ہے گر ٹی الحال مُنظمری میں نہیں ہے۔ ملک میں ایک جگہ پر چھ مہنے اُن کی ٹرینگ ہوگی۔ اُس کے بعد اُنھیں آگے بھیجا جائے گا۔ مَیں نے ماشر جی سے وحدہ کرایا ہے میں جلدا ہے والیس منگوا لوں گا۔ باقی ساری بات ہمارے ماشر صاحب آپ کو بھا دیں گئے وار جس طرح میں نے ماشر صاحب کے گؤ میری بہن ہے اور میں وعدہ خلائی نہیں کرتا۔ اب تو چلی جا اور جس طرح میں نے ماشر صاحب سے کہا ہے وہ کر میں اُن کام کہا ہے۔ جسے بی ماشر صاحب سے کہا ہے وہ کر میں اُن کام کہا ہونے کی اطلاع دیں گے تھی ایک کام کہا ہے۔ جسے بی ماشر صاحب بی میں ایک کام کہا ہے۔ جسے بی میں ایک کام کہا ہے۔ جسے بی میں ایک کام کہا ہے۔ جسے بی میں ایک کام کہا ہونے کی اطلاع دیں گے تمھا دا بیٹا یہاں آ جائے گا۔

قاری عبدائی کی باتوں میں ارادے کی پختلی صاف نظر آرہی تھی مگراُس نے ماسٹر جی کوکیا بات مجائی تھی، بیعدیلہ کی مجھ میں نہیں آئی۔عدیلہ نے قاری ہے کہا، قاری صاحب!جو بات ہے جمعے بتا وس، مجھے ہے انتظار نہیں ہوسکتا۔ بیس مرجاؤں گی۔

ریں بی بی بی میں نے جب کہ دیا ہے تو کیوں ضد کرتی ہے؟ قاری کرفتگی سے بولا، جا چلی جا ہر صاحب شمیں سمجھا دیں گے۔ میری اجازت کے بغیرتمھا را بیٹا کہیں نہیں جا سکتا۔ ماسٹر نے عدیلہ کا بازو کار کرائے اُو پر اُٹھایا اور بولا، یہن آ جا، اب تیرا بیٹا آ جائے گا، فکر نہ کرجلدی آ جائے گا۔ میں نے ساری بات کر لی ہے۔

ماسٹر اور عدیلہ جیسے ہی مدرے سے باہر نظے، عدیلہ نے بے جینی میں اُسے کہا ، تُو بتا تا کیوں نہیں قاری نے تجھ سے کون می بات کی ہے اور کیا پچھٹر طیس باندھی ہیں؟ میں اپنے بیٹے کے بغیر گھر نہیں ہا سکتی اور ندیم بھی مماوے کے ساتھ ہے۔اُسے بھی گھر لائیں۔

عدیلہ کے منہ سے ندیم کا نام نکل تو گیالیکن اُسے فوراً احساس ہوا کہیں ندیم کو تماد کے ساتھ نتمی کر کے اُس کی اپنی منزل کھوٹی نہ ہوجائے اور قاری اُس کا مطالبہ پورا کرنے سے صاف اِلکار ہی نہ کر و لیکن اُدھر ماسٹر بی کے کان فورا ہی کھڑے ہو گئے۔ اُس نے ایک نظر عدیلہ کو دیکھا اور کہا، بی بی ایک بات بتاؤں۔ اِس وقت تُوصرف اپنے بیٹے کی بات کر اور ندیم کی مال کو اُس کے حال پر چھوڑ دے۔ جب تک تیرا بیٹا واپس نہ آجائے اُسے ملنا ہمی مت ورندا ہے بیٹے سے ہاتھ وھو بیٹھے گی۔

وہ تو بچاری مرجائے گی۔اُس کا بھی ایک ہی بیٹا ہے، تُو قاری سے بات تو کر کے دیکھ اور تُو ثُرط کیوں نہیں بتارہا؟ دیکھ میں یہاں سے نہیں ہلوں گی جب تک اصلی بات نہیں بتائے گا۔

عدیلہ ماسٹرعلیم سے ندیم کے متعلق ایسے شکستہ بات کر رہی تھی جیسے اُسے انبیہ کے درد سے تعلق تو ہے گراہنے بیٹے کی قیمت پرنہیں۔وہ ندیم کے بارے میں خموش ہوگئی۔

اچھا بتاتا ہوں، ماسر علیم نے پسینا ماتھے سے صاف کر کے پہلے إدهر اُدهر دیکھا۔ مدرے کا دروازہ اُن کے باہر نکلتے ہی بند ہو چکا تھا۔ ہیڈ ماسر کی حالت اتن خستہ اور کئی پھٹی تھی کہ سراک پرلوگ رک رک کرد کھے در ہے تھے لیعض لوگ اشار ہے بھی کر رہے تھے گر مہ جگہ سکول ہے اتن وُدر تھی کہ کی کو کہ خرابیں تھی کون ہیں ۔ عدیلہ کا لباس چونکہ نرس کا تھا اور پھٹا ہوا بھی نہیں تھا۔ اِس سے گمان چل رہا تھا کہ دونوں میاں بوی ہیں اور کی بات پر ہاتھا پائی کر بیٹے ہیں بلکہ ہے کئے مردکوا س کی بیدی نے ماما ہے۔ جسے ہی دونوں منگری جیل کی دایوار کے پاس پہنچ ایک جامن کے درخت کے سائے میں رُک کے ۔ آخر ماسر صاحب نے عدیلہ کو قاری عبدائی کا مطالبہ منانے کی ہمت کر ہی لی۔ وہ ایک لیحہ تک دہیں

کوزائے تک تک دیکھتا رہا پھر بولا، 'عدیلہ ٹی ٹی لیقین جان میں ہمت نہیں کر پار ہالیکن قاری کی شرط بنانے پر مجبور ہوں۔ اِس کے بغیر جائے ججھے مارد سے یا جوم ضی میر سے ساتھ کر تیرا بیٹا واپس نہیں آئے بنانے پر مجبور ہوں۔ اِس کے بغیر جائے جھے مارد سے یا جوم ضی میر سے ساتھ کر تیرا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ اِن مولویوں کے ہاتھ بہت لیے ہیں۔ اِنہوں نے ہزاروں ماؤں کے بیٹے خود کشی کے جنگل میں مجبوری دیے ہیں۔ پیل کے اور پچھ عرب بدؤوں کی خدمت کے لیے۔''

كون ي غدمت؟ عديله ماسركا چېره د مكينے لكي۔

دیکے عدید ایک بات من اور اُسے پلے باندھ لے اگرتم اپنی اور بیٹے کی ٹیریت چاہتی ہوتو بیراز

ازار بند کے دھا گے سے باندھ لے اور مت کھولنا۔ یہاں سے دوطرح کے لڑکوں کی بھرتی ہوتی ہے۔

یب بھرتی سرکار اور مولوی مل کر کرتے ہیں۔ جب مدرسے اور سکولوں کے لڑکے ٹریننگ کے لیے تیار ہو

جاتے ہیں تو بہت سے جس مقصد کے لیے منتخب ہوتے ہیں اُسی کام پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ پکھ

لڑکے، جو مند متھے کے ٹھیک ہوتے ہیں اُٹھیں عربوں سے پلیے لے کر بھی دیے ہیں، پھروہ چاہ اُن

ار جو بھی کام لیں۔ یہ جو تم مدرسے ہیں عرب لوگوں کود کھے دبی تھی، اِس خاطر یہاں آئے ہے۔ یہ

کاروبار سرکار کے پکھ بڑے اور یہ مولوی آپس میں مل کے چلاتے ہیں۔ اس لیے کس کے پاس شکایت

لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تونے قاری کی شرط نہ مانی تو جھے خبہ ہے تیرالڑکا اور وہ ائیس کا بیٹا

عدیلہ ماسٹر کی باتیں عُن کر پہلے اُسے دیدے بچاڑ کر دیکھنے لگی۔ اُس کی زبان گنگ تھی اور ہون خشک ہو چکے بتھے۔ آخرزج ہوکراُس کی زبان سے نہایت غضب کے عالم سے نگلا۔ ماسٹر خدا تجھے کوڑی کر کے مارے ، تُوشرط کیوں نہیں بتا تا کسی حرامدی مال کے بچے۔ ہم اپنے لڑکوں کو اُستادوں کے باس پڑھانے ہیں یا مجابد بنانے کے لیے۔ بیغیرت تُونے معلی کو دلالی بنا ڈالا، ہائے پرے ماد ہے۔

ماسر علیم عدیلہ کی گائی من کر ایک دم جھلا گیا۔ اُس نے شرم سے دائیں بائیں دیکھا کہیں کوئی جانے والاگالیاں تونہیں من رہا۔ پھر بولا تُو فکر مندنہ ہوا بھی تک تیرا بیٹا کسی طرف نہیں گیا۔ توسجھ کہ تُو فَرِقْ قسمت ہے قاری نے اُسے واپس کرنے کی ہامی بھری ہے۔

عدیلہ شپٹا کر بولی'' ماسٹر سیدھی بات کرو تم مجھے مدر سے سے واپس لے آئے ہو۔اگر میرے ساتھ دھوکا کیا تو دیکھ لینا غیر شمصیں بھی جان سے مار نے جس در اپنج نہیں کروں گی اور نہ اس حرام زادے

### کوچیوڑوں گی۔''

"مولوی عبدانحی نے کہا ہے اگرتم اپنا بیٹا واپس چاہتی ہوتو اپنی ایک بیٹی کو اُس کے ساتھ بیار دو۔ " آخر ماسٹر نے ایک ہی سانس میں قاری کا مدعا بیان کر دیا۔ " اِس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہیں۔ قر سکول کا ہیڈ ماسٹر ضرور ہوں لیکن شمصیں کچ بتاؤں تو اُس کی چار دیواری کے اندر میر اکوئی اختیار ہیں۔ میں سکول کا ہیڈ ماسٹر ضرور ہوں لیکن شمصیں کچ بتاؤں تو اُس کی چار دیواری کے اندر میر اکوئی اختیار ہیں۔ ہمیں ہدایت ہے اگر کوئی شخص سکول میں بچوں کو جہاد پر لیکچر دیے آئے تو ہم اُن کے کاموں میں رکاوٹ نے ڈالیں۔ "

ماسٹر کی میہ بات عدیلہ پر بجلی بن کر گری۔ اُسے لگا جیسے اُس نے میہ بات کی نہ تھی محض سوبالی تی اور اب اِس چیز کو ہوتے و کیھر رہی تھی۔ چند کھے کے سکتے کے بعد اُس نے ماسٹر سے کہا میتم کی کہر رہے ہو؟

بہن میں نے پہلے کہا ہے، میں بہت مجور ہوں اور کس بھی قسم کی طاقت نہیں رکھا۔ فتنے کے دِنوں میں کچھ دین داروں کا سود بڑھ جاتا ہے۔ گراُس نے دعدہ کیا ہے جب تُو اپنی بیٹی صفیہ کا نکاح اُس نے دعرہ کیا ہے جب تُو اپنی بیٹی صفیہ کا نکاح اُس نے اُس سے کردے گی تو تیرا بیٹا واپس آ جائے گا۔ ورنہ دہ اِس معاطع میں کچھ مدد نیس کرے گا۔ اُس نے بیٹی کہا ہے یہ بات تم نے باہراُ چھال دی تو ایٹے بیٹے سے باتھ دھولیںا۔

عدیلہ ماسٹری بات ٹن کر وہیں سڑک پر بیٹے گئی۔ پکھ دیر ٹموش ایسے بیٹھی رہی جیسے گہری سوج بیل فرونی ہو۔ پہاڑوں کی دیو بیکل بلندیاں اور استفامیں اپنی جگہ لیکن جب اُن کے سروں پر زلزلوں کے صدمات کرتے ہیں تو بہی استفامیں فجالتوں کی مجون بدل لیتی ہیں۔ ماسٹر سائیکل پکڑے گھڑا تھا۔ چھ لیج سکوت کے بعد عدیلہ بچکیاں لے کے رونے گئی۔ تھوڑی دیر ہیں بچکیوں کی آواز اتنی بلند ہوگئ کہ ہیڈ ماسٹر کے لیے وہاں گھڑا ہوتا مشکل ہو گیا۔ آتے جاتے لوگ ایک وفعہ گھڑے ہو کر ویکھتے اور گزر جاتے ۔ وہ چینیں مار کر بلیلانے گئی۔ اِس حالت نے ماسٹر کو بالکل بی پریشان کردیا۔ اِس وقت وہ عدیلہ جاتے ۔ وہ چینیں مار کر بلیلانے گئی۔ اِس حالت نے ماسٹر کو بالکل بی پریشان کردیا۔ اِس وقت وہ عدیلہ کا ایسا دوست تھا جس کے پاس اپنے مظلوم کی فریاد سننے کا یار انہیں تھا۔ وہ نے ہیئے کرعدیلہ کو دفا سے دینے نگا۔ عدیلہ کا لیاس مٹی سے لیت است ہے ہو چکا تھا۔ اُس کے بال بھر گئے تھے۔ وہ بغیر کی وقفے کے دینے خاردی تھی۔ ماسٹر نے تھوڑی دیر اُسے چہ کرا کر جھڑ گئے۔ وہ جارتی تھی۔ ماسٹر نے تھوڑی دیر اُسے چہ کرا کر جھڑ گئے ہیں اور اب بیٹودہ تی چُر ایک طرف ہو کر بیٹے گیا۔ وہ جانا تھا اس کے نافس کے نافس سے گرا کر جھڑ گئے ہیں اور اب بیٹودہ تی چُپ کرے گئے۔ عدیلہ ایک جو بال میں پیش چکی تھی جس سے اگر با ہر بھی نگلی تو اُس کے تی اعضا کٹ کرا کی میں رہ جاتے۔ وہ ایسے جال میں پیش چکی تھی جس سے اگر با ہر بھی نگلی تو اُس کے تی اعضا کٹ کرا کی میں رہ جاتے۔ وہ ایسے جال میں پیش چکی تھی جس سے اگر با ہر بھی نگلی تو اُس کے تی اعضا کٹ کرا کی میں رہ جاتے۔ وہ اِسے حوالے میں بھی تھی جس سے اگر با ہر بھی نگلی تو اُس کے تی اعضا کٹ کرا کی میں رہ جاتے۔ وہ

ایک کٹے پھٹے کبور کی طرح باہر آتی۔ ہیڈ ماسٹرنے اُسے سلی سے رونے دیا اور خود چُپ کر کے ایک طرف بیٹارہا-

بہت دیر اِس عالم میں گزرگئی۔ پھرایک ہی دم عدیلہ اُٹھی اور اُس نے ماسٹرطیم سے کہا۔ ماسٹر میرابیٹا کب تک آ جائے گا؟

اُس کی بات مُن کر علیم کے چہرے پر ایک دم رونق آگئی، وہ بولا، ہاں بس ایک ہفتے میں آجائے گا۔ قاری صاحب یہاں سے تارجیجیں گے اور وہ لڑکے کوروانہ کر دیں گے۔

ٹھیک ہے مجھے میں شادی منظور ہے، عدیلہ نے پختہ ارادے سے بات کی پھر وہ دونوں چل

-47

تم ای وقت اپنے گھر جاؤ، عبدالعلیم بولا، بیس قاری کی طرف جاتا ہوں، ہم جلد تماد کولانے کی کوشش کریں گے۔عدیلہ نے وہیں ایک تا مگہ رکوایا اور گھر کی طرف روانہ ہوگئ۔ ماسٹر عبدالعلیم دوبارہ قاری عبدالحیٰ کی طرف چلا گیا۔اُسے لگا جیسے وہ ایک گونامطمئن ہوگیا ہو۔

## **(**\(\)

ا کے طرح ہے اُس اِنکار کا چیش خیمہ تی جو کی بھی وقت عدیلہ کی طرف سے وجود میں آسکتا تھا۔ عدیلہ کھ ے جو اپرے پاس پڑے کھانے کے برتن دھو کر اُنٹی بی تھی کدوروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جلدی ے آٹھ کر باہر بھاگی، دروازہ کھولاتو سامنے عماد کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر آس سے لیٹ گنی اور چینیں مار كررونے لكى ما خوشى سے كھڑار ہا۔ أس كى دونوں بہنيں اور باپ بھى بھاگ كر باہراً گئے۔ مدتمام مماد ے ساتھ کلے ملنے اور أے چومنے لگے۔ دروازے کے باہر راہ چلتوں کابڑا مجمع لگ گیا۔ اِس مر مے میں اردگرد کے کوارٹرز سے بھی بہت لوگ جمع ہو گئے اور ایک طرح سے سب بی مثاد کو خیر مقدم کہنے کے لے لکے تھے۔ مال بہنول اور باپ کا اشتیاق اورلوگوں کے جوش کے باوجود جیرت کی بات تھی کہ ماد انتہائی سردم برنظر آرہا تھا۔عد ملیکو سے بات عجیب معلوم ہورہی تھی۔اُے محسوس ہوا میدہ محماد نبیس ہے جو تھ ماد سیلے اُس سے جدا ہوا تھا۔اُس وقت اُس نے نیارنگ کی شرث کے ساتھ کا لے رنگ کا یاجامہ بہنا تھا۔ سفیدٹائی باندھی تھی اور بالکل مرخ وسفیدرنگ کا نازک سالڑ کا تھا جس کے گالوں میں خون کی گلالی تمی۔ جب وہ گھرے سکول کی طرف نکلا تھا،نہایت پر جوش اور ہشاش بشاش تھا مگر آج جب والیس آیا تھا تو صرف جیر ماہ میں چیرہ بھیکا ہو چکا تھا۔ رنگ میں گویا تیزاب گھول دیا تھا۔ ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تعے اور منہ ہے کی انجانی شے کی بُوآ رہی تھی۔ عدیلہ کا کلیجا مسوں کررہ گیا۔ میدوہ ممارٹیس تھا جو بھی أے لگنا تھا کہ اُس کی گودے نگلا ہوامعصوم بچہ ہے۔ اچا تک وہ کیے اتنا سردمبر اور بے رحم نظر آنے لگا تھا۔ عدیلے خوفز دہ ہوگئ۔وہ جلدی ہے أے تھر میں لے گئی اور تھر کو اندر سے کنڈی چڑ حادی۔

نیامت جلدی کر چائے بناءمیرا بیٹا اللہ جانے کب سے ہیاسااور بھوکا ہے۔عدیلہ نے نیامے کو عم دیتے ہوئے کہااوراُس کے بعداُسے لے کر چار پائی پر بیٹھ گئ۔

میرا بیٹا یہ تیری کیا حالت ہے، جھے بتا کس نے تجھے تباہ کیا؟ بیس اُس کا دل تھینے لوں گی۔ تواتے دن کہاں رہا، کیا تجھے وہ کھانے کودیتے تھے؟

عدیلہ بولتی جاری تھی گر محاد کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، جیسے اُسے والیسی کا تم ہواور زبردی جیسے اُسے والیسی کا تم ہواور زبردی جیسے اُسے بدیلہ اُس کے بدلے ہوئے مزاج کو تبول کرنے جی دفت محسوس کر رہی تھی۔ پھر اُسے یہ موق کر دلا سا ہوا کہ محاوا بھی بچہ ہے، ایک دو دن جس سجھ جائے گا کہ اُسے والیس لا کر ہم نے اچھائی کیا ہے۔ محاد کے اِس مزاج کی ہلکی می لزش اُس کی بہن اور باپ کو بھی محسوس ہوئی تھی لیکن اصل چھون عدیلہ می کو گئی۔ اُسے میٹم بھی تھا کہ محاد کے چہرے کی معصومیت جو چھ یا قبل مستقل طور پر موجود چھون عدیلہ می کو گئی۔ اُسے میٹم بھی تھا کہ محاد کے چہرے کی معصومیت جو چھ یا قبل مستقل طور پر موجود

متی اور وہ اُت ایک پہاڑی طرح وہیں جی لگ رہی تھی ،اچا نک آئی جلدی کیے درشت صورت انتیار
کرسکتی ہے۔ وہ رنگ ہے لے کر مزاج تک اتنا پیچا کیے ہوسکتا ہے۔اللہ جانے ظالموں نے سرزئی دیا تھا کہ نہیں۔ نہ کھا نا وقت پر دیا ہوگا اور ہاتھوں میں ایک رائنل تھا دی ہوگ جس کی تختی نے اُسے ائی جلدی سخت کر دیا تھا۔ اُسے یوں لگا جیے محاد ہے جین سا ہے اور اِدھر اُدھر کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ تماید
اُسے نیند آری ہو۔ چائے پک چکی تھی۔ زینت نے چائے اور کھا نا ایک ساتھ اُس کے ساتھ اُس کے ساتھ اُس اُس کی ماسے رکھ وہ اُس کے بیٹا ہوا تھا۔
اُس کی ماں عدیلہ ہار بار اُس کے سراور ماتھے پر بوسے دیے جاری تھی اور دوری تھی۔

عد ملہ کا خاوند تمام صورت حال کو ایک بت کی طرح تئے جارہا تھا، اُت بجھٹیں آرہا تھا کہ وہ خوش ہو یا پُر جوش ہو۔ ایک صورت حال پرائے کستم کے تا شات دینا چاہے ، اِس سے وہ کمل بنجر تھا، بلکہ آگے بڑھ کر بیٹے کے سر پر ہاتھ بچیر نے اور اُسے بوسہ دینے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ نہ اُس نے بھی زندگی میں کی جذبے کا اظہار کیا تھا۔ اُس کا کام محض صحن میں صفائی کرنا اور بچوں کے بچوئے موٹے کام یا عدیلہ کی ناراضی کو کی بھی طرح آپ اُوپر نہ آنے وینا تھا۔ جب سے محاد غائب ہوا تھا، عدیلہ کا ناراضی کو کی بھی مجھٹیس آئی کہی گئی۔ مقام عدیلہ کو ناراضی کو کی بھی جھٹیس آئی کہی دو باراس کی پٹائی بھی گئی۔ عدیلہ کو اِس مرد کی بھی بچھٹیس آئی کہ وہ اپنے اندرکوئی انسانی جذبہ رکھتا بھی ہے تو کس قسم کا؟ جب سے عدیلہ کو اِس کے ساتھ بیاہا تھا وہ ایک پٹنلیوں کی صورت تھا جنسیں اُن کے نچائے والے نچانی کا اُس کی مال نے اِس کے ساتھ بیاہا تھا وہ ایک پٹنلیوں کی صورت تھا جنسیں اُن کے نچائے والے نچانی کا اُس کی مال نے اِس کے ساتھ بیاہا تھا وہ ایک پٹنلیوں کی صورت تھا جنسیں اُن کے نچائے والے نچانی کا اُس کی مال نے اِس کی ساتھ بیاہا تھا وہ ایک پٹنلیوں کی صورت تھا جنسی اُن کے نیا نے والے نچانی کا خوار ایک مال اور بہنوں کے جوش اور ایک خوار ایک مال اور بہنوں کے جوش اور خوش وی مائی ہوئی تھیں۔ جنس میں اور بہنوں کے جوش اور جنہ اُس کی مال اور بہنوں کے جوش اور جنہ اُس کی جائی کی ہوئی تھیں۔ جنہ اُس کی مال وار بہنوں کے جوش اور جنہ کی وہ اُس کی کر اُس واحد کرے میں چلا گیا جس میں جائیاں گئی ہوئی تھیں۔

میں کمرہ بول تو عدیلہ اور اُس کے خاوند احمد دین کا تھا مگر تھا دیا اُس کی بہنوں نے بھی اِسے اُن میاں بیوی کا کمرہ خیال نہیں کیا تھا۔ نداُس تمام کالونی میں ایسے الگ کمروں کے متعلق سوچا جاتا تھا۔ عمادہ بال پڑی ایک رکھین چار پائی پرلیٹ گیا جس کے پایوں کا رنگ زمانے کی گروش نے چاٹ لیا تھا۔ عدیلہ نے اُسے کمرے میں جانے سے نہیں روکا ، نداُس کے پیچھے گئی۔ اُسے ٹی الحال بے اطمینان تھا کہ اُس کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ باتی جو پہھائی کے ساتھ بیتی ہے وہ بعد میں پو چھا جا سکتا ہے۔ تھوڑی ویر میں کھانا تیار ہو چکا تھا۔ عد بلہ اور اُس کی بانچ یں بیٹی زینت کھانا لے کر اندر آئی تو دیکھا نماد سوچکا ہے۔ شاید اُسے کئی دن سے خیند کا غلبے تھا۔ وہ دونوں کھانا لے کر واپس اُسی برآ مدے میں آگئیں اور جیٹے کر اُس میں اور جیٹے کر اُس میں ہو پچھلے کئی مہینوں سے اُن کی جان کا روگ بن چکا تھا۔ اُسی وقت اُسے ندیم کا خیال آیا اور وہ جر جمری لے کر روگئی ۔ اللّٰہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ مماد سے بتا چل بسکتا تھا مگر وہ بولے توسی ۔ پھر اُسی اور وہ جر جمری لے کر روگئی۔ اللّٰہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ مماد سے بتا چل بسکتا تھا مگر وہ بولے توسی ۔ پھر اُسی اور وہ بیل اُسی اُسی میں بھر کے نکل چلیں مگر خبر دار جو کی کو کان و کان خبر ہوئے وہ بیل اپنا صافہ دی ۔ اُسی اُسی کو جر ہوگئی تو یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ احمد دین نے عدیلہ کی بات سنتے تی اپنا صافہ دی ۔ اُسی اُسی کا باور ہا ہر کی طرف دوڑ لگا دی۔

عدیلہ کے گھر کا سامان اتنازیادہ نہیں تھا۔ نہ اُسے ڈھونے میں کی حتم کی دقت ہوتی گرمصیبت یقی کہ قاری کے مخرکہیں آس یاس ہی نہ مجرتے ہول۔اُے یہی ایک تشویش تھی لیکن کچر بھی ہوجائے و نبیں جا ہی تھی کہ اپنی بٹی اس بڑھے قاری کے نصیبوں میں لکھ دے جس کی شکل اتن کریہ اور نا قابل برداشت تھی کہ اُے دیکھنے ہے گھن آتی تھی۔ دوسری بات بیٹی کہ مماد کے داپس آنے کے باوجوداُس کا قاری پرغصہ کم نہیں ہوا تھا۔عدیلہ نے احمد دین کے جانے کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں سے کہا، دیکھو گھر کا مامان سیٹنا شروع کرو، جیسے ہی ٹرک آئے سامان لاد کریبال سے نظنے کا سوچیں اور سیدھے اپنے گاؤں میں جا کر دم لیں۔ اُس کے گاؤں تک اول تو قاری پہنٹی نہیں سکے گا، بالفرض پہنٹی بھی گیا تو اُس کے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو گاؤں کے چودھری سے بیاہ دے گی۔ وہ جیسانجی ہوگا اِس مولوی سے بہتر ہوگا۔ وہ صغیہ کونذیر ذیلدارے بیاہ دے گی تو کیے ممکن ہوگا کہ ایک شیر کے منہ سے بھیڑیا شکار چھن لے۔ وہ بیہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ ورواز ہے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ اِس دستک پرعد یلہ کا دل دحر کنے لگا۔ اُٹھ کر در واز ہ کھولاتو سامنے ہیڈ ماسٹر عبدالعلیم کھڑا تھا۔ اُسے دیکھتے ہی عدیلہ کے پاؤل تلے سے زمین نکل گئے۔ ہاتھ کا نینے لگے اور پورے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ عدیلہ کوتو تع نہیں تھی کہ ایک دم ماسرعلیم اُس کے دروازے پر آن کر کھڑا ہوجائے گا۔ وہ اُس کے آنے کا مطلب مجھتی تھی۔ ماسرطيم نكاح سے لے كر برأس معاملے بي عد يله كے ساتھ مشاورت كے طور پرشامل رہا تھا جو قارى اورعدیلہ کے درمیان چل رہا تھا۔ اِس کے باوجود وہ ابھی تک عدیلہ کے گھرنہیں آیا تھالیکن اِس وقت

كيول آيا تفاريد بات عديله خوب جائل تقى-

کیااندرآنے کے لیے بیں کہوگی؟ آخر ماسرعلیم نے عدیلہ کی پریشانی بھانیتے ہوئے کہا۔ عدیلہ پر مردگ سے دروازہ چھوڑ کرایک طرف ہوگئی،آئے۔

ماسر علیم آہتہ ہے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ برآ مدے میں زینت اور صفیہ ایک چار پائی پر بیٹی تھیں جبکہ نیا معے چائے بنانے میں لگی تھی۔ ماسر علیم نے اُن کی طرف فورے دیکھااور دوسری چار پائی پر بیٹے گیا جوسی میں برآ مدے ہے باہر پڑی تھی۔ اِس چار پائی پر ایک سربانہ پڑا تھا۔ ماسر عبدالعلیم نے وہ سربانہ ایک طرف کر دیا اور آ رام ہے منہ نیچ کر کے پچھ سوچنے لگا۔ عدیلہ نے قینی ماسر عبدالعلیم نے وہ سربانہ ایک طرف کر دیا اور آ رام ہے منہ نیچ کر کے پچھ سوچنے لگا۔ عدیلہ نے قینی ماسر عبدالعلیم نے وہ سربانہ ایک طرف کر دیا اور آ رام ہے منہ نیچ کر کے پچھ سوچنے لگا۔ عدیلہ نے قینی ماسر عبدالعلیم نے وہ سربانہ ایک علی اور آ رام ہے منہ نیچ کر کے پچھ سوچنے لگا۔ عدیلہ نے قینی کر سے ایک گا تھا۔ اِس طرح کی کر سیاں ہر گھر میں ہوتی تھیں لیکن اِس وقت آ ہے کری کے بارے میں کوئی فکر نیس تھی کہ دو ہوں اور نے دونوں کا سائل لگا تھا۔ پچھ دیرودوں کے طرف خوشی طاری رہی اُس کے بعد علیم نے زبان کھولی۔

عدیلہ بی بی بی اس وقت تیری طرف فیریت سے نہیں آیا اور اس کا تنصیں بھی بتا ہے گریرا آنانا گزیر تھا۔ کیا میری بات مُن رہی ہو؟

تم بات کرو، میں ٹن رہی ہوں، عدیلہ نے مردہ آ واز سے کہا، چائے تو پیو گے؟ نیامت کوآ واز دیتے ہوئے، نیامت ماسٹر صاحب کے لیے بھی چائے بنادو۔ عدیلہ میں اس بات کو بجھتا ہوں، ماسٹر نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا، ایک شخص نے پہلے آپ کے دل میں زہر کا ٹیکا اُتارا، اُس کے بعد بھاری معاوضہ وصول کرکے اُس کا تریاق کیا۔

لیکن ماسر اس کے پہلے ذمدوارتم بی تھے۔عدیلد غصے سے پھنکاری۔

شمسیں غلط بھی ہے اور آج بیں اُسی غلط بھی کو دُور کرنے آیا ہوں۔ جب تک تمھارالڑ کا واپس مہیں آیا تھا، یہ بوجھ جمھے موت سے زیادہ وزنی اور سینے کو دبا دینے والالگ رہا تھالیکن اِسے بیس ظاہر مہیں کرسکتا تھا۔ ماسڑ علیم نے کہا۔

کیا مطلب ہے تمحارا؟ عدیلہ گھوم کر ماسٹر کی طرف سیدھی ہوکر بیٹھ گئی۔ مید بچ ہے کہ قار کی عبدالحق لوگوں کے بچوں کوسکول سے اغوا کر واکر جہاد والوں کے حوالے کرتا ہے گرتیرے لڑکے کے ساتھ معاملہ الگ ہوا ہے۔ ہیں، یوکیا کہدرہاہے؟ عدیلہنے آئکھیں مزید کھول دیں۔

ہوا ہے ہے کہ تیری بیٹی صفیہ سلائی سکول میں جاتی تھی، وہاں جواُستانی اُسے تعلیم دیتی ہے وہ قاری عبدائی کی بخرے۔ اُس نے تیری بیٹی کی جرقاری تک پہنچائی۔ إدھرقاری نے ایسا ڈول ڈالا کہ ایک منصوبے کے ذریعے تیرے لڑکے محماد کواغوا کرنے کا بندویست کیا اور اُس کے لیے جہادا یک محمہ بہانہ تھا۔ ہیہ بات بالکل سے ہاں نے بیس پہنیں ہے پچھلے دنوں یہاں کے سکولوں ہے ہیں بجبوائے بیں مگر اُن میں سے مجھوا دسے بی جہاد پر گئے ہوں گے، باتی ہیں اور بھیج گئے ہیں لیکن سے صرف بیں مگر اُن میں سے مجھوا دسے بی جہاد پر گئے ہوں گے، باتی ہیں اور بھیج گئے ہیں لیکن سے صرف بیرے ایک سکول کی بات نہیں پورے ملک کے سکولوں اور مدرسوں میں بیگار چل رہی ہے۔ تیرے بیٹے کو کہیں بھی جیجنے کی بجائے بخواب کے ایک قصبے میں رکھنا تھا مگر وہ غلطی سے ایک عرب کی نظر دن میں چڑھ گیا اور بڑی مشکلوں سے چھ مہینے بعدا سے وہاں سے قاری واپس منگوا سکا ہے۔ اِس کے وہن کی اور کسی اور کا جگر جیجا گیا ہے۔ اِس کے وہن اور کسی اور کا جگر جیجا گیا ہے۔ اِس کے وہن اور کی اور کسی اور کا جگر جیجا گیا ہے۔ جھے بل بل میں دھڑ کا تھا بات اب قاری واپس منگوا سے نکل گئی ہوگی اور کی اور ایک نہیں آ سکے گا۔

تُونے یہ بات اُس دن مجھے کیوں نہیں بتائی؟ عدیلہ بچر کر ہولی۔

اُس دن بتا دیتا تو نہ بیس آج تک زندہ رہتا، نہ تیرا بیٹا ملیا اور نہ تیری صفیہ بیجی ۔ ماسٹرعلیم ایک اذیت ناک لیجے کے ساتھ بولا۔

قاری اتنا طاقتور کیے ہوگیا کہ وہ اِس طرح کے اشخ بڑے بڑے دھندے کرتا ہے؟ عدیلہ نے یو چھا۔

دھندوں کا اندازہ تُواُس دن خود جا کر مدرے میں کر چکی ہے۔ پھر بیکجی دھیان میں رکھ بڑے بڑے دشتوں کا لا کچ صرف تیری لڑکی کونہیں ملا، اِس پر تو خود قاری کی نظر تھی، کئی سکولوں میں لڑکوں کی طرح لڑکیوں کواُن کے حوالے کیا گیا ہے۔

عدیلہ ہونفوں کی طرح ماسٹر کود کیھنے لگی۔وہ اِس وقت کیے کیسے انکشاف کررہا تھا۔اُس نے اُس لیے صغیہ کوآ داز دی،صغیہ إدھرآ دُ۔

منیا تھ کرعد بلداور ماسرے پاس آ کر کھڑی ہوگئ۔

کیا سلائی سکول میں سلمہ اُستانی نے تخصے بھی کیجہ کہا؟ عدیلہ نے صفیہ کا چہرہ غورے پڑھتے اوسے یو جہا۔ بی ایک دن کہدر بی تقی میں نے تمھارے لیے ایک اچھاسا رشتہ ڈھونڈ اے، بیش کروگی کر میں ا نے اُسے صاف جھڑک دیا تھا کہ ججھے رشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی قاری کا ذکر کر رہی گئی۔ ا لؤکیوں کا رشتہ اُس نے کروا بھی دیا تھا، کہتی تھی شہزادیاں بن کر رہوگی اور باہر کے ملکول کی سے کردگا۔ مہت ہے والے لوگ ہیں۔

بیار کے اور تونے مجھے کول نہیں بتایا؟ عدیلہ غصے سے جھلا گی۔ بیاب کی بات ہے اور تونے مجھے کول نہیں بتایا؟ عدیلہ غصے سے جھلا گی۔

اس بات کودی مینے ہو گئے ہیں۔ جب میں نے پہلی بارائے غصے سے ٹو کا تھا اُس کے بھر دوبارہ اُس نے جھے کہنے کی جست نہیں گی۔

قارى نے تجھے كہاں ديكھا تھا؟ عديلدنے الكاسوال كيا-

و ہیں سکول میں ایک دن آئے تھے۔اُن کے ساتھ ایک کمانڈروں جیسی خاکی وردی کا بنروی اور دوعرب کے باشند ہے بھی تھے۔اُس ون قاری نے میرے سر پر ہاتھ چھیرا تھا اور دیر تک ہاتھ میرے سر پرر کھے رکھا تھا۔

اچھا چلوا ندرجا ؤ۔عد ملدنے لا جاری ہے جھڑ کا۔

تمھارالڑ کا کہاں ہے اِس وقت؟ ماسڑیم نے فکر مندی سے پوچھا۔

ووسویا ہواہے اور جب ہے آیا ہے، نہ کوئی بات کی ہے نہ کھانا کھایا ہے۔ کھویا کھویا ساہ۔ میر اارادہ ہے اِسے میتنال لے جاؤل۔

یر ال ال کہیں جی لے جاؤ گرایک بات کا دھیان رکھنا ، قاری کو یہ فبر نہ ہو کہ میں نے شخصیں ب کچھ بتایا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اِس قاری کا مدرسہ صرف زکو ۃ پر نہیں چلتا۔ مدرے کے لڑے بھی کرایے پر پچھ کو ہے کے لیے جیسے جاتے ہیں ، کچھ واپس آ جاتے ہیں ، پچھ وہیں رہ جاتے

ہیں۔ شعبیں اس سارے کارفانے کا کیے پتا ہے کہ قاری نے اس طرح کا کوئی دھندا شروع کررکھا ہے اور کوئی اُسے رو کنے ٹو کنے والانہیں ہے۔عدبلہ اب اعتدال میں آپیکی تھی۔ ووسوچنے کا کام شروع کر چکی تھی۔ اِس لیے گفتگوییں روائی لے آئی۔

جھے کیا ہراس آدی کو اِس بات کی خبر ہے جو آج کل کے مدرسوں کے حالات جانا ہے۔ جارے ملک کے ایک بڑے ادارے کولڑا کا تشم کے رضا کار چاہمیں۔ آھے بیے مولوی رضا کار مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ملک اور ملک سے باہر نو خیز لڑکوں اور لڑکیوں کو بھیجے ہیں اور اُس کے ہوش اِن کے درے چلتے ہیں۔ بڑی گاڑیاں اِن کے ہاں آنے لگی ہیں۔ تم جائی نہیں ایک سائیل لینے کے لیے سیج بیے اسمٹے کرنے پڑتے ہیں۔

نیں شمص کہنے آیا ہوں۔ اب جلدی سے صفیہ کو قاری کے حوالے کر کے جتنی جلدی ہوسکتا ہے اس بیٹے اور اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر یہال سے نکل جا۔ ورندیہاں ندایک قاری ہے اور ندایک تیرا بچہ ہے جو اِس طرح سے اغوا ہوا ہے۔ ایسے کئی سیکڑوں اور ہزاروں ماؤں کے بیچے جارہے ہیں۔

ئیں اِن کے خلاف تھانے میں جاؤں گی۔عدیلہ محکم ارادے سے بولی۔

کیا تیرے علاوہ بیرخیال پہلے کسی کوئیس آیا کہ اُس کا مسئلہ تھانے میں طل ہوجائے گا؟ ماسٹرنے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بی بی تو بھتی کیوں نہیں۔تھانہ وانا سب پچھ اِنہی کا ہے۔ایک دوسرے سے سب لیے ہیں۔

اب تو بیس اِسے اپنی بیٹی کھی نہیں دول گی اور صاف اٹکار کر دول گی کہ تجھ بڈھے کو کیے اپنی ریوں جیسی بیٹی دان کر دول؟ چاہے کچھ ہوجائے۔عدیلہنے جواب دیا۔

ہاں بیسب پچھ ضرور کرومگرایک بات یا در کھو۔ جب تک تم مُنگری میں ہو۔ اِس تشم کا ارادہ بھی کا بردہ کرنا۔ ماسٹر نے مجھاتے ہوئے کہا بلکہ میں شمصیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اُس پر ممل کرواور نجات یاؤ۔

ووكيا؟

اہمی قاری کو پیغام بھیجو، قاری صاحب آپ کی مہریائی سے میرا بیٹا گھرآ گیاہے۔اگر چاس کی صحت انجھی نہیں ہے لیکن میں کل اُسے مہیتال لے کر جاؤں گی۔ ان شاء اللہ جلدا چھا ہوجائے گا۔ میں آپ کی بہت ممنون ہوں اور چاہتی ہوں صفیہ کے ساتھ جو لگاح ہوا ہے اُسے جلد آپ کے حوالے کر دول کی بہت ممنون ہوں اور چاہتی ہوں حبیز میں کچھ نہ دے سکوں گی۔ سب پچھ تعمیں ہی کرنا پڑے گا۔ میری بیٹن میں ایک خریب بندی ہوں جہیز میں کچھ نہ دے سکوں گی۔ سب پچھ تعمیں ہی کرنا پڑے گا۔ میری بیٹن کے لیے مناسب قسم کے کپڑے اور دو چار تو لے سونا لے کر ہفتے عشر سے میں آ جاؤ اور اِسے اپنے گھر لے جاؤ۔

ید کیا بکواس کررہے ہو،عدیلہ غصے نے الی۔ مجھے تولگتا ہے تم خود اِس سازش میں شریک ہواور مجھے ڈرا کر قاری کے لیے راہ ہموار کرنے آئے ہو۔ میں کیسے اُسے بیرشتہ دے سکتی ہوں۔ اگر تمھاری كوئى بينى ہے تواس كے ليے سوچو، قارى كے حوالے كرنے ميں مسميس كتنى خوشى ہوگا۔

عدیلہ بہن ایک توتم بوری بات بیں سنتی ۔ ماسر نے اپنے ماستے پرغمز دگی سے ہاتھ رکھتے ہوں ، کہا۔ پہلے پوری بات مُن لو مَیں کیا کہنا جاہتا ہوں۔ تیرا یہ پیغام جب قاری تک پہنچے گا وہ مطمئن ہور تیری طرف ہے تو جہ ہٹا لے گا اور کمل طور پر شادی کی تیار یوں میں مصروف ہوجائے گا۔ اُسے گمان بھی نہیں گزرے گا کہ ایک عورت جب یا نچے تو لے سونے کا تقاضا کر رہی ہے تو اپنی بات پر پکی ہی ہے۔ أس نے اپنے جو بندے تیری ظرانی میں کھڑے کیے جیں انھیں بٹا لے گا۔ تب تم اچا نک رات کی تاریکی میں اپناسامان ٹرک پررکھنا اورنکل جانا۔ اِس نوکری کو تیا گ کرکسی ایسے علاقے میں جہال قاری کی ہوا بھی نہ ہنچے۔اتنے عرصے میں تم اپنا بندوبست کرلو کہ کہاں جانا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں ٹرک وفیرو مت لاؤ\_آ ہتہ آ ہتہ ایک ایک چیز گھرے اُٹھا کرسی اور جگہ نتقل کرلو۔

لیکن بیس نے تو ابھی احمد دین کوٹرک لینے کے لیے بیٹے دیا ہے،عدیلہ نے فکر مندی سے کہا۔ ہا تھیں بیکیا غضب کرتی ہونی ہی۔ یہاں اِی مطلے میں اُس نے اپنے دو تین بندے تیری تگرانی پر کھڑے کیے ہیں۔ ذرائم نے بیکام کیا، أے اطلاع جوجائے گی۔ پھر نہ تیری خیر، نہ تیرے لڑکے کی خیراور نہاڑ کی کی۔اُلٹا تجھ پراُس کی بیوی کے اغوا کا پر چہجی ہوجائے گا۔

لیکن انہی جب تم میرے پاس آئے ہوتو اُنھیں اِس بات کا پتانہیں چلے گا کہ ماسڑعلیم میرے محرين كما ليخ آياب؟

اُے پاچلےگا، ہر حالت میں چلے گا اور میں کہدووں گا کہ میں تو اُس کے بیٹے کے ملنے کے لیے گیا تھا۔ آخر وہ میرے سکول کا بچے تھا اور میں ہی اُس کے اغوا کا ذمہ دارتھا۔ پھریہ کہ جب تو میرے مشورے کے مطابق اپنا پیغام قاری کو بھیجے گی تو مجھ پر کچھ شک أے ہوا بھی تو اُٹھ جائے گا۔

ہائے اللہ تواب میں کیا کروں، عد بلدرونے لگی۔ میں نے اب احمددین کو بھیج ویا ہے۔ خدا کے واسطے أے جا كرنورشاہ ٹرك اڑے ہے واليس لے آؤتو اچھا ہے۔ بنس أے يى تيرے والا پيغام وے کرقاری کی طرف بھیج ویتی ہوں۔ تیرے یاس سائیل ہے۔ احمد دین پیدل کیا ہے۔ اگر سائیل پر جائے گاتو أے پکڑسکتا ہے۔ ایسانہ ہوکہ یہاں ٹرک پہنچ جائے اور ایک نی مصیبت سر پر آن کھڑی

ٹو فکر نہ کر میں ایجی جاتا ہوں اور اُسے لے کر واپس آتا ہوں، لیکن میں تو تمھارے خاوند کو

بيان اى بين مول - كي بالحلاكا كون سام

پہلی ہے۔ ایک منٹ زُک بیس سامنے والی ٹیم بی بی کا بیٹا تیرے ساتھ بھیج دیتی ہوں وہ اُسے بہانتا ہے۔ یہ ہے ہی عدیلہ نے باہرنگل کر سامنے کے کوراٹر سے ایک لڑے بچوکو آ واز دی۔ آ واز سنتے ہی ایک چودہ پندرہ سال کالڑ کا باہرنگل آیا۔ ماسٹر علیم بھی باہرنگل کراورا پنی سائیکل پکڑ کروہیں کھڑا ہوگیا۔

بچو بیٹا ماسٹر جی کے ساتھ جا اور اپنے بابے احمد دین کو ڈھونڈ کر جلدی گھر لے کر آؤ۔وہ نورشاہ روڈ پرٹرک اڈے کی طرف گیا ہے۔

یہ بات سفتے ہی ججو ماسٹر کی سائکل پر بیٹھ گیا اور وہ سپتال کالونی سے باہر نکل گئے۔

(9)

رات کے آٹھ ن کے جے ہے۔ یہ وقت عدیلہ کی ڈیوٹی کا تھا گروہ ہیتال نہیں گئے۔ کل اُس نے اسر علیم کی بات قاری عبدائی کو جو پیغام بھیجا تھا وہ مسلسل اُس کے دماغ میں کچو کے لگار ہا تھا۔ اُس نے ماسر علیم کی بات مان تولیجی گرائے کی طرح چین نہیں آر ہا تھا۔ ماسر علیم نے کہیں دوبارہ اُس کے خلاف سازش توئیش کی ۔ اگر کل بی وہ اپنا سامان اور بیٹیوں کو لئے کر یہاں ہے نکل جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ اُس نے کیوں ماسر علیم پریقین کر لیا۔ بعض اوقات انسان اپنی مرضی ہے انتہائی مناسب قدم اُٹھانے کی طرف جارہا ہوتا علیم پریقین کر لیا۔ بعض اوقات انسان اپنی مرضی ہے انتہائی مناسب قدم اُٹھانے کی طرف جارہا ہوتا ہے گرائس کی اینے اُوپر ہے اعتبادے کتنا ہی کم زور کیوں نہ ہوائس قدم کو اُٹھانے ہے روک دیتا ہے۔ عدیلہ گفتی ، چاہے وائے کے اعتبادے کتنا ہی کم زور کیوں نہ ہوائس قدم کو اُٹھانے ہے روک دیتا ہے۔ عدیلہ کو لگ رہا تھا جیے اُس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی اور کسی بھی وقت قاری اپنے کئی کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا۔ اُس کے ساتھ اُری کا بندویست کرنا کون می مشکل بات تھی۔ وہ ہفتے عشرے کا ہرگز کے نا کون می مشکل بات تھی۔ وہ ہفتے عشرے کا ہرگز کے ساتھ کی اور کہ بھی ہو دون کی چھٹی بھی دور کی کا برگز کے کہا تھ پہلے ہی دورن کی چھٹی بھی دی کی اور کی تھی ۔ اب خیار یا گ بہتے کہا تھی ہیلے ہی دورن کی چھٹی بھی دی کی اور کی تھی ۔ اب خیار یا گ ب

عدیلہ سب کھی بھول کراس کے ساتھ جاریائی پر بیٹے گئے۔کل سے آگروہ بیں گھنٹے تک سویارہا

تھا۔ ایک دوباراُ ٹھ کر فقط شل خانے میں گیا اور پھروایس چار پائی پرآ کر سوجا تا تھا۔ عدیلہ اُس ہے کچھ بات کرنا چاہتی تھی تا کہ پتا چلے وہ کہاں رہاہے اور اُس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔

. عدیلہ نے اُس کے پہلویں بیٹھتے ہوئے آخر خموثی کو تو ڈا، عماد بیٹا جھے ایک بات بتاؤ۔ تھے سکول سے کیمے لے کر گئے تھے یہ لوگ؟ دیکھو جھے بچ بچ بتا دو، میں اِس ودت بہت مصیبت میں ہول۔

ای جھے کچھ یادئیں ہے۔ میراسرگھوم رہا ہے۔ آخر تماد نے جواب دیا۔ میرے سامنے ہی تضویریں آتی ہیں۔ ایک مولوی نے آ کر ہماری کلاس میں تقریر کی تھی، اُس نے کیا کہا تھا یہ بھی جھے یاد نہیں ہے۔ تقریر کے بعد ہمارے ہاتھ کھڑے کر دائے۔ میں نے توہاتھ بھی کھڑا نہیں کیا تھا۔ اُس وقت نہیں ہے۔ تقریر کے بعد ہمارے ہاتھ کھڑے کر دائے۔ میں نے توہاتھ بھی کھڑا نہیں کیا تھا۔ اُس وقت ایک آدی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اُس نے جھے کھانے کو مضائی دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر چل دیا۔ اُس کے بعد جھے یا دہیں کیا ہوا۔

لیکن تم چه ماه گھر سے باہررہے ہو، یہ سیسی یادہے؟ کہال رہے ہو؟

مجھے نہیں یاد، بھی بھی جھے لگتا تھا کہ میں ہوا میں اُڑ رہا ہوں اور بہت سرور میں آ جاتا تھا۔ اِس کے علاوہ میں پچھنیں جانتا کوئی اور ہی ٹلک تھا جو پچھوہاں ہوا، وہ بھی نہیں بتا سکتا۔

اوروہ تیرا دوست ندیم کہال ہے؟

وہ تو اُس دن ہی کسی اورٹرک پر بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں نے توسمجھا واپس گھر پہنچ کیا ہے۔ کیا وہ ابھی تک نیس آیا؟

وہ بیں آیا اور اُس کی ماں کا بھی پتانہیں چلا کہاں چلی ٹی ہے۔عدیلہ خموش می ہوگئ۔ پھر تھوڑی دیر بعد یولی ''اب کھانا کھاؤ کے ٹا؟

کھانے کو ابھی بی نہیں چاہتا۔ میراجہم ٹوٹ رہاہے۔ ای جھے نیند بہت آتی ہے سولیے دو۔
بیٹے اتنی زیادہ نیند اچھی نہیں ہوتی۔ ہاتھ پاؤل شل ہو کر فالج میں بدل جاتے ہیں۔ تم ہمت
کرو، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کی کوشش کروجہم میں خود بخو دطاقت آجائے گ۔ اُٹھو میں شمیس سہارا
دیتی ہوں۔ میہ کہ کرعد یلہ نے مماد کوسہارا دیا اور اُسے اُٹھانے کی کوشش کرنے گئی۔ مماد تھوڑا سا اُٹھالیکن
مرایک دم اُڑ کھڑا کر بیٹھ گیا۔

ای بیل میفاریندویں۔

عدیلہ کوا تناعرصہ ڈیوٹی کرتے ہوگیا تھااوراُ سے اندازہ تھا محاد کو بُری طرح سے نشردیا گیا تھااور اُ سے اندازہ تھا محاد کو بُری طرح سے نشردیا گیا تھا۔ دوبار ایک ڈرپ بھی لگا دی تھی۔ اُسے عمادی سخت تشویش تھی۔ کہیں شعور کی زیری تر انجیشن دیے سے اور ایک ڈرپ بھی لگا دی تھی۔ اُسے عماد کی سخت تشویش تھی۔ کہیں شعور کی زیری تر میں گھر سے ابھی تک فرار نہ ہونے کی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ محاد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب وہ بھی کے مستعمل رہا تھا گر اُس کا بلڈ پریشر ابھی تک اپنی حالت پر نہیں آیا تھا۔ اُسے ممل آرام اور علان کی منرورت تھی جو ٹی الحال اِس جگد کے علاوہ کہیں اور مناسب نہیں تھی۔ پورے شہر میں ایک ہی میڈیکل سٹورتھا، دو بھی بہیتال سے باہر نہیں تھا۔ اُس کے علاوہ کوئی ایمر جنسی بھی ہو بگتی تھی۔ اگر ایمر جنسی بھو با تو وہ کہاں دوڑتی۔ ابھی ابھی اُس کے دماغ میں جو بگچل ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھاگ جائے محاد کے ہوئ تو وہ کہاں دوڑتی۔ ابھی ابھی اُس کے دماغ میں جو بگچل ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھاگ جائے محاد کے ہوئی میں آتے بی اور اُس کی حالت کو دکھتے تی دوبارہ اُس کے دماغ سے تمام خیالات منتشر ہو گئے اور وہ میں آتے بی اور اُس کی حالت کو دکھتے تی دوبارہ اُس کے دماغ سے تمام خیالات منتشر ہو گئے اور وہ میں آتے بی اور اُس کی حالت کو دکھتے تی دوبارہ اُس کے دماغ سے تمام خیالات منتشر ہو گئے اور وہ کھاد کی خبر گیری کے متعلق کر گئی کے

عدیلہ اپنی می کوشش میں تھی کہ کسی طرح عماد کی طبیعت سنجل جائے۔ اُسے عماد کے متعاق مولناک خیالات آ رہے تھے۔ اللّٰہ جانے نامرادول نے کون می دوائیں پلائی تھیں اور کیسے کیسے نشے دیے تھے۔

عمادی حالت دیچے کرعد بلہ کی فکر مندی بڑھ گئے۔اُسے رورہ کر ماسٹر اور قاری پر خصر آرہا تھا، وہ کسی قیمت پڑھی کے اسے دورہ کر ماسٹر اور قاری پر خصر آرہا تھا، وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی کہ صفیہ کوقاری کے حوالے کر دے۔اُس نے صفیہ کوآ واڑ دی صفیہ ایک بار اور آرہ کا اور اپنے ابا کو بھی اندر بلالو۔ صفیہ دوڑ کر کمرے میں واطل ہوگئی۔اُس کے ساتھ احمد وین بھی کمرے میں آگیا۔

احد دین تم جا کر کہیں ہے تا نگہ لے آؤ۔ بیس عماد کولے کر مہیتال جاتی ہوں۔ اِس کی طبیعت نہیں سنجل رہی، ذینت میرے ساتھ مہیتال جائے گی تم اور نیامت گھر ہی میں رہوتم جلدی ہے دو روٹیاں پکادواورا نڈے جوطاق میں پڑے ہیں وہ بھی اُبال دواور دیکھوجب تک بیس اِسے لے کر گھرنہ آجاؤں، گھرے باہر نہ لکانا۔

تی امی شیک ہے، یہ کہہ کرصفیہ روٹیاں پکانے میں مصروف ہوگئی اور زینت اور نیامت اپنے اور عمال شیک ہے، یہ کہہ کرصفیہ روٹیاں پکانے میں مصروف ہوگئی اور زینت اور نیامت اپنے اور عمال کی اور عمال کی اور میں ایسا خاوند شاید جی اور ساتھا ہے۔ پورے فلکمری میں کی عورت کا ہو جورو بوٹ کی طرح جاتا تھا۔

تھوڑی دیر میں مب کچھ تیار ہو گیا اور تا نگہ دروازے پر آ کر کھڑا ہوا تو دونوں بہنوں اور ماں اور احد دین نے مل کر مما ادکوتا نظے پر گویا لٹا دیا۔ زینت بیگ میں کپڑے ڈال کر ساتھ جیٹھ کئی۔ ایک برتن میں اس نے پکا ہوا کھا نا بھی ڈال لیا۔ تا نگہ چل پڑا تو احمد دین اور صفیہ اور نیامت اُسے جاتے و کیجتے میں اُس نے پکا ہوا کھا نا بھی ڈال لیا۔ تا نگہ چل پڑا تو احمد دین اور صفیہ اور نیامت اُسے جاتے و کیجتے میں اُس نے بھروں سے اوجھل ہو گیا تو تینوں نے اسپنے گھر میں داخل ہو کر درواز و بند کر دیا۔

عدیلہ ہپتال آنے کے بعد مسلسل تین دن تک وہیں رہی۔ زینت بھی اُس کے ساتھ تھی۔ احمہ
رین روزانہ کھانا نے آتا تھا اور کوئی امر کسی طرف سے وقوع نہیں ہوا تھا۔ تیسرے دن محاد کمل طور پر
صحت مند ہو گیا۔ اُس کا ارادہ تھا ایک دن اور یہاں تھہر کر مماد کی صحت کے متعلق مطمئن ہو جائے کہ
دوبارہ اُسے کوئی دورہ نہ پڑے۔ احمد دین دو پہر کو ہپتال آکر اُسے تمام ضروری چیزیں دے گیا تھا اور
باتی کا سامان اُٹھا لے گیا جو اِن تین دنوں میں گھر ہے ہپتال میں جمع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے عدیلہ کی
وجہ ہے مجاد پر بوری توجہ دی اور اب اُسے کسی تشم کی فکر نہیں تھی۔

لیکن اُسی شام اچا نک احمد دین ہپتال میں دوبارہ آگیا حالانکہ اِس وقت اُسے ہر حالت میں گر ہونا چاہیے تھا۔ عدیلہ نے جب احمد دین کو دیکھا تو اُسے بہت غصر آیا کہ دہ صفیہ کو قاری کے لیے اکیلا چھوڈ کر آگیا ہے وڈ کر آگیا۔ خط جیب سے نکالا اور زینت کے حوالے کر دیا۔ زینت نے جلدی سے خط کھول کر اُسے پڑھنا شروع کیا۔ پھر چند ٹانیوں تک اُسے چئے لگ گئے۔

کیا ہوا؟ عدیلہ کے پینے بہنے شروع ہو گئے۔اُے لگا جس چیز کی تو تع تھی یعنی قاری اُن کی غیر موجودگی میں صفیہ کواپن بیوی بجھ کر لے گیا ہے گرجلد ہی سطلسم بھی ٹوٹ گیا۔

ای صفیہ گھر سے بھاگ گئ ہے اور میہ خط چھوڑ گئ ہے۔ زینت نے روہانسا منہ بنا کر جواب ویا۔ باتی تمام گھراُسی طرح خموثی ہے بت بنا بیٹھارہا۔

الله تیرا بیرا غرق کرے صفیو ، یہ جملے کہتے ہی وہ جیٹال کے بیڈ پر گر پڑی اور دھاڑیں مار کر رونے گئی۔ زینت اپنی ماں کوروتا و کچھ کر خور بھی رونے گئی۔ عدیلہ کا خاوندا حمد دین اُ ک طرح جیٹا رہا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جیسے اُ ہے کسی شے ہے کوئی علاقہ ند ہو۔ عدیلہ چینیں مار کر رونے گئی۔ پورے مہتال میں ایک کہرام کی صورت پیدا ہوگئی اور کافی ویر تک جاری رہی ۔ کئی مریض اور زاکٹر اور ڈاکٹر اُس کی مریض اور زاکٹر اُس کرے میں جمع ہو گئے۔ جب رونے دھونے سے تھوڑا ساتوقف ہواتو عدیلہ نے وہ کاغذ پھڑ کر کر بیان مراح کر دیا۔ بدایک مختصر ساخط تھا جو جاتے وقت صفیہ چھوڑ گئی تھی۔

میری مصیبتوں کی ماری امی ا

تم جیتی رہواورخوش رہو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے تم پر سے اپناوڑن اُٹھالول۔ میں قاری کے گر ر میں کسی صورت نہیں جاسکتی جبکہ اُس سے فرار ہونے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ میں حبیب خال کر ساتھ جار ہی ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ آ دمی میرا خیال رکھے گا اور تکلیف نہیں آئے دے گا۔ مَن حائی ہوں اِس وقت میرا حبیب کے ساتھ بھاگ جانا شھیں بہت صدمہ دے گالیکن کیا کروں، بیصدے اُس وقت تک مصیبت زووں کا پیچھا کرتے ہیں جب تک موت اُن کی راہ میں ویوار کھڑی نہیں کر دیتی۔ عمادوا پس آ میاہے۔اباس کی حالت بھی سنجل گئی ہے۔ میں نے اُسی دن سے حبیب طوائی ہے معاملہ کرلیا تھا جس دن آپ نے عماد کے عوض جھے قاری کوسونپ دیا تھالیکن نہیں بول سکتی تھی کیونکہ ماں کی نظر میں بیٹے کی قیمت بہر حال بیٹی ہے زیادہ ہوتی ہے۔ میس پہیں بتاسکتی حبیب مجھے کہاں لے جائے گا اور نہ بیجانتی ہوں اب قاری کاتمھارے ساتھ کیا سلوک ہوگا مگر بیہ ہونا ہی تھا۔تمھاری دومری منکوحہ بیٹیاں اور زینت اور نیامت تمھارے پاس موجود ہیں۔ بیس شاید تمام زندگی تم سے ندل یا وُل مگر ہرصورت جاہوں گی کہ نیامت اور زینت کو کسی طرح جلد کسی کے ساتھ نکاح میں دے دو۔ پچھے دنوں بعد تمھاری حالت معمول پر آ جائے گی۔ میں کہاں جارہی ہوں میہ انجی نہیں بتا سکتی لیکن وعدہ کرتی ہوں ایک دوسال میں شمص اطلاع کر دول گی اور نیامت اور زینت کونصیحت کرتی ہوں کہ وہ جمھارے ساتھ ى رىل-

#### ایک بدنصیب مال کی مجرم بین صد

عدیلہ نے اِس خط کو ہار ہار پڑھا آخرا کے طرف رکھ دیااور اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ عدیلہ کا خاونداُ سے لیٹے دیکھ کراُٹھا اور ہاہر کے برآ مدے میں آ بیٹھا۔ کافی وقت اِس حالت میں گزر گیا۔ ہالآخر عدیلہ اپنی چار پائی سے اُٹھی۔ اُس نے اپنا ٹرس کا لباس اُتار کر وہیں ہپتال کی دیوار کی ایک کھوٹی میں لٹکا دیااورزینت سے کہا چلواُٹھو گھر چلیں۔ (1+)

صفیہ کے گھر سے چلے جانے کا تیسرا دن تھا۔ عدیلہ نے اِس واقعہ کی اطلاع اُسی دن قاری عبدائی کو دے دی تھی جس کا اُس نے کوئی بھی نہیں کیا اور عدیلہ پر دھمکیوں کے ذریعے مسلسل دباؤ ڈالاکداپئی بیٹی اُس کے حوالے کر دے۔ وہ شرگ طور پر اُس کی بیوی ہے جے عدیلہ نے اغوا کر رکھا ہے۔ ایک دن اُس نے شام کے وقت پولیس کولا کرا تھر دین کو پکڑ واد یا۔ پولیس اُسے تھانے لے گئی اور عدیلہ سے کہا اگر تم نے صفیہ کو واپس لاکر قاری عبدائری کے حوالے نہ کیا تو ہم اِسے اغوا کے پر چ بیل عدیلہ سے کہا اگر تم نے صفیہ کو واپس لاکر قاری عبدائری کے حوالے نہ کیا تو ہم اِسے اغوا کے پر چ بیل پالان کر کے جیل بھی و ریں گے۔ اِدھر لاکھ کوشٹوں کے باوجود عدیلہ کو خبر نہیں چلی کے صفیہ کہاں چلی گئی فالان کر کے جیل بھی و ریں گے۔ اِدھر لاکھ کوشٹوں کے باوجود عدیلہ کو خبر نہیں جلی کے صفیہ کہاں چلی گئی اس سے نہاں ہوگی گئی اُس سے معاملہ کی دومرا تھا۔ مسلمہ کا ری ہماری کے خلاف اُسے کہاں ہوگی کی معاملہ بی دومرا تھا۔ صفیہ اُس پر زبرد کی تسلم جی بیا ہوا ہو اور وہ زبرد تی کے نکاح پر راضی نہیں لیکن اب معاملہ بی دومرا تھا۔ صفیہ عدیلہ کے گھر سے فرار ہوئی تھی اور سارا زبانہ اُس کا الزام عدیلہ پر بی لگار ہا تھا۔ وہ ہی جھتے تھے کہ خلالے میں کی جو شریش کی رہ ہی کہ جھتے تھے کہ نیادہ تھی گئی ہوں تھی جو اُس کی جو شریش کی بیا ہوں ہوئی تھی۔ تھی کہ زیادہ تو یش کی بیوں ہوئے تھی۔ تھی کہ زیادہ تو یش کی بیا ہوں ہی جو اُلے نہ کی تو الے نہ کی اور دو دن بعد نیادہ تو یہ کی تھی دورائے گا اور دو دن بعد کی تو ہوئے تھی کہ دورائی کی دورائی کی اور دو دن بعد کی گئی تو دو ہوئی سے کہ خواد کے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دو ہوئی سے کہ کو دولے گا اور دو دن بعد کی گئی تو دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گی اور دولی بھی کی جو دل کھی کی دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گی گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولی کئی کھی کی دولے گا دور دو دن بعد کی گئی تو دولی کھی کئیں کی کو دی کو ان کی کو دولی کھی کی کو دولے گئی کی کو دی کو دولی کھی کی کو دی کو کی کئی کو دولی کھی کی کو دی کو کی کھی کی کو د

#### أے جیل مجوادے گا۔

عديله كي مصيبتوں كاشكار ہو چكي تقى \_ ممادشميك تو ہو گيا تھا مگر اب وہ پچھنے دو دن ہے أور ال ے وقت گھرلوٹا تھا۔ عدیلہ نے أے جھڑ کا کہ وہ رات کے اِس وقت تک کہاں رہا ہے۔ اُس نہا جواب نبیں دیا اور مسلسل خموثی اختیار کیے رکھی۔ بیہ بات اِس ہے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ اُسے این بہنوں کی کوئی پردائبیں رہی تھی۔اب عدیلہ کے لیے مسلہ ینبیں تھا کہ وہ قاری ہے کیے جان جیڑا۔ أس كے ليے سب سے براي مصيب وہ غم تھا جس ميں وہ مظلوم قانون كى نظر ميں مجرم بنے وال تح زندگی کے کسی بھی جھے میں اس سے زیادہ البیہ نہیں ہوسکتا جس میں انسان کو اپنے ہی جسم کے گئے ؟ حساب دینا پڑے۔عدیلہ اِس وقت اُس کنارے پر کھڑی تھی۔اُسے رہ رہ کراحمد دین کی حالت پر نفر آتا تھا جس کو کسی طرح سے خاوند بننے کا کوئی حق نہیں تھا مگروہ عدیلہ کا خاوند تھا۔بعض اوقات عدیلہ کوائد دین این بیوی نظر آتا تھا۔ اُس کا د ماغ بالکل شل تھا۔ بس آج کی رات باقی تھی جس میں اُس نے زندگ ك ابم فصلح كرنے تصاورا كيل نے كرنے تھے۔ أسے احمد دين پر تھانے بي كے جانے والے تشرو یر خوف آ رہا تھا۔ بالآ خرعد بلدنے آ دھی رات کے وقت ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ کسی طرح بھی احمد دین پر تشد رہیں دیکھ سکتی تھی۔ اُس نے اپنی بیٹی نیامت کو پاس بلایا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نیامت نے مال ک بات پرسر جھکالیا جے عدیلہ نے ہاں سمجھا۔ اُس کی پیغاموش اور بھلی مانس بیٹ کم وہیش احمد دین پر گئ گی اور زندگی کے بڑے صاب بھلے مانسول کو بی چکانے پڑتے ہیں۔اُے سوچنے کے لیے دی گئی ایک بی رات تھی جے وہ ضائع نہیں کرنا جا ہتی تھی۔وہ اُس وقت اُٹھی اور قاری کی طرف روانہ ہوگئی۔اُس نے قاری کواپنا فیصله سنا دیا اور رات کے دو بجے سے پہلے احمد دین کو لے کر گھر آگئی۔

## (11)

ادھر ممادنے سکول جانے کی بجائے کچھاور ہی کچھن اختیار کرلیے۔ ہر وقت گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ حتی کہ رات کو بھی گھرند آتا۔ عدیلہ نے تمام مصیبتیں اُسی کی وجہ سے سرپر اُٹھائی تھیں لیکن وہ بھی اختیار سے باہر ہو گیا تھا۔ اِس رات بھی وہ گھر پر نہیں تھا اور ساری رات عدیلہ نے اِس فکر میں کا ٹی۔ اختیار سے باہر ہو گیا تھا۔ اِس رات بھی وہ گھر پر نہیں تھا اور ساری رات عدیلہ نے اِس فکر میں کا ٹی۔ انگلہ کے لیے بھی نہیں سوئی۔ انسان ایک رخے سے با آسانی نیٹ لیتا ہے لیک جب چاروں طرف سے

بری خبریں ال رہی ہوں تو ایک خبر کا مقابلہ کرنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ یکی حالت اِس وقت عربار کی ہوچکی تھی۔

نہیں ای وابھی تک نہیں کیا۔ زینت افسر دگ سے بولی۔

اہے اب کوریاہے؟

أيسة بحي زيس ويا\_

أسي بحي دو\_

جی ای ، سه که کرزینت اُنٹی اور وہی ناشآ احمد وین کو ویا۔

اتے میں گھر کا دروازہ کھنگا، زینت نے دوڑ کر دروازہ کھولاتو سامنے تماد کھڑا تھا۔ تماد کی آنکھیں نہایت سُرخ اوراُ بھر کی ہوئی تھیں۔ مندے کچھ جماگ نمارال بہدر ہی تھی۔اُے دیکھتے ہی زینت نے ایک دم چنج باری۔ پینج شن کرسب اُٹھ دوڑے اور بل میں دروازے پر پہنچ گئے، تماد کود کچھ کر عدیل نے ا پنا کلیجا کچڑ لیا اور تھینج کراپنے ساتھ تھینج لیا، بیٹاتم کن کاموں میں لگ گئے ہو؟ مجررونا شروع کر دیا۔ عادار کھڑاتا ہوا عدیلہ کی گود میں لڑھک گیا۔ نیامت اور احمد دین نے اُسے سہارا دیا اور اُٹھا کر چار پائی رلٹا دیا۔

عدیلہ کی بچھیں کے خیس آرہا تھا وہ کیا کرے۔اُے بھی مٹاد پر فصر آتا، بھی پیار آتالین بچیلے

پچھے دِنوں سے نیامت کے لیے عدیلہ کے دل میں ایک بجیب طرح مجت کی کبک پیدا ہو بھی تھی۔ جب

ے اُسے قاری کے لیے نتھی کر دیا تھا۔ عدیلہ نے تمام صورت حال کا جائزہ لے کر آ ٹر ایک فیصلہ کیا۔
اُس نے احمد دین سے کہا، احمد مین ایک کام کرو، میں پچھے دِن کے لیے نیامت اور مٹاد کو لے کر ہپتال

می نتقل ہو جاتی ہوں۔ مگاہ کو وہاں داخل کرواد بی ہوں، بیدوییں رہے گا اور نیامت بھی میرے پاس ہی

مرے گی۔ تم اور زینت کو ارٹر میں رہو۔ میں وہاں ڈیوٹی کے ساتھ مٹا دکا علاج بھی کر لوں گی۔ اِس طرح سے

من خباشق میں پڑگیا ہے، اُن سے جان چھوٹ جائے گی۔ جب تک فدا کی مرض ہے اور جب تک میہ

تاری کے قبضے سے باہر ہے۔اللّٰہ اُسے سنجال لے یا بھی جمیں سنجال لے ۔ تُوجلدی سے تا تگہ لے آ۔

تاری کے قبضے سے باہر ہے۔اللّٰہ اُسے سنجال لے یا بھی جمیں سنجال لے ۔ تُوجلدی سے تا تگہ لے آ۔

تاری نے جو ناشا کر رہا تھا وہ ہیں رکھا اور وروازے سے باہر نگلنے لگا۔

'پیناشا توکر نے بوندو عدیلہ نے احمد دین کو پیچے سے پکارا۔ 'ٹو بھی کیا میری جان کا عذاب بنا

اوا ہے، اپنی عقل کا تولہ بھی نہیں ہے احمد دین واپس پلٹا اور دوبارہ چائے پینے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بھی

اُس نے اپنا کا مختم کرلیا اور اُس کے ساتھ بی با ہرنگل گیا۔ استے بھی نیامت نے بغیر مال سے بو بیھے

ان نے پکھ برتن اور پکھ کپڑے سنجا لئے شروع کرویے جو بہتال بیں کام دیئے شے۔ نیامت سوچ ربی

ان شاید اِس فعت کا اُنھیں احساس نہیں تھا کہ نرس ہونے کے ناتے اُن کی مال بہتال کو گھر کی طرح

استعال کر کئی تھی۔ اگر وہ زرس بھی نہ ہوتی تو اِس مشکل بیس کہاں جاتے۔ عدیلہ نے زینت سے کہا،

زینت بیلی دیکھوتو محاد کیا کر رہا ہے؟ ابھی شال خانے سے نہیں لکلا، زینت جسے بی شال خانے کی طرف

زینت بیلی ، دیکھوتو محاد کیا کر رہا ہے؟ ابھی شال خانے سے نہیں لکلا، زینت جسے بی شال خانے کی طرف

زینت نے اُسے بھی ناشا دیا ۔ ایک انڈا یا نی میں اُ بلنے کے لیے رکھ دیا اور رس اور جائے آگر کھ دی۔

زینت نے اُسے بھی ناشا دیا ۔ ایک انڈا یا نی میں اُ بلنے کے لیے رکھ دیا اور رس اور جائے آگر کھ دی۔

زینت نے اُسے بھی ناشا دیا ۔ ایک انڈا یا نی میں اُ بلنے کے لیے رکھ دیا اور رس اور جائے آگر کھ دی۔

زینت نے اُسے بھی ناشا دیا ۔ ایک انڈا یا نی میں اُ بلنے کے لیے رکھ دیا اور رس اور جائے آگر کھ دی۔

روئی بنا دول؟ زینت نے کہا ۔

ماد بیٹاروئی کھائے گا؟ عدیلہ کی طرف منہ کے بغیر پو چھا۔

ماد بیٹاروئی کھائے گا؟ عدیلہ نے دوبارہ نو چھا۔

پاں بنادو۔ عماد نے بے نیازی سے جواب و یا اور رس کیک کے ساتھ جائے چینے لگا۔ استے بن زینت روٹی پیانے گئی۔ مبح کے وقت اُن کے ہاں روٹی کا روائ نہیں تھا۔ عموماً ملازم پیشرگروں پی چائے اور رس کا استعال بی تاشتے میں آتا تھا۔ مزدوروں اور زمینداروں کے ہاں ناشتے میں پراشی با سادہ روٹی کی گئی تھی جس کا تقاضا عماد کر رہا تھا۔ عدیلہ نے روٹی پیادی۔ عماد نے روٹی کھائی اور دوبارو چاریائی پر بیٹے گیا۔ است میں احمد دین تا نگہ لے کرآ گیا۔ عدیلہ سیتال جانے کے لیے تیاری کر نے گئی۔ اتن دیر میں تا نگہ باہر کھڑار ہا۔ جب عدیلہ تیار ہوگئ تو اُس نے عمادے کہا، چلو بیٹا، تا نگے پر بیٹھو۔

كبال جانا ٢

میتال جانا ہے اور بہال کوئی آپ کے مامول تھوڑی بیٹے ہیں۔

ميتال بن كياب؟ عادشيثايا-

وہاں مجے داخل کرانا ہے۔عدیلہ چرا کر ہولی۔

كيول؟ يَسُ اب تُعيك بول-

اس كے ساتھ بى نيامت تا تے پر بيٹھ كئ - ممادائي چيچا بى رہاتھا كەعدىلد نے أے بازوے

پُرُكُ عَيْ لِيا اور تاك يركى

چلو بھائی ہیتال لے چل۔

ا چھالی بی ، تائے والے نے کہااور گھوڑے کو چھا ٹا دے دیا۔

#### (11)

عدیلہ ایک ہفتہ میتال رہی۔ وہاں ہے آنے کے بعد قاری عبد انجی کے ساتھ نیامت بی بی کو رضت کردیا۔ نیامت اپٹی بہن کی طرح ناک نقشے کی درست تھی۔ شادی کے ایک سال بعد ان کے ہوں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ انھی دِنوں قاری اپنے کا روبار کے سلطے میں کہیں چا گیا اوراُس کے بعد واپس نہیں آیا۔ نیامت نے چھ ماہ قاری کا انظار کیا۔ مدرہ کا تمام انظام اب عبدائی کے چھوٹے بھائی قاری رہم اللہ کے پاس آگی۔ اس نے آتے ہی پہلاکام سرکیا کہ نیامت بی بی کوائس کے بیٹے سیت فال باہر کیا اور کہ ااس غاندان یا مدرہ اور دوسرے معاملات سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ ابنی مال باہر کیا اور کہ ااب اُس کا اِس غاندان یا مدرہ اور دوسرے معاملات سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ ابنی مال تی پاس واپس چلی جائے۔ نیامت مجبور ہوکر مال کے پاس آگی۔ اُس وقت اُس کی عمر انہیں مال تھی کی پرورٹن کرنے لگی۔ اِس عرصے میں مال تی سے میں انہا ایا گیا ہے ، بھی بنا ہو گیا ہا جا تا اُس پیلے کا موس کے بیٹ کی پرورٹن کرنے لگی۔ اِس عرصے میں اُس کے بیٹ کا کہ ایک بیٹ کی بیٹ کی کی پرورٹن کرنے لگی۔ اِس عرصے میں اُس کے بیٹ کی مال کے بیٹ کی بیٹ کی کی برورٹن کرنے لگی۔ اِس عرصے میں انہا ایا گیا ایک عرب ملک کی حکومت نے اُسے وہاں پر مقیم ہندوستانی اور کے اُس کی مارک کو مال کے بیٹ کی کومت نے اُسے وہاں پر مقیم ہندوستانی اور کے اُس کرنے والوں کی تربیت کا کام مونب و یا ہے اور وہ اُٹھیں شرک سے پاک سے مسلمان بیک میں بہت ترقی ہوئی تھی۔ رہے مالائے تھی کہ جب سے قاری عبدائی غائب ہوا تھا، بنانے میں معروف ہے۔ یہ بات ایس بھی تسلیم کی جاستی تھی کہ جب سے قاری عبدائی غائب ہوا تھا، مدرے میں بہت ترقی ہوئی تھی۔ رہے مالئے تھی کہ جب سے قاری عبدائی غائب ہوا تھا۔

علاوہ مضافات کی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ الغرض وو سال گزرنے کے بعد بھی قاری عبدانی بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں پہنچی۔ مدرے اور باتی تمام جا کداد پر اُس کے بھائی دیم اللہ اِ . معاملات سنبال ليے اور أس نے نيامت لي بي سے صاف كهدديا كدأس كا اور أس كے نيك كا كار عبدالی کی سی جائدادے یا مدرے ہے کوئی واسط نہیں ہے کیونکہ مدرسہ اور باتی تمام جائداواللہ ک کاموں میں وقف ہونے کے سبب اُس کی وراشت کی منتقل نہیں ہوسکتی۔ اِس عرصے میں نیامت لیل دوسال گزر گئے۔ دوسال بعد عدیلہ نے ایک کمپوڈر کے ساتھ نیامت کو باندھ دیا۔ وہ اُسے لے سالکوٹ کے ایک جھوٹے ہے گاؤں کی ڈسپٹسری میں جلا گیا اور نیامت کا بیٹا عدیلہ نے اپنے ہاں کو لیا جودراصل قاری عبدائن کا بیٹا تھا۔ إدهرزینت کو اُسی سپتال کے نرسنگ سکول میں داخل کروادیا تاک اینے کام کاج اور رزق روٹی کا بندو بست کر لے۔ زینت نے نرسنگ سکول میں پڑھنا شروع کر دیا۔ دن گزرنے لگے مرتماد کا مسئلہ بگڑتا ہی چلا گیا۔ پہلے تو وہ اپنے نشی دوستوں کے ساتھ کن روز تک نکل جاتا تھا پھر واپس آجاتا اور زبردتی عدیلہ ہے میے مانگنے لگا۔عدیلہ پہلے پہل تو أے را راست پرلانے کی بھر پورکوشش کرتی رہی۔علاج کرایا، کی دِن تک کمرے میں بند کیا، حی کہ ایک،ار تھانے میں قید کروا دیا مگرائس کی عاد تیں ٹھیک نہ ہو تکیں۔ چیرہ کالا ہوتا گیا۔عدیلہ مال ہونے کے ناتے زیادہ حتی نہ کرتی تھی۔احد دین سارا سارا دن عماد کو ڈھونڈنے میں صرف کرتا۔ اُس کی بدتمیز ہاں آئے دن زیادہ ہونے لگیں۔اب نشے کے لیے زبردی میسے لینے لگا کبھی زینت کو مارتا، کبھی عدیلہ کے گئے یر تا اور مجمی گھر کی چیزیں جے دیتا۔عدیلہ پہلے سے زیادہ تنگ ہوگئی۔ اِن سب سے بڑھ کر مماد نے اب ایک اور کام شروع کردیا تھا کہ شہر کے کن ٹٹول کو بلا کر گھر لے آتا۔ اُن سے بیخے کے لیے عدیلہ نے بیا کام کیا کے بہتال میں اول زینت کو ساتھ لے کر جاتی اور اُسے ہدایت ہوتی کہ جب تک اُس کی ڈیوٹی ختم نہ ہوگی وہ اُس کے ساتھ ہی رہے گی۔

ا گلے چارسال تک بیرمعاملہ ای طرح چلتارہا۔ عماد نے ہروہ پیھن اختیار کرلیا جو کمی بھی طرح عدیلہ اوراُس کی بیٹیوں کے لیے زہر تھا۔ پھر ایک دن ایک بجیب واقعہ ہوا۔ عدیلہ دات کی ڈیوٹی پرتھی۔ گھر میں زینت بھانچ معید کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ احمد دین بھی گھر میں موجود تھا۔ عماد ایک کن میٹ کے ساتھ گھر میں چلا آیا۔ اُس نے آتے ہی باہر سے احمد دین کے کمرے کو کنڈی چڑھا دی اوراُس کے بعد کن معلم کے ساتھ ذینت کے کمرے میں داخل ہونے لگا۔ زینت نے کمرے کے اندرے کنڈی

عدیلہ نے مادکو کہناسٹنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کتنا اِس کے بارے ہیں دن ڈروقتی ، یہ بات اُس سے جانے کی عدیلہ نے مادکو کہناسٹنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کتنا اِس کے بارے ہیں دن ڈروقتی ، یہ بات اُس سے جانے کی خرورت نہیں ۔ اُدھر محاوایک طرف اپنی مال اور بہن کے لیے عذاب تھاد وسری طرف وہی اُن کے لیے ایم بھی تھا۔ عدیلہ جانتی تھی کداب وہ کھل لاعلاج ہو چکا ہے، اُس کے سوچنے بھنے کی صلاحت نہیں رہی اور وہ کوئی بھی گھنا وُنا قدم اُٹھا سکتا ہے۔ محاد کو احمد دین والے کمرے میں بند کر کے تالالگا دیا تھا۔ وہ اندر بھیا گالیاں دیتا رہا اور ساری دات دوتا رہا مگر کی نے اُس کا کمرہ نہ کھولا۔ عدیلہ جو نے کہ انظار میں رہی جو اُفق کی طرح اُس سے دور ہو چی تھی۔ ایکلے دن ہپتال ڈیوٹی پر جانے کی بجائے انظار میں رہی جو اُفق کی طرح اُس سے دور ہو چی تھی۔ ایکلے دن ہپتال ڈیوٹی پر جانے کی بجائے تو آن تی اُس کا جادلہ کر دیا جائے۔ ڈسر کے اُس کے بادلہ کر دیا جائے۔ ڈسر کے اُس کے بعد کہا کہ ہو سکے جادک کر دیا ہو تا ہوں کہ جو سکے جادل کر دیا جائے۔ ڈسر کے اُس کے بادلہ کر دیا جائے۔ ڈسر کے اُس کے بادلے کے آر ڈو جارک کردیے۔ عدیلہ جلدی سے گھر آئی، اُس نے محاد کا کمرہ کھولا، وہ نیم ہے ہوٹی کی حالت میں لینا ہوا تھا۔ عدیلہ نے اُس کے بعد اُس کی جیب میں ایک ایک دو ہے۔ کوٹوٹ ڈوال دیے۔ اسے سارے بھیے دیا کھر کھادی یا چیس کھل گئیں۔ وہ چیے لیت ہی گھر سے بارنگل گیا۔ عدیلہ کو بتا تھا جب تک اُس کے بھوڑ سے کے دہ ڈوال دیے۔ اسے سارے بھیے دیا کھر کھادی یا چیس کھل گئیں۔ وہ چیے لیت ہی گھر سے بارنگل گیا۔ عدیلہ کو بتا تھا جب تک اُس کے بھوڑ تھیں موں کے دہ گھر نہیں آئے گا۔ تب عدیلہ سے بارنگل گیا۔ عدیلہ کو بتا تھا جب تک اُس کے بھوڑ کیں آئے گا۔ تب عدیلہ سے بارنگل گیا۔ عدیلہ کو بتا تھا جب تک اُس کے بھوڑ تھیں کھل گئیں۔ وہ چیے لیت تی گھر سے بارنگل گیا۔ عدیلہ کو بتا تھا جب تک اُس کے بیٹر تھیں میں گے دہ گھر نہیں آئے گا۔ تب عدیلہ سے بارنگل گیا۔ عدیلہ کو بتا تھا جب تک اُس کے بیٹر تھیں کی دور تھی کے دور تھی گھر کھادی کی جو کھی کے دور تھی کے دور تھی کی کھر کے دور تھی کے دور تھی کے دور تھی کے دور تھی کی گھر کے دور تھی کی کھر کے دور تھی کے دور تھی کی کھر کے دور تھی کے دور تھی کی کو دور تھی کی کو دور تھی کی کھر کے دور تھی کے دور تھی کے دور تھ

## (m)

ہمارے گھر اور ڈسپنسری کے درمیان صرف ایک سڑک تھی جے بیس دن بیس کئی ہارعبور کرتا تھا۔

ڈسپنسری کے صن بیس بہت زیادہ درخت اور چھاؤں اپنی جگہ لیکن اب بجھے بہجگہ ذینت کے سبب اپھی گئی تھی جس سے میری طبیعت بیس شا دائی آگئی تھی۔ ہمارے گاؤں بیس بے داحد جگہ تھی جو اِس طرح کا افیج بنی ہوئی تھی کہ پھل سے لے کر پھول اور سانے سے لے کر مہز بیاں تک سب پچھیسر تھا۔ سب بچھ شیک چل رہا تھا۔ میرے لیے اب تین جگہول کی ایک تکون مقرر ہوگئی تھی۔ گھر سے ڈسپنسری کا کچھ شیک چل رہا تھا۔ میرے لیے اب تین جگہول کی ایک تکون مقرر ہوگئی تھی۔ گھر سے ڈسپنسری کا کہون مقرر ہوگئی تھی۔ گھر سے ڈسپنسری کا کہون میں دیا تھا۔ میرے لیے اب تین جگہول کی ایک تکون مقرر ہوگئی تھی۔ گھر سے ڈسپنسری کا کہا متھی تو بہت خوبصورت تھی۔ و ماغ اور دل اگر کسی ایک جگہ اسٹھے کام کرر ہے متھے تو شاید وہ مہی تکون کی مقرن دوسال ہو تھی جاری رہی۔

پھرایک دن اچا تک اِس باغیج ش ایک یوست طاری ہوگئ۔ باغیج ش بیڈوست زوہ گھڑی کوس آئی؟ اُس کی ذمہ داری عدیلہ پر ہی تھی۔ اب بیس اُس ٹوست کے سبب یہاں آئے ہے جھجکنے لگا تھا۔ واقعہ بیتھا کہ عدیلہ پچھ دن پہلے کہیں سے ایک مُردہ یا اُسے بھوت کہہ لیس، اُٹھالائی تھی اور اُس کی چار پائی اِس محن میں لاکر رکھ دی۔ من شام ایک مردہ ڈھانچا جامنوں کے سائے میں پڑار بہتا تھا۔ ایک چار پائی جس پر سفید چاور رکھی ہوتی تھی۔ اُس کے اُوپر جیشا یہ کالی دنیا کا بھوت نہایت کر یہدلگتا تھا۔ اِس کا بدہیت اور کالا بھجنگ چہرہ جھے خوف میں جنلا کر دیتا اور بیس سوچتا، یہا یک بھوت ہے یا جن ہے جو بھی ایک ایک کھوت ہے یا جن ہے جو بھی ایک کھوت ہیں بات کا بھی تھیں ہوگیا تھا کہ یہ بھوت عدیلہ کے گھر میں اِس لیے رہتا ہے۔ بھی اِس لیے رہتا ہے۔

عدیلہ کی دوسری بیٹیاں کہاں تھیں اِس بارے میں عدیلہ نے کبھی بات نہیں کی۔ شاید اُنے خود

بھی اُن کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا۔ جب عدیلہ ہمارے گاؤں میں آئی تھی، عماد نے دوسال

بعد این ماں کو ڈھونڈ لیا تھالیکن اِس حال میں کہ اب اُس کے پاس جینے کے لیے زیادہ وقت نہیں دہا

تھا۔ اُسے عدیلہ کے بارے میں کہاں ہے جُر ہوئی، یہ میں نہیں جانتا۔ البتہ میں کافی عرصہ مانے کے لیے

تیار نہ ہوا کہ ایک بھوت عدیلہ کا بیٹا کیے ہوسکتا ہے اور زین کا بھائی اتنا گندا کیوں کر ہوگیا مگر اب اِس

ہوری آٹھوں میں مانوسیت کی عبیہ بنائی ۔ یہ مانوسیت اُس کہائی کسب بن جے ہی کھی تھر اور ہوا اور میں نے اِس فضا

میری آٹھوں میں مانوسیت کی عبیہ بنائی۔ یہ مانوسیت اُس کہائی کے سبب بھے پہنے تھر ہراؤ ہوا اور میں نے اِس فضا

میری آٹھوں میں مانوسیت کی عبیہ بنائی۔ یہ مانوسیت اُس کہائی کے سبب بھے پہنے تھر ہراؤ ہوا اور میں نے اِس فضا

میں اُس کا وجود تسلیم کرلیا۔ جھے نہیں بتا تھا وہ نشہ کس وقت کرتا تھا ( اُس وقت نشے کا واحد تصور میری نظر

میں اُس کا وجود تسلیم کرلیا۔ جھے نہیں بتا تھا وہ نشہ کس وقت کرتا تھا ( اُس وقت نشے کا واحد تصور میری نظر

میں اُس کا وجود تسلیم کرلیا۔ جھے نہیں بتا تھا وہ نشہ کس وقت کرتا تھا ( اُس وقت نشے کا واحد تصور میری نظر

ادر کالی ربڑ چیکا دی گئی ہو۔ بید کالی اور بھدی ربڑ کئی جگہول سے سوجنے کے باعث اتن تُزی مُزی اور یے ڈھنگی ہو گئی تھی کہ اُسے چھونے سے بھی زخمی ہونے کا ڈر تھا۔

ڈسینسری میں ڈاکٹر بالکل نہیں تھالیکن عدیلہ کا روبیا بیا تھا کہ اُس نے بلاشیہ ڈاکٹر کی جگہ لے بی تھی۔ وہ صبح کے وقت اپنا نرس کا لباس پہن کر ڈسپنسری میں آ جاتی۔ بیدوقت صبح آٹھ یے کا ہوتا تھا۔ دو بہر تک مریضوں کو دیکھتی اور اُن کی دوا دارو میں مصروف رہتی۔ اُس کے آنے کے بعد اُس طرح مریضوں کی گہما گہمی شروع ہوگئی جیسی پہلے تھی۔ ملکے نیلے رنگ کی اُس کی وردی تھی اور تمام دن اُس وردی میں رہتی۔ سرپر سفید رنگ کا دوپشہ تھا۔ یہ دوپشہ ایسا سفید باریک اور دُ ھلا ہوا تھا کہ دیکھنے میں بادل کا عمر امعلوم ہوتا تھا۔ آگر چیاس کا گھر ڈسپنسری کے اندر ہی ایک طرف تھاجس کا فاصلہ شکل ہے یجاس قدم نہیں تھا مگر وہ دو پہرایک ہجے ہے ایک منٹ پہلے بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہوتی۔ اُس کے بینے کی چاریائی اُس بڑے امرود کے سائے میں پڑی رہتی جس ہے بھی ہم امرود تو ڑا کرتے تھے۔ بید امرود کا درخت اتنا ہی اونجیا اور بڑا تھا جینے او نچے یہاں آم اور جامن کے پیڑے۔ اب اِی صحن میں شام تک اُن مریضوں کی جاریا نج جاریا ئیاں بچھی رہتیں جنھیں ڈسپنسری میں داخل کرلیا جاتا تھا۔عدیلیہ ا کے ماہر ڈاکٹر کی طرح اُن کی دیکھ بھال کرتی۔ میں نے دیکھا جب کوئی مریض دوجار دن وہاں داخل ر بتا اور اُس کے بعد صحت مند ہو کر گھر جانے لگتا تو وہ عدیلہ کو پچھے نہ پچھے دس ہیں رویے انعام کے بھی دیتا تھا۔ عدیلہ وہ پیسے لے کرچکیے ہے جیب میں ڈال لیتی اور اُسی طرح اپنے کام میں معروف ہوجاتی جیسے بیاس کا فرض ہو۔ اِس عالم میں اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی رہتی۔ آنے جانے والے مریضوں کے لیے عماد ایک عبرت کی طرح لیٹا ہوتا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا وہ اب یہاں ہے کسی مجمی طرف کیوں نہیں جاتا۔ اول وہ چار پائی ہے اُٹھنے کے قابل نہیں رہاتھا دوسری وجہ میتھی کہ عدیلہ بیٹے کواپنے ہاتھ سے نشے کے نیکے لگار پی تھی۔ وہ چاہتی تھی اگر اُس کا بیٹا مرے بھی تو اُس کی آنکھوں کے سامنے مرجائے۔ یہ ایک الی بات تھی جس کا احساس مجھے نہیں تھا۔ اُس کی چاریا کی پرایک سفید سوتی کپڑا بچھا ہوتا اور سفید ہی رنك كالخلية وتاتفايه

ایک دن بین اُس کے سامنے ہے گزراتو اُس نے اشارے ہے اپنی طرف بلایا۔ بیس ڈرکر بھا گااور دُور جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے اِس رویے ہے ہلکا سامسکرا یا اور دوبارہ چار پائی پر لیٹ گیا۔ عدیلہ بیسب دیکھ رہی تھی۔ اُس نے جھے دیکھا کہ بیس اُس ہے ڈرکر ذرا بیجھے ہٹ گیا ہوں تو میرے پاس آئی اور کہنے گئی، بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کو پچھنیں کہے گا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آتھوں ہے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر زمین پر آپڑی۔ پہلے تو میں نے عدیلہ کی بات کا اڑ شالیانور وہیں جما کھڑا رہا گرتھوڑی دیر بعد محتاط انداز ہے قدم اُٹھا تا ہوا قریب ہو گیالیکن بالکل چار پائی کے یاس نہیں گیا۔

قریب کیوں نہیں آتے ہو، ڈرتے ہو، اُس نے مسکرا کرکہا۔ مسکراتے ہوئے اُس کی آنکھیں مزیر باہرنگل آگیں اور میر ہے وجود بیں گھس گئیں جیسے کوئی چھرا گھونپ دے۔ بیس اُس کی وحشت ناک آگھوں کی تاب نہیں لاسکا جن میں سیابی اور میلی دھند بھری ہوئی تھی۔ آنکھوں کے حلقوں میں استے گڑھے پر گئے تھے کہ اُن میں مرغی بیٹھ کرانڈ اور سکتی تھی۔ بھے اُس وقت و یوار کے طاق میں بیٹھی مرغی یاد آگئی۔ اِدھر میرے قریب تو آئیارڈ رتے کیوں ہو؟ وہ دوبارہ بولا۔

تم جھے نشہ پلا دو گے، میں نے اِس بارا پنا آ دھا ڈراُسے بتایا۔ شاید میں مینہیں کہ سکتا تھا کہ جھے تھاری شکل سے وحشت ہوتی ہے۔

میرے اس آ دھے بچ پر وہ ایک بار پھرمسکرا دیا اور بولا'' بھلا ایسے زبردی کوئی نشہ پلاسکا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم بھی نشر نہیں کر سکو گے۔ بیاتن آسان بات نہیں ہے۔''

مَیں اُس کی بات کی تہدتک تہیں پہنچ سکتا تھا۔ اِس لیے اپنی بات پر اصرار کرنے لگا اور کہد، جب تم خود کرتے ہوتو مجھے زبر دی کرا دو گے۔

ہوں، وہ ذراسا تکی طنز کے ساتھ بولا، اِس وقت تو جُس ایک چوہ کے ساتھ بھی زبردی نہیں کر سکتا۔ اپنی چار پائی پر میری ٹانگیس خود سیدھا کرنا اور اکٹھا کرنا میر ہے بس میں نہیں، تم سے کیے زبردی کر لول گا۔ تم شکر کردہ تمھارے والد سوچنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ شمھیں ڈائٹ بھی سکتے ہیں اور تم اپنی مال سے بھی ڈرتے ہو۔ ندمیراباپ تمھارے باپ کی طرح ہے، ندتمھاری مال درد کی ماری ہوئی ہے۔ اپنی مال سے بھی ڈرتے ہو۔ ندمیراباپ تمھارے باپ کی طرح ہے، ندتمھاری مال درد کی ماری ہوئی ہے۔ بیس اور تمھاری مال درد کی ماری ہوئی ہے۔ بیس اور تمھاری سے بھی اُس کی با تنس بھی نہیں آرہی تھیں لیکن وہیں کھڑا رہا۔ میرا منہ اُن کے کوارٹر کی طرف تھا جہاں سے گا ہے ڈری تک تھی یا صرف نشے کے فیج جہاں سے گا ہے ڈری تک تھی یا صرف نشے کے فیج بیس معلوم اُس کی مال اُس کا علاج بھی کرتی تھی یا صرف نشے کے فیج کیا تھی شروع کر دیتی تھی۔ اُس کے باز واور ہاتھوں کی اُنگیوں کا ماس اِننا شکو گیا تھا کہ اب اُن جس شکل کا میں باتھوں اور باز دُوں اور باتھوں اور بازدُوں اور بازدُوں دور باتھوں کو ایک میں سے ناڈ ڈھونڈ لیتی تھی۔ اُن کا لے ساد ہاتھوں اور باتھوں اور بازدُوں کا ماس اِننا شکو گیا تھا کہ اب اُن جل بڑیوں اور بازدُوں اور بازدُوں اور باتھوں کی اُنگیوں کا ماس اِننا شکو گیا تھا کہ اب اُن جل باتھوں اور بازدُوں اور بازدُوں اور بازدُوں اور بازدُوں اور باتھوں کو اس میں سے ناڈ ڈھونڈ لیتی تھی۔ اُن کا لے ساد ہاتھوں اور بازدُوں کا میں کی کی کی کی کھوں اور بازدُوں اور بازدُوں کی اُن اُن کی میں کھوں اور بازدُوں کی اُن کی کھوں کو کی کھوں کا کھوں کا کھوں کی اُن کی کھوں کی کھوں اور بازدُوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھونڈ لیک تھی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھونڈ لیک تھی کھوں کو کھونڈ لیک تھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھونڈ لیک کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کو کھونڈ لیک کھوں کی کھوں کو کھونڈ لیک کھوں کو کھونڈ لیک کھوں کو کھونڈ لیک کھوں کو کھوں کھوں کو کھونڈ لیک کھوں کو کھونڈ لیک کھوں کو کھونڈ کھونڈ لیک کھوں کو کھوں کھوں کو کھونڈ کی کھوں کو کھو

میں اب کوئی جگہ الیمی تہیں بھی تھی جہاں وہ ٹیکا لگا سکتی۔ میس نے دیکھا وہ بھی اُس کے چوتڑوں سے کوئی میں اب کوئی جگہ الیمی تہیں بھی تھی جہاں وہ ٹیکا لگا سکتی۔ میس نے دیکھا وہ بھی اُس کے چوتڑوں سے کوئی ٹاڑ تلاش کر لیتی اور بھی گردن ہے۔

جھے اُس سے پچھ فرض بھی جہیں تھی۔ میں تو بس میہ جانیا تھا کہ میں جنب زینی کو دیکھیا جسم میں انگارے بھرجاتے۔ بیس نے معیذ کو اپنا دوست بنالیا تھا۔ پیر مجھ سے ایک سال چھوٹا ہی تھا۔ اِس کے گلے میں جب دیکھو،ایک شرٹ ہوتی تھی جس کے بازو مجھی بالکل نہیں ہوتے تھے اور مجھی آ دھے بازو ہوتے۔ نیچ بھی شلواریا پا چامہ نہیں پہنما تھا۔ایک جھوٹا سا کچھا ہوتا۔اُس کارنگ اکثر خاکی ہوتا تھااور شرے کا رنگ بدلتا رہتا تھا۔صرف سکول جاتے وقت شلوار قبیص پہنتا تھا۔ ہماری سکول کی وردی کا لیے ریک سے ملیشے کی ہوتی تھی اور شلوار قیص ہی ہوتی تھی ۔ قیص کے دونوں کا ندھوں پر دو نیلے رنگ کے بیز لکے ہوتے۔ایک بینر تمغاسامنے والی جیب کے پاس لگا ہوتا تھا جس پرسکول کا نام اور پتا درج تھا۔ معیز مجھ سے دو جماعتیں بیچیے تھا۔ وہ میہ ور دی آتے ہی اُ تار پھینکآ اور وہی نیکر اور شرٹ پہن کر باہر نکلیا۔ ہمارے ساتھ ماکی اور دوسرے تھیل تھیلنے لگتا۔ زین اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بالوں کو کنگھی کرتی، آ تھوں میں مُرمد ڈالتی اور پورے جسم پرخوشبوداریاؤڈر چھڑک کراہے باہراؔ نے دیتی۔ کئی بارجب ہم کیلتے ہوئے اُو نجی آ واز میں بولتے تو زینی بھاگ کر باہرنگل آئی۔ بیس اِس کو بھانپ کرخود کئی بارجان بو جوکر چیچ پڑتا تھا تا کہ وہ باہرنگل آئے اور وہ نکل آتی تھی۔ دن کے ایک بجے کے قریب زین کھانا لے كر بابرتكلتي اور ممادك جاريائي پرآ بيٹھتي۔ أس كي راليس صاف كرتى، مند دُ حلاتی، پھر كھانا كھلانا شروع کردیت و بیں بیٹے بیٹے اُس کا لباس بھی تبدیل کر دیتی۔ مجھے بیددیکھ کر بہت کراہت آتی اور ہرگز پسند نہیں کرتا تھا زینی اپنے صاف متھرے اور سونے جیسے ہاتھوں کو اُس کے گندے منہ اورجسم کے ساتھ لگائے۔اِس طرح اُس کے خود بیار ہونے کا خطرہ تھا۔اگر خدانخواستہ زین بیار ہوگئی تو پیسی کیے گی۔ کمیا اِس کی شکل بھی مماد بھوت جیسے ہو جائے گی؟ بیسوچ کر ہی مجھے ایک دم دحشت ہو جاتی۔ میں دیکھتا تھا زیٰ کھانا کھلانے کے بعد عماد کے منہ ہاتھ یانی ہے خود صاف کرتی۔ پھر اکثر صبح دس گیارہ ہجے کے وقت جب ہم سکول میں گئے ہوتے ، وہ تیل ہے اُس کی کالی اور بھدی ٹاگوں پر مالش شروع کردیتی۔ منی اِس ممل کوسکول میں چھٹی کے دن اکثر دیکھتا تھا اورکسی طرح روک دینا چاہتا تھا مگرنہیں روک سکتا تھا۔میرااحساس بی تھا کہ ایک دن اس کی بیاری زین کولگ جائے گی گریہ بازنبیں آتی اورمسلسل اُس کے ساتھ چنگی رہتی ہے۔ یہ بات مجھے ہراساں کر دیتی تھی۔ بیس رات کے وقت خواب دیکھیا کہ زین کی

شکل کھاد ہے مل گئی ہے اور وہ ای طرح چار پائی پر پڑی ہے جیسے کھاد کا بھوت پڑا ہے۔ آنگا کار کم استدا ہت بدل رہا ہے، پھر شکل بدلے گئی ہے۔ اُس کے بعد اُس کی آئیسیں اور آئھوں میں پڑے طلع گہرے اور کالے ہوتے جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک وم مجھ پر جھیٹ پڑتی ہے۔ اُس وات کی وقت کی خواب دیکھر جی گئی ارکے اُٹھ بیٹھا۔ میری ماں بھا گئی ہوئی میرے پاس آئی۔ ابا بھی اپنی چار پائی اُٹھ کو اُب دیکھر ترجی ارک اُٹھ بیٹھا۔ میری ماں بھا گئی ہوئی میرے پاس آئی۔ ابا بھی اپنی چار پائی میں اُٹھر کر قریب آ جاتا۔ یہ خواب اکثر جھے گھیر لیتا تھا اور میس ڈورتے ہوئے اکثر جینیں مار یں۔ اُٹھیں بھی اُٹھی والدہ نے بہت وفعہ دَم کیا۔ وادی نے درووشریف اور آ بیٹیں پڑھ کر پھوئیس ماریں۔ اُٹھیں بھی بھی رہی تھویڈ کے اُٹھوں نے بتا اور تھی پڑھ کر پھوئیس ماریں۔ اُٹھوں نے بتا اور تھی بھی جاتا تھا، اُن ونوں کون کر بلا گیا تی ۔ یہ تعویڈ بھی کون کون کو بلا گیا تیا۔ ہمارے گا کہ اُٹھوں تب ہرایک کوئی ایسانہیں تھا جو کر بلا جاتا۔ مکہ اور مدید جانے کا تصور تب ہرایک کوئی میں مرح اور موجود وہیں تھا۔ میرے اہا کی آئی استطاعت نہیں تھی کہ دہ خودوہ ہاں گی آئی استطاعت نہیں تھی کہ دہ خودوہ ہاں گی آئی استطاعت نہیں تھی کہ دہ خودوہ ہاں جہتے۔ پھر یہ تعویڈ کون لاسک تھا؟ یہ چاندی میں مرح اور تعویڈ میرے گئے میں آگیا گر میراڈ رئیس جاتا تھا۔ کھرایک دن میرے ابا جھے شہر آگیا جھے شہر آگیا جھے شہر آگیا جھے شہر اے گئے۔ کھر بیتویڈ کون لاسک تھا؟ یہ چاندی میں مرح ھا ہوا تعویڈ میرے گئے میں آگیا گیا گر میراڈ رئیس جاتا تھا۔ کھرایک دن میرے ابا جھے شہر اے گئے۔

شہر ہمارے گاؤں سے بچھ فاصلے پر تھا۔ ہم تا نگے پر بیٹھ کر گئے تھے۔ بیس شہر میں پہلی بار گیا تھا۔ ہرشے نئی فی اور چکتی ہوئی تھی۔ تا نگہ ایک بڑے بی ٹی روڈ کو عبور کر کے بھا ٹک نمبر دوسے شہر شی داخل ہوا۔ بھا ٹک سے آگے ہوتے ہی ہم جس سڑک پر چڑھے اُس کے دونوں طرف بنیم کے بہتا دوخت قطاروں میں لگے بتھے اور اُن کے بیچے دکا نیس ہی دکا نیس تھیں۔ کی دکان پر بکر یوں کی سنگلیاں درخت قطاروں میں لگے بتھے اور اُن کے بیچے دکا نیس ہوئی ڈوئیاں اور تو ر کھے تھے، کہیں بکی ہوئی ٹن کی بائڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ کہوں کان کے باہر لکڑی کی بنی ہوئی ڈوئیاں اور تو ر کھے تھے، کہیں بکی ہوئی ٹن کی ہوئی ٹن کی ہوئی ٹن کی بائڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہاں لوگ بھی بہت پھر رہے تھے۔ کوئی تا نظے پر جارہا تھا، کوئی پیدل چلا جا تا تھا۔ پکھر سائیکل پر تھے۔ جھے اب پتا چلا تھا شہر کیا چڑ ہوئی تھیں۔ یہاں لوگ بھی بہت پھر اپ چڑ ہوئی تھے۔ کوئی تا نظے پر جارہا تھا۔ ہمارے گاؤں سے کتنا ہی بڑا تھا۔ کئی دکانوں پر جھے مٹی کے کھلونے بھی نظر ہے۔ بیس کھلونے بھی مائیک کے کام آ کئے تھے۔ تا نگہ چلتا جارہا تھا اور میری آئیس نیم ک جو سیادں میں دوطرفہ دکانوں پر چھیریاں بھرتی جا رہی تھیں۔ ایک دکان پر حقے کی چلمیں اور تو بنا جھا دی میں دوطرفہ دکانوں پر پھیریاں بھرتی جارہے گی دکان تھی۔ ایک دکان پر حقے کی چلمیں اور تو بنا تھا۔ میں حوال تھا، اس شہر میں تو ہرشے کی دکان تھی۔ ایک لیے جو بھی کوئی شے خریدنا چاہتا تھا، وہ شہرکا نام لیتا تھا۔ میں سے کیٹرے جو ایک سال پہلے لیے سے، وہ جو تے جفیس اب کئی باد

نا کے لگ چکے تھے، وہ مجی اباشہرے لے کر گئے مگر انجی تک جمھے یہاں کپڑوں اور جوتوں کی دکا نیں نظر نبیں آئی تغیب اور بیں بار بار ابا ہے کپڑوں اور جوتوں کی ذکانوں کی بابت بوچیدرہا تھا۔ تانگہ اللہ وانے اب کہاں جانا جاہتا تھا۔ میں نے ابا سے کہا، ابا اگر شہرا کمیا ہے تو تا نگہ زکتا کیوں نیں۔ انھوں . نے کہا، بیٹا تا نگہا ہے اڈے پر جا کرزے گااوراڈہ ابھی آئے ہے۔تھوڑی دیر میں تا نگہ ایک اور چوک رآ سی۔ کو چوان نے وہاں تا نگہ روک کر کہا، سرور سوڈا چوک کون اُ ترے گا؟ یہ چوک بھی کا فی کھلاتھا اور دو بڑے بڑے بینل کے درختوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اِسے سرور سوڈا چوک کہتے تھے۔ کونے پر ایک منائی کی دکان تھی۔مٹھائی شیشول میں لگی کنٹی اچھی لگ رہی تھی گر میں نے سوچا یہ بہت مہنگی ہوگی اور برے بڑے امیرلوگ جوشہوں میں رہتے ہیں وہی کھاتے ہوں گے۔میرے اباکے یاس تو میے ہی نہیں ہوں گے ورنہ وہ لے کر دے دیتے۔ دوآ دمی تا نگے سے وہاں اُٹر گئے۔ بیس نے سامنے والی مراک کے بارے میں بوجھا، ابابیرسرک کہاں جاتی ہے؟ بیکٹی خوبصورت اورسولنگ لگی ہوئی کی سرک ہے۔ بٹااے جی ووڈ کہتے ہیں۔ میں ہرایک روڈ اورایک ایک چیز کو بڑے شوق ہے دیکھ رہاتھا۔ ماراتا مگددوسواریاں اُتارنے کے بعد بائی طرف والی سرک پر مرد کیا۔ اِس سرک پر مبلے سے بھی زیادہ ہجوم تعااور دکانوں کی بھر مارتھی۔ مجھے جرانی ہوئی دنیا کتنی بڑی اور خوبصورت ہے۔ہم ایسے ہی گؤل میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگ ہی بہت تھوڑے ہیں۔ اس خیال کے فورا ہی بعد میں نے اپنے آب پر المامت کی ۔ گاؤن میں زینی بھی تو ہے۔ شہر میں تو کوئی زین نبیس ۔ ہم گاؤں میں ہی اچھے ایں۔ ایک جگہ تا نگہ زکا۔ میرایک لال رنگ کی بڑی ہی ممارت تھی۔ اِس کے حجن میں کافی ساری سائیکلیں بھی کھڑی تھیں۔ابانے بتایا، بیٹا بیڈا کے گھر ہے۔ یہاں ہے دُور دُورشہروں اورملکوں میں خط جاتے ہیں۔ مَن نے یو جما، ابا خط لکھتا کون ہے؟ خط منتی لکھتے ہیں۔ بیجتن سائیکلیں یہاں کھڑی ہیں،سب ڈاک مجیروں کی ہیں۔ اِن ڈاک چھیروں کوڈا کیا کہتے ہیں۔ تا مگلہ چوڑی اور چھاؤں بھری سڑک پر جاتا ہوا آ فركارايك عَكِدرُك كميا\_ بية تأمكول والا اوْه تھا\_تمام اوْ ب پر حبيت تھى اور نيچے بندرہ سولية نائظے کھڑے ہوئے تنے گھوڑے لوسرن کھارہے تنے کئی تانگوں پرسواریاں بیٹی ہوئی تھیں۔ پچھانظار كرر ب تن الك دوتا لكى اد ب الكار ب تند مير الانتاع والي ويند سكتهائ ادرمیری اُنگلی تھام کرچل پڑا۔ میں نے دیکھا سامنے تفلع ن والی دکا نیس تھیں۔ ایک جگہ فالودے والی ر یوجی کھڑی تھی۔ایک ایک چیز کو دیکھ کرمیرے مندیس یانی بھر آتا تھا۔ایک جگدایک ریوجی پر گولے

بنانے والا گولے بنا کر دے رہا تھا۔ یہ لال پیلے اور ہرے رنگ کے گولے کتنے مزے کے اور و بھورت لگ رہے تھے۔ دو تین اڑ کے اُس سے گولا لے کر چوسنے میں مگن تھے۔ میں فقط حرتوں) خریداری میں لگا ہوا تھا۔ میرے قدم زک زک جاتے تھے اور میرے ابامیری اُنگی پکڑے ایک طرز تیز قدموں سے چلے جاتے تھے۔ ابا یہاں ہے گول چوک بازار میں آئے۔ بیرسب کھے پہلوں سے پار كرخوبصورت اوريررونق تقا\_كول چوك سے واپس مُؤكروہ كچبرى بازار ميں آ گئے۔ يہال ايك جُما ۔ چوک آتا تھا۔ یہاں مچھلی وغیرہ بالکل نہیں تھی۔ سردیوں میں ہوتی ہوگی۔ ابھی تو نیم اور پیمل کے بی<sub>اول</sub> کی بھر بھری چھاؤں میں شھیے بنانے والوں، جوتے والوں، کپڑے والوں اور بچول کی سائلوں والوں کی دکا نیں تھیں۔ ایک ریڑھی پکوڑوں اورجلیوں کی لگی تھی۔ ایا یہال سے بھی آ کے نکل کے اور ایک مطب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ جگہ جھے ایک افسانوی تگی۔میری دادی امال جھے جن یر یوں کی کہانیاں سناتی تھی۔ بالکل اُسی طرح کے مکانوں اور درختوں کے چے کسی تھیم کا مطب تھا۔ ا مجھے لیے ہوئے مطب میں چلے گئے۔ سامنے ایک آ دی، سیاہ رنگ داڑھی اور سُرخ وسفید چرے وال جیشا تھا۔ اُس کے آس یاس تین جاراورلوگ بھی چو کیوں پرموجود تھے۔ وہ آ دمی ہمیں دیکھتے ہی اُٹھااد ابا كوسلام كاجواب دے كر بيضنے كے ليے كہا۔ مجھے ايے لگا يه آدى ابا كا دوست ہاور يہلے بھى ايك ووسرے کو ملے ہیں۔ ابا أے بھی حاجی فطرس علی اور بھی عکیم صاحب کے نام سے مخاطب کرتے۔ عکم صاحب سفیدرنگ کے بیٹے گورے آ دمی تھے،شیروانی بہن رکھی تھی۔ چھوٹی تھوٹی سفیدداڑھی تھی ادرم یر دو آئی ٹو بی جمار کھی تھی۔ اُٹھوں نے اپنے ایک شاگر دکوآ تکھوں سے اشارہ کیا۔ شاگر دنے گلالی الا ملے رنگ کو ملا کر دوشریت کے گلاس تیار کیے، ایک جھے اور ایک میرے ایا کودے دیا۔ بیس نے جیے گا شربت مندے لگایا دنیا کا عجیب مزایا یا۔ایساخوش ذا کقدشر بت تو میں نے یوری زندگی نہیں پیاتھا۔ جمجے بے پناہ لطف آیا۔ اُس کے بعد ابانے حکیم صاحب کومیرے ٹواب اور سوئے ہوئے ڈرنے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ عکیم صاحب نے میرا بازو پکڑ کرنبض دیکھنا شروع کی۔ کافی دیرد کیھتے رہے کے بعد مجھ سے سوالات کرنے گئے، میں نے اُٹھیں بتانا شروع کر دیا۔ اُس میں ایک بارمیری زبان سے عماد بھوت کا ذکر بھی آ گیا۔ حکیم صاحب نے مجھے وہیں روک دیا اور اباسے کہنے لگے۔ آئدہ الزا ڈراؤ نے خواب نیس دیکھے گا۔ اُنھوں نے مجھے پکھ دوائیاں دیں۔ اُن کے مطب میں ایک طرف پھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور تصویروں کی کتابیں پڑی تھیں علیم صاحب نے وہاں سے تین کتابیں اُٹھا کر

جے دیں اور کہا یہ تینوں کتابیں ایک ہفتے میں پڑھٹی ہیں اور تصویریں بھی دیکھٹی ہیں۔ اُس کے بعد تم ے اور اسے۔ میں نے وہ کتا ہیں بھی پکڑ لیس۔ اُس کے بعد ابا کافی دیر وہاں بیشے علیم صاحب بالکل نہیں ڈرو کے۔ میں نے وہ کتا ہیں بھی اوردوس الوگوں سے باتیں کرتے رہے۔ علیم صاحب نے ابا سے میری دوائی کے نہ تو چمے لیے نہ تابوں کے پیے لیے۔فقط اتنا کہا، یہ ہفتے کا کوری ہے۔ایک ہفتے بعد اے یہاں کتابول سمیت لا يے گا۔ بنس چيك كر كے نئى دوائى دول گا۔ جم سه پہر كے دقت وہال سے أعظے اور امام بارگاہ چلے محے دہاں ایا نے عکم کو بوسے دیے اور مناجات کرنے کے علاوہ عکم سے دوسیاہ رنگ کے دھا کے لیے اور میرے باز دیر ہاندھ دیے۔ پھراندر پڑی ہوئی ضریحوں کو بوسے دیے۔اُس کے بعد ایا ہار نیاں والا جِک مِیں آگئے۔ یہ جگہ شہر کے مغرب کی جانب اور منڈی کے بالکل قریب بھی۔ وہال سے اُنھول نے دوچار مزید چیزی خریدی جن میں حقے کی چکم، چار پائیوں کا بان اور ایک کنالی، یانی کے لیے ایک مٹی کا گھڑااور کچھ نیازیں دلوائے کے لیے سوجی اور جاول وغیرہ۔ میسب سامان ایا نے ایک گھٹڑی میں بائدهااور تأمکول والے اڈے پر چلے آئے۔ اِس میں میرے کام کی کوئی شے بیس تھی۔ یہاں ہمارے گاؤں کے تین تا نکے کھڑے تھے۔ اُن میں ہے ایک گلود کا ندار کا تا تگہ بھی تھا۔ گلود کا ندار کی جمارے گاؤں نیں سوداسلف اور سبزی کی دکان تھی۔ اِس کا اپنا تا نگہ تھاجس پرشہر ہے روز تا نگہ سامان کا مجمر ك لا تا تقاادرا پني دكان پر بيخيا تقا- ہم أى كے تائے پر بينھ كرسہ پہر تين بج گھر چلے آئے۔ گھر آتے ای بی نے میم صاحب کی دی ہوئی کتابیں کھول لیں۔ مجھے خبر دار کیا تھا اگر کتابیں نہ پڑھوں گا تو خواب آنے بندنہ ہوں گے۔اب جیسے ہی تیس نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی تو عجیب طلسمات اُس میں دیکھے۔ کسی اور ہی دنیا کا خوبصورت خطہ تھا۔ اُس میں پریاں تھیں، جن تھے، ہر طرف باغ و بہار تھی،جادو تھے،منتر تھے۔غرض کتاب کیاتھی پر یوں کے دیس میں جادو کی دنیاتھی جس میں میں ایساڈوبا كەدە تىنوں كتابيں ايك مفتة تو ايك طرف جاردن ميں ہى پڑھ ڈاليں۔ مية نينوں چھوٹی حچوٹی كتابيں ایک مو پہاس صفحات کی ہوں گی۔ اب ہوا یہ کہ خواب تو مجھے آنے سے ندڑ کے مگر اب اُن خوابول میں عدیلہ کے بھوت بیٹے کی بجائے رنگا رنگ باغوں اور پر بوں کے طلسمات تھے۔میرے جی میں آئی ميكيم صاحب توكولى برى بيني موكى شے ہيں۔اب ميس نے ابا سے تقاضا كيا كدية و ميس نے براه لى الله الله المحالي المالك الله المحالي المالي گئے۔اُس کے بعدادر کچھ بھی جلتار ہااور حکیم سید حاتی فطرس علی کی کتابیں بھی جلتی رہیں۔

# (11)

عدیلہ کی تخواہ کیا تھی؟ اِس کا اندازہ جھے کیا ہوسکتا ہے۔ البتہ اُن کا گزارا ہماری ہی طرح کا معمولی تفا۔ وہی صح کے وقت ایک روپے کا دودھ، چونی کی چائے کی پڑیا اور آٹھ آنے کی شکر جب گھوک دکان سے لے کر بیس اپنے گھر کی طرف جاتا تو اِسی قیمت کا سامان عدیلہ کا فاوند بھی خریدتا تھا۔ میرے خیال بیس بوڑھے کا معرف عدیلہ کے گھر ہیں بہی رہ گیا تھا کہ سوداسلف لے آیا کرے۔ وہ اپنے بھاری جہم کے ساتھ نہایت سنت دنے کی طرح چائی تھا۔ ادوگرد سے بہنر، نہ کی سے دعانہ سلام، فقط ابنی جہم کے ساتھ نہا جاتا تھا۔ کی بارئیں جان بوجھ کر اُس کے آگے چیچے ہوتا کہ جھے بلائے گر اُس کے مند بھی زبان بالکل نہیں تھی۔ بیس جان بوجھ کر اُس کے آگے چیچے ہوتا کہ جھے بلائے گر اُس کے منہ بھی زبان بالکل نہیں تھی۔ بیس نے اُسے بھی مسجد یا کی اور جگہ جاتے نہیں دیکھا۔ کوئی اور کام بھی کرتے نہیں دیکھا۔ اکثر محاد کے پاس چار پائی ڈال کر بیٹھ جاتا اور اُس سے آہتہ آہتہ با تیں کرتا۔ کی معروفیت کی بیس نے ویکھی تھیں گر جلد ہی وہ وقت آگیا کہ اُس کے سرے ہو وو چیزیں احمد دین کی معروفیت کی بیس نے دیکھی تھیں گر جلد ہی وہ وقت آگیا کہ اُس کے سرے ہو

وہی مجموت جے اب میں پوری طرح جان چکا تھا، وہ عدیلہ کا بیٹا اور زینی کا بھائی، جس کی شکل بے شک بہت ڈرا دینے والی تھی مگروہ میرے لیے بالکل بے ضرر ثابت ہوا تھا۔ ایک دن دو پہر دو بہج جامن کے سائے میں چاریائی پر پڑے پڑے مرگیا۔ احمد دین کے اِن دو کاموں میں سے دُ کان سے

مودالا ناای المناک حادثے کے سبب پہلے تو عارضی طور پر پھرمشقل میرے ذہبے پڑ حما۔ یہ جولائی کی ایک سخت دو بہر تھی۔سکول سے ہاری گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔دن نہایت چیکتا ہوا اور سغیر تھا۔ وُسوپ کے ترارے آسان کی طرف بلند ہور ہے تھے۔ بین اپنے کرے میں جاریائی ر لیٹاروشندان سے ایک چڑیا کو بار ہاراندرا تے اور باہر جاتے دیکھ رہاتھا۔اُس نے بیجے دیے ہوئے تھے اور اُن کے لیے چوگا لے کر آتی تھی اور منہ میں ڈال کر باہر نکل جاتی تھی۔ اُس کا گھونسلا ہمارے كرے كے روشندان على من تھا۔ ميرى داوى اكثر إس ميں دانے ڈال دى تھى مگر ميں ويكھا تھا كہ ج اللہ ما اُس کے بچے وہ دانے کم بی استعال کرتے تھے۔ گری شدید تھی لیکن کمرے کا ماحول اِس قدر گرم نیس تھا۔ ہمارے گھر میں بخل نہیں تھی۔ گاؤں میں تب بحل کوآئے انجی ایک ہی مہینہ ہوا تھا۔ ایک دولوگوں نے بی اُس کے تاریلے تھے، وہ بھی گاؤں کے امیر آدمیوں نے۔ ہارا گھر درمیانے سے بھی کم تھااورابا ک توجہ فی الحال مز دوری کےعلاوہ کسی اور طرف کم ہی جاتی تھی۔میرے ہاتھ میں مجور کے بتوں کا ایک پکھا تھا جے وقعے وقعے سے مجل رہا تھا۔میری ماں اور دادی دوسرے کمرے میں تھیں۔میرا پورا دھیان اِس وقت جِزیا اوراُس کے بچوں پر تھا۔ا جا تک عدیلہ اور زین کی جینیں سنائی وینے لگیں۔ میں بھاگ کر ما ہرنکل آیا۔ میری والدہ اور دادی مجھ ہے بھی میلے نکل آئیں۔ ہم اُس وقت تینوں تقریباً دوڑ کر ڈسپنسری ے محن میں پہنچ گئے۔عدیلہ اور زیل دونوں ماد کی جاریائی کے یابوں کو پکڑے ایسے درد ناک بین کر ری تھیں کہ بیں کانب گیا۔ معیذ بھی ایک طرف کھڑا رور ہا تھا۔ احمد دین اُوند ھے منہ جاریا کی پر لیٹا دھاڑیں مارر ہاتھا۔ پہلی بار جھے لگا احمد ین کوئی زعرہ شے ہے اور بیزندگی محاد کی موت نے عطاکی ہے۔ اُس کی دھاڑیں عدیلہ اور زینے ہے بھی بلند اور ہولناک تھیں۔ جھے اُس کی لاش اُس کی زندگی ہے بھی گئ کنا کریبه اور ڈرا دیے والی لگ رہی تھی۔ میں بیتمام منظر دیکھ کرخوفز دہ ہو گیا اور دُور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تموڑے ہی وقت میں بہت ی عورتیں انتہی ہوگئیں۔ وہ اُن کے گلے لگ کر اور دھاڑیں مار کر روتے للیں۔میری والدومجی آنسو بہانے لگی۔ ڈسپسری میں پڑے دومرے مریض اور دومری تمام اشیا ایسے لقی تھی کہ اِس موت میں شریک ہوگئی ہیں۔ زین اپنے گالوں کو اُس بد ہیئے مردے کے چبرے سے رگزرہی تھی۔اُس کے اِس ممل ہے مجھے اتنی کراہت ہونے لگی کہ بیس نے اُسے دل میں بُرا بھلا کہااور أتكميس بجيرلين \_ بدعماد إن كے ليے كتنا اہم تھا۔ جھے إس بات پر جيراني تھي۔ ايك نهايت بيكار ڈھانچا، جو اِن پرصرف ایک بیہودہ بوجھ کے سوا ہجھ نبیں تھا۔جس کوروزانہ نشے کا انجیکشن دیٹا اُس کی

ماں کی ذمہ داری تھی اور اُس کے لیے وہ چیے بھی خرج کرتی تھی۔وہ نہ کوئی اُن کے لیے کام کرتا تھا، نہ اُن کے علیے کام کرتا تھا، نہ اُن کے عُموں کو باغثا تھا، کیوں اتنا اہم ہو گیا؟ اِن کوتو خوش ہونا چاہیے تھا اُس سے جان چھوٹ گئی۔اُسے زندہ رکھ کر آخر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ جس، گرمی اور بین کی ملی جلی کیفیت نے ایک کثافت پیدا کر دی کہ میرادم گھٹے لگا۔ بیس نے فورا وہاں سے بھا گئے میں عافیت بھجھی۔

جھے اُس بھوت کے مرنے کا ذرہ برابر خم نہیں تھا بلکہ خوشی محسوں ہوئی۔خوشی تھی کہ زین کی ہاں

ہمے اُن جھوٹ گئی تھی۔اب اُن کے گھر کی چیزیں پاک ہوجا کیں گی۔ اِس کے باوجودا تی جب کہ جھے

بہت سے واقعات بھول چکے ہیں، اُس کی موت کا ایک ایک لمحہ میری آ تکھول پرنقش ہے اور غی نہ چاہے ہوئے ہیں، اُس کی موت کا ایک ایک لمحہ میری آ تکھول پرنقش ہے اور غی نہ چاہے ہوئے ہی اُس کو یا در کھنے پر مجبور ہوں۔ اِس کی وجہ شاید زین کی چینی اور اُس کی چار پائی پر بین کو جہ شاید زین کی چینی اور اُس کی چار پائی پر بین کر کے گرتی ہوئی عدیلہ کا چہرہ میرے ماسنے آ جا تا ہے۔اُس کا ڈھانچا نما وجود ایک سال تک جا اُن کے مائے کا حصہ بن چکا تھا، میری آ تکھیں اُسے دیکھنے کی عادی ہوگئی تھیں۔

اُس دن اُن کاشام کا کھانا ہمارے گھر میں پکا۔ کھانا بَس خود لے کر گیا۔ اُس دن اُنحوں نے اُس میں ہے ایک لقہ بھی نہیں لیا گرمیری والدہ معینہ کو ہمارے گھر لے آئی۔ وہ اُس دن بالکل نمو اُلاہ سہا ہوا تھا۔ میری والدہ نے اُس کے سرپر ہاتھ بھیرااور دلاسادے کر کھانا کھلا یا۔ والدہ کی ہے بات بھی بہت ابھی گئی۔ اُس کے بعد مسلسل چار دن میں اُن کے لیے کھانا لے کر جاتا رہا۔ یہی دن تھے جب بھی نے نے کہی اُن کے لیے کھانا لے کر جاتا رہا۔ یہی دن تھے جب بھی نے نے ہوئی اُن کے لیے کھانا لے کر جاتا رہا۔ یہی دن تھے جب بھی نے ہوئی اُن کے لیے کھانا لے کر جاتا رہا۔ یہی دن تھے جو کے یاا شیا بھی نے ہوئی اُن کے اُس واسلف مجھے مشکوانے کئی۔ پھیے ہوئے یاا شیا پورے ہوئی اُن کے جو جاتا ہے۔ جب ایک لطیف نورانی تھم کی زو پورے بدن میں بھر جاتی۔ رفتہ رفتہ ہم جان ہو چکی تھی۔ بھی وجو ہے۔ جب ایک سے مس کرنے گئے۔ اُس وقت میں صرف گیارہ سال کا تھا اور زینی بائیس سال کی ہو چکی تھی۔ بھی ہی کہی گئی۔ بھی سے وہ بھائی کا نم بحول گئی اور چار ہی جر ہمارے گھر گزارنے گئی۔ بات میرے گالوں پر چکئی گئی۔ بی جان ہو جو کہی اور پابندی کا خطرہ ایک خرات کی وجہ سے کی قشم کے ذکہ اور پابندی کا خطرہ ایک خطرہ خوشگوار لیے کہ بسکما ہوں۔ ہماری دونوں کی عرفے فرق کی وجہ سے کی قشم کے ذکہ اور پابندی کا خطرہ خوشگوار سے آتے بی میں اپنا ہے۔ پھیکما ہو کہا کہ کہ میں آ واز میں معینہ کو پارتا اور عدیلے گھر میں داخل ہو جاتا۔ یہاں اول کی سے شنڈا یانی پویٹا، ایک بلکی کی آ واز میں معینہ کو پکارتا اور عدیلے گھر میں داخل ہوجاتا۔ یہاں اول

میرا سامنا عدیلہ بی سے ہوتا۔ وہ مجھے بہت نرمی سے معیذ کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیتی۔ وہاں ر ز نی بیشی اکثر معیذ کے کان مروڑ رہی ہوتی۔ جھے دیکھتے ہی اُس کے چبرے پررونق آ جاتی۔ ''لوضامن آ عما۔ابتم دونوں کھیلو، میں دو پہر کا چولہا تیالوں'' کے جملے کہہ کر باہرنگل جاتی۔اُس کے بعد عصر تک بیوں چکر اِس کمرے میں لگاتی جہاں میں بیٹھا اُس کے ہر چکر کے بعد ا<u>گلے چکر</u>کے انتظار کی سولی پر لئے جاتا۔ جھے نہیں یا دعماد کی موت کے بعداُس تھر سے میرا کیاتعلق بنا مگر بیضرور کہوں گا زین پرمیری دانست میں میرا پوراحق ہو چکا تھا۔ میں اکثر کنگھی ہے اُس کے بال سنوار دیتا تھا۔ بعض اوقات اُس کے کا ندھے، باز ویا گردن پر دانت بھی کاٹ لیتا۔ اُس کار دِمل بھی ویبا ہی ہوتا۔ جھے ابھی تک اُس باؤڈر کی خوشبو یاد ہے جوائس کے ساتھ مس ہونے سے میرےجسم میں شامل ہوجاتی تھی۔ اُس کی ماں عدیلہ ڈسپنسری ہے اُسی وفت گھرلوٹتی جب ایک نج جا تا۔ایک گھنٹا وہ گھر میں رُکتی اُس کے بعد واپس ڈسپنسری چلی جاتی۔ پھرشام کے جے بچے سے پہلے گھر میں چکرنہیں لگاتی تھی۔احمد دین اپنے برآ مدے میں بیٹھا اللّٰہ جائے کیا سوچتا رہتا۔ بھی اُٹھ کر باہر چلا جاتا اور ڈسپنسری کے وسیع صحن کی کیاریوں میں اً گائی ہوئی سبزیوں میں کھریا چلاتا رہتا۔اُس نے کبھی مجھے مخاطب نہیں کیا تھا۔ میں نے ویکھا بعض ادقات جب عدیله گھر میں آتی اور جاریائی پر لیٹ جاتی تو وہ اُس کا سراور ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا۔ عدیلہ کے کپڑے بھی وہی دھوتا تھا۔اُسے ایسے کسی کام میں عارفہیں تھی جوعورتیں کرتیں۔ میں جیران ہوتا یہ ورتوں کے کام کرنے سے شرما تا کیوں نہیں۔میرا خیال ہے بیددن عدیلہ اور اُس کے خاندان کے لیے سکون اورخوشحالی کے ہتھے۔

#### (10)

 کے بیں اِن کو چھا کہہ سکتا تھا اگر جھے اِن کی شکل اچھی گئی۔ گرید دونوں بالکل اچھی شکل کے نہیں تھے۔
دونوں کی مونچھیں اتن کمبی تھیں کہ بعض اوقات میرا تی چاہتا تھا تینجی سے کاٹ کر سیدھی کر دوں گریدا یک
نیال ہی تھا۔ داڑھیاں اِن کی نہیں تھیں گر جو پچھ اِن کے چہرے پر تھا اُنھیں داڑھیاں ہی کہا جا سکتا
تھا۔ اِس کے علادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہتھے۔ بید ہمارے اِس محلے میں کیا کرنے آتے تھے، مجھے
اِس بارے میں پچھ معلوم نہ تھا، نہ میں اِس طرح سوچنے کا عادی تھا۔ پچھ تو کام ہوگا۔ کانی دِنوں سے
مسلسل نظر آئے گئے تھے۔

منی اینے دھیان میں جارہا تھااور اِن کے پاس کی گلی ہے گزرنے ہی لگا تھا کہ ایک آ دمی بھا گنا ہوا اِن کے پاس آیا۔اُس نے دو تین تیزقتم کی گالیاں دینے کے ساتھ ہی اِن میں ہے ایک کا ا كريبان بكر ليا۔ أس كے بيتھے ايك اور مجى آ دمى تھا۔ بيس وہيں زُك كياليكن ذرا فاصلے يركه مجھے كوئى نقصان نہ ہو۔اُس وفت میرے ذہن میں لڑائی کا تصور اتنا تھا کہ لڑنے والے اپنے ڈٹمن کے علاوہ ہر رسترس میں آنے والے کونقصان دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا اثرائی کے دوران اُن کے ہوش صرف ہاتھ چلانے کی طرف ہوتے ہیں مست اور پہچان ہے بے خبر ہوتے ہیں۔ چاروں آ دمیوں کی ڈسپنسری کے کوارٹروں کے سامنے گالم گلوچ ہونے لگی۔ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے بعد جاروں لوگ گینڈے کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ بین اٹھیں دیکھنے کے لیے ایک دیوار کی بلکی می اوٹ لے کرزک کیاتا کہ وقت آنے پر بھاگ جاؤں۔ بعد کے دوحملہ آوروں ٹی سے ایک آدمی گاؤں کے بااثر خاندان میں ہے تھا۔ اِس کا نام حامد تھااور بہت خت طبیعت کا تھا۔میرااِس ہے بھی واسطہ تو نہ پڑا تھا تگر اُے ویکھتے ہی جان خشک ہو جاتی تھی۔ اِس کا گھر ہماری گلی ہے تین گلیاں جھوڑ کر قریبا گاؤں کے چک میں تھا۔ یہ بھی بڑی بڑی مو چھوں کے ساتھ اکثر اِس گلی میں آنے لگا تھا۔ حامہ کے بیچیے ایک مو پی کا بیٹا تھا، جو اِس کے پیچھے پیچھے جانے گیا تھا۔ یہ بھی اپنی طرح کا غنڈہ ہی تھا اور ہر وقت حامہ کا معاون ہوتا تھا۔ اِس کے ہاتھ میں اکثر جوتے گا نشنے والی آر ہوتی تھی۔ اِس آر کی نوک بہت سخت لوہے کی اور سوئی سے زیادہ تیز بھی مگر اس ہے مجھے ڈرنبیں لگنا تھا، نہ بھی اُس نے مجھے مگھور کر دیکھا اور نہ مجی واسطدر کھاتھا۔ یہ ای بازار کے دو چار گھر چھوڑ کر رہتا تھا اور مہیں ہر دنت کو یا بہرے داری پر سعین تھا۔ نیس ان چاروں کی ازائی دیکھنے کے لیے اُس چھوٹی گلی کی دیوارے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا اِن کی اڑائی کیوں شروع ہوئی ہے لیکن اِن چاروں کا ایک دوسرے سے اِس قدر غیظ کے

عالم میں نکرا جانا ٹھیک نہیں تھا۔ گالی گلوچ ہے آ واز بہت بلند ہونے لگی۔اُن کی تکرارے مجھے بہا جلاکو ووسری یارٹی کے ایک آ دمی کا نام صفدر ہے۔ پھر ایک ہی وم بہت ہلا دینے والا منظر سامنے تھا۔اڑائی کا شور تُن کرلوگ ابھی اکتھے نہیں ہوئے تھے۔ اِن چاروں نے ایک دوسرے کوتھیڑوں اور مکول پررکھالیا۔ سلے دونوں کے ہاتھ خالی تھے۔اُن میں سے صفدر کے پاس انجمی بھی ایک بٹیرا تھا، جے دہ ہاتھ ہے جوز نہیں رہا تھا اور ایک ہی ہاتھ سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اِسی تگ و دَو میں صفدر تالا ب میں گر گہا۔ اتنے میں چندلوگ وہاں پہنچ گئے۔ بیسب حامہ کے رشتہ دار تھے اور گاؤں میں اِن کی تعداد کا فی تی۔ أنھوں نے آ مے بڑھ کرایک کو پکڑ لیا۔ اِنتے میں صغدر کا ایک ساتھی جو تالاب سے باہر تھا وہ سرید بھاگ گیا۔اُسی وقت حامدنے تالاب میں چھلانگ لگا دی اور ایک لمبا چاقو نکال کریے دریے مندر کے پیٹ میں دار کر دیے۔ جا قو کے دار الی تیزی ہے لگے کہ صفدر فورا ہی بنچے گر کمیا اور زمین خون ہے رتگین ہونے لگی مفدر نے اتنی بلند چینیں ماریں کہ آسان کو چیر کرنگل رہی تھیں نیکن وہ جلد ہی نڈ ھال ہو کیا تھا۔حامدسمیت سب ایک میل میں وہاں ہے بھاگ گئے۔اسٹے میں سامنے کے بازارے کچے لوگ بھاگ کرآ گئے۔ بیرتین چارلوگ تھے اور صغدر کے بھائی اور چیازاد تھے۔اُن کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ عورتیں پینے اور واویلا مجانے لکیں۔مردول نے جلدی سے صفدر کو تالاب سے باہر نکال کر اُٹھا یا اور اُ ک وسيسرى ميس لے محتے۔أے وہاں ايك لكرى كے نينج يرلناديا۔اتے ميس عديله بھاگ كريا مرفكل آئى۔ ڈسپنسری میں ایک جوم اکٹھا ہو گیا۔عدیلہ نے اُس کی مرہم پٹی شروع کر دی اور اپنے گھرے لا کردو الجيكش بعي لكائے مرخون مسلسل بهج جار ہاتھا۔اتے میں ایک آ دمی تا مگہ بھگا كرلے آيا اورأے تا كج پرلا دلیالیکن انجی تا نگه گاؤں ہے نکلا بھی ندتھا کہ صغور مرگیا۔ اُس کے مرنے پروہ بین پڑا کہ الامان-لاش دوبارہ اُ تارکر اِی ڈسپنسری میں رکھ دی گئی۔ پورا گا دَل وہاں اکٹھا تھا اورصفدر کی ماں عجیب طرح ے بین اُٹھا اُٹھا کرعدیلہ کو طعنے دیے جارہی تھی۔ ہائے تیری بیٹی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ اِس چڑیل نے ميرے ہے کوم واد ہا۔

میری مجھ میں میہ بات نہیں آ ربی تھی کہ میں نے اِس پوری لڑائی کو اپنی آ تکھوں ہے دیکھا تھا۔ یہاں زینی کا وجود تک نہیں تھا۔ نہ اُس نے حامد سے کہا تھا کہ وہ صفدر کو مارے۔ پھر کیے عدیلہ کی بنی نے اُسے مروادیا؟ جھے صفور کے مرنے کاغم تھا مگر اُس کی ماں کے یہ بین اچھے نہیں لگ رہے تھے۔
اُسی دن شام کے وقت ہمارے گاؤں میں ایک بڑی جیب پولیس کی ہمرکر آئی۔ بیس نے آئی



زیادہ پویس پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک موٹا سیاہ رنگ کا تھانیدار تھا اور باقی دس بارہ اُس کے سیابی تے۔ بیتمام اُسی جَلّہ پر کھٹر ہے ہے جہال صغد رقل ہوا تھا۔ اُس کا خون اُس جھوٹے سابی مائل تالاب میں کھل گیا تھا۔ جب اُسے باہر نکالا تھا تو اُس بہتے ہوئے خون کا کچھ حصہ ٹی پر جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اُس کے اوپر چھے لوگوں نے تغاری دے دی تا کہ آل کی جگہ محفوظ ہوجائے۔ ہمارے گاؤں کے ایک آ دی نے وہ جگہ پولیس والوں کو دکھانی شروع کر دی۔ اُس کے بعد تمام لوگ ڈسپنسری ہیں چلے گئے۔ لاش انجی تک ڈسپنسری کے محن میں پڑی تھی۔عدیلہ وہاں موجودتھی۔ ڈسپنسری کا پورامحن آ دمیوں سے بھر گیا۔ تھانیدارعد بلہ سے پہلے بخت جسم کے سوالات کرتا رہا۔ اُس کے بعد اُس نے دوتین گالیاں نکالیس۔ مجھے تخانیدار پر غصه آر ہا تھا۔ اِس آ دمی کے مرنے میں عدیلہ کا کیا قصور تھا۔ دہاں موجود ایک عورت جوسلسل بین کررہی تھی۔اُس نے بھی صفدر کے مرنے کا الزام زینی پرلگا یا کہ اِس کی وجہ ہے اُس کے بیٹے کوجا مد نے مارا ہے۔ تھانیدار عدیلہ کونگی گالیاں دینے لگا اور کہا اپنی بیٹی کو باہر نکالو۔ اُس سے یو چھے کچھ کرنی ے۔ دومرے کی لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اِس آ دمی نے زینی کی وجہ سے صغدر کو مارا ہے۔ یہی اِس عادثے کی قصور وار ہے۔ کچھ دیر بعد تھانیدار نے زین کوطلب کرلیا اور محن کے پیچ میں ہی ایک عدالت لگ گئی۔ زین جسے بی باہر آئی تھانیدار سمیت تمام لوگوں کی نظریں اُس برتھیں۔ اُس کے چہرے پر موجود دوآ تکھوں میں اتنی چیکدارسیابی کسی نے پہلے نددیکھی ہوگ۔وہ آئکھیں موٹی اتن تھیں کہ ہمارے گاؤں کی کوئی بھی عورت الی آ تکھیں نہیں رکھتی تھی۔ زینی لاش اور تھانیدار کے درمیان آ کر کھٹری ہو مَنْ \_ أس ونت تھا نيدار كى زيان جيے گنگ ہو كئ تھى -

تھانیدار بالآخراری مجر مانہ تفتیق شروع کرتے ہوئے سوالات کرنے لگا۔ بیسوالات ایسانہیں کہ بہت چالا کی اور عیارت م کا تفقیق ہے۔ اُس کا کہ بہت چالا کی اور عیارت م کا تفقیق ہے۔ اُس کا خیال تواوہ جوٹ کو مجرم کے ماتھے ہے پڑھ کر جرم کا ٹھیک اندازہ لگا لیتا ہے۔ بیس نے تھانیدار نہیں دیال تھا وہ جھوٹ کو مجرم کے ماتھے ہے پڑھ کر جرم کا ٹھیک اندازہ لگا لیتا ہے۔ بیس نے تھانیدار نہیں دیکھے تھے نہ اُن کی گفتگوئ تھی۔ بار بار اپنی مو نچھ کے سروں کوایک انگی اور انگو شھے ہے مروڑ رہا تھا اور دیکھے تھے نہ اُن کی گفتگوئ تھی۔ بار بار اپنی مو نچھ کے سروں کوایک انگی اور انگو شھے ہے مروڑ رہا تھا اور ایک کرخت مسکراہ نے کے ساتھ زئی سمیت ڈسپنسری کے صحن میں کھڑے تھا م لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ اُس کی این ترکات سے ظاہر ہور ہا تھا کہ وہ قاتل کو اُس کے اصل جرم کے بدلے میں پکڑنا چاہے گا جس میں تھائی وہی ہوں گے جن می چوش مقتول قتل ہوا تھا۔

محمارانام كياب؟ آخر تمانيدار بولا-

ڑینت بی بی، زینت ڈری ہوئی بوئی۔ اِس لاٹس کو پہچائتی ہو؟ غَس اِسے نہیں جانتی، زین نے سہی ہوئی آ واز میں جواب دیا۔ بکواس مت کرو، کی بتاؤور نہ بدمیر اہیت بہت تخت ہے۔ تفانیدار کے اِس جملے پرعدیلہ تلملا گئی، بولی، میری بیٹی ہے گناہ ہے، اِس پر کیوں اتنا بگڑرہ

90?

ہو: اندار نے عدیلہ کی طرف گھور کر دیکھا۔ چپ کر ٹبٹر کی رنڈی۔ یہ اِس کی وجہ سے آل اوا ہے۔ پہلے اِس کے کچھن قابو کرنے تھے تا؟ جب تک بیس اِس سے پوچھ رہا ہوں، تُو اِن جس مت آ۔ تھانیدار کی جھڑک مُن کر عدیلہ ایک بار پھر ہم گئے۔ اُسے اِتنا تو پتا چل گیا تھا، اِس مِس کھے نہ کھ زبنی کا نام تھالیکن کیسے تھا؟ یہ بات خود عدیلہ کی تجھ سے باہر تھی۔

كيانام بحمارا؟ تعانيدارزيل سدوباره خاطب موا-

زینت بی بی، زین نے دوبارہ اپنا نام بتایا اور کبچہ دوٹوک ہو گیا۔

اس کے ساتھ کب کی ہواور کتنی دفعہ کی ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے تھانیدار پوری طرح لطف بھی اسے رہا تھا کی ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے تھانیدار پوری طرح لطف ہوتا ہے؟

الے رہا تھالیکن اُسے وہ تفتیش کا نام ہی دے رہا تھا۔ اِس طرح کی تفتیش کرنے میں کیسالطف ہوتا ہے؟

اِس کے بارے میں شاید وہ شخص نہ بتا سے جس نے ابھی کسی تفتیش کی ذمہ داری نہ اُٹھائی ہولیکن پچھ بات ایک تھی کہ اُس میں تھانیدار کولطف آ رہا تھا۔

. میں تو اے بھی نہیں ملی۔ ہمارے کوارٹر پر رقعے بھینکآ تھا' زینت نے کہا۔ اب مجھے خصر آیا۔ زینت نے مجھے تو اِس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔

اوروہ حامد جس نے اِسے آل کیا ہے، اُس کے ساتھ؟ تھا نیدار نے پھر پو چھا۔ وہ بھی بہی کچھ کرتا تھا اور بیدات کوا کثریبال ہمارے کوارٹر کے آس پاس آ کرسیٹیاں بجاتے

تے۔ون کے وقت بھی میں پھرتے رہے تھے۔

تمماری إن دونوں میں ہے کسی کے ساتھ بھی بات نہیں ہوئی؟

کل شام میں اپنے کوارٹر کی جیت ہے دھوئے ہوئے کیڑے اُتار ربی تھی جب اِس آدی نے مجھ پر بچھ جملے کے تھے اور میں نے اِس ڈسپنسری سے

Scarred at thi Carl Accessor

باہر نیں نکلی اور اِن دونوں کو بھی نہیں ملی ۔ میرے گالیاں دینے کے دومرے دن یہ دونوں آپس میں ای
کونے پر ایک دومرے کو کھڑے گالیاں دے رہے تھے۔ میں اور امی عدیلہ گالیاں نن رہے تھے اور
آج بیتل ہو گیا۔ جھے اِس سے زیادہ کوئی خرنہیں ، نہ میں نے اِسے تل ہوتے دیکھا۔ زینت نے اب
کے وضاحت کے ماتھ مات کی۔

تخجے ہارے ساتھ تھانے جانا پڑے گا۔ تھانیدارنے اپنا فیصلہ سنایا۔

تھانیدار کی اِس بات پر ہمارے گاؤں کا ایک بوڑھا آدی آگے بڑھا اور بولا، "چودھری ماحب! یہ بی اِس کا وَل کی ہے۔ جو کچھ پوچھنا ہے، میں یو چھ لے اور اب گالی مت دینا۔ میں کافی دیرے تیرے ارادے دیکھ رہا ہوں۔''

اُس بوڑھے کی بات سُن کر تھانیدار ایک دم چُپ ہو گیا۔ ایسے لگا جیسے تھانیدار کی زبان کا ان دی گئی ہو۔

اس طرح توتفیش اوحوری ره جائے گے تھانیدارایک تنم کا گز گزایا۔

تھانیدارصاحب میری عرضیشیں نیٹائے گزری ہے۔ میں سانپ کے زہراوراُس کی پنجلی کو جانتا ہوں۔ یہ جانتا ہوں اُس کا تریاق میری لاٹھی میں ہے۔ یہ جو چار پائی پر اُوندھا پڑا ہے اور اِس کے باتی تین ہم مزاح جو بھاگ گئے ہیں ، سارا گاؤں اِن کے کرتوت سے واقف ہے۔ یہ بنگی اور اِس کی بات تین ہم مزاح جو بھاگ گئے ہیں ، سارا گاؤں اِن کے کرتوت سے واقف ہے۔ یہ بنگی اور اِس کی بات تین ہم مزاح جو بیں اُس کی خرنیں ؟ بات کی ترامکار یوں کی خرنیں ؟ بات کی بین اِس کی خرار ہا ہے۔ تیری آئے موں کی بایہ لڑکی اِن کے گھر گئی تھی ؟ تھے چاہیے لڑکی کی دادری کر ، اُلٹا اُس کو ڈرا رہا ہے۔ تیری آئے موں کی مردی میں جو آگ ہے اُسے میں جانتا ہوں۔ یہ لاش اُٹھا اور یہاں سے چاتا بن۔

عابی صاحب میرایه مطلب نبیس تھا۔ تھانیدار کی آواز اب کے بہت دھیمی ہوگئ تھی۔ ہمیں تغییش میں تمام پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر معاطے کی خمنی سیج سے نہ کعمی جاسکی توقل ضائع ہوجائے گا۔ پھر جھے نہ کہنا قاتل کو مزانہیں ملی۔

الیے آل تو دیسے بھی ضائع ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جھے تمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تیری منمنی میں لکھواؤں گا۔ بابے علی محمد نے تھانیدار کو دوٹوک جواب دیا۔

آپ مرکاری معاملے میں خواتواہ وخل دے رہے ہیں۔ تھانیدار نے زی ہونے سے بیجنے کے لیےددبارہ کھا۔

اچھاٹھیک ہے، بوڑھازینت کی طرف منہ کر کے بولا، بیٹی تو اپنے گھر جا، پھرعدیلہ سے کہا ہے معریک ہے۔ کہا ہے عدیلہ کو بھی جا۔ جیسے معریک ہے۔ گاؤں والے تجھے صلہ کا دل عدمت کی ہے، گاؤں والے تجھے صلہ کا دل عدمت کی ہے، گاؤں والے تجھے صلہ کا دل عدمت کی ہے، گاؤں والے تجھے صلہ کا دل اسے کے کا پھر تھانیدار سے دوبارہ مخاطب ہوا، میاں تو اپنی بیدلاش اُٹھا اور جو پچھ کرنا ہے کر کے جا۔ جہ بھی کو گئی اس لڑکی کے بارے بیس جوت ملے تو میرے پاس آجانا، بیس لڑکی کو حاضر کر دول گالیکن یادر کی اس کے علاوہ اب اِس ڈسپنسری میں قدم مت رکھنا ور نہ جھے سے بُراکوئی نہیں ہوگا۔ میری عمر اِنہی مرکا اُنہی معاملوں میں دخل دیے نگل ہے۔

میں نے دیکھا بابے علی محمد کی بات ٹن کر تھا نیدار بجھ سا گیا تھا۔ اُس کی ساری تفتیش سمٹ کر اِب صرف لاش کا منہ دیکھنے تک محدود ہوگئ تھی۔ اُس کے بعد اُس نے سپاہیوں سے کہا، اِسے اُٹھا کرایک تا نگے پر رکھواور پوسٹ مارٹم کے لیے بڑے ہینتال لے چلو۔

تب وه عدیله کی طرف دوباره آیا، بی بی اِس کی ابتدائی رپورٹ بنا دو۔

عدیلہ نے جلدی سے لاش کی ابتدائی رپورٹ بنا کر تھانیدار کے حوالے کر دی۔ اِت ٹی تھانیدار نے بچھوگوں سے اور بیٹی شاہدین سے صفار کے قتل کی گواہیاں لیس۔ اُس کی ماں سے پوچھ بچھو کی اور اصل کا دروائی کرنا شروع کی جس میں اُسے ایک گھنٹا مزید لگ گیا۔ استے میں رپورٹ تیار ہوگئ تھی۔ ایک تانیکے پر لاش کورکھا اور پولیس گاؤں سے روانہ ہوگئ۔ پولیس کے جانے کے بعد بابے کل محمد نے عدیلہ کے اور زینی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی پریشان مت ہونا۔ بیسور کا بچے تھا اور بی الیوں کوخوب جانتا ہوں۔ اِن کے دانتوں میں حرام مال کی جزیں اُس کی ہوتی ہیں۔ جب تک کی کے الیوں کوخوب جانتا ہوں۔ اِن کے دانتوں میں حرام مال کی جزیں اُس کی بہو بیٹیوں کو رندے کے نیے سے بین بہو بیٹیوں کو رندے کے نیے سے بین بہو بیٹیوں کو رندے کے نیے سے بین بہو بیٹیوں کو رندے کے نیے بینے ہیں پوست نہ کردیں اِنھیں چین نہیں آتا۔ آپ تو پھر غیر ہیں ، بیا پنی بہو بیٹیوں کو رندے کے نیے بیاں۔

لاش کے اُٹھ جانے سے ڈسپنسری کے حن میں تھوڑی دیر تک پچھ لوگ جمع رہے اور چہ کو مُیال مجمی ہوتی رہیں۔ پھر مب اپنے گھروں کوروانہ ہو گئے۔

اِس حادثے نے پورے گاؤں میں ایک نی بحث کوجنم دے دیا تھا اور ستم کی بات یہ کہ اِس کا سازاالزام زینی پر آ رہا تھا۔ اکثر گاؤں کی عورتیں اُے منحوں کہنے گئیں گلیوں ہیں چلتی ہوئی، چوراہوں پر کھٹری ہوئی، شدوروں پر روٹیاں لگاتی ہوئی، کنویں سے پانی بھرتی ہوئی، نہر کنارے کپڑے دھوٹی ہوئی، کہیں بھی جب دویا زیادہ عورتیں اکٹھی ہوتیں، عدیلہ کی ڈین زین کا تذکرہ چھڑ جاتا۔ پہلے اُس کے موئی، کہیں بھی جب دویا زیادہ عورتیں اکٹھی ہوتیں، عدیلہ کی ڈین زین کا تذکرہ چھڑ جاتا۔ پہلے اُس کے

خن کے بارے میں بات کرتنی، پھراُس کی ٹحوست کے بارے میں دُور دُور کی کوڑیاں لائیں اور آخر میں عدیلہ کے دُکھ اور رخج کا تذکرہ کر کے اپنے دُکھ کا اظہار کرتیں۔ میری دادی امال زینب نے تو گھر میں صاف تھم سنادیا کہ اِس لڑکی کو آئندہ گھر میں مت گھنے دیں۔ میری والدہ سے کہنے گئیں، میں نے تو اُس دن اِس کے کچھن دیکھ لیے تھے اور کہا تھا یہ رنڈیوں کے چال چلن رکھتی ہے، ایک دن چاند جڑھائے گی، وہی ہوانا؟

میری والدہ دادی امال کی بات پرخموش ہوگئ۔واقتی اِس دفت والدہ کے پاس زینت کے دفاع میں لفظ نہیں تھے۔وہ بولی، امال اب مجھ سے تو ماتھے پڑھے نہیں جاتے، مجھے تو دیکھنے میں ایسی نہگتی متی \_بس اللّہ معاف کرے۔دلوں کی حالتیں وہی جانے۔

مامداوراُس کا دوست کہیں بھاگ کرجا بھے تھے۔ وہ پولیس کو پکڑائی نہیں دیے۔ بین اتنا ڈر گیا تھا کہ گھر آنے کے بعد مجھے شخت بخار ہو گیا۔ جان کے لالے پڑ گئے۔ اِس حادثے سے کُی دن بعد تک عدیلہ بھی ہمارے گھر نہیں آئی، نداُس کی بیٹی آئی اور نہ ہی بیس باہر جاسکالیکن ایسانہیں تھا کہ زینی ایک دن کے لیے بھی میری آتھوں سے اوجھل ہوئی ہو۔

## (r1)

ڈاکٹر فرح کوڈسپنسری ہیں آئے ہوئے دومرادن تھا۔ وہ پہلے ڈاکٹر کی ٹاٹک ٹوٹے اور اُس کے جانے کے ساڑھے تین سال بعد آئی تھی۔ کل عصر کے وقت ایک چھوٹے سے ٹرک ہیں اپنا سامان لادے ڈسپنسری ہیں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر فرح کی عمر 140 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئی ہوگی اور بینی ڈاکٹر بھی نہیں تھی۔ شکل وصورت سے بھی خوبصورت تھی۔ سر پر کوئی دو پیڈنیس تھا۔ سے بھی خوبصورت تھی۔ سر پر کوئی دو پیڈنیس تھا۔ سے بھی ایک ٹرمئی مفار لائکا یا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فرح کا سامان ڈسپنسری کے ملاز ہین نے اُتار کر چند کھوں میں اُس کی کوئٹی میں رکھ دیا تھا۔ جب ڈاکٹر فرح آئی تھی میں اُس دفت ڈسپنسری کی پیجھی طرف موجود پیائی کی ٹیٹنی میں اُس دفت ڈسپنسری کی پیجھی طرف موجود پائی کی ٹیٹنی سے گاؤں والوں پائی کی ٹیٹنی سے گاؤں والوں

کوساف پانی پینے کے لیے مفت حاصل ہوتا تھا۔ ڈاکٹر فرح کی کوشی عدید کے کوارٹر کے بالکل سامنے تھے۔ درمیان میں ڈیڑھ سوفٹ کا وہی حمی تھا، جہاں ہم کھیلتے تھے۔ اِس کوشی کے سامنے بڑے آموں اور جامنوں کے چار پانچ پیڑ بہار دکھاتے رہتے تھے۔ کوشی کے مرکزی وروازے کی چوکھٹ پر لمبی اور شکل کھاس کی بڑیں اب کانی پھیل چکی تھیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بچکیداروں نے اِس پر کوئی تو بنیں دی تھی۔ ایک ورخت بھی آ دھا سوکھ چکا تھا۔ اُس کی سوگی ٹبینیوں پر اکثر کؤے بیٹھتے تھے۔ یہ تو بنیں دی تھی۔ ایک ورخت بھی آ دھا سوکھ چکا تھا۔ اُس کی سوگی ٹبینیوں پر اکثر کؤے بیٹھتے تھے۔ یہ تو بنین دی تھی۔ اور اور ورجوتا تھا اُس وقت اِس کی شہنیوں پر بیٹھے ہوئے کروڑ یا کوئل چھوٹی پر بیاں کی طرح آ سانی لگتے تھے۔ آ دھی ہری اور آ دھی سوگی شافیں پر بیٹھے ہوئے کرندے اُڑتے ہیں اور آ ڈاری ہو کم شافیں برائی کوئٹ پر ایس کی طرح آ سانی لگتے تھے۔ آ دھی ہری اور آ دھی سوگی شافیں بریٹھے ہوئے پرندے اُڑتے ہیں اور آ ڈاری ہو کم رائی بھی اور آ بھی اور آ کی سوگی شافی کے دنیا اور آ ڈاری ہو کم رائی اُس کوئٹ نے برندے اُڑتے ہیں اور آ ڈاری ہو کہ رائی اُس کی کہ میں گھرے آ م سے بھی اور آ تو تی اُس کوئٹ کے دنیا اور کوئٹ کی اور آ تو تھی اور آ تو تی اُس کوئٹ کی اور گئی تھی گئی اُس کوئٹ کی اور آ تا تھا۔ اُس کی میٹ کوئٹ کی اور آ تا تھا۔ اُس کی میٹر کا تا تھا۔ اُس کی کوئٹ کی اور آ تی کوئٹ کی اور آ تا تھا۔ اُس کی کوئٹ کی اور آ تا تھا۔ اُس کی کوئٹ کی اُس کی کوئٹ کی اُس کوئٹ کی کوئٹ

كردى۔ ڈاكٹر فرح نے پليك ميرے ہاتھ سے لے لى اور آم كے ورخت كے فيح پرى مول إ کر سیوں میں ہے ایک پر بیٹھنے کو کہا۔ ایک ٹری پر وہی لڑ کا بیٹھ چکا تھا۔ میرا اُس سے کوئی تعارف نہر تھا۔ اِس کے میں سر نیچا کیے خموثی ہے بیٹھ گیا۔ میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ وہ مجھ ہے آٹھ نو سال اللہ تھا۔ میری اور اُس کی دوئی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اِس کے باوجود میں اُسے کن اُ کھیول سے دیکھنے زالا بهاندازه لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ مجھے بھر پورانداز سے گھور رہا تھا۔ پچھود پر میں ڈاکٹرفر ٹی مان خالی کر کے نے آئی۔ پلیٹ بکڑنے کے بعداس نے جلدی سے ایک روبیہ میری جیب میں ڈال دیا۔ مَن ندند كرتاره كيا اوريميے جيب سے نكال كروالس پھينكنا ہى جاہتا تھا كدأ كالا كے نے مجھے مضوطی ہے بكر كريميے ميرى جيب من والى تفونى ديے اور زبردى كلے لكا ليا۔ أس كى إس حركت سے مير چرے کا رنگ سُرخ ہو گیا۔اُس وقت جھے احساس ہوا کہ اُس کےجسم سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ یہ فوشو کس چیز کی تھی، مَیں نہیں جانتالیکن اُس کی وجہ ہے جھے اُس کا گلے لگانا بُرانہیں لگا۔ ویسے بھی پاڑکا ہمارے گاؤں کے بڑے لڑکوں کی طرح بدصورت نہیں تھااور مجھے اچھالگا تھالیکن ہیدد بکھے کربھی جیران ہوا كدأس كى مال نے ذرائبى إس چيز كا نوٹس نبيس ليا كدأس نے جھے استے جوش ہے گئے كيوں لگا يا قا۔ اگر ڈاکٹر فرح کی جگہ دہاں میری والدہ ہوتیں تو بہت برا مانتیں۔ گلے لگانے ہے اُس کے سانس لینے کا آ واز میرے کان کی لؤ کوچھور ہی گئی لڑ کا مجھے پہلوے لگا کر بڑے پیارے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ اُس دن کے بعد ہماری دوئتی ہوگئے۔ پھر پچھ بن دن میں مجھے اُن کے بارے میں بھی سب پچھ معلوم بوكيار



Sparred with Caro-Landon

### (12)

ضلع خانیوال کے ایک چھوٹے ہے گاؤں میہ ولی بخش میں بیتیوں بھائی رہتے تھے۔ مہہ ولی بخش ایک ٹیلے پر واقع تھا۔ اِس کے تین طرف سے رائے تھے اور چوتھی طرف نہر بہتی تھی۔ ٹیلے کی لمبائی مشکل ہے دوسومیٹر تھی اور چوڑائی کی حدایک سومیٹر ہوگی۔البتہ کافی اونجا ہونے کی وجہ ہے اِس می ایک قسم کی ہیت اور وقار تھا۔ تین ہزارا یکڑ رقبے پر وسیع کاشتکاری تھی۔ کاشتکاری اِن کاعملی شوق بھی تھا۔ سب سے بڑے کا نام احمر بخش ، اُس سے چھوٹا اللہ بخش اور سب سے چھوٹے کا نام صادق بخش تھا۔ اِن کا باپ ولی محمد عرف ولی بخش جنگ عظیم دوم میں انگریزوں کی طرف ہے لڑتا ہواا پنے ایک بازو ے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اُس کے صلے میں اِنھیں کافی ساری زمین الاث ہوگی اور پچھاس نے اپنی محنت اور ذہانت سے پیدا کر لی حتیٰ کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ولی بخش ہزاروں ایکڑ کا مالک بن گیا۔ولی بخش جب فوت ہوا تو تینوں بھائی بہت چھوٹے تھے۔ پچھ رقبہ شروع میں اِن کی دو پھیھیوں کے نام ہو گیا۔اُن میں ہے ایک کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھر بیٹی رہی اور تین ہزار ایکڑ اِن تین بھائیوں کے ھے میں آگئے۔ یہ تمام رقبہ نہری یانی کے سبب بہت زر خیز تھا۔ کمادگندم اور کیاس کی فصلیں ایسی ہوتیں كربرطرف برابرا بوجاتا يبيون نوكرون رات كام مين مجتة رئية \_ پانچ سوا يكز پر باغات تھے - بير باغ آم، مالٹااورامردو کے مجلوں کے تھے۔ پورے رقبے میں چھوٹی چھوٹی مڑکیں اِس طرح بنائی گئی تھی کہ اُن سراکوں کے دونوں طرف سنبل اور ہیلوں کے درخت ہر وقت بے پناہ سامیہ کیے رکھتے۔

پورے خانیوال میں ایک بھی زمیندار اِن کی کر کانہیں تھا۔ آس پاس کے ضلعوں میں بھی کوئی ایرانہیں تھا۔ آس پاس کے خاصورت ہوتا۔ سب سے بڑے جس کے پاس اتنی زیادہ زمین کے ساتھ وہاں تھیتی باڑی کا نظام بھی خوبصورت ہوتا۔ سب سے بڑے بھائی احمد بخش کا ایک بیٹا تھا۔ اس کا نام طلال احمد تھا۔ اللہ بخش دوسرے نمبر پر چھوٹا تھا۔ اللہ بخش کی نئیل اور خود اللہ کو پیاری ہوگئی۔ تب اُس نے دوسری شادی کر لی جس سے کوئی اولا و ہیں شہوئی۔ ماں کے سوتیلے پن سے بچانے کے لیے اللہ بخش نے بیٹی کو اُس کی نافی کے پاس لا ہور میں جھوڑ و یا۔ دوسری بیوی کا نام ارشاد بیگم تھا جس سے کوئی اولا و پیدا نہ ہوئی۔

چور دیا۔ دوسری بیوں وہ اس ار مرد اس کو کی اولا دہیں تھی۔ صاد ق بخش نے دوشادیاں کی گر اولوں سے اولا و پیدا نہ ہوئی۔ اولا دسے مایوں ہو کرصاد ق بخش نے کام کائ بیں دیجی چھوڑ دی اار ایخ صے کی زبین کاشت کرنے کے لیے احمد بخش کے حوالے کر کے ج اور سیر وسیاحت کو ابنا شعاریا ایس احمد بخش اور اُس کا بیٹا طلال زمینداری بیس حد سے زیادہ دیجی لیتے تھے۔ اِضوں نے اپنا حوالی لیا۔ احمد بخش اور اُس کا بیٹا طلال زمینداری بیس حد سے زیادہ دیجی لیتے تھے۔ اِضوں نے اپنا حوالی کے سامنے ایک ڈیرہ بنار کھا تھا۔ یہ ڈیرہ کا فی بڑا تھا۔ ڈیر سے بیس بیٹھ کروہ اپنی زمینداری اور دعایا کے مصافح قی فیلے کرتے۔ احمد بخش تاش اور فلم بیٹی بڑا تھا۔ ڈیر سے بیس بیٹھ کروہ اپنی زمینداری اور دعایا کے محملی فیلے کرتے۔ احمد بخش تاش اور فلم بیٹی بیلی دو قالے ہوگئی کہ وہ آئے روز کی نہ کی فاتون آئے میں بلکہ طلال میں باپ سے بڑھ کر ایک اور عادت بھی دافل ہوگئی کہ وہ آئے روز کی نہ کی فاتون کے بدتیزی کرنے لگا۔ اِس کے باوجود ایک بات اُس میں ضرور تھی کہ اپنے باپ کے علاوہ دولوں کے بات اُس میں ضرور تھی کہ اپنے باپ کے علاوہ دولوں کر بیا نہ بھی کی بیا نہ چل یا تا کہ ملال کا باپ تینوں میں سے اصل میں کون ہے۔ اِس لاکے میں تمام بدمعاشیوں کے باوجود ایک بات قابل ساکش کی کے دہ ایک بارے میں بہت زیادہ دولی کی کہا وہ جود ایک بات قابل ساکش کی کے دہ ایک میں جانے دیا دو کاشت کاری سے زیادہ ڈیری میں ان میں مدھ کو بی سے تا دیا ہوئی کہا کہ کر دی فل میں دور کاشت کاری سے زیادہ ڈیری میں داخل میں دیا ہوئی ک

احر بخش ہے چھوٹے الہ بخش کا ایک ڈیری فارم بھی تھا۔ وہ کاشت کاری ہے زیادہ ڈیری بھی اور باغوں میں ولیجی رکھا تھا۔ تنیوں کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اِس کی وجہ کیا ہو سے تھی ؟ کسی کو معلوم نہیں۔ یا کستان بننے کے دس سال بعد ایک بار تمیوں بھا نیوں میں تھوڑی ک شکر رقی سکتی تھی ؟ کسی کو معلوم نہیں۔ یا کستان بننے کے دس سال بعد ایک بار تمیوں بھا نیوں میں تھوڑی ک شکر رقی اس کا خیال تھا اس بات پر ہوئی کہ زمین کو تین حصوں میں تقتیم کر لیا جائے۔ احمد بخش کو یہ گوار انہیں تھا۔ اُس کا خیال تھا فیا سے نیس کے تقسیم ہونے سے علاقے میں اُن کارعب داب ماند پڑ جائے گا اور پچھ زمینداروں کی زمین اُن اُن کارعب داب ماند پڑ جائے گا اور پچھ زمینداروں کی زمین اُن سے نیس میں اِس تلی کی خبر ہوئی تو سے نیادہ ہوجائے گی مگر اللہ بخش اِس تھی ہوئی تو میں اِس تلی کی خبر ہوئی تو سے نیس اور کر سمجھا یا لیکن اللہ بخش کا تقاضا تھا بے دئک زمینداری

اسٹی کرتے رہیں گرز مین کی تقتیم ضرور کرلی جائے۔ آخراُس کی بات تسلیم کرلی کی کی احد بخش کو یہ بات کی طرح پند نہیں آئی۔ زمین کی تقتیم تین تصول میں ہوئی تو اللہ بخش نے اپنی کاشت کاری بھی الگ کرنا شروع کردی۔ صادق بخش کی اولارٹیس تھی گروہ اپنی زمین کا بچھ حصد اپنی دونوں ہیویوں کے نام کرنا چاہتا تھا۔ احمہ بخش نے اُسے ٹی الحال اِس کام سے بازر ہنے کے لیے کہا۔ احمہ بخش نے صادق بخش کو اِس بات پر آمادہ کرلیا کہ وہ چتی زمین اپنی ہیویوں کے نام کرنا چاہتا ہے، احمہ بخش ابنی قیمت کے بیٹے اُس کی ہویوں کو دے وے گا اور زمین خود خرید لے گا۔ پھر چاہے تو اُس کی دونوں ہویاں اُن پیسیوں سے کی اور جین خرید لیس یا اپنی کوئی اور قسم کی جا کماد بنالیس گر اِس جگہ کی زمین اُن کے پیسیوں سے کی اور جین خرید لیس یا اپنی کوئی اور قسم کی جا کماد بنالیس گر اِس جگہ کی زمین اُن کے پیسیوں سے کی اور جگ تا کہ ذرین خرید لیس یا اپنی کوئی اور قسم کی جا کماد بنالیس گر اِس جگہ کی زمین اُن کے بیریوں کو قائل کرلیا چنانچے صادق بخش کی زمین جی طلال کاشت کرنے اگا۔

جے مہینے کے بعد اللہ بخش کے ساتھ احمہ بخش کی رنجش بھی جاتی رہی اور اب تینوں دوبارہ شیروشکر ہو گئے۔اللہ بخش کی جیٹی کی عمر 17 سال تھی۔وہ اپنی نانی کے پاس لا ہور میں رہتی تھی۔اللہ بخش اُنھیں بہت کم دیہ ولی بخش پر لے کر آتا۔ اگر کسی وقت لاتا تو اُسی دن واپس بھیج دیتا۔ اِس بات سے احمد بخش کئی بار ناراض بھی ہوا کہ بیٹی کو کیوں یہاں لے کرنہیں آتا؟ اُسے بتا چلے وہ زمینداروں کے سردار کی بٹی ہے مگر الذبخش بہانا کر دیتا کہ وہ پڑھائی ش آگی ہے۔ وہ اُسے برحالت میں ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تا کہ علاقے میں لوگ اُسے ڈاکٹر کا باپ کہہ کر پیاریں۔احمد بخش اور الذبخش میں ایک اور ذہنی امتیاز بیتھا کہ احمد بخش ہروتت اپنے ڈیرے پر پولیس کے بڑے افسروں، کمشنروں اور سیاستدانوں کو دعوت پر بلاتا۔ اُنھیں شکار پر لے جاتا۔ خاص کر کراچی کی حکومتی اشرافیہ کی دعوتیں کر کے اُنھیں دیہات کی پرسکون زندگی میں سانڈنی کی نوابی سواریاں کراتا، شہسواری اور اونٹ گاڑی کے پہیے جھولاتا۔ اِن سب سے بڑھ کرآم کے دنوں میں بڑے بڑے افسروں کے گھروں میں آم کی پیٹیاں تحفے میں دے کرسب کو ا پنا گرویدہ بٹالیا تھا۔عمرہ کھانوں کی دعوتیں کرتا۔علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے بھی اُس کی اجازت لے کر الیکن میں حصہ لیتے مگر وہ خود الیکن نہ لڑتا۔ کئی بار اُس کی رعایا اور خاص طور پر بیٹے طلال بخش نے اُسے کہا میاں صاحب آپ خودالیکن لڑیں اور پورے سلع پر حکومت کرنے کا بندوبست رکیں۔اُس کے جواب میں احمہ بخش کہتا،''میاں دیکھوالیکٹن سر در دی اور پیمے کے اُجاڑے کے سوا پکھ نہیں ہے۔ ووٹ کے لیے کیڑے مکوڑوں کی منتیں کرنا پڑتی ہیں اور کس لیے کہ طالت ہاتھ میں آئے،

نے احر بخش کی مات کو کا ثا۔

ادهرتم دیکھتے ہو یہ بڑے بڑے سورے بہاں حاضری دیتے ہیں۔ اِن سے پھی جھی کروالوں ایک لونے اور ایک لونے اور ایک لونے والے اپناہیں بھی خودلگاتے ہیں، ہمارے محتاج بھی رہتے ہیں اور وہی کام، جوہم نے ایک کو اور ایک لانے والے اپناہیں بھی خود کرنے ہیں، وہ ہم اِن سے مفت میں لیتے ہیں۔ رہ سرکاری طازم، تو بھائی یہ کاری لونے اور خود طاقت نہیں ہوتے۔ اِن کی ذیحری ہمارے ہی ہا توں فور طاقت نہیں ہوتے۔ اِن کی ذیحری ہمارے ہی ہا توں میں ہوتے وان کی ذیحری ہمارے ہی اُنے ہوائی کے ہوئے ہوئے ہیں اور جے کہو گے، ریمان کے گا۔ اپنے بھائی کو میں ہیں۔ آپ کے کوراش دیں وہ آپ کا وفاوار رہے گا اور جے کہو گے، ریمان دو چاروانوں کو جوز کو کے میک کوراش دی چاروانوں کو جوز کی کھی کا دو چاروانوں کو جوز کی کھی کا دو چاروانوں کو جوز کی کھی کا دو چاروانوں کو جوز کی دو کھا جائے گا۔'' کر ہر سرکاری افسرکولگا ہوا ہے، اُسے ہیے دے کر کہوا ہے باپ کا کیلی کھا گے، وہ کھا جائے گا۔'' کی میکن میاں بی کوئی نہ کوئی افسر اکڑ بھی تو جا تا ہے، ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ایک شخص ال ال دین کوئی میاں بی کوئی نہ کوئی افسر اکڑ بھی تو جا تا ہے، ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ایک شخص ال ال دین

احد بخش لال دین کی بات پر ہلکا سامسکرایا، میاں لا لے، سرکاری نوکر پس کہاں کی اکڑ؟ یوں کہا اس کے گلے کا پید کسی دوسرے کے ہاتھ بیس ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایما نداری کے نبیس، اپنے کی آقا کے ہائس پر چڑھا ہوتا ہے۔ تم اُس کے اصلی آقا کو ڈھونڈ کر اُس کا بائس پیچے سے نکلوا دو، اپنے آپ پیجے آپ بینے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے اُس کے اُس کے اصلی آتا کو ڈھونڈ کر اُس کا بائس پیچے سے نکلوا دو، اپنے آپ بینے آپ کے آپ کے اُس کے اُس کے اصلی آتا کو ڈھونڈ کر اُس کا بائس پیچے سے نکلوا دو، اپنے آپ بینے آپ کے اُس کے ا

پر چود هری صاحب ایک ذات ان سب ہے اُو پر بھی بیٹی ہے جس کا بائس ہرایک کے نیج چوھا ہے اگر اُس نے کسی دن اپنا بائس کھیٹے لیا تو کیا ہے گا؟ خیر اللّٰہ نے ہوئے اپنی بات کر ہی دی ا جس پراجہ بخش سمیت سب بنس پڑے۔

دُر فنے منہ نیرے منہ ہے بھی خیر کا کلمہ نہ نکلے گا، جب بولے گامنحوں جملہ بولے گا-احمہ بخش نے کہا۔

چودھری صاحب کسی دن اِس کا بائس بھی نکال ہی دیں، لال دین نے دوبارہ خیرے کو جت ک-

لا نے خدا نے ہمارے نیچ تو بائس رکھائی نہیں جو نگا ہے۔ ہاں چودھری کے جوتے ساداسال سرپرر بہتے ہیں۔ وہ اُٹھالیس تو سر ہلکا ہوجائے ، ٹیر دین نے ایک طنز کا جملہ پھینک دیا۔
اگر تیرے سمرے جوتے اُٹھالیے تو پھر تُوکب یہاں شکے گا؟ چودھری احمد بخش نے تیردین کا طرف منہ کرے گھودا اور نیر دین کھسیانا سا ہوکر بیٹے گیا۔ اِسی وقت لال نے بات دوبارہ بلٹی ، چودھرک

in , 1/2 ! ! ; i'.

د المار الله المار المارية والمراه المرية والمنظمة المراسة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم

ے ہر بر سور سے اس میں نیر دین کا قبیلہ پہلی واس تھا ان ٹیں ۔ الشراوا ابلات ہے۔ بہتی وا وال میں بہد استان ہو سکتے ہے۔ ان میں اب اوڈ کہا جاتا تھا اور زومسلمان نیں او ۔ شدانسیں کیدڑی مار بی بہارا ، میں نال دین خیر سے کو آیدڑی مار کہر کر آئے ہے جڑا تا تھا۔

چودهری بولا، چاچا خیرے تُو مجھے تو بخش دیا کر۔ ہاں لال دین کی جتنی مرضی لال کیا کر تجھے کوئی نہیں روکتا۔

چورهری صاحب جھے کیا ہتا، میں تو یہی جھتا ہوں آپ کی دھوتی کے نیچے ہی لال دین لاکا ہوتا --اس لیے آپ کا نام آپوآپ چھیں آجا تا ہے۔

خیردین کی اِس بات پرایک زور کا قبقهداگا اور چودهری احمد بخش تو ہنس ہنس کے وہرا ہوتا گیا۔ اُس کے بعد لال دین کا نام ہی لوگوں نے'' چودهری کی لٹکن'' رکھ دیا۔

کانی دیر ہننے کے بعد چودھری کو اپنی بات یاد آگئی، وہ دوبارہ بولا، بس بھی اب ندان ختم تو غن بات کر دہا تھا جب آپ سیاست میں آتے ہیں پھر ایک تو آپ لوگوں کی نظر دل میں آجاتے ہیں۔ پھونک کر پاؤل رکھنا پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی پڑی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور حاصل وصول کی خیرین اوتا۔ اور تو اور معوتم نے بھی رہایا اونے سے انکار کروینا ہے۔ سب فیروین ان جا گا گا ہے ۔ میال سو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ۔ تم جاؤ گے ، نہ کھاظ شدمروت ۔ اپنے ووٹ کی طاقت وکھاؤ گے ۔ میال سو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ۔ تم فی نے ویک اس جگہ دی اور ووایک تو کام اوطور سے کرتے ہیں پچر بدنائی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ کسی بھی طرت کا کام ہے ، پولیس افسر کو بلاؤ ، اُسے ہدایات دواور بے فکر بروکر ویو جاؤ۔ وہ وہ ی کام ایسے پڑھے کلیے طریقے ہے کرے گا کہ کسی کو بدگمانی تک نہ ہوگ ۔ خدا کی قشم آن جاؤ۔ وہ وہ ی کام ایسے پڑھے دار کن فحاضیں دیکھا۔ اِس لیے بیش اِن کو یہاں بلا کررات ڈواتی ہوں اور وہ شوق سے کھانے آتے ہیں۔

### (IA)

اجر بخش کے صادق بخش سے معاہدے کے دوسال گزر گئے۔اب بچھ دن سے صادق بخش اور اجر بخش میں دوبارہ تکرار شروع ہوگئ تھی۔صادق بخش کی شکایت تھی کہ اجر بخش نے وعدے کے مطابق اس کی بیویوں کو پینے ٹیمیں دیے اور زمین مسلسل کا شت کیے جا رہا ہے بلکہ اُس کی زمین کا جتنا ٹھیکا بنا ہے دو بھی پورا نہیں دے رہا۔ اجر بخش اُسے مسلسل ٹال مٹول کر رہا تھا۔ یہ تکرار ایک دن بہت او پخی ہو اُن گر دونوں بھائیوں کے علاوہ اُس میں کس تغییرے نے حصہ نہیں لیا۔ بات اِس طرح طے ہوئی کہ اجر بخش اِس سال کی کیاس کی فصل پر اُس کی دونوں بویوں کا حصہ جتنا مقرر کیا گیا ہے اُنھیں وے اُنہ بخش اور اجر بخش کی رجمش تو دور ہوگئی گر دونوں بیائی احمد جنا کی تعیم سے پچھ عرصے بعد اللہ بخش اور احمد بخش کی رجمش تو دور ہوگئی گر اُنہ شرائی اُنہ کی ساتھ اب ڈیرے پر کم بی بیٹھتا تھا۔ یہ ڈیرہ تینوں بھائیوں کا سا ٹھا تھا گر اب نقط اجر بخش اور اُنہ کی زمینوں میں کا م کرنے والوں کو اُنہ تھا اور وہیں ہوایات دیتا تھا جبکہ احمد بخش کا سارا دن ڈیرے داری میں گزرتا۔ اُنہ طرت وہ وہ بخش میں اجر بخش تو ہر طرف سے سوشل تھا تگر باقی دونوں بنیادی طور پر تنہائی کا شکار ہو اُن کے گھالی کا شکار ہو گئی کے ساتھ اور بخش میں اجر بخش تو ہر طرف سے سوشل تھا تگر باقی دونوں بنیادی طور پر تنہائی کا شکار ہو گئی۔

ایک شام پانچ بچ اللہ بخش اپنے ملازموں کو ہدایات دے رہا تھا تو طلال احمد بھا گتا ہوا اُس کے پائ آیا۔اُسے سانس چڑھی ہوئی تھی اور چینیں مار کررور ہا تھا۔ طلال احمد کی عرتیس سال سے کم نہیں تھی۔ اُسے طلال کا اِس وقت بچوں کی طرح رورو کے چینیں مارنا بجیب سالگا۔ وہ بھا گر پیچھے کی طرز پیالے طلال احمدالہ بخش کو بھی اپنا ابا کہہ کر پکارتا تھا۔ اس نے کہا، ابا بی صادق ابا کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے۔ وہ خانیوال شہرے بہ پر آ رہے ہے کہ راہتے میں اُن کی جیپ ایک پتھر سے نگرا کر گڑھے میں گرگئ وہ فیل اُن کی جیپ ایک پتھر سے نگرا کر گڑھے میں گرگئ ہے۔ اللہ بخش نے بید سنا تو ابنا دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صادق بخش اُن کا چیوٹا بھائی تھا اور بہت خوش طبع تھا۔ ہمیشہ اُسے جھک کر ملتا۔ بھی دونوں میں شکررنجی نہ ہوئی تھی۔ اوالو چیوٹا بھائی تھا اور بہت بھا بچھا رہتا۔ إللہ بخش بھاگ کر باہم نگلا اور ڈیرے پر آ گیا۔ اُس کی الاش پولیس نے گاڑی ہے اُت کر ایک پولیس اُن کی اور دوما تھا۔ اللہ بھش کو جو بھے بی قریب آتے دیکھا بھاگ کر ایک طرف احمد بخش کھڑا دھاڑیں مارکر دوم اتھا۔ اللہ بھش کو جھیے بی قریب آتے دیکھا بھاگ کر اُس کے گئے لگ گیا اور دونے لگا۔ پکھ گھر کی خواتین کے بھش کو جھیے بی قریب آتے دیکھا بھاگ کر اُس کے گئے لگ گیا اور دونے لگا۔ پکھ گھر کی خواتین کے دونے کی آ واز بھی جو یلی کے اندر سے آربی تھی۔ ایک چاریائی پر اُس کی دونوں بھویاں پڑئی تھیں۔

قصہ یہ ہوا کہ آج صبح صادق بخش اپنی دونوں ہو یوں کو جیپ پر بٹھا کر خانیوال پکہری میں گئے ۔

ہو یوں کے صبے کی زمین اُن کے نام کر دے یہ خصیل دار نے پٹواری کو کاغذات تیار کرنے کے لئے کہا تھا مگر دہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا اور مختلف عذر اور ضروری چیزیں جو انتقال میں چیش آئی تھیں اُن کی دستیابی کے لیے صادق بخش کو کچبری میں چکر لگوا رہا تھا۔ حالانکہ صادق بخش نے اہنا آتھوں سے دیکھا تھا کہ یہ سب کام اُس کا باپ اور اُس کا بھائی ایک ہی دن تحصیلدار اور پٹواری کواپ وُر یہ پر بلاکر انجام دے لیتے ہتے۔ جبکہ تمام کاغذات پورے ہونے کے بعد بھی تحصیلدار نے گل وُر بہانہ کر دیا تھا اور کہا وہ اُس کے باتھ دوگوا ہور تکام نامے بھی کے کر آئے۔ آئی صادت جس بخش اِن سب چیز دل کا اہتمام کر کے لے کہا گر کے جبری میں کمشنری آ مدے سب تمام عملہ دفتری کام چھوٹ کر اُس کے پروٹوکول کے لیے بچے ہوگیا اور صادق بخش کا کام آئے بھی نہ ہو سکا۔ اُسے کل پر ٹال دیا گیا۔ واپسی پر صادت بخش کی جیہ ایک میل سٹون سے نکرا کر اُلٹ گئی اور ایک گہرے کھڑ میں اُس کی دیوں کے مرد سے کھول پر ٹال دیا گیا۔ واپسی پر صادت بخش کی جیہ ایک میل سٹون سے نکرا کر اُلٹ گئی اور ایک گہرے کھڑ میں آئی سے گری نہ ہوسکا۔ اُسے کل جیہ ایک میل سٹون سے نکرا کر اُلٹ گئی اور ایک گہرے کھڑ میں آئی سے گری نہ ہوسکا۔ اُسے کل جیہ ایک میل سٹون سے نکرا کر اُلٹ گئی اور ایک گہرے کھڑ میں آئی سٹون سے نکرا کر اُلٹ گئی اور ایک گہرے کھڈ میں جا

صادق بخش کا حادثہ شہر کے قریب ہی ہوا تھا۔ اُسی وقت ایک پولیس کی گاڑی خود حادثے کا جگہ بنائج گئے۔ وہ زخیوں کو لے کرسید سے بہیٹال گئی۔ وہیں ایس پی پولیس بنج گیا۔ ایس پی صاحب نے ایک آ دی احمد بخش کی طرف دوڑا یا جس نے فوراً آکر اطلاع دی۔ احمد بخش اُسی وقت خانیوال نکل گیا اور دوسرے بھائی کوخر نہیں دے سکا۔ اب وہ لاشوں کے ساتھ ہی واپس ڈیرے پرآیا تھا۔ پولیس نے

مادیے کی کارروائی تھمل کر کے احمد بخش ہے دستخط بھی لے لیے کہ بڑا ابھائی ہونے کے ناتے وہی اُس کا مادے کا اور ایک ایک ایک ایک ہے۔ الشین احمد بخش کے گھر میں جل گئی۔ الشین احمد بخش کے گھر میں جل گئی۔ جہال ساری رات ورت نے رور وکر آسان سر پر اُٹھائے رکھا۔ احمد بخش بار بارالہ بخش کے گئے لگ کرروتا رہا کہ اُن کا روں مال جائی چل بسااور چیچے کوئی نام چیوڑ کرنہیں گیا۔ بیکٹنابرا دکھ تھا۔ اللہ بخش کے سینے میں اس موت پر گو یاکسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ دوسرے دن اردگر دیے ہزاروں لوگ جنازے پر آئے، وہ پڑھ كرال بخش اوراحر بخش كو پرسه دے رہے تھے۔اللہ بخش نے ديكھا جنازے كا پرسه دينے والوں كى اكثر تعداد پولیس والوں کی تھی۔ایس ٹی اور ڈی ایس لی سے لے کر آئی جی پولیس تک وہاں ہنچے تھے۔ یہاں بک کہ آس ماس کے ضلعوں سے کوئی سیاس آ دمی بھی پیچھے نہ تھا۔ اُن میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنیں الد بخش نہیں جانتا تھا۔ بیلوگ کیسے اور کب اُن کے دا تف ہے ، اِس بارے میں اللہ بخش بالکل یے خبرتھا۔ طلال بخش رور و کرروتا تھا اور سر پیٹ رہا تھا۔ تین دن تک میہ پرسدداری اور ماتم چاتارہا۔ ایک دن اللہ بخش نے اپنے چارآ دمیوں کوسماتھ لیااور جائے حادثہ پر بہنچ گیا۔ وہاں نہواییا کوئی كلدًا تھا اور ندايى كوئى جَلِيتى جہال ميل سٹون كھڑا ہو۔ الله بخش نے قريب كے بجيلوگول سے بات چیت کی کہ اُنھیں یبال کسی حادثے کی اطلاع ہولیکن مقامی لوگوں نے ایسے کسی حادثے کی بابت اپنی بے خبر کی بتائی۔ صادق بخش کی جیب کا معاملہ بھی عجیب تھا۔ وہ ڈیرے کے بڑے دروازے کے باعمیں طرف کچلی ہوئی پڑی تھی اور صاف ایسے لگتا تھا جیسے اُسے کسی سر کیس بنانے والے رولرنے کیلا ہو۔وہ پسی ہوائی تھی۔ حتیٰ کے سیٹ جہاں صادق بخش جیٹھا تھا، وہ بھی تکمل تہہ ہو چکی تھی۔ اگر صادق بخش اِس میٹ پرتھا تو اُس کی ہڈیوں کا میدہ بنا چاہیے تھا۔الہ بخش کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا آخروہ کون سی جگہ ہے، جہاں صادق بخش کی جیپ اُلٹی ہے مگر اُسے وہ مقام ندل سکا۔ یہ کیے ممکن تھا اتنا بڑا حادثہ ہواور مقامی لوگ اُس سے بالکل بے خبر ہوں۔ اللہ بخش اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا اور رات اکیلا گھر میں آ كركيث كيا\_أس كابى چاباده چيج چيج كرروئ\_ بجرايك دم أسےرونا آسكيا اور دواد نجى او فجى دھاڑيں مار کررونے لگا۔ اُس کا رونا رُک نہیں رہا تھا۔ اللہ بخش صادق بخش کی موت سے لے کر ہب تک بالکل میں دویا تھا بلکہ فاموش پھر تار ہاتھا۔اُسے چارون تک ایسے چیپ تھی رہی جیسے کی کے مرنے کا تقین نہ اً رہا ہو۔ اکثر بڑے ذکھ انسان سے وقوع کے وقت اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوئے دیتے۔ وہ سے دماغی کی کیفیت میں اُن کا سامنا کرتا ہے۔ جب حادثے کو پچھے دفت گزر جاتا ہے تب انسان کے

حواس بحال ہوتے ہیں۔ اُس دفت اُسے اپنی فکست کا احساس ہوتا ہے اور رونے کی فرمت ملتی ہے۔

ہی حالت اِس دفت الد بخش کی تھی۔ اُسے یقین نہیں آرہا تھا، صادق بخش جو آن تک اپنے ہردشے ہو ہے۔

پر کرنے وال تھا اور س کے لیے ایک لھے تک ضرر رسال نہ ہوا تھا، بے نجری بیس کیے مارا گیا۔ اللہ بخش کے رونے کی آوازیر سُن کر اُس کے نوکر چاکر اور عام خوا تین اکشی ہوگئیں اور اُسے دلاسے وین سے لیکن ووچہ نہیں کررہا تھا، بچوں کی طرح ہچکیاں لینے لگا۔ رونے کی آوازیر سُن کر اُتر بخش اور اُسے دائی سے لیے لگا۔ رونے کی آوازیر سُن کر اُتر بخش اور اُس کا بینا طلال بھی آگیا۔ دونوں قریب آکر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں بھی رونے لگا۔ پھر آ ہمتہ آہت مب کو ایک طرح کا سکون آگیا۔ دوسرے دن صبح ہی اللہ بخش نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لیا اور ملمان آگیا۔ اللہ بخش نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لیا اور ملمان آگیا۔ اللہ بخش کے بی بی کو اُس کا بی اُن کو ساتھ لیا اور ملمان آگیا۔ اللہ بخش کے بی بی کی دونا گھرے ہوا تھا اور تب سے اب تک شی کے دونا گھرے بیا ہم قدم نے باہر قدم ندر کھے۔

الا بخش نے متان میں اپنی بی اور بیوی کے لیے بینک میں پیے جمع کروائے اور ایک وصیت تامہ تیار کروایا جس میں اپنی تمام زمین اپنے بعد بیٹی اور بیوی کے نام مبدکرنے کی ہدایات جاری کیں۔
اُس کے بعد اللہ بخش نے بیٹی کو واپس لا ہور بھیج دیا۔ اِس کام میں اُسے تین دن لگ گئے۔ چو تھے دن شام بیوی کے ساتھ واپس آ کراپنے نوکروں کولیا اور آلووں کی فصل کی کاشت کے بارے میں زمین کی مانے میں اور بیٹن کی کاشت کے بارے میں زمین کی کھالیاں تیار کروائے لگا۔ وہ سنبلوں کے درختوں کی لائن کے ساتھ میں موجووائس نہر کے چھوٹے کے کھالیاں تیار کروائے لگا۔ وہ سنبلوں کے درختوں کی لائن کے ساتے میں موجووائس نہر کے چھوٹے کے بال پر جیٹھا تھا جوائس نے دو سال پہلے خود بنوایا تھا جب اُس کی احمہ بخش سے تنی ہوئی تھی۔ نہر کے پہلے والا پیل احمہ بخش کی زمینوں پر تھا اور اللہ بخش وہاں سے گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ بیلوں کے ہل مجت ہوئے ہوئے تھے اور کھالیاں تیار بور ہی تھیں۔ اِس بارائس کا اِرادہ تھا کہ وہ چارسوا یکڑ پر آلوکی فصل کاشت کرے اورائے سے گزون میں جیمنے کے لیے احمہ بخش سے آزادانہ طور پر بیویار یوں سے دابطہ کرے۔

اتے میں اُس کا ایک پڑواری اپنی سائیکل پراُس کی طرف آتا نظر آیا۔اللہ بخش اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نوکروں سے کہا اُس کی چار پائی بل سے ہٹا کر سنبل کے سائے میں کردیں جہال ساب کا فی گہرا ہو گیا تھا۔اتے میں پڑواری نزدیک آکر سائیکل سے اُٹر گیا اور چودھری اللہ بخش کو سلام کر کے ایک طرف ہو گیا۔اللہ بخش نے اُس کے سلام کا جواب دیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ پڑواری نے کہا، میال صاحب اگر تھوڑا ساایک طرف ہوکر بات مُن لیس تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات توکروں کے سامنے کرنے کہنیں۔

میبی بات کرلو۔ فیرتو ہے؟ بیسب اپنے ہی لوگ ہیں۔ اللہ بخش نے جرانی سے او تھا۔ پنواری زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا بستہ کھو لئے لگا۔ میہ کپڑے سے سیا ہوا بستہ جے جمعولا کہتے ہیں، اس میں موجود رجسٹر، ایک لمبے چوڑے نظام کا برطانوی پٹوار خانہ تھا۔ بستہ کھو لتے ہوئے اُس نے پھر اِس میں موجود رجسٹر، ایک لمبے چوڑے نظام کا برطانوی پٹوار خانہ تھا۔ بستہ کھو لتے ہوئے اُس نے پھر کہا، چودھری صاحب یہاں تو سکے بھائی اپنے نہیں ہوتے ،غیر کہاں سے اپنے ہو گئے؟

کیوں کیا ہوا؟ پٹواری کا جملہ ٹن کر اللہ بخش ایک دم سیدھا ہوکر بیٹے گیا۔اُ سے احساس ہوا پٹواری عمری بات کر گیا ہے، بہتیں اُو پر آ جیٹے یں۔اللہ بخش نے اُسے ہاتھ سے بکڑ کر اُٹھانے کی کوشش کی اور نوکر وں سے کہا، بھٹی شاباش آپ لوگ اُدھر چلے جا تھیں اور کام کریں۔

بنواری أی رجسٹر کے ساتھ چار پائی پرال بخش کی پائنتی جیٹھ کیا۔

جا دُ بھی اپنا پنا کام کرو، اللہ بخش نے اپنے دوملازموں کودور جانے کا اشارہ کردیا، اُس کے بعد رجسٹر کھول لیا۔

چودھری صاحب، کیاصادق بخش نے مرنے سے پچھددن پہلے اپن ساری زمین طلال بخش کے نام کردی تھی؟ یہاں ساری زمین اُس کے نام ہے۔

کیا مطلب؟ پڑواری کی بات من کرالہ بخش کے کو یا حواس منتشر ہونے لگے، یہ کیا بک رہاہے؟ اگروہ اپنی زمین طلال کے نام کرتا تو کم از کم مجھے ضرور بٹا تا۔

لیکن یہاں اُسی دن تمام زیمن اُس کے نام کی گئی ہے جس دن وہ حادثے یمی فوت ہوا ہے۔ یہ
دیکھے۔ پٹواری نے اللہ بخش کوفر درکھاتے ہوئے اپنی طرف جھنے کو کہا، بنی نے کہا آپ کو بتا دول اور بیہ
کام ایک دو دن کا نہیں ہے۔ مسلسل کی دنوں سے ہوا ہے۔ ایک اور بات سنیے صادق بخش کے جس
اسٹام پردستخط ہیں وہ الگ ہے۔ اُس تاریخ میں طلال کو بئیں نے کچبری میں نہیں دیکھا۔ لگتا ہے کہ
اسٹام پردستخط ہیں وہ الگ ہے۔ اُس تاریخ میں طلال کو بئیں نے کچبری میں نہیں دیکھا۔ لگتا ہے کہ
پڑواری نے اُن کے نام میکھاتے یہاں آکر چڑھائے ہیں اور صادق بخش سے وستخط کچبری میں لیے
پڑواری نے اُن کے نام میکھاتے یہاں آگر چڑھائے ہیں اور صادق بخش سے وستخط کچبری میں لیے
کردیں۔ اگرکوئی گڑ بڑ ہے تو ابھی تک آپ کے پاس حق شفعہ کا وقت ہے۔ آپ اِسے کورٹ میں چیلئی
کردیں۔ زمین کی ختلی پر صادق بخش کے دستخط اور انگوٹھاموجود ہیں گرطلال کے دستخط اور انگوٹھا کی ہے۔

یہ کارویں بوصادل میں بے و حواور اسوے کے ہے۔ پٹواری کی بات من کر اللہ بخش خموش ہو گیا۔ اُسے پہلے ہی شک تھا کہیں گڑ بر ضرور ہے۔ اُس کے کانول میں سائیس ہونے گئی اور ایک منحق قسم کی اُلجھن نے پکڑ لیا۔ بیاجمہ بخش اُن کے ساتھ کیا کررہا تھا؟ وہ تو اُن کا بڑا بھائی تھا چرا یک دم اُن کا دشمن کیسے بن گیا؟ اُس کا بھیجا ہوا نمیں اپنا والد کہتا تھا اور جہاں ملتا انتہائی ادب سے ملتا، وہ کیسے اُن کی جان کا دشمن ہوسکتا ہے؟ مگر جو کچو ہائے اُ رہا تھا، اُس سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ نیک طعینت دل کے مالک کو بدطینت محقل کی احمال کا تجربہ نہیں ہوسکتا۔ وہ اُن کیفیات کو محسوں ہی نہیں کرسکتا جو بدطینت شخص کے وجود سے جنم لیتی ہیں پُروب اُن میں اُن اُن کی احمال کا اُن کے بوسکتا ہے۔ اللہ بخش اِس وقت اُنھی احساسات سے گزررہا تھا۔ اُسے اُنے بھائی اور بھینچ کی فطرت میں روال دوال مجر مانہ کیفیتوں کے مجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی جنمیں انجام دستے ہوئے کا جربخش اور اُس کے بیٹے کوکوئی مشکل نہیں ہوئی۔

ایک کام کرو، آخرال بخش نے پڑواری ہے کہا، تم اِن سب کی نقلیں مجھے تیار کر کے دو۔ اگلے، و دن وہ تمام مواد مجھے لا کر دوجنیں وکیل کومقدمہ دائر کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے این کیا ہوتا ہے، اللہ بعلی کرے گا۔

چودھری صاحب آپ پر خدا اپنی مدد کا اعلان کرے۔ پٹواری بولا، ایک گزارش ہے آپ سے۔خدا کا واسطہ ہے بید معاملہ اپنے تک ہی رکھیے گا اور میرا ذکر کہیں نہ آنے دیجے گا۔ پٹواری مجیداور تحصیلدارصاحب کو بتا چل گیا کہ بی فیر بیس نے دی ہے تو مجھے کسی تھیلے کے کیس میں بھنسا کرنوکری اڈا دیں گے اور آپ کے بھائی کی طرف سے بھی خطرہ ہوگا۔

تم فکرنه کروہ تمھارا نام اس معاملے میں کہیں نہیں آئے گا۔ اللہ بخش نے سوروپے کی خطیر رقم نکال کرپٹواری کے حوالے کی۔ بیر رکھو، آ گے بھی جو ہوسکا میں تمھاری خدمت کرنے میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔

سوروپ کا نوٹ جے پٹواری نے پکڑ کر اپنی جیب میں ڈالئے سے پہلے تھوڑی دیر ہاتھ میں رکھ کرمحسوں کیا تھا، اُس کے لیے ایک ٹرزانے سے کم نہیں تھا۔ پٹواری کے چہرے پر ایک رونق دوڑ گئی تھی مگر وضعداری سے بولا، ''چودھری صاحب اِس کی کیا ضرورت تھی۔ میں تو بیاکام الله رسول کے واسطے سے کررہا ہول۔ میں ظلم ہوتانہیں دیکھ سکتا۔ اِس لیے بتانے آگیا ہول۔''

پٹواری سلام کر کے اُسی سائیکل پر دوبارہ بیٹھ گیا۔اُس کے جاتے ہی اللہ بخش نے اپنے ملازم سے کہا، ممدود یکھو خبر دار بھائی احمد بخش کو پٹواری کے آنے کی بالکل خبر نہ ہو ورنہ میں تمھاری چیڑی اُدھیڑ دول گا۔ ا کلے ہی ون اللہ بھش و کی بیس آ کر و پہتے تین اور واں اے ساتھ خانوال کیا اور عدالت میں جا رہے والے ہی وسیت کواپ و کیل اور عدالت میں جا رہا ہے وہ ایل ہے وہ ایل وسیت کواپ و کیل اور عدالت نے کوا دول کی وسیت کواپ و کیل اور عدالت نے کوا دول کی وہ دور کی میں ایک بینک میں محفوظ کر دیا۔ یہ بورا دان اُس کا ای کام میں گزر کیا۔ شام کووالی آ کیا ایکن اُسے تمام رات نینڈ نیس آئی ۔ ایک وان سورت جب بوری آب و تا ہے ہے اُکا اتھا ، اللہ بخش دوبار و نیان اُسے تمام رات نینڈ نیس آئی ۔ ایک وان سورت جب بوری آب و تا ہے ۔ اُکا اتھا ، اللہ بخش دوبار و نیان اور ایس فی بولیس فیمل جہا تکیر کے دفتر میں داخل ہو کیا۔

الا بخش ك كرك مين وافل موف سه بهله بى ايس لي أس ك استقبال ك ليے درواز مركم ما من آكر كھرا موكيا-

آئے چودھری ساحب، تشریف الدے، اللہ بخش کے داخل ہوتے ہی ایس پی نے اُسے ہاتھ طا کرایک کری چیش کی -

ال بخش كرى پر بينے كيا۔ وہ ايك دو بار پہلے مركارى افسروں كے بال جاچكا تھاليكن أس وقت أس كاو بال جاناكى كام كے ليے بين تھا۔ پھر يہ كہ وہ جگہ كلب يا أن كے گھر تھے۔ تھانے كچرى يا اس طرت كى جند بين جيب نوست زدہ ہوتى ہيں۔ جہال سركارى ملازم اورعوام كا درميانى فاصلہ كئ سمندروں كر اگرائى اور چوڑائى كا آئينہ ہوتا ہے۔ وہ وہ بال بھى نہ كيا تھا۔ دونوں آئے سامنے بيٹے تھے۔ ايك آدى أرقى الربائى اور چوڑائى كا آئينہ ہوتا ہے۔ وہ وہ بال بھى نہ كيا تھا۔ دونوں آئے سامنے بيٹے تھے۔ ايك آدى أن كر ائى اور چوڑائى كا آئينہ ہوتا ہے۔ وہ وہ بال بھى نہ كيا تھا۔ دونوں آئے سامنے بيٹے تھے۔ ايك آدى أن كي بات تھى۔ اللہ بخش چائے كا موجود ہونا بذات خود ايك بڑى بات تھى۔ يائے كى سائل كے سامنے ركھنے كا مطلب تھا كہ سائل كى وقعت افسر كے متوازى ہے۔ اللہ بخش چائے كى سائل كے سامنے ركھنے كا مطلب تھا كہ سائل كى وقعت افسر كے متوازى ہے۔ اللہ بخش چائے كى سائل كى جاتھ ورد باتھ اللہ بائل كى سامنے ہے گھور رہا تھا۔ صاف كى چسكيوں كے ساتھ ورد باتھا كے سائلى كے ساتھ ورد باتھا كے ساتھ ورد باتھا كے سائلى ہورد باتھا۔ ايس كى كرى كے عين جيجے ديوار كے ساتھ ورد على جناح كى تصوير كى اليے كام ہے واسطہ پڑا تھا۔ ايس كى كرى كے عين جيجے ديوار كے ساتھ ورد على جناح كى تصوير كى اليے كام ہے واسطہ پڑا تھا۔ ايس كى كرى كے عين جيجے ديوار كے ساتھ ورد على جناح كى تصوير كى اليے كام ہے واسطہ پڑا تھا۔ ايس كى كرى كے عين جيجے ديوار كے ساتھ ورد على جناح كى تصوير كى اليے كام ہے واسطہ پڑا تھا۔ ايس كى كرى كے عين جيجے ديوار كے ساتھ ورد على جناح كى تصوير كى اليے كام

مظلوم کی طرح لئک رہی تھی۔الا بخش تصویر کو مسلسل تھور رہا تھا۔ چودھری صاحب،فرمایے آج ہمیں کس لیے عزت بخشی؟ آخرایس پی صاحب نے پوچھ لیا۔ الا بخش کے آفس میں پہلی بار آنے کی اطلاع ملتے ہی اُس کے دماغ کی کھنٹیاں نج چکی تھیں۔

ابوہ بہتین ہور ہاتھا کہیں کھلے تو ہی آخرالہ بخش کہاں تک پہنچاہے۔ جناب رانا صاحب بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی احمد بخش کو پنچ وار مجھے بھی ہوئی شوق ہے۔ مُن تو بس إدهر أدهر يه ديکھتا بھر رہا ہوں، وہ کہاں کہاں ہیں؟ اُن کی پیچان جھے بھی ہوئی چاہے۔ نہ جانے کب مجھے بھی کاٹ لیں۔ اللہ بخش کے منہ سے اچا نک اتنا سخت جملہ کل گیا تھاجم ک تانی کو اُس نے خود اپنے حلق میں محسول کر لیا تھا گر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ایسا آوی جے اہذا بات کہنے کے لیے الفاظ نہ ل رہے ہوں وہ جلد ہی جھڑ ہے کی طرف نکل جاتا ہے۔ بھائی احمہ بخش کے مجھے ؟ ایس ٹی جیرائی سے بولا ، وہ آپ کو کیوں کا ٹیم سے ؟ میاں جب بھائی ہی جان کا وقمن ہو جائے پھر عمیۃ تو کا ٹیم گے نا؟ بس اُٹھی کے نمراغ میں میاں جب بھائی ہی جان کا وقمن ہو جائے پھر عمیۃ تو کا ٹیم گی نا؟ بس اُٹھی کے نمراغ میں میاں۔

ایس پی را تا فیصل جہانگیر نے ایک تھسیانی سی ہنسی میں کہا، چودھری صاحب کیسی عجیب ہاتیں کرتے ہیں۔ یہاں کون ساکتوں کا کاروہار چل رہاہے؟

رانا صاحب، کاروبار کے لیے بھی جگہیں سب سے زیادہ محفوظ اور مناسب ہوتی ہیں۔ فیر چھوڑیں اِن باتوں کو۔ بیس ایک خاص کام ہے آیا ہوں۔

جی میال صاحب، اگر میرے لائق ہوا تو میرے لیے اعز از کی بات ہے۔ ایس پی رانا فیمل نے جواب ویا۔

ایس نی صاحب، کیا بیس آتی یا حادثے کا شکار ہونے ہے پہلے اپنی ایف آئی آرورج کراسکا ہوں؟ اِس طرح کا کوئی قانون ہے؟ اللہ بخش نے کہا

الله پخش کی بات مُن کرایس بی صاحب! یک دم الرث ہوگیا، چودھری صاحب الله نه کرے آپ حادثے کا شکار ہوں۔

کیوں؟ میرا بھائی صادق بخش ہوسکتا ہے تو میں کیوں نہیں ہوسکتا؟ اللہ بخش کئی ہے مسکرایا، یہ عین میکن ہے۔ میکن ہے۔ میکن سے نگلتے ہوئے دوسرامیل سٹون جھے گڑھے میں چینک دے۔ میکن میکن ہو میکن میکن ہو جائے تو سجھنے میں آسانی ہو میکن میکن میکن ہو گی۔ایس کی تذیذ ہے ہوا۔

بات بیہ ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود جھے نہ تومیل سٹون کا نشان ملا ہے اور نہ حادث کی جگہ پر وقو ہے کی خبر کسی مقامی آ دمی نے دمی ہے۔ آ پ کہیں گے چونکہ بہت دن ہو گئے ہیں اِس لیے تمام شواہد حادث کا شکار ہونے والے شخص کے ساتھ ہی قبر میں چلے گئے ہیں اس لیے پچھ بیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی صروری نہیں کہ جب حادثہ، جو کہ دن کی روشن میں ہوا تھا، کے وقت کوئی مقامی وہاں موجود ہو۔ یہ تمام

ا تیں اگر آپ کہیں کہ کسی حادثے کی نفی کی دلیل نہیں بن سکتیں تو میں کیا کر سکتا :ول- جب کہ میر ہے بالی احر بخش نے اس کی تصدیق کر کے بطور وارث الش کوقبر میں بھی اُ تارویا ہے۔ پھر اُس کے مرنے بان کاایک ایس بی کوکیا فائدہ ہوسکتا ہے؟ اور وہ اُس کے نشانات کیوں مٹائے گا۔ فائدہ تو وونوں بھانیوں کو ہوگا جواس کی زبین کے مالک ہوجائیں گے، یا پھرصرف احمد بخش کوجس نے اسی دن بھائی صادق بخش ي زين اپنے نامنتقل كروالى تھى ۔ آپ يہى كھاورايسے بى كہيں كے نا؟

جیے جیسے بات کھل رہی تھی الیس لی رانا فیصل کی آئیسیں جرانی ہے کھل رہی تھیں۔اس کے ماتھے پر بینے کے قطرے ظاہر ہونے لگے۔اُس نے بولنے کی کوشش کی لیکن پہلے تو منہ ہے آواز بہت ھم نکل \_ جب محسوس ہوا کہ اُس کی آواز خود اُسے بھی سنائی نہیں دی تو بلند آواز سے بولا چودھری صاحب بیکن وہ اتن بلند ہوگئی کہ پورا کمرہ اُس ہے گونج اُٹھا۔ اِس سے اللہ بخش تو ایک طرف خود ایس ل کو بھی پتا جل کیا کدوہ بوکھلا کیا ہے۔

آپ کے کہنے کا مقصد میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔وہ ددیارہ احتیاط سے بولا۔ دیکھیے را نا صاحب، میں اپنے بھائی صادق بخش کی نئے سرے سے تفیش کرانا جاہتا ہوں۔وہ قل كيا كياب، اب كالديخش في كل كربات كى-

أے كس في كيا ہے؟ ايس في بولا۔

ينتش ميں خود بتا چل جائے گا، اللہ بخش نے اُس معنی خیز انداز میں کہا۔

لیکن اُس کاحقیقی وارث تو اِس کیس کوکلوز کروا چکا ہے، رانانے جواب دیا۔ اونہد فیقی وارث، اللہ بخش تلخی ہے مسکرایا، کیا میری پیدائش میں آپ کوشک ہے؟ حقیق وارث

كون موتاب إلى كافيصلة بي فينبيس عدالت في كرنا -

اوکے آپ ورخواست دے دیں، ایس فی کالہجہ ایک دم افسرانہ ہو گیا۔ بی ایک مینی تشکیل دے دیتا ہوں جو اِس پورے معاملے کی تحقیق کر کے شعرے سے جانچ کرے گا-الدبخش نے ایس پی کے لیجے کوفور أمحسوس کرلیا۔ یہی وہ لحے تھا جہال افسرشاہی اورعوام ایک

دور سے سے جدا ہوجاتے ہیں۔ چٹانچہاب وہ یہاں ایک کھے سے پہلے نکل جانا چاہتا تھا۔ بہت شکر میرجناب، ایک بات جاتے ہوئے کہنا چاہوں گا۔ میں ایک زمیندار ہوں اور زمین کی فاميون کوجانا مول ـ زين کو پر کھنے کی سب سے آسان ترکیب سے کداسے پانی میں وابودیں۔

ز مین زرخین و نی آن کی کئی پر سبز کائی ہے گی ،اگر خراب ہوئی تو شور اُ بھر آئے گا۔ مجھے اپنے بھائی امر بخش اور تمعاری زمین خراب لگتی ہے۔

الا بخش کی بات من کرایس فی این گری ہے گویا اُنچل پڑا۔ اِس سے پہلے کہ پچھ بول الا بخش کے ماتھ ایک درخواست لکھ کرلایا تھا۔ اُس نے کھڑا اور آب اور کی با ہر نکل گیا۔ وہ اپنے وکیل کے ساتھ ایک درخواست لکھ کرلایا تھا۔ اُس نے درخواست بھٹ کرائی اور جیپ پر جیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ فیہ ولی بخش پہنچ کر اپنے گھر میں واغل ہوائی تا کہ اس کے استار بخش کھر میں واغل ہوائی تا

صحن بیں ایک بڑے نیم کے درخت کی چھاؤں میں چار پائی پڑی تھی۔اللہ بخش نے اپنے بمائی کود کیے کرفورا چار پائی کی طرف اشارہ کیا، آئیں بھائی جان، یہاں جیٹھیں۔وہ خود بھی بیٹھ گیا۔

طلال آپ کا کیا حال ہے؟ الد بخش نے اُسے انہائی سکون سے مخاطب کیا۔ وہ جانا تھا ایس پی نے اُس کے آنے سے پہلے اُنھیں پیغام بھیج دیا ہے اور اب کس بچکیا ہٹ کے بغیر ایس کھلی جنگ کا اعلان کرنا ہوگا جس میں کسی تسم کے خوف اور وضع داری کی راہ نہیں ہوتی۔

فیک ہائی۔طلال نے اللہ بخش کواُسی طمانیت اورادب سے جواب دیا جیہے وہ پہلے دیا کرتا تھا۔ طلال آپ آئندو جھے میرے نام سے مخاطب کیا کریں، میرا نام اللہ بخش ہے۔ چودھری احم بخش اپنے اس جئے کو میرے نام کے ججے یا دکروا دیں۔اللہ بخش نے دونوں باپ بیٹوں کو فاصلے ک نوعیت سے خبر دارکرتے ہوئے کہا۔

احمہ بخش اور طلال کواللہ بخش سے اِس طرح کی گفتگو کی تو قع نہیں تھی۔ وہ ایک دم گھبرا ہے گئے لیکن کچپ دہے اور آ رام سے کھٹر ہے رہے۔ اللہ بخش نے اپنی نو کرانی شاداں کو آ واز دی، شاداں بی اُ

شادال نے فوری طور پر چار پائی لا کر پاس رکھ دی۔اُس پر دونوں باپ بیٹا بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر کے لیے گھر میں خوشی چھائی رہی۔فضاائتہائی بوجھل اور سوگوارتھی جیسے ایک طوفان نئی مساری کا پیغام دیسے ہاد۔

اُس کے بعد احمد بخش بولا ، اللہ بخش شمصیں شاید میں بھائی صادق کی وفات کے بعد بتاتا بھول گیا تھا کہ اُس نے حادثے سے ایک دن پہلے اپنی خوشی سے اپنے جھے کی زمین طلال کے تام نتقل کر د کا تھی۔ شاید اُسے پتا چل گیا تھا کہ وہ زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے۔ مناہے مرنے والے کوخود بھی پتا چل باتا ہے۔ اُس نے تو جھے بھی ٹیمل بتایا کہ ووائے تھے بی زیمن طور کے سے اور میں خوان ہے۔ اور ان بات ہے۔ نیمے نورون رن بعد پتا چلالیکن اُس کی صوت کے وقت ہوش جی کے قبل کہ اس معاشد نیا وہ سان ہوتی۔

رن ہوں ہوں کی مال جی مال تو اُسے فوت ہوئے افنی ون ہو کئے تیں الار بنش و تھے ہوئی ہوں ہوں کہ الکن میاں جی مال ہ مجھے تو ہوئک تک نہیں پڑی ۔ جہ آپ کو بتا چل کیا تھا تو سی واشطے سے بنی مجھے نو مار سے بنجے ہیں ہو تو جو ہو کمیا سو ہو کمیا ۔ میں حق شفعہ کا وعویٰ کرنے جار ہا ہوں ۔

اس طرح تصحیس پتا ہے خاندان کی عزت اور وقار رنڈنی کے چیمیارے ہے نتی: یا وہ انکی : وہ انکی : وہ انکی : وہ انکی : و جائے گا واحمہ بخش کی سے بولا۔

بس کا نمیال تو آپ کو بڑا بھائی ہونے گی نسبت سے خود گرما چاہیے تھا۔ ٹیرت ہے م نے اسے خود کرما چاہیے تھا۔ ٹیرت ہے م نے اسے نے جھے بھی نہ بتایا کدائس کی میرے ساتھ وشمنی تنمی ، اس لیے تمام جانداوطلال کے حوالے کرکے ہا۔ اُس نے جھے بھی خبر دارنہیں کیا ، احمد بخش بولا۔

علے کوئی بات نہیں، اب جس کی بھی شلطی ہے، ساری و نیا خبر دار ہوجائے گی۔ الد بھٹی میں مقام ارادے سے اپنا فیصلہ مناویا۔

اگر شمیس کوئی رنج ہے تو یہ تیرا بجنیجا طلال بیٹیا ہے، اِس نے کہا ہے اُس زیٹن سے ایک سوا یکڑ خوشی ہے آپ کے نام کراویتے ہیں۔ باقی بیطلال بھی تو تیرائی بیٹا ہے اور تیری بٹٹی میری بٹٹی میری بٹٹی ہے۔ منطلال میرا بیٹا ہے اور منہ میری بٹٹی آپ کی بٹٹی ہے۔ میری بٹٹی کی قسمت میں جو یکی جوا، وو اُسے لی جائے گا۔ اللہ بخش نے اپنی حتمی رائے دی۔ اب میاں تی میں اِس بارے میں پکھونیس کہتا، نہ

سناچاہتا ہوں۔ جھے تو ابھی تک اُس کے حاوثے پر یقین نہیں آرہا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ احمد بخش ایک دم بھڑک اُٹھا۔ وہ پولیس والے جھوٹ پولتے تھے؟ وہ موقع برموجود تھے۔

میاں بی پولیس والوں کو میں نہیں جانیا۔ میں تو اپنے دونوں بھائیوں کو جانیا ہوں۔ایک وہ جو
میاں بی پولیس والوں کو میں نہیں جانیا۔ میں تو اپنے دونوں بھائیوں کو جانیا ہوں۔ایک وہ جو
میرے سامنے جیٹھا ہے اور دوسرا جے مٹی کھا چکی ہے۔ جس نے کسی کو آج تک ایک چیزی نہیں ماری تھی
میرے سامنے جیٹھا ہے اور دوسرا جے مٹی کھا چکی ہے۔ جس نے کسی کو آج تک ایک چیزی بیٹھ چیزا۔
میرے سامنے جیٹھا۔

وں میں برا ھا۔ لیونی آپ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکا زنی میں زندگی گزاری ہے، احر بخش چینا۔ لیونی آپ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکا زنی میں زندگی گزاری ہے، احم بخش کی کے حادثے کوالیے کھا گئے ریمیٹس نے کب کہا ہے؟ اللہ بخش ہلکی آ واز میں بولا، لیکن آپ بھائی کے حادثے کوالیے کھا گئے

جسے وہ انسان نہیں اونٹ کا بچیہ و۔

سے دورہ میں میں ہے گناہ پر اُس کا خون لا دویتا؟ میں اتنا ظالم نہیں کہ بھائی کی موت کو کسی نالف کی گردن کا ریشم بنا دوں۔ جس وقت اُس کی لاش صحن میں پڑی تھی ، بچھے کیوں خموثی نے سو کھ لیا تھا؟ مجہ سے اپنے شک کا اظہار کرتا۔ اُس وقت تفتیش کا دروازہ کھول لیتے۔

اُس وقت مجھے اپنے بڑے بھائی پر بھروسا تھا اِس کیے خموثی سے صادق کومٹی کا نمک ہوتے ویکھٹار ہا مگراب تو چبروں پرخون کے جھینٹے صاف نظر آنے لگے ہیں۔

وہ قاتل کون ہیں جن کے چہروں پر تھے چھینے نظر آنے لگے ہیں؟ مجھے بتا، اُن کی انتز یاں کھنج لوں گا، احمد بخش کھمل شیٹا گیا تھا۔

میاں احد بخش انتزایاں محت کھینچتے ہیں اور وہ صادق بخش کی کھینچی جا چکی ہیں۔جن کُتول نے انتزایاں کھینچی ہیں اُن کی گردن کے پٹوں کی بات کر کہوہ کس کے ہاتھ میں تھے؟

مجھے نہیں بھے آرہی تم کیا کھ بک رہے ہو، احمد بخش تلخ کہج میں بولا، ایک تو بھائی مرگیا ہے اور آو اُس کی لاش کا تماشا بنانا چاہتا ہے۔

احمد بخش بیظلم ندکر۔ میس بھائی صادق بخش کی لاش کا تماشانہیں بنانا چاہتا۔ اُس کے قاتل کا چرہ و نگا کر کے لوگوں کو دکھانا جاہتا ہوں۔

ٹھیک ہے، احمد بخش اُٹھتے ہوئے بولاءتم جوسوچوتمھا راحق ہے لیکن میں شہمیں بیاجازت نہیں دول گا کہ عدالتوں میں جا کر میرے والد کی عزت نیلام کرتے پھرواور حق فُتھے کے دعوے کرو۔ اب ک پگڑی کا شملہ اِتنا کھلانہیں کہ وہ علاقے کے بالکول کے پاؤل کا کھدو بن جائے۔ نہ میری پگ پرکوا بیٹ کرسکتا ہے۔ اپنا کیس واپس کے لواوروہ درخواست بھی جو پولیس کو بھائی صادت کی موت کی انکوائر ک بیٹ کرسکتا ہے۔ اپنا کیس واپس کے اواوروہ درخواست بھی جو پولیس کو بھائی صادت کی موت کی انکوائر ک

میاں جی بیں بھی اُس کے خون کو صالکے نہیں ہونے دوں گا، اللہ بخش نے اُٹھیں دروازے ہے لگلتے ہوئے جملہ اُچھالا۔ چاہے اُس میں میرےاہے ہی کیون نہ پھنسیں۔

احمد بخش اور طلال الله بخش كا كاث دار جمله ش كر ايك دهر كے سے باہر تكلے جس كے سبب درواز واتنا كمركاكر نوكر انى دركر سبم كئ\_

# (19)

الدیخش اور احمد بخش کی دشمار در کرد کے تمام علاقوں بیں چیل چی تھی۔ صادق پخش کے عاد شے کی تغییش بھی دوبارہ شروع ہو چی تھی۔ عدالتوں بیں دوبوں ہوائی حاضر ہوتے۔ الدیخش نے اپنے گارڈ زمیس اضافہ کر لیا۔ استعاشے میں الذبخش نے اپنے بھائی صادق بخش کو معتول قرار دے کر عدالت سے ایس فی رانا فیصل اور احمد بخش کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈ رجاری کروا لیے۔ بیا یک الی بات تھی جس نے اِس زمیندار گھر انے کی پوری قلعی کھول کر رکھ دی۔ الیف آئی آر سے ایک بات اور ظاہر ہوئی کہ اردگر دھیں احمد بخش کا پورارعب داب ریت کی طرح بھرنے لگا۔ پوری سا کھتاہ ہوکر رہ طاہر ہوئی کہ اردگر دھیں احمد بخش کا پورارعب داب ریت کی طرح بھرنے لگا۔ پوری سا کھتاہ ہوکر رہ اگلی جو ایک سا کھتی جس کی اللہ بخش کو پہلے ہی خاص پر دائیمی کی گئین احمد بخش کی پوری ایمیائر دھڑا م سے گئی۔ بیات احمد بخش کی پوری ایمیائر دھڑا م سے گئی۔ بیات احمد بخش کو کو کو ارانہ تھی۔ عام سے گئی۔ بیات احمد بخش کو کی طرح گوارانہ تھی۔ عام سے گئی کہ داہ جاتے مطام دعا ہے بھی آئی چرانے لگے۔ بید بات احمد بخش کو کی طرح گوارانہ تھی۔ عام الدیخ بھائی کو پولیس سے مرواد بیا ہے۔ اب میان شہرت پاگئی تھی کہ ماہ جو بخش کو ایس بے مرواد بیا ہے۔ اب خال کی نہیں ہوجا تا تو جو عوام میں تا ٹر بھیل چیا گو تھا اس کا بیٹا طلال احمد بیات اور وضع کو اس بات کا شدید بھی ہوجا تا تو جو عوام میں تا ٹر بھیل چیا تھا کی ان بار کی برائی بیٹا طلال احمد بیات اور وضع کی بارائی نے دوند بات یا تھی۔ داری طاق پر رکھ کر با قاعدہ اپنے چیا کے مقا لیے پر آگر کھڑا ہو گیا۔ کی بارائی نے اپنے والدے کہا، با گھی جو بات اس کو بیٹا طلال اس مدے گر در ہے ہیں۔ انتھیں کہیں دیوبیں روک دینا ضروری ہے ورنہ بات ہاتھ ۔ کی در انتھ کو در بات ہو دونہ بات ہاتھ ۔ کہا، باتھ کی در کھر باتھ کی بی بات کا میں کہاں کی در باتھ کی در در بے ہیں۔ انتھیں کہیں دیکیس روک دینا ضروری ہے ورنہ بات ہاتھ ۔

نكل جائے گي- اگر عدالت نے ہمارے خلاف فيصله دے ديا تو ہم كچھ بھی نہيں سنجال سكيس مے مراہ ۔ . بخش اُسے ٹال رہا تھا۔ ایک بار جب طلال نے زیادہ اصرار کیا تو احمہ بخش نے اُسے غصے سے ڈائن کر ا پنے کمرے سے نکال دیا کچراُی شام بلا کر سمجھا یا اور کہا، طلال بیٹے اللہ بخش کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہیں۔ میلے وہ ہاتھ کا نے چامبیں ۔ اُس کے بعد اللہ بخش خود بخو دکٹ جائے گا۔ احمہ بخش کے خیال میں خاندان ی عزت سب سے زیادہ ضروری تھی۔اُس کے بعد ہر چیز تھی۔الہ بخش نے وہ عزت چورا ہے پرلاکر ر کھ دی تھی اور اب حالت میے ہو گئی تھی کہ اُسے چھوٹے چھوٹے سر کاری افسروں کو بھی وضاحتیں وینا پرتی تھیں۔آئے دن دو کیے کے تھانیدار اور تفتیثی افسر اُن کے گھر چلے آتے تھے۔احمہ بخش کواُن ہے مسكرا ہث دے كرملنا ير تا تھا۔ بيسب كيا دھرا الله بخش كا تھا۔ حق شِّنے كاكيس الگ تھا۔ إس كيس نے صادق بخش کے آل کی تفتیش میں بھی کر دارا دا کرنا تھا۔ وہ سر کاری افسر جن کی حیثیت بچاس رویے کی تیں تھی وہ بھی یا نچے یا نچے سو ما تکتے تھے۔ پورے علاقے میں ایک گو نج جھیلی تھی کہ صادق بخش کا قاتل کوئی اورنہیں احر بخش ہی ہے۔ دونوں طرف سے بیسہ یانی کی طرح بہایا جارہا تھا۔ اِن معاملات کے ساتھ الله بخش نے آنے والے خطرے کے پیش نظر اپنی واحد بیٹی کوتمام زمین اپنی زندگی ہی ہیں ہبہ کرنے کا بندوبست كرديا۔ الله بخش كوكسى طور كوارانبيس تفاكه أس كى نصف زيين أس كا بجتيجا لے جائے۔اس نے فيه ولي بخش ش ربهنا حجوز ويا\_

اسب کے باوجودالہ بخش کی وجوہات کے چیش نظر احمد بخش اور طلال سے کمزور تھا۔ وہ کتی میں طاقت اپنے اردگرد اکھی کر لیتا اُس کی تمام طاقت دفاعی تھی۔ ایسی صورت میں مدافع کا گھر تک میدان جنگ بٹا ہے۔ یوں اللہ بخش کے لیے نقصان یقینی تھا۔ اللہ بخش کے گارڈ ز اُس کے ساتھ صرف اس لیے سے کہ اللہ بخش پر جملہ نہ ہو۔ اُنھیں جملہ کرنے کی ہدایات نہیں دی گئی تھیں۔ جبکہ احمد بخش نے کہ اللہ بخش پر جملہ نہ ہو۔ اُنھیں جملہ کرنے کی ہدایات نہیں دی گئی تھیں۔ جبکہ احمد بخش نے اردگردکوئی گارڈ نہیں رکھا، نہ اُسے کسی طرف سے خطرہ تھا۔ یہی صورت طلال کی تھی۔ دونوں باپ بیٹا اپنے لیے ایک طرف سے آزاد شے۔ اُن کے منصوبے جارجیت کے ساتھ شروع ہونے کی توقع تھی۔ اور حمد التوں نے اللہ بخش کے کیس کو مُنانے کی بجائے طول دینا شروع کردیا۔ یہ بات سی صورت ٹھیک اور حمد التوں نے اللہ بخش کے لیے خطرہ تھا۔ کیس کو دوسال ہو گئے لیکن ابھی شمیں نے آجے تھی دی نہ اور بیس دانا فیصل کو پولیس نے آجے آئے دی نہ احمد بخش کا جرم خابت ہوا۔ ایک بات سکی اللہ بخش کے لیے نہ بھی اللہ بخش کے لیے خطرہ تھا۔ کیس کو دوسال ہو گئے لیکن ابھی اللہ تالہ بخش نے دی نہ احمد بخش کا جرم خابت ہوا۔ ایک بات اللہ تالہ بخش نے اپنے میڈ یکل کالے میں تھی، اُنے کی کہ اُس کی ٹھی جواب ایک میڈ یکل کالے میں تھی، اُنے کی کہ اُس کی ٹھی جواب ایک میڈ یکل کالے میں تھی، اُنے کی کہ اُس کی ٹھی جواب ایک میڈ یکل کالے میں تھی، اُنے کی کہ اُس کی گئی جواب ایک میڈ یکل کالے میں تھی، اُنے کی کہ اُس کی ٹھی جواب ایک میڈ یکل کالے میں تھی، اُنے کی کہ اُس کی کہ اُس کی ٹھی جواب ایک میڈ یکل کالے میں تھی، اُنے کی کہ اُس کی کہ اُس کی ٹھی جواب ایک میڈ یکل کالے میں تھی کو اُنے کی کہ اُس کی کھی جواب ایک میڈ یکل کالے میں تھی کی کہ اُس کی کی کہ اُس کی کی کہ اُس کی کہ اُس کی کھی کے کہ کی کو کی خواب ایک کی کہ اُس کی کہ اُس کی کی کہ کی کہ اُس کو کی خواب ایک کی کہ کو کی کے کہ کو کی خواب اُس کی کے کہ کو کی کے کہ کو کی خواب اُس کی کی کہ کی کی کو کی کو کی خواب اُس کی کو کی کو کی کو کی خواب کی کی کو کی کے کہ کو کی کو کو کی کی کو کی ک

داؤمیڈ یکل کالج میں جھیج و یا اور خبر اُڑ اوی کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں نلک ہے ۔ داؤمیڈ یکل کالج میں جھیج و یا اور خبر اُڑ اوی کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں نلک ہے ۔ یں دات جب ہر طرف سناٹا تھا اور احمد بخش کسی کام کے سلسلے میں کھ سے باز تھا، طال نے ا ہے ایک پرانے نوکر خیر دین کے بیٹے نئے اوڈ کو گھر بلایا۔ اُس کے گھر میں داخل ہونے کی نبر کسی ونین اپ ہیں ہ ہوئی دنی کہاں کے باپ خیر دین کوبھی۔طلال نے اُسے اپنے خاص کمرے میں مدموکیا جہاں اُن کا ٹوکر ہوں ہ توایک طرف، بڑے سے بڑا سرکاری افسر یا رشتہ دار بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بیا تنابڑا ائز از تھا کہ کوئی نہی نوراے پاکرائی جان سے کھلنے کے لیے تیار ہوسکتا تھا۔ طلال نے أے اپنے پانگ پر بٹھا یا اور اپنا خاص طبنجيدديا-أس كے بعد تمام بات مجھا دى۔ إس سے بہلے بھى فتح محر عرف فتے اور نے كوركام طلال احمد کے لیے انتہائی خوبی کے ساتھ انجام دیے تھے اور اُن کا بہترین معاوضہ یا یا تھا۔طلال احمد کا أصول تھا جس ہے کام لیا جائے أے کام کے بعد معاوضہ بڑھ کر دیا جائے۔ پھر کہی ناکامی کا مذہبیں ر کیمنا پڑتا۔ آج اُس ہے بھی بڑھ کرا یک کام اور کیا کہ طلال نے پورے سوسو کے نمرخ نوٹوں کی گڈی أس كے حوالے كر كے كہاتم جانتے ہوئيل نے تتحصيں ہميشدائيے فاص بندوں ميں ثار كيا ہے اور ہميشة تم یر بھر دسا کیا ہے۔ آج میں شمصیں اپنا بھائی ہونے کا درجہ بھی دیتا ہوں۔ تم اور میں دس سال کے تھے جب سے اکٹھے جوان ہوئے ہیں۔ یہ بیے رکھ لے اور اِن سے انکارٹیس کرتا۔ آئندہ اِس سے بڑھ کر نواز نثات کروں گا۔ جب کام کمل ہوجائے گاتو پورے بیں ایکڑ رقبۃ محارے نام کرا دول گا۔

طلال کی بات من کرفتے اوڈ کی آنکھوں میں تشکر آمیزی کے جذبات أبحر آئے۔ اُس نے طلال کی طرف د مکھے کر کہا، چودھری تی ، مَیں آپ کا بھائی نہیں غلام ہوں ، آپ کا نمک کھایا ہے ، بس کام بتاكين؟

نے کام ایسا ہے کہ اُسے انجام دینے میں سب سے زیادہ صدمہ جنیں پہنچے گاوہ میں ہوں یامیرا باب احمد بخش ہے لیکن ایک گھر کے فر د کی حیثیت سے مجھے بھی بہت رخج ہوگا مگر اِس کے انجام دیے بغیر چارہ مجی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے طلال کی آنکھوں میں آنسونکل آئے۔ چودهری صاحب مجھے بس اتنا بنائی کرنا کیا ہے؟ آپ اگر مجھے اپنے باپ کے قل کا علم مجی

ريس محتو بحالا ؤں گا۔

نے آپ کے باپ کو خدا سلامت رکھ، وہ میرائجی ایک طرح کا باپ ہے لین یہاں اُس کی بات ہورہی ہے جے میں نے مجھی باپ کے علاوہ کسی لفظ سے نہیں پکارا تھا۔وہ چیاالہ بخش ہے۔ اس نے ہرصد یار کردی ہے۔ پورے خاندان کی عزت داؤ پرلگ گئی ہے۔

طلال بخش کی بات مُن کر فقا اوڈ ایک دم خموش ہو گیا جیسے اُسے چپ لگ گئی ہو۔اُسے نوش ہو طلال بخش ایک دم فکر مند ہو گیا اور بولا فتے کیا سوچ رہے ہو؟

چودھری صاحب کچھٹیں موچ رہا، بس میں کہ کیا اِس بات کا چودھری احمہ بخش کو ہا ہے؟ اِنْ نے طلال کی طرف و کیچکر پوچھا۔ اگر بڑا چودھری اِس کام سے خوش نہ ہوا تو کام بگڑ جائے گا۔

اُسے ابھی نہیں پتا اور نہ اُسے کی شے کی خبر ہونی چاہیے۔عدالمت سے تعصیں آزاد کرانا پر سے داکسی ہاتھ کا تھیں ہاتھ کا تھیں ہاتھ کا تھیں ہے۔ پھر بیہ کہ اللہ بخش میرا پچاہے اور اُس کا حقیقی وارث بھی میں ہی ہوں۔ پکر میری ہی عدالت میں آئے گی۔ اب کو میں خود بعد میں سمجھالوں گااور بن بھی ہوجائے بات تھوم کر میری ہی عدالت میں آئے گی۔ اب کو میں خود بعد میں سمجھالوں گااور بن شمصیں آزاد کرالوں گا۔ کام کرنے کے بعد بستی محاراایک ہی بیان ہونا چاہیے کہ احمد بخش میرا مالک تا ۔ مشمصیں آزاد کرالوں گا۔ کام کرنے کے بعد بستی محاراایک ہی بیان ہونا چاہیے کہ احمد بخش میرا مالک تا ۔ مشمور سے کیا ہے بغیر کی کا صدان مشور سے کے۔

جھے پیپول کی کوئی ضرورت نہیں تھی ،اگر آپ مجھ سے میری جان بھی مانگتے تو میں کجی دیے سے دریغ نہ کرتا۔ ان شاء اللہ کام جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ فتے اوڈ نے نہایت دلیری ادر استقامت سے جواب دیا۔

مقدمہ ملتان ہائیگورٹ بیل چیل رہا تھا۔ اِس ہار 15 مئی کی تاریخ تھی۔ اتھ بخش اکثر عدالت نہیں جاتا تھا۔ اُس کی طرف سے اُس کا وکیل چیش ہوتا تھا اور پچھلے کی مہینوں سے سب کو خرتی کہ اسمیر بخش کی صحت شمیک نہیں ہے۔ اُسے بخار اور کھانسی کی شکایت تھی۔ اِس ہارا س نے اپ وہ کی کا مہین تھا۔ ہم پیغام بھیجا کہ وہ جج سے اگلی تاریخ لے لے طلال بخش کا ویسے بھی عدالت میں کوئی کا مہیں تھا۔ ہم طرف سے معاملہ طے ہو چکا تھا۔ جب ٹو بج چیش کی آ واز بلند ہوئی۔ اللہ بخش کو اپنے آ دمیوں کے ساتھ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اُن کے پاس اسلحہ ہوتا تھا۔ جسے ہی اللہ بخش کمرے عدالت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اُن کے پاس اسلحہ ہوتا تھا۔ جسے ہی اللہ بخش کمرے میں داخل ہوا، قیا اور اُس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگیا۔ اللہ بخش اُسے اچھی طرح جانیا تھا اور اِس ہات کی جس داخل ہوا، قیا اور اُس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگیا۔ اللہ بخش اُسے اچھی طرح جانیا تھا اور اِس ہات کی جس داخل ہوئی کے موالمہ اِس بار کم جیر ہے۔ اُس کی وہ موج ہی رہا تھا کہ نئے تھی۔ اُس کے آتے ہی اللہ بخش بھانپ گیا کہ معاملہ اِس بار گم جیر ہے۔ اُس کی وہ موج ہی رہا تھا کہ نئے اور نے اپنی ہی وہ موج ہی رہا تھا کہ نئے اور نے اپنی جس کی اور نے اپنی جس میں ایل تی کا کارتوں

رتا تھا۔ پیکارتوس اتنا سخت اور زور دارتھا کہ ایک بھینے کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ اُس نے الا بخش پڑتا ہے۔ کے دل کے اوپر رکھ کر گھوڑا دیا ۔ ایک ایسا دھا کا ہوا کہ تمام عدالت کانپ اُٹھی۔ جج بھاگ کرایئے ے دن ہے۔ کرے میں تکمس کیا اور ہر طرف ہڑ بونگ چے گئی۔ اِنے میں فتے اوڈ نے کرے کوکنڈی لگادی تا کہ سرے الہ بخش کے گارڈ اندر ندآ جا کیں۔ کمرے میں موجود آٹھ دی افراد کا عملہ کھڑا تھا۔ اُن کے ساتھ غالیاً ان می المات طے تھے۔ پولیس بھی کافی تعداد میں تھی۔ فائر کی آ دازش کر مزید پولیس کورٹ کے ہے۔ ایرجع ہوگئی۔اللہ بخش کے گارڈ زینے عدالت کے دروازے پر بھر پور ملیہ بول دیاادراُسے فائزنگ پر ہے۔ رکھایا گر درواز واندر سے بند ہونے کے سبب اُس میں صرف گولیاں گز رکر اندر داخل ہو کیں۔ گولیوں ے بینے کے لیے لوگ پہلے بی و بواروں کے ساتھ چیک گئے تھے۔ کورٹ کی ممارت برٹش دور کی ہونے کے سبب انتہائی مضبوط تھی۔ دروازے تو گویالوہے کی طرح سخت ہتھے۔ کالی ٹا ہلی کی موٹی لکڑی ے بنائے گئے تھے جن پرالہ بخش کے گارڈ زکی گولیاں بھی کارآ مد ثابت نہ ہو کیں۔ بین اُسی وقت اُن گارڈز کو پولیس نے جاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اُن میں سے ایک گارڈ جس نے سب سے زیادہ شحاعت دکھائی وہ جمال تیلی تھا۔ اُس نے آخر دم تک پولیس سے لڑ کر کورٹ میں داخل ہونے کی کوشش کیکن ناکام رہا۔ آخر اُس کو گونی مار دی گئی اور اُس کی لاش کمرہ عدالت سے باہر دروازے پر اُس طرح الرهك كركري جيسے كمره عدالت ميں الله بخش كى لاش بطرح بكھرى يزى تھى۔ فتے اوڈ نے جے ی اِس بات کی تملی کر لی کہ اللہ بخش کے سانس پورے ہو چکے ہیں اُس نے طپنچہ پھینک کر اپنی گرنآری دے دی۔ دوسری طرف پولیس نے باہر الد بخش کے گارڈ زکو گرفتآر کر لیا۔ ایک گارڈ اُن میں ت بوائے میں کا میاب ہو گیا۔

اللہ بخش کی موت کی خبر جیسے ہی احمد بخش کے پاس پہنچی وہ اپنی بیماری کی حالت میں روتا اور رحازی ارتا ہوا باہر نکل آیا۔ اِس کے عدالت میں آنے تک پولیس نے اُس کی لاش وہیں پڑی رہنے اللہ علائے ماندرالہ بخش کے قبل کی خبر آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی لیکن اِس اطلاع کے ماتھ کہ طلال بخش کے ایک نوکر جس کا باب وبد ولی بخش کا قدیمی ٹوکر ہے، نے اپنے چودھری کی الت پر فیرت کھا کر اپنی مرضی سے اللہ بخش کو گولی بار دی ہے۔ وہ اِس خاندان کی بر بادی نہیں و یکھ سکتا فیار اُس نے بیریان کولی مار نے کے بعد سب کے ساسے علی الاعلان ویا کہ میاں احمد بخش اُس کا سب کھی ہوتا لیکن اُسے احمد بخش اُس کا سب کہ میاں احمد بخش اُس کا سب کہ میاں احمد بخش اُس کا سب کی کر چوکا ہوتا لیکن اُسے احمد بخش

اور طلال کا ذرتھا گراب اُس نے سب ہے بیاز ہوکر بیقدم اُٹھایا تھا۔ اس میں انرائت ہائی بیر ہور ہوتی ہے تو وہ اپنے میاں جی کی خاطر قبول کرنے کو تیار ہے۔ فئے اوڈ نے جیسے بی انرین بیر ہور گراس کی طرف بڑھا، فئے کے دونوں ہاتھ جھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ انرین سے تھے۔ وہ انرین سے تو موں میں گریز ااور بولا، میاں جی مجھے معاف کرنا میں آپ کی ذلت نہیں و کھے سکتا تھا۔ آپ وہ اُن میں خوار ہوتے و کھے کرخون کے آنسوروتا تھا۔ اللہ بخش آپ کا بھائی ضرور ہے گراس نے بھائیوں وہ میں کھی ۔ اب آپ میرے ساتھ جو جا ہے کریں، میں تیار ہوں۔

احمہ بخش نے فتے اوڈ کی بات ٹن کر ایک دم مقارت ہے اُس کے منہ پر تھوک دیااور نیا دوسری طرف کرکے گھڑا ہو گیا اور کہا اِسے میری نظر ول سے دور لے جاؤ۔ اِس نے جس تھالی میں کھا یہ اُس کھوت دیا۔ یہ کہہ کراحمہ بخش آ کے بڑھ کراللہ بخش کی لاش پر گر پڑا اور رونے لگا۔ طلال بھی اِن سے لیٹ کردونے لگا مگراحمہ بخش نے ایک دم طلال کے منہ پر تھپڑ مار کرائے جیجے ہٹا دیا۔ احمہ بخش کے بیتاد یا۔ احمہ بخش کے بیتاد یا۔ احمہ بخش کے بیتاد ایس اجمہ بخش کے بیتاد ویا۔ احمہ بخش کے بیتاد ویا۔ احمہ بخش کے بیتاد اس اجا نک عمل سے طلال بخش سمیت پورا مجمع ہوئی ہوکر رہ گیا۔ فتے اوڈ نے میاں احمہ بخش کے بیتاد ویکھے تو اُس کا دل لرز کررہ گیا۔

### (٢٠)

اللہ بخش کی لاش اُٹھا کر ہبہ ولی بخش لائی گئی تو وہاں ایک کہرام کچے گیا۔ گرمی کے دن تھے، لاش كوزياده دير تك نبيس ركھا جاسكتا تھا۔ إس عالم ميس الله بخش كى بيوي ارشاد بيگم تو بينچ گئ مگر بيٹي كا پہنچنا مثل تفا۔ اللہ بخش کی بیوی لاش سے لیٹ کرغش کھا رہی تھی۔عورتی اُسے پار کرمنہ میں بار بار یانی التين، جب ہوش میں آتی کہتی طلال بخش ہمیں کھا گیا۔میرے اللہ بخش کو کھا گیا۔ ضرایا طلال کو ابھی أنُّالے۔ اِی عالم میں شام تک لاش کو دفنا دیا گیا۔ اِس دوران لوگ دُور دُور ہے مبہ ولی بخش پرانھے ونے لگے۔ ہرایک کی زبان پر دونوں بھائیوں کی وشنی کے چرہے عام ہو گئے اور چی مگوئیاں ہونے اليس-اجم بخش كي زبان فنگ موكر ره كئ \_ ايك دو دن مونقول كي طرح إدهر أدهر ديكمتا اور شندي الن بمرك ره جاتا \_ بجراً سے الى چُپ آئى جيسے سكتے ميں چلا گيا ہواور گھر آتے ہى چار پائى پرليك کیا۔اُس کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلا۔ا گلے ہی دن طلال بخش ارشاد بیکم کواُس کے گھر نظر بند کر کے خورتمانے کیااور فتے اوڈ پر تین سورو کی ایف آئی آرورج کروا دی اوراُس کا مدی خود بن کیا۔ ای دوران ایک حادثہ بیہوا کہ احمر بخش پر فالج کا حملہ ہو گیا اور وہ بولنے چلنے سے بند ہو گیا۔ ال فالح كے حملے نے ايك فئ بحث كا آغاز كرديا۔ فيه ولى اور آس پاس كے لوگوں نے احر بخش يرفالح کواللہ کے عذاب سے تعبیر کر دیا۔ ارشاد بیگم کو اِس سے میتا ٹر ملا کہ اللہ بخش کو احمد بخش ہی نے قبل کروایا ب سے میر سرد یا۔ ارس وہیم و اِ ل سے بیر سرد یا۔ ارس وہیم و اِ ل سے بیرہ سرط کا میں اس میں چلی آئی۔ تماار اب اُس کے بعد اُن کا کوئی وٹس نہیں رہا۔ وہ بے فکر جو کر منگری سے فیہ ولی بخش میں چلی آئی۔

طلال بیش نے اپن چی کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کیا کہ اُس کی تمام پریشانیاں اپنے ہ ائے بوری زمینداری اور کیس کی سر پری کرنے میں بوری مدد دی۔ چھ ماہ کے اندر فیے کو بحر نی مدانیہ میں اقبالِ قُلَ اور گواہوں کی شہادتوں میں سزائے موت ہوگئی۔طلال نے ارشاد بیٹم کے ساتھ مل کر اللہ جنو ے قبل کی بھر پور بیردی کر کے نتے کوسز ایے موت دلوادی۔ اُس نے ملتان سے ایک مہنگا و کیل کر · کے ساتھ کیس کی ساعت کے نیچے چمپیوں کے پہنے لگا دیے تا کہ اُس کے بچیا کے قاتل کو کیفر کر داریکہ پہنچایا جا سکے قل کے دوسرے ہی دن شام کوالہ بخش کی جیٹی نبہ ولی بخش آ گئی تھی۔وہ اپنی ہاں کے ساتمہ باب کی قبریر کن اور رووهو کے واپس آ گئی۔ اُس نے اپنی ماں ارشاد بیگم کولا کھ سمجھایا کہ وہ طلال پر بالکل اعتاد نه کرے کیکن ارشاد بیگم اُن وا قعات کو کیے نظر انداز کرسکتی تھی جس میں احمد بخش کو اللّٰہ کے قبرے فالج ہوا تھا۔ اُس نے بیٹی کو مجھایا کہ اب وہ وفت نہیں رہااور اُن کا اصل دشمن احمہ بخش ایک عذاب مافتہ مُردے کی طرح جاریائی پریڑا ہے۔ اِس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔طلال اُن کے ساتھ ہے بلکہ طلال نے اُسے خود بتایا ہے کہ اللہ بخش کو آل کرنے کا تھم احمد بخش نے ہی دیا تھا اور اُس کی مرضی کے خلاف دیا تھااور وہ شرمندہ ہے کہ جیا کی حفاظت نہیں کرسکا۔اللّٰہ نے اُس کے باپ کوعذاب میں جلا کر ویا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اب تُو بھی ڈاکٹری کا کام جِھوڑ کر میں آ جا۔ اتنی بڑی زمینداری الکیل عورت ے نبیں سنجالی جائے گی مگر ہوا ہے کہ وہ مال کے ساتھ ناراض ہوکر کسی کو بھی بتائے بغیر دوسرے ہی دن واپل جامجو

الذبخش کے آل کو ایک سال چھ ماہ ہوئے سے کدائی کے خاص مکان کو آگ لگ گئے۔ جب مید
آگ بھڑی تو ارشاد بیکم اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ کمرے بی جس موجود تھی۔ پورا مکان جل کر را تھ ہو
گیا۔اگلے دن پولیس آئی تو لوگوں نے بتایا آگ بھڑ کئے کا سبب وہ گھونسلا تھا جو ایک چڑیا نے بنار کھا
تھا۔ اس گھونسلے جس چڑیا ہمر دوز تکوں کا اضافہ کر رہی تھی اور شادال نے اُسے ہٹانے کی کوشش نہیں گ۔
کل شام چڑیا ایک سلگتا ہوا تکا اُٹھا کر لے آئی اور اُسے گھونسلے جس رکھ دیا۔ اِس شکھ سے پہلے گھونسلے
من آگ بھڑی پھروہ آگ اُن پائٹ پر گری جہاں شادال لیٹی ہوئی تھی۔ آگ نے آنا فافاز در پکڑ لیااور
من اُس بھڑی پھروہ آگ اُن پائٹ پر گری جہاں شادال لیٹی ہوئی تھی۔ آگ نے آنا فافاز در پکڑ لیااور
اُن میں جل کر راکھ ہوگئے۔ اُس کے ساتھ والی چار پائی پر شادال کی خاص نو کر انی لیٹی تھی، وہ بچاری

جس دن مكان كوآ ك لكي طلال بخش نے جہال تك مكن ہوسكا يہ خبرال بخش كى بين كو دينے كى

ېښې کې ټمام ميډيکل کالجزاور مکنه پاسپنل مين، جہال وه ہوسکتی تنمی ښالکوا يانگر اس کی پچه خبر نه لی۔ م من الديخش كى بيني جواب واكثر فرح بن چكي تقى ، فيه ولى بخش سے ايك ايك بل باخبر تحى - ووابين وری تھا گرووایک بڑی سرداری اور بڑی زمینداری کے چکر میں بہت ی باتوں کونظر انداز کر چکی تھی اور آج ائے یہ آگ اور دھویں کا دن دیکھنا پڑا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر فرح نے اپنے آپ کو اُن تمام جگہوں اور عنات ہے ہٹالیا تھا جہاں طلال بخش کے بہنچنے کی اُمید کی جاسکتی تھی۔وہ جانتی تھی طلال بخش کے تار اور نطوط اصل میں میری موت کے دعوت نامے ہیں۔وہ اب کسی صورت دبہ ولی بخش کا منہ بیں و یکھنا مائتی تھی۔ ندائس کا وہاں کوئی بچا تھا۔ اُس نے یقین کرلیا ہے ولی بخش اُس کے لیے قبرستان ہے جہاں باب اور سکی مال کی قبریں ہیں اور اب اُس میں ایک سوتیلی مال کا اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ زندگی نے موقع د إِنَّو أَن قَبِرُول كَى زيارت موجائے گی۔ ڈاکٹر فرح نے اپنے ایک کلاس فیلوڈ اکٹر زبیرے شادی کر لی تھی جس نے بعد میں ڈاکٹری چھوڑ کراپناا لگ ایک بزنس چلا لیا تھا۔ اِسی دوران اُن کے ہاں ایک لڑ کا پیدا ہو گیا۔ اِس کا نام اُنھوں نے جنید رکھ دیا۔ اب سوتیلی ماں کے مرنے کے بعد ڈاکٹر فرح مزید پریشان ہوگئی۔اُس نے فوری طور پر جاب سے استعفلٰ دیا اور بیٹے اور خاوند کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ منتل ہوگئے۔اُس نے سوچااگراُس دن وہ بھی اُس مکان میں ہوتی تو زندہ آگ میں جلنا کیسی اذیت ناك موت بوتى\_

ادهرگاؤں والوں کی نظر میں اِس حادثے کا طلال کو بہت افسوں ہوا تھا۔ اِس آگ کے حادثے کے دو بنظے بعد ہی ایک بھر میں اِس حادثے میں اور آیا کہ احمد بخش پینسٹھ برس کی عمر میں بستر پر فالج میں کے دو بنظے بعد ہی ایک بھوٹچال فیہ ولی بخش میں اور آیا کہ احمد بخش پینسٹھ برس کی عمر میں بستر پر فالج میں پڑا پڑا فوت ہو گیا۔ فیہ والے کھل کر تو نہ کہتے ہتھے البتہ اِس موت کو خدا کا عذاب قرار دینے لگے۔ احمد بخش کی موت نے بہت سے محاملات میں ایک نمایاں تبدیلی کی روایت ڈال دی۔

اده طلال نے بہت کوشش کی کہ اپنی بچپازاد کو دیہ علی بخش میں لے آئے لیکن وہ الیمی غائب

ادا برأ کہ لاکھ کوششوں کے باوجود دوبارہ نہ ل سکی طلال احمہ نے ڈاکٹر فرح کے نام سے ہراً س ہپتال

ادر برأ ک ڈیمیشری سے ریکارڈ چیک کروایا جہاں اُس کا وجود ہوسکتا تھا گر اِس نام کی کوئی ڈاکٹر سرے

سے موجود ہی نہیں تھی ۔ اِس تلاش کو سات برس نکل گئے۔ بالآخر طلال نے ڈاکٹر فرح کا خیال چھوڈ

لیا۔ ویلے بھی اب وہ بیہ ولی بخش کا بلاشر کت فیرے واحد بادشاہ تھا اور ہر طرح سے اُس نے تمام

علاقے پر اپناسکہ جمالیا تھا۔اُس نے ایک بڑے رئیس کی بیٹی سے شادی کر لی جہال سے اُسے مزید تین سوا کیڑیلے۔وہ زمین اُس نے چھ کراُٹھی پیسوں کی زمین مبہ کے آس پاس لے لی۔ اِس مرمے میں اُس کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔

ایک دن ملک بین اچا نگ ایک جنگ کے لگنے کے سبب تمام ڈاکٹروں کو واپس بلالیا گیا۔ رب نے پرانے ڈاکٹروں کی چھٹیاں اور استعفے منسوخ کر دیے گئے۔ ڈاکٹر فرح کی ڈیوٹی کراپتی کے ایک ہپتال میں لگ گئی۔ اُٹھی دِنوں ایک نیا گل یہ کھلا کہ ڈاکٹر زبیر کواپنے ہی آفس کی ایک نوعمر لڑکی پندا گئی۔ اُٹھی دِنوں ایک نیا گل یہ کھلا کہ ڈاکٹر زبیر کواپنے ہی آفس کی ایک نوعمر لڑکی پندا گئی۔ اُس نے اُس سے شادی کر لی۔ اس بات پر ڈاکٹر فرح نے احتجاجاً ڈاکٹر زبیر سے طلاق لے لیااور بینے کوساتھ لے کر پنجاب میں آگئی جو اُس کا اصلی وطن تھا۔ یہاں اُس کی پوشنگ اول ضلع جھنگ میں ہوئی۔ وہاں اُس نے نوسال تک ڈیوٹی انجام دی۔ پھر اُس کا تبادلہ فنگمری ہو گیا لیکن وہاں وہ ڈیوٹی دیتے کے لیے تیار نہ تھی۔ اُٹھی دِنوں اِس گاؤں کی ڈسپنسری میں ایک ڈاکٹر کی سیٹ خالی پڑی تھی۔ ڈائر کیٹر ہماتھ نے اُس کے تیار نہ تھی۔ ڈائر کیٹر ہماتھ نے اُس کی جہاں اُس کا بیٹا اپنے باپ کی دسترس سے نوراً تیار ہوگئی۔ وہ ہرصورت شہروں سے دورنگل جاتا چاہتی تھی جہاں اُس کا بیٹا اپنے باپ کی دسترس سے نگل جائے اور وہ خود اپنے بچپین کو اور اپنے اجداداور اُن کے ورثے کو بھول جائے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ذیموں جائے اور اپنے بیٹے کے ساتھ دیموں جائے اور اپنے بیٹے کے اور اُس کا بیٹا اس کو بیٹا ہو کا کو بیٹا کے اور اپنے بیٹے کے اور اُس کا بیٹا اس کو بیٹا کو کور کے کو بھول جائے اور اپنے بیٹے کے اور می خور کے کیموں جائے اور ایک کور کے کوبول جائے اور اپنے بیٹے کیموں جائے دور کے کوبول جائے اور اپنے بیٹے کیکو کیموں جائے دور کے کوبول جائے اور اپنے بیٹے کیموں کیموں جائے دور کے کوبول جائے دور کے کوبول جائے دور کے کوبول جائے دور کیموں کیموں جائے دور کے کوبول جائے دور کے کوبول جائے دور کے کوبول جائے دور کیموں جائے دور کے کوبول جائے کوبول جائے دور کوبول جائے کوبول جائے دور کے کوبول جائ

### (11)

ڈاکٹر فرح نے جنید کو بھی باب کی کی محسوں نہیں ہونے دی۔ بمیشہ ٹی نی چزیں خرید کردتی۔ زہانے کے اعتبار سے کوئی الیمی خواہش نہتی جسے وہ پوری نہ کرتا ہو۔ روز انہ نے کپڑے اور جوتے بہنتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں مجمی ایک بڑا سکول تھا جہاں میں خود پڑھتا تھا مگر جنیدا بنی نئی تکورموڑ سائیل پر شہر پڑھنے جاتا۔ ہمارا پورا گاؤں تو ایک طرف اردگرد کے کئی گاؤں میں بھی ایسی موٹرسائیکل کسی کے پائ نبیل تھی وہ بھی گٹکتی اور چیکتی ہوئی۔اُے انگریزی بھی آتی تھی۔ ہارے ساتھ بہت ی باتیں الی کرجاتا جن کی جمیں بالکل مجھ نہ آتی اور ہم اُس کا مندد یکھتے رہ جاتے۔ ہرروز شہرے مٹھائی اور پھل لے كرآتا۔ وہ يہ چل دوسر اوكوں سے چورى چھے جھے اور معيذكوديتا۔ شكل وصورت من جھے اچھالك تھا۔ اُس کے کپڑوں سے بڑی عمدہ خوشبو آتی تھی۔ ڈاکٹر فرح کے آنے سے ہمارے محلے میں کئ تبدیلیاں رونما ہو تھیں۔ ہسپتال میں پہلے ہے وگئی چہل پہل شروع ہوگئی۔عدیلہ عمر اور تجربے میں اُس سے بڑی تھی لیکن وہ بہر حال نرس تھی۔ ڈاکٹر فرح ڈاکٹر ہونے کے ناتے رعب داب اور وقار میں اُس سے کہیں زیادہ تھی۔ مید دونوں عور تیں اپنے کام اور فرائض میں استے عمدہ تعاون ہے آگے بڑھنے آگیں کہ ومنرى ايك طرح سے ميتال ميں بدل مئى۔ بزے سے بڑے مريض كو فيل كيا جانے لگا۔ واكثر فرح نے چھوٹی موٹی سرجری کا سامان بھی منگوالیا تھا اور اب انتہائی پیجیدہ مرض کے علاوہ کوئی مریض شہر کے میتال میں ریفرنہیں کیا جاتا تھا۔ اِس نے آتے ہی ندصرف مریضوں کے ساتھ اپنایت کا اظہار کیا بلکہ

مالیوں کے کام کا بھی با قاعدہ جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پڑوں میں ہونے کی وجہ ہے ہم ہے ہون نے م قربت ہوگئ لیکن وہ عدیلہ کی طرح ہمارے گھر بھی نہیں آئی البتہ کوئی خاص چیز پکاتی تو جمیں نہ ، نیجنی اورا کٹر مجھ سے میری والدہ کے بارے میں دریافت کرتی۔

اب میری عمر تیرهویں سال میں جا پڑی تھی۔ جنید مجھ سے سات سال بڑا تھا لیکن عمر کے ان فرق کے باوجود ہماری دوئ ہوگئ تھی۔ جنید کا دوست ہونے کے ناتے میں اکثر ان کے ہاں آئ جانے لگا۔ اُن کی کوشی میں تین بیڈروم، ایک ڈرائنگ روم اور ایک برآمدے پر منی وسیع جگہ تی۔ ڈرائنگ روم کی حبیت باقی کمروں کی نسبت کافی او نجی تھی۔ کوشی کے کمروں کی دیواری ڈیڑھ فٹ مونی اور چھتیں عام کرول کی نسبت وگئی او لچی تھیں۔ چھوں پر لکڑی کے بڑے بڑے شہتیر تھے۔اُن پر لکڑی بی کے آگڑے جما کرائی قسم کی لکڑی کی پھلیاں نصب کی ہوئی تھیں۔ مروں کی دیواروں پرسفید قلق ابرق ملا كرك من تقى من قلعى إتى د فعه بونى تقى كه بعض جكبوں پر د بوار ہے كى برتيں أ كھزى نظر آ لى تھیں۔روش دان اونے اور چھوں سے جڑے ہوئے تھے۔إن روش دانوں مں لوب كے تارول ك باریک جالیاں تھیں تا کہ چڑیاں اندر گھونسلے نہ بنائمیں گرچڑیاں کہیں نہ کہیں ہے راستہ تلاش کر کے محون الله بنا مئ تھیں۔ اِن محونسلوں کو ڈاکٹر فرح نے سرے سے غائب کردیا اور کمروں کے درواز دل کو اس طرح پردے لگائے کہ کوئی پرندوا ندر داخل نہیں ہوسکتا تھا۔ چھتوں کی بلندی اور دیواروں کی موٹائی نے کوٹھی کی جیب کودوچند کر رکھا تھا۔ اِس کے علاوہ ڈسپنسری کو داخل ہونے والے یرانے بھا تک اتروا كر نے بيا تك نصب كرديے كئے تھے۔ گھر كے اندر داخل ہونے كے بعد نہ تو مرد يوں بن زياد ومردى محسوس موتی تھی اور نہ گرمیوں میں اتن گرمی لگتی۔ ڈاکٹر فرح نے طرح طرح کا فرنیچر اس میں جایا ہوا تھا۔ بیس نے اپنے گھر میں تو ایک طرف ، گاؤں کے کسی بھی گھر میں ایسا فرنیچرنہیں دیکھا تھا۔ کمروں میں خوبصورت پینٹنگز اورگلدیتے الگ ہے ہے ہوئے تھے۔ پیگھر کسی بھی نواب کے تھرے کم نہیں تفاکر نیں نے نوابوں کا تھرد یکھا ہی کب تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ بیس زیادہ سے زیادہ اِس تھریس دنت مُزارا كرولليكن ميرے والداور والدہ كويہ بات سخت نا گوارگز رتی تھی۔ بَسُ ڈا كٹر فرح كوخوش ركھنے كے ليے أن كے بغير يو جھے أن كے بچھ كام بھى كرديا كرتا۔ ڈاكٹر فرح كى ايك بوڑھى ى ملازمد بھى تھی، جواُن کے ساتھ ہی آئی تھی تگرینس نے اُسے بھی کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں بھی بھار جھاڑ یو پچھ ضرور کردیتی تنی ۔ جنید کے کھانے پینے کا طریقہ بھی الگ ساتھا۔ جھے جیرت ہوتی تھی جب اُس کی مال

ج<sub>ھادر پکا</sub> کر کھار ہی ہوتی ، اُسی وقت جنیدا پنے لیے الگ چیز پکار ہاہوتا تھا۔ اگر ڈاکٹر فرح اُسے پکا کر پیرور ہے وی تولازی اُس سے پوچھتی ، ناشتے میں کیالو گے؟ ہمارے گھر اِس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ایک ر یا دو در ده ہرایک نے کھانا ہوتی تھی۔ میں اِس طرح کی باتوں پر حیران ہوتا تھا لیکن بھی بول ہیں تھا۔ جنیدادراُس کی والدہ ڈاکٹر فرح کے چائے پینے کا طریقہ بھی عجیب تھا۔اول تو اُن کے کمریس ہارے گھر کی طرح لکڑیاں جلانے والا چولہا ہی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں محن کی ایک دیوار کے ساتھ من کا ایک چواہا تھا جس میں لکڑیاں جلتی تھیں اور ہم سب اُس چو اہم کے اردگر دبیٹھ کرروٹی کھاتے تھے ادر میری دالدہ روٹی پکاتی جاتی تھی۔اگر سردی ہوتی تو یہی چولہا آگ سینکنے کے کام بھی آتا مگر اِس کوشی میں ایک تو چولہا ہی مٹی کے تیل کا تھا۔ پھراُسے ایک او ڈِی جگہ پر رکھا تھا اور وہیں کھڑے ہوکر اُس پر کوئی چزیکاتے تھے۔ جب یک جاتی تو اُسے پہلے ایک میز پرسجاتے۔ اُس کے بعد میز کے اردگر د یزی کرسیوں پر بیٹے کراُسے کھاتے تھے۔ یہ تو بادشاہوں والی بات تھی جو ہمارے گاؤں میں کسی نے نہیں ر کیجی تھی اور شاید میر ہے سواکسی نے اِس کا مشاہدہ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میر ہے علاوہ اِن کی کوشی میں کوئی آتانيل تا- كئ بار جائے منے ہوئے ميں نے إن كرآ كے بليثوں ميں انوكى شم كى مشائياں بعى ریکس ۔ بیس نے وہ مٹھائیاں کمجی کھائی نہیں تھیں۔ میری ماں نے جھیے بخی سے منع کر رکھا تھا کہ اُس ات تک کوئی چیز کسی کے گھر سے نہیں کھانی جب تک بلا کر پیش نہ کی گئی ہو یا پھر نیاز کی ہو۔ کئ طرح كان اوركيك بعي وہال ہوتے تھے۔جنيد مجھے ہرروز جائے يينے كے ليے بلاتا مكريس ہرروز بيل جاتا تحاران کے تھرمیرا آنا جاناایک دودن بعد ہی ہوتا۔ جنید مجھ پر بہت زیادہ التفات اور شفقت برتنے کی کوشش کرتا۔ گیند بلامجی لا کر دیا۔اُس کے گھر میں ایک وی ہی آرمجی تھا۔ یہ ٹیلی ویژن ہی کی طرح کی کولکا شے تھی جس پر ڈراموں کی بجائے فلمیں چلتی تھیں۔ وہ ثیب میں ڈالی جانے والی ریل کی طرح ایک ڈیے میں بڑی می ریل ڈالٹا۔ اُس کے بعد فلم چل پڑتی۔ مجھے فلمیں ویکھنا سخت منع تھا۔ ایک بار عُل نے رکھی اور تین مھنے وہاں بیٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا چیا زاد مجھے ڈھونڈ تا ہوا آیا اور لے کیا، تر گرش الی مار پڑی کہ میرے فرشتے بھی رو پڑے تھے۔اُس کے بعد میں نے جنید کے پاس جا ر مجلی الم ایس ریکی بلکہ پندرہ دن تک اُن کے گھر بھی نہیں آیا۔ ویسے بھی مجھے اِس گھر میں آنے یا نہ اُ نے سے پکوفر قانیں پڑتا تھا۔ میرادل عدیلہ کے گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ میں موقع پاتے ہی اُن کے گھر باكس جاتا - يمال مجمع كوكي روك توك تبين تمنى -

ابعمرے شام تک ہم نے ریکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جنیدشہرے ٹینس کا پورا سمان آیا تھا۔ اُس نے ایک ریکٹ میرے لیے، ایک معیذ کے لیے اور ایک میرے چھاز اور کے لیے زیرا میرا چیازاد مجھ ہے ایک سال چھوٹا تھا۔ میں اور معید ایک طرف ہو جاتے۔ میرا بچپازاد اور جہنید دوری سربیہ طرف ہوتے تھے۔اُس نے ہمارے لیے نیکریں اور شرٹیں بھی لا دیں جن کا اول میرے والداور والدر نے بُرا مانا پھرخموشی اختیار کر لی ٹینس کھیلتے ہوئے جنید کا منہ ہمیشہ جنوبی سمت ہوتا تھا اور ہمارا ٹال ر رُخ یعنی جنید کے گھر کی طرف کھیلتے ہوئے ہم ہیتال کے صحن کا دروازہ بند کر دیتے۔ بیدروازہ لکزی پ بھا تک تھا جس میں پہلے بہت پرانی پھٹیاں لگی ہوئی تھیں مگر ڈاکٹر فرح نے اُنھیں تبدیل کروا دیا تا مَیں اُس وقت چھٹی کلاس میں تھا۔ مجھے سوائے کھیلنے کے اور زینی کے بارے میں سوچنے کے کی بات کی خرنیں تھی۔ ای لیے بی اپنی والدہ اورعد بلہ کے درمیان ہوئے والی کھسر پھسر پر دھیان نددے راد البنة ميرے ليے إن دِنوں ايک پريشانی ضرور پيدا ہوگئ تھی اور بنس اُس کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکال سکا تا۔ کچے دنوں سے زینی نے میرے ساتھ پُجل بازی کم کر دی تھی۔ وہ اب میرے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کومس کرنا بھی چھوڑ گئی اور اب ہمارے گھر بھی آنا چھوڑ دیا۔ یہ میرے لیے خطرے کی گھنٹی تم لکین میں کسی ند کسی طرح اس خیال کواینے ول سے جھٹک ویتا مگر روز بدروز اُس کی بے اعتبالی بڑھتی جا رى تى \_ جھے لگا كەوە مجھ سے صرف ايك چھوٹا بچة مجھ كرشفقت كرتى تقى \_ اب چونكه بيس بزا ہو كيا بول تواُس نے شفقت کے رویے سے ہاتھ مھینج لیا ہے۔ یہ بات جھے شدیدر نج میں مبتلا کردیے والی کی۔ مَن و کم رہا تھا زین پہلے ہے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ ہرروز کپڑے بھی بدلتی اورروز انہا کر ڈسپنسری کے محن بیس کلیوں اور پھولوں کے پودوں میں گھومتی۔ جب ہم ٹینس کھیل رہے ہوتے تو اپنا پراندہ بیجیے ہے اُٹھا کر گلے کے سامنے ہے ہل دے کر دائمیں کا ندھے پر پپیینک لیتی اور دروازے ہیں کھڑی ہوجاتی۔وہ وہاں اُس وقت تک کھڑی رہتی جب تک ہم کھیلتے رہتے ۔ میں نے کئی باراحتجاج کیا كه يس الى جكه بدلنا جا بها بول محرجنيد جهي ايسانبيس كرف ويتا تعا\_

ڈاکٹر قرح کو ہمارے پڑوی میں آئے اب ڈیڑھ سال کے قریب ہو گیا تھا۔ اِس عرصے ہیں گنا ایٹھے کام اُن کے باتھوں انجام پا گئے۔ دوائیوں کے ذخیرے سے ہر وقت سٹور بھرار ہتا۔ پودوں اور درختوں کو مسلسل پانی کلنے سے ڈسپنسری میں باغ و بہار کا عالم ہو گیا۔ عدیلہ کے کوارٹرز اور فرح کی کوشی ک رینوویشن ہو کر قلعی ہوگئے۔ دیواریں بھی قلعی ہو کر چمک گئیں اور بالکل نی گلتی تنمیں۔ مریضوں کے لیے پہلے چار بیڈے تھے، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ،اب دی ہو گئے اور اُن پر سفید جاری وورد کا اباس پہنے ایک جی رہنیں۔ اُس نے کئی دفعہ جھے بھی اجھے اچھے تحفے دیے اور میں بھی جنید کی طرب کا اباس پہنے ایک منی اور دھوپ سے بیچنے کی کوشش کرتا۔ جنید مجھے اور معیز کوروز اندایک ڈیڑھ گھٹٹا پڑھا تا جہ ہوں وہ جے میری تعلیمی حالت کئی ہم جماعتوں سے بہتر ہوگئی اور میں ساتویں سے فرسٹ ڈویژن سے پاس بو سے میری تعلیمی حالت کئی ہم جماعتوں سے بہتر ہوگئی اور میں ساتویں سے فرسٹ ڈویژن سے پاس بو سے میری تعلیمی حالت کئی ہم جماعتوں سے بہتر ہوگئی اور میں ساتویں سے فرسٹ ڈویژن سے پاس بو عمری خرش نہیں تھی۔ میری والدہ ڈاکٹر فرح سے کھٹی کھٹی رہنے لگیں۔ جھے اِس بات سے وَلَی غرش نہیں تھی۔

# (11)

يه 22رجب كى رات تقى جس كى منح كونڈوں كاختم تھا۔ يورے گاؤں ميں ہماراوا حد گھر تھا جو ہر سال بیختم دلاتا۔میری والدہ اور دادی دوسری نیاز وں کی نسبت اِس کا اہتمام شدو مدے کرتیں۔والدتو اس معالم بیس بڑے سخت یا بند تھے۔ ہماری مالی حالت بہت بری تھی لیکن وہ نیاز دلانے کے معالمے من قرض أشانے سے بھی ور لغ نه كرتے۔ چونكه يورامحله نياز كھانے آتا إس ليے إس پر كاني خرچه أشي جاتا۔ ساری رات پوڑیاں اور علوے کے کڑا ہے تیار کرتے نکل جاتی۔ پرانی روایت کے تحت نیاز منہ اند چرے ہی دلانا ہوتی تھی۔ مبح کی اذان ہے پہلے ہی تمام چیزیں تیار کر لی جاتیں۔ کام زیادہ تھا اِس لیے رات تین بچے میری والدہ نے مجھے عدیلہ کو بلانے بھیج دیا کہ وہ جمارا ہاتھ بٹادے۔ اب اُن کا ہمارے ہاں آنا جانا اور اِس طرح کے کامول میں ہاتھ بڑانامعمول بن چکا تھا۔ میں نے اپنے گھرے نکل کرسڑک پارکی اور پھاٹک کی طرف پھرالیکن وہ خلاف تو تع بندتھا۔ درز سے اندرجمانکا تو جھے دو سائے جامن کے اُسی پیڑ کے نیچے نظرا کے جہال محاد بھوت چاریائی پر پڑار بتا تھا۔میرے دل کوایک دم ول نے پارلیا۔ اندھرے میں چھ صاف دکھائی نددیتا تھااس لیے میری مجھ میں پکھ ندآیا اور میں بھا گتا ہوا اپنے گھر میں آ گیا۔ والدہ کو بڑی مشکل ہے دوسالیوں کے بارے میں بتایا۔ میرے دماغ مِن مُناد كى تقبوير اوراً س كا مجموت بن كرخوابول مِن آنا اور مجمعه دُراناايك دم سب يجه پلث كرآ كيا-عماد کا مجوت المجی تک میتال کے اس محن سے رخصت نہیں ہوا تھالیکن بیدد دسرا سامید کس کا تھا، اُس

رن ای بارے میں سوچنے کے لیے میرے پاس نہ تو فرصت تھی اور نہ عمل میری سانس اُ کوئر پنکی میں الدہ نے فوراً میرے منہ پر انگلی رکھ دی اور تخی سے خوش رہنے کی ہدایت کی ۔ پھر اُنھوں نے والد کان میں پچھ کہا۔ والد صاحب جھے خور سے دیکھنے گئے۔ پھر اَستہ سے اُٹھ کر میرے سر پر ہاتھ والد کی کان میں پچھ دوبارہ جپیزال کے کوارٹر میں نہ جانے کی ہدایت کی اور خود اُٹھ کر باہر نکل گئے۔ بئی نے جیرااور ججے دوبارہ جپیزال کے کوارٹر میں نہ جانے کی ہدایت کی اور خود اُٹھ کر باہر نکل گئے۔ بئی نے جلدی سے آئے اور اطمینان سے والدہ کے ساتھ باتھ میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ بئی اُس وقت غود کی سے عالم میں تھا اور سے کی طرف جا چکا تھا۔

مبح زیٰ عدیلہ کے ساتھ جارے گھر نیاز کھانے آئی تو میں نے دیکھا اُس کے چیرے پر جرت انگیز حسن بھوٹنا تھا۔ آتے ہی اُس نے جھے ٹہو کا دیا۔ اُس کے ساتھ ہی ایک ماٹوس ی خوشبو میری مانسوں میں اُتر تی جلی گئے۔ بیس وہل کے رہ حمیا۔ بیخوشبوتو جنید کے کپڑوں ہے آتی تھی۔ سابیاا نکشاف تیاجس نے میرے لیے حسن اور اذبیت کے نئے باب کھول دیے۔ عدیلہ کے آتے ہی میری والدہ أے دومرے کمرے میں لے گئی۔ جب وہ ہاہر آئے تو عدیلہ کا رنگ اُڑا ہوا تھا۔ بیس محلے والوں کو نیاز باٹنے میں مصروف تھالیکن بیرساراعمل بھی کن اکھیوں ہے دیکھتا جاتا تھا۔تھوڑی دیر بعد عدیلہ ذینی کو لے کراپنے گھر چلی گئی۔ اُس کے بعد سارا دن کوئی بات نہ ہوئی لیکن عصر کے وقت بیں ریکٹ اُٹھا کر مبتال کے محن میں جانے نگا تو میری ماں نے میرے ہاتھ سے ریکٹ تھنچ کیا اور مجھے ہیتال جانے ے سے کا ریا۔ بیس بہت جز بر ہوا مگر ا جازت نہ لی۔ جھے کہا گیا کہ آئندہ جنید سے کوئی واسط ندر کھول۔ کمینا ہے توسکول میں جا کرکھیل لیا کروں۔ بیرا جا تک سب پچھے میرے لیے جیرے کا باعث تھا۔ اُس دن یں مبرے بیٹے کمیا اور مغرب کے ونت کا انتظار کرنے لگا۔ بیروہ ونت تھاجب زین اپنی مال عدیلہ کے اله المارے كھر آتى اور عشاتك يبيس رہتى اور ميں زينى كو ديكھ كرخوش ہوتا تھا۔ ہم گاہے گاہے ندات كا کوئی جمل مجھوڑ ویتے ہے لیکن اب کافی اند حیراچھا کیا اور وہ نہ آئیں۔ بیس بے چین ہے اوھراُدھر د ایک دود نعه پچا نگ تک جا کرمجی دیکھ لیا گروه نه آئیں۔اب میری تشویش دو چند ہوگئ۔ بیل الكريم الكريم كافت كافت كار موكر جارياتي يرليك كيا-بدرات الي اذيت كافتى كريان عام سے میں جونو ہے ہی کبوتر کی تیندسونے کا عادی تھا، رات کے تیسرے پہر جاسویا اور مؤذن کی اذان نکا براگا آبت

ے اپنے اماطے کے گیٹ، جولکڑی کے تختوں سے بناتھا، کے گنڈے کو پیچے کرایا کہ کھر والے زار ے ہے۔ بینیں سوک پارکر کے کوارٹر کے باہری صحن میں جا پہنچا۔ میہ میری روز اند کی ڈیوٹی بھی تھی۔ موان یں۔ مادب کے لیے اِن کیار یوں سے چنبلی کی کلیاں تو ڈ کر لے جاتا تھا۔ یہ وقت زین کا اِن کیار اول سے مادب کے لیے اِن کیار یوں سے جنبلی کی کلیاں تو ڈ کر لے جاتا تھا۔ یہ وقت زین کا اِن کیار اول سے مرادت پینے کا ہوتا تھا۔ ہمارے دن کی ملاقات کی ابتدا میں سے ہوتی تھی چھر دن ریشم کی طرت زمیزہ الراجاتا- برچيزمولوي كي قرأت سے لے كر الجبرے تك حفظ ہوجاتي مكر آج سورج كي آثار ظام ، م ایک دونه آئی۔ ایک دفعہ تو جی چاہا دیوار بھاند جاؤں مگر ابا کی رات والی نفیحت یا د آگئی اور اُن ، غصے سے لال ہوتی ہوئی آ تکھیں نظر میں گھوم گئیں۔ ناچار مسجد میں گیا چروا پس آ کرناشا کیا اور سکول بنا سیا۔ چھٹی کے بعد بھی وہاں لیٹار ہااور چار بچے گھر آیا اور ایسے جیسے کوئی لُٹا بٹامسافر ہو۔ جھے نیس بان مولوی صاحب نے کیا پڑھایا اور سکول میں کیا پڑھا۔ کھانا کھایا اور بےدم سا ہوکر بستر پر گرگیا۔ ٹام کے قریب دوبارہ باہر نکلنے لگا تو والدہ نے وہی تنبیہ وہرائی کہ خبر دار ڈسپنسری نہیں جانا مگر اب بیرسب کج برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ ساری تھیجتیں بالانے طاق رکھ کرصحن میں آئیا جہاں جنیدتو تھا مگر زین کا بمانیا معیدنیں تھا۔ جنید ادھر أدھر بے جین سے تہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فورا میری طرف بماگا، كاندھے ہے پكر كرام ودكے يودے كے دومرى طرف لے كيا۔

صامن ایک کام گزیز ہوگیاہے، مجھنیں آتا کیا کرون؟

كيا بوا؟ مَن نے جرانی سے يو جھا، مجھے لگا جيے أے بھی عماد كا بھوت نظر آيا تھا اور وہ أس ڈوگیا تھا۔

عد لمدکو بتا جل چکا ہے۔ جنید تشویشناک انداز ہے بولا ، جیسے وہ جس چیز کے بارے میں مجھ ے بات کررہا ہے، غِس اُس معاملے میں گویا اُس کا ہم راز ہوں۔

مس چزكا، بموت كا؟ بنس نے أے حمرانی سے يو چھا۔

یارتم بھی بہت بھولے ہومیرے چاند، جنیدنے تی سے کہا، زین اور میرے چکر کا۔ ميرك پاؤل سے ايك دم زين نكل كئ -اب ميري سمجھ ميں آيا جھے كس ليے روكا جار ہا تقااور زی کل سے ادارے کر کون نیس آئی تھی۔ حتی کہ آئے کیاریوں کی چنیلیوں کا اس لینے بھی نہیں۔

دوم ے علی نمی جنید نے ایک اور بھی مجھے برگراوی۔

نہ جانے أے كس نے بتاويا كميرى زينت سے محبت چل رسى ہے۔ أے بمارى دات ك

مل مجى ہوگیا۔ آج صبح ہی مامانے مجھے ڈانٹ بلائی اور عدیلہ نے زین کے کھر سے نگلنے پر -6,50

ہوں۔ جندسب بچھ جھے جلدی میں بٹار ہاتھا جومیرے کا نول میں سیسہ بن کراُ تر رہاتھا۔ جھے سابقہ فلم ہیں۔ ایس ماف دکھائی دیے لگیں۔ منج شہر جاتے ہوئے جنید کا تیز تیز موڑ سائکل کا ہارن ں اسان رہا پنس کھلتے ہوئے اپنا منہ ہمیشہ جنو بی سمت رکھنا۔ امرود پر چڑھ کر گانے گانا۔ دونوں طرف ہے نہا ربانہ میں۔ رمور ہروتت خوبصورت نظر آنا۔ پھر نیاز کی رات جامن نلے دو بھوتوں کا سامیہ اور زین کی میرے ساتھ روی ہوئی ہوئی۔ بیسب ایک دم چاک کے گھومتے ہوئے چکر کی طرح تیزی سے میرے میں نفویرین بن کر گھو منے لگا اور میرا د ماغ کھٹنے لگا۔

یارمیراایک کام کردو بڑااحسان ہوگا۔تم تو زین کے گھرآتے جاتے ہو،کی طرح سے میرابی خط اُے دے دو۔ پھر میرامنہ چومتے ہوئے اُس نے پانچ روپے اور خط ایک ساتھ میری جیب میں ڈال ولج

ئیں ایک دو لیحے وہاں گم سم کھڑا رہا پھرا چا نک پانچ روپے اور کاغذ کا ککڑا جنید کے سامنے چینک کرایے گھر کی طرف سمر پٹ دوڑ بڑا اور لحاف میں تھس کررونے لگا۔ اُس کے بعد میں عدیلہ کے گھر کی مرف دیس کیااور نه بی جمینتال میں داخل ہوا۔

میرا کھیل کود کے لیے سارا دھیان سکول کے گراؤنڈ کی طرف ہو گیا۔ میرا چیا زاد اخر بھی مرے ہاتھ ہی اُدھر پھر گیا۔ اِس واقعے کودو مہینے گز ر گئے۔ مجھے ایک طرح سے اب ہپتال کے محن ے دشت ہونے لگی تھی اور جنید سے کمل طور پر نفرت ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ اب کیے کھیلا تھا، ک کے ساتھ کھیلتا تھا، کیا کھا تا پیتا تھا اور کون می اُس کی مصروفیات تھیں؟ زینی کواُس کی مال نے روک ریا تھا تو یہ بات انتہائی اچھی ہوئی لیکن ہے بھی تھا کہ نیاز والے دن کے بعد زینی سے میری اپنی ملاقات المناولي البترمعيذ كے ساتھ روزاند سكول ميں اور بازار ميں ملاقات ہوجاتی۔اب أس كے شان ہی الدبوك منے من چاررو بےروز انہ خرج ڈالتا۔ اچھی خوشبواس کی شرٹ ہے آتی تھی۔ ایک دن میں منابی معامیر ترس پاس است میر کہاں سے آتے ہیں۔معید تخرسے بولا،جنید بھائی بہت اچھ ایل ار نجے چوٹا بھائی بنالیا ہے۔ اُنھوں نے لے کر دیے ہیں۔ جھے روز اندخرچہ دیتے ہیں۔

### (44)

یہ جاڑوں کے دن تے میری عمر کا چودھواں سال اور نویں کلاس کے امتحانوں کا وقت تھا۔ پچھے
وہ اور اور سے میری تعلیمی کا رکروگی صفر ہوکررہ گئ تھی۔ ہر بارزینی کا خیال جسننے کی کوشش کرتا مگر جان نہ چونی تھی۔ پڑھائی کی کوئی بات وہ باغ میں نہ رہتی۔ مارچ کی بارہ کو پہلا چیر تھا۔ صرف ڈیڑھ مہینہ بڑھی ش
تھا۔ دادی اماں سے کہدویا تھا کہ وہ تبجہ کے وقت جگادیا کر ہے لیکن بیابیاوت ہوتا ہے کہ انسان پھائی گھاٹ پر بھی سونے کی سوچتا ہے۔ ہماری چار پائیاں صن میں بچھی ہوتی تھیں۔ مارچ کے مہینے میں یوں توسر دی زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ مارچ کے مہینے میں اول توسر دی زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ مارچ کے مہینے میں اور توسر دی زیادہ نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی۔ دادی اماں اُٹھا تو دی تی گرمرد کی اس ختل کومز یدسر دکردیتی۔ اِس عالم میں رضائی کے بغیر گزارانہ ہوتا تھا۔ دادی اماں اُٹھا تو دی تی گرمرد کا کے عالم میں گرم رضائی کی نعیر میری مسلمانی مفکوک ہوتی تھی جس کے بعد گھر میں میرا وجود منوی اور پڑھا تھا۔ دادی امان اُٹھا تو دی تی گرسردی کا حساس پر بھی تھی میں اور جود منوی اور میں میرا وجود منوی اور مین تھی کر میا ہوتی تھی جس کے بعد گھر میں میرا وجود منوی اور میں اور جاتی تھی داری وہا تا میکر کرتا کے معالم میں دادی کی سپورٹ بھی والد اور والدہ کے پلڑ سے میں جا پڑتی ہیں۔ اِس لیے ایک دفعہ اُٹھ جا تا مگر تماز پڑھنے پڑھی کے بعد پھر بسر کی طرف بھا گڑا اور پرندوں کے جا گئے سے پہلے سوجا تا اور ظاہر کرتا کہ بس پڑھنے پڑھی کے بعد پھر بسر کی طرف بھا گڑا اور پرندوں کے جا گئے سے پہلے سوجا تا اور ظاہر کرتا کہ بس پڑھنے پڑھی کے بعد پھر بسر کی طرف بھا گڑا اور پرندوں کے جا گئے سے پہلے سوجا تا اور ظاہر کرتا کہ بس پڑھنے پڑھی کے بعد پھر بسر کی طرف بھا گڑا اور پرندوں کے جاگئے سے پہلے سوجا تا اور ظاہر کرتا کہ بس پڑھنے پڑھی کے بعد کھر بسر کی طرف بھا گڑا اور پرندوں کے جاگئے سے پہلے سوجا تا اور ظاہر کرتا کہ بس پڑھنے پڑھی کے بعد کھر بسر کی طرف بھا گڑا اور پرندوں کے جاگئے سے پہلے سوجا تا اور شائم کرتا کہ بس پڑھنے پڑھی کے بعد کھر بسر کی طرف بھا گڑا اور کے بعد کھر بسر کی طرف بھا گڑا اور کے بھر بھر بسر کی طرف بھا گڑا اور کے بھر بھر بسر کی طرف بھا گڑا اور کے بھر بھر بھر بھر کیا گڑا کے بھر بھر بھر کی کر بھر بھر کی کور کے بھر کی کی میں کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کر بھر کی کر بھر کر بھر کر

آج میں وادی امال نے مجھے اُٹھایا ہی تھا کہ ہمارے بڑے دروازے پر دھیا دھپ شروع ہو گئی۔ درواز وشیشم کی سیاہ اور بھاری لکڑی کا ہونے کی وجہ سے کرخت آ واز تو پیدا نہ ہوئی لیکن دھڑک نیل بین جانا وہاں ای وقت میرے جانے کا کیا مقصد تھا گر بہتے کہ معلوم ہوا کہ بین پینے سے

الارتفااور میری ٹانگیس کا نب رہی تھیں۔ بین چند لمجے وہاں کھڑا رہا جیسے تیز رفتار گھوڑے کے سامنے

اہا نکہ قلعے کی نصیل آجائے اور اُس کا سب جوش شخصڈ اپڑ جائے۔ بھے جرائت نہ ہوئی کہ ڈاکٹر فرح کے

اہا نکہ قلعے کی نصیل آجائے اور اُس کا سب جوش شخصڈ اپڑ جائے۔ بھے جرائت نہ ہوئی کہ ڈاکٹر فرح کے

دروازے پر دستک دوں۔ چند لمجے وہیں کھڑا رہا پھر سر نیچا کے شکست خور دگی کی چادراوڑھ کروا پس ہو

ادروازے پر دستک دوں۔ چند المجے میری بھی بندھ گئی۔ جھے لگا کہ ذندگی کا تمام سر ہابیائ چنکا ہواوراب

الگاہ نہ کہ کہ باختیار دونے لگا۔ میری بھی بندھ گئی۔ جھے لگا کہ ذندگی کا تمام سر ہابیائ چنکا ہے اور اب

الگاہ کی میری تھی اُس نے اپنے پسے کی وجہ سے جھے سے چھین لیا۔ اب جب وہ اُس پیٹا کرے گاتو

الگاہ کو بہ بنا چلے گا۔ نندی اُس وقت سکول میں کوئی فرد تھا جو میرے بڑبڑانے کی آواذیں ٹن سکا۔

الگاہ کی کہ برگداور میں کہ کے توں کی کھڑ کھڑا ہے دونے میں مجل ہوجاتی تھی۔ آ دھا گھٹا اِی طرح

الگاہ کہ برگداور میں کے بتوں کی کھڑ کھڑا ہے رونے میں مجل ہوجاتی تھی۔ آ دھا گھٹا اِی طرح

الرکید جب دل کا کافی غور نکل گیا تو بیس نے اُٹھ کر یتم کے پیڑے پاس والے نکلے ہے ہاتھ مند

وسویا پھر پھولوں اور کلیوں کی کیار یوں ہے دل بہلانے لگا۔ اِی عالم شل سور ن کی بیٹانی سے بنی رہو یا ہوا ہوا تھا الیان بلانہ اور بھے پر سدد ہے کے گھیر گئیں۔ اگر جہ گھر جانے کو بی بنیل چاہ اور اور بھی اور بھی اور بھی اور نے بی والا تھا کہ میری والدہ نے جھے آواز دی۔ وہ بڑو نی اور بھی ناشا بناری تھی۔ میں پاس جا کر بیٹھ گیا۔ والدہ جھے غور ہے و کیھنے گی جسے میر ساندر ہے بؤر سور بی ہو۔ اُس کے اِس طرح و کیھنے گیا۔ والدہ جھے غور ہے و کیھنے گی جسے میر ساندر سی پڑھ دائی ہو۔ اُس کے اِس طرح و کیھنے کی اور میں اور شاہو گیا ہوں۔ پھر اُس کے دور میں اور افتا ہو گیا ہوں۔ پھر اُس کے دور میں نے دین سے بحد کی میرا تمام میں بیک نے ذین ہے بحد کے اور میں اور پر اپنی آئی میں بھوالیں۔ اُس کے والدہ نے جھے تھینچ کر میرا سرا بنی گود میں لے ایا۔ اُس کی آس دو ہے ہے میری بھی بندھ گئے۔ بیس بھوٹ کیوٹ کردونے اس کے اِس رویے سے میری بھی بندھ گئے۔ بیس بھوٹ کھوٹ کردونے اُس کے والدہ نے جھے کھینچ کر میرا سرا بہی گود میں لے ایا۔ اُس کی اُس رویے سے میری بھی بندھ گئے۔ بیس بھوٹ کھوٹ کردونے اُس دو الدہ میرے سر میں ہاتھ پھیرنے گی۔ اُس دن مجھ پر کھلا والدہ کی گود کمتی راحت بخش ہو تی کو دکتی راحت بخش ہو تی کو اُس کے اِس دونے ہے میری بھی بیس کھا جاتی ہے۔ گھوٹ کی اور کمتی راحت بخش ہو تی کو اُس کی اس راغ میں کھا جاتی ہے۔

اِس واقعے کو دوسرا دن تھا۔ جھے کی بھی طرح چین کی سیمل نہیں فل رہی تھی۔ جس قدر ممکن تھا، بیس بہتال کے حن بیس جا کر معالمے کی ٹوہ لینا چاہتا تھا۔ جس ساڑھے سات بجے تھے۔ یہ وقت میں بہتال کے حن بیس جا کر معالمے کی ٹوہ لینا چاہتا تھا۔ جا رے گر میں بہانے کا سلسلہ بند ہوتا تھا۔ ہارے گر میں این کلا یان نہیں تھیں کہ اُن کو جلا کر پائی گرم کیا جا تا۔ فقط منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا جا تا تھا۔ سرد کا میں این کلا یان نہیں تھیں کہ اُن کو جلا کر پائی گرم کیا جا تا۔ فقط منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا جا تا تھا۔ سرد کی دون میں نہائے کے لیے اول تو تفتے میں ایک یا حدوہ بار پائی گرم کیا جا تا اور نہا یا بھی اُس وقت جا تا تھا۔ سرد ن خوب چک کر نگلا ہو۔ سکول جانے میں ابھی آ دھ گھٹا باتی تھا اور کیس چو لیم کے پاس بیٹا دئی گرم کیا تھا۔ یہ ناشا کر رہا تھا۔ یہ ناشا کہ کا تھا۔ ہی ایک دو لقے لیے تھے۔ اُس وقت بھے ایک شور شرا بے نے ناشا کر رہا تھا۔ یہ بیٹا کہ دو لقے لیے تھے۔ اُس وقت بھے ایک شور شرا بے نے دیک گر کی بی اگل اور دی گا اور دی کا تھا۔ میں طرف ڈونینری میں آگیا۔ وہال اور مین کی دوئری کی کھر کے سامنے موجود تھا اور اِن این خوران ، چوشادی شدہ بھی تھے، واکن تھا۔ ایک بڑا جھ واکٹر فرح کے گھر کے سامنے وجود تھا اور اِن فردو اِن ، چوشادی شدہ بھی تھے، واکٹر فرح کر سے جھے اِن میں ایک ہادا کر جوزان ، چوشادی شدہ بھی تھے، واکٹر فرح آ اسے میمار دی تھی لیکن وہ کی طور سنجل نہیں رہا تھا۔ بات رشتے دارتھا۔ اِس کا نام آ صف تھا، واکٹر فرح آ اسے میمار دی تھی لیکن وہ کی طور سنجل نہیں رہا تھا۔ بات کہ سندے جھاگ نگل رہ کی تھے۔ اُس نے ڈاکٹر فرح پر اِس قدرد باؤ ڈالا کہ بچھے اُس پر خصہ کی سے میں تھے۔ وان می کی دوئر کی تھے۔ وان میں ایک میں ہو خوت مذہ سے جھاگ نگل رہ کی تھے۔ واس کی دوئر کر کر کر اِس قدرد باؤ ڈالا کہ بچھے اُس پر خصہ اُس پر خصہ کے اس کے خواص کے میں میں جھے اُس پر خصہ کے اس کے خواص کی میں ہو کہ کھے اُس پر خصہ کے اس کے خواص کے میں کر کی کھے۔ اُس پر خوب کی مذہ سے جھاگ کی دوئر کر کر اُس کے دوئر کر کر اُس کے دوئر کی کھے۔ اُس پر خوب کہ مذہ سے جھاگ کی دوئر کی کھی کے اُس پر خوب کے مذہ سے جھاگ کی دوئر کی کھی کے دوئر کی کھی کے دوئر کی کھی کی کی کے دوئر کی کھی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کھی کے دوئر کی کو ک

برتمیز بکواس کیے کیے جاتا ہے؟ میں خاموش ہوں اور تُو بھونک رہا ہے۔ دفع ہو جا یہاں ہے۔ وریا ہفوڑ امار کے سرمچاڑ دول گی۔

آمف کوائس کی طرف ہے ایسی تو قع نہیں تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اُس نے ڈاکٹر فرح کوم عوب كرايا بيكن إس اجا نك ريمل يروه بوكهلا كميا . أس كا دوست تو واقعي دوقدم بيحصيه بي بلك يورا مجمع ا بانک ایک نی کیفیت سے دو جار ہو گیا۔ آصف کو پچھ لیے مجھ نے آیا کیا کرے مگر فور آئی اُس نے محسول کیا،اگر خود کو تھوڑا ساتھی کمزور کروں گا توشکی ہوگی۔اُس نے ایک کمیح ضبط کیا اُس کے بعد ایک دم آگ بگولہ ہو گیا۔ کسی اٹر ائی میں ایسی حالت میں اڑنے والل آ دمی کچھ بڑا نقصان یا معرکہ سرکرنے کا ارادہ نگی رکھا، ندأے پینجر ہوتی ہے کہ وہ کس لیے اور حم مجار ہاہے۔ وہ لاشعوری ہدایات کے زیرِ اثر اپنے الدارد ميلے مجمع يا نقط سامنے والے كے بيانے كوايك شور يا جيونى مونى باتھا پائى سے دباكر اپنى ذات كالكين كرنے كاخواہش مند ہوتا ہے۔ يہى كيفيت آصف كى تقى۔ يہ دى نہ تو گاؤں كے بدمعاشوں میں میں اس کی ذاتی حیثیت میں کوئی بڑا جو ہر چھپا تھالیکن محلے کے معاملات بھٹانے کی خواہش بیشراستاهنی انا کی تسکین کا سامان دیتی تھی جس میں مجھی پیاکا میاب ہوجا تا اور مبھی ناکام ناکامی اور ر کیالی شرازیاد واقبیاز کرنے کی صلاحیت بھی اُس میں مفقود تھی۔ بس محلے کے لوگ اُسے کہدریں کہم منظر منظم المات كي ہے اور وہ خوش ہوجاتا \_ بعض اوقات اى دوران بہت رسوانجى ہوجاتا محرا كلے بى می اور ایس کا کرائی کی سے بے عزتی ہوئی ہے۔ آصف گالی دیتے ہوئے آسے کی طرف لیکا اس سر المارد و المراق الم

ی لیح پہلے اس ہنگا ہے میں واغل ہوئے تنے اور انہی تخف کی کوشش کرر ہے ہے کہ اس آن ر ساتھ ذاکٹر فرح نے کیا گیا ہے؟ ایک آ دمی نے میرے والد کو بتایا آصف میاں کا تافہ ہماہ نہیں ا فرارگ ہے متعلق ہے۔ والدصاحب کا گاؤں میں کوئی زیادہ اثر ورسوخ نہیں تھا مگر اس آ وف سندنی مبرعزت اور معاش رکھتے ہے۔ والدصاحب فور آئی جمع چیز کر درمیان میں ہو گئے اور آ مف وائیر طمانچہ ایسادیا کہ وہ بچارا گھوم گیا۔

حرام زادے وہ تیری کیالگی تھی، جوٹو اتی خرمتی وکھار ہاہے؟

آصف کو بالکل بھی تو تع نہیں تھی ایک ایسا آدمی جس نے بھی چڑیا کو بھی ہاتھ نہیں لگا یااں طرت سے چڑھائی کر دے گا۔ وہ اِس تھیٹر پر ہمکلا ساگیا۔ جھے ایسی خوشی ہوئی کہ پچھے والدصاحب کے اِس جارحانہ قدم پر میرے ول میں ایک جھنجھنا سانے اُٹھا۔ وہ ہمکلاتے ہوئے بولا، چاچا میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ آپ دُور ہوجا میں ایسانہ ہوکہ پچھ کر بیٹھوں۔

میرے والدصاحب کی آنکھوں ہے اب کے شعلے برسنے گئے۔ اُنھیں آج تک بین نے استے فصے میں نہیں ویکھا تھا۔ جواب میں وہ اُس پر ایسے برسے کہ تمام اڑائی کا مرکز گھوم کر میرے والد کے گر ہوگیا۔ اُن کے اعضا واطوار سے صاف ظاہر تھا کہ اِس وقت وہ نہ تو کسی دکھلا و سے میں ہیں اور نہ کوئی وقت وہ نہ تو کسی دکھلا و سے میں ہیں اور نہ کوئی وقت وہ نہ تو کسی دکھا و سے میں شیر کی دھاڑ ہے مشابہ وقع سے اُن کی ذات سے برتی جائے گی۔ اُن کا تمام جم کا نبین لگا تھا اور غصے میں شیر کی دھاڑ ہے مشابہ تھے۔ اُس وقت میں نے بھی اپنی پوزیشن لے لی تھی اور اُس پھرتی کے لیے تیار تھا کہ جیسے بی آصف برتیزی دکھائے، میں اینٹ اُٹھا کرا سے ماردوں گا۔ میں نے ایک اینٹ پر اپنی نظریں جمالی تھیں۔ بہا برتی دکھا ہے، میں اینٹ اُٹھا کرا سے ماردوں گا۔ میں نے ایک اینٹ پر اپنی نظریں جمالی تھیں۔ بہا زندگی میں پہلاموقع تھاجب میں نے کسی پر میں پہلاموقع تھاجب میں نے کسی پہلاموقع تھاجب میں نے کسی پہلاموقع تھاجب میں نے کسی پر میں پہلاموقع تھاجب میں نے کسی پر میں پہلاموقع تھاجب میں نے کسی پر میں پر میں پہلاموقع تھاجب میں نے کسی پر میں پہلاموقع تھاجب میں نے کسی پر میں ہو جا تھا۔

کیا کرلے گا تو ؟ والدصاحب اب دوٹوک انداز میں دھاڑے۔ یہاں ہے ابھی اور اِی وقت وفع ہوجا۔ میں جانا ہوں تجھے کس چیز نے اِس حد تک حرام زدگی پر آ مادہ کیا ہے۔ بے غیرت کیا توسب کو اندھا سمجھتا ہے؟ بچاری شریف خاتون پر بکواس کیے جاتا ہے۔ پر الی جنے میں دولہا بنا بیٹھا ہے۔ سے شریف ہے؟ اِس کا بدمعاش بیٹا بچاری غریب کی جن کو بھگا کر لے گیا ہے۔ آصف اب کر گڑا آن کا دومرا ساتھی اپنی جگہ چوڑ کر دیوار کے ساتھ جا لگا تھا اور پکھ ہی لیے بعد دہ چنچ سے کھکے دانا تھا۔

تو پر؟ والدصاحب كا خصه كى طرح ينج بين آر ما تها\_

كياب كى مرضى كے بغير مواہے؟ آصف نے اپنى ايك توجي پيش كرنے كى كوشش كى۔ یوں کا ماما لگتا ہے۔ جن کی بیٹی ہے وہ آرام سے کھڑے ایں اور تیرے چورزوں کو آگ لگی ے۔ یہاں ہے امبی اور اِسی وقت نکل جاور نہ میں تیری ٹانگیس تو ڑ دوں گا۔ ہروقت اپنی ڈ گڈگ بجانے ے بدر تنے بن بیں آئے۔

بہ میرے والد کے اِس تا بڑتو ڑحملوں سے آصف کی وحوکی میں دھواں بھر گیا۔وہ ایسے ٹموش ہو کیا جے کچھ بحدنہ آرہی ہو۔ وہ تھسیا نا سا ہو کر چیچے ہٹ گیا اور بڑ بڑا تا ہوا دُور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تب میرے والدنے ڈاکٹرفرح کومخاطب کیا، بہن آپ بے فکر ہوکر گھر میں بیٹھیں ۔عمرے وقت فیملہ کرتے ہیں کیا رنا ہے؟ پھر والدصاحب نے مجمعے کومخاطب کیا، ہاں بھئ یہاں کوئی مداری تماشا کر رہا ہے؟ جاؤا ہے انے گھروں میں -عدیلہ فی لی آپ بھی ایک وفعہ یہاں سے جائے۔اللہ سب بہتر کرے گا۔ بیآ وارہ لفظة تمارك لي كيول الررب بي بهي إس يرغوركيا عم نع؟

اِس عمل ہے ایک ہی دم میں جموم چھٹنے لگا۔اتنے میں وہاں گاؤں کا ایک اورمعروف آ دی نکل آیا۔ اُس نے والدصاحب کے ساتھ تھوڑی ویر چہ گوئی کی۔ اُس کے بعد سب اپنے گھروں کی طرف روانه ہو گئے۔

مددن میرے لیے عجیب مصروفیت کا تھا۔ جھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک لیے کے لیے بھی فارغ نہیں میٹا۔ بوراجم تھکاوٹ سے نڈھال تھا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ عدیلہ کے گھر جانا چاہے لیکن قدم اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب بھی مجھے یقین تھا، زینت کہیں گھر کے کمرے میں مبغی ے۔ بیر مارا ہنگامہ ایک خواب ہے اور میں جلد بیدار ہو کر اصلی حالت میں آ جا دُن گا۔ اُس لیح والد صاحب کی نظر مجھ پر پڑی۔وہ پھرایک وم بھر گئے، تو یہاں کیا کررہاہے، سکول تیرےا نے جانا ے؟ وقع ہوجا يہال سے۔ جب ويكھوكس بنگامے ميں كھڑا ہوتا ہے۔ اُس كے ساتھ بى ايك بلكى ى چپت میرے کان کے نیچے لگا دی۔ جھے تیرے کرتوت کی سب خبر ہے۔ ہرونت ڈسپنسری کی دیواروں میں رہتا ہے، جیسے کوئی مال کھو گیا ہے۔ میں والدصاحب کی سرزنش سے شیٹا حمیا اور بھاگ کرجلدی سے مرک طرف بما گا۔ا بنابستہ ڈھونڈ ااور تیز رفتاری ہے بھا گتا ہواسکول جا پہنچا۔

### (rr)

اُی ون عمر کا وقت تھا۔ چالیس سے پچاس آدمی عین اُس جگہ جا من کے پیڑے کے سائے مل چار پائیاں بچھا کر بیٹے بھے ۔ کی بات کا فیصلہ کر رہے تھے۔ جھے آئ شن اُس جگہ والد کی سرزش یا دھی اِس کے بھا نگ سے محن میں واخل ہو کر اُس پلاٹ میں آگر بیٹی اِس کے سے سائے کے بھا نگ سے محن میں واخل ہو کر اُس پلاٹ میں آگر بیٹی کی جس میں ٹماٹر اور سبزیاں وغیر وا گائی ہوئی تھیں۔ یہاں پودے اور گھاس پھوں کے سبب جھ پر کی نظر نہ جا رہی تھی۔ جلد ہی پتا جل گیا یہ چنچا یت زینت اور جنید کے بارے میں ہے۔ اگر زینت کا معالمہ نہ ہوتا تو میں کی بھی طرح الیے کا مول میں ولچی نہ لیتا۔ زینت کے جانے کے بعد میری کیفیت معالمہ نہ ہوتا تو میں کی تھی۔ پتھے کو ہے، معالمہ نہ ہوتا تو میں کہ بھتریاں ، ولواروں پر بیٹے کو ہے، ورخوں کی چھتریاں ، ولواروں پر بیٹے کو ہے، ورخوں کی چھتریاں ، ولواروں پر بیٹے کو ہے، معالموں پر گئی کور وں کی چھتریاں ، ولواروں پر بیٹے کو ہے، ورخوں کی چھتریاں ، ولواروں پر بیٹے کو ہے، معالم نہ تھا کہ میرے لیے بہ بجاب مقل کی جی ہو چھی اور اُواس گئی گئی ہوئی کی جھی اور اُواس گئی گئی ہوئی کی جی کی ایس کی جو بھی میں نہ خیال تھا۔ اُس کی چیز سے کا جھی میں نہ خیال تھا۔ اُس بھی کی ایسے میجز سے کا منظر تھا ہو تھے اور کی جو اُس کے جیلے جانے اب بھی کی ایسے میجز سے کا منظر تھا ہو کی تھا۔ اب بھی کی ایسے میجز سے کا منظر تھا جس کے حت وہ لوٹ آئی۔ ایس کی ایسے میجز سے کا منظر تھا ہو کہ تھا۔ اب بھی کی ایسے میجز سے کا منظر تھا ہو کہ کو تھا۔ اب بھی کی ایسے میکن ہو تھا۔ اب جی میں میں ہو تھے۔ یہ وہ کھی میں اپنی چار پائین کی پر بیٹھے اور پھی لیٹے اِس بنوایت میں شرکے کے میں اپنی چار پائیوں پر بیٹھے اور پھی لیٹے اِس بنوایت میں شرکے کے میں اپنی چار پائیوں پر بیٹھے اور پھی لیٹے اِس بنوایت میں شرکے کے میں اپنی چار پائیوں پر بیٹھے اور پھی لیٹے اِس بنوایت میں شرکے کے سے میں والی کی میکن ہوئی اپنی چار پائیوں پر بیٹھے اور پھی لیٹے اِس بنوایت میں شرکے کے جے میں والی میں اپنی چار پر بیٹھے اور پھی لیٹے اِس بنوایت میں شرکے کے میں اس کی کو سے تھا جی دیں والی میں اپنی پر بیٹھے اور پھی لیٹے اِس بنوای کے کی میکن ہوئی کی کورٹ کی میکن ہوئی کے کا میکن ہوئی کے کی میکن ہوئی کے کی میکن ہوئی کے کی میکن ہوئی کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی

مریض نیج بن کے بیڈشام کے دفت کمروں کے اندر منتقل ہوجائے سے اور دن کے تمام دفت ای مین میں بنے بن مریضوں کی ساری ہمدردیاں عدیلہ اور ڈاکٹر فرح کے ساتھ برابر تمیں۔ ڈالٹر میں پڑے رہے۔ اِن مریضوں کی ساری ہمدردیاں عدیلہ اور ڈاکٹر فرح کے ساتھ برابر تمیں۔ ڈالٹر میں پڑے اور اب وہ کمل طور پر پُر وقار نظر آر بی تھی۔ اُس کے انہیں میں وقار فرا رہی تھی۔ اُس کے انہیں میں وقار اور شادالی تا میں اور شادالی تا میں مدھے دیا دہ تھی۔ اُس نے اپنی بات شروع کی۔ اور شاد کی حدے ذیادہ تھی۔ اُس نے اپنی بات شروع کی۔

اور ابن کی است کے دور ایٹ ہے، میرا اس بات سے انکار نہیں ہے۔ وہ بالغ ہے، یہ جمی کی سلیم کرتی ہوں۔ یہ بیسی میں است میں انکار نہیں ہے۔ وہ بالغ ہے، یہ جمی کی سلیم کرتی ہوں۔ یہ بیسی آپ کے سامنے ہروفت اپنے کام سے غرض رکھتی ہوں اور سے بھتی تھی کہ سب کام شمیک بھل رہا ہے۔ بھی فرنہیں اُس کا باپ کہاں ہے۔ میں اُس سے نوسال پہلے طلاق لے بھی ہوں۔ ہوسا ہوں کہ اُس کے دوالی کے باس چلا گیا ہولیکن سے بات میں لیقین کے ساتھ نہیں کہہ سے جنا ہوں کی اُس نے دی ہے۔ بھتین کے ساتھ نہیں کہ سکتی۔ جنا اُس دقت تک جب سے حادثہ رونما ہوا، میں بھی آپ ہی کی طرح بے نہر تھی۔ کیا آپ اُس دھ کو بجھ سکتے اُس جس کی تمام یونمی ایک بیٹا ہی ہواور وہ بھی اُس سے جدا ہو جائے؟ آپ بھی کوشش کریں، میں ابنی کی خوش کے مطابق جنید کے والد کا بتا کرتی ہوں اُس کے باس نہ چلا گیا ہو۔ اگر کوئی میرا ساتھ دے تو کوشش کے مطابق جنید کے والد کا بتا کرتی ہوں اُس کے باس نہ چلا گیا ہو۔ اگر کوئی میرا ساتھ دے تو نئی چاہوں گی اُن دونوں کو والیس لے آگئیں۔ عد یلہ چاہے تو ہم دونوں جا کر دہاں سے بتا کرتی ہیں۔ فیلی چاہوں گی اُن دونوں کو والیس لے آگئیں بارے میں جمیح خبر نہیں ہے۔

عدیلہ آپ کیا کہتی ہیں؟ سیداغن شاہ نے اب کے عدیلہ کی طرف ہولنے کا اشارہ کیا۔

غیل مصیبتوں کی ماری کیا کہوں گی؟ میراتو حساب اُس ہرنی کا ہے جو بھیڑیوں کے خول سے باک کرآئے اور شیر کی کچھار میں بناہ لے بیٹے۔ ایک کے بعد ایک عادشہ میری راہ میں بیٹھا ہے اور غیل بھائی کرآئے اور شیر کی کچھار میں بناہ لے بیٹھے۔ ایک کے بعد ایک عادشہ میری بیٹیاں اور خود بیس منحوں ہو چکی آہر آہر آہر اُنہاں اور خود بیس منحوں ہو چکی اللہ میں نے سوچا تھا یہ گاؤں میر سے لیے امان کی جگہ ہوگا گر ہوئی کو کون رو کے۔ جھے ڈاکٹر فرت سے کو ایس بلا لے۔ اگر اُنھوں نے شادی کرنی ہی ہو کو کو کو کرنی ہی ہو کو کو کرنی ہی ہوں ہو کی کو کرنی ہی ہو کو کرنی ہی گر بیضر ور کہوں گی وہ اپنے بیٹے کو واپس بلا لے۔ اگر اُنھوں نے شادی کرنی ہی ہو کو کرنی ہی گر بیضر ور کہوں گی وہ اپنے بیٹے کو واپس بلا لے۔ اگر اُنھوں نے شادی کر ذیں گے۔

ال بات پر اغن شاہ جیسے مطمئن ہے ہو گئے ہوں اور فرح کی طرف دیکھ کر ہوئے، لوڈ اکثر مامان ہوں اور فرح کی طرف دیکھ کر ہوئے، لوڈ اکثر مامان ہوں ساف ہوگیا ہے۔ آپ کا بیٹا جہاں کہیں ہے اُسے بلالیں اور یہاں اُن دونوں کی شادئ کردیں۔

اس بات پر وہی آصف میاں ایک دم تی پا ہو کیا اور بولا، شاہ صاحب، آپ شینہ آبی ہے۔ آبی ہے

آصف کی اس بات کو جواز بنا کر ایک اور آدمی بول اُٹھا۔ شاہ صاحب بات یہ ہے ُ۔ آئی خیر خیر کہتا ہے۔ اگر دونوں کا تصور ہے تو اُسے سر اضر ورملنی چاہیے۔ اگر دونوں کا تصور ہے تو اُسے سر اضر ورملنی چاہیے۔ اگر دونوں کا تصور ہے واپ نبیس کہ اُن کی اِس بیبودگی کے عوض اُلٹا انعام کے طور پر اُن کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ ان دو بیبیوں سے علاوہ اب یہ ایک گاؤں کا مسئلہ بھی ہے۔ کل کلال اِس واقعے کو جواز بنا کر جمار ہے اپنے بچال بن حرکتیں کر میں کرنے گئے تو بات دیکھنا کہاں تک جائے گی۔ ایسانہ کروہ اُٹھیں گاؤں میں لاؤاور پہلے سرادار۔ بعد میں جو پچھی گا۔

بات تو یج ہے، اغن شاہ اُن کی اِس بات سے متاثر ہوتے نظر آئے۔

ائتی اِس طرح کی کیفیت میں ویکھ کر میرے والد صاحب ہولئے گئے۔ اغن شاہ، آپ کی کمال کرنے گئے ہو۔ جب لڑک اور لڑکی کے علاوہ اُن کے والدین بھی اِس بات پر خموش ہیں تو آپ کی مصیبت ہے؟ اُنھیں جسے اور جہاں ہیں رہنے دیجیے۔ گاؤں کے بچے بچیاں اگر ایسا کریں گر وگاؤں والے اپنے بچیوں کو سنجالیں۔ والدین میں قدرت نیمی تو اولا دوں کو پیدا نہ کریں۔ اون خور یہ اون کا کو ہان ساتھ ہی آپ گا۔ اگر بچے ہیں تو ایسے خطرے ہر صورت رہیں گر ایسا خریدتے وقت اُس کا کو ہان ساتھ ہی آپ گا۔ اگر بچے ہیں تو ایسے خطرے ہر صورت رہیں گر ایسا خبیں ہوسکن کہ آنے والے خطرے کے پیش نظر آپ پہلا فیصلہ ہی غیر منصفانہ کر دیں۔ بیرآ صف تو نرالڈنگا خبیں ہوسکن کہ آنے والے خطرے کے پیش نظر آپ پہلا فیصلہ ہی غیر منصفانہ کر دیں۔ بیرآ صف تو نرالڈنگا ہوا ایسانی اِس کا دوست ہے۔ اگر خدانخواستہ اُن کو کوئی زک پہنچتی ہے تو آپ کا انصاف کہاں جائے ہو تو آپ میں کا دوست ہے۔ اگر خدانخواستہ اُن کوئی زک پہنچتی ہے تو آپ کا انصاف کہاں جائے گا؟ میر کی کوچیتے ہو تو آپ میں بین کون کی شرمندگی ہم سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے نی فرح اور مائی عدیلہ کا دُکھ اور شرمندگی ہم سے زیادہ ہے۔ بنگی بچے کومز ادے کر ہم اپنی کون کی شرمندگی کے ازالے کی بات کرتے ہیں؟

یہ بھی تو ہوسکتا ہے ڈاکٹر فرح کا لڑکا اُسے زبردی بھگا کر لے گیا ہو بلکداغوا کر کے لے گیا ہو۔ جب تک ووسائنے زآئیں تب تک کیے کہ سکتے ایل دونوں رضا مندی سے گئے ہیں؟ دہاں بیٹے ایک موچھوں والے آدی نے اپنی بات کی۔

میرا بیٹاایا نبیں ہے، ڈاکٹر فرح نے احتجاج کیا۔ ویسے بھی وہ عمر کے لحاظ ہے ایک دو برگ

-جدواي

زینت سے پیروں کی مہتی ہے گہاں کا بیٹا نیک اور معصوم ہے۔ میں تو اِس کیس کوایے رفع وفیہ نبیں وہ تو ہر ماں میں کہتی ہے گہاں کا بیٹا نیک اور معصوم ہے۔ میں تو اِس کیس کوایے رفع وفیہ نبیں ہونے دوں گااور پولیس کواطلاع کر دوں گا۔ آصف نے دھمکی دی۔

ہونے دوں ایڈا نیک نہیں ہے تو اِس کی بیٹی بھی پارسانہیں۔ کس کونیس بتا اِس کی یا نجل بیٹیاں ایک ایک ایک بیٹیاں ایک ایک کے کئی ہیں۔ کیس تو میرا جنا ہے۔ اِس کی بیٹی نے میرے بیٹے کو ورغلایا ہے۔ کی ون سے ایک کر کے کیے گئی ہیں۔ کیس تو میرا جنا ہی تھی۔ بیس بھتی تھی بہت شریف لڑک ہے۔ جھے کیا بتا تھا یہ میرے گھر میں بہانے بہانے سے چکر لگاتی تھی۔ بیس بھتی تھی بہت شریف لڑک ہے۔ جھے کیا بتا تھا یہ فرائن میرا بیٹا بی کھا جائے گی۔ پولیس کو اطلاع تو میس خود کروں گی۔ ڈاکٹر فرح ایک دم بھڑ کر ہتے ہے ایک میرا بیٹا بی کھا جائے گی۔ پولیس کو اطلاع تو میس خود کروں گی۔ ڈاکٹر فرح ایک دم بھڑ کر ہتے ہے ایک میرا بیٹا بی کھا جائے گی۔ پولیس کو اطلاع تو میس خود کروں گی۔ ڈاکٹر فرح ایک دم بھڑ کر ہتے ہے ایک میرا بیٹا ہی کھا جائے گی۔ پولیس کو اطلاع تو میس خود کروں گی۔ ڈاکٹر فرح ایک دم بھڑ کر ہتے ہے ایک میرا بیٹا ہی کھا جائے گی۔ پولیس کو اطلاع تو میس خود کروں گی۔ ڈاکٹر فرح ایک دم بھڑ کر ہتے ہے

تنبیں ایسامت کریں، میرے پال پولیس کو وینے کے لیے ایک چیر نہیں ہے۔ عدیلہ ایک دم پوکلا آئی۔

دیکھیں تی ہمارے ہوتے تو آپ پولیس کی بات نہ کریں۔ اُن کے منہ کو تو سؤر لگا ہوتا ہے۔ ٹردے تک کی کھال کے پیسے وصول کرتے ہیں۔

ہاں ٹھیک ہے یہ بات تو واقعی اہم ہے، چلے ایک بات اب آخری رہ گئی ہے کہ بہر حال ڈاکٹر فرح کا بیٹا اِس ٹھیک ہے یہ بات تو واقعی اہم ہے، چلے ایک بات اب آخری رہ گئی ہے کہ بہر حال ڈاکٹر فرح کا بیٹا اِس کام بیٹ زیادہ ہے۔ لڑکی کی نسبت ایک لڑکا زیادہ ہجھ دار تھا اور دوسرا وہ مرد تھا اُس کا گناہ بہر حال زیادہ ہے۔ میر افیصلہ ہے آگر وہ واپس گا دُس آتے بیٹ تو اُن کا نکاح کروا دیا جائے اور دہ زائرار دو بیڈاکٹر فرح عدیلہ کو دے تا کہ اِس کا بھی کچھاز الداور ٹم کی نوعیت کم ہو۔

میں کوئی بیر نہیں لوں گی ، فرح صاحبہ میری محس ہیں۔ میری اِن ہے بس بہی التجاہے کہ مجھ رکوں کی ماری سے کوئی حادثہ نہ ہوجائے کے مسی طرح اُن کو تلاش کر کے یہاں لے آئی کی چرچاہے ایشے رولیں۔ میں پہلے ہی اپناا یک بیٹا اور ایک بیٹی کھوچکی ہوں۔

گاڈاکٹرصاحبہ آپ کیا جاہتی ہیں؟ اغن شاہ نے دوبارہ پو چھا۔

نی جنید کو ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔شاہ صاحب آپ کو کیا خبر میرے دل پر کیا گزر

رئ ہاوردو ہزاررو پر بھی عدیلہ کودیئے کو تیار ہوں۔

لی الی ہم نے تو آپ کو ذرا پریشان نہیں کیا۔ بید دُکھتو آپ کواپٹی بی اولادوں نے دیا ہے۔ اب اُپ مَل بَنْ سِیَا جِم اللہ کے کواتنا خیال نہیں کہ اپنی اکمیلی ماں کو دھو کا دے جائے اور اُسے بے سہارا چھوٹر کرایک لڑکی کے ساتھ نگل جائے اُس سے کیا تو قع کی جاسکتی ہے کہ چند دن کز ارز اِس اُز بی اُنہی نجو دے اور وہ بے چاری سڑک پر آ جائے۔ جیسا بھی کہو، زینت کو ٹھ کا نا مہیا کر نے کا بند ویست آو تھی، سے لڑ کے ہی نے کیا ہوگا۔ اِس لیے الزام تو اُسی پر آئے گا۔ بہر حال شمصیں لڑکے کو ڈھونڈ نا :وگا۔ باتی مرید اور تم دوٹوں جیٹے کراپٹی کہائی جیٹالو۔

#### اس فیلے کے بعد سے بنایت برخواست کردی گئی۔

اک دن شام کے وقت میرے باپ نے جھے اپنے پاس بٹھایا اور بڑے بیار سے جندے متعلق پوچھنے لگا۔ بیس نے والد کو بتایا کہ وہ کیے ہم کو چیے دیتا تھا اور کس طرح جھپ چھپ کے ذیت کو دیکھتا تھا۔ پھر دات کو درختوں بیس موجود سایے کی بابت سوال کیا، وہ بھی بیس نے انھیں بتایا لیکن یک بیس اُن کو پہچان نہیں سکا تھا۔ ان باتوں کے بعد والد نے جھے کہا، اچھا جاؤ اور اپنا کام کر ولیکن یہ باتی کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشا کے وقت میری والدہ اور والد جھے لے کر ڈاکٹر فرح کی کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشا کے وقت میری والدہ اور والد جھے لے کر ڈاکٹر فرح کی کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشا کے وقت میری والدہ اور والد جھے لے کر ڈاکٹر فرح کی باز مہنے درواز و کھولا، اُس کے بعد واپس با کوئی پر پنچے۔ ڈاکٹر فرح اپنے گھر میں ایس کی تھی ۔ ایک ملاز مہنے درواز سے بیا کہ ہم آئے ہیں ۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر فرح درواز سے بیا کہ ہم آئے ہیں ۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر فرح درواز سے بیا کہ ہم آئے بیل پر بیٹھ گیا۔ پھو دیر موثی چھائی رہی۔ اُس کے بعد میری والدہ نے بات سائے رکھ دیں۔ بیس ایک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھو دیر موثوثی چھائی رہی۔ اُس کے بعد میری والدہ نے بات سائے رکھ دیں۔ بیس ایک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھو دیر موثی جھائی رہی۔ اُس کے بعد میری والدہ نے بات سائے رکھ دیں۔ بیس ایک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھو دیر موثوثی چھائی رہی۔ اُس کے بعد میری والدہ نے بات سائے رکھ دیں۔ بیس ایک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھو دیر موثوثی جھائی رہی۔ اُس کے بعد میری والدہ نے بات موروں کی ۔

نی بی فرح معاملہ ہے کہ اِس پورے واقعے میں زیادہ قصور تو آپ کے بیٹے ہی کا بڑا ہے۔

ہائتی ہوں عدیلہ کی بیٹیاں بڑی تیز ہیں لیکن ہے آخری والی اتن تیز بھی نہیں تھی۔ یہ میرالڑکا اِس پورے

واقعے کا عین گواہ ہے۔اول ہے آخر تک جھوٹی بڑی کہائی کا دیکھنے والا ہے۔ہم نے اِس ہے ہر بات

می ہے۔جنید نے اِن سب کوطرح طرح کی چیزیں لے کر دی ہیں اور اِن کو اِس میں شامل کرنے ک

کوشش کی ہے۔اب جو ہوا سو ہوا ، کی طرح سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ نے کی کوشش کریں اور عدیلہ کومزید

کوشش کی ہے۔اب جو ہوا سو ہوا ، کی طرح سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ نے کی کوشش کریں اور عدیلہ کومزید

ڈ اکٹر فرح بیرب یا تیں سنتی رہی اور روتی رہی۔ اُس کی کہانی بہت ہیچیدہ ہوگئ تھی۔ اُسے شاید عدیلہ سے بھی زیادہ وُ کھ تھا کہ ایک تی بیٹا تھا جے وہ اسٹے عرصے سے پال پوس رہی تھی اور اب جب وہ جوان ہو گیا تولاک لے کر بھاگ گیا۔ ڈاکٹر فرح نے بتایا، اُس کے خاوند نے توسال پہلے اُسے طلاق دی نمی اور می ایک بیٹا اُس کی ساری جمع پونجی ہے لیکن سب سے اہم اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ جہنیہ ایک وقت سے جہنید کے باپ کوفون کررتی بوں زینت کو لے کراپنے باپ کے باس چلا گیا ہے۔ بیس اُس وقت سے جہنید کے باپ کوفون کررتی بوں اور اُن کا فون کررتی بوں اور اُن کی ڈائن بیوی بات ہی نہیں مُن ربی۔ ہوسکتا ہے جہنیدا ہے کی ووست ملک ہے باہر حمیا ہوا ہے اور اُس کی ڈائن بیوی بات ہی نہیں مُن ربی۔ ہوسکتا ہے جہنیدا ہے کی ووست کے باس لے جہنیدا ہے کی ووست کے باس لے جہنیدا ہے کہ خوف مجھے سب سے بڑا ہے۔ میرے والداور والدہ ڈاکٹر فرت کی تمام بات میں کر جب سے ہوا تھا۔

والدنے أے كہا، فرح في في آپ ايك كام كرو۔ جُپ كرے ابنی ڈاكٹری پر دھيان دواوركي ی مت مندو، بنی گاؤں والوں سے خود نمٹ لول گا اور مندو جو کوئی شمعیں ذرا سا تنگ کرنے کی کوشش کے بس ایک ذرا میرے کان میں ڈال و پیچے گا۔ اگر جنید سے آپ کی بات ہویا اُس کی خرلے تو برگز گاؤں کے کسی فر دکومت بتا تھیں ، نہ اُسے اب وہ گاؤں میں لائے ۔کسی دوسرے شہرلے جائے۔ مجے والدصاحب کی آخری بات عجیب ی گئی۔ بتانہیں کیوں۔ مجھے احساس تمامیس زینت سے لوں گا۔ وہ دوبارہ ہمارے گھر آیا کرے گی، اُس چاریائی پر بیٹے گی جس کے دوسری طرف میری ماريائي ہے۔والدصاحب كاكہنا كەوە آئنده بھى يہال ندآئے ،مرامرايك ظلم تھا۔كيا والدصاحب واقعي زینت سے نفرت کرتے ہتھے؟ وہ تو الی کتھی کہ کوئی بھی اُس سے محبت کیے بنانہیں روسکتا تھا۔ میرے والدكى يرتجيب وشمن بقى كدأ سے اب كاؤں ميں ويجھنانہيں جائے تھے۔ أن كى باتوں سے ميرے ول كو سخت تھیں پہنچ رہی تھی مگروہ ہے دھڑک أسے اس طرح کے نامناسب مشورے دے رہے تھے۔ ہم كا فى دير دُاكٹر فرح كے كھر بيٹھے رہے۔ يہ پہلاموقع تھاجب بَيں نے اُنھيں غورے ديكھا۔ ووکی طرح بھی جنید کی والدہ نہیں لگتی تھی۔ بڑی بہن ہوسکتی تھی۔ مجھے لگاوہ جموٹ بولتی ہے کہ جنید اُس کا بٹاتھا بلکہ وہ بھائی ہوگا اور میں نے اپنے خیال کو ذہن میں پختہ کرلیا۔سب باتیں کرنے کے بعد والد مادب ٹمون ہو گئے۔ تب میری والدہ بولی ، ڈاکٹر صاحبہ میں نے عدیلہ کو سمجھا دیا ہے، اگر جنید اور وہ زینت آجاتے ہیں تو اُن کا شرعی نکاح کروا دیں ورنداُس کی طرف سے زینت کوفوت مجھو۔ وہ تو بچار ک پہلے تا بہت دُکھی ہے۔ اِس نے جھڑے نے رہی ہی کسر نکال دی ہے۔ مرے کو مارے شاہ مدان اُس کا حماب کھاایا تی ہے۔ اگر میں کہوں تو بیقصہ تم دونوں کے لیے اچھانہیں تھا۔ ال طرح تعور ي دير كے بعد جم تينوں وہاں سے نكل آئے اور خود والدصاحب كاؤں كے معزز

افراد کی طرف اُن کومعا ملے کی سیکنی سے باخبر کرنے کے لیے نکل گئے۔ جھے نہیں خبر والدنے ائن ٹاہ کو کیا اور کیسے اُن کومعائن کیا گر بیس نے دیکھا کئی دن تک کسی نے اِس واقعے کا پچھے ذکر نہیں کیا۔ سمب کیا کہا اور کیس دعوے سے کہدسکتا ہوں عدیلہ کی بیٹیوں کام اپنے معمول پر آ گئے۔ زبنی سب سے چھوٹی تھی اور بیس دعوے سے کہدسکتا ہوں عدیلہ کی بیٹیوں بیس سے ایک بھی اور کیس دعوے سے کہدسکتا ہوں عدیلہ کی بیٹیوں بیس سے ایک کے مقابلے کی نہ ہوگی۔ اکثر میرے دماغ بیس آتا تھا کاش بیس زبنی کو بھی کا کرلے ماسکتا۔

عدیلہ کی بیٹی کے بھا گئے ہے اُس کے خاوند کو خاص فرق نہ پڑا تھا کہ پچھلے تمام عرصہ اُسے کی دی روح سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ وہ الی زندہ مشین تھا جس کی انسانوں کے جنگل میں گنجائش نکالی گئی تھی۔ جس لطیف موجود ہی نہ تھی۔ معیذ اِس کی تیسری بیٹی کا بیٹا تھا۔

## (10)

جنیداورزینت کو غائب ہونے دوسال ہو گئے تھے۔ لاکھ کوشوں کے باوجودان کی کہیں خبر
نیس کی۔ سب سے بڑھ کرتشویش ڈاکٹر فرح کوشی، وہ خود بھی سیکروں جگہیں ماری ماری کی گری۔ جہاں
کہیں اُسے شبہ تھا، جنید ہوسکتا ہے، وہیں تناش کیا گروہ ایسے غائب ہوا تھا کہ کچھ بتا نہ جاا۔ ہیں کے
ساتھ می ڈاکٹر فرح کا مریضوں کو دیکھنے کا عمل بھی جاری تھا گر پہلے ساا خلاص نہیں تھا۔ اکٹر بیٹی بیٹی یا
کام کرتی کہیں گم ہوجاتی۔ یہی حالت عدیلہ کی تشی گرعدیلہ کوشایداتنا صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ اِس لیے وہ
بین گی تھا کام پرزیادہ دھیان رکھتی تھی۔ ڈاکٹر فرح نے کئی جگہ میرے والد کو پچھ جے دے کر بیجا کہ وہ
جندگا بتا چالا النے گرنا کام رہے۔ اِن دوسال میں نہ جنید کی طرف سے کوئی خبر فی اور نہ زینت ہی نے
جندگا بتا چالا النے گرنا کام رہے۔ اِن دوسال میں نہ جنید کی طرف سے کوئی خبر فی اور نہ زینت ہی نے
انگوں کے جلتے ساہ ہو چلے شے اور اب ایک ڈاکٹر سے زیادہ نرس گئی تھی۔ بیلے کی نسبت بچھوارد
انگوں کے جلتے ساہ ہو چلے شے اور اب ایک ڈاکٹر سے زیادہ نرس گئی تھی۔ بیلے کی نسبت بچھوارد
انگوں کی جارے میں نفطہ نظر بدل رہا تھا۔ دنیا کی چیزیں اور لوگوں کی با تیں واضی اور دو

میں میں میں ایسے ہوا کہ ڈاکٹر فرح ہمارے گاؤں ہے چلی گئی۔ وہ اچا نک چلی گئی۔اُس کے بلنے کا خراب کے بلنے کی خردان کے وقت ہوئی اور اُس وقت ہوئی جب مریضوں کو اُس کی ضرورت پڑی۔اُس نے اُنگارات کے وقت ہوئی اور اُس وقت ہوئی جبلے رنگ کی اُنگارات کے وقت اپناتھوڑ ابہت سامان ٹرک پر لا دا اور کسی دوسمری جگہ رخصت ہوگئی۔ چیلے رنگ کی

کوشی پھرے خالی ہوگئی۔ میرا ڈاکٹر فرت ہے بھی قریبی واسط نہیں بن سکا تھا بلکہ کی ہے بھی آن ما والی خوبی ہونے من آن ما والی تعلق نہیں بنا تھا مگر اُسے میں شاید اپنایت میں قبول کر چکا تھا۔ جھے اُس کے اِس طرن اپنی میں کافی فریادہ چکو ہوا۔ اُس کے اچا تک چلے جانے سے گاؤں والوں میں کافی فریادہ چکو نہیں ہونے کئیں۔ جھے خود ایک قسم کی تسکین اور طمانیت نے اپنی مورنے کئیں لیکن چند ہی دنوں بعد وہ بھی بند ہو گئیں۔ جھے خود ایک قسم کی تسکین اور طمانیت نے اپنی دھار میں کا وار خاص کر ڈپنری کی افغالمی و حصار میں لیا تھا مگر یوں چھلے دوڈھائی سال سے ہمارے گاؤں اور خاص کر ڈپنری کی افغالمی و ایک قسم کی کشیدگی اور خاو تھا وہ ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آگئے۔ عدیلہ نے اپنی بڑی ہے ہاتھ رہ لیے سے اور جان گئی گئی کہ اِس میں ڈاکٹر فرح خود ایک مظلوم تھی۔ اُس سے کی قسم کا محاب جائز نیل حقا۔ عدیلہ نے فرض کر لیا تھا جند لازی اپنے باپ کے پاس تھا اور اُس نے اُسے بچانے کے لیک حقا۔ عدیلہ نے فرض کر لیا تھا جند لازی اپنے باپ کے پاس تھا اور اُس نے اُسے بچلی تھے کہ ڈاکٹر فرح کے دماغ میں بھی ایک بات اٹک گئی تھی۔ اُس کا خیال تھا ور اُس کی بھی تھی۔ وہ بیا تھا ور اُس کی بھی تھی۔ وہ اُس کا خیال تھا ور اُس کی بھی تھی۔ وہ مان میں بھی ایک بات اٹک گئی تھی۔ اُس کا خیال تھا حدیلہ سے تھی کہ بھی ایک بات اٹک گئی تھی۔ اُس کا خیال تھا ور اُس کی بیٹی سے مدیلہ سے کھی گئی۔ اُس کا خیال تھا ور اُس کی بیٹی سے مدیلہ سے کھنی کھی ہے دور کی جم دور کی جور وہ تھی ہے۔ اس کا خیال تھا سے عدیلہ سے کھنی کھنی کے جور کی کے دور کئی ہے۔ وہ آخری بچھون کی تھی۔ وہ آخری بچھون کے سے عدیلہ سے کھنی کھنی کے جور کی کے معملہ کی تھی وہ تھی کے جور کی کے میں کی سے عدیلہ سے کھنی کھی کے اُس کا خیال تھا میں کے معملہ کے سے معملہ کے سے کھی کھی کے سے دور اُس کی بیا تھا ور اُس کے بڑھا ہے کا سہار انچین لیا تھا۔ وہ آخری بچھون کے سے عدیلہ سے کھنی کھی گئی کے معملہ کی تھی کے معملہ کی گئی ہے۔ اُس کا خیال تھا کی کے معملہ کی سے معملہ کے سے کھنی کھی کے سے دور کے کے میں کھی کے سے دور کی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے سے دور کی کھی کے سے دور کی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کور کی کھی کے کہ کور کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کور کی کھی کے کہ کور کے کی کھی کے کہ کے کہ کور کی کے کہ کی

اگرتمام بات کا جائز وانصاف ہے لیا جائے تو یکس کہوں گا کہ ڈاکٹر فرح اور عدیلہ میں ہے کی کا بھی تصور نہیں تھا۔ البنہ ڈاکٹر فرح کی نسبت عدیلہ کی عزت گاؤں میں خاک نہ پکی تھی۔ عدیلہ کا خاوند، جس کا نام جھے اب بھی یا دنہیں ایک بے جان مردے کی طرح سوکھ کر کا ٹنا ہو گیا تھا۔ اُس نے اِس مارے تضے اور الیے میں ابھی تک اپنی زبان ہے ایک لفظ بھی ادائیس کیا تھا۔ ٹک ٹک لوگوں کی طرف و کھما اور آ گے بڑھ جاتا یا منہ چھیر لیتا۔

عدیلہ کا اب ہمارے گھر میں آنا جانا معمول ہن گیا تھا۔ میں اور شام کا ناغہ بھی نہیں ہوتا تھا باتی ہما ون ڈسپنسری میں رہتی۔ چہرہ پہلے کی نسبت مرجوا گیا تھا۔ اُس کے اوپر گہرے بڑھا ہے آثار بھی نمایاں ہوگئے ہے۔ آنکھوں میں ویسے ہی گڑھے پڑتے جاتے ہے جیے اُس کے بیٹے تھاد کے بھی نمایاں ہوگئے ہے۔ آنکھوں میں ویسے ہی گڑھے پڑتے جاتے ہے جیے اُس کے بیٹے تھاد کے سے لیکن اِس میں ابھی گوشت کی تیس موجود تھیں۔ آنکھوں پر بڑے نمبروں کے شیشے چڑھ گئے۔ بیشیٹے اس کے میٹی کے درسوں سے اپنے کا فلا استے موٹے ہے تھے کہ جب وہ ہمارے گھر آتی تو میرا چھوٹا بھائی اُس کی عینک کے عدسوں سے اپنے کا فلا سے موٹے کے احساس ہوتا کہ عدیلہ اپنی ذات سے یا تنگوں کو آگ دگا گئے۔ بیٹی ویکھالیکن جھے احساس ہوتا کہ عدیلہ اپنی ذات سے یا تنگوں کو آگ دگا گئے۔ بیٹی ویکھالیکن جھے احساس ہوتا کہ عدیلہ اپنی ذات سے یا تنگوں کو آگ دگا گئے۔ اُس

الل ای جب اللہ اس میں جبلے سے زیادہ اُس کی عزت کرتا تھا مگر اب بھی اُن کے گھرٹیں گیا۔ جی کی فرایس کیا۔ جی کی نواے فاہرہ نواے فاہر کا گیٹ تک عبور نہیں کیا تھا۔ جھے اب وہال جانے سے ایک وحشت کا احماس ہوتا کہمی مجمی زینری کا گیٹ تک عبور نہیں کیا تھا۔ جھے اب وہال جانے سے ایک وحشت کا احماس ہوتا کہمی مجمی ز بنبرن ہے۔ نبی رو چنا کاش مید ڈسپنسری ہی یہاں نہ ہوتی ۔معید کے ساتھ میرا رابطہ اب ایسے ہی رہ گیا تھا جسے کوئی ہی جو پہا ہوں ہے میرا سامنا روزانہ ہی ہوتا تھا لیکن ملنے میں گرم جوثی نہیں تھی۔ اُس نے بھی ہے ابنی ہو۔ اُس سے میرا سامنا روزانہ ہی ہوتا تھا لیکن ملنے میں گرم جوثی نہیں تھی۔ اُس نے بھی ہے روں بنا لیے تنے۔ وہ محلے کے دوسری طرف کے اڑکوں میں اُٹھنے بیٹھنے لگا تھا جنھیں بہت ی بُری روں نے بکڑ رکھا تھا۔ میددوست ایسے تھے کہ مجھے بدفطرت معلوم ہوتے تھے۔ بدشکل اور بدہیئت ہونے کے ساتھ بدلمیز بھی تھے۔ میں اُن سے دُورر بتا تھا۔ دوسری ایک کیک زینت کی تھی جو مجھے اُس ے دور رکھے ہوئے تھی۔میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھالیکن دل کے کسی گوشے میں محسوں ہوتا تھا کہ را بی پیو پھی زینت اور جنید کا ولال ہے۔اُس کا مہنگا لباس، پر فیوم اور دوسرے نا زنخرے جس طرح وہ کرتار ہا تھا اُس کی نانی بھی پورے نہیں کرسکتی تھی اور میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اُس نے اِس سارے تفے میں اپن طرف ہے کوئی بھی سر در دی نہیں لی تھی۔ حالانکہ زینت معیذ کا بہت خیال رکھتی تھی۔

برسب تو ایک طرف تھا۔ اِس سال اِن سے بھی ایک اہم بات ہوئی کہ میرے والدصاحب مردوری کے سلسلے میں کویت نکل گئے۔ خضر علی اُن کے اُس زمانے کے دوست تھے جب وہ تقیم سے ہے ارھیانے کے ایک سکول میں پڑھتے تھے۔خصرعلی لا ہور آ بیٹھے تھے لیکن اُن کا ایک دوسرے سے الطرباتفا۔ تعلقات کا زمانہ چونکہ میری پیدائش ہے کہیں پہلے کا تھا، اس لیے مجھے اُن کی دوتی کی پختگی گاندازہ نبیں تھا۔ سال میں ایک بار اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھرآتے تھے۔ اِس سال اُن کا الاے گھر دوسرا چکر تھا اور والدصاحب کے ساتھ عراق اور کویت کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے کہ دہال کنسٹرکشن کمپنیاں کھل گئی ہیں جو اُن کے جانبے والوں کی جیں اور وہ والد کو بطور سپر وائز ر الله میجنا چاہتے تھے۔ اِس خبر سے ہمارے گھر میں ایک خوشی کا سال تھا۔ خطر علی نے والدصاحب کو ایک چیولُ ی کا پی دی جس پر اُن کی نصویر آگی ہوئی تھی۔ بیان کا کویت میں جانے اور وہاں کام کرنے کا پاکٹ تھا۔ اِس کے معنی تھے کہ ہم بھی شہر کے لوگوں کی طرح امیر ہونے والے تھے اور ہمارے پاس الم المبند کی طرح نئی نئی چیزیں خرید نے کے لیے چیے آنے والے تھے۔ بیداحساس بی ذہنی طور پر فوٹھال کا تھا۔ میری دادی نے دکان سے سوجی کی برفی اور میشی چھلیاں منگوا کر پورے محلے میں بانث

دیں۔ ہمارے گھریں ایک دلیمی اور اصل مرغ تھا جے کافی دِنوں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ جو ج ا ہے ہرروں ہے۔ اور ان تھی جوہم نے اپنی معاشی حالت کی درتی کے عوض کسی دوسری جان سے رہے۔ کو طال کر دیا۔ میں تاری تھی۔ دیمی مرغ کا گوشت میری والدہ نے نہایت عمدہ پکایا۔ مجھے بہت مزا آیا اگر چیاس گوشتہ میں پ جھے ایک چھوٹی سی بوٹی ہی ملی تھی۔ دوسرے دن میرے والد نے اپنے تمام رشتے دارول کودور۔ دی۔ بیم ویش پچیں لوگ ہے۔ اِن میں سے پچھ تو ہمارے بی گاؤں میں رہتے تھے اور پچھ گاؤن ہے باہر تھے۔

دوسرے دن دو پہر کا وقت تھا۔ گھر کے صحن میں کھڑی ٹا بلی کا سامیہ بہت دُور تک پھیلا تھا اور مارا صحن قریبا اُس سے بھر گیا تھا۔ اِس ٹا الی کے یئیے آٹھ جاریا ئیاں بچھی تھیں۔ مارے بیراشتہ دار ہاری ہی طرح غریب تھے۔ چیوٹی موٹی محنت مز دوری کرتے ہتھے۔ اُن کے لیے میری والدہ نے دیگج بھر کے شوربے والے آلو اور روٹیاں چو لیے پر بیٹھ کرخود لکائی تھیں۔ اِن مہمانوں میں میری دو پھوپھیوں کے خاونداور وہ خود بھی تھیں۔ میری امی کی بڑی بہن کے بیٹے بھی منتے اور وہ خود بھی آئی تھی۔ اِن کے علاوہ بھی کئی رشتہ دار منتے جنسیں میں بھی نہیں ملاتھا۔ جب بیرسب کھانا کھا چکے تو والدصاحب نے اُن کے آگے اپنا مسئلہ رکھ دیا۔ جب وہ اُن سے بات کررہے تھے، بیس اُٹھی کی جاریائی پریائنی ک طرف ادوا کین کے عین او پر جیٹھا تھا۔ میں بہت کم بولا کرتا تھا اور اکٹر خموشی اتنی طاری ہو جاتی کہ جھے ڈر لَکْے لَکّنا کہیں میں عدیلہ کے خاوند ہی کی طرح نہ ہوجاؤں۔ والدصاحب نے اُنھیں بتایا کہ اُن کا کو بت کاویزہ لگ گیا ہے۔اُس پر ککٹ سمیت یا نج ہزار خرج اُٹھا ہے۔ یہ بیسے اُن کے دوست خضر علی نے اپنی جيب اداكي بي اوركها ب جبتم جهاز پر بين جاو تو جهد دے دينا۔ دودن بعد ميري روائل بادر يس چاہتا ہوں يس سرقم أے جانے سے بہلے اوا كردوں\_آپسب سے كرارش م جھےسب ل ك پاچ بزارروپ دے دیں۔ بیس وہاں جاتے ہی پہلے آپ کا قرض اوا کروں گاتب پچھاور طرف دھیان دول گا۔ مجھے معلوم ہے تم میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس کے پاس نقذی میں سو دوسورو پے سے زیادہ ہوں کیکن تم میں سے ہرایک کے پاس ایک یا دوتو لے سونا ضرور ہے۔ آپ مجھے دوسونا دے دیں، بنس بيئناركو ﴿ كُرأْسِ كَ عُوضَ پِمِي لِي إلول كا اور جب مِّن چلا جاؤن كا تو انتاسونا آپ كو بنوا دون گا-میرے دہاں جانے سے شاید ہمارے سب کے دن بھر جا کیں۔

میرے والد کی اس آخری بات پر سب کے چیموں پر ہلکی کی چکدا گئی۔ وہ مونا ویے پر راضی

ہوگئے۔ ہمارے ایک رشتہ دار کے پاس نفذی ایک ہزار روپیے تھا۔ اُس نے خدا جائے وہ کہاں سے لیا

ہوگئے۔ ہمارے ایک رشتہ دار کے پاس نفذی ایک ہزار روپیے تھا۔ اُس نے خدا جائے وہ کہاں سے لیا

ہوگئے ہزار روپے تھا۔ یہ پینے میرے والد نے لا ہور جا کر خطر علی کے حوالے کر دیا۔ اگلے می دن اُن کا

ہوئی ہزار روپے تھا۔ یہ پینے میرے والد نے لا ہور جا کر خطر علی کے حوالے کر دیا۔ اُلگے می دن اُن کی کا دن اُن کا

ہوئی ہزار روپے تھا۔ یہ پینے میرے والد صاحب کو امام ضامن با ندھا۔ ہم نے پہلے دن سالم تا نگر منگوایا جس پر

ہوئی تھا۔ میری دادی نے والد صاحب کو امام ضامن با ندھا۔ ہم نے پہلے دن سالم تا نگر منگوایا جس پر

ہوئی تھیں روپے خرج ہوئے۔ یہ تا نگہ ایک بس اڈے تک جاتا تھا۔ وہ بس اُنھی لا ہور لے جاتی۔

ہوئی سے کہ دن مجیب سامنظر تھا، میری دادی والد صاحب کے گرد پچھ پڑھ پڑھ کڑھ کر پچھیں مارتی رہی اور

ہوئی سے میری اپنی حالت بھی ایک طرح ہے اُدائی کی لیپ میں تھی۔ اُنھوں نے بچھے شاید بی کھی ۔ اُنھوں نے بچھے شاید بی کھی ہوئی کہی ہیں تو جیسا کہ ہمارے

ہوئی میں اکثر والد اپنے بیٹوں کو چھوٹی کی غلطی پر مار مار کر ادھ مواکر دیتے تھے۔ وہ اسے خت جان ہو

ہوئی میں اکثر والد اپنے بیٹوں کو چھوٹی کی غلطی پر مار مار کر ادھ مواکر دیتے تھے۔ وہ اسے خت جان ہو

ہوئی معمولی بی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہوجاتے تھے اور پچھ بھی پاس پڑی ہوئی چیز اُنھا کر مارد یے

ہوئی معمولی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہوجاتے تھے اور پچھ بھی پاس پڑی ہوئی چیز اُنھا کر مارد یے

میرے والد کے ایک دوست اُنھیں لا ہور ایئر پورٹ پر چھوڑ نے کے لیے گئے۔ یُں جُی اُن کے ساتھ تھا۔ بیا یک چھوٹا ساایئر پورٹ تھا۔ یئی اپنے والد کو جہاز پر چڑھتاد کھ دہا تھا۔ ہم سانے ایک ہوڑے پر گھڑے پر کھڑے جہاز کا منظر دیکھ رہے تھے۔ میری زندگی جی بیایک بالکل انو کھا تجربہ تا کہ بین نے جہاز کہ اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے بیات بڑا جہاز تھا۔ اِس سے پہلے بین نے جتے جہاز دیکے تھے وہ بالکل چھوٹے اور چیکیلے سے ہوتے تھے جو ہمارے گاؤں کے اُوپر سے گزرتے تھے اور دیکھ تھے وہ بالکل چھوٹے اور چیکیلے سے ہوتے تھے جو ہمارے گاؤں کے اُوپر سے گزرتے تھے اور اپنے چیچے دھویں کی دو ہلکی کی لکیریں چھوڑ تے جاتے تھے۔ اِنھیں بین اُس وقت تک دیکھا رہتا تھا جب تھی۔ اُنھیں اُنٹی چیز اور صاف ہوتی تھیں کہ تکھول سے او بھل نہیں ہو جاتے تھے۔ اُس وقت میری آئی تیز اور صاف ہوتی تھیں کہ بہاز کی معمول کی کیرکو بھی دیکھ لیتا تھا۔ جیسے ہی والد صاحب کا جہاز پرواز پر چڑھا ، میرے دل بین ہلکی گئی اُنٹی۔

### (۲4)

مین کویت بعراق بسعود کی عرب اور متنده عرب امارات مین پیمیل کنیل سعود کی عرب اور متنده عرب امارات مین پیمیل کنی مین کارین مین مین مین مین مین کارین کارین مین این این کارین مین کارین کارین مین کارین مین کارین مین کارین کاری والدماحب خطول مين عرب بدؤول كى بهت وليسب كهانيال للمنته تندر بال من وفين ال ب مرن ر زار بوجائے۔ یول بدو ول اور پولیس کا آئکھ پچولی کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ اوھ اولیس انھیں ؛ عون زار ہوجہ۔ بیوند کران کے اونوں اور بکر بول سمیت کالونی میں لے کرآتی ، اُدھررات ہوتے ہی وہ سب بندہ جی ہورے ادرائے اونوں اور بکر یوں کے ساتھ صحراؤں میں نکل جاتے۔ بدؤوں کے پاس سکووں ہوں اور ہراروں بر بول کے غلے مصے سے رپوڑ ون میں شرخ بہاڑ ون کے وامن میں پھیلی مجوروں روں اور بیل میں گھومتے چرتے۔ اُن میں اُ گی ہوئی سخت جروں والی گھاس اور بول کے بتوں اور کی داروں اور جازیں کو چرتے چرتے - عرب بدو اپنی بکر بول اور اُونٹوں کا دودھ پیتے اور گوشت کھاتے تھے۔ انی کی کھال کے کپڑے بناتے۔کویت میں سردی اور گرمی شدیدتھی۔ رات کا موسم اور صحرا کا جاند اِن کے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ رات کے عالم میں صحراؤل کی ریت ٹھنڈی ہوکر پورے صحراکو برفوں کے مدان بنادتی۔ اِس عالم میں سمندروں کی طرف سے آنے والی ہوائ بنتگی کا احساس پیدا کر دیتے۔ نیموں کے آس ماس آگ جل جاتی۔ ثابت اونٹ اور بکرے دم پخت کیے جاتے اور اُنھیں رقعی جبش ک مخفاوں میں کھایا جاتا۔ رات کے عالم میں صحرا کے جاند اور تارے اتنے واضح، روثن اور بھرے بوتے کہ وہ فلک پر باغات کی شکل اختیار کر لیتے۔ بدؤوں کے پاس گدھے بھی بہت زیادہ تھے۔ یہ گدھے مجوروں، خیموں اور کھانے یہنے کی اشیا کی بار برداری کے کام آتے تھے۔ اونوں پرعموماً ئورش بٹھائی جاتی تھیں۔ اِن بدؤوں کا سفر زیادہ تر رات کے عالم میں ہوتا تھااوراُونٹوں کی جرائی دن کے عالم میں کی جاتی ۔ اِنھیں کا لونیاں جیل کی طرح لکتیں تھیں ۔ وہاں رہنے ہے اِن کا دم کھنے لگتا۔ میکالونیال بہت کھلی اور شاندار طرز کی تھیں۔ اِن کے دروازے اٹنے بڑے نے کہایک وقت شرائی میں سے تین تین ہائتی نکل جاتے اور مکانوں کی لمبائی چوڑ ائی قلعے کی فصیلوں سے باند تھیں مگریہ ان ي بك كرندوية عقد كه ون كے ليے ايك جكه فيم لگاتے - پھروہاں سے أ كھا الكرآ كے لے باتے لیکن تیرت کی بات رہنمی کہ خیموں میں پڑا ہوا سامان وہیں چھوڑ جاتے اور آ کے خیمہ لگانے کے کے باکل نیا سامان خرید تے۔ میرے والد اور دوسرے پردیسیوں کی خواہش منگی کہ اِن کے خیموں کا الناأفاكرائي تحرول ميں لے جائي مگر بہت مشكل تفاعرب بدؤوں كوكى بجى چيزے كوئى رغبت

نہیں تھی۔ رات کے ونت جب بیلوگ اپنے ناقوں کی مہاریں اُٹھاتے تو گھنٹیوں کی آوازیں الیے ؛ المنتقل جیسے خدا نے فرشتوں کی محفل میں لا کھوں ساز چھیٹر دیے ہوں۔ پولیس کئی بار کالونیال بنار ا ہ میں ہے۔ والے مزدوروں کواپنے ساتھ لے لیتی کہ بدؤوں کو پکڑنے میں اُن کی مدد کریں۔مزدورون ہم مزدور میں رہتے اور رات بدؤول کو پکڑنے کے لیے پولیس کے ساتھ بھا گتے پھرتے۔ پولیس کے پاس اُل اور ہیوی انجن کے ڈالے ہے۔ وہ بدؤول اور اُن کی بیوی بچول کو پکڑ کر ڈیل کیبن ڈالول میں سوار کرا لیتے اور مز دوروں کو اُن کے اونوں کے پیچھے لگا دیتے کہ اُنھیں لے کر آئمیں۔ اُس کا پکھنہ بکھ مواور بھی دیتے تھے لیکن اِس سے بیہ ہوتا کہ ریکستانوں اور پہاڑوں میں کئی کئی میل فاصلہ طے کرنا پڑتا تا۔ کہیں میج کے دفت اور کہیں ایک ایک دودودن تک پیدل سفر کر کے ٹھکانے پر پہنچتے۔میرے دالد وہاں سروائزر تفے مران کامول میں سب ایک ہوتے تھے اور بیرایک ہونا اُن کی نظر میں مسکین ہے۔ وہ ہر آ دمی کو جوغریب الوطن ہو مسکین کہہ کر حساب برابر کر دیتے۔عرب لوگ کسی بھی رہے کے حال شخص کو كى بھى كام يرلكا كتے تھے۔ أنھيں كى سے يو تھنے كى ضرورت نہيں تھى، نہ وہ إس طرح كاكوئى صاب رکھتے تھے۔مثلاً عین ممکن تھا ایک انجینئر کو گدھے کے پیچھے لگا دیں کہ چلو اِس پر سامان لا دواور مزدورکو جہاز بنانے پرانگا دیں۔اگر چہ میرے والداوراُس کے ہم نضوں کی تمام سر در دی کمپنی لیتی تھی گر کسی بھی ونت کمپنی کی حکومت معطل ہو کرعر پول کی حکومت لا گو ہو جاتی تھی اور وہ جتنے چاہتے ہے آ دمیوں کواپنے کام پر لگا دیتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ بدؤوں کو پکڑنے جاتے ، پولیس بھی ساتھ ہوتی مگروہ آ کے ہے تلوارین نکال لیتے اور عربی زبان میں عجیب وغریب گالیاں دیتے۔میرے والد کوایک دفعہ ایک بدو کی گالی نے بہت ہنسایا۔ وہ تیسری دفعہ کالونی ہے بھا گا تھااور اپ کے پھر پکڑا گیا تھا۔ جیسے ہی یولیس نے اُس کے خیمے کا گھیرا ڈالا،وہ بیزاری کی شکل میں مکوار لے کر باہرنگل آیا اور بولا، یہ میرے ہاتھ جس تکوار تبیں شیطان کا لام ہے، جے چاہیے میں خوشی ہے دے دول گا اور سر کشوں کو اللہ الی ای جزادیتا ہے۔ اُس کی بات ٹن کرایک عرب پولیس افسر آگے بڑھااور اُسے نہایت پیار ہے سمجھانے لگا کہ وہ اپنے بیوی پچوں کوشہر میں چیوڑ کرخود توثی ہے اونٹ چرائے ، اس کے عوض اُس کو ایک بڑی گاڑی دے دی جائے گی تا کہ وہ جب چاہے اپنے بیری پچوں کے پاس پہنے جایا کرے اور بیشیطان کا لام ہماری بجائے اپنی بیوی کے لیے سنبال لے۔الغرض بہت سمجھا بجما کراُسے اور اُس کی فیملی کو ہم شہر جس لائے اور چار پانچ مزدوروں کو اُس کے اونٹوں، بکر بین اور گدھوں کے حوالے کیا اور کہا آپ سب

عد هے اِن تمام اشیا کو لے کر پیچھے تیجھے آؤ۔غرض اُن کے خطول میں اِس طرح کی بہت دلفریب عد هے اِن تمام اشیا الدھے بال کا الم الوطنول کے المیے اور اُن کی بے بی کے حوالے الیے قبہ ہول میں دب ہمانیاں ہو بیس جن میں غریب الوطنول کے المیے اور اُن کی بے بی کے حوالے الیے قبہ ہول میں دب کہانیاں ہورسی کے نیچے کرب ٹاک چینیں چینی تھیں۔ میری دادی والدصاحب کا جس دن خطائن لیتی ہوئے ہوگئی اس کے بیٹے کرب ٹاک چینیں جینی مصل جبھی م ہوئے سے اس اس اس مسلے پر جیٹی ساری رات کر بلا کے امیروں کے حوالے دے کر اس کے اللہ والے دے کر نېرېت کې دعا کمي مانگنی ر<sup>و</sup>تی -

یہاں کی دیکھا دیکھی پڑوی مکک نے بھی اپنی لیبرستے داموں وہاں منتقل کرنا شروع کردی۔ مارے دشتہ داروں نے جس قدرسونا دیا تھا اُنھیں اتن ہی قدر کا سونا بنوا کر اور اُس سے تھوڑا سازیادہ ۔ کے کرشکر بیادا کیا۔ یوں اُن کی چھے ماہ کی آمدنی اُسی میں صرف ہوگئی۔ اگلے چھے ماہ میں ہمارے پاس - & inte

#### (14)

میرا میشرک دوسال پہلے ہی ہو چکا تھالیکن گھر کے حالات نے سر نہ اُٹھانے ویا تھا۔اب ذرا
حالات کی گردیسٹی تو بیش نے اپ مقامی شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہمارے پاس جینے ہیے تی در
گاؤں کے محدود افزاجات کے لیے بہت تھے۔ ایسے کی منصوبے کے سوچنے کی اہلیت نہیں تی بر
گاؤں کے محدود افزاجات کے لیے بہت تھے۔ ایسے کی منصوبے سے سوچنے کی اہلیت نہیں تی بر
بڑے شہروں کے دہنے والے بناتے ہیں۔ اِس لیے بیہ بیسے کائی تھے۔ سب سے پہلی چز بوئی نے
عیاتی کے طور پر فریدی وہ بائی سائیکل تھی۔ یہ سائیکل ،جس کے خواب جھے چھٹی کاس بی آنے گئے
عیاتی کے طور پر فریدی وہ بائی سائیکل تھی۔ یہ سائیکل ،جس کے خواب جھے چھٹی کاس بی آنے گئے
اندازہ اِس بات سے لگا کی کہ سائیکل فرید نے کے بعد روزانہ چھ چھ گھٹے چاتا تھا۔ کائی ہمارے گھر
اندازہ اِس بات سے لگا کی کہ سائیکل فرید نے کے بعد روزانہ چھ چھ گھٹے چاتا تھا۔ کائی ہمارے گھر
والوں کے لیے کیڑے کوڑوں کا احساس دلاتی۔ اصل پوچھوتو بی دن تھے جو میری زندگی کا و مرا باب
کو سے تھے سے کھڑوں کا احساس دلاتی۔ اصل پوچھوتو بی دن تھے جو میری زندگی کا و مرا باب
کو سے متاز آ دہے۔ بھے نیس بیا والدصاحب پردیس میں کی مشکل میں تھے۔ بیس تو اتنا جانا تھا کہ
پیم متواز آ دہے۔ تھے۔ اِس حالت میں جب آپ کے پاس سائیکل بھی اپنی ہواور جیب میں آٹھوں روسی کی موجود ہوں ، دوستوں کا حاقہ نود دکو د بڑھ گیا تھا اور مزید بڑھ دہا تھا۔

میرے لیے شہر بین سب سے پہلا ٹھکا نا سید حکیم حالی فطری علی کا مطب بنا۔ بین روز اندکا اُ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے وہاں چند کھے ضرور بیٹھتا تھا۔ اُس کی خاص وجد کوئی بھی ہوسکتی ہے۔ مرے دالدے اُن سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات، حاجی صاحب کے ساتھ مانوسیت، اُن نے الب کی ماہم میں اور انہ کوئی کتاب اُٹھا کر پڑھنا اور اُن کے ہال سے سندل کے شربت کا 'نور ، کی ماہم کی ماہم کی دوران کے ہال سے سندل کے شربت کا 'نور ، بیا ۔ ج تو یہ ہے کہ حاجی فطرس علی کو اب میں اپنا مر کی بیجھنے لگا تھا۔ اُن کے علمی اور تملی وجدان کے سبب بیل مغالطے ختم ہوجاتے ہے۔

بر سمی مغالطے ختم ہوجاتے ہے۔

میرے و اللہ بھا تک والا چوک کے پاس تھی اور نہایت فرحت آگیں تھی۔ شہر میں بھا نک والا چوک کیا میا ہے کہ بنت میں اگر ایسا کوئی مقام تھا تو بہی تھا۔ اِس چوک کا قطر دو موم راج فٹ تھا۔ پوک کا افزان کے بعد بنا مزش کی اینوں سے جوڑا گیا تھا۔ شن کے دفت شہر کے ماشی اِس پرتر کا و کر دیتے اور اُس کے بعد بھی جھاڑو دیتے والے جھاڑو دیتے تھے۔ میونیل کیٹی والوں کوشہر کی کی دو مری جگہ کی فکر ہونہ ہواں چوک جھاڑو دیتے والے جھاڑو دیتے تھے۔ میونیل کیٹی والوں کوشہر کی کی دو مری جگہ کی فکر ہونہ ہواں چوک کو بنانے سنوار نے اور حفاظت کرنے میں بالکل کوتا ہی نہ کرتے۔ یہاں ہروقت ایک میلہ اور ہتا تھا۔ فیل ہواں چوک میں فلاں شیخ کی بار منتا تھا کہ فلال آ دی بھا تک والا چوک میں فلاں تماشا لگا تھا۔ فیل اپنے والد کے ماتھ کئی بار یہاں آ یا تھا مگر جھے اُس وقت اِس کی اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ چوک کے چادوں والہ کے ماتھ کئی بار یہاں آ یا تھا مگر جھے اُس وقت اِس کی اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ چوک کے چادوں طرف اور درمیان میں گوند نیوں اور شریع ہم کے درخت تھے۔ اُن کی چھاؤں میں تفلیوں والے، والے درخوت تھے۔ اُن کی چھاؤں میں تفلیوں والے اور گونا گوں اشیا بیچنے والے کھڑے ہوتے میں میں گائے جو کہ جوتے۔ پلی تماشے والے اور گورڈوں کا ناچ کرنے والے بھی کے اور کی تائے بھی یہاں رُ سے ہوتے۔ پلی تماشے والے اور گورڈوں کا ناچ کرنے والے بھی طرف کے لیے گئی تا تھے بھی بہاں رُ سے ہوتے۔ پلی تماشے والے اور گورڈوں کا تاچ کرنے والے بھی طرف کے لیے گئی تائے بھی یہاں رُ سے ہوتے۔ پلی تماشے والے اور گورڈوں کا تاچ کرنے والے بھی طرف

باغات شروع ہوجاتے ہے۔ یہ باغات شائی طرف کی دوآب باری نہرتک چلے کے مقادا انہا آگے پیچے پھلے ہوئے ہے۔ اِن باغات کے ایک طرف گووڑے شاہ قبرستان تھا اور دومری الزر کی بھر کے بیچے پھلے ہوئے سے اِن باغات کے ایک طرف گووڑے شاہ قبرستان تھا اور دومری الزر کی جم ایول کے بیچ نہایت چوڑی اور لجی براک تھی جم کا نام ٹوئن مرک پر گیا تھا۔ یہ سرک دونوں طرف سے ٹاہلیوں میں گھری ہوئی تھی اور چھاؤں سے برکائن تھی۔ شمی سے شائل پور جانے والی سرک سے ملی ہوئی تھی اور دومری طرف میں کو تھوتا تھا۔ پھا ٹک والے چوک کے جنوب کی طرف کر پارام محلہ تھا۔ اُن کا سرا سرزی منڈی کو تھوتا تھا۔ پھا ٹک والے جوک کے جنوب کی طرف کر پارام محلہ تھا۔ اُن محلے جس حرفت پیشر لوگ اُنے ہے اور بہت فرب

غیں کالی جانے سے پہلے یا بعد میں ہر روز اس چوک میں ضرور آتا تھا اور تفلی یا قالودہ کھانے

کے بعد گاؤں کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ پہلے پہل تو میں خود ہی آتا تھا لیکن آہتہ آہتہ کائی میں برے

نے بنے والے دوستوں نے میرے ساتھ یہاں آ نا شروع کر دیا۔ کائی میں اُٹی دنوں میراایک
دوست حبیب علی جھے اپنے چھا آتھ اے انحذ کا مریڈ کے پاس لے گیا۔ حبیب نے جھے بتایا مختر بر

ملک میں ایک انقلاب آنے والا ہے۔ اُس میں بڑے بڑے جا گیرداروں اور بزنس مینوں سے اُن دولت چھین کرمز دوروں میں تھیم کر دی جائے گی اور اُٹھیں حکومت بھی دی جائے گی۔ تھادے

کی دولت چھین کرمز دوروں میں تھیم کر دی جائے گی اور اُٹھیں تو ایک بڑا عہدہ ملے گی۔ اِن انقلاب

والدصاحب بھی ایک مزدور اِن اور تجربہ کارمزدور بیں۔ اُٹھیں تو ایک بڑا عہدہ ملے گا۔ اِن انقلاب

کے بعد ہر طرف خوشحالی اور ہریا لی ہو جائے گی۔ حبیب علی کی بات مُن کر ایک دم بھے گا جان انقلاب

بات نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ کیسا جو بہ ہوگا کہ میرے والد بھیے ہی خلک میں آ تی گی۔

بات نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ کیسا جو بہ ہوگا کہ میرے والد بھیے ہی خلک میں آ تی گی۔

کرر ہے ہیں اور بہت بڑے کام میں معروف ہیں۔ نلک بھر کی ایجنیاں اُن کے چھے ہیں لیکن وہ کی کہا تھا ہیں اور کو کی اُن کے سامنے مسئلہ مشکل ٹیس رہتا۔ آپ کے علیم فطرس علی تو اُن کے سامنے کل کے بخو ہیں اور کو کی اُن کے سامنے مسئلہ مشکل ٹیس رہتا۔ آپ کے علیم فطرس علی تو اُن کے سامنے میل کے بخو

سیمیراانٹر کا دوسرا سال تھا۔ اپٹی شکل کا تذکرہ بار بار کرتے ہوئے اچھانہیں لگنا مگر اِس میں ایک توضرورت ہے اور دوسرالطف بھی موجود ہے۔ میں کی بھی سرخ وسفید اور خوبصورت کھن سے زیادہ

اور سائیکل تو میں خرید ہی چکاتھا۔ بیرسب چیزیں ایک طرح پی بھورت تھا۔ لباس کی نفاست اپنی جگرتھی اور سائیکل تو میں خرید ہی چکاتھا۔ بیرسب چیزیں ایک طرح فی بھورٹ ملک ہوں۔ اس حالت میں کالج کے ساتھیوں میں میراایک رعب تھا۔ حبیب نے اس میں ایک ایک طرح کے اس میں انہوں میں میں ایک ایک ایک طرح کے اس میں انہوں میں میں ایک رعب تھا۔ حبیب نے ے ال کی ایک ہوٹل میں انقلابیوں سے خفیہ میٹنگ ہوتی ہے۔ یہ ہوٹل ویس سینما کے بنایا کامریڈ ایج اے یہ ہوٹل ویس سینما کے الکل بچواڑے میں ہے۔

پنی سینما أی بازار میں تھا جس کے شروع میں ایک بازار ریلوے اسٹیش کو نکایا تھا اور دومرا ہائوں دالے اڈے سے ہوتا ہوا چرچ روڈ پر آ لکلٹا۔ اِسی بازار پر ڈا کخانہ تھا جہاں سے میں اپنے والد کو ، ایجیجاتھا۔ میٹنگ دو پہر دو بجے سے رات گیارہ بیج تک جاری رہتی تھی۔ دو بجے اِس لیے شروع ہوتی كه كامريدُ دو پهرايك بج تك سوئ رئتے تھے۔ پھرانھيں اپنے گھرے جل كرآنے ميں بھي وقت للّاتفا \_رات كياره بج كے بعد بيرميننگ برخواست موتى تقى \_أس كے بعد أنھيں ملك كے معاشى، ہاتی،ادنی، ثقافتی، سیاسی اور سر مابید داری نظام پر مضامین لکھنے ہوتے تھے۔مضامین اُن کے مینوفیسٹو ى كى طرح تچوٹے چھوٹے رسائل میں چھپتے تھے جنھیں وہ خود اور اُن كے دوست احباب اپنى كميوثي یں تقیم کرتے اوران کی چھیائی کا چندہ وصول کرتے تھے۔ شام کے وقت جب کامریڈ کے تمام ا حاب دہاں جمع ہوجاتے تو وہ اُن کو سمجھاتے تھے کہ جو پکھے اِس مضمون میں لکھا گیا ہے دراصل وہ اُس مي كما كمناجات بي-

حاجی فطرس علی کے سبب میں نے بہت می اولی کتابیں بجین سے پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ فیر ہیں جانیا وہ میرے لیے کہاں تک فائدہ مند تھیں لیکن میں اُن کی اصناف اور نوع سے واقف ضرور اوچکا تحامگر پچھ ایسے نام بالکل میرے لیے نئے تھے، جنھیں کامریڈ صاحب بار باراستعال کرتے تے۔ کیمونزم، کیمونسٹ، کامریڈ،مینوفیسٹواور اِی طرح کی حشرات الارض قسم کی چیزیں تھیں۔ مجھے اِن کی کو بھیل تھی کہ یہ کیا ہیں؟ لیکن متواتر ملا قاتوں میں پچھے کچھ کے گئے تھیں۔

پہلے دن جب میں اور صبیب علی کالج سے سیدھے اُس ہوٹل پر پہنچ تو عجیب ی وحشت محسوں اول سایک اندهیری کالی میں تھا اور نہایت نیچے تھا، جیسے آپ تاریک غار میں داخل ہورہے ہوں۔ الاانسے پرسائیکل روک کر جیسے ہی ہوٹل میں داخل ہوئے مجھے شدید کھانسی نے تھیرلیا۔ وُھویں کے استا غبار منے کہ پہلے تو یکھ دکھائی نہ دیا اور کھانسی نے بھی اِس زبردی ہے جکڑا کہ پچھ بھی دیکھنے ک ارس در الرائع الماري المراك كوري اور لها مل من ما المواقعات من تعوري ديروي ركاريا- جب

۔ کھانی ٹلی اور کچے دکھائی دینے لگا تو آگے بڑھ کر إدھراُ دھرد کیکھنے لگا اور ماحول کو پھنے کی کوشش کی۔'بر محسوس ہور ہاتھا جیسے جرسیوں، غنڈوں اور موالیوں کا ایک ٹولا بیٹھا ہے۔ سب لوگول نے کر منز الربیا ہے۔ اور دھوال بھٹول کی طرح سیاہ اور غلیظ مرغولوں کی شکل میں بلند ہور ہاتھا۔ اُن ک سے اسے اس برسیا ہی مائل چائے گندی بیالیوں میں ایک سیال مادے کی طرح پڑی تھی۔ جے دہ وتھے دیڑ ے سُراک رہے تھے۔ جب وہ اپنے کپ کی چسکی لینے کے بعدائے میز پررکھتے تو وہاں موجود کھیوں ک نوج اُن سے اپنی باری لینے لگ جاتی۔ انجی میں سوچ ہی رہاتھا کہ ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں، مہر علی مجھے ایک شخص سے متعارف کرانے لگا۔ میں اُسے شخص کہنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ وہ انسان نما کرا شے بیٹی تھی۔ ایک لمے قد کا ڈھانجا جے ملے چکٹ کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا ہو۔ آنکھوں میں مدیوں ک بِنُورِي اورسر كے بال شايدعيد پر دهوتا ہو۔ بيتو مجھے بعد ميں خبر ہوئي كه كامريڈ صاحب عيدايي كى جي خرا فات سے بہت بلند ہیں۔ کیپ نما ٹو بی ،جس کے کنارے بوسیدگی اور مل کا امتزاج تھے، اُتار کرم، یرسامنے رکھی تھی۔ اُس کے یہجے ایک پروشرٹائپ رسالہ تھا۔ اُس پر مزدور اور سرمایہ کاعوان تھا۔ اِس بروشر کا ایک کونا ٹو بی سے باہرا ہے عنوان سمیت نظر آ رہا تھا۔ اُس وقت وہاں اُن کی زوردار گفتگو کا موضوع بھی بہی تھا۔ایش ٹر ہے سگریٹ کے نکڑول سے بھر پیکی تھی اور اب سگریٹ کی مزید را کھ پچے میز پر گرر ہی تھی اور پچھان کی جائے کی بیالیوں میں حل ہور ہی تھی۔ اُس را کھ کے سبب وہ جائے معنڈی اور گہری ہو بچکی تھی۔ وہ جس سرور کے ساتھ اُس میں سے چسکیاں بھرتے تھے، شاید اُنھیں تازہ چائے ے زیادہ لطف دی تھی۔

حبیب علی نے آئے بڑھ کرمیرا اُن سے تعارف کرایا۔ بیضائن ہیں اور میرے کلاس فیلوایل اور بیرے کلاس فیلوایل اور بیر(انتجائے اے کامریڈ کی طرف دیکھ کر) ترقی پند شظیم کے جزل سیکرٹری کامریڈ ایجائے ہیں۔ بنی نے اپنا ہاتھ کامریڈ کی طرف کیا تو اُنھوں نے پورے جسم کی خطکی سمیٹ کراپنے ہاتھ ہیں جع کی پھر اُنے اپنا ہاتھ کامریڈ کی طرف بڑھا دیا۔ اِس دوران اُن کے چہرے پرالی پھر ملی سنجیدگ تھی گویا میں ماہید کی تھر ملی سنجیدگ تھی گویا جمالیات کی تمام تیس فوجی کی گئی ہوں۔ بنی نے ہاتھ تو ملا یالیکن دل ہی دل جس صبیب علی کو کونے لگا۔ بہ کہاں جھے بھتگیوں جس لے آیا تھا۔ آج تک جس نے تاریخ کے جسنے بڑے انسانوں کے حالات کہاں جھے بھتگیوں جس لے آیا تھا۔ آج تک جس نے تاریخ کے جسنے بڑے انسانوں کے حالات کہاں جھے بھتگیوں جس لے آیا تھا۔ آج تک جس نے تاریخ کے جسنے بڑے انسانوں کے حالات کہاں کہو سے اُن کی بیئت اُن سے بیکر مختلف تھی۔ بئی اُلٹے پاؤں بھرنے ہی والا تھا لیکن برسوں کے خادہ خبیب علی کی دوئی الگ امر تھا۔ بیک

ا نے ذہن کوف نہیں دینا چاہتا تھا۔ گامریڈ کے ابعد اقیبا افراد سے مصافی کیا۔ اُس کے ابعد و کر سیاں کھنی کا بیٹھ گئے۔ یہا سی ہول میں دافر خالی تھیں۔ گفتگو جو ہمارے آنے کے چند تانے ابعد قطل کا شار بر میں ایک میں دور دور اور اور فرانس وغیرہ کے الفاظ بار باراستامال جور بر بھی ایک بار بھی دنیا کا کوئی دوسرا شہر دہرایا نہیں گیا۔ دو گھنے بیزاری اور دبیری کی کی بیلی بھی۔ اِس میں ایک بار بھی دنیا کا کوئی دوسرا شہر دہرایا نہیں گیا۔ دو گھنے بیزاری اور دبیری کی کی بیلی بھی ہیں اور انقلاب کا ڈھکوسلا اِن کا اپنے او پر کھن افتر اے لیکن تما شاد کھنے میں کوئی ترج نہیں کو جہ ہماری طرف ہوگئی اور طے بایا کہ مجھے تی پر نرج نہیں کو جہ ہماری طرف ہوگئی اور طے بایا کہ مجھے تی پر نرج نہیں کیا۔ اور آج بی کی جائے۔ اُس دن میرے پاس چیئیس تھ ابندا فیصلہ ہوا کہ رکئیت تو ورا اُلینی چاہے اور آج بی کی جائے۔ اُس دن میرے پاس چیئیس تھ ابندا فیصلہ ہوا کہ رکئیت تو ورا اُلینی چاہے اور آج بی کی جائے۔ اُس دن میرے پاس چیئیس تھ ابندا فیصلہ ہوا کہ رکئیت تو والا آدی جگہ لے جائے۔ لینی اِن کی حکومت میں المیت کی بجائے سبقت زیادہ اہمیت کی حال تھی۔ درکئیت کی فیس مورد پہتی ۔ وہ صعب علی کی خان تی بیر دوسرے دن ادا کرنے کی ہائی بھری گئی۔ اُس دن اُنھیں بہت کو گوں کول سے طاق تی کی طاق تی کی طاق تیں کی خان کے کی کولوں سے طاق تیں کی طاق تیں کی طاق تیں کی خان کی کی کی کولوں سے طاق تیں کی خان تھیں اور کی کولوں سے طاق تیں کی خان تی کی ساتھیں اِس لیے ہم جلدگئل آئے۔

اگلے دن کی صبیب کے ساتھ ہوٹل میں واض ہواتو کا مریڈ نے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔

مَن نے اُس استقبال کے دوران ہی جیب سے سورو پیرنکال کراٹھیں دے دیا تا کہ دیر کرنے پراٹھیں

ہم سے برگمانی شروع نہ ہو جائے۔ رُکنیت کی فیس دیتے دقت جھے اپنے گاؤں کی مجہ کے مولوی

ماحب کا چہرہ یاد آگیا۔ جب بین ایک سپارہ ختم کرتا تھا اورا اُس کے ہوش اُٹھیں پکھی ہے۔ دیتا تھا تو اُن کے جہرے پر رونق پلٹ آئی تھی۔ بیر رونق بھی آن کے نماز یا روزہ سے فراغت پرٹیس دیکھی تھی۔ بالکل ویل رونق کا مریڈ کے چہرے پر بھی ظاہر ہوئی تھی۔ جیب بات تھی کا مریڈ کو بھیے دیتے دقت جھے اپنے گاؤں کا مولوی کیے یاد آگیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو محفل کہتے بھی بھی تھی مگر پکھی ہی دیر بعد کل کی محمل کی طرح بھی کی مگر پکھی ہی دیر بعد کل کی مراح بھی کی بھی تھی مرکب کے بھی تھی انقلاب پر بھین رکھے ہوئے کی کو بھرے کی بینچا تھا جو میرے ایک سورو پے کے ضائع ہوئے میں کی میال نہیں آیا تھا بلکہ اُس دلچ بات تو بیتے کفتا ہو میرے ایک سورو پے کے ضائع ہوئے سے مہنگی نیس تھی۔ باکش و سے بی جینے کھی اُن کا مریڈ کے جوالے کر چکا تھا بچھی بی دیر تبل وہ سے بھی جندرو پوں کے وض گاؤں کا مولوی پورے کھر کو جنت کے میووں سے وض گاؤں کا مولوی پورے کھر کھی تھی دیر تبل وہ کے خواب نی دیتا ہے۔ وہ سورو پیر جوایک گھٹا بہلے میں کا مریڈ کے حوالے کر چکا تھا بچھی بی دیر تبل وہ کے خواب نی دیتا ہے۔ وہ سورو پیر جوایک گھٹا بہلے میں کا مریڈ کے حوالے کر چکا تھا بچھی بی دیر تبل وہ

سب اُن پیسوں کی روٹی کھا کر فارغ ہو چکے ہے۔ اگر چہ مجھے یہ سب عمل انہائی آگایف دوائی اُ میں میرے باپ کی کمائی کا سورو بیہ ضائع ہو گیا تھا جے حاصل کرنے میں اُنھیں جانے کئے میل بروالا اُن کی کالونیوں کی اینیش لگائی تھیں۔ میں نے دو مجم رشہ کی کی وفونڈ نے کے لیے چلنا پڑا ہوگا یا اُن کی کالونیوں کی اینیش لگائی تھیں۔ میں نے دو مجم رشہ کی کی اُن کی ہائیں سننے کے لیے اور سب سے بڑھ کراپنے دوست کا دل رکھنے کے لیے ای تھی۔ حبیب ملی جم مینیش کی دفتے ہوگی یا خفیہ کا لفظ بار بار استعمال کرنے سے یہ لوگ اُس کی ایمی کی مینیشے ہے۔

میدسر د بول کے دن تھے۔ دیمبر کا آخری عشرہ تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور باہر کی بوندا ہاندی نے زیادہ کثافت پیدا نه مونے دی لیکن دو گھنے بیٹھنا میری طبیعت پرسخت گرال گزرا۔ اِس کوفت کا سِ سگریٹ کا دھوال کم اور کا مریڈ کی گفتگوزیا دہ تھا۔ گفتگو اُس دفت ہمیشہ لطف دیتی ہے جب مکالے ك شكل اختيار كر جائع ، اگر مكالمه خارج ، وكرمحض محاسبه ره جائے اور وہ بھى ايك ،ي شخف كى زبان ہے تو بیزاری کے معنی واضح ہونے لگتے ہیں۔اینگل،کارل مارکس،سر مایہ،روس تو خیر کچھ کچھ جھے ہی آ رہے تھے کہ بید دوملکوں اور دوانسانوں کے نام تھے مگر اِن کے علاوہ پوری گفتگوا کی خلایش تمی جس میں انسانوں کے پُتلے گھڑی کی نک ٹک کی طرح اپنی مقرر و رفتار سے سفر کررہے تھے۔ دوتین بار میں نے حبیب علی ہے اُٹھنے کا کہا اور کہنی کا شہو کا بھی و یالیکن اُس نے پھر مجھے ہاتھ و دبا کر بیٹنے کا اشارہ کردیا۔میری سمجھ میں نہیں آرہاتھا ہے کیا سمجھارہا ہے۔ یاقی کے لوگ کامریڈ کی آواز میں گاہ گاہے لقمہ دے رہے تھے لیکن ہم محض خوش تماشائی تھے۔ اتنا وقت کسی کو محض سنتے رہنے میں کیا دا نا ئی تھی؟ اُسی وقت جب میں اُٹھنے ہی والا تھا میرے جاننے والے دوآ دمی اور آ گئے۔ مجھے اُن کا وہاں آنا عجیب سالگا۔ اِن میں سے ایک کی ملاقات کالج میں ہوچکی تھی دوسرا جاویدساتی تھا۔ یہ فرسٹ ائیر کا نہایت خوش شکل سٹوڈنٹ تھا۔ دونوں پکھ عرصہ پہلے ہمارے گاؤں بیں آئے تھے۔ ان کی سرراہ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر ایک دو ملاقاتیں محض رسی ہوئی تھیں۔ جاوید ساتی ساڑھے پانچ فٹ قد کامنحیٰ ساآ دی تھا۔ میں نے با قاعدہ فلنی نیس دیکھے البتہ گندے کوٹ، الجھے ہوئے بال، ٹوٹی چپل اور بے تر اش کی داڑھی ہے وہی لگتا تھا۔ بے ترتیب بالوں ہے بھرے ہوئے سر پر اون کی میلی ٹو پی تھی۔سگریٹ کے دحویں اُڑانے کے ساتھ انتہائی اعمّادے بد بط گفتگو كرنے كا ماہر تھا۔ أس نے آتے ہی كی صاحب پر ایک جملہ كساليكن كامريڈے تعظیم كے ساتھ پیش

آبا پر بیری طرف دیکی کرداغ کاشعر پڑھا ہے

کے بی آئے ای راہ پر اُسے ہم باتوں میں اب اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں

شعرین کرسب بنس دیے۔ اُس نے آتے ہی گفتگو کوشگفتگی کی طرف پھیم دیا اور ایسی لا یعنی

ہانمی کیں کہ میری طبیعت میں جوا یک طرح سے بیز ارکی پیدا ہوئی تھی، وہ جاتی رہی۔ اُس کی گفتگو سے

ہیں نے حوصلہ پاکرایک دو با تیس کیس اور اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ شام سات بچے گھر پہنچا تو

میرے ہاتھ میں دوجھوٹی جھوٹی کتا بیس تھیں جو کا مریڈ نے آج کے مطالع کے لیے عزایت کی تھیں۔

میرے ہاتھ میں دوجھوٹی جھوٹی کتا بیس تھیں جو کا مریڈ نے آج کے مطالع کے لیے عزایت کی تھیں۔

#### (YA)

عصر کا وقت تھا، میں اپنی سائیل پرگاؤں جا رہا تھا۔ ہمارے گاؤں کی شال مشرق کی جانب دوسرے گاؤں کو ملانے والی ایک بھی سائیل پرگاؤی ۔ یہ چھ گاؤیٹر سرٹرک یوں تو بھی تھی اور اِس پر گردو غبار ہی تھا گر بید میں نہر کی پیٹرو کی پڑوی تھی گیاں یہ پٹوئی تھا گر بید میں نہر کی پیٹرو کی تھی لیک سیدھی تھی۔ نہر کی دوسری جانب بھی ایک پٹرو کی تھی لیکن یہ پٹوئی واقعدہ سرٹرک نہیں تھی۔ اُس کے اُو پر بے شارسنہلوں، کیکروں اور ٹابلیوں کے درخت اور درختوں کی دوسری جانب دور تک ہر کی جوزی کے گئے دور ساید دار سے اور درختوں کی تک ساتھ ساتھ بھی تھا۔ نہر کی پٹرو کی کے نیے دوا کیڑ رقب تک ساتھ ساتھ بھی تھا۔ یہ ڈاک بنگلے بھی تھا۔ یہ ڈاک بنگلے برٹش دور میں بنائے گئے تھے تا کہ نہری افسری رہائش نہیں تھی نہ بھی اگران دورہ اور نا کی بھی تھی۔ ہرڈاک بنگلے پر متا ہی جو دھر یوں کا ڈیادہ سائے میں بنا کے میں ایس میں با ندھ رکھے تھے یا پھر اِن کے سائے میں اور ٹری کی اور دی پر وزاند سائے میں اور پڑوی پر دوزاند سائے میں خوادر کی دوز کی پر دوزاند سائی میں اور پڑوی پر دوزاند سائے میں اور پڑوی پر دوزاند سائے میں اور پڑوی پر دوزاند سائے میں اور ہڑوی پر دوزاند سے برڈاک بیکھے پر مواج کی دورے کی بائد تھی کی دور ہے بلند تھی کی دوران کی باز ہو تھے۔ بلند تھی کی دوران کی باز ہوں کا اور کی بر دوزاند سائی ہیں ہے جاتا تھا اور مؤک کی دور ہے بلند تھی کی دورے بری بر بر برشوں کا اور کی مواج تھا۔ پائی نے کھیتوں میں بہہ جاتا تھا اور مؤک کی دور ہیں بی کے ایس کی دوران کی دور کی کا در کے بائی دوران کی دوران ک

نگانے والے اِس کوصاف کیے رکھتے۔ اگر کوئی گڑھا پڑتھی جاتا توبیاوگ أے پُر کر دیتے۔ فرض لگاے وہ ۔۔۔ میں اوگ اپنی مدد آپ کے تحت اِس کی تفاظت کی ذمہ داری اُٹھائے ہوئے تھے۔ م عومت المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعربي المعر ر دو جورت کی نقط سونکی شاخیں رہ گئی تھیں۔ اِن سونکی شہنیوں پر چیلیں اور کؤے آرام کرتے۔ جوٹا ہلیاں ہز اور برا الري بحري تھيں اُن پر دومرے پرندے،طوطے اور چھوٹی چونچوں والے پرندے اپنے تھڑے جما لحے۔ بینبراور اِس کی پٹڑی اپنی طرز کا گویا ایک شہرتھا۔

جسے ہی تیں اِس سڑک کے قریب پہنچا دیکھا کہ لوگوں کا ایک بڑا جمع اکٹھا دیکھا۔ تیس نے اپنی رائیل نہر کے نمل پر روک دی اور اُس مجمعے کو دیکھنے لگا۔ میں نے ایک شخص سے یو چھا آج کیا معاملہ ے۔اُس نے کہا گھوڑ دوڑ پر جوالگاہے اور اِس بار پورے ایک ہزار کا جوا ہے۔

ما میں اتی بڑی رقم ؟ میں نے جرانی سے دوبارہ یو چھا۔

بی بال ، اتن بڑی رقم ہے ، آج تو جو ہار گیا اُس کے گھر ماتم کی دری بھیے گی اور جو جیت کیا وہ لد يال يائ كا ، كتر يال تحات كا-

اس آ دی کی بات سے انداز ہ ہوا کہ تماش بین نہ صرف گھوڑ دوڑ دیکھنے کے لیے جمع تھے بلکہ اِس کے نتیج میں ہونے والے حادثات کا لطف اُٹھانے کے لیے بھی تیار تھے۔اکثر کی دلچین گھوڑ دوڑ کے بعد جیتنے اور ہارنے والوں کے ستعبل سے تھی۔

گوڑے کس کس کے ہیں اور شرط کن نے لگائی ہیں؟ مَس نے گھوڑ دوڑ میں رکچیں لیتے ہوئے كبار

> محوڑے تو ڈین شاہ اور دارے کے ہیں ، وہ بولا اور شرطے کون ہیں؟

ایک شرطیہ تو وہی آپ کا دوست معیذ ہے،عدیلہ لیڈی کا نواسااور دوسراطالی خال ہے، وہ بولا۔ معیز کا نام سُ کر مجھے ایک ہی دم جھٹکا سالگا۔ میری سجھ میں نہیں آیا، یہ کیا کہد ہاہے اور دہ مخف گویا مجھ پرطنز میر جملے سے بتانا جاہ رہاتھا جیسے معید نے نبیس میشرط نیس نے لگائی ہو۔ معيز في شرط كيد لكاني اور كيول لكاني؟ جي اندازه مواكه يح بهت غلط مور البي شمير كي دوي نے اسے بالک تباہ کردیا تھا۔ بیائی طرف بڑھ رہا تھا جس طرف اِس کا ماموں گیا تھا۔ بیہ بات خطرے

ے خالی نہیں تھی۔ اپنی نانی کے جیے یوں اُجاڑ رہا تھا جیے شاہی لاٹری کا بیسہ ہو۔ بھے اُس آدی کہ اُن کر ایک طرح ہے بیجانی کیفیت طاری ہوگئ اور بیس غصے ہے کا نیخ نگا۔ عدیلہ کی جوحالت اور ہی ہو پی تھی ، اُس جی وہ مزید کی صدھے کو برداشت کی بالکل سکت نہیں رکھتی تھی۔ اِدھریہ حوالی پیچوکر اان ہو پیکھی ، اُس جی وہ مزید کی صدھے کو برداشت کی بالکل سکت نہیں رکھتی تھی۔ اِدھریہ حوالی پیچوکر اان وہندوں میں پڑئیا تھا۔ یہ گھرو دوڑ نہیں تھی ، سیدھی سیدھی تھی جومعیڈ کے ساتھ ہونے والی تھی۔ لوگ اُس ہو اُس کی بیسہ ہضم کرنے کے پھیر میں تھے۔ بھی اِس باب اِس بین نہیں ، یقین تھا کہ معیذ ہے اِنھوں نے جے تھیا نے کا یا نسا پھینکا ہے ور نہ طالی خال بوز باز کے باس تو تین سورو پے نہیں تھے۔ ایک ہزار کہاں سے لاتا۔ اُسے اِنہی آ وار گیوں کے سبب اُس کے باپ پاس تو تین سورو پے نہیں میں جے۔ ایک ہزار کہاں سے لاتا۔ اُسے اِنہی آ وار گیوں کے سبب اُس کے باپ نے گھر بدر بھی کر رکھا تھا اور وہ اب گھڑ دوڑ کر کے کی دو مرے کے ساتھ شرط با ندھ لیتے تھے اور گھ بلا دوڑ میں بہلے بھی کئی باراییا ہوا تھا کہ یہ گھ جوڑ کر کے کی دو مرے کے ساتھ شرط با ندھ لیتے تھے اور گھ بلا دوڑ میں بہلے بھی کئی باراییا ہوا تھا کہ یہ گھ جوڑ کر کے کی دو مرے کے ساتھ شرط با ندھ لیتے تھے اور گھ بلا دوڑ میں بہلے بھی کئی باراییا ہوا تھا کہ یہ گھ جوڑ کر کے کی دو مرے کے ساتھ شرط با ندھ لیتے تھے اور گھ بلا دوڑ میں بہلے بھی کئی باراییا ہوا تھا کہ یہ گھ جوڑ کر کے کی دو مرے کے ساتھ شرط با ندھ لیتے تھے اور گھ بلا دوڑ میں بہلے بھی کئی باراییا ہوا تھا کہ یہ گھ جوڑ کر کے کی دو مرے کے ساتھ شرط باندھ لیتے تھے اور گھ بلا دوڑ میں بہلے بھی کئی باراییا ہوا تھا کہ بیے تھے جوڑ کر کے کی دومرے کے ساتھ شرط باندھ کے جو معید سے ایکھ تھی ہے اور کھی اور کیا تھا کہ بیا تھا کہ بیا تھا کہ بیا تھی میں میں میں میں میں بیاں میں کی بیاں بیا تھا کہ بیاتھ تھی ہو تھی کی دومرے کے ساتھ شرط باندھ کیا ہو تھا کی دومرے کے ساتھ شرط باندھ کی دومرے کے ساتھ شرط باندھ کیا ہو تھی ہو تھی ہور کر کے کی دومرے کے ساتھ شرط باندھ کیا ہو تھا کے کھور کور کے کھور کی دومرے کے ساتھ شرط باندھ کیا ہے کہ دومرے کے کھور کی دومرے کے ساتھ شرط بیا تھا کے کہ دومرے کے کھور کے کی دومرے کے ساتھ شرط باندھ کیا گھور کے کھور کے کھور کی دومرے کے ساتھ شرک کی دومرے کے کھو

نیں نے جلدی سے اپنی سائیکل وہیں پیسیکی اور جمع میں تھس گیا۔ دوڑ ابھی تک شروع نہیں ہوئی سے تھی۔ بھتے ہی وہ تھوڈ اسا پر بیٹان ہوگیا ہے تھی۔ بھٹے نہ کے جوری پکڑلی ہو۔ وہ مجھ سے ایک سال چھوٹا تھا لیکن میری عمر سے ذیادہ لگنے لگا تھا۔ اُس کی چوری پکڑلی ہو۔ وہ مجھ سے ایک سال چھوٹا تھا لیکن میری عمر سے ذیادہ لگنے لگا تھا۔ اُس کی خاص وجہ بیتھی کہ بیس اُن تمام کچھوں سے ابھی تک دور تھا جن میں لڑکے پڑتے ہیں تو اُن کی عمر ایک دم دگئی ہوجاتی ہے۔ اِس کے باوجودوہ مجھ سے گھرا جا تا تھا۔ بیس نے اُس سے تمام تعلق سلام دعا ایک دم دگئی ہوجاتی ہے۔ اِس کے باوجودوہ مجھ سے گھرا جا تا تھا۔ بیس نے اُس سے تمام تعلق سلام دعا تک رکھا تھا مگر بیا سلام دعا دوتی ہرگز نہیں تھی۔ اُس کی نائی کا ہمارے گھر سے جو تعلق تھا اور اُس کی بڑھ کر میں اُس کی تعنی کر سکتا تھا۔ بیس نے آ گے بڑھ کر معید کے گر بیان کو پکڑلیا۔

کیا کرنے چلے ہو؟ تم نے یہ پہنے کہال سے لیے این؟ میں نے انتہائی غصے کے عالم میں أے مسینا۔

ضامن آپ میرے کام میں دخل نددو، معیذ نہایت سردم ہری ہے بولا۔ میں تجھے بیشر طفیس لگانے دول گائے نہیں جانے ہم کیا کرنے لگے ہوتم نے اپنے نانی کے پیمول کوسیندھ لگادی ہے۔ وہ بچاری پہلے اتنے صدمول میں ہے۔ میں نے اب کے جارحاند دو ہر اختیار کرایا۔ سیس اس سے کیا کہ تیں نے بینے کہال سے لیے ہیں۔ اگر نانی کے لیے ہیں تواپئ نانی کے لے ہیں جمعاری نانی کے تونہیں لیے۔مہریانی کر کے میراباپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ لیے ہیں جمعاری نانی کے تونہیں لیے۔مہریانی کر کے میراباپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ ، ھاری ہے ہواب میں بہت زیادہ درشتی اور دوٹوک رویہ تھالیکن میں بھی ہی ہے ہٹنے والانہیں تھا۔ معید کے جواب میں بہت زیادہ درشتی اور دوٹوک رویہ تھالیکن میں بھی ہینچے ہٹنے والانہیں تھا۔ نے کے ملل آب و ہوا اور لوگوں سے میل جول نے میرے اندرایک وسعت پیدا کر دی تھی جس میں خرک سرن المراركرنے كى كيفيت زيادہ ہوگئ تھى۔ ئيس نے كہا جو بھى ہو ئيس سے جوانبيس كھيلنے دول گااور الذيات پرامراركرنے كى كيفيت زيادہ ہوگئ تھى۔ ئيس نے كہا جو بھى ہو ئيس سے جوانبيس كھيلنے دول گااور ہوں۔ پیس کو بتا کرسب کو اُنھوا دوں گائے مسب کے خلاف گواہی دوں گا بلکہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کرخود کِرْ واوَل گا۔

میرے اِس طرح مجمع میں داخل ہو کر اُس میں خلل ڈالنے کے سبب سارا مجمع سکؤ کرمیرے اور معیذ کے پاس آچکا تھا۔ اُس میں سے بیشتر جائے تھے کہ میس شیک کہدر ہا ہوں لیکن کوئی بھی اِس دوڑ کو منوخ ہوتانہیں دیکھ سکتا تھا۔ کسی کے نقصان پرتماشا دیکھنے کی مہلت ڈھونڈ نالطف کی چیز ہوتی ہے۔ . انعیں میرااس طرح پورے تھیل میں کھنڈت ڈالناا چھانہیں لگااور پولیس والی بات ٹن کر اور بھی شتعل ہوگئے۔اب کےمعیدتو چپ ہو گیا اور ایسے لگا جیسے وہ پھے سوچنے جار ہاہے۔اُس کی نموثی دیکھ کرمب لوگ پریشان ہے ہو گئے کہیں بیرواقعی اپنی شرط واپس ندنے لیے۔ اِس حالت کودیکھ کرطالی خاں آ گے -6%

او بھائی بیآ ب کی بدمعاشیاں اپنے کا لج کے دوستوں میں چلتی ہوں گی۔ یہاں ہم سبتمھاری ادقات جانے ہیں۔ تو ہٹمانہیں لالوخاں بدمعاش کہیں کا۔ جا کراپنا کام کرورنہ یہیں پر قاچو مار کے پھڑ کا (ول كار

طالی خال کی اِس تو ہیں آمیز گفتگو ہے میراخون کھو لنے لگا۔ بیدہ الڑ کا تھا جے بیس نے ایک دن سکول کا راو میں اُس وقت دھن کے رکھ دیا تھا جب اِس نے میرے گال کو چوہنے کی کوشش کی تھی۔ میہ اللون سے لفنگا تھالیکن کوئی بدمعاش جیسا بھی دلیر ہوا ہے بچپن میں پیٹنے والے کے سامنے سرکم بی اُٹی سکتا ہے۔ اُس سے مرحوبیت کا احساس لاشعور میں زندہ رہتا ہے۔ بیس نے اُسی احساس تفاخر میں ایک زوردار چاننا اُس کے منہ پر وے مارا اور اُس کے بعد اُسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ میرے ال حرت ناک اور اچانک حملے کی اُسے بالکل تو قع نہیں تھی اور نہ تاب تھی۔ وہ ایسے ہاتھ پاؤل چھوڑ میں۔ بخاجم من کا بنت ہولیکن مجھے اُسی وقت بورے مجمعے نے إدهر أدهر سے پکڑ لیا اور وہ زمین سے اُٹھ کر

کو اہو گیا۔ بیس غصے ہے کا نب رہا تھا اور اُسی غصے ہے معیذ کود کی دہا تھا۔ طالی خال اب زین نہ اُسے اُسی کھڑا ہو گیا۔ اُسی بھی لگائی تو بہر قبل کر وہوں اُسے فیر دار کیا، اگر ایک انگی بھی لگائی تو بہر قبل کر دون اُسے وہ میری اِس دھمکی پر ہم سا گیا اور دُور ہو کر گالیاں دینے لگا۔ گاؤں میں ہر دوسرا آ دی اُسے وُرہ اُسے وہ میری اِس جمری محفل میں اُس کا مجھ سے بول بٹ جانا کسی کی بچھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اُسے شکست فورب دیکو کر میری ہمت پہلے ہے دہ چند ہوگئ ۔ اب میں نے معیذ کو گھورا، حرامی تھے حیا نہیں۔ بغیرت تیری ماں رنڈی کسی سے ماتھ بھاگ گئ اور تو نائی کے کنویں کی مشک بن کر دہ گیا ہے۔ اُس کے پان سے بیگا نوں کے صوف کو تر وزکا لگاتا ہے اور لوگوں پر بھی چھڑ کانے ہے گریز نہیں کر رہا۔ اُس کے بور میں نے بھانوں کے صوف کو تر وزکا لگاتا ہے اور لوگوں پر بھی چھڑ کانے ہے گریز نہیں کر رہا۔ اُس کے بور میں نے بھے سے خطاب شروع کر دیا۔ بھائیو جو بھی ہواب سے گھڑ دوڑ نہیں ہو سکتی۔ آپ اپ گر چا جا گور در نہیں ہو سکتی۔ آپ اپ گر چا جا گور در نہیں آپ کے گھر آئے گر

میرے اس رویے ہے ایک شخص دل برداشتہ ہوکر آگے بڑھا اور کہنے لگا۔

کیا تو مجھتا ہے ہم تم ہے ڈرکر اپنے تھیل اور روایت بند کر دیں گے؟ بیرگاؤں تھھا دے ہاپ کا ہے؟ تم اِس علاقے کے ڈپٹی کی ہواور ہم پر قانون نافذ کر دہے ہو۔

اِس آ دمی کی گفتگو وہیمی مگر سپائے تھی۔ الیمی گفتگو انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اُس پر آپ نہ آو اُس شخص کا گریبان پکڑ سکتے ہیں اور شدا سپنے جارحاند رویے کوطول دے سکتے ہیں۔ یہی وہ وفت ہوتا ہے جب لوگوں کو اپنے غلط کام جاری رکھنے کا موقع مل جاتا ہے اور اُن پر کی گئی تحق یا دھونس ہے کار ہوکروں جاتی ہے۔ ایسے مقام پر بہت ہی مشکل سے قابو پایا جا سکتا ہے، جسے بہرحال میں نے اپنے ہاتھ ہے جاتی ہے۔ ایسے مقام پر بہت ہی مشکل سے قابو پایا جا سکتا ہے، جسے بہرحال میں نے اپنی گفتگو میں ظاہر باہر نہ جانے کا تہیہ کرلیا تھا۔ اُس کے لیے بالکل ویسا ہی رویہ اختیار کیا جیسا اُس نے اپنی گفتگو میں ظاہر کیا تھا۔

و کھے میرے بھائی، میں نے اپنے آپ کو اُسی وجیمے انداز میں توازن دے کر کہا، میں نہ آپ کا ڈبٹی لگا ہوں، نہ جھے آپ کے کیل تماشوں سے پکھ لیزا ہے۔ آپ لوگ پہلے بھی جوئے کرتے ہیں اور شرطیں باندھتے ہیں، کبھی جھے نہیں دیکھا ہوگا کہ اُس میں دخل دول لیکن آج معاملہ الگ ہے۔ بیر میرا دشتہ دارنہیں ہے۔ جائے جہنم میں جو بھی کرے گر میں وہ میسے جو بیا پنی نانی کی جیب کاٹ کے نکال الیا ہے، یہاں ضائع نہیں ہونے دول گا۔ اگر آپ نے تماشاد کھنا ہے تواپے چیوں سے دیکھیں۔ اگر بنی اس کا دشتہ دارنہیں ہون تو آپ بھی نہیں ہیں۔ اس کی نانی تمام دن ہمارے گھر میں ہوتی ہے۔ اُس کا

چیوں سے اس جواب نے اُس کی گویا کمر تو اُر کر رکھ دی۔ اس سے او واں ۔ اور یان چیاہ ایل میں میرے اس جواب نے اُس کی گویا کمر تو اُر کر رکھ دی۔ اس سے او واں ۔ اور این چیاہ ایل میں میرے اس دوران معید نے اچا نک اپنا فیصلہ سنا دیا، بھائی طالی خاں ٹیل ٹر یا تین انکہ ہے۔ مروع ہودی میں لگار ہا شرط؟ کیا تو اِس کا نوکر ہے، اب کے دارا لُنڈا آگ بڑھا اور جا اِنْ اِس کا نوکر ہے، اب کے دارا لُنڈا آگ بڑھا اور جا اِنْ اِس کا نوکر ہے، اب کے دارا لُنڈا آگ بڑھا اور جا اِنْ اِس کا نوکر ہے، اب کے دارا لُنڈا آگ بڑھا اور جا اِنْ اِس کا نوکر ہے، اب کے دارا لُنڈا آگ بڑھا اور جا اِنْ اِس کے بڑھا کہ بڑھا اور جا اِنْ اِس کا نوکر ہے، اب کے دارا لُنڈا آگ بڑھا اور جا اِنْ اِس کا نوکر ہے، اب کے دارا لُنڈا آگ بڑھا اور جا اِنْ اِس کا نوکر ہے، اب کے دارا لُنڈا آگ بڑھا اور جا اِنْ اِس کا نوکر ہے؟

نور نبیں لیکن بیمیری نانی کو بتائے گا،معیذنے بدولی ہے کہا۔

بیااب شرط لگا یا نہ لگا، چیے بخیے بیس ملیس کے۔ وہاں کھڑے اُی آومی نے کہا۔ اس کا مطلب فاچے اُی کے بیاس سے۔ شرطیول کے مابین اصل میں جب معاملہ طے ہوجا تا ہے تو وہ اپ لگائے گائے کے بیس جا کہ بیان اصل میں جب معاملہ طے ہوجا تا ہے تو وہ اپ لگائے گئے ہے اُس ثالث فریق کے بیاس جمع کرا ویتے ہیں جو بعد میں چیے جینے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ معیذ جونکہ اُسے اپنے چیے وے چیکا تھا اِس لیے مجبور تھا۔ وہ کی بھی صورت یہ چیے ہفتم کرنا جائے سے اِس کے جارہے تھے۔

معیذ کی تائید پاکراب میں کچھڑ یادہ ہی شیر ہو گیااور بولا ،معیدتم فکرند کرد، سیدھے گھر چلے جلو، چیآواں کا باب بھی دے گا۔

تھا۔ بیس وہاں یکی سڑک پر گردوغبار میں لت پت ہوگیا۔ اِی دھینگامشتی اور ماردھاڑ میں طال نواب ا بن بدلے چکائے اور میں دیکھ رہاتھا کہ وہ کسے اُبھر اُبھر کر مار رہاتھا۔ إدھر توبیران جاری آن اپنے بدنے چاہ اور میں رید، معید میراساتھ دینے کی بجائے آرام سے ایک طرف ہوکر سب کھیل دیکھ رہاتھا۔ میرسان ر عدی ہو چکا تھا۔ کان میں سائی سائی ہور ہاتھا۔ ایک آ دمی نے آگے بڑھ کرمیری سائیل کواٹنی جارت شروع کر دیے۔ اِس پورے گروہ میں میرا ایک بھی ایسا دوست نہیں تفاجے مجھ سے زرائی ہدردی ہوتی۔ اِس سے پہلے اپنے گاؤں میں میری نہ تو بھی کی سے لڑائی ہوئی تھی اور نہ مراکی واسطہ تھا۔ یہی سبب تھا کہ میں اُن میں سے کی کے ساتھ الجھنے میں بے باک ہو گیا تھا۔ وہ جھے اور میرے باپ کواچھی طرح جانتے تھے۔ یہ بات سب کو پتاتھی کدمیرا باپ ایک فیر ملک میں پیے کانے گیاہے، شہر میں میرے کی رابطے ہیں اور میں اُن کی بنیاد پر پولیس کوگاؤں میں لانے پر قادر ہول میں ایسا تفوق تھا جو کسی کو حاصل ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا اُن کے جوئے میں بول دھنس جانا کھرائ میں نہایت ڈھٹائی سے جواروک دینامعنی رکھتا تھا۔ وہ میرے اِن افعال بیج کو جہاں تک ہور کا نظر انداز کررے تھے لیکن میں ضرورت سے زیادہ ہمت کر گیا جس کا تیجہ میری ذات پرختم ہوا۔ایک بندے نے آخری وارید کیا کہ جب میں ابنی سائیکل اُٹھار ہاتھا اُس نے مجھے پیچھے ہے ہلکی ی چہتالاً كرايية مسخراً راياجيم پانچ سال كے بي كے ساتھ كياجا تا ہے۔ بيس إس جمع ہے جتي جلدي و ك نکل جانا چاہتا تھا۔ سائکل کا اگلا مڈگارڈ ٹیڑھا ہو کر پہیے کے ساتھ رکڑ کھا رہا تھالیکن میں جیے تیے سائیل پر بیٹے کر بھاگ نگلا۔ پیچے مختلف آوازیں کنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ میرے دل میں شدت پسنداندخیالات ابری مارر بے تھے۔ دل میں ایک خواہش نہایت زور سے سر پکڑر ہی تھی کاش! الدت میرے پاس بندوق ہوتی لیکن اِس طرح کے خیالات کم دبیش ہراً س شخص کے ہو سکتے ہیں جوزندگی ش بہلی بارلفنگوں کے ہاتھوں پٹنے کا تجربہ حاصل کرے۔گھر پہنچا تو والدہ میری حالت دیکھ کر ایک دم چنج ار کے میری طرف بھاگی۔

الله مير علال ير مجمي كيا موا؟ كس عدد والكاكر ك آيا يا؟ غمی نے سائیل دیوار کے ساتھ لگائی اور سیدھا کمرے میں چلا گیا تا کہ کپڑے بدل اول-ابنی مال کی بات کا کوئی جواب نبیں دیالیکن وہ میرے پیچھے بی کرے میں بھا گی چلی آئی۔ منی پوچھتی ہوں کس کے ساتھ اڑائی ہوئی ہے؟ کیا منہ میں گھنکھیاں ڈال رکھی ہیں کہ جواب

نہیں دیتے۔ میری والدہ الی بے چین انظر آر ہی تھی جیسے اس کے پاؤں کے پنچا انکارے آئے ہوں۔ ای کہ تورہا ہوں کی بین ہوا، کی سے نبیل لاا۔ بس کر کیا تھا۔ میں نے بہانہ کھزا۔

بکواس ندکر، بیر تیرامند سوجا ہوا ہے اورخون انگلا ہوا ہے؟ تم لڑے ،و۔ تجھے ہزار بارکہا ہے کا ن یں سی سے لڑائی جھڑا مت کرنا۔ وہاں ایک سے بڑھ کرایک بدمعاش پھرتا ہے لیکن تم نے تنم کھائی ے کہ اپنی مال کی ایک بات نہیں ما تو مے۔

ای کالج میں کسی ہے بیں الرائیں نے جھلا کر جواب دیا۔

پھر یہ کہاں سے مار کھا کرآئے ہو؟ میری والدہ بھندتھی کہ أے اِی وقت جواب ویا جائے۔ شاید ہر مال کی خواہش ہوتی ہے کہ أسے حاوثے کی تمام جزیات بتائی جائی۔ أس كے بعد أى وقت وہ اُس مسلے کونمٹا کرآئندہ کے لیے اپنے بیٹے کو محفوظ بنا دینا چاہتی ہیں حالانکہ یہ بات کوفت میں مبتلا کر دینے والی ہوتی ہے۔ بعض اوقات معمولی مسئلہ اسی ماں کی وجہ سے پھیل کر ندختم ہونے والاسیکیورٹی رسک بن جاتا ہے۔اب چونکہ بچھے پتا چل چکا تھا کہ جب تک نہ بتاؤں گا والدوایک ایچ پیچھے پٹنے والی نہیں۔ چانچ میں نے غصے کے عالم میں کہا۔

میری بدحالت تیری ای سبیلی عدیلہ کے سبب ہوئی ہے۔

ہا تھی، وہ کیسے، اُس نے کیا کہا؟ میری والدہ حیرت کے سمندر میں آٹکھیں کھول کررہ گئیں۔ اُس نے نہیں کیا ، اُس کے نواہے معیذ کی کارستانی ہے ہوا ہے۔ وہ نہر کے مِل پر طالی کے ساتھ گوڑوں پرشرطیں لگارہا تھا۔ بیس نے روکا توسب نے مجھے ال کر مارا۔ بیس نے ساری وضاحت ایک ای دم کردی۔

کیا وہ بھی مارنے میں شامل تھا؟ والدہ کی حیرت دو چند ہوگئ تھی۔اُس کی آتھےوں میں ایک دم عدیلہ کے بورے خاندان سے نفرت کا شعلہ جاگ گیا تھا۔

میری دادی، جومصلے پر بیٹھی نماز میں مشغول تھی اور بے صبری سے اُسے ختم کرنے کا انظار کر رای تھی، اُس کمی سے سہ تکبیر سے نماز ختم کی اور لؤ کھڑاتے ہوئے اُٹھی۔ جھے شبہ ہوا کہ وہ اتنی تیزی سے اُٹھے گی اور کر پڑے گی مگرسنجل گئی۔البتہ اُس کی عینک گرگئی جے۔یاہ دھاگے ہے باندھ کر لٹکا یا ہوا تھا۔ دادی نے زیارت اور دعا پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور لاٹھی ٹیکتی ہوئی سامنے آ کر کھڑی ہوگئ۔ ایک بارمیرے پورے جسم کو ہاتھ سے چھوا کہیں جسم کا کوئی کلڑ اتونہیں کر کمیا بھرمیری سلائتی کے شکرانے

کے ساتھ عدیلہ اور اُس کے سارے خاندان کو بدعا کیں ویے لگی اور روئے بھی جارہی تھی۔ اُس کے باتھ عدیلہ اور اُس کے سارے خاندان کو بدعا کی مول، اِن ذلیلول سے واسط ختم کر دے گر تُورِی اُس نے والدہ کو ڈائٹا، مَیں تجھے ہزار بار سمجھا چکی مول، اِن ذلیلول سے واسط ختم کر دے گر تُورِی بات سمجھے تو چر ہے نا۔ مَیں نے اول دن ہی تجھے اُس لڑکی زینت کے پچھن بتادیے ستھے گر تیری مجھی میں وحوال بھر ابوا ہے اور جھے گو ہرول کے طعنے دیتی ہے۔ اب و مکھ لیا نتیجہ؟

اماں ایک تو بندہ پہلے پریشان ہوتا ہے اُوپر سے تیری آریال چلنے لگتی ہیں۔ میں اِس کی ہاں مہیں ہوں؟ کیا تجھ سے مجھے کم رنج ہے۔ پھر اِس سے پہلے کہ میری والدہ اور دادی امال آپس میں اُلے پرین ہوں؟ کیا تجھ سے مجھے کم رنج ہے۔ پھر اِس سے پہلے کہ میری والدہ اور دادی امال آپس میں اُلے پرین میں بول پڑا، امال مجھے پچھ بیں ہوا بھوڑی بہت چوٹ آئی ہے لیکن میں بھی انتھیں دیکھ لوں گا۔

وی کی اُنھیں دیکھ لے گا، اُس خبیث نے تجھے مار مار کرلہولہان کردیا ہے اور اب تُو اُسے بچھے لے گا، اُس خبیث نے جواب دیا۔

گا۔ خبر دار جو گھرسے اُلکا۔ میری دادی نے جواب دیا۔

اُس نے تونبیں مارالیکن وہ عدیلہ کی مسلسل جیب کاٹ رہا ہے اور اُس کے بعد میں نے ابنی والدہ اور دادی کوسب ماجرا کہد یا اور بید دیکھ کر جیران ہوا کہ میری ماں بالکل جیرت کا اظہار نہیں کر دہی معید کی کر تو توں کا پتاتھا۔

اچھا تُونہا کراپنے کپڑے بدل اور خبر دار اگر دوبارہ إن ہے اُلجھنے کی کوشش کی یا معیذ کے کس مجھی کام میں دخل دیا۔وہ اللّہ جانتا ہے عدیلہ کے ساتھ کیا کرے گا۔اُس بچاری کی قسمت میں شکھ نہیں کھھا۔

کیا کرے گا؟ بیتونیس جانتی؟ دادی کا غصہ نیچ نیس آرہاتھا، رنڈ یوں کے بیچے اور گلی کا کما کوئی کوئی وفادار لکاتا ہے۔ یہ کہ کروہ دوبارہ مصلے پر بیٹے گئی اور والدوبا ہر نکل گئی۔

یہ جملہ میری داوی نے اتی نظرت اور شدت کے ساتھ کہا کہ اُس کی دھک میرے سر بیل آئی۔

جھے بتا تھا میری مال سیدھی عدیلہ کی طرف گئی ہے۔ وہ استے غصے بیل تھی کہ جھے اُس کو منع کرنے کی ہمت نہیں جوئی۔ بیس جانتا تھا وہ ایک ایس عورت کو طعنہ دیے گئی تھی جو بے کر ال سمندر کے درمیان اُس کشتی بیس سوارتھی جس کے بادبان پھٹ گئے ستھے اور کمپاس کم ہو چکے ہتے۔ اُس کے درمیان اُس کشتی بیس سوارتھی جس کے بادبان پھٹ گئے ستھے اور کمپاس کم ہو چکے ہتے۔ اُس کے بازوش ہوجانے کے سبب چود ک سے اختیار اُٹھ گیا تھا۔ میری والدہ معید کے سب کرتوت پہلے سے بازوش ہوجانے کے سبب چود ک سے اختیار اُٹھ گیا تھا۔ میری والدہ معید کے سب کرتوت پہلے سے بازوش ہوجانے تھی کہ عدیلہ نے اُس کے متعلق اپنا ہر دکھ بیان کر دیا تھا بلکہ پکھا ہے دُ کہ بھی جنس میری والدہ کے سامنے بیان کر نے سے انجکیائی ہوگی۔ اب والدہ کے دیے گئے طعنے، جو اُس کے بینے کی والدہ کے سامنے بیان کرنے سے انجکیائی ہوگی۔ اب والدہ کے دیے گئے طعنے، جو اُس کے بینے کی والدہ کے سامنے بیان کرنے سے انجکیائی ہوگی۔ اب والدہ کے دیے گئے طعنے، جو اُس کے بینے کی

معولی پٹائی کے سبب تھے، اُن کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جب میں نہا کراور کپڑے بدل کر باہر اُکا اِتو میری الدہ نے خبر دی کہ وہ عدیلہ کوالی تھری سنا کرآئی ہے جس کا وہ خیال بھی نہیں رسکتی تھی۔ نمک حرام جاہدات تنی۔وہ جس غصے کے ساتھ با ہرنگائ تھی ، اُس کا نتیجہ وہی تھا جووہ بتار ہی تھی۔ پھریہ کہ عدیلہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ اُس کی بے عزتی کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی۔ بعض لوگ اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ اُن ی تذلیل کر کے خودا بنی تذلیل کا احساس ہوتا ہے۔وہ اتنی آسانی سے ذلت کا شکار ہوتے ہیں کہ بعض اوقات أخيس عزت وينے كو جى چاہتا ہے۔ أى شام بيراطلاع بھى گاؤں ميں عام ہوگئى كەمعيز تھوڑوں پرلگائی گئی شرط بہت آ سانی سے ہار گیا ہے۔ جھے اب اِس بات سے کوئی غرض نہیں رہی تھی لیکن ایک بات شدت ہے محسوس ہور ہی تھی کہ عدیلہ اب ہمارے گھرنہیں آ رہی تھی۔ نہ ہی میری والدہ نے بھی اُس کا ذکر کیا تھا۔

### (٢9)

 اپن دالد یا ای قسم کے دشتے سے با ندھ بیٹھا۔ میہ وقت تھا کہ اس او بی اور علی کروہ شل میری ذات نمایاں حیثیت اختیار کر چک تھی۔ اُس کی واحد وجہ جو جھے بچھا کی وہ چاسئے اور کھا تا تھا۔ ش اپنہ باپ کے بیسیوں کو اِن کے سامنے غارت کرتا تھا۔ اُس کے نتیج پی اُنھوں نے میری ادبی اور دانشوران دیئیت کو تبول کرلیا۔ اُنھی دِنوں وہاں دومصنفین کے بارے پی بہت زیادہ گفتگو ہونے لگی۔ یہ معنف ویت تو ترجہ نگار تھے لیکن اِنھوں نے ترجہ شدہ کتاب بیس بھی این سیست نیادہ گفتگو استعال نہیں کیا۔ یہ بعد بیٹے یہ بیٹر تھی کہ میہ جو بچھ کھے ہیں اُسے ترجمہ کہتے ہیں یا ادب اور فلفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اِن کی چوٹی چوٹی کہا بی دیاں لائی گئیں۔ کامریڈ صاحب نے وہ کتا ہیں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، چوٹی چوٹی کتا ہیں وہاں لائی گئیں۔ کامریڈ صاحب نے وہ کتا ہیں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، نہر دنیا کیا ہے، یہ کا نات کیا ہے، اِن کی اُنے بی بیٹر بیٹر ایزا جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہم کیا ہیں؟ یہ جوتم طابی فطری علی کی صحبت میں اپناوقت برباد کرتے نہ بی کتا بڑا جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہم کیا ہیں؟ یہ جوتم طابی فطری علی کی صحبت میں اپناوقت برباد کرتے نہ بی کتا بڑا جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہم کیا ہیں؟ یہ جوتم طابی فطری علی کی صحبت میں اپناوقت برباد کرتے ہوں یہ ایک افور سے دور کیا ہیں اور میلے شیلے کے لیے بھاگ جو بیدا یک افون ہے۔

کام یڈکی اِس بات پر اول میں بہت جران ہوا کہ صرف اِن دومتر ہم بذات خور مصنفین کو پڑھ کراتی بڑی اور پیچیدہ ترین کا سُنات کو کیسے بچھ لوں گا۔ پھراگر خود کام یڈ اور اُس کے دوستوں نے بھے یہ کا سُنات بچھ کی سُنات کو کیسے بچھ لوں گا۔ پھراگر خود کام یڈ اور اُس کے دوستوں نے بھے یہ کا سُنات بچھ کی ساتھائی تہد بی کیوں نہیں کرتے ؟ تبدیلی تو ایک طرف خود اُن کی اپنی ذات کے بارے ہیں پچھلے کی سالوں ہے کوئی تبدیلی نہیں کرتے ، پھر اُن کی سالوں ہے کوئی تبدیلی نہیں کرتے ، پھر اُن کی سالوں ہے کوئی تبدیلی نہیں کرتے ، پھر اُن کی سیائے ہوئے وقت سے این شیو تک ڈھنگ ہے نہیں کر پاتے ۔ بیس پچھلے ایک مہینے ہے اُن کی سائیل کود کھور ہاتھا۔ سائیل کا پچھلا اٹا تر پچھر چوٹی کا لگنا تھا لیکن وہ اِس کوئیس لگوا پائے سائیل کود کھور ہاتھا ہے سائیل کا پچھلا اٹا تر پچھر تھی اُن کی سے اُن کی سے اُس کی کہار کی پھل کی جھر اُن کی سے میں قدم چل کر پچھر کی کا لگنا تھا بھول سے بیل ہوئی آتے اور بھیل می جا کر پیکھر گلوایا۔ فقط ہوئی سے جیں قدم چل کر پچھر کی کا کہ بھیل می جا کر پیکھر گلوایا۔ فقط ہوئی سے جیں قدم چل کر پیکھر کی میں بین کا بھی کا بھی اُن سے جیں قدم چل کر پیکھر کی میں بیل کی میں بیل بھی سے ایک کی کی سے ایک کوئی ٹیس سے جی کوئی ہیں جی کوئی ٹیس کے ڈور تے ڈور تے اُن سے سوال کیا کامریڈ مادے آپ نہاتے کوئی ٹیس جی جو کوئی ٹیس کی خور سے اُن کے میں بیس جی میں جی کوئی ٹیس جی کی گلوائی کی کہار ڈیس جی ہیں جو کی گلوائی کی کی گلوائی کی کی گلوائی کی کی گلوائی کی کوئی ٹیس ہیں جو کی کھی کی کوئی ٹیس کی کوئی ٹیس جی کوئی ٹیس کی کوئی ٹیس کی کی کوئی ٹیس کی کی کوئی ٹیس کی کوئی ٹیس کی کوئی ٹیس کی کوئی ٹیس کوئی گلوائی کی کوئی ٹیس کی کوئی ٹیس کی کوئی گلوائی کی کوئی گلوائی کی کوئی ٹیس کی کوئی ٹیس کی کوئی گلوائی کی کوئی گلوائی کی کی کوئی کیس کی کوئی گلوائی کی کوئی گلوائی کی کیس کی کوئی گلوائی کی کوئی ٹیس کی کوئی ٹیس کی کوئی گلوائی کی کوئی گلوائی کی کوئی گلوائی کی کوئی کیس کی کوئی کی کی کوئی گلوائی کی کوئی گلوائی کی کوئی گلوائی کی کوئی کی کوئی گلوائی کی کوئی گلوائی کی کوئی کیل کی کوئی کی کوئی کیس کی کوئی

ال کے کہ آپ بیرنہ بھیں میں نے وضو کیا ہے، بیری ذہب کے ساتھ ضد ہے، اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں ہے۔ اُنھوں ہے اُنھوں ہے۔ اُنھ

کام یڈے جواب نے کم از کم مجھ پرسکتہ طاری کر دیا۔ یہ بات اور ٹھائص صرف کام یڈ

اج اے ہے۔ ان اور وجو ہات کو اُن میں کا سُات کی اصل اور وجو ہات کو اُن سے ہان میں استران کی البترایک والے سے کے تھے، کم از کم مجھے بیرجانے کی خواہش ہوئی۔البترایک خطرہ الجاز کی ہا ہا ہے۔ کہ انھیں پڑھ کرمیرا وجود بھی کہیں سٹ کر اِی ہوٹل کے لیے ندرہ جائے لیکن خدشات هیقتیں ہے ہے دیر لیتے ہیں۔ میں نے دو سے تین ماہ میں وہ سب کتا ہیں پڑھ لیں اور ایک بارتو بچ پوچیس میں ان ک کتابیں پڑھنے کے بعد واقعی باولا سا ہو گیا۔میرے دماغ میں ہرشے کا تصور ایک بے معنی وجود کا ص ہو گیا۔ چلتے پھرتے اور کام کرتے لوگ بے وقوف لکنے لگے۔مسجدوں اور امام بارگا ہول کی دلواروں ے دُوری بڑھنے لگی۔ ہراُس شے سے نفرت محسوں کرنے لگا جس میں نفاست اور صفائی موجود می اور کسی اندھے حافظ کی طرح میں بچیس جملے میری زبان پرچڑھ گئے، جن میں استعار، سر مایہ داری نظام، مزدور، بورژوا، پرولتاری کے الفاظ بار بارآتے تھے طبیعت کوشاعری ہے انقیاض ہونے لگااور ہے نے میں بے رونتی درآئی۔ مجھے ہروہ شے اچھی لگنے لگی جس میں سیابی اور کا لک کا پچھے نہ پچھے اثر ہوتا تھا۔ یہ سابی یا کا لک ورکشا پول میں کام کرنے والوں کے کپڑوں پر بھی ہوسکتی تھی۔ چینیوں پر بھی دیکھی جاسکتی تقی اور ہروہ درود بوارجس میں یانی اور گندگی کے درمیان سیابی اور دھواں اور را کھ چڑھی ہو۔ اِن کے ساتھ ساتھ لال رنگ وغیرہ ہے بھی متاثر تھا مگریہ دونوں چیزیں جھے اُس حالت میں اچھی لگتیں جب اِن یں بوجمل بن اور کوڑا کر کٹ اور فیکٹر ہوں کے دھویں شامل ہوتے۔ اگر کسی جگہ صفائی اور نفاست کے ساتھ یہ دونوں رنگ نظر آتے تو مجھے غصہ آنے لگتا۔ اِس عرصے میں حاجی فطرس علی کے پاس بھی جانا چیوڑ ریا۔ مجھے ڈر تھا وہ میری اِس کیفیت کو اپنی جاد و آمیز باتوں سے ختم نہ کر دیں۔ اِن دِنوں میں نے ا پنا مندومونا بھی چھوڑ دیا اور جان ہو جو کر کپڑوں اور جوتوں پرمیل کچیل رکھنے لگا تھا۔ بال کٹوانے اور اُن کوصاف کر کے تنگھی کرتا بھی بند کر دیا۔ کامریڈ اور اُس کے دوست میری اِس حالت کودیکھتے اور فول \_2\_98

ایک دن جب ای حالت میں گھر پہنچا تو میری دادی اور والدہ نے میرے لتے لینے نرون کر دیے۔ وہ شاید پہلے سے صلاح بنا کرمیٹی تھیں۔ اُنھوں نے وہ بے عزتی کی کہ جھے بھا گئے کو جگہ نہتی۔ اُس دن کے بعد میری بیحالت زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ بیک اسلے ون ہی سیدھا کا لجے سے سید فطری کل کے مطب پر جا پہنچا۔ پھر مسلس گاؤں اور اہام باڑے میں آنے جانے اور فطرت سے جم کلام ہونے

سے بہا طبیعت نے اُن کے متعلق ذرا فاصلے سے ہو کر سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے حاجی فطرس علی کو عرب بند این تمام کیفیت بنائی اور اُن پر داشتح کیا که آئندہ اُس گروہ سے میں بھی نہیں ملوں گا۔ اُنھوں نے جھے کہا اپنی تمام کیفیت بنائی اور اُن پر داشتح کیا کہ آئندہ اُس گروہ سے میں بھی نہیں ملوں گا۔ اُنھوں نے جھے کہا ا پی ما است نی ہرگز اِن کتابوں کونظر انداز نہ کروں اور ایک نے نکتہ نظرے مطالعہ کروں جس میں متاثر ہونے ک یں ہر اور سوالات کی کیفیت ہواور نہ ہی میں ترقی پیندا حباب سے ملنے میں کوتا ہی کروں کے علم علم اور کو ایک کا اس بہاں صوبر کے بیڑ کی طرح سخت اور نرم چٹانوں میں یکسال موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ بین نے نے کی جزیں صوبر کے بیڑ کی طرح سخت اور نرم چٹانوں میں یکسال موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ بین نے نے سرے ہے کامریڈ کی دی ہوئی کتابوں پرغور وفکر شروع کر دیا اور اُن پیرا گرافوں کی تلاش میں رہاجنمیں یڑھ کر بنی بھی کا تنات کو مجھ سکول مگروہ پیرے کہیں نظر ندا ئے جنعیں بنی ججت مجھتا۔ مین مذہبی تصوں کی طرح ادھراُدھرکی روایتیں جمع تھیں جواپی طرح کے ویسے ہی بچے تھے جیسے ہم پیروں اور ولیوں کی كرايات كے بچے سنتے آئے تھے۔اُن كو پڑھنے كے دوران كامريڈے ميرا مكالم بھی چاتار ہا تھا اور مجھے أس مكالمے ميں احساس ہوا كہ وہ كتابيں خود كامريڈ اور أس كے ساتھيوں نے نہيں يڑھى تھيں \_ أنہوں نے اُن کے خلاصے ٹن رکھے تھے۔ اِی طرح فلنے اور ادب کی کتابوں کا حال تھا۔ وہ جن کتابوں پر مجھ ے بات کرتے تھے تھوڑی دیر بعد بھکتے ہوئے کھی کا کھے کہ جاتے اورزیر بحث کتاب سے کوسوں دور ك كونى كوزيال سناتے۔ آہستہ آہستہ بل إس سارے معے كو بجھنے لگا۔ كامريڈ كى محفل ميں اكثر إن مصتفین کی بے انتہا تعریفیں سی جاتی تھیں ۔تھوڑ ہے ہی دنوں میں میں نے اُن مصتفین کی تعریفوں کو فیر سنجیده لیهٔ اشروع کر دیا۔میرا خیال تھا جھے وہی کرنا چاہیےجس میں ذہنی آسودگی حاصل ہواور دہ عیں ا بي بين سے كرتا آر ما تھا۔ مدافساند، واستان، شاعرى اور دلچسپ اور پرمزاح ادبي مضامين سے۔ اب ميراكالج كاجوتها سال تفايه

جب میں پڑھ ہی ونوں بعد دوبارہ اپنے ثقافی اور فرہی فیسٹول میں بھر پور حصہ لینے نگاتو کام پڑ
سیت اُن کا تمام گروہ مجھ سے تا اُمید ہوگیا۔ میری بحث، تکرار بعض اوقات اُنھیں چڑچ اگر دیتی لیکن
ال شہر میں حاجی فطرس علی کے علاوہ میہ میرا دوسرا ٹھکا تا تھا اور میں اِسے جھوڑ تا بھی نہیں چاہتا تھا اِس لیے
میں اِس بحث کو جھڑ ہے تک نہیں لے کر جاتا تھا اور واپس کامریڈ کی کی شہری بات سے انقاق کر لیتا تھا
میں اِس بحث کو جھڑ ہے تک نہیں لے کر جاتا تھا اور واپس کامریڈ کی کی شہری بات سے انقاق کر لیتا تھا
تاکہ احول سازگار دہے۔ کامریڈ کو تاراض شہرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہی اخباریا رسالہ جے وہ
خود نگالیا تھا، اُس میں کامریڈ میری چھوٹی موٹی تحریریں چھا ہے لگا تھا۔ بیتحریریں، کالم نما ہوتی تھیں۔
اپن طرف سے بیس اُن تحریروں کو مضابین کہنے لگا تھا اور زندگی کے بارے میں بڑھم خود بڑے بڑے

فلفے بیان کرتا تھا۔ اُن فلاسفہ ہائے زندگی کی وہ گروہ بہت تعریفیں کرتے ہے۔ میں ابنی تحریروں اور پر بہت خوش ہوتا اور پورے گروہ کو اُس دن کھانا کھلا تا جس دن میری کوئی تحریر چھتی۔ بیکھانے کو بہت خوش ہوتا اور چو ہے دن آنے لگی تھی۔ اِس سب کے باوجود میں اپنے معاملات ویے ہی رکھانی فوبت ہر تیسرے اور چو ہے دن آنے لگی تھی۔ اِس سب کے باوجود میں اپنے معاملات ویے ہی رکھائی ہیں عرب ایسان کی طرح کے بات میں شرکت کرنا۔ نماز روز نے کی بات میں شرکت کرنا۔ نماز روز نے کی بات میں عام مسلمانوں کی طرح بے فیض ہی تھا۔ بھی پڑھ لی بھی نہ پڑھی۔ کا لجے کے چو تھے سال کے آئری میں عام مسلمانوں کی طرح بوقی تھا گر اِس نماز کے چھوڑ نے میں میرے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ میں وہتھی۔ کا بلی اور شستی کی وجہتی۔

## (m+)

اُٹھی دِنوں کے دوواقعے قابلِ ذکر ہیں۔ میں نہیں جانتا اِن سے آپ کیا نتائج نکالیں ہے، یا پھر یرے سے بی فضول ہوں مگر بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اہم نہ بھی ہوں تو بھی انھیں بیان ہوجانا باے۔ کالی کے طلبہ کے لیے بہت ی سیاس تنظیمیں وجود میں آپکی تھیں۔میراویسے تو کسی تنظیم سے تعلق نہی قالیکن مب کے لیے میں ایک خدمت انجام دینے لگا تھا۔ بدخدمت اُن تظیموں کے لیے مفت فاديركرنے كى تقى - مكى البنى تقرير ميں إس قدر شعله بيانى سے كام ليتا اور ايسے الفاظ و حوند كراستعال كتاكه دومرے طلبہ كے بس ميں نہيں تھے۔ايسانہيں كەميرا أن تنظيموں يا الفاظ كے ساتھ جذباتی تعلق نا بن أت ميرا شغل مجمد ليجيد معامله بيتها كدكس طلبة تنظيم نے كالج كے ديكر طلب كواپني طرف متوجد كرنا التاتود و مجھے پیغام بھیج دیتے کہ ذراویر کے لیے امتحانی ہال کے سامنے والے گراؤنڈ بیل آ جاؤ۔ کالج <sup>زیادہ بڑائیں</sup> تھا گر ایک خوبصورت ممارت تھی۔ ٹھنڈی سڑک سے شالی طرف مہنی باغ کے بالقامل ہے المات برائل دور کے ایک سیکنڈری سکول کی تھی۔1954ء میں اِسے کالج کا درجہ دے کر اُس پر ایک دو گارش اور کوئری کر دی گئیں گرسکول کا جتنا رقبہ تھا اُس میں اضافہ نبیں کیا گیا۔ وائی پیلو کے ایک الربر جگر پویلین کے بالکل سامنے تھے۔ سامنے والے گراؤنڈ میں بے ثارشیشم کے درخت تھے۔ یہ الفتار میں کے درخت تھے۔ یہ الفتار میں الفتار کی دیا النستائے پرانے متھے کہ اِن کے تنے دو ہازؤوں کے احاطے میں نہیں آتے تھے۔ اِنھیں پانی کم دیا

جاتا تھا! ک لیے بعض درخت سو کھتے جارہ ہے تھے۔ میرگراؤنڈ اُن سیاسی اورغیرسیای طلبہ سے آخران جاتا ھا اِں کے جھوٹا سا بُرن تھا۔ سیاسی طلبہ کے لیڈر، جوخود بھی طلبہ ہی ہوتے تھے اور اُنحی تعلیم اِن تھا۔ یہاں ایک جھوٹا سا بُرن تھا۔ سیاسی طلبہ کے لیڈر، جوخود بھی طلبہ ہی ہوتے تھے اور اُنحی تعلیم اِند عا۔ یہاں بیب ہیں ہیں ہے۔ کالج میں میری حیثیت زیادہ معتران اور معت نہ مجھے کوئی تنظیم عبدہ دینے کے لیے تیار تھی مگر طلبہ کو اکٹھا کرنے کے لیے میری پہلی تقریر ضروری کج ا اور دہ میں شوق سے کرتا۔ اُس کی دو وجو ہات تھیں۔ پہلی وجد طلبہ تظیموں کی طرف سے تھی کرانی ہر طرف متوجہ کرنے کے لیے میری تقریر کے چٹخارے دار الفاظ کی ضرورت ہوتی تھی جو میرے ہاں کافی تھے اور میں انھیں بہتر طریقے سے استعال کرتا تھا۔ دوسری وجہ میری طرف سے تھی کہ بُن پر یز ہارمحسوں کرتا جیسے میں ایک انسان ہوں اور سامنے کھڑے ہوئے کیڑے مکوڑ ول سے خطاب کر<sub>ا</sub> ا ہوں۔ یہ کیڑے میری فریب افز الفظیات پرخوش ہوکر تالیاں بچاتے تو مجھے ایک طبعی فرحت اور تسکین کا حساس ہوتا۔ اِس کے علاوہ بھی ایک وجیتھی مگروہ ٹانوی تھی۔ اِن تقریروں کے باعث کالج میں ایک دوسرے کی متضا دلگراورنظریات کی حامل تنظیمیں بالا تفاق میری دوست تنفیں اور بکس اِن سب کے سب تمام كے شرمے محفوظ تھا۔ إن تظيموں كے ماس اپنے اپنے ایشوز تھے۔ ایک ایشو جوسب كے ليے قادا تشمير كامئله تفا\_ بينطه كهال موجود تعا، إس كاجغرافيه كما تقااور كيونكر مسئله تفا؟ إس بارے ميں جھ يمب تمام طلب بخرتھے۔بس نام یاد تھا۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں تواتر سے خبریں آئی تھیں کہ ہندوستان نے پاکستان کا یہ حصہ زبردی و بالیا ہے۔ اِس مسئلے کی بنیاد پر کالج میں جب بھی کو کی تنظیم کلامز ے چھٹی کا فیصلہ کرتی وہ تشمیر میں ہونے والے فلم پرسٹرائیک کر دیتی تنظیم کے طلبہ الی کرفنگی ہے کلاں میں گھتے کہ ٹیچر دوسرے دروازے سے باہر کی طرف بھاگ جاتا۔ یوں یورے کالج بیں چھٹی ہو جاتی۔ دوسری وجد کمیونسٹ تشم کی طلبہ تنظیموں کی تھی۔ میرمز دوروں پر ہونے والے ظلم پر آئے دن اختجان کر کے چھٹی کا بندوبست کر دیتیں۔ بنیا دی طور پر طلبہ اِن دونوں سے خوش ہتے۔ باقی رہی طلبہ کی سات تربیت، تو اُے آپ فنڈ وگر دی کی تربیت کہدیکتے ہیں۔ طلبداس دوران آسانی سے پیکھ جاتے تھے کہ ا پن بات منطق اور دلیل کی بجائے دھونس سے کیسے منوانی ہے۔

میں جس فلیٹ میں قیام رکھتا تھا وہ شہر کے مغربی جصے میں جناح روڈ کے دائی طرف سہار نیال والا کی سڑک پرواقع تھا۔ یہاں ہے گول چوک کا فاصلہ دی منٹ سے زیادہ نہیں تھا اور اتنابی فاصلہ پھائک والا چوک کا تھا۔ مردی شدیدتھی اور رات کے گیارہ کا وقت تھا۔ بیدوقت میرے اور حبیب علی کے

رور شرک سر کا ہوتا تھا۔ ہم رات کے اِس سنائے میں شہر کی سڑ کمیں اور گلیاں ایسے گھومتے جیسے یہاں کے شہرک سبر کا ہوتا تھا۔ ہم رات کے اِس سنائے میں شرک گل سے تنام اس کے شہر کا ہرہ اور اس کے دو فائدے تھے۔ ایک ہمیں شہر کی گلیوں کے تما م نقشہ جات معلوم ہو چکے تھے ۔ جبکدار ہوں۔ اِس کے دو فائدے تھے۔ ایک ہمیں شہر کی گلیوں کے تما م نقشہ جات معلوم ہو چکے تھے چکدار ہوں۔ چکدار ہوں۔ پوکیدار ہوں کائیرہ ہماری اُن چبروں سے شاسائی ہوگئ تھی جنعیں راتوں کے لوگ کہنازیادہ مناسب ادر دوسرامر کزی فائیرہ ہماری اُن چبروں سے شاسائی ہوگئ تھی جنعیں راتوں کے لوگ کہنازیادہ مناسب ادر دوسرا کر دے اس عالم میں زندگی نہایت پر وقار ، ہمہ گیراور واضح نظر آتی تھی۔ہم چلتے ہوئے گول چوک خلی خوش کے اِس عالم میں زندگی نہایت پر وقار ، ہمہ گیراور واضح نظر آتی تھی۔ہم چلتے ہوئے گول چوک ی موں ہے۔ کے دائیں طرف کے بازار میں آ گئے۔ میہ بازار بالکل بند تھا۔ کسی آ واز ، ہیولا اور شور کی صدا تک نہیں ے رہ یں ۔ تمی سردرات کے اِس سنائے میں عکیم دلدار دوا خانہ کے سامنے ایک کمابوں کی ریزهی پر جگمگاتے و المراك المرابطة موسع الوشت كا وُهوال سلامت تقار جمارے پاس أس وقت بليے كم تھے، يعنى كل ملاكر جيب ميں اتنے پييوں كا وزن تھا جس كے تر از وہيں فقط چار كباب آتے تھے گر بھنتے ہوئے ۔ گہشت کی ٹوشبواور رات کی تاریکی اور لال انگاروں کی کشش نے بےخودی کے ساتھ جمیں این طرف تھنج لیاورہم دونوں کھنچے چلے گئے۔ارادہ یہ ہوا، چار کباب کھائیں کے اور میے تھا کر پٹلی گل سے آمے ہو جائیں گے۔ کباب فروش بوڑھا آ دی تھا۔ ساٹھ برس سے أوير، چھدري داڑھي اورس ير لڈے کی جرسیوں ہے اُدھیڑ ہے ہوئے دھا گے کی جا درتھی۔دن کے وقت بیجگہ انتہا کی مصروف تھی اور كى كباب كى ريزهى كى كنجائش نبيس تقى \_ريزهى كے دائي طرف دولكڑى كے زيج يڑے تھے -ہم أن یں ہے ایک بنخ پر بیٹے گئے اور کہا با با جی ایسا کیجیے جار کباب لگا دیجیے۔ بابے نے ہماری طرف ایک نظر دیکھااور بولا، ٹھیک پہتر پرتم دوشیر جوان اور جار کباب سونگھنے کے لیے لینے ہیں؟

الله ندكرے دعاؤں كے عوض كھاؤ۔ بيٹھ جاؤ، كباب فروش بولا۔

تھا کہ دو کباب کھائے بغیریہاں ہے اُٹھ جائے گا۔ اِسی عالم میں حبیب علی نے میری طرف ایکنانہ بولا، ضامن کیا بیٹ الیک ایسا بھینسا جس کے پاس فقط پیٹ ہے اور دیاغ نہیں وواکیلا الرکباب کھائے اور ہم دونوں سابقہ کا مریڈ چار کباب۔ بیصری زیادتی اور سمر مابیدداری نظام کا فیر منعفاز اُل

، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب ہم نہ تو بھتہ کھا سکتے ہیں، نہ شہر کے معززین میں شامل ہیں کہ بڑوا ہماری تواضع کرے یا پھروضع واری چل جائے۔

نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔ ہم بھی دس کباب کھا تھیں گے، یہ کہہ کر حبیب علی نے ٹریف کہے کودس کباب نگانے کا آرڈروے ویا۔

ابھی تو آپ کہدرہے تھے پیے نہیں ہیں، شریف کباب فروش نے ہنس کر کہا اور کباب پیوں میں چڑھانے لگا۔

باباتی آب کباب لگا کیں؟ پھے بہت۔

بیں صبیب علی کی طرف حیرانی ہے دیکھنے لگا۔ بیس اچھی طرح جانتا تھا اُس کے پاس پیے نہیں تھے پھراُس نے بیکیا کردیا تھا۔

عَي نِي آستد سے كها، ظالم يدكيا كرد بهو- چيتوياس نبيس بيل-

صبیب علی نے جھے گھورا اور کہنے لگا، دیکھو بھائی آج چپ بیٹے رہو۔تم دیکھ نہیں رہ یہ حاتی حرام خور کا سؤرا کیلا دس کہا ہے گا اور ہم دودو کھا ئیں گے۔ میری غیرت گوارانہیں کرتی۔ یہ لیکڑی کا مالک ہوگا تو اپنی جگہ۔ ہم بھی کم نہیں ہیں۔

لیکن میال پیے کہاں ہے دوگے؟ میں نے اصرار کیا اور دوبارہ کہاہے ہے تخاطب ہوا، بابا تی بہذات ... ابھی میں نے اتخابی جملہ ادا کیا تھا کہ اُس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا یار چپ بیٹے رہو۔ اب میں کمل چپ ہوگیا۔ حبیب علی کی عادت کو میں جانیا تھا، وہ صد پوری کر کے دہتا تھا۔

استے میں ہمارے اور اُس اُڑے کہ کہا ہا گگہ گئے مگر اُڑے نے ایک اور زیادتی کی کہ باب کے کہا جیسی کی بوٹل دے دو۔ یہاں بھی حبیب علی نے اُس سے مقابلہ کیا اور کہا، بابا بی ہمیں بھی دو پیٹیس کھول دو۔ چند منفوں میں وہ اُڑکا کہا ہا کھا کرا ہے موثر با تیک پر بیشا اور چلا گیا۔ اوھ ہم اپنے منه صاف کرنے گئے۔ اگر چہ آرڈر حبیب علی نے دیا تھا لیکن تشویش جھے تھی۔ میں نے اُسے کہا، میاں صاف کرنے گے۔ اگر چہ آرڈر حبیب علی نے دیا تھا لیکن تشویش جھے تھی۔ میں نے اُسے کہا، میاں

بجوہم کباب کھا بچے اور سرمایدداری نظام سے بدلہ بھی لے بچا کریہ بتاؤ، اب کباب کے پٹے کئید

ریں پورے کیے کرنے ہیں؟ جتنے پیے جیب میں ہیں، اے تھاؤ، بیان کو گننے لگے گا، اتنے میں ہم رنو چکر ہوجا کی گے۔ جمارے پیچھے بھا گئے سے تو بیر ہا۔

مبیب علی کی بات پر میں ایک دم چونگا۔ مینهایت عجیب بات تھی اور خطرناک بھی کری مجی ثخفر وخر ہوجائے تواس سے بڑی ذلت کیا ہوسکتی تھی؟ میں تھوڑی دیر کے لیے خموش ہو گیا۔ كياسوج بو؟ حبيب على في مسكرابث كي ساتھ يو جهار

سوچتا ہوں اول تو بھا گنا اچھی بات نہیں۔اگر بھا گنا بی ہے تو جو پکھ پاس ہے اُسے مجی کیوں گنوائي-

چلو پھر اُٹھو، یہ کہ۔ کر حبیب علی اُٹھ کر چل پڑااور بیل اُس کے پیچیے ہو گیا۔ ہم دونوں دوقدم ہی ملے تھے کہ شریف کما بیا بولا بیٹا اب پیسے تو دیے جاؤلیکن ہم نے اُس کی آواز کن ہی نہ تھی ، اپنی رفتار تیز کردی۔اُس نے دوبار مزید کہا اور ہمارے پیچھے آنے لگا۔ ادھر ہم مزید تیز ہو گئے۔اب جو بابا ہی تیز قدم ہوئے، ہم نے دوڑیں لگا دیں۔وہ گالیاں دیتا ہوا ہماری طرف بھا گالیکن سامنے مسجد کا گول چوک آ چکا تھا۔ یہاں میں وائی طرف ہے ہو کرنگل کیا اور حبیب علی بائیں طرف مُو گیا۔ شریف کبایا اول تو بوڑھا آ دمی تھا، بھاگ کر کہاں بکڑسکتا تھا۔ جب ہم نے دومختلف سمتوں میں دوڑیں لگا کی تو وہ غریب تذبذب كاشكار ہوگيا كەكس لڑ كے كا بيحيها كرے؟ وائمي طرف جائے يا بائي طرف؟ جب أس كى سمجھ ش کھ نہ آیا تو بچاراو ہیں کھڑا رہ گیا اور ہم دائیں بائیں والے اگلے ہی بازار میں پھراکٹھے ہوگئے۔ ال طرن کے واقعات میں ہے ہوتے ہیں، اگر سنجیدگی سے ہنا نہ جائے تو شرمندگی تھیرے میں لے للا ہے۔ایک دوسرے کے سامنے ایسا تماشا کر کے ڈیپ رہنا ایک دوسرے کو ذلت کی نظرے ویکھنے كم الف بوتا ہے۔ ہم نے بھى واقع كى كيفيت برباختيار بنسنا شروع كرديا۔ إلى عمل سے بيہوا کر ہمارے مغیر کا احتجاج قبقہوں کے شور میں دب گیا۔ ہمیں نہیں معلوم ہم نے فیکٹری کے مالک حاقی ال کے بینے کوشکست دی تھی یا شریف کہاہیے کو۔اُس وقت اِس طرح کی بات سوچنا عین حماقت تھی۔ ایم بیمل والی گلی پہنچ چکے تھے۔ پیچھے دھند اور اندھیرا تھا۔ ہم چلتے گئے اور پکجری روڈ سے اور آمریرا می ایک می ہے ہے۔ بیلے دهد اور امریرا می ایک اور دو سالال

طرح تھا۔ ایسے سایے جنھیں کھائے ہوئے کہا ب بھول کر فقط دوڑ نا یادرہ گیا۔ اُن کہابول کا لفترائی وقت ختم ہوگیا تھا اور عین ممکن ہے بھاگنے کے بعدائس کی کڑواہٹ باتی رہ جاتی مگر ہم نے اُسے ممل ہنی کے گھونٹ ہے ختم کر دیا۔ ویسے بھی طلبا تنظیموں کی صحبت میں مسلسل ہر پاکی جانے والی دی آوار گی نے کہ ہماراضمیر آ دھا رہ گیا تھا۔ ہم دونوں لکڑی کے ایک نی پر جیڑھ گئے۔ یہاں کافی دیر آوار گی کے نئے فئیمت کو یاد کرتے رہے، پھر ایک ہی وم اُٹھے اور سرور اور اور اچوک سے ہوتے ہوئے فوٹیہ چوک ہنے وہاں سے آگے نگل کر حکیم سید فطرس علی کے مطب کو دائی ہا تھو رکھ کر جینک والی گئی آگے۔ پھر ایل بالم کے مطب کو دائی ہا تھو رکھ کر جینک والی گئی آگے۔ پھر ایل بالم کھروں سے بھی آگئے۔ اب ہمارے سامنے محمد سے چوک تھا۔ سے چوک بھی سنسان پڑا تھا۔ لوگ اپنے گروں میں پڑے سنسان پڑا تھا۔ لوگ اپنے گروں میں پڑے کے سنسان پڑا تھا۔ لوگ اپنے کو ان ایل مطام میں پڑے سے سردی کے دروں سے نکلے لحافوں میں پہن کے ہلکورے لیے سور ہے تھے۔ اُٹھی کیا مطام کی ایک دوسرے تھے۔ اُٹھی کیا مطام کیسلی تھی ہوئے کے قول نے ایک دوسرے کے فلان بازی کھیلی تھی۔ کھیلی تھی

اگلے دن ہم ہوٹل پہنچ تو ہمارے جانے سے پہلے تمام دوست پیٹے ہوئے ہے۔ وومسلل کا بات پر حکرار کرد ہے تھے۔ یہ حکرار جا کدادی تقیم پر تھی اور نذیر باؤز کا مریڈ کے ساتھ اُس کے ذکات بھو رہا تھا۔ یہ باؤز عیسائی تھا اور مجھ سے پہلے اِس گروہ کا حصہ تھا۔ اکثر خموش بیٹھا رہتا۔ جب بول تو کو کن مرحی ہوئی بات کہتا۔ اُس کی خموقی میں دائشمندی ہرگر نہیں تھی بلکہ اِس محفل میں اُس کے پاس کہنے کو کن بات ہوئی بات کہتا۔ اُس کی خموقی میں دائشمندی ہرگر نہیں تھی۔ کا مریڈ کے معنا مین بھی نہ پڑھتا تھا۔ اِس بات ہوئی بات کہتا تھا۔ اِس کہ کو کو نے ایک رغبت نہیں تھی۔ کا مریڈ اور دوسر سے لوگ اِس ایک بات پر شنق ہیں بات پر اُن میں اُس کے تجہ اِن کی کا مریڈ اور دوسر سے لوگ اِس ایک بات پر شنق ہیں کہ کا کے عیسائی نجس ہیں۔ اُس نے یہ نتیجہ اِن کی کا مریڈ وال میں رہ کر سال ہا سال کے تج بات سے حاصل کیا تھا۔ بھی تھا۔ آئ اُس کا جا نداد کی تقیم پر کا مریڈ کے میں اور کر بنا اور جا کداد کی تقیم کے اسلام میں شرعی اصولوں کو بھینا ایک معنی خیز بات تھی جبکہ وہ خود بیسائی مقار میں ہوئی میں داخل ہو لئی ہوئی میں داخل ہو گئی ہوئی میں داخل ہو گئی ہوئی میں داخل ہو گئی دو آگئے ہیں۔ ہم اِس بات کو بجھ دند سے کہ جمروں پر دوئی آگی۔ جاد میا آئی ہیں ہوئی ہوئی ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں ایک وہ ہوئی ایک دیم ہوئی ہوئی ہوں ہور ہا ہے؟ کہ دیر بیٹھنے کے بود بات آہ ستم آہستہ بچھ میں آ رہی تھی۔

باؤزشمر کے سب سے بڑے کامریڈراناالیاس کی بچیوں کو پڑھا تا تھا۔ کامریڈالیاس کی شمراور شمر کے مضافات میں بیٹارزمین تھی اورایک کہاڑ کی مارکیٹ تھی۔ بیتمام چیزیں اُس کی ذاتی ملکیت تھیں۔راناالیاس کی دو بچیال تھیں، بیٹانہیں تھا۔ إدھراُس کے تین بھائی تھے اور اُن بھائیوں کی اوادر سیں۔ رہا ہے ایک راناالیاس کے کی جیتیج تھے۔ کامریڈان اے دراصل راناالیاس ی کا شاگر رتھا۔ کافی میں کا فی اور اور اس کا ناگر رتھا۔ کافی میں کا ب ہے۔ عرصے کا مریڈ الیاس بیارتھا اور بستر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ ہماری محفل میں نبیس آتا تھا، نہ میں اُس عرب المحالبة باربارأس كانام مختلف طريقے سے محفل ميں ضرورليا جاتا تھا اوراب ميں أس سے بخوبی الف ہو گیا تھا۔ اصل میں آج رانا الیاس ہی نے باؤز کو یہاں کوئی پیغام دے کر بھیجا تھا۔ اُس بیغام ان المار کا مسائل مجھا کرخموش ہوا تو میری طرف مخاطب ہوا۔ دیکھومیاں کامریڈ ضامن آ جکل اللہ اللہ اللہ مسائل مجھا کرخموش ہوا تو میری طرف مخاطب ہوا۔ دیکھومیاں کامریڈ ضامن آ جکل تمهاری ضرورت بڑھ گئ ہے۔ بیس حیران کہ مجھ بے سروسامان کی اِن بڑے اور دانشورلوگوں کو کون ی مرورت پڑگئی ہے؟ میں نے نہایت احترام سے کہا، جناب میں حاضر \_

كامريدُ الله الله الله من يبلي ميري طرف فور سه ديكها پرايي براهي بوني شيويرميل شده نا ننوں سے بھر پور خارش کی۔ابیا وہ اُس وفت کرتے تھے جب اُنھیں اندیشہ ہوتا کہ ہاہنے والا ٹاپیر بات ند مجھے اور بیا کشر ہوتا تھا۔ جب وہ چبرے کی خارش کے بعد ہرطرف سے مطمئن ہو گئے تو کئے لگے، بھیابات یہ ہے کامریڈ الیاس صاحب میرے اُستاد ہیں۔اُٹھی کی وجہ ہے میں بڑہی ذات ہے نکل کرانسانیت کے دائر ہے میں داخل ہوا ہوں اور آج جس قدر بھی عقل وآ گہی ہے واسطہ ہوا ہے میہ اُنھی کا فیض ہے۔ شمعیں شاید پتا ہواُن کی دو بچیاں ہیں۔ دونوں اُن کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ایک کی ٹادى ،وكئتى۔أے طلاق ،وكئ اور دوسرى كى شادى ابھى تك بونبيس يائى۔كامريڈ الياس كى يمارى كى تجھنیں آ ری ۔ بالکل ہڑیوں کی مٹھ بن چکے ہیں۔ان کی جائداد پران کے بھینے نظری گاڑے بیٹے الں۔ شمعیں اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہما را تو کسی مذہب وذہب ہے کوئی واسط نہیں گر الیاس صاحب ئنّ العقيدہ فيملي سے تعلق رکھتے ہيں۔ اُن کي جائداد کي تقتيم اُن کے چلے جانے کے بعد مُنّی قوانين کے تحت ہوگ جس میں آ دھی جا کداد اُس کے بیٹیجوں کو شقل ہوجائے گی اور بیٹیوں کے جصے میں بہت کم آئے گا۔ انتا ہے مذہب جعفر سے میں اُصول مختلف ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اگر اولاد میں کوئی بیٹا الیاس مرف بیٹیال ہیں تو ساری جا کداد بیٹیول کے جھے میں برابر تعقیم ہوتی ہے۔ کامریڈ الیاس ماص كاكونى يينانبين صرف بينيال بين-ئس نے کہا کامریڈ صاحب وہ توسب ٹھیک ہے لیکن مجھے تو اِن اصولوں کا اختیار نہیں ہے، نہ

میں طاقت رکھتا ہوں کئی خرہب کے اصول وقوا عد بدل دوں؟ نہ میری کوئی بڑی سفارش ہو۔

ہمائی پہلے مُن تو لو، تم دین دھرم والوں کی عادت ہے کہ پوری بات سے بغیر کرار کرتے ہوا کا مریڈ جھلا کر بولا۔ شخصیں پھے نہیں کرنا۔ تم ایک شیعہ فیلی سے تعلق رکھتے ہوا ور شیعہ مادات ش آنی بیشنا ہے۔ وہاں مجلس میں سلام وغیرہ بھی پڑھتے ہو۔ تم نے دو گواہیاں تیار کرنی ہیں جو عدالت ہی بیشنا ہے۔ وہاں مجلس میں سلام وغیرہ بھی پڑھتے ہو۔ تم نے دو گواہیاں تیار کرنی ہیں جو عدالت ہی بیان دے سکیں کہ رانا الیاس نے اپنا فد ہب بدل لیا ہے اور اب وہ شیعہ ہے۔ ہم آن عدالت ہی جاکہ اور اب وہ شیعہ ہے۔ ہم آن عدالت ہی جو کے اور دوس سے دے دیں گے۔ یہ سب کام خفیہ ہے، کی کو کان و کان جرنہ ہو۔ ایک گراؤ آپ جو کے اور دوس سے دعلی حسین زیدی صاحب کو لے آسے گا۔ شیعہ غرب ل آپ جو کے اور دوس سے دوست سیدعلی حسین زیدی صاحب کو لے آسے گا۔ شیعہ غرب ل آپ جو کے اور دوس سے نے دوست سیدعلی حسین زیدی صاحب کو لے آسے گا۔ شیعہ غرب ل کہا ہوں تو آپ نے بی کہا ہوں تو آپ نے بی کہا تھوں ہی نے دوست سے طاحت شیعہ غرب تبول کیا ہے۔ گوائی کے طور پر خط می آپ کا اور سیدعلی زیدی کا نام درج ہے۔

بددوسرا گواہ بھی سید ڈھونڈ لیتے ، میں نے مزاحاً کہا، مجھاُمتی کو کیوں پیٹتے ہو۔ جن کی اُمت ہے وہی نبیٹیں۔

کامریڈ انچے اے بنس کر بولے، دونوں سیدر کھ لیتے تو کیا معلوم وہاں پچے بول دیں، بھائی اِن سیدلوگوں کا کوئی مجر دسانہیں، کب صادق اور امین بن جا کیں۔ ہر وفت انقلاب کے دریے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس راہ کے مخالف چلتے ہیں جس راہ خلق چلتی ہے۔

توکیا سید غضنفر نفقوی صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوسکتے؟ میں نے کامریڈ ہے یو چھا، اُن کا گوائی آتو ہم سے زیادہ معتبر ہوگی۔ ہم تو ابھی لونڈ ہے لپاڑے ہیں۔ بچ کوشک گزرے گاکہیں ہے اُنھا کرلے آئے ہیں۔

میاں ایک توسوال جواب سے آپ باتوں میں زی کردیتے ہیں، نجے نے وہاں آپ ہے گوائی طف پر لین ہے اور جب آپ کے باپ داداکی تعدیق ہے کہ بیلوگ مومن بھائی ہیں تو نج کی مال کو کون ساکا نٹا چہے گا گوائی لیکم کرتے ہوئے۔ کامریڈ ایک دم تڑپ گیا۔ اگر گوائی دین ہے تو شیک در نہ بم کوئی اور ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سے بڑھ کرایک مومن ہماری جیب میں پڑا ہے۔ دادائی میں نے گوائی دینے سے کہ الکارکیا ہے؟ اپنے تحفظات کا اظہار کر دہا تھا لیکن اب شیمے کامریڈ الیاس صاحب سے بھی طوادیں، اُن کی صورت تو دیکھ لیں۔

ال شک ہے، یہ جائے پی لیس تو چلتے ہیں۔ کامریڈ نے فتح مندی سے جواب دیا۔ مان یہ بعد ہم کامریڈ الیاس کے گھرروانہ ہو گئے۔الیاس صاحب کا گھرریلوے لائن کے روسری طرف چینمبر چونگی کے پاس تھا۔ بیدا یک بہت بڑی کوٹھی تھی جس میں بڑے بڑے ورخت اور روسری طرف چینمبر چونگی کے پاس تھا۔ بیدا یک بہت بڑی کوٹھی تھی جس میں بڑے بڑے ورخت اور روسراں میں ہور میں اور میں اسلامیں ہے۔ اور درخت اور درختوں کے درمیان جا بجا إدهر أدهر كامريز الیاس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مجسے کھڑے تھے۔ رانا صاحب نے بیامجسے اس طرح گاہے گاہے ر زنتوں کے درمیان کھڑے کیے تھے جیسے آ دمی پہرہ دے رہے ہوں۔ ایک کونے میں اتنا بڑا برگد کا ورنت تھا کہ اُس سے بڑے گھیر کا ورخت شاید بی اِس شہر میں ہو۔ اُس کی بڑیں کم سے کم تین جار م لے میں پھیلی تھیں اور سامی تو چار کنال میں چھایا تھا۔ درختوں، پودوں اور گھاس کے میدانوں میں بت زیادہ جھاڑ جھنکاڑا گا تھا۔اُس کی وجہ شایداُن کی نیاری تھی۔اُس کے سبب وہ اِن پر توجہ نہیں دے سے تھے اور کوئی مالی اُنہوں نے اِس کام کے لیے نہیں رکھا تھا۔ مالی ندر کھنے کی کوئی بھی وجہ ہوسکتی ہے۔ مجمے ہیں ہے غرض نہیں تھی لیکن ایک جمالیاتی احساس کے تحت خیال گز را کہ اتنے خوبصورت گھر کو کم از کم ایک بے ترتیب جنگل نہیں ہونا چاہیے گرمیرا جمالیاتی احساس تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ لوگ اُس کے یابند تونہیں ۔ کوشی میں داخل ہوتے ہی یا تھی طرف ایک پرانی طرز کا خستہ سا کمرہ تھا۔ اِس کمرے کے ا کے طرف کی اینوں کے فرش پر یا نچ چھے خستہ لکڑی کی کرسیاں رکھی تھیں۔ اُن کے نیج ایک چھوٹی میر تھی۔اِے تیائی کہنا زیادہ بہتر تھا۔ اِس کی لکڑی اور رنگ اتنے پرانے تھے کہ دونوں ناخن ہے کھر پنے ے ٹوٹنے لگتے تھے۔ہم تینوں انھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تیائی پر ایک پر انی شطر نج پڑی تھی۔ اِس کے ممرے وہاں نہیں تھے۔ بیلکڑی کی شطرنج شاید مدت سے بے کار پڑی تھی۔اے کون کھیلنا تھا، اِس بارے میں او چھنے کی زصت نہیں کی۔ہم وہاں خاموش بیٹے تھے۔کامریڈ اور باؤز تو شاید کی قتم کے احماس سے بناز سے لیکن میں اس پورے منظر نامے سے بہت متاثر ہواتھا۔ بیتاثر کہیں مثبت تھا ادر کہیں منی میرے خیال میں بہترین چیزیں بے کار ہور ہی تھیں۔

اتن دیر میں ایک لڑکا باہر اُلکا اور اُس نے کوشی کا اندرونی دروازہ کھول دیا۔ اِس کا مطلب تھارانا الیاس صاحب میں اندر بلارے تھے۔ کرے میں داخل ہوتے ہی ایک مجیب تماشاد کھا۔ ایک لمبا ترفق آدی چوڑے بیڈ پر جیشا تھا اور اردگردکی الماریوں میں جیب ٹھنساٹھنسی تھی۔ دوائیوں کے ڈبول اورشیشیوں کے بیچ کتابیں اور کتابوں کے بیچ دوائیوں کے پیکٹ۔ یہ دوائیاں ہومیو اور ابلو پیتھک، دونوں طرح کی تئیں۔ الیاس صاحب کے پیچیلی طرف کی الماری میں تمام دوا 'یاں تئیں اور بنے ' روائيوں اور كتابوں كاامتزاج تھا۔ سامنے ایک لمباسا صوفہ تھا۔ اس پر بھی اُلٹی سید تی ا<sup>بو</sup> بیانی اور کتابوں پر کی تا میں رکھی تھیں۔ باؤز نے جلدی سے کتا ہیں سمیٹ کرایک طرف کیں تا کہ بیٹنے کی جگہ ان ہیں۔ ہاری آمدیرالیاس صاحب کے چبرے پر بھی ی خوشگواری پیدا ہوگئی۔الیاس کام یڈکی نر کانواز ان کی بیاری کے سبب لگاناممکن نبیس تھا، اس کے باوجود وہ سترے اُوپر ہی تھے۔ تھوڑی دیر بعد یا۔ آ مئی۔ ہم نے جائے پیتے ہوئے اُن کی خیریت دریافت کی۔ اِس عرصے میں وہ مسلسل میری طرف دیکھتے رہے۔ آخر کامریڈنے انتھیں کہا، بیرضامن علی ہیں۔ بیداور اِن کے دوست سیدعلی حسین زیدی گواہی دیں گے۔ جو پچھ بھی وہاں کہنا ہوگا، اِنھیں آپ بتا دیں۔ کامریڈ کی وضاحت کے بعدرانا صاحب تھوڑا ساسید ھے ہوئے اور بے نیازی ہے بولے، کہنا کیا ہے بس یہی کہ ہمارے سامنے جغری غرجب اختیار کیا ہے، یہ جملہ کہتے ہوئے وہ ملکے ہے مسکرا دیے، ویسے بھی میاں اگر تھوڑا بہت ہم کی کا لحاظ کرتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں۔ بیس الیاس صاحب کی بات پرمسکرادیا۔ جھے کی قانون اور شریعت کا معلوم نہیں تھا کہ پاکتان میں ان کی کیا صورت ہے گر اتنا ضرور معلوم تھا کہ بعض جا گیردار شید تھرانوں کی لڑکیاں بھی تمام عمر بے بیابی بیٹھی رہتی ہیں۔ کہنے کوتو ہوا پیٹھی کہ اُن کا کفونہیں ماتا۔ کفو کے ند ملنے کی ایک بات رہی مگر مسئلہ یہاں بھی جا گیر کی تقسیم کا تھا کہ کہیں آ دھا حصہ بانث کرند لے جائے۔ الیاں صاحب نے ہمارے ساتھ تمام گفتگو بے نیازی ہے کی۔اُس کی وجہ شاید پر بھی کہ اُنھیں میرے بارے میں پہلے سے بتادیا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے میں وقت پر دھوکا نہیں دوں گا۔ ویسے بھی اگراُ نھوں نے جعفر بیا جمن سے اپنے مذہب کی تبدیلی کا خط لے لیا تھا تو گواہ تیار کر نا کون سامٹنکل تھے۔ خیراً س دن ہم حلے آئے۔

ا گلے دن بیس گھر آیا اور اپنی والدہ اور دادی کوصورت حال کے متعلق تمام واقعہ سنا کر آگاہ کیا اور بتایا کہ بیس ایک آدی کی جھوٹی گواہی وینے جار ہا ہوں۔ یہ سنتے ہی دونوں بلبلا اُٹھیں۔دادی اماں تو اس قدر پریشان ہو کی جھوٹی گواہی وینے جار ہا ہوں نے والی ہو۔ وہ گڑ گڑا کر جھے اِس کام سے باز آنے کا کہنے گئیں۔ عیس نے اُن کی پریشانی سے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ آثر اِس میں برائی کیا باز آنے کا کہنے گئیں۔ عیس نے اُن کی پریشانی سے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ آثر اِس میں برائی کیا ہے؟ دادی اماں بولیس، بینا بُرائی صرف تیرے لیے جمین ہمارے پورے گھر کے لیے ہے۔ جب ایک آدی کا ایمان بی خراب ہے توجھوٹ بول کر تُو خدا کے دشمن کا فائدہ کوں کرتا ہے؟

المان آپ سے مس نے کہا وہ خدا کا دشمن ہے؟ میرے لیے بہت آسان تھا کہ عَلَی والدہ اور رائی اللہ اور اللہ اور اللہ اور رائی سے تلملاتے چھوڑ کر اپنے کام میں لگ جا تالیکن جب سامنے بحث کرنے والا رائی المان کو پریشائی سے تلملاتے جھوڑ کر اپنے کام میں لگ جا تالیکن جب سامنے بحث کرنے والا ہونی کر در ہوتو اُن سے گفتگو میں زیادہ مزا آتا ہے۔ میں نے ذراجان ہو جھر گفتگو کوطول دیا۔

ہدف طریعہ امال نے مجھے نہایت رحم دلی سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، جو جو ہمارے امام کوئیس مانیا، وہ خدا کاؤٹمن ہے ادرائی کے رسول کا بھی وشمن ہے۔ بیقر آن میں لکھاہے۔

ہوں ہے۔ لاؤ مجھے دکھاؤ کہال لکھا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر چید میں اُصول وفروع کو سجھتا تھا لیکن دادی کو پریٹان کرنامقصود تھا۔

وہ ایک دم غصے سے ہڑ بڑا کیں ، اے ضامن خانہ خراب اب تُو قر آن پر بھی ڈک کرے گا۔ بیں آئی کی بی تھی جب سے مولوی صاحب کو یہی کہتے سنتی آئی ہوں۔

اچھا مان لیا وہ خدا وررسول کا دشمن ہے لیکن خدا تو روز اپنے دشمنوں کوروٹی پانی دیتا ہے اور رسول بھی اُن کے بھلے کی سوچتے رہے ہیں، پھر میرنا جائز کیوں ہوا؟ میں نے فوراً اپنی دلیل پیش کی۔

لیکن وہ دونوں جموٹی گواہیاں تونہیں دیتے تھے، دادی امال شیٹا کرایے بولی کہ جمھے ایک دم بنی آگئی۔امال میں کون ساجموٹی گواہی دینے جارہا ہوں، اُس نے کہددیا میں مذہب شیعہ میں آگیا ہوں۔اب میں کون ہوتا ہوں اُس پر فٹک کرنے والا۔

وہ کھتری کی اولاد اتی جلدی کیے شیعہ ہوسکتا ہے؟ میری دادی اور والدہ ایک دم بولیں جیے انعی میری دادی اور والدہ ایک دم بولیں جیے انعی میر جمل الہام بوا ہو۔

ا چھاوہ کھتری کی اولاد ہے تو کیا آپ ابوطالب کی اولاد پس سے بین؟ اب جھے تھوڑا ساغمہ آ گیا۔امال سید می سید می بات ہے ،اگر میری جھوٹی گواہی پراس کی بیٹیوں کا حق بچتا ہے تو جھے بھین ہے میرے آئمہ کو اِس پرکوئی مسئل نہیں ہوگا۔

میرگاای بات پروہ دونوں پہر کئیں۔ بیس جانیا تھاوہ مجھ پرلعنت ملامت کرنے کے ماتھ مرے داہ دامت پرآنے کی دعا میں کریں گی مگر خدا ایسی دعا میں نہیں سٹا کرتا۔ بیس گھرے باہرنگل کیا۔ جھے معلوم تھا اب بہت ونوں تک یہ تاراض رہیں گی لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ پھر شمیک دی ون بعد انہے خدالت میں جا کر اُن کی منشا کے مطابق بیان دے دیا۔ عدالت میں جانے اور قرآن پر صاف دسیے کامیرایہ پہلاموقع تھا۔

# (11)

ایک دن میں سوکر اُٹھا تو فلیٹ کے چوکیدار نے بتایا، استقبالیے پر ایک آ دمی بیٹھا ہے، وہ اُہمّا ہے میں ضامن کا چیا ہوں اور ملئے آیا ہوں۔ میں جلدی سے باہر نکلاء دیکھا تو میرا پیا بیٹا تھا۔ جم پریشانی ہوئی کہ اِس مبح کے عالم میں کون کی ایس بیتا پڑگئی ہے جو پچا جان یہاں آئے ہیں۔ میں نے أن سے ہاتھ ملایا اور بیٹھ گیا اور چائے یانی پوچھے بغیر صرف اتنا کہا، چیا خیر تو ہے اتی من آپ بہاں کیے؟ وہ بولے، گھر میں چوری ہوگئ ہے۔ چورآپ کے مکان کے پچھلی طرف سے دیوار تو اُ کر جو کھ مجى تھا، لے گئے ہیں۔ سونا، كيڑے، يہے، حتى كه برتن تك نہيں چھوڑے۔ سب چھ ختم كر كے إلى-اب فقط خالی کمروں کی آوازیں رہ گئی ہیں یاتمھاری ماں کے بین ہیں جو آ دھی رات ہے انجی تک جار ک ہیں۔ میں چھاجان کی دی ہوئی اِس خبر پرٹن ہوکررہ گیا اور کھھ دیر کے لیے میری زبان کو یا گونگی ہوگا۔ میرے والدنے پچھلے پانچ سال میں گھر میں دو چکر لگائے تھے۔ اِس کے علاوہ وہ صرف کام کرنے رہاور پردیس کی ریت بھا لکتے رہے تھے۔ اِس خبر پرسب سے پہلے میرے سامنے اپنے دالد ک شکل وکھائی دی۔ میں نے دیکھاوہ کسی ریت کے ٹیلے پر نہایت ممکین بیٹے جھے دیکھ رہے ہیں ادر کہے ہیں میں کما کما کر تھک گیا اور تم سے سنجالانہیں گیا۔ میں نے کئی بارا پنی مال سے کہا تھاءامال ہے کپڑے اور سونا تو چلو گھر میں شیک ہے گر پیسے تو ہمیں بینک میں رکھنے چاہییں لیکن وہ کہتی اللہ جانے یہ مونے بینک والے پیے لے کر بھاگ جا بھی تو تھ کا منہ دیکھوں گی۔ اپنی رقم پرائے غلے میں احتی رکھنے

جن بی ایک مقت بخیر پیشا کہ اپناتو غلہ بی چور لے گئے۔ یس اُسی مقت بخیر پیٹو بول بنچا کے ساتیر بی بی مراند ہوگیا۔ کمر بنگی کر دیکھا تو سارا گاؤں ہمارے کھر نے سائٹ بی شاہ ہوں۔ کان نے ہوں رواند ہوگیا۔ کمر بنگی مان کا ماط بھا جس کی چاروں طرف سے دیوار کی گئی تھی۔ اس سایک طرف بی ہی ہوں ایک کئی تھی۔ اس سایک طرف ہور روف او پی تھی اور باہر ساول آئی اور باہر ساول آئی اور باہر ساول آئی اور بابی تھے۔ رات کے وقت یہ مران ہوجاتی تھی۔ وات کے وقت یہ میں داخل ہو کر ہمارے مکان کے تبی جانب سے بی مران ہوجاتی تھی۔ چوروں نے اُسی اوا طے میں داخل ہو کر ہمارے مکان کے تبی جانب سے رہاری گاؤں کیا اور کمروں میں داخل ہو گئے۔ والدہ، چھوٹا بھائی اور دادی اماں باہر صحی میں فیند کے بیور کی ہوروں کے اندر سے سامان نکال کر اُس احاطے میں جس کرتے رہے۔ رہاری کو بیان طرف سے احاطے کی دیوار آوڑ کر اور سامان کے کرانھی فصلوں اور باغات کے اندر سے میں ڈوب گئے۔

لوگ مخلف تبھرے کررہے تھے۔ کوئی کہتا کہ سامان یہاں سے باہر تھٹریاں باندھ کرسروں پر اُلما کر لے جایا گیا ہے اور اُس کے بحد ٹرک پر لا دکر روانہ ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا، یہ چوری کرنے والے لاُك گاؤں ہى كے ہيں اور خاص كوئى مخبر ہے جس نے سيند رولكو ائى ہے۔غرض جننے منه أتنى باتيں۔ميرى ال دوروكر بياوش بوني جاتي تقى \_ دادي امال كم سم بيشي تقى \_ أس كى حالت اليي تقى كه يجهد يريش غم کے سب موت واقع ہو جائے گی۔ دونوں کوسبیحیں مجلول کئی تھیں۔ داوی اماں وقفے و تف سے کہتی جا ری تھی میرا بیٹا بر باد ہو گیا۔اُس کی محنت کی کمائی کئے گئی۔ بھی مجھ پر الزام کستی کہ بیسب ہم پر ضامن کی جمونی گوانگ کا عذاب پڑا ہے۔ میں اُن دونوں کو اُسی حالت میں جیموڑ کر اُن کمروں میں داخل ہوا جو بھی برے بھرے تھے۔عدہ ترین کیڑوں کے تھان سے لے کر ہروہ چیز جو کسی ڈل کلاس تھریس ہوتی ا ایک رات پہلے ہمارے گھر میں تھی۔ مجھے ایسے خالی اور شرنگ لگے کمروں سے ایک خوف سا أكيا يجھے لگا ابھی تك كوئى چور يہاں موجود ہے جوہم گھر والوں كى روح چورى كرنے كے ليے زُكا ہوا المسائل دفعه احماس ہوا چور گھر کی تمام برکت اُٹھا کر لے گئے ہیں اور کمرے مردہ لاشوں کی طرح مُرِينَ الرَّهِ السِّينَ الرَّهِ السِّينَ الرَّهِ وَالْبِهِ السِّينَ عِنْ مِنْ السِّينِ الْمِينَ الْمِينَ الْم سِلُ رِيالِ اللَّهِ السِّينَ عَمْرِ مِنْ رِبُولِيكِن جِن كُواسِتِ جِيورُ كَرغيرِ ول كَالْمُطلِينِ الْمِينَ الْمُ مے کان دوک سکتا ہے۔ اب تیرے باپ کی کمائی کس کام آئی؟ کھے غیروں کو کھلا دی باتی چور لے گئے۔

الله جانے کہاں کہاں جھوٹی گواہیاں دیتے پھرتے ہو۔ سب تیرے کرموں کا کھل طا ہے۔ انہ تمریک کرموں کا کھل طا ہے۔ انہ تمریک کب ہدایت دے گا۔ بین اپنی مال کے بین اور طعنوں سے شرمندہ ہوکر پئیپ کھڑا تھا۔ بہت ایمال اور دادی کے کوسنے سننے کے بعد نہایت بے زاری کے عالم میں باہر نگلا۔ جھے بچھنیں آری تی گارب کی اور دادی کے کوسنے سننے کے بعد نہایت بے فاول یا یکھ ہاتھ پاوک ماروں بے پوچھوتو بھیا ہا کہ مال کامریڈوں اور مجلس وہاتم اور گی دوستوں کے ساتھ دہ کر میں بالکل بہل پینداور باتوں کا دئن ہو سال کامریڈوں اور مجلس وہاتم اور گی دوستوں کے ساتھ دہ کر میں بالکل بہل پینداور باتوں کا دئن ہو سال کامریڈوں اور محل کرنے کی مجھ میں ذرا بھی اہلیت اور ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ اس مصیبت کے لیے بیا تھی بیس اُن نظریات وفل فد میں سے ایک شے بھی کار آرز نہیں تھی جو اِس وقت کام آئی جن کے میرے پاس اُن نظریات وفل فد میں سے ایک شے بھی کار آرز نہیں تھی جو اِس وقت کام آئی جن کے میرانوں میں لکھی تھیں۔

دوسری طرف گاؤں میں میراایک بھی ایسادوست نہیں تھا جے بھی میں نے اپنوں میں شار کیا ہو یا خودکسی کے کام آیا ہوں۔میری عمر کے اکثر لڑکے اول تو اِس معاملے میں مدد کرنے ہے قاصر تے، کوئی کارآ مدتھا تو اُس سے دوئی کے تعلقات نہیں تھے۔ میں اب صرف اُٹھی پر انحصار کرسکتا تا جو میرے پچیا یا والد کے دوست تھے۔ دوسری طرف میری والدہ اور پچیاسمجھ رہے تھے بیں اتناع مہ شم میں رہا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اس لیے اس سکے کونمٹا سکتا ہوں۔ تھانے کچمری میں بھی دوستیاں پھیلی ہوں گی اور میں جلد ہی چوروں کو بازیاب کرلوں گا۔ باہرنگل کرمیس نے اپ چا سے بات کی کہ اب کیا کیا جائے؟ اُس نے پہلے تو تمام قضیہ مجھ ہی پر چھوڑ ویالیکن جب میری طرف سے مسلسل خموثی ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ میری طرف سے ہاتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات اُس کے لیے عجب متھی۔اُس شام گاؤں کے پچھلوگوں نے سر جوڑے اور اِس بات پر فیصلہ ہوا کہ اِس گھر کا مال چوری كرنے ميں باہر سے نبيس، گاؤں ہى كے كى فرد كا باتھ ہے، وہ ہاتھ كون ہے؟ أس كا ميرے چيا كويقين تھالیکن اُن کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔تمام شواہد جس طرف کھُر اِلے کر جاتے ہتے اُن میں ہے ایک میرے والد کا دوست تھا۔ اُے خوب پتا تھا کہ ہمارے یاس کیا پکھے ہے اور کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ گاؤں کے سر کردہ لوگوں میں ہے بھی تھا۔ دوسرا شک معیذ پر تھا۔ میری والدہ کو کامل یقین تھا کہ بیاکام معیذ نے ا پے لفنگے دوستوں سے ال کرکیا ہے۔ کچھ دِنوں سے معیذ کو اُسی آ دمی کے ساتھ بھی دیکھا تلیا تھا جو گاؤں کا سر کردہ تھا اور بہت بڑا رسہ گیر تھا۔ میری والدہ نے کہا ضامن سب کچھ چپوڑ کر اِن دونوں پر تھانے ش پرچەدرج کروا دو۔ ہماری چوری کے بیدونوں لوگ ذمہ دار ہیں ۔ پیچیلی بار جب تممارے والدآئے

بنے بیاں سے رید کرید کے ساری کمائی کے صاب پوچھٹا تھااور معیذکوتم سے بہت زیادہ دشمنی ہے۔ بنے بیاں سے کرید کے ساری کمائی کے صاب پوچھٹا تھااور معیذکوتم سے بہت زیادہ دشمنی ہے۔ سے بیاں ۔ بیدرنوں سانپ دوتی اور دھمنی کے رنگ میں اِس گھر کولوٹنے کے در پے ہوئے ہیں۔ بیدرنوں سانپ دوتی اور دھمنی کے رنگ میں اِس گھر کولوٹنے کے در پے ہوئے ہیں۔ اس خام میں شهرآیا، حبیب علی کو ملا اور أسے لے کراپنے کا مریڈ دوستوں سے اِس حادثے کا اِس خام میں شهرآیا، حبیب علی کو ملا اور اُسے لے کراپنے کا مریڈ دوستوں سے اِس حادثے کا وركياليكن يهال ايك عجيب بات و يكھنے ميں آئی۔ أنھول نے ميري بات كوسنجيدہ بي نہيں ليا۔ اول مُن ر ۔ کرب ہنے لگے، جیے میں نے اُن کے ساتھ اپنی مصیبت بیان نہیں کی تھی بلکہ دل آگی کی تھی۔ کسی برلیں افسر اور کار آمد آ دی ہے بات کرنا تو ایک طرف، سب نے وہاں اپنے اپنے فلفے، گاؤں میں مرایدکاری کاعمل، کمیون کے عدالتی نظام اور مارکس کے نظام معیشت کی طویل بحث کر کے بیٹیجہ نکالا کے اگر وہی سٹم نافذ ہوتا تو چوری کی نوبت ہی نہ آتی ۔ یہ چوری دراصل سر ماییداری نظام کی سازش ہے اور ذخیرہ اندوزی کا شاخسانہ ہے اور آپ لوگ اُس میں ملوث تھے۔ یہ با تیں اُلٹا میرے لیے تفحیک کا یاعث ہوئیں۔ میرے بار بار باور کرائے پر کہ میہ با تیں اب کرنے کی نہیں ہیں صرف جھے آپ کی مدو در کار ہے، اُن یں ہے ایک نے بھی اپنے مجوزہ تعلقات کو ظاہر نہ کیا بلکہ اُس ہوٹل ہے اُٹھنے تک کی مت ندک ۔ میر بات میرے لیے انتہائی تو بین کا باعث ثابت ہوئی اور میں وہاں کس سے بھی سلام لیے افیرا ٹھ کھڑا ہوا۔ بیس نے کامریڈ ایج اے کو انتہائی حقارت سے دیکھا جو ابھی بھی صرف اپنے لکھے ہوئے ایک مضمون کوسنانے کے چکروں میں جیٹھا تھا اور اِس انتظار میں تھا کہ میں اپنے انتہائی غیراہم تفے کوچھوڑوں اور اُس کامضمون سننا شروع کروں جو اُس نے پاکستان کے جا گیرداری مسائل پر لکھا قا۔ مَیں اپنے چیا کوکہیں اور بٹھا کرآیا تھا اور اب خدا کا لا کھشکرتھا کہ وہ اِس صر<sup>ح ک</sup>و ہین میں میرے ما تو نیل تھا۔ بنی چیا کو کیوں وہاں نہیں لایا تھا، شاید دل کے اندریہ بات موجود تھی کہ اُن کا یہاں آنا خوداُن کی مجھ میں نہیں آئے گا۔ کا مریڈ کی بے جین اور بے نیازی نے مجھے مشتعل کر دیا اور بنس کسی طرح ے اُس آمام مخل کے اِس بڑے کو اُن کے سامنے ٹھوکر مار کر تو ڑوینا چاہتا تھا۔ بیس انتہا کی برتمیزی ہے اُٹھا ادر بولا ، کامریزتم ایک بے وقوف اور احمق آ دمی ہو۔ دوسروں کے نکڑوں پر پلنے والے تھن ایک کیڑے کوڑے۔ مَل لعنت بھیجنا ہوں تمھارے اِن چیتھڑ اقتم کے مضامین اور فلسفوں پر جو کسی عام آ دی کے كام ندائيس-يري آواز بيالفاظ كتيم موئ اتن بلند مونى كه موثل كابيرا بما كتا موا آسميا- تمام محفل كو مانپ روگا کیا۔ اُن پر گویا سکتہ چھا گیا تھا۔ات معزز انسان کو بے وقوف کہنے کی ایسی غیرمتو قع حرکت کیے دجود میں آئی۔ اُنھیں ایک دم بھول گیا کہ خود اُن کے نظریے کے مطابق دنیا کا کوئی شخص بھی معزز

نیں ہے۔ ہرایک پر جارحانہ تنقید کی جاسکتی ہے اور بڑے لوگول پر تو اِس لیے بہت ہی جارحانہ تنقید کی جاستان ہونی چاہے کہ انقلابات نے جنم لیا ہے گرعین اُس وقت جب نورانی ہونی چاہ کی دیر تک بند نہ ہوا۔ بھے اُن کی تو ہین ہوئی اُن کی آئھیں باہرنگل آئی اور مند بالکل کھل گیا اور کافی دیر تک بند نہ ہوا۔ بھے اُن کی تو ہین ہوئی اُن کی آئھیں باہرنگل آئی بیکرال مرشاری نے باندھ لیا کہ بیس ایناغم بھول کر اُس کا مزالین اُن کی فیٹ آئی میں مردے کی طرح دیکھتی رہیں۔ یہ میرادہاں آخری لحد تھا۔ اِس کے بعد میں نے کا مریڈ کی شکل آئیس دیکھی اور سیدھا حاجی فطری مل کے مطب پرآگیا۔

#### (mr)

میرا خیال ہے میں جاجی فطرس علی کے بارے میں ابھی تک سیجے ہے نہیں بتا سکا۔ جاجی صاحب ے میری بے حساب ملاقا تیں تھیں لیکن اُن سے رشتہ صرف علمی اور ادبی تھا۔ اِس عرصے میں مَس نے اندازہ لگالیا تھا کہ وہ کسی بھی قشم کی مدد کرنے میں بچکیا ہث کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ تین سال پہلے ایوان حمین میں ایک جمعہ کی نماز کے بعد مجھے اِس کا اندازہ خوب ہوا تھا۔ میں اُن دِنوں با قاعدگی ہے نماذِ جعه پڑھتا تھا اور اِس بات کا خواہشمند تھا کہ امام بارگاہ میں ایک لائبریری کو قائم کیا جائے جہاں نذای کتب کے علاوہ ادبی، تاریخی اور فلسفیانہ کتابوں کا اچھا ذخیرہ بھی موجود ہو۔ بیے تجویز دراصل میری ذاتی ہوں کتب بین کی وجہ ہے وجود میں آئی تھی اور وہاں بیٹے حاجی فطرس علی نے اِس کی بھر پور تا مُد کی تی سب سے پہلے اپنی طرف سے 500 رویے کی امداد کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ میں اُن کے اِس عمل ت بہت متاثر ہوا۔ پھر ہم دونوں نے وہاں ایک لائبریری کا قیام کر دیا۔ اُس کا سب سے بڑا فائدہ نصح ماتی نظر سعلی کی دوئتی کی شکل میں ملا۔ حاجی صاحب کا مطب جیسا کہ مَیں پہلے بتا چکا ہوں غوشیہ چک سے دائیں طرف مُرو کر پہلی گلی میں تھا اور پیگلی گو یا بازار جیسی تھلی تھی ، جہاں سب سے پہلے اپنے والد کے ساتھ آیا تھا۔ یہ تمام کلی لکھنوی صفوی سادات کے مہاجروں سے بھری ہوئی تھی۔ کلی کے دونوں جانب نیم اور در میلوں کے بڑے بڑے ورخت تھے۔ پرانی طرز کے مکان تھے جن میں صراحیاں اور ریا ڈائی بڑی تھیں۔ حاجی فطرس علی کا مطب اس گلی کے آخری کونے پر تھا اور بالکل سامنے تھا۔مطب

بہت کشادہ اور پُر ہیبت تھا جیسے کی نواب کی حویلی ہو۔ میصرف مطب ہیں تھا، شعروارب اور من قلم کرر کھی تھی۔ تمام گل کے مکان دومنزلہ تھے اور شیم کے پیڑوں کی شاخوں سے ایسے ڈھے اوس کے ا كركى بھى مكان پر چڑھنے كے ليے آسانی سے شاخ كا سماراليا جاسكا تھا۔ حاتى ماحب كاران نہایت کشادہ، اونچا اور شعندا تھا۔ شدید کرمی کے دِنول میں بھی اُن کے مطب میں داخل ہوں توجم ایک ٹھنڈک کا احساس حکڑ لیتا تھا۔ میں ون میں ایک بار ضرور اُن کے مطب میں جاتا اور اب توں میرے گھر کی طرح کی جگہ بن گئی تھی۔مطب کے سامنے ایک بڑا دالان تھا۔اُس دالان کے ستونوں ے کمریں نکائے دوشا گرد پیشہاڑ کے کونڈول میں طبابت کی جڑی بوٹیاں کوٹ رہے ہوتے۔ایک طرن کونے میں شربت کی بوتلیں جی تھیں۔وہاں ایک آ دمی بیٹھا شربت بنابنا کرپلاتا جاتا۔ پیشربت کی تنم کا تھا۔صندل، فالسہ، بکائن، ہریز، عک، ٹمہ، اجوائن اور اللّٰہ جانے کون کون می جڑی بوٹیال جنھیں منہے نگانے پر بھی کر واہٹ سینے میں اُتری محسوس ہو، حاجی صاحب نے اُن سب کے تربت تیار کردیے ہے۔ اُن مشروبات کی مٹھاس، خوشبو اور لذت سے مشابہ میں نے آج تک دوسرا شربت نہیں یا۔ یہ شربت تمام شمر پینے آتا تھااور بنا کر دینے والے کوایک لمحہ فرصت نہتھی۔ایک شربت کا گلاس چھآنے کا تھا۔مطب کے دروازے موٹی شیشم کی لکڑی کے تھے اور بہت موٹے تخوں سے ال کر بے تھے۔ یہ لکڑی ایک توخود کالی سیاہ اور لوہے کی طرح سخت تھی ، اُس پر کی گئی یالش نے اِسے مزید سیاہ اور پر دقار بنادیا تھا۔مطب کے دروازے کے عین سامنے نیم کا اتنا بڑا درخت تھا کہ اُس کی عمر کم ہے کم پانچ سو سال ہوگی۔ نیم کے اِس پیڑ کی شاخیں اتنی نیچے تک آئی ہوئی تھیں کہ بعض اوقات لوگوں کے چرے آتا تھا۔مطب کا کمرہ دالان در دالان مچیلا ہوا تھا اور اتنا وسیع تھا کہ اِس میں ایک وقت میں دو نمن مجلسیں جمائی جاسکتی تھیں۔مطب کے مین سرے پراوٹچاعکم لگا ہوا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ شہر کے نن اور افل حدیث عالم تک حاتی صاحب کی محفل میں بیٹھ کر محظوظ ہوتے۔ اُن کے تمام شہرے ایک تو ذاتی تعلقات ہے کہ اُس میں شیعہ کُنّی کی کو کی تخصیص نہیں تھی۔ دوئم بات ایسی منطقی اور مدل کرتے کہ خالف کوتسلیم کیے بغیر بپارہ نہ ہوتا۔ بین نے اُنھیں مذہبی بحث یا اپنی بات پر اصرار کرتے بھی نہیں دیکھا۔ میں جب بھی جاتا، کی کتاب کی ورق کردانی میں معروف ہوئے اور اِس میں تخصیص نہیں تھی کہ کون کا

کاب پڑھی جائے۔فلفہ منطق، ہیئت، فکشن، شاعری حتی کہ سائنس کی جدید کتابوں کا بھی انہا خاصا ساک اپنی اِس ذاتی لائبریری میں اکٹھا کر رکھا تھا۔ اِنہی کتابوں میں سے جو مناسب بچھتے، بچھے پڑھنے ساک اپنی اِس ذاتی لائبریری میں اکٹھا ؟ لیکن میں نے بیسب پچھ کا مریڈ بھائیوں سے الگ رکھا ہوا تھا۔ کا لفین کرتے۔ میں اور کیا چاہتا تھا؟ لیکن میں نے بیسب پچھ کا مریڈ بھائیوں سے الگ رکھا ہوا تھا۔ میں نے بھی اُن کے سامنے حاتی فطرس علی کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں جانیا تھا جیسے ہی پچھ بات کروں گا یہ لوگ مذاق اڑا تھی گے اور حاتی صاحب سے اِن کا مذاق میں گوارانہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے بھی بھی حاتی فطرس علی کو کسی جاہل ترین شخص کا بھی مذاق اڑا تے نہیں دیکھا تھا۔

بین اکثر اُن کے مطب پر عصر کے بعد آتا، یہ وہ وقت ہوتا تھا جب وہ قانو لے ۔ اُٹھ کر اور

الماز پڑھ کرآ چکے ہوتے تھے۔ یہی وقت اُن کی زیادہ فرصت کا ہوتا تھا۔ مریضوں کو دیکھنے کے لیے وہ

المزز پڑھ کرآ چکے ہوتے تھے۔ یہی وقت اُن کی زیادہ فرصت کا ہوتا تھا۔ مریضوں کو دیکھنے کے لیے وہ

المزز کے بعد یہاں بیٹھتے اور ظہر تک مسلسل بیٹھ دہتے۔ مریض آگیا تو اُسے دیکھ لیاور نہ کتاب میں

خوق ہولیے۔ جاجی فطرس علی نے میرے لیے ایک اور سہولت بھی مہیا کر دی تھی کہ جب چاہوں اُن

کے ملازم سے کہہ کر چائے شربت متگواسک تھا اور جو کتاب چاہوں وہاں سے اُٹھا کر لے جاؤں اور

پڑھ کر واپس رکھ دوں۔ جھے اِس میں فراا نکار نہیں کہ اُن کی صحبت اور اخلاق کی پاکداری نے ہی اصل

پڑھ کر واپس رکھ دوں۔ جھے اِس میں فراا نکار نہیں کہ اُن کی صحبت اور اخلاق کی پاکداری نے ہی اصل

بڑھ کر واپس رکھ دوں۔ جھے اِس میں فراا نکار نہیں کہ اُن کی صحبت اور اخلاق کی پاکداری نے ہی اصل

بڑھ کر واپس رکھ دوں۔ جھے اِس میں فراا نکار نہیں کہ اُن کی صحبت اور اخلاق کی پاکداری نے ہی مام یڈوں کی

اگر کوئی شجیدہ بات بھی تھی تو اُس کی حیثیت کو میر سے سامنے فتم کر و یا تھا۔

اگر کوئی شجیدہ بات بھی تھی تو اُس کی حیثیت کو میر سے سامنے فتم کر و یا تھا۔

ان باتوں کے علاوہ ایک اور بات جو جھے حاتی فطری کے نزدیک کرنے میں زیادہ کارآ مد

ثابت ہوئی کہ میرے والد کے پردیس کے دِنوں میں میری دادی اور دوسرے رشتہ داروں کی چھوٹی

موٹی بیاریوں کا تمام علاج نہایت کم چیبوں میں اِسی مطب سے ہوتا رہا تھا بلکہ ہمارے گاؤں کے پچھ

موٹی بیاریوں کا تمام علاج نہایت کم چیبوں میں اِسی مطب سے ہوتا رہا تھا بلکہ ہمارے گاؤں کے پچھ

الیے غریب لوگ بھی جنھیں چیے روپے کی بہت تنگی تھی ، اِسی مطب کے سہارے پر بیاری سے تندرست

الیے غریب لوگ بھی جنھیں چیے روپے کی بہت تنگی تھی ، اِسی مطب کے سہارے پر بیاری سے تندرست

ہوتے تھے۔ جھے حاجی صاحب سے با تنمیں کر کے ایک طرح سے ذہنی آ سودگی اور طمانیت کا احساس

ہوتے تھے۔ جھے حاجی ما دروز سے کی بیابندی کی تلقین نہیں کی شاید وہ سوچتے ہوں کہ اِن باتوں

ہوتا تھا۔ اُنہوں نے جھے بھی نماز روز سے کی بیابندی کی تلقین نہیں کی شاید وہ سوچتے ہوں کہ اِن باتوں

ہوتا تھا۔ اُنہوں نے جھے بھی نماز روز سے کی بیابندی کی تلقین نہیں کی شاید وہ سوچتے ہوں کہ اِن باتوں

سے کہل غیں ایٹائر خ تند مل بی نہ کر لوں۔

عابی صاحب مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ ہے اُٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شاید اِس وجہ سے کہ میرے مائی صاحب مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ ہے اُٹھو کر کھڑے ہو گئے۔ شادیا۔ میرے لیے بید عجب موقع مائھو بہتا جات کی مسئلے میں سامنے پڑی دوچو کیوں پر بٹھا دیا۔ میرے لیے بید عجب موقع مسئلے تھی مگر آج بالکل ڈاتی نوعیت کا مسئلے تھا۔ مکن نے آج تک حاجی صاحب سے ڈاتی کوئی بات نہیں کی تھی مگر آج بالکل ڈاتی نوعیت کا مسئلے

بیان کرتے ہوئے بچکیاں ہاتھا۔ ابھی دومنٹ ہی جیٹھ گزرے تھے کہ حاتی صاحب نے اپ تاکر اسے بیان کرتے ہوئے کہ دوجلدی ہے۔ جعفر فوراً اپنی جو کی سے اٹھا اور چائے کہنے کے لیے ہائے والے بچھے پر جا پہنچا۔ اُس کے بعد حاتی فطرس علی ہم سے مخاطب ہوئے، ضامن جھے آپ کے کوری والے بچھے پر جا پہنچا۔ اُس کے بعد حاتی فطرس علی ہم سے مخاطب ہوئے، ضامن جھے آپ کے کوری پر بہت انسوں ہوا ہے۔ تھا رہے آئے ہے بچھ ویر پہلے میں نے غضفر نفوی کو اطلاع دی تھی۔ اُس نے تعان صدر میں ایک تھانے دارسے بات کی ہے۔ شمصیں اگر کی پہنچک ہے تو اس پر پر چہائی اُسے بیں گریہ ہے کہ کوئی نا جائز نہ بھن جائے۔

سے میں دائی صاحب کی بات ٹن کر جیران ہوا اور ایک گوناتسکین بھی ہوئی، چلو کام ہو یا نہ ہو پپا
جان کے سامنے عزت رہ گئی۔اسے بیں چائے آگئی۔ہم دونوں چائے پینے لگے۔ بیس نے چائے پینے
کے دوران کہا، جاجی صاحب بات بیہ ہمیں دولوگوں پر شک ہے اور میری دادی کوتو یقین ہے لین
اُن برصرف پر چہکوانے سے بات بنامشکل ہے۔اصل مسئلہ مال کی برآ مدگ ہے۔

حاتی فطرس علی نے میری طرف اور پچا کی طرف خورے دیکھا اور بولے، ضامن شاید شمیں فرنیس اس مطب کی دوبار چوری ہوچکی ہے۔ پولیس کے بڑے افسرے لے کر ہر طرف ہے کوش بوئی۔ چوروں کا بھی عین الیقین تھا گر چوروں سے مال نہیں نکل سکا۔ مسئلہ بھلا کیا تھا؟ تفقیق افسر چوروں سے ال نہیں نکل سکا۔ مسئلہ بھلا کیا تھا؟ تفقیق افسر چوروں سے ال گیا تھا۔ چس قدر پی تفقیق افسر شیطان عملہ ہوتا ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ پولیس افرتوکوئی نیک نام ہوسکتا ہے، تفقیق افسر نہیں ہوسکتا۔ مسئلہ میہ ہوتا ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ پولیس بڑتا ہے، رفتہ دفتہ اُن کی صحبت میں نووج م بن جا تا ہے۔ ہاں اگر آپ کی قسمت میں کوئی نیا اور ایکا ندار تفقیق آ جائے تو بچھ ہوسکتا ہے باتی اللہ وارث ہے اور اللہ نے سب کا م بندوں کوسونپ دیے ہیں۔ تفقیق آ جائے تو بچھ ہوسکتا ہے باتی اللہ وارث ہے اور اللہ نے سب کا م بندوں کوسونپ دیے ہیں۔ حالی صاحب، تھانے کر چلیں بھر؟ عیک نے استے میں ابنی جائے کی پیالی ختم کر کی تھی۔ حالی تھوڑی دیر میں نقوی صاحب اور اُن کے دوست حبیب اللہ آتے ہیں۔ آپ اُتھی سے ماتھ جا کی گیا گئی ۔

ابھی ہم یہ باتیں کربی رہے سے کہ سید غفنظر نقوی صاحب تشریف نے آئے۔اُن کے ساتھ اُن کے دوست مبیب اللہ بھی ستے۔ صبیب اللہ الل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ستے مگر صلح کل کے دائی ستے اور سید غفنظر نقوی کے شب وروز کے ساتھی ستے۔ جیسے ہی وہ دونوں آئے بھی نے اور پچا جان نے چوری کی تمام صورت حال اُن کے گوش گزار کی۔ میدونوں دن رات کے تھانہ کچبری کے شاہد

تھے۔ دونوں کی بہی صلاح تفہری چوری کی رپورٹ تو درج کرادی جائے گر لوگوں کو نامزدنہ کیا جائے۔
اُں کی دجہ اُنھوں نے بیہ بتائی ، اِس میں دوخرا بیاں ہیں۔ بالفرض نامزد کیے گئے لوگ حقیق چور نہ ہوئے آن کی دجہ اُنھوں کے بیہ بتائی ، اِس میں دوخرا بیاں ہیں۔ بالفرض نامزد کیے گئے لوگ حقیق چور نہ ہوئے تو نواہ تخواہ کی گاؤں میں ایک اور جمنی بن جائے گی۔ اگر وہ چور ہوئے اور تفتیشی افسر اور پولیس نے تو نواون نہ کیا تو تمام مدعا ہی غائب ہوجائے گا۔ پھر کل کلال اُن کے ہاں چوری کا ثبوت ماتا ہمی ہے تو کیا دین ہیں ہے کچھ دن تھم کر لوگوں کو نامز دکر لیا جائے۔

رہ ہیں کے وقت ہم چاروں تھانے گئے، وہاں رپورٹ درج کرائی اور وا پس چا ہے۔ اُس میں اُس میں ہے ہوں کے دائی اور وا پس چا ہے۔ اُس کے داخل کا نقشہ بنایا۔ میری والدہ اور اردگر دیے لوگوں سے در سوالات کے، اُس کے بعد مشکوک لوگوں کے نام کھے اور واپس جلی آئی۔ آنے جانے کا خرچ پر سوالات کے، اُس کے بعد مشکوک لوگوں کے نام کھے اور واپس جلی آئی۔ آنے جانے کا خرچ پر لیس نے ہم سے وصول کیا۔ میمام کام پولیس نے گویا ہم پراحسان کے طور پر کیا کہ ہمارے جانے والوں کی مروت نے اُنھیں مجبور کردیا تھا۔ میس نے آئی کارروائی پر بھی خدا کا شکر کیا۔ اگر سرے سے پالیس ہی گاؤں میں نہ آتی اور چوری کے موقع واردات کی رپورٹ بھی درج نہ کرتی تو ہم کیا کر سکتے پالیس ہی گاؤں میں نہ آتی اور چوری کے علاوہ پولیس سے اورکوئی تو تع بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔

## (mm)

ڈاکٹر فرح کو گاؤں سے گئے ہوئے دوسال ہو گئے تھے۔اُس کے جانے کے بعد پر کو کا نیا ڈاکٹرنہیں آیا۔ڈسپنسری اب کمل ویران ہو چکی تھی۔ درختوں کی شاخیں سوکھتی جا رہی تخییں۔ پیواوں کا کیاریاں اور مبزیوں کی تھیتیاں ختم ہوگئ تھیں۔اُن کی جگہ گھاس پھوس اور جھاڑیوں نے لے لی۔جزاب اور شالی طرف کے بیمانکوں کی چھٹیاں ٹوٹ کر اُن میں خلا پیدا ہو گئے۔ یہ خلا ایک طرح سے کمل کھڑکیاں تھیں جن سے بکریاں اور آوارہ کتے ڈسپنسری میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ بکریوں نے بہلے تمام پھولوں کی کیاریاں تباہ کیں اُس کے بعد بے کار اُگنے والی جھاڑیوں میں پھرنے لگیں۔ اِنگ جھاڑیوں میں بلیوں نے بچے دینے شروع کر دیے اور کتے سرِ عام پوری ڈسپنسری کے اندر بھو تکنے شرد م جو گئے۔ بعض اوقات مید کتے ڈسپنسری کے کمروں میں بھی گھس جاتے۔ ڈسپنسری میں اب نہ پانی کا چیز کا وُ ہوتا تھا، نہ چوکیدار جھاڑو دیتا۔ اِس کی وجہ سے تمام صحن گر دوغبار سے بھر گیا۔ اتنی دُھول تح ہو مَنْ كَدَايِكِ مْرَالِي بِهِرِي جَاسَلَتَى تَقَى - جِوكِيدارابِ اكثر غائب رہتا تھا۔ نہ شہر سے كوئى افسر إس كا آڈك كرفي آتا تفاء عديله بهي كوئي توجربيس دين تفي وهصرف أس مريض كوديكهتي جوزل بخار كامعولي مریض ہوتا، باتیوں کوشہر کے ہمیتال کا حکم سنا کراسینے گھر بیٹھ جاتی۔ ڈاکٹر فرح کے جانے کے بعد لوگ شہر کے بہتال ہی کا زُخ کرنے لکے تھے۔عدیلہ بھی کچھ دِنوں میں ریٹائر ہونے والی تھی۔عدیلہ کا نواسا ڈسپنسری میں ایک طرح کا ڈاکو بن چکا تھا۔ اُس نے کئی درخت کاٹ دیے اور ڈاکٹر کی کوشی میں مستقل

رہ جہالیا۔ دہاں اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پینے لگا اور تاش کا جوا کھیلنے لگا۔ درخت کاٹ کر یجئے ذہر جہالیا۔ دہاں اپنی سے ناتے لگا لیے جن کی ذاتی حیثیت ذرامضبوط تھی۔ اکثر مریضوں کے ساتھ الگی گؤن کے ان المداد کو دوڑے دوست یار المداد کو دوڑے پیش آتا تھا۔ اُس کی برتیزی پر اگر کوئی احتجاج کرتا تو اُس کے دوست یار المداد کو دوڑے برنیزی پر اگر کوئی احتجاج کرتا تو اُس کے دوست یار المداد کو دوڑے برنیزی پر اگر کوئی احتجاج کردیتے۔ معیذ ایک طرح سے ڈسپنری برنیزی کے دیتا۔ میز آتے اور ایک طرح سے مین کی جو سے لگا تھا۔ ڈسپنری میں آنے والی دوائیاں سر عام نیج دیتا۔ میز کی جو بی بن گیا کہ ہر شے چو سے لگا تھا۔ ڈسپنری میں آنے والی دوائیاں سر عام نیج دیتا۔ میز کی جو بی بن گیا کہ جر شے ہوئے ڈالیں۔ عدیلہ کو مارنے پیٹنے کی خبریں بھی آنے گئی کر بیاں بھی آنے گئی کوئی بیٹور دی تھی جس دن میری نہر پر سر عام جوابازوں کے بیس بنی نیائی ہوئی تھی۔

ادهر ہمارے تھر میں چوری ہوئے چار مہینے ہو چکے تھے۔ ہمیں تو ایک طرف پورے گاؤں کو جوروں کی خبرتفی مگر پولیس نے حاجی فطرس اور غضنفر نفتوی سمیت شہر کے کئی معزز لوگوں کی سفارش پر الله آلی آرکا نے کے باوجود چوروں کے خلاف ایک ایج بھی کارروائی نہیں کی تھی۔ اِس چوری میں معیز ادرأی کے دوستوں کا حصہ تھا۔ عدیلہ کو بھی تمام بات کی خبرتھی مگر دہ اپنے نواسے کے سامنے بے بس تھی اد میری ماں نے اُس ہے اپنے تعلقات مکمل ختم کر لیے تھے۔ والدہ اُن آ واز وں کو اکثر شکتی تھی جو مرلادراُس کے نواے کے درمیان گالی گلوچ کے متیج میں جمارے گھرتک پہنچی تھیں۔معیذ نے ایک فرن سے مدیلہ کو پر نمال بنالیا تھا۔ ایک دو باراس نے تھانے میں جا کرمعیذ کی شکایت بھی درج کروائی المرتاني والے النامعیذ کے مار دوست بن مسلے۔ اُنھوں نے عدیلہ کی ایک درخواست پر بھی توجہ میں الله مرای حالت می که نه جائے ماندن نه یائے رفتن۔ اسلیے معیذے تو دس بارنمٹ لیما مگراس کے لظ درستوں سے اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک بار میری صلاح مجی مفہری کہ کالج سے مختلف عظیی المتوں کولے جاکرایک بار اُن کی اچھی طرح دھلائی کروا دوں مگر بیسوچ کر کہ کالج کے دوست تو حاب چڑا کر کے چلے جائیں سے لیکن میں نے اس گاؤں میں رہنا ہے۔ کل کلاں اِٹھوں نے کوئی بڑا نعمان كردياتو كهال جاؤل كا اوريه معيدنه إس كا كوئي تحريه بار-ايك بنام ونشان لركا ب-كوئي السائل الله المرادية المرمعيذ كورى دوست تفيح جواكثر السي كامول ميل ملوث تفي اورأن لاکست تعلقات سے اُن کا تھانے کچری اور عدالت ہے کوئی تعلق نہیں تھااور چوری کرنے والوں کی

ہر کاظ سے الاوں ۔۔۔ وہ لوگ عادات واطوارے اتنے کر بہہ تھے کہ میں ان کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ جرائم پیٹرازاران لوک عادات وا مورسے لیے اِن کے دل میں کیونکر زم گوشہ تھا۔ اُس کی ایک وجہ جو مجھے نظر آئی وہ اُن کے متعل گا کہ سُرِ اُر ہے اِن کے رق میں اور عدالت کی دکانوں میں گئے تھے اور سودا بھی مفت چاہتے تھے۔ اُن ا م میں انصاف کی خریداری کے طریقہ کار کی خبر نہ ہو تکی۔ جب خبر ہوئی تو ہمارا کیس خراب ہو پکائی تھانیدار، ویل، جج ہنٹی درخواست ٹائیسٹ تمام نے کچھالیے طریقے سے ہمارے معالم میں رہنا ے کی کہ میں زچ کر کے رکھ دیا۔ اتنے میں میرے والد کو خبر ہو چکی تھی کہ جو کچھ اُنہوں نے کمایا قاراخ ہوگیا ہے اور گھر میں لگائی گئی وہ اپنٹیں رہ گئی ہیں جن سے وہ آ کر بخوشی اپنا سر ظرا کیتے تھے۔ووایے بددل ہوئے کچھ بی عرصے بعد کام چھوڑ کر گھر آ گئے۔ اُنھوں نے واپس آ کرخود بہت تگ ووول۔ پیل ئی مینے پولیس کے مکرر چکر لگا کر اور پیسے ضائع کر کے اور منہ کی کھانے کے بعد اردگرد کے گاڈل ہے بر بالوكول كى بنجائيس بلاكركوششين كين مكرسب بسود تھا۔ بنجايت نے چورول كا ساتھ دياادرا ز میں اس بات پرفیملہ دیا کہ اگر اُنھوں نے یہ چوری نہیں کی توسجد میں جا کرقر آن سر پررکھی اور تم اُنی دیں۔میرے بھولے بھالے والدصاحب اِس بات کو اپنی فٹے سمجھنے لگے اور چوروں نے بڑی آسانی ے قرآن اُٹھا کرمعاملہ صاف کردیا۔ میں جانتا تھا والدصاحب اب اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اِل ليے ابنی نجالت مٹائے کو اُنھوں نے بیقدم اُنھایا ہے۔

جب چورول نے تسم اُٹھادی اور پھے بھی ہاتھ نہیں آیا تو اب اُن کا تمام غصہ جھے پر نکلنے لگا۔ بات
بات پر جھے جھڑ کتے اور بُرا بھلا کہتے۔ میرے لیے بیداذیت ناک لیجے تھے۔ میری گر بجوا بیٹن ہو بگل
تھی۔ ہرچگہ درخواست دیتا تھا مگر کہیں سبب نوکری کا نہ تھا۔ ایک رات والد صاحب میرے ساتھ بھڑ
نے کئے کہ میرا کمایا ہوا بچا بھی نہیں پایا اور اب گھر میں بیٹھ کر کھانے کے سوا پھینیں کرتا۔ اگر بڑی نہیں
تو چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لوں۔ میں دل میں اُن کی باتوں کو بچھ دہا تھا لیکن میرے لیے کوئی سراہ تھ
تہیں آرہا تھا۔ بیرات کے دس کا عالم ہوگا۔ میں غصے سے ایک دم اُٹھا اور باہر نگل گیا۔ سڑک و بران
تھی۔ سامنے کی ڈینسری میں کھل ساٹا تھا۔ میں ڈسپنسری کی دیوار کے ساتھ ساتھ سڑک پرچل دہا تھا کہ عد ملہ کے کوارٹروں سے ایک دم گائی گوچ اور شور کی آ داز آنے تھی۔ میں نے بھین کرلیا معیذ پھر عدیلہ کو مارد ہا جاوروہ اُسے گالیاں دے رہی ہے۔ میں پہلے ہی غصے میں تھا۔ اِس وقت اِس شور نے جاتی پر

نہل کا کام کیا۔ میراجی چاہا فوراً اندر داخل ہو کرمعیٰد کو پکڑ لول۔ میں ڈسپٹسری کے گیٹ کوعبور کر کے یں ہو ا یں ہو ا مدیلے گھری طرف بڑھا اور اُسی وقت ایک زور دار دھاکے کی آواز آئی۔ بیکار بین کا فائز تھا۔ اس عدید۔ عرب علی ایک چیج بلند ہوئی اور دروازہ دھزک سے کھل گیا۔ میں دروازے کے ایک طرف تھا۔ سے ساتھ ہی ایک جیج ۔ روازہ کھلتے ہی معیذ باہر کی طرف بھا گا اور اُسی وقت میں نے اُسے د بوچ لیا۔ اُس کے ہاتھ میں کاربین ر تنی لیکن کاربین کا مسئلہ ہیہ ہے کہ اُس سے ایک فائر کرنے کے بعد جلدی سے دوسرا فائر نبیں کیا جاسکتا ۔ اور خطرنا کی اُس کی ہیہ ہے کہ اُس کا فائر گلنے سے جان بچنے کا موقع کم بی ہوتا ہے۔ بیرکار بین ہمارے گاؤں کے اُسی او ہار کے ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی جوشراب اور جوئے میں معیذ کے ساتھ شامل بھی ہوتا تھا اور اِس طرح کا اسلحہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اِس کاربین میں ایک کارتوس پڑتا تھا اور جب کارتوں عِل جا تا تو نیا کارتوں ڈالنے کے لیے اُس میں کافی محنت کرنا پڑتی تھی کہ پہلے کارتوں کا کھوکھا نکالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔معیذ کو انداز ونہیں تھا کہ بول ایک دم اُس کے دروازے پرکوئی آ دمی آ کر کھڑا ہو جائے گا اور أے و بوج لے گا۔معیذ نے اپنے آپ کو چھڑانے اور بھا گنے کی بہت کوشش کی مگر میں نے اُے نہیں چھوڑا۔ اِس دھا کے کا اتنا شورا پیدا ہوا کہ اردگر دے لوگ بھاگ کر جمع ہونے لگے۔ اِی دوران مجھ میں اور معید میں دھینگامشتی جاری رہی۔اُس نے مجھے اُسی کاربین سے ضربیں مارنے کی کوشش کی گر ایک دوضر بوں کے علاوہ نہیں مار سکا۔طبعی طور پر میں اُس سے زیادہ طاقتور تھا۔ اِی اثنا مں لوگ وہاں بہن گئے۔ اُن میں وہی آصف سب سے پہلے پہنچا، جب اُس نے مجھے اور معیذ کو آپس مں اُلھتے دیکھا تو چھڑانے کی کوشش کی لیکن میں نے اُسے جلدی سے مجھایا کہ اِس نے عدیلہ یا اُس کے خاوند کو فائز مارا ہے لہٰذا کچڑنے میں میری مدوکرے۔ اُنہوں نے معیذ کو پکڑ لیا۔اتنے میں میرا پچا اور والدجمي وہيں آ گئے۔ جب معيذ كو قابوكر ليا كيا تو عديله كے تھر بين داخل ہو گئے۔ ديكھا تو سامنے مریلہ زمین پر پڑی تھی۔ کارتوس کے تمام دانے اُس کے سینے میں داخل ہو بچکے تھے اور وہ پوری طرح مر چکاتھی۔اُس کی لاش ایسے زمین پر بردی تھی جیسے موٹا تازہ سیلے کا درخت بکھرا پڑا ہو۔ بالآ خراُس کا سزفتم ہو گیا تھا۔ لاش و مکی*ے کر جھے شدت سے رو*نا آیالیکن میں دُورہٹ گیا۔ پالے ہوئے سانپ نے کتی بدردی سے اُسے ڈیک مارا تھا کہ تریاق کا ذرا ساموقع نہیں دیا۔عدیلہ کے اردگرد چندنوٹ بھرے پڑے تھے جنھیں معیز چھین کرلے جانے کی کوشش میں تھا اور وہ اُنھیں نہیں دے رہی تھی۔ ٹایداڑائی کی وجداور بھی ہولیکن وہاں جھرے ہوئے نوٹوں سے بہی بات عیال تھی۔معیذ نے أسے

عصے بیں آ کر ہارااور اِس بیں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ معیذ سے دھینگامشتی کرتے ہوئے ہے کا بین برا کہ ہونگائی مانس پھول گئی تھی۔ اب بین ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر چہ معیذ کے ہاتھ سے کاربین برا کہ ہونگائی لیکن جھے معلوم تھا کہ اِس کے قبل کا اِس وقت بین اکیلا گواہ ہوں۔ لوگوں نے معیذ کو ہاتھ پاؤں ہائدھ کر بین جھے معلوم تھا کہ اِس کے قبل کا اِس وقت بین اکیلا گواہ ہوں۔ لوگوں نے معیذ کو ہاتھ پاؤں ہائدھ کم بھاد یا اور پولیس کواطلاع کرنے کے لیے ایک آ دمی بھیج و یا گیا۔ استے بین ایک آ دمی کی تو جہ مربلہ کے فاوند کی طرف گئی۔ وہ برآ مدے بین اُلٹا لیٹا تھا۔ نز د یک ہوکر دیکھا تو اُس کے ہاتھ پاوُل بندھ نے اور مند بین کپڑا تھا۔ اُس کی سائن بند میں کپڑا تھا۔ اُس کی سائن بند میں اور دو کھیل مر چکا تھا۔ اُس کی سائن بند میں اور دو کھیل مر چکا تھا۔ اُس کی سائن بند میں اور دو کھیل مر چکا تھا۔ معیذ نے اُس کی مزاحمت پہلے ہی ختم کر دی تھی۔

#### (mm)

نیں رات دو بجے گھرآیا اور سیرھا اپنے کمرے میں جا کر جاریائی پر لیٹ گیا۔ میں نے اندر ے درواز ہبند کرلیا۔ میمیرے لیے انتہائی اذبت کی رات تھی۔ مجھے اتنا تو انداز ہ تھا کہ عدیلہ معیذ کے اِتُول نہایت پریثان ہے لیکن وہ اُسے جان ہے مار دےگا ، اِس کی تو قع نہیں تھی۔انسان بعض اوقات ایک باؤهنگی کا ان کا خاطر ایس برصورت بے نیازی سے کام لیتا ہے کہ چراس کے متیج میں پیدا انے والے ضیاع کا بچھتا واعمر بھر کی مؤامت بن جاتا ہے۔ مجھے ہر گز عد بلہ کو ننہانبیں چھوڑ تا جا ہے تھا۔ اگر نمی اُس دن اپنی فکست کی اُ نا کوانسانیت کے رہن رکھ دیتا تو شاید آج اتنا بڑا حادثہ چیش نہ آتا۔ مدیلہ ایک عورت کا نام نہیں تھا، وہ ذلت، رسوائی اور کرب کی ایسی تصویر بھی جس کے بعد اطمینان کی منجا کٹر نہیں بچتی۔اُسے بانجھ کو کھ والی عورت کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا مگر کیا اُس کے بطن سے پیدا ہونے لال اولاد کوأس کی اولا د کہا جا سکتا تھا؟ میرے لیے بیدایک سوالیہ حقیقت تھی۔ خدا زینت اور معیز پر لعنت بیجنے میں دیر کرسکتا تھا مگرخودلعنت اپنے وجود میں کسی و سلے کی محتاج نہیں تھی۔عدیلہ مریحی تھی مگر کیا الأن مرئ تحى؟ ميرے خيال بيس اگر موت كى كوئى ارتقائى شكل تحى تو وہ عديله كى موت تحى جوئماد كے اغوا سے ثرون ہو کر اُس تک پینچی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا عدیلہ مشکل میں تھی مگر جھے کامریڈول سے کر از اور دوستوں کے درمیان بیٹے کر قبقبوں ہے کب فرصت تھی کداُس کے سینے میں لگنے والے مباثارتیون میں سے کی ایک کو باہر نکال دیتا۔

نیں جان تھا معیذاس کی جمع پوٹی تیزی سے سمیٹ رہا تھا۔ اُس نے عدیلہ کر کے ان تازی بھی جان تھا معیذاس کی جمع پوٹی تیزی سے سمیٹ رہا تھا۔ وہ اِن دوعلتوں کے سب کی بھی اُسٹر چکا تھا۔ وہ اِن دوعلتوں کے سب کی بھی میں اُسٹر چکا تھا۔ عدیلہ ڈسپٹر کی کو اپنے گھر کی طرح بھی کہ اِن تھا۔ عدیلہ ڈسپٹر کی کو اپنے گھر کی طرح بھی کہ اُسٹر کی کو اپنے گھر کی طرح بھی کہ اُسٹر کی اور آن کے بعد تو بالکل بھی سبفر اُن تھی اور آن کے بعد تو بالکل بھی سبفر اُن تھی اور آن کے بعد تو بالکل بھی سبفر اُن تھی میری ماں نے جھے بتایا تھا وہ صرف تین دن پہلے ہمارے گھر آئی تھی اور تھوڑی ویر پیٹر کہا تھی میری ماں نے کہا تھا عدیلہ کے بقول وہ میرا سامنا کرنے سے گریز کرتی تھی۔ بہر چھری کا بارا اُس کے کا ندھوں پر آپڑا تھا جب سیا والدہ اور دادی نے اُس کے وہ گناہ معاف کردیے سے جن کا بارا اُس کے بیدوہ گناہ بین جن کے لیا اُس کے بیدوہ گناہ بین جن کے لیا میں جہوں کا بارا اُس کے بیدوہ گناہ بین جن کے لیا مرف معیذ کے عدیلہ لاکھ جرکا محال کروہ رہنتہ کہ گرد وہ اُس کا تو اسٹیس جے میری ماں بھی کھی کہ وہ اُس کا تو اسٹیس ہے۔ میری مان بھی کوں مان کی جھوٹی میں آگرے سے سید معیذ جے عدیلہ لاکھ جرکا محالی کی میں اس کے جبر سے مولوی خاوند کا بیٹا ہے۔ کے اِس عذر کوئیس مان سکتی تھی کہ وہ اُس کا تو اسٹیس ہے۔ میری ماں بھی کوں مان لیتی کہ وہ اُس کا تو اسٹیس ہے۔ میری مان بھی کیوں مان لیتی کہ وہ اُس کا تو اسٹیس ہے۔ میری مان بھی کیوں مان لیتی کہ وہ اُس کا تو اسٹیس ہے۔ میری مان بھی کے جبر سے مولوی خاوند کا بیٹا ہے۔

جھے نیندنیں آ رہی تھی۔ فیل سونے کی کوشش کرتا تھا لیکن جب آ تکھیں بند کرتا عدیلہ کی شکل میری آ تکھیں نوج کی تھیں۔ پہلی میاراور شفقت کا نم اس کے جینے تھا دکی تھی۔ سے میرے سامنے آ رہی تھی۔ پہلے پہل پیاراور شفقت کا نمونہ بنی ہوئی ، پھر مریفوں کو دیکھی اور انھیں دوا دارو دیتی ہوئی ، پھر ہمارے گھر آتی ہوئی ادر میر کا مان سے رورو کر باتیں کرتی ہوئی ، اس کے بعد نہایت وروناک آواذ میں چینیں مارتی ہوئی۔ فیل آس کے بعد نہایت وروناک آواذ میں چینیں مارتی ہوئی۔ فیل آس کی اس آخری کیفیت پر کانپ جاتا اور اُٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اِس عالم بی می جی جھر نیزا آگئی گراس میں بری طرح سے عدیلہ کے خواب آئے گئے۔ اِس بیں وہ ذین کے جار بجے بچھے نیزا آگئی گراس میں بری طرح سے عدیلہ کے خواب آئے گئے۔ اِس بیں وہ ذین کے ساتھ بھی جھڑتی نظر آ رہی تھی۔ اِس بی اور بھی اُسے گئے ہوئی کردوتی نظر آ رہی تھی۔

مسیح سات ہے دوبارہ دادی کے اُٹھانے پر میری آ نکھ کھل گئی۔ فیندا بھی تک آ تکھوں بیں تی۔ شخصے لگا ئیں ایک پل بھی نہیں سویا تھا۔ جب بھی گھر میں ہوتا صبح کی تماز ضرور پڑھتا۔ آج نماز بھی نکل گئی۔ نہ بی دادی نے جمجھے جگایا۔ اُسے لگا آج کی میری فیند نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ بیس ہاتھ مند دھوکر چو لیے پرآ جیفا۔ تمام گھر خاموش تھا۔ دادی اہاں ، میرا چھوٹا بھائی ، میری والدہ اور والدتمام ایسے ہے۔ تنے بیے ان کی عزیز و کا جناز و نگل رہا ہو۔ جھے نہیں معلوم ، عدیلہ کی لاش پولیس کے اوگ کہاں لے کے تنے بیے ان کی عزیز و کا جناز و نگل رہا ہو۔ کے بعدے اس کا جناز ہ اور کفن دفن کہاں ہونا تھا۔ نہ میں اِن معاملات میں شریک ، و نا چاہتا تھا۔ میں تو عجے تھے۔ اُس کا جناز ہ اور کفن دفن کہاں ہونا تھا۔ نہ میں اِن معاملات میں شریک ، و نا چاہتا تھا۔ میں تو ے اور کی طرف سے باہر بھی نہیں لکانا چاہتا تھا۔ ہم سب نے خموشی سے ناشا کیا اب اپنے سامنے والے بازار کی طرف سے باہر بھی نہیں لکانا چاہتا تھا۔ ہم سب نے خموشی سے ناشا کیا اب ہج بحر میرا دالد یا ہرنکل گیا۔ میں جانتا تھاوہ عدیلہ کے گفن وفن میں شرکت کریں گے بلکہ وہی اُس کی تجہیز کی پریراد ... زمداری لیں گے۔ بیاب میرے لیے اطمینان بخش تھی۔ ایک مصیبت زدو شخص کی اگر اُس کی موت ر میں ہے ہو جائے اور قبر کا نشان متواتر بن جائے تو مرنے والا پر سکون ہوجا تا ہے۔ کے بعد جمیز و تکفین عمد گی سے ہوجائے اور قبر کا نشان متواتر بن جائے تو مرنے والا پر سکون ہوجا تا ہے۔ أن دن مَن البِيِّ أَصر سے ایک قدم با ہزئیں ٹکلا۔میر سے والداور چھوٹا بھائی البتہ تمام دن عدیلہ کی تجہیز بھنے میں شانسے۔ اُنھوں نے اُس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد وصول کی۔ اُس کا جنازہ پڑھا یااور ہورے گاؤں کے قبرستان میں فن کر دیا۔ بیکام شام کی شرکمیں سے ذرا پہلے انجام پذیر ہوا۔ اِس ع مے میں عدیلہ کی دو بڑی بیٹیاں اور اُس کے داماد آ چکے تھے۔ اُنھوں نے رور وکر آسان سریر اُنھایا تھا۔ بھر دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن عدیلہ کے قُل پڑھے گئے۔ بیل ہمارے گاؤں کی مامع معدیں یڑھے۔ اِس میں عدیلہ کی بیٹیول نے شرکت بھی کی اور اپنی مال کے حق میں بہت ی دعائي اور تين سے جاربارتمام قرآن ياكى قرائت كا تواب م الجايا \_مولوى صاحب نے عديله يرتمام بِرْحَى كُنِّي دِعَا نَكِي ، سوره يسلين اور قرآن كا تُواب وجرا وجرا كر اللُّه كو يا د دلا يا كه وه أس سب كا ثواب عدیلہ تک پہنچائے اور اُن کے عوض اُس کے ظاہری اور باطنی گناہ معاف کرے۔ قُل ختم ہونے پر عدیلہ کی بٹیول نے مولوی صاحب کو ایک جوڑ اسوٹ، ایک بگڑی اور اُس کا رکھا ہوا سورویے کا لال نوٹ ہریکیا، خےاس نے بخوشی قبول کرلیا۔

جھے بہت اُمید تھی اِس موت کی اطلاع کسی طرح زینی کو ہوگی اور وہ اپنی ہاں کے جنازے یا فل فاتحہ پہت اُمید تھی ایس موت کی اطلاع نہیں فل سکی تھی۔ اِس کا مطلب تھا ابھی تک عدیلہ کے فاندان کے کی فرد کو بھی زینی کے بارے میں علم نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ یہ ایک عجیب بات تھی گر بہت اُلی تھی۔ بہت تھی گر بہت اُلی تھی مرت کا احساس بہت اُلی تھی۔ بہت وہ تھی کی مسرت کا احساس اُلی اُلی کی میں نے اپنے کی کو کیسا عجیب سافھ کہاں ہے کہ اُلی کی مسرت کا احساس اُلی کی اُلی کی مسرت کا احساس اُلی کی کے جو دو جب اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئے گی تو کیسا عجیب سافھ کہاں بھی نے بچوں کے ساتھ یہاں آئے گی تو کیسا عجیب سافھ کہاں بوق وہ جب اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئے گی تو کیسا عجیب سافھ کہاں بوق وہ بیس آئی تو میں نے اپنے آپ کو طامت کی میں کہ مرت سے بھی کار ہونے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگالیا کہ اب ذین

ے شاید قیامت تک ملاقات نہیں ہو پائے گا۔

چوتھے دن ڈسپنسری کمل ویران ہوگئی۔عدیلہ کی بیٹیاں اپنے گھروں کو جل گز چوتھے دن ڈسپنسری کمل ویران ہوگئی۔عدیلہ کی بیٹیاں اپنے گھروں کو جل گز ہوئے وہ نہیں بھولیں کہ عدیلہ کا بچا تھچا سامان کیا تھا۔اُ ٹھوں نے بیرسامان آبیں میں تقسیم کیے کیا؟ال کے بارے میں بالکل لاعلم ہوں مگریہ کہ ایک چھوٹی ٹرالی پر بیتمام سامان رکھا جاچکا تھا۔ جب دونہا ڈسپنسری سے نکل کر ہمارے گاؤں سے شال کی طرف جانے والی سڑک پر روال ہورہی تھی میں اُپر ۔ انہاک سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اُس وقت یقین ہوا اصل میں عدیلہ کا جناز ہ اِسٹرالی میں ہےادراُس کے ساتھ ہی زین کا جنازہ بھی ای ٹرالی کے اُوپر جار ہاہے۔ آج کے بعد عدیلہ کا خاندان میری آنکھوں۔ كمل مث گيا تھا۔ ميں اپنے گھرے باہرنكل كر كھيتوں ميں چلا گيا اور تمام دن گاؤں كے مضافات بي تھومتار ہا۔میری کوشش تھی میں اِس معالمے ہے یوری طرح لاتعلق ہوجاؤں اوراب کی طرح نیالوں میں بھی واسطہ نہ رکھوں فصلول میں پھرتے پھراتے میں اتنا ؤورنگل آیا کہ جنوبی طرف کے دوسرے گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اِس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب اُس گاؤں کی محبد کے مینارنظر آنے لگے۔اُس وقت اُن مینارول سے اذان کی آوازیں آر ہی تھیں \_ یعنی مغرب ہو چکی تھی۔ مِن اَماز پڑھنے میں کبھی مستعد نہیں رہا گر مجھے شام کی سُرمی فضا میں کہیں دُور سے اذان کی پیکارا چھی لگتی ہے جیے کوئی اُفق کی زرد واد بوں میں بلا رہا ہو۔ میں نے جلدی سے گھر کی راہ لی اور دو گھنٹے بعد دس کلومیڑا فاصلہ طے کر کے عشاہے کچھ دیر بعد گھر پہنچا۔ میری مال پریشان تھی۔ دادی نے کچھ دِنوں سے مجھے بہت پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی میرے انتظار میں دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اُن سب کا پریشانی دیکی کر جھے احساس مواوہ مجھے ابھی تک بچے بچھورہی ہیں۔ مجھے اتنابے پروانیس مونا جاہے تا۔

### (3)

یہ بہار کے دِن سے۔ عدیلہ کو فوت ہوئے آٹھ ماہ ہو چکے تھے۔ سونے کے لیے ہماری واریائیاں کمروں سے نکل کرصحن میں آ چکی تھیں۔میری جاریا کی مغربی دیوار کے ساتھ تھی۔عشا کے بعد میری دادی گھر کی تمام بتیاں بند کرا دیتی اورسونے کا فرمان جاری ہوجاتا تھا۔ اگر کوئی جا گنا بھی جاہتا تو أس كے ليے محن كابلب نہيں جل سكتا تھااور كمرے بيں أن دنوں اكيلاسونے كى ممانعت تھى۔ مجھے رات دیر تک کتاب یا کوئی ناول پڑھنا ہوتا تھا۔اُس کے لیے لاٹنین جلا کراپنے قریب رکھ لیتا۔ بیالٹین اتی دور ہوتی تھی کہ اُس کی روشنی ہمارے گھر کے دوسرے فرد کے پاس نہیں جاسکتی تھی۔ جھے الثین کی روشن مِن کماب پڑھنے کی عادت ویسے بھی اُن دنوں سے تھی جب ہمارے گھر میں بھانہیں آ کی تھی اوراب تو ال میں مزا آتا تھا۔ میں نے گھر کی مغربی و بوار کے ساتھ نکڑی کی ایک ٹیبل بنا کر رکھ لی تھی۔ اُس پر لائنن رکھ دیتاا وربستر پر لیٹے لیٹے اُس کی روشنی میں کتاب پڑھتار ہتا۔ کتاب پڑھتے ہوئے کیا وقت ہوا تھا، اِس کا مجھے انداز ہ مجھے ہیں لیکن اتنا ضرور تھا کہ گھر کے تمام افراد سو چکے تھے۔ میں نے دیکھا میری والده ألله كريرى طرف آري تقى \_ أے و كيوكريس جاريائى پر بيلے كيا ـ والده ميرے قريب آكر چار پال کی پائٹتی پر بیٹے گئ اور آ منتگی سے بولی، ضامن بیٹا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کتاب بند کر کے اپنے سر ہانے رکھ دی اور والدہ کی طرف دیجھنے لگا۔ کوئی خاص بات ہے ای؟ والده نے لائین بند کر دی۔اب چا ند کی ہلکی سی کو رہ می تھی جس میں صرف دُھندلاسا چرہ ہی نظر

آ سکاتھا۔ باتی تمام کن تاریک نظر آتا تھا۔ اُسی تاریک دھند لکے میں وہ دوبارہ کو یا ہوئی۔ فار کے اس کے بارے میں فکر مند ہول۔ میرے پاس ایک امانت ہے، اُس کے بارے میں فکر مند ہول۔

میرے پاں بیت ای کی طرف دیکھ کر جیران ہوا۔ آج تک اُس نے کی امانت کا مذار

عدیلہ کی بیس تو لے کی سونے کی چوڑیاں اور دوکنگن ہیں ، وہ بہت آہشہ سے ہولی، تجے بئی نے بیاری بنایا تھا وہ مرنے سے پچھ دن پہلے میرے پاس آئی تھی۔ وہ بہی چیزیں لائی تھی اور میرے پاس ان کی تھی۔ اُس نے جھے خطرہ ہے بیاری ان کر ہا ہے۔ جھے خطرہ ہے بیاری ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ جھے خطرہ ہے بیاری ہاتھ مندلگ جا بی ، اِنھیں اپنے پاس رکھ لو، خدانخو استہ جھے پچھ ہوگیا تو بیبیں تو نے سونا ہے، اِسے زیالا کہ چھے بیا تو بیبیں تو نے سونا ہے، اِسے زیالا کو بیبی بیاری کی کو نہ دینا۔ بیس اِس کا آ دھا حصہ ضرور نیاس کو جہ بیا جلے تو اُس سے بہنچا دینا مگر زینی کے علاوہ کی کو نہ دینا۔ بیس اِس کا آ دھا حصہ ضرور نیاس کو دے دینا ہے۔ عدیلہ نے تیرانام لے کر کہا قا دے دینا ہے۔ عدیلہ نے تیرانام لے کر کہا قا کہ ضامن پر جھے اعتماد ہے۔ وہ بیس مان اُس تک پہنچا دے گا اور خیانت نہیں کرے گا۔

اپنی والدہ کی میہ بات کن کر میں جیران رہ گیا، جھے کافی عرصے سے والدہ کے متعلق ہی ہاتا قا کہ وہ عد بلد ہے سخت ناراض ہے اور میری وجہ سے اُس کے ساتھ سلام دعانبیں رکھ رہی۔ نہیں وہ اُس کے ماتھ سلام دعانبیں رکھ رہی۔ نہیں وہ اُس سے کی قتم کی ہمدردی رکھتی ہے لیکن اُس نے عد بلد کی اتنی بڑی ذمہ داری سنجال کی تھی۔ کچ پوچیس آو بھے اپنی والدہ کی سادگی اورا خلاص پر بے پناہ بیار آیا۔ یہ کس قدر در در کھنے والی خاتوں تھی۔

آپ نے اِس بارے ابا کو بتایا ہے؟ کس نے یو چھا۔

چپ، اُس نے اپناہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا، اُسے تو بالکل نہیں بتانا۔ وہ پہلے ہی بہت مجھے ڈانٹ بھے ہیں کہ مِس نے عدیلہ سے خوائخواہ کی پینگلیں بڑھا لی ہیں اور ہمارے گھر کی ہر خبراُ ک کے ذریعے سے معیداوراُس کے حرامی دوستوں اور لفنگوں تک پیچی تھی جس کے سبب گھر اُن گیااوراُس کی فار ایک کیا اوراُس کی ہائی مال کی کمائی ایک ہی دن میں برباد ہوگئے۔ اِس امانت کا اُسے پتا چلا تو کہرام مچادیں کے اور انجی بال سونے کے ساتھ بھے بھی گھرسے نکال دیں گے۔ کہیں گے اگر یہ سونا بھی کسی ھادثے میں چوری ہو اس سونے کے ساتھ بھے بھی گھرسے نکال دیں گے۔ کہیں گے اگر یہ سونا بھی کسی ھادثے میں چوری ہو گیا تو کون پورا کرے گا۔ کیا دوز خ میں سڑنے کا بندوبست کر رکھا ہے؟ ہاں البتہ تیری دادی کو بتا ہے۔ گھی نے اُس کے مشورے سے دکھا تھا۔

داوی کو پتاہے؟ اِس بات پرمیری آلکھیں کھل گئیں، یہ کیسی ہوتی کر دینے وانی خرتھی۔ تو اُس

ن اول آپ کو سیامانت رکھنے کی اجازت وے دی پھر اہا ہے بھی نہیں کہا؟ نے اول آپ کو سیامانت رکھنے پر آمادہ کیا تھا پتر تیری دادی کو اللّٰہ حیاتی دے، وہ بہت اچھی ہے۔ اُسی نے مجھے امانت رکھنے پر آمادہ کیا تھا

ورنه نمی آوا اکارکر چل گی-ورنه نمی آوا اکارکر چل گی-پیرایک عجیب بات تھی، میر ٹورنٹس بھی ایک ایسا عجو بہ ہیں جن کی سجھ شاید دواور دو چار کے حساب

ے بھی نہیں آساتی۔ بیس تم ہے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں ، ٹو کی طرح زینی کا کھوج نکال تا کہ یہ مال اُس تک پہنچ جائے اور ہماری اِس بلا ہے جان چھوٹ جائے۔ جاتے جاتے بھی وہ ہمیں کس مصیبت میں ڈال گئ

ہے۔ نیکن میں اُسے کہاں تلاش کروں؟ جب ہزار کوششوں کے باوجود خود اُسے نہیں مل کی تو میں کہاں ڈھونڈ وں گا، میں نے عذر بیان کیا۔

منامن بیٹا، بیس بھول بیس رہی، بیس مجھی تھی وہ عدیلہ کی موت پرضرور کہیں ہے آجائے گ۔ وہیں اُسے بیامانت سونپ دول گی مگر اتناع صدگز رجانے کے بعد بھی وہ عدیلہ کی قبر پرنہیں آئی تواب مجھے ناامیدی می ہوگئ ہے اور میرائی گھیرانے لگاہے۔ کہیں خدانخواستہ بیامانت ضائع ہوگئ تو کیے پوری کروں گی۔

لیکن مئلہ تو امی جان وہی رہا کہ آخراً ہے کہاں سے تلاش کروں۔ میرا تو اِس اپنے شہر سے آگے کوئی داقف بھی نہیں اورائے اثنا عرصہ یہاں سے گئے ہو گیا پتانہیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگ۔ اِس ملک میں ہوتی تو شاید آبی جاتی جو تو لگتا ہے دہ اور جنید کسی باہر کے دیس نکل گئے ہیں۔

بیٹااول تو عدیلہ نے اُسے ڈھونڈ نے کی کوشش نہیں گی۔ پھر وہ ڈاکٹر فرح کا سامنا بھی نہیں کرنا
جائی گی گین اب تو نہ عدیلہ رہی ہے اور نہ کوئی اِن کے خاندان کا دوسرا فردیبال ہے۔ ہم نے عدیلہ ک
المانت تو ہر حالت میں اُس تک پہنچائی ہے۔ کوشش کرے گا تو اُن کا بہا مل ہی جائے گا۔ بیس تب تک
المانت تو ہر حالت میں اُس تک پہنچائی ہے۔ کوشش کرے گا تو اُن کا بہا مل ہی جائے گا۔ بیس تب تک
المانت تو ہر حالت میں اُس تک پہنچائی ہے۔ کوشش کرے گا تو اُن کا بہا مل ہی جائے گا۔ بیس تب تک
المانت تو ہر حالت میں اُس تک پہنچائی ہے۔ کوشش کر حاکھود کر اُس میں رکھ دیا ہے۔ ٹوکسی طازمت کی تلاش کے
اسے سنجالتی ہوں۔ کرے کے اندرایک گڑھا کھود کر اُس میں رکھ دیا ہے۔ ٹوکسی طازمت کی تارسوچا ہے۔
اب میرے اور تیری وادی کے سواصر ف تم اِس راز کے پہریدار ہواور اِسے پوراکر نے والے ہو۔ تم کل
من کورک تارش کرنے کے بہانے چلے جاؤ اور اُنھیں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ساتھ اپٹی ٹوکری کا
من کورک تارش کرنے کے بہانے چلے جاؤ اور اُنھیں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ساتھ اپٹی ٹوکری کا

بندوبت بھی کرتے رہنا۔ جمعارے والد کا حوصلہ اب جواب دیتا جارہا ہے۔ وہ ویے بھی بوڑھے، و علیاں۔

شیک ہے، آپ فکر نہ کریں، غیل بیرسب کرنے کی کوشش کروں گا۔ آب آ رام سے موجائی،
غیل ہے، آپ فکر انہ کریں، غیل بیری بات ٹن کروہ کافی مطمئن نظر آنے لگی اور تھوڑی دیر
غیل نے اپنی مال کوحوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میری بات ٹن کروہ کافی مطمئن نظر آنے لگی اور تھوڑی دیر
بعد اپنی چار پائی پرجا کر لیٹ گئی۔ اِس کے بعد مجھے تمام رات زین کے بارے میں موچے نکل گئی۔
غیل اپنے دماغ میں مختلف منصوبے بنا تا رہا کہ کیے اُس تک پہنچا جائے۔ میرے سامنے دوی رہے
تھے۔ ایک ڈاکٹر فرح کا اور دوسرا اُس کے خاوند کا۔ ڈاکٹر فرح نے اپنے خاوند کے متعلق جو بھے بتایا
تھا، اُس کے مطابق عَیں اُن کا کھوج لگا سکتا تھا۔ اُس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی۔

# (my)

صبح أشخت بى ميس في والدس كهاء اباجي ميس كسي كام كى تلاش ميس جار بابول والدصاحب كا غمہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ پچھلے چار یا پنج ون سے اُٹھول نے ایک بھی لفظ چر پڑے پن سے ادائمیں کیا تھا مگریک جانتا تھاوہ دل ہی دل میں ہم پر نازل ہونے والے افلاس سے خوفز دہ تھے اور جائے تھے کسی طرح میں کسی معقول کام پر جا تھہروں۔ وہ خود بھی اپنے طور پرقریبی لوگوں سے اِس بارے میں بات کتے رہتے تھے۔اب جب کہ بین خود ہی کام کی تلاش میں لکلنے لگا تھا تو میری اِس بات پر اُلھوں نے مجھے منع نہیں کیا، بولے ٹھیک ہے جاؤ کیکن ضروری نہیں کام نہ طے تو گھر میں ہی داخل نہ ہو۔ کام الله كرنا بينول كى ذمددارى بيمكر ذمددارى اذيت نبيس بنى جائيد بيس غصے سے كچھ بي بول جاتا اول اِس کا پیمطلب نہیں کے متصیں گھر میں دیکھنانہیں جاہتا۔میرا خیال ہے پہلے اپنے مقامی شہر میں کام اُ مونڈ نے کی کوشش کرو۔ اگر مل جائے تو فابہا ورنہ دوسرے بڑے شہر میں جاؤ اور گھر میں چکر لگانا نہ مجولنا۔ میں نے کہا ابا جی آپ کا حکم سرآ تکھوں برلیکن مجھے کچھ دن باہرلگ جا کیں گے۔ آپ پریٹان نہ اول، جہال جاؤل گا وہاں جانے والے ہول کے اور جاتے ہی آپ کواطلاع دول گا۔ اُس کے بعد لاد کا الله اور این والد و سے رخصت لی۔ دونوں نے مجھے کم کے بنچ کھڑے ہوکرایام ضامن باندھا۔ مجرجب تک میں اپنے گھرے قریب کی سڑک کا ایک موزنہیں مڑ گیا، وہ گھر میں داخل نہیں ہو گیں۔ المارے گاؤں کے شال طرف سے شہر کی طرف پہلے پچی سڑک جاتی تھی مگر اب بہاں سولنگ

لگ گیا تھا اور تا گئے روانی ہے آتے جاتے ہے۔ یہاں سے شہر پندرہ کلومیٹر تھا۔ می کے اس وقت تھا۔ گاؤں کے اس شالی کو نے پر بشار کیکروں کے درخت ہے۔ ان رق یب نوان کے روز بھرا نے بیار کیکروں کے درخت ہے۔ ان کے قیار نوان کے روز بھران کے کھے میدان شے جن میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اُگی تھیں۔ اُن کے زرد بھران کے سے میں اُن کے درد بھران کے میدانوں کے قریب اور چائے ہے۔ موثل سے گھاس کے میدانوں کے قریب اور چائے نے موثل سے میں مامنے اِن بشار کیکر کے درختوں پر نئے نئے ہے تکل دہ ہے تھے اور کیکر بوری طرت میں مامنے اِن بشار کیکر اِس وقت بھیب ٹھنڈک اور فرحت کا احماس دلا دہ سے۔ اِن کے نئے بھرے تھے۔ اِن کے نئے بھرانے کے این کے نئے اس میں میں انسان کی پر جانا ہوا کی میں میں کے بیاس بھی سائمیل رکھوں گا وہ اُسے بھاؤں کی میں سائمیل رکھوں گا وہ اُسے بھاؤں کی قرن سائمیل رکھوں گا وہ اُسے بھاؤں کی فرن سائمیل کی کے دوں میں صرف لو ہے کے پائپ بناڈا لے گا۔ اِس سبب سے میں نے سائمیل کر کے دوؤں میں صرف لو ہے کے پائپ بناڈا لے گا۔ اِس سبب سے میں نے سائمیل کر میں نے سائمیل کر کے دوؤں میں صرف لو ہے کے پائپ بناڈا لے گا۔ اِس سبب سے میں نے سائمیل کر میں نے سائمیل کر کے دوؤں میں صرف لو ہے کے پائپ بناڈا لے گا۔ اِس سبب سے میں نے سائمیل کر میں نے سائمیل کر ای دوؤں میں صرف لو ہے کے پائپ بناڈا لے گا۔ اِس سبب سے میں نے سائمیل کر میں نے سائمیل کر کے دوؤں میں صرف لو ہے کے پائپ بناڈا لے گا۔ اِس سبب سے میں نے سائمیل کر ای کوری تا کہ میرا تھوٹا بھائی اور والد اُسے استعال کر لیا کر ہیں۔

عَن تا گوں کے او ہے آئے کہ اپنی باری کے تا نگے پر بیٹھ گیا۔ اِس پر چارسواریاں پہلے عبیٹی ہوئی تھیں۔ میرے سمیت پانچ سواریاں ہوگئیں۔ ہرتا نگ کم وہیش دن سواریاں الکی آخرہا تا اور اتنی سواریاں واپس گاؤں لاتا۔ چھسواریاں تو آرام سے سیٹوں پر بیٹھ جاتی تھیں، باتی کی اوجرادم کے بمبووں پر بیٹھ لیسٹیں اور تا نگہ چل پر تا۔ اِن تا گول کو سمیروں پر بیٹھ لیسٹیں اور تا نگہ چل پر تا۔ اِن تا گول کو سمواریاں کی بہتات اِس لیے بھی زیادہ تھی کہ گاؤں کے سواریاں کی بہتات اِس لیے بھی زیادہ تھی کہ گاؤں کے اور کرد دو دو اور تین تین میل پر دوسرے گاؤں بھی پڑتے تھے۔ اُن کی سواریاں بھی پیدل ہمارے گاؤں میں چلی آئیں اور بیاں ہے تا گئے پر بیٹھ کرشہر جا تیں تھوڑی ویر میں تا گئے کی سواریاں پول کا ور وہ حول میں آئی ہوا کی اور اس کی ہمت تھی کہ اِسے انتہائی جو صلے اور جگر کاوی ہے پار کر جانے سے اور وُحول ہے آئا ہوا تھا کر گھوڑوں کی ہمت تھی کہ اِسے انتہائی جو صلے اور جگر کاوی ہے پار کر جانے سے تھے۔ تین کی اور اب اِس کہا ہو ہوگی تھی کہ اِسے انتہائی جو صلے اور جگر کاوی ہے پار کر جانے سے تھے۔ تین کی لود میکن کی اور اب اِس کہا ہو کہائی اور اب اِس کہا ہو کہائی ہو جائی تھی ہوگی تھی کہائی ہو کہائی ہوئی تھی اور اب اِس کہائی میں تھی اور اب اِس کہائی میں تھی اور اب اِس کہائی میائی میں اور بر کیا تا ہوں بھی چلیا تھار دو دیں جانب بہت زیادہ اور جھے۔ اِس کی جسی بھی چلیا تھار اور باغات کے شرک کا اور جز کھیت چک دی اور سایدوار دور خت تھے۔ یہر کی آئی کے نالے بہر رہے تھے۔ یہر کی آئی کی تالے بہر کی تھی کی تھی کی تھی کی تالے بہر رہے تھے۔ یہر کی آئی کی تالے بہر کی تھے۔ یہر کی آئی کی تالے بہر کی کی تالے بر کی کی کی تالے بہر کی کی تالے بر کی کی تالے بر کی کی تالے بر کی کی تالے کی کی تالے کی کی کی تالے بر کی کی تالے کی تائی کی کی کی کی کی کی کی کی تائی کی کی کی کی ک

وری ذین تھی۔ درخت بھی سڑک کے دونوں جانب اُسی دور کی گواہی دیتے ہتے۔ پوری گرمیاں سڑک ررادی در اتھا جیسے قدرت نے ہرے بتول کی چھتریاں بنا کر سروں پر انکائی ہوں۔ اتنے سائے پرسابیات ایس انگر چلتے ہوئے دُھول اور مٹی کے اُڑنے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ البتہ اوگ وعول ا اور بھادی بچے کے لیے سروں پر جادریں اور بیکے ضرور رکھ لیتے تا کہ شہر میں جا کر اُن کے سرمٹی کے گھڑوں ہے بچے۔ نکالے ہوئے ندلکیں۔ تانگدایک ڈیڑھ گھنٹے میں شہر پہنچ گیا۔ اُس نے جھے اڈے پراُ تارویا۔ نکالے ہوئے ندلکیں۔

تا تگوں کا اڈہ جہاں واقع تھا اِسے تحصیل بازار کہتے تھے۔ اِس وقت ساڑھے کیارہ کے تھے رہے وات حاتی فطرس علی کا مطب کے لیے مصروف ہوتا تھا، میں اُن کے مریضوں کے وقت بھی مطب اور بیدوت حاتی اور میں ا بنیں گیا تھا۔ تحصیل بازار میں پہنچ کرسب سے پہلے میں نے کوشش کی اپنے دوست حبیب علی ہے ، منوں۔ وہ خود پچھلے دوسال کا مریڈی اور پچپا آنج اے کا مریڈ کو چھوڑ کر اپنے دھندوں میں لگ گیا تھااور یہاں ایک چیوٹی سی کپڑے کی وُ کان کھول لی تھی۔ یہ وُ کان نیشنل بینک والی گلی میں تھی۔شہر مَیں اِس وت نین بینک منتے۔ایک غوشیہ بازار میں صبیب بینک تھا، دوسرا بینک غلہ منڈی میں تھا۔غلہ منڈی شیر کے آخری بازار میں تھی اور اُس ہے آگے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔شہر سارے کا سارا ریلوے النین کے دائیں جانب واقع تھا۔ یا نمیں جانب یا تولکڑی کے آرے تھے یا پھر کھیت کھلیان تھے۔ بیک والی گلی شہر گلی کہلاتی تھی اور دینس سینما کے سامنے سے نکل کر کنویں والے چوک میں نکاتی تھی لیکن حبیب علی کی پڑے کی ذکان اُس سے پہلے ہی آ جاتی تھی۔

بن تائے ہے اُر کرسید ها اُس طرف چل دیا۔ حبیب علی سامنے لکڑی کی بیٹی پرفارغ بیٹا تھا۔ کوئی گا ہک ابھی وُ کان میں داخل نہیں ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گلے ملا۔ایک چودہ بندرہ برس کا لڑکا بھی وہیں بیٹھا تھا۔ بیلڑ کا شاید اُس نے ملازم رکھا تھا۔لڑ کے نے فوراً میرے لیے ایک بیخ سے کپڑے کے تھان اُٹھا کر جگہ بنائی اور میں بیٹھ گیا۔حبیب علی نے میری طرف غورے دیکھااور بولا، ضامن کیا پیو گے؟ لطیف شاہ سے برفی اور جائے منگوالو، میں نے تُرت جواب دیا۔

يهال ريل بازار ميں ايك نيا جائے كا ہول كھلا ہے وہاں بہت عمرہ اور ملائى والى جائے اور مليبال لمي بي

غن نے کہا بھائی وہ بھی کھالیں سے لیکن بنس آج ایک ضروری کام ہے آیا ہوں اور اِس میں پلیں یا کچبری کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بالکل آسان سا کام ہے۔ ا چھا بھا کی اب بول دو کام کیا ہے، حاجی لطیف اللّٰہ نہ بنو\_

ایک بی بی ڈاکٹر فرح ہمارے گاؤں میں آئی تھی اور پانچ سال پہلے تبادلہ کروائے گئے ہے۔ کا تبادلہ کہاں ہواہے اور وہ کہاں ملے گی، اُسے ڈھونڈ ناہے۔

ہائیں، حبیب علی نے جیران ہونے کا مظاہرہ کیا۔میاں بیآ نٹیوں وانٹیوں سے محبت رکھنا ٹرنی کا مظاہرہ کیا۔میاں بیآ نٹیوں وانٹیوں سے محبت رکھنا ٹرنی کا منہیں اور اب تک تو وہ ریٹائر ہوکر گھر بیٹھ گئی ہوگی۔کوئی ڈھنگ کی لڑکی ڈھونڈ و،کلر کی کر واور گھر بیٹوم و کی طرح زندگی کے بھول چن کر جنت کماؤ۔ بیس نے تو بھائی اِس طرح کے سب دھندے واش آؤٹ کر ویے ہیں۔

کامریڈول کی صحبت میں بلنے والا انسان پوری بات من کر جواب دیے کامتحمل نہیں ہوسکا، میں نے غصے سے کہا۔

اُسے ڈھونڈنے کی وجہ؟ اب حبیب علی نے درست راستے سے بات سنے کی کوشش کی۔ کوئل کام ہے اُس سے؟ یا ویسے ہی ملاقات کا شوق چرا رہا ہے؟ ارسے بھائی وہ بہت بوڑھی ہوگئ ہوگ۔ ملیب علی نے پھر چھیڑ نے کی کوشش کی لیکن میں نے اُس چھیڑ کو بائی پاس کر کے مطلب کی بات کرنا مناسب سمجھا۔

اُسے ڈھونڈ کراُس کے ذریعے ایک نے آدمی کوڈھونڈ ناہے۔ پھراُس کے ذریعے ایک اورکو۔
میری اِس وضاحت پر حبیب علی شیٹا گیا اور بولا ، یار ایک آدھ آدمی کوتو ڈھونڈ اجا سکتا ہے لیکن
میر جوتم سراغرسانی کی بات کر رہے ہو، اُس کے لیے میرے پاس نہ وقت ہے نہ حالات ہیں۔ دکان پہلے
بی ماتھی چل رہی ہے۔ اللّٰہ جانے کن قصوں میں پڑ گئے ہو۔ کہیں وہ تمھاری چوری والا مسئلہ پھرتونیس
اُٹھی کھڑا ہوا؟

ہماری چوری کو دفع کر و اور اُس کا نام مت لو، میں نے کہا، یہ ایک اور قضیہ میرے ذے آپڑا ہے۔ آپ سیدھے بتاؤیہاں تخصیل ہیڈ کو ارٹر میں کوئی جانے والا ہے، جس سے ڈاکٹر فرح کے بارے میں یو چھا جا سکے؟

. بجھے سوچنے وے۔ حبیب علی نے دائنوں میں اُنگلی رکھ لی۔ استے میں لڑکا چائے لے کر اندر آگیا

اور بم نے چاتے پیٹا شروع کر دی۔ دو تین منٹ ای حالت میں فوش افل کئے۔ پھر ایک ان من ایوان اورام میں اور سرے کی خرروں ، پڑھون میلے ہمارے کام یہ جادید ماتی نے ہی وال میں اور سرے کی خرروں ، پڑھون میلے ہمارے کام یہ جادید ماتی نے ہی وال معرب سیب اللہ نے اُس کے ساتھ کافی رعایت کر دی۔ ایڈوانس بھی نہیں ایا اور پہنے تین ووج مورد یونی معاف كرديا ہے-

ارے واو، چلو ایک کامریڈ اور تاجر ہوا، انجمی بات ہوئی آپ لوگوں کا انجام نین ہے۔ یا تجارت كرتے ہو يا مغرب كى واديوں ميں بسنے كى لكن ركھتے ہو۔ ميں نے طنز بحرے نبج من بد، وبے اب جھے کسی کامریڈ کے مرنے جینے ہے کوئی علاقہ نہیں اوریہ وتت اِس اطلاع کے لیے ہیک ہی بہیں کی اور وقت اِس پر گفتگو کریں گے۔

بارئين أى سليل من كبني لكا تقا كه جاويد ساقى كارشة دار مهتال من ب- يد مار كامريذ بما أي كس كام آئي كي أخيس كتيم إن نا-حبيب على في وضاحت كي

انتھیں جہتم میں ڈالو، پیٹھسی بھیٹریں ہیں۔ بجہ دینے کے قابل نہیں۔کوئی اورسلسلہ بناؤ۔ میں نے دونوک کہا، دراصل میں اُن کی تضحیک ہے بہت زیادہ اُ کتا تھا جب اپنی چوری کےمعالمے میں أن ہے ملاتھا۔

اچھا تو ایسا کرتے ہیں میرا تو کوئی واقف نہیں ہے البتہ دونوں چلتے ہیں اور چودھری نضل صاحب سے یو جھتے ہیں۔ میجی ڈاکٹر ہے اور میں اس سے اپنا علاج کرواتا ہوں۔ میج کے وقت ای تحصل میڈ کوارٹر میں ڈیوٹی دیتا ہے، شام کوحق بازار میں اپنا کلینک کھول لیتا ہے۔ ابھی ہپتال میں ہی -6260

مخیک ہے چرا تھو۔ اور میں اُٹھ پڑا۔ ہم دونوں وہاں سے اُٹھ کھڑے۔ جاتے ہوئے صبیب علی نے اپنے چھوکرے پر بھی جملہ کس دیا ، جموخال ذراد مکھ کے۔ غلے میں پیے ڈالنے ہیں نکالے ہیں۔ ہم دونوں بینک والی گلی سے نکل کر ہاروں والی گلی میں داخل ہوئے۔ وہاں سے علیموں کی گلی شن آئے۔ یدایک طویل اور بیلی ی گل ہے۔ عکیموں کی بہت ی دکا نیس پرانی طرز کی بی تیس۔ شاگرد چیشراللہ جانے کیا اول بلا گوٹ رہے تھے۔اردگردگاؤں کے بیشتر افراداور شہر کے جوشلے نوجوانوں کی پندیرہ گلی یمی تھی۔ حبیب علی آ کے تھا اور میں اُس کے پیچھے اور دیکھ کر حیران تھا کہ اُس کے اِن تمام

علیموں سے تعلقات دوستانہ تھے۔جس قدرمؤد بانہ سلام دعا اُس کی یہاں ہوئی کی سے اُن تکن و کی سے اُن تکن و کی سے اُن تک نے کہ کوشش کی میاں جیبے ،علیموں کی دلالی میں کتا اُن تک نے کہ کوشش کی میاں جیبے ،علیموں کی دلالی میں کتا اُن جوائل میں کتا ہے؟

آپ کا گزارا آسانی ہے چل جائے گا۔ حبیب علی نے مُڑ بینیر جواب دیا، مُر کمخت پُوالیے جنسی مریضوں ہے بھی راہ نکل آتی ہے جوخود آپ پر ہی آ نکھ رکھ لیتے ہیں۔

ذراعرد کی کرگا بک پکڑا کرونا بھائی۔ میں نے جواب دیا۔

میاں دلال تو ہول گر اِن حکیموں کانہیں اِن کے پاس آنے والے جوانوں کا ہوں جغیں اِر قوم کے غازی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بیتی ایم آراور ایم سی ہائی سکول سے لے کر ہمارے کا اُج

میں حبیب علی کے اِس جملے کی معنویت پر تفٹیک سا کیا۔ بیر سالا مذاق میں بھی ایے پے ک باتیں کرتا تھا کہ بڑے سے بڑا مجمع بازنہیں کرسکتا۔

اب ہم گول چوک میں فکل آئے تھے اور یہال سے سیدھا ہیتال بازار میں سے ہور تحصیل میڈ کوارٹر آ جا تا تھا۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر حبیب علی نے پیچھے مُو کر دیکھا کہ میں موجود بھی ہوں یا تعلیموں کی گلی میں رو گیا ہوں۔

اچماا بھی تک ہو، حبیب علی نے مسکرا کر کہا۔

لمَن زہر کھا کرنہیں آ رہا کہ رہتے میں چل بسوں۔ مَیں نے جواب دیا۔

ہم نے ریسپشن پر پہنچ کرنہایت سیاہ فام لڑکی سے پوچھا، ڈاکٹر چودھری فضل صاحب کا کون ما کمرہ ہے؟

ال کوریڈور سے سیدھا چلے جائیں۔ وائیں ہاتھ پر آخری کونے کا کمرہ اُٹھیں کا ہے لیکن انجی وہ وارڈ میں ہوں گے۔

ہم نے اُس کی آ دھی بات ٹی اور آ گے چل دیے، اِس مُلک میں بس یہی ایک خوبی تھی کہ ریپ ٹن پرائسی بلا کیں بٹھا کیں جنمیں انسان کوزیادہ دیر دیکھنے کی ہمت ندہو سکے اور وقت ضائع ندہو۔ ہم جا کر ڈاکٹر فضل کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ یہ کمرہ نہایت سادہ گر پرانا تھا۔ ایک وہ بہاروں کے اشتہاراور اُن کی دوائیوں کے کلینڈرول کے علاوہ نہ کوئی قرآنی آیت تھی نہ دوسری توجہ کی چیز تھی۔

جھے جمن سال کا مریڈ دل کے ساتھ رہنے سے ایک عادت پختہ ہوئی تھی کہ جہاں بھی داخل ہوتا پہلے بھے بن ماں مرجم جاتا کہ بدآدمی خدا کو مانتا ہے یانبیں۔اگر کرے میں ایسی کوئی چیا نظر آتی جو نیال اِی بات پر جم جاتا کہ بدآدمی خدا کو مانتا ہے یانبیس۔اگر کرے میں ایسی کوئی چیا نظر آتی جو عبال! العاب على الماد على الماد على الماد على الماد ا زیں۔ اور خدا کا متکر بھی۔ اگر قرآنی آیت نظر آجاتی تو اُسے خدا کا دوست اور دُنیاداروں کا دُثمن خیال کرنے اور خدا کا متکر بھی۔ اگر قرآنی آیت نظر آجاتی تو اُسے خدا کا دوست اور دُنیاداروں کا دُثمن خیال کرنے اور قدا ہا۔ اگلا۔ کئی دنوں سے بیدعادت ختم ہوتی جارہی تھی لیکن انجی کمل شہوئی تھی۔ اِس ڈاکٹر کے بارے میں عدد ہا۔ شکرے میراکوئی خیال اِس طرح کانہیں گزرا۔ میں اُسے بطورانسان دیکھ رہا تھا۔ چند کیے گزرے تھے ئیں نے حبیب علی ہے کہا، حبیبے چلیں ہم وارڈ میں جا کر دیکھ لیتے ہیں، یہاں بیٹے بیٹے بخار ہوجائے گا۔ باربینے جا، حبیب علی ایک دم غصے سے بولا، وہال مریضوں سے جھے گھن آتی ہے۔ بیرڈاکٹرلوگ بھی اُن میں سے ایک ہوتے ہیں۔ون رات مریض مریض اور میڈیس ۔ بیزندگی نہیں گزارتے مرض گزارتے ہیں۔ پیس بیٹیارہ۔

اُی وقت ڈاکٹر نے اینے کمرے میں انٹری کی۔ایک دفعہ تو حیران ہوا پھراُس نے حبیب کو بیان لیااور بلکا سامسکرا کرا پنی کری کی طرف بڑھ گیا۔

ہاں بھائی فرما تمیں ، آج کون ساروگ لائے ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے بیٹھتے ہی حبیب علی کومریف مجوكر بات شروع كى بلكه حبيب على كاخيال تفاكه أس نے مجھے مريض مجھ كرأس سے يو چھا بال بتائے اے یی جھے کیا کرے؟

والكر صاحب إس باريش آب سے دوائي نہيں انفار ميشن لينے آيا ہوں، صبيب على نے أى روانی سے کھا۔

كون ك انفار ميشن؟ وْاكْرْمسلسل السي طريق سي بيش آربا تفاجي أس مرف المن فيس مطلب تھا۔ اگر ہماری اُس سے بات چیت ایسے کی عمل کی طرف لے کرنہیں جاتی تھی تو ملاقات کرنا نغول تھی اور کمرے سے نکل جانا زیادہ بہتر تھا۔ مجھے اُس کے رویے سے یہی لگ رہا تھا لیکن صبیب علی مت بیل ہارااور مجھ پرظاہر کرنے کی کوشش میں تھا کہ ایسانہیں ہے، ڈاکٹرے اُس کے تعلقات مریضانہ -UZ \_ Lie

ڈاکٹر فرر آ صاحبہ کے بارے میں کہ اُن کا تبادلہ کہاں ہوا ہوگا۔ پانچ سال پہلے تو وہ ہارے ورست كادل من تحى- بہیں میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، مجھے ایسے کی فرد کا پتانہیں جواس کا پتا بتادہ۔ال نے انتہائی بے رُخی سے جواب دیا اور ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کریں، ڈاکٹر دوبارہ برالہ اُلُ

ڈاکٹر کے اِس جواب سے ظاہر تھا کہ اب وہ ہمیں اپنے کرے میں بیٹے ہیں دیکھ ملکا۔ اُن وقت میں کری سے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حبیب علی بھی اُٹھ گیا۔ دروازے سے باہر نظتے ہی حبیب علی نے بیموٹی گالی دی کہ میرے کان جلنے گئے۔ ہم واپس کوریڈورسے ہوتے ہوئے اُسی حبثیانہ ریبش کے پاس آخر کھڑے ہوگے اور موچنے گئے کس سے پوچیس ، عین اُسی وقت حبیب علی ریسپش والی اِن اِس

> میڈم آپ یمال یعنی اس میتال بی کب سے کام کر رہی ہیں؟ آپ کو اس سے مطلب؟ اُس خاتون نمالز کی نے جواب دیا۔

اب میں آگے بڑھا اور اِس سے پہلے کہ حبیب علی اُس سے اُلٹ کوئی سوال کرتا، میں نے کہا، میڈم اصل میں ہم نے ڈاکٹر فرح کے بارے میں پوچھنا تھا۔ وہ ہمارے گاؤں میں ڈیوٹی کرتی تھی۔ پانچ سال پہلے اُس کا وہاں سے تباولہ ہو گیا تھا۔

> توآپ ہمارے ایڈمن آفس میں جائے نا۔ اُس نے اُس تیزی ہے جواب دیا۔ وہ کہاں ہے؟ اب حبیب علی آ مے بڑھا۔

وہ اِس کاریڈ ارسے دائی ہاتھ دو کرے چھوڑ کے ہے۔ آپ کو اُس سے کیا کام ہے؟ آپ اُسے جانتی ہیں؟ بَسُ نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ وہی جواو نچ لیے قد کی کسی گاؤں سے تبادلہ ہو کریہاں آئی تھی۔ می ای تی وہ کار کارہ دیمیں ہے؟ تیس نہ ای طبع سے خش سے زیال ہو کر تو چھا۔

تی تی وہی ،کیاوہ بہیں ہے؟ میں نے ایک طرح سے خوشی سے نہال ہوکر پوچھا۔ یہاں چیوماہ رہی تھی پھر چلی گئی تھی۔ کہاں گئی؟ اِس کے بارے میں جھے نہیں بتا۔ آپ ایڈمن ے ہاکرلیں۔ بین اس کی بات سے پچھ بچھ ساگیالیکن سیاحساس ضرور ہوا کہ پھول کی خوشبواس کے ہوئے کا احماس ضرور دلا دیتی ہے۔

ا کا ال و این است میں آگئے۔ یہال کمرے میں دو تین لوگ بیٹھے تھے جن میں ایک خاتون میں۔ ہم ایڈ من آئس میں آگئے۔ یہال کمرے میں دو تین لوگ بیٹھے تھے جن میں ایک خاتون میں۔ یہ خاتون اُن کی افسر نظر آ ربی تھی اور بیاچھی بات تھی۔ اُس نے جمیں اپنی عینک کے اُوپرے دہیں۔ یہ جارے در اند داخل ہوتے ہوئے پوچھا، جی فرمایے؟

اں کا مطلب بیرتھا کہ آپ کا اِس کمرے میں کیا کام؟ بیرتو ہیںتال کے عملے کے لیے ہے اورتم دونوں اجنبی ہو۔ میں نے دور بی سے کہا میڈم ڈاکٹر فرح کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اُن کا یہاں ہے کس شہر میں تبادلہ ہوا تھا۔

میڈم فرح، وہ جوسارٹ کی تھی؟ ایڈمن خاتون نے میری طرف غورے دیکھا۔ بی وہی، اب میں تھوڑا سا ایکچا کر بولا، ہمارے گاؤں سے تبادلہ ہوکر یہاں آئی تھی مگر شاید یہاں سے بھی چلی گئی ہے۔

أس سے كيا كام ہے؟ ايڈمن خاتون نے چھتے ہوئے سوال كيا۔

جھے نیں میری والدہ کو اُس سے کام ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اُس کو اتنا بے ضرر اور فی البدیہہ جواب دوں گالیکن بعض اوقات انسان کا لاشعور الین مدوکرتا ہے کہ آپ کو جرت ہوتی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں چند لیمے پہلے تک مجھے اِس جواب کا خیال بھی نہیں تھا بلکہ بھی سوچ رہا فیال بھی نہیں تھا بلکہ بھی سوچ رہا قا، جب مجھ سے یو چھا جائے گا میں ڈاکٹر فرح کا کیوں یو چھر ہا ہوں تب میرا جواب اُنھیں مشکوک کرےگا۔

آپ بیٹیے، کوئی خاص کام ہے آپ کی والدہ کو اُس سے؟ کو یا ایڈمن خاتون ہار مانے والی نہ تی۔

اُس کی ایک امانت میری والدہ کے پاس ہے، اُس تک پہنچاناتھی، میس نے جواب ویا۔
ماڑھے چارسال پہلے اُس کا یہاں سے تبادلہ ہو گیا تھالیکن یا دبیس کہاں ہوا۔ اعزاز ذرامیڈم
ماڑھے چارسال پہلے اُس کا یہاں سے تبادلہ ہو گیا تھالیکن یا دبیس کہاں۔
مرائ کی فائل دیٹا؟ ایڈمن آفیسر خاتون نے اپنے ایک ماتحت سے کہا۔
اُس نے تھوڑی ویر میں ڈاکٹر فرح کی فائل ڈھونڈ کر خاتون کے سامنے رکھ دی۔ خاتون نے

فائل کود یکینا شروع کردیا۔ اِس دوران بیس اور حبیب علی خموشی سے بیٹھے کمرے کا جائزہ لیے ارب کورہ کانی لمبا چوڑا اور وسیح تھا۔ چھت او نچی اور لکڑی کے آگڑوں سے بنی ہوئی تھی۔ اِن آگزائن کوری بی کی پھٹیاں جوڑ کر چھت کو کھڑا کیا تھا۔ دو چکھے چھت سے لئلے ہوئے چیوٹی کی رفارت کھی اور کے بیاضی اور کی بھٹیاں جوڑ کر چھت کو کھڑا کیا گیا تھا۔ دو چکھے چھت سے لئلے ہوئے چیوٹی کی رفارت کھی اور رب ہتے۔ اُن کی آواز و یا نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک میز ایڈ من افسر کے سامنے پڑی تھی اور ایک میز ایڈ من افسر کے سامنے پڑی تھی اور کے ساتھ اور ایک با کی طرف کی دیوار کے ساتھ اُن میزوں کے گرددودولوگ مزید بیٹھے ہے۔ دا میں دیوار کے ساتھ ایک کمی قطار لکڑی کی الماریوں کا تی جہدوں کے حساب سے فائلیں ترتیب میں میں میں میں اس کے عہدوں کے حساب سے فائلیں ترتیب میں میں میں اور انکام یوں پر اُن کے عہدوں کے حساب سے فائلیں ترتیب اُن کے عہدوں کی تھی دیوا کہاں دول کی مالماریوں کی حالت تھی۔ افسران اور ڈاکٹرز کی الماریاں بالکل ڈی تھیں جیکہ فور کاس تھیں۔

ڈاکٹر فرح صاحبہ یہاں سے شاہ کوٹ چلی گئے تھیں۔ایڈمن خاتون نے بالآخر بتادیا۔

چلو بہتو اچھا ہوا کہ اُن کی خبرتو ہوئی کہ کہاں ہیں گر بہتاہ کوٹ کہاں تھا۔ استے عرصے ہے زمانے بھر کی خبریں اور دنیا بھر کے انسانوں کے حال و ماضی کے افسانے کہتے اور سنتے آرہے ہے گر اِس شاہ کوٹ کا نام اُن میں کہیں نہیں منا تھا اور تو اور روس، نار منڈی، جرمن اور برطانیہ کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن آج شاہ کوٹ ایک سوال بن کر بھارے سامنے کھڑا تھا۔ چھوٹے قصبوں کے نام از بر بھو گئے ہتھے لیکن آج شاہ کوٹ ایک سوال بن کر بھارے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے حبیب علی کی طرف دیکھا، اُس نے نفی میں ایسے سر ہلا یا جیسے پچھ نہ جانتے ہوں۔ پھراسی فاتون کی طرف مُرد کر بوجھا، میڈم شاہ کوٹ کھال ہوگا تھا۔

یہ تو میں جیس جانتی ، اُس نے دوٹوک جواب دیا ، میرا جغرافیہ خراب ہے اور ہنس دی۔ کیا آپ ایک زحمت اور کرسکتی ہیں کہ پتا کر دیں وہ وہیں ہے یا کی دوسری جگہ چلی میں جس حبیب علی نے دوبارہ سوال کیا۔

سوری، بیا گلے کام آپ خود کریں، کس نے جتنافرض سمجھا کر دیا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اُس نے انتہائی درشتی سے جواب دیا۔

ہم دونوں ہپتال کے محن میں ایسے آ کر کھڑے ہو گئے جیسے بےسہاراستون ہوں۔ اِی اثنا میں ایک آ دمی سفید کپڑوں میں ہمارے پاس سے گزرا۔ میں اُسے پڑھا لکھا سجھ کراُس کی طرف بڑھا

ادر بچها، بھائی صاحب ایک بات بتائے گا، بیشاہ کوٹ کہاں ہوگا؟ ا، جات ایک نظر میری طرف گھور کر دیکھا جیسے بیسوال پوچھنے پراُس کی ہتک ہوئی ہو، بولا، کیا ئی آپ کہیں سے بڑواری یا گرداورلگتا ہوں؟ مدارت، اتنا كهه كريس يتجهيب كيا\_

اب ہم ہبتال کے گیٹ سے باہرنگل آئے تھے اور سیدھا اشرف کتاب گھر کا زُنْ کیا۔ وہاں ے بنجاب كا نقشة آسانى سے مل سكتا تھالىكن محديد چوك برآ كرلطيف چائے والے كے ياس بين كئے ادرجائے کا آرڈردے دیا، اِس کی چائے اورجلیسی پورے شہر میں مشہورتھی۔ ہم نے دوجائے اور یاؤ بھر ملی کا آرڈر دیا اور با تیں کرنے لگے۔حبیب علی کہنے لگا، خیر بیشاہ کوٹ توہمیں مل ہی جائے گالیکن منامن میاں اب میں بیرتونہیں جانتاء آپ پر اس لی لی کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری کیوں آپڑی لیکن اِن رو ملاقاتوں سے اتنا ضرور جان گیا ہوں ، بیڈ اکٹر صاحبہ کچھا لگ چیز ہے۔ بھلا ایک شہر کی بجائے قصبوں ادرٹاؤنوں میں کون ڈاکٹرر ہنا پہند کرتا ہے۔ میں حبیب علی کے تجزیے سے حیران ہوا۔وہ اکثر اِس طرح ك تقلندانه تجزيه كرنے ميں ماہر تھا اور جلد بات كى تهد تك پہنچ جانا أس كے بس ميں ہوتا تھا تگر عين أس وت حبیب کے جملے کا پہلا حصہ لطیف جائے والے نے مُن لیا اور بولا ،میاں شاہ کوٹ میں کون ہے؟

چاچاطنے دہاں بھی کوئی ہے، کیاتم جائے ہو یہ کدھرہے؟ صبیب علی نے پوچھا۔

یہ گوجرانوالہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ پہلے گا وَں تھا پھر وہاں کسی نے ایک ٹل لگا دی۔ تب ہیہ تعب بن گیا۔ میری بوی وہیں کی ہے۔اُس کے بعد طیفے جائے والے نے تفصیل سے تمام پاسمجھاویا اورأے میں کاغذ پر لکستا مجی میا۔ یہاں تک کہ کہاں سے تا مگہ لینا ہے اور کتنا پیدل چلنا ہے۔البتہ جو عزأس نے اپنے سسرال کے گھرتک کا بنایا، وہ بیس نظرانداز کرتا گیا۔

لوبھی مسلمال ہوگیا، میں نے کہا، ہم سے بڑا عالم توبیطیفا چائے والا نکلا۔ اچھا وہاں ہپتال بھی ٤٤ يمل نے ایسے ہی بوچھا۔

میتو مجھے نہیں ہا۔ ظاہر ہے اگر شاہ کوٹ ہے تو ہسپتمال بھی ہوگا وہاں ، وہ بولا۔ ال وقت تح بج بير؟ جائے مينے كے دوران ميں نے حبيب سے يو چھا۔ الرص بارہ نے گئے ہیں؟ حبیب علی نے اُسی سرعت سے جواب دیا۔ میراخیال ہے جھے آج ہی شاہ کوٹ روانہ ہوجانا چاہیے۔ بیس نے اپنے متعقل ارادے کوظاہر

### كيااور جائے كے ہول سے أخم كئے۔

سیاور پوسے اسی جا عبیب علی نے وضاحت چاہی لیکن کئی اُسے وضاحت دینے کوئی ہے اسی تھا۔ بلاشہ میری جلدی کی جہا ہی ایک انہیں تھا۔ بلاشہ میری جلدی کی دجا ہنا والدون ذمہ داری کو پورا کرنا تھا لیکن اُس کی تلاش میں ایک لاشعوری احساس شاید بیتھا کہ جلد ذینت کور یورا کرنا تھا لیکن اُس کی تلاش میں ایک لاشعوری احساس شاید بیتھا کہ جلد ذینت کور یورا جائے۔ کتنا ہی عرصہ بیاحساس وہا رہا تھا مگراب جھے گھر سے اِسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا تو میری ذاتی جائے۔ کتنا ہی عرصہ بیاحساس وہا رہا تھا مگراب جھے گھر سے اِسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا تو میری ذاتی خواہش کہیں تہوں میں ڈوئی ہوئی اُبھر کر دوبارہ سامنے آگئ تھی۔ بیزینت بد بخت مرنے تک دل کے کسی نہ کسی کونے میں پڑی رہے گی۔ جب موقع ملے گا ایجل کر سامنے آ جا یا کرے گی۔ اِس کا انداز، مجھے بالکل نہیں تھا۔ میں نے اپنی تمام خواہشات کود با کر بس اتنا کہا، جوکام کل کرنا ہے اُسی آئی کی وقت بچا لیا جائے تو بہتر ہے۔

میاں ونت اُن کے بیجے ہیں جن کے پاس مزید کرنے کو بھی ہو۔تم اورہم ونت کا حماب دکنے کی ذمہ داری خواہ نخواہ پال لیتے ہیں۔ خیر کیسے جاؤ گے؟ حبیب علی نے بے نیازی سے پو چھا۔ لاری پر جاؤں گااور کیسے؟

مر پہلے تیلی کر اور کس طرف سے راستہ جاتا ہے۔ ہماری طرح کے بدعووں میل کارستہ بچال میں کرتے ہیں۔ بہتر میہ کول چوک اشرف کتاب گھر سے معاشرتی علوم کی کتاب اُٹھا کراُس میں کرتے ہیں۔ بہتر میہ کول چوک اشرف کتاب گھر سے معاشرتی علوم کی کتاب اُٹھا کراُس میں سے پہنجاب کا نقشہ بیکڑ واور دیکھ لوشاہ کوٹ کہاں ہے۔ ضروری نہیں ہر چائے والاٹھیک کہتا ہو۔ میں سے پہلے گوجرا ٹوالہ میں جاتے ہیں۔ وہال سے جود ہی بتا چل جا گوجرا ٹوالہ میں جاتے ہیں۔ وہال سے خود ہی بتا چل جا کہ کا جا کہ وضاحت پیش کی۔

حبیب علی جمعے دیکھ کر بنسا اور بولا، بھائی میرے جمعے اِن چائے کے ہوٹلوں اور دُکاندادوں سے جتنا واسطہ ہے اُس کے تجربے سے کہتا ہوں بیلوگ کامریڈوں سے بھی زیادہ گئی ہیں۔ اِنھیں اپنی گا ہوں اور بیو یوں کے محلے یا دہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلوگ نہ کعبہ کے ہوتے ہیں نہ تبلہ کے۔ ضروری نہیں بیدوہی شاہ کوٹ ہو جہاں تیری ڈاکٹر کا تبادلہ ہوا ہے۔ پنجاب میں جننے شاہ جا گیرداد ہوں گئے اشتے ہی شاہ کوٹ ہوں گے۔ یہاں سے تسلی کرکے لکانا۔

ہم چلتے ہوئے گول چوک کے اشرف کتاب گھر کے سامنے آن ڈے۔آگے بڑھ کر بھی نے تیسری جماعت کی معاشرتی علوم اُٹھالی۔اُس میں پنجاب کا نقشہ اور پنجاب کے ضلعوں کے نقشے الگ

الگرموجود تھے۔

ود - التشه دیکھا تو واقعی حبیب علی کی بات تھیک نظر آئی۔ سیشاہ کوٹ تو نکانہ صاحب میں تھا۔ ورانوالہ کا پورانقشہ دیکھنے کے بعد بھی مجھے وہال کوئی شاہ کوٹ نظر نہیں آیا البنته شاد کوٹ ضرور تھا۔ اب میرے لیے مسلہ بینھا کہ یہاں کیے پہنچا جائے۔اگر پہلے نظانہ جاتا تو اُس سے پہلے لاہوراورشیخوبورہ کی طرف جانا پڑتا، وہال سے شاہ کوٹ جاتا۔ اگر فیصل آباد کی راہ سے جاتا تو فیصل آباد ے پہلے تا ندلیا نوالہ سے ایک سمڑک جز انوالہ کو جاتی تھی اور وہیں سے شاہ کوٹ کوراستہ تھا۔ مَیں نے حبیب علی سے الوواعی سلام لے کراُسے وہیں چھوڑ ااور لاری اڈے کی طرف نکل گیا ا كەمتنا جلىرى بوسكے شاہ كوٹ بننج حاؤں۔

# (rZ)

سے لاری اڈہ چھوٹا ساتھا۔ جہاں سے چاروں طرف بسیں نگلی تھیں لیکن کوئی بس بھی شاہ کوٹ یا نظانہ بھی ساتھا۔ وہاں نظانہ بھی ۔ اِس کا مطلب تھا جھے فیصل آباد والی بس پر جیٹھنا تھا اور تا ندلیا تو الد آئر نا تھا۔ وہاں سے جڑا تو الد کی بس لین تھی اور جڑا تو الد سے شاہ کوٹ جانا تھا۔ فیصل آباد جانے والی بس کا مند ڈک کی طرح کا تھا۔ بس نئ تھی اور جیٹیں انتہائی نوبصورت تھیں۔ بس کے شیٹے اِسے رقدوروپے کا تک تھا۔ لین کہ دیکھے جانے کو جی چاہتا تھا۔ بیس تا ندلیا تو الد کا تک لے کر سوار ہو گیا۔ بید دوروپے کا تک تھا۔ لین کنڈ کیٹر نے جھے جانے کو جی چاہتا تھا۔ بیس تا ندلیا تو الد کا تک سے سواا یک بج بس اڈے سے نکل پڑی اور شیک کنڈ کیٹر نے جھے سے آٹھ آنے زیادہ وصول کیے تھے۔ سواا یک بج بس اڈے سے نکل پڑی اور شیک ڈیڑھ بج نہر والا بل عبور کر نے فیصل آباد کے روڈ پر جا پڑھی ۔ ڈرائیور نے بس کی رفتار این تیز کردی مزید خوبصورت کر دیا تھا۔ رنگین بس جسے چھاؤں جس اُڑی جا رہی تھی۔ دیکھنے جس ایک پری گئی تھی۔ مزید خوبصورت کر دیا تھا۔ رنگین بس جسے چھاؤں جس اُڑی جا رہی تھی۔ دیکھنے جس ایک پری گئی تھی۔ شیٹے رنگین ہونے کی وجہ ہے باہر کی ہر شے سبز اور نرخ دکھائی دیتی تھی۔ تھوڑی ہی دورگی تھی کو درگی تھی کہ جھے اُس لاری نے دی مثل سے جھولوں میں نیند آئی اور جب آئے کھی گئی تھا تھا کر جھے بہیں اُڑ کر دوسری لاری لینا تھی۔ یکس تا ندلیا تو الد میں تھے۔ بہاں لاری نے دی مثل رکھ کے سے سان لاری نے دی مثل میں تا ندلیا تو الد سانا ہے پر اُئر آتو دون کی جھے۔ سان لاری دون کی جھے۔ سان لاری خوب اُئی کا نالہ بہدر ہا تھا۔ تا ہے پاراور ٹا ہیں کے کے سانے دی اُن کے بیچوٹا سا قصبہ تھا۔ لاری نے جہاں بھے اُتراوہ اِن بھی۔ تھے۔ ان لے کے پاراور ٹا ہیں

ی چھاؤں میں دو چار پہلوں کی ریز ھیاں گئی ہوئی تھیں۔ اِن کے پاس بی ایک چائے اور کھانے کا کی پھادی ہے ۔ کوکھا تھا۔ مید کھوکھا پانی کے نالے کے اُوپرلکڑی کے پھٹے جما کرائس پر قائم کیا گیا تھا۔ قریب دوتین چار وریال پر بیٹے گیا اور ہول والے سے کھانے کے لیے کہا۔ بولا ، کیا کھاؤ کے؟

ئیں نے کہا بھائی جواچھا لیکا ہے، دے دو\_ آلو یا لگ بی ہے اور تو چھیس ایا۔ پر يو خيتے كيوں ہو؟ جو ہے لا دو\_

اتے میں نزدیک ہی ایک پانی کے نالے پرمیری نظر پڑی وہاں ایک بوڑھی خاتون بیٹی اول نول بول رہی تھی۔ پھٹے اور چیتھڑ ہے کپڑول کے ساتھ، اُٹھیں میں اصطلاحاً کپڑے کہدر ہا ہوں۔ورند وہ محض ٹا کیاں تھیں، جنھیں اوھر اُدھر بےتر تیبی ہے لپیٹا ہوا تھا۔ بالوں میں بہت زیادہ مٹی تھی جنھیں د حویے ہوئے شاید زمانے گزر گئے ہتھے۔البتہ سر پر ایک صاف دویشہ ضرورتھا۔ بالکل مٹی اور گرد میں لیٰ ہوئی اینے آپ سے بے نیاز تھی۔ اُس کا منہ میری طرف تھا۔ میں سمجھا وہ مجھے ہی مخاطب کر رہی ہے۔اُس کے زیادہ جملے تو میری سمجھ میں نہیں آئے البنتہ کھ لفظوں کی بار بار تکرارے چیزیں دہرارہی تمی، مَیں جب تک کھا نانہیں ملا اُس کی طرف متوجہ ہو گیا اور اُسے مخاطب کر کے بوچیے لگا، امال بی کیا مئلب،آپ كابات محضين آراي؟

تم نے میرے بیٹے کودیکھا ہے؟ وہ کل آجائے گا۔ دیما، میرا دیما، یہاں ای جگہ وہ کہنا تھا تیں آؤل گا۔ بغیرت لے گئے ، ابھی نہیں آیا۔ کل رات آئے گا۔ آتا ہے مگر رات کو اور عَل جب سوئی کر چلاجاتا ہے۔ کسی دن پکڑلوں گی۔ بالکل گورانھا۔ پھراسی وقت اُس نے رونا شروع کر دیا، بیساری زین مرک ہے، جو بھی دیے کو لے آئے گا، اُسے بیس بیساری زمین دے دول گا۔

کون دیمائی نے اُسے دوبارہ پوچھا؟

میرا بینا دیمااور کون، تھے پتا ہے۔ اِن سب کو پتا ہے۔اللّٰہ کو بھی بتا ہے، وہی اُسے لے گیا۔ الجى تكريش آيا، كبتا تھاسكول كيا ہے۔

استخ میں ہوٹل والے نے اپنے ہاتھ ہے مٹی کی پیالی میں سالن ڈالا اور دور وٹیاں لا کرمیرے

سامنے چار پائی پررکھ دیں اور بولا، بھائی بی آپ آرام سے روٹی کھا کیں، یہ عورت پاگل م، کنا بار یہاں سے مارکر بھگایا ہے، چھر آ جاتی ہے اور یہاں سے اپنا بیٹا ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ منگر کا سے آئی ہے۔ جو بھی آتا ہے اُسے یہی کچھ کہتی ہے۔

، موثل والے کی بات ٹن کر میں روٹی کھانے لگا اور اُسے پوچھا، مگر یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئے ہے؟ میری دلچین دو چند ہوگئ تھی۔

یہاں ساتھ والے گاؤں میں ایک آدی چودھری ہدایت کئی سال پہلے اِسے یہاں لے آیا۔ بھر میں وہ مرگیا تو اُس کے رشتے واروں نے اِسے گھرسے باہر نکال ویا۔ اُس وقت سے یہیں پھر آور اُس کے سینے پھر آجاتی ہے۔ بھی بھی پیدل منظمری تک نکل جاتی ہے پھر اوٹ ہے۔ بھی بھی پیدل منظمری تک نکل جاتی ہے پھر اوٹ آتی ہے۔ بیس اِسل وہ گھر اوٹ ہے پھر اوٹ ہے کہ اوٹ ہے کہ اوٹ ہے کہ اُس کا نام ندیم تھا، آن سے بائیس سال پہلے وہ گم ہوگیا ہے۔ ننا ہے آتی ہے۔ اِس کا اصل میں ایک بیٹا تھا۔ اُس کا نام ندیم تھا، آن سے بائیس سال پہلے وہ گم ہوگیا ہے۔ ننا ہے جہادی لے گئے تھے۔ یہ اُس کی وقت سے پاگل ہے۔ جب بھی بس آتی ہے، اُس کی سواریاں و کی سے نگھنے تھے۔

ہماری گفتگو کے دوران وہ ہڑ ہڑائے جاری تھی گر اب لقہ میر ے حلق بیں اٹک گیا تھا اور تمام بھوک کو یا بھک سے اُڑ گئی تھی۔ بیس اُسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہونہ ہو بھی وہ عورت تھی جس کا بیٹا عدیلہ کے بیٹے کے ساتھ اغوا ہوا تھا۔ جو وقت اور حالات یہ ہوٹل والا بتار ہا تھا، بیس وہی تھے۔اتے بیل وہ عورت دہاں سے اُٹھی اور ہڑ ہڑاتی ہوئی پاس بی ایک شہوتوں کے بیڑ کے نیچے چلی گئی۔اُس کے دُور ہوتے بی میں دوبارہ روٹی کھانے لگا۔ یہ روٹیاں اُس نے پہلے سے پھا کر رکھی تھیں گر خالص آئے ک ہونے کے سبب ابھی تازی معلوم ہوتی تھیں۔ میس نے کھانا شروع کیا۔اُس میں تھی اگر چیسو تھا یا گیا تما کی بہر حال اچھا تھا۔ استے بیس اُس نے میر سے پاس پائی رکھ دیا۔ میس نے کہا یار کھانا تو عمرہ ہے گئی بہر حال اچھا تھا۔ استے بیس اُس نے میر سے پاس پائی رکھ دیا۔ میس نے کہا یار کھانا تو عمرہ ہے گئی وہ کی بہر حال اچھا تھا۔ استے بیس اُس نے میر سے پاس پائی رکھ دیا۔ میس نے کہا یار کھانا تو عمرہ ہے گئی اُلک تہیں ڈالا۔

بولا، بھائی صاحب یہاں تھی ڈالوں تو کماؤں گا خاک۔ دلیں تھی آج کل ایک تو ملٹا کم ہے اُد پر سے اتنا مبنگا ہو گیا ہے کہ سونے کے بھاؤ خلتا ہے۔ اِس تصبے کے باقی ہوٹل والوں نے تو ڈالڈا تھی شروع کردیا ہے ایکن مکمل نے تو اللہ کو جان دینی ہے۔

سطحی واقعی دلی تھا۔ بیس روٹی کھا کراُٹھااور پہنے پوچھے۔اُس نے بین روپے بتائے۔ اتنے پینے؟ بیس نے جیرت سے کہا، بھائی تم نے تو آگ لگار کی ہے۔ کے دن اور ژک جاؤ ، انجی اور آگ کے گی میاں۔

پوروں الا اپنی سیاست چکانے کے چکروں میں تھا۔ پھر کے سے چھوٹے بڑے تمام شہروں کے دکانداروں کی عادت ہوگئ تھی کہ اُن سے جیسے ہی ناجا کر منافع کا کہو، وہ آگے سے سیاست چیز دیج ایس۔ اب آپ اُن سے بحث کرنے سے دے۔ میں نے پیے ادا کیے اور پوچھا، یہ بتایئ دیج این۔ اب آپ اُن سے بحث کرنے سے دے۔ میں نے پیے ادا کیے اور پوچھا، یہ بتایئ دیج اُنوالہ کوکون کی بس جائے گی ؟

آپ نے جڑانوالہ جانا ہے؟ وہال بیٹے ایک اور آدمی نے میری طرف دیکے کہ ہو چھا۔
جی ہاں وہیں جانا ہے۔ جانا تو شاہ کوٹ ہے لیکن جڑانوالہ ہے ہی شاید لاری آ کے جائے گ۔
بی نے بیوضاحت اِس لیے کردی کہ اگر سیدھی شاہ کوٹ جانے والی لاری بھی ہوتو اُس پر بیٹھ جاؤں۔
آپ اِس نالے کے ساتھ ساتھ چلے جائے ، سامنے ایک چوک آ جائے گا۔ اُس چوک کے دائی جوک آ جائے گا۔ اُس چوک کے دائی طرف کچھور سے بتایا۔

لاريال مجى جاتى بين؟ مَين في يوجها-

لاریاں بھی جاتی ہیں لیکن وہ کھٹارا لاریاں ہیں، شھیں بہت ویر سے پہنچا تھی گ۔ اِن لوکل رستوں پریمی ویکنیں عمرہ سواری ہیں۔

ین اُس کے بتائے ہوئے رہتے پر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دُورگیا تھا سائے تھے کا چوک آگیا۔

پر تھے۔ ذیادہ ترکیخے مکانوں اور پکی دکانوں کا ایک بڑاسا گاؤں تھا۔ بازار بہت کھلے اور صاف ہے۔

چک بیں چندایک ریڑھیاں تھیں اور دکانوں بیں عام استعال کی اشیا بھری ہوئی تھیں۔ اکثر ریڑھیوں

پر اُنگی نما پہلے کیلے اور چھوٹے چھوٹے مالئے پڑے تھے۔ ایک چھابڑی پر کالی سیاہ ججوری تھیں۔ یہ کھوری می ٹی اور کھیوں کی بہتات سے گلاسڑا سا ملفو ہتھیں مگر اِدھراُدھر کے گاؤں کے لوگ اِنھیں شوق می سے خریدتے تھے۔ ایک چھاوگ بیٹھے تھے۔ ساتھ تھا ایک ہوئی می شوق سے خریدتے تھے۔ ایک چھاوگ بیٹھے تھے۔ ساتھ تھا ایک ہوئی سے خریدتے تھے۔ ایک چلیں اور پکوڑے بنانے والی دُکان پر پچھاوگ بیٹھے تھے۔ ساتھ تھا ایک ہوئی می خور سے خریدتے تھے۔ ایک چلیں اور پکوڑے بنانے والی دُکان پر پچھاوگ بیٹھے تھے۔ ساتھ تھا ایک ہوئی میانزہ سے دُور کھڑی ویکوں کا جائزہ سے نور کو کھڑی ویکوں کا جائزہ سے نور کھڑی ویکوں کا جائزہ سے نور کو کھڑی ویکوں کا جائزہ سے نور کھڑی ہوئے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ تیں وہاں سے دُور کھڑی ویکوں کا جائزہ سے نور کھڑی ہوئے ایک جو نے ایک اسٹر تو کب کاختم جو چکا تھا۔ اللہ جانے اس عور سے ایک اور دہاں پیٹھے جو نے ایک آدئی می جن انور الی بیٹھے جو نے ایک ویکن کا پتا ہو چھا۔ اُس نے ایک ویکن کی طرف اشارہ کیا اور دہاں اور دہاں بیٹھے جو نے ایک ویکن کا پتا ہو چھا۔ اُس نے ایک ویکن کی طرف اشارہ کیا اور دہاں اور دہاں میکھے جو نے والی ویکن کا پتا ہو چھا۔ اُس نے ایک ویکن کی طرف اشارہ کیا اور دہا یا می تھاں کیا اور دہاں نے والی ویکن کا پتا ہو چھا۔ اُس نے ایک ویکن کی طرف اشارہ کیا اور دہا یا سے تھاں کیا اور دہاں کے تھاں کھڑی کیا تھاں کا بھولیاں کیا کوٹ کے ایک ویکن کیا تھا۔ اُس نے ایک ویکن کی طرف اشارہ کیا اور دہا یا جو تھا تھا۔ اُس نے ایک ویکن کیا کیا کوٹ کیا تھا۔ اُس نے ایک ویکن کی طرف اشارہ کیا اور دیا گا

یہ ویکن یہاں سے تین بجے نظے گی اور صرف جڑانوالہ تک لے کرجائے گی۔ ڈھائی نئے چکے تنے۔ ال کا مطلب تھا نصف کھنٹے بعد روانہ ہونا تھا۔ ایک آدمی نے دوسرے کو آواز دے کر بتایا، اور جھارے ، اپنی سواری کو بٹھا۔ اس کی آواز ٹن کر جھارا آگے بڑھااور جھے کہنے لگا بھائی کہال جانا ہے؟ جھارے ، اپنی سواری کو بٹھا۔ اُس کی آواز ٹن کر جھارا آگے بڑھااور جھے کہنے لگا بھائی کہال جانا ہے؟ میاں جانا توشاہ کوٹ ہے لیکن آپ جہال تک لے جا تیں۔

بیٹھ جاؤ، جڑانوالہ سے شمصیں شاہ کوٹ کی ویکن پر بٹھا دول گا۔ وہاں ہے تیں میل ہے۔ دیکن کے کنڈ یکٹر نے مجھے بتایا۔

میں آ کے بڑھ کرویکن میں بیٹے گیا۔ ویکن میں دل سواریاں میرے علاوہ بیٹی تھی۔ ایل تو رہا ہے ہے ہیں ہیں۔ ایل تو یہ ویکن پر اور کھتی تھی مگر بیالوگ اُس میں اُوپر بیٹے اور پھتوں پر ناد کر میکن پندرہ سواریوں سے زیادہ گئے اُنٹن نہیں رکھتی تھی مگر بیالوگ اُس میں اُوپر بیٹے اور پھتوں پر ناد کر بیٹیس سواریاں پوری کر لیتے تھے۔ مجھ پر اُس نے بیارتم کیا کہ بابو بجھ کر ڈرائیور کے ساتھ والی میٹ پر بھادیا اور بولاء یہاں بیٹھنے کے آٹھ آئے زیادہ لکیس کے۔

دے دوں گا بھائی، میں نے اُس کی چالا کی بچھ کر کہا، ہا کری کرتے ہوئے اُٹھیں اتنا پہا ضرور
چل گیا تھا کون کا سواری سے کتنا ایششنا ہے۔ اللہ اللہ کر کے سواتین بچے ویکن اوٹ سے اُٹھی اور بنی
د کچے کر چران رہ گیا کہ اِس پرجتی سواریوں کی توقع میں کر رہا تھا اُس سے بھی چھسات سواریاں زیادہ
بھر لی گئی تھیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے کنڈیکٹر کا بچھے اگلی سیٹ پر بٹھا دیا ورنددم نکل جاتا۔ اگر چہ یہ سیٹ
بھی دوآ دمیوں سے زیادہ ہارنہیں رکھتی تھی گر اُس نے میری طرح کا بی ایک اورلونڈ ااس میں بھر دیا۔
بھی دوآ دمیوں سے زیادہ ہارنہیں رکھتی تھی گر اُس نے میری طرح کا بی ایک اورلونڈ ااس میں بھر دیا۔
بھی کنڈیکٹر آوازیں دیے جارہا تھا۔ اِدھر ڈرائیور نے ویکن کے ساتھ دہ کی ، جو بدو اونٹ کے ساتھ کرتا
ہے۔ روڈ پرسولنگ لگا ہوا تھا اورائس کے بھی گئی جگہ کہ نے آتے تھے گر ڈرائیور اللہ کا ہذہ ہر یک لگانا تو
ایک طرف کھڑے کے قریب جا کر مزید تیز کر دیتا تھا۔ سواریاں ایسی نڈر تھیں کہ جھولے لیتی جاتی ہیں
اور قبیتے بھرتی جاتی تھیں۔ پورے رست مزک کے دونوں طرف کیکروں کے درخت چھاؤں کے
ہوئے تھے۔ بعض اوقات اُن کی شاخیں ویکن پر چینے ہوئے لوگوں سے کرا جا تیں۔ ایک دف آتی جونے کو گوں سے کرا جا تیں۔ ایک دف آتی جونے کو گوا سے کرا جا تیں۔ ایک دف آتی جونے کا تھا۔ ایک موثی تازی شاخی موٹی تازی شاخی دوٹر کی ایک کرا ہے کہ یہ تاح ضرور ویکن کی جیت پر پیٹے لوگوں ہے کرا اِسے کرانے بی گئی تھی۔ پر پیٹے لوگوں سے کرانے بی گئی تھی۔ پر بیٹے لوگوں کے بیاں بے دورت مارے کی کا وردو تیں لوگر کی کا وردو تیں لوگر کیا کے در ایک کی جیت پر بیٹے لوگوں کے کرانے دورتیں لوگر کی کا ویڈل

در مری طرف تھما کر ویکن کوایک طرف سے گزار کر لے کیا اور میری طرف دیکھ کر ہنے لگا۔ اوا باؤتی . بی میں تھاجتیٰ جلدی ہو سکے جڑا توالیا آ جائے۔ جی میں تھاجتیٰ جلدی ہو سکے جڑا توالیا آ جائے۔

ں ں۔ ساڑھے تین بجے کے قریب ویکن نے جز انوالہ جا کر دم لیااور میں گویا قیدے چھٹا۔ جز انوالہ شرتاندلیانوالہ سے قدرے بڑا تھا۔ اِس شہر میں کہیں درخت نام کی شے نظر نہیں آئی۔ وُکا نیں بھی مربعة تاندلیانوالہ ہے تھوڑی می ترقی یا فتہ تھیں اور ایک لائن میں نظر آر بی تھیں، لیکن جا بجا کھلے میدان یہاں بھی پڑے نتھے۔ویکن کا اڈہ غلہ منڈی کے قریب تھا۔ منڈی میں زیادہ تر گڑ اور دلی کھنڈ اورشکر کا کاروبار ہورہا تھا۔ کہیں کہیں تمباکو، مکی اورونڈے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ زمیندار اور بیویاری گڑیاں باندھےاپنے مال کی بولیاں لگوارہے تھے۔ایک جگہ سفید زرداور سنبرے رنگ کے گڑ کا ڈھیر لگا قا۔ أے دیکے کرمیرے مندمیں ایک وفعہ پانی بھر آیالیکن میں اس سب کود کیے کر آ گے گزر گیا۔ پیھے ے جھے اُی کنڈیکٹرنے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے آواز دی، باؤجی وہاں سے ٹیڈی بس شاہ کوٹ جائے گی۔ لاری تیار ہے جلدی سے چڑھ جاؤ۔ اِس لاری کے سامنے شاہ کوٹ کی تخی گئی ہوئی تھی۔ مَى بغير يوجھے اُس پرموار ہو گيا۔ اندر کافی ساری سیٹیں خالی تھیں۔ مَیں اُن میں ہے ایک ونڈو والی میٺ پر بیٹھ گیا۔ لاری تھوڑی ہی دیر میں چل پڑی۔اب مجھے نیند آ رہی تھی اور میں سیٹ پر ہی سرر کھ کر سوگیا۔ پتانہیں کتنی دیرسویار ہا مگر آ کھے کھلی تو لاری شاہ کوٹ میں داخل ہور ہی تھی۔ لاری ہے اُتر کر میں نے ادھراُ دھر دیکھا۔ میتو تصبے ہے بھی چھوٹا علاقہ تھا۔ بالکل جارے گاؤں کی طرح کا۔ ذراسا اُس سے الله الله المرائع المرزك مكان تھے۔ اكثر كي تھے۔ كي مكانوں برمنياں اور چھج ب ہوئے تھے۔ سرکیس نگ تھیں اور ہمارے گاؤں کی سرکوں کی طرح سیدھی بھی نہیں تھیں۔ آبادی بالک کم تمی۔ میں نے فورا ہی ایک آ دمی ہے ہیں تال کا پتا یو چھا۔ اُس نے ایک طرف کا اشارہ کیا اور کہا اِس بازار می تعور ی دور تک جاؤ کے تو ایک پانی کا تالاب آئے گا۔ اُس تالاب کے دوسری طرف میتال علے۔ تالاب کے دونوں طرف سے سڑ کیں ٹکتی ہیں، جس طرف سے چاہے مُڑ جانا اور ہیتال چلے جانا۔ بیالیک بالکل ویران جگریخی۔شام کا وقت ہو گیا تھا۔ ساڑھے چھڑ بچکے تھے لیکن گری کے موسم مسترب الجي شام كامرك بن نبيس بوا تفاية بن يانج من چلا بول گا كدسامنے ايك تالاب آسميا-اس م بجز مر بمیز میں اور بطخیں ڈیکیاں لگارہی تھیں۔ تالاب کافی بڑا اور پانی سے بھرا ہوا تھا لیکن پانی

صاف نہیں تھا۔ بیں تالاب کے بائی طرف کی مڑک سے چکر کھا کر چار پانچ منٹ میں بہتال کے گئے۔ پر پہنچ گیا۔ اِس بہتال کو دیکھ کر جھے فور اُاپنے گاؤں کی ڈسپنسری یادا گئی۔ بالکل وی صورت تی گر ذرا بڑی تھی۔ اِس بہتال کو دیکھ کر جھے فور اُاپنے گاؤں کی ڈسپنسری یادا گئی۔ بالکل وی صورت تی گر ذرا بڑی تھی۔ اِس کے بڑے لوہ ہے کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک چوکیدار پھر رہاتی، وہ میری طرف بڑھا لیکن بین اُسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا، ہپتال میں مریض بھی تھاوروہ بال میں مریض بھی تھاوروہ بال کھی دور بین میں اُس بال میں اُس کے اُس کی بین کی میں آگیا۔ وہاں ایک لڑی بیٹھی تھی۔ اُس باس زسوں والا تھا۔ جھے کہنے تھی، تی فرما ہے؟

ئیں نے کہا، میں مریض نہیں ہوں، کی کام سے آیا ہوں۔ کیا کام ہے؟ لڑکی نے بہت ہی زم لہج میں پوچھا۔ یہاں کے ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟

میری سمجھ بین نہیں آرہا تھا کہ بین ڈاکٹر فرح کے بارے بین کیے پوچھوں۔ جھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اُس سے ملاقات ہوجائے گی اور وہ جھے دیکھ کر ایک دم جیران رہ جائے گی۔ پھر بین اُس کیسے بتاؤں گا کہ بین کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ ای طرح کے خیالات میرے دماغ پر حملہ کے اوٹے تھے۔

اُس نے میری شکل غورے دیکھتے ہوئے کہا، اُن کا نام ڈاکٹر لطیف صاحب ہے۔آپ کام بتا تھی کیا ہے؟

آپ ڈاکٹر فرح کوجانتی ہیں؟ میں نے دوسرا بے تکا سوال کر دیا اور اُسے میرے دماغ پرشہ ہونے لگا۔

یہاں کوئی ڈاکٹر فرح نہیں ہے۔ میں جب سے یہاں ہوں، ڈاکٹر لطیف صاحب ال

یک اُن سے اُس کی ہوں؟ مَیں نے کو یاا پی فجالت دور کرنے کی کوشش کی۔
آپ یہال تھہریں مَیں اُن سے پوچھالوں۔ بید کہد کروہ ایک کمرے میں چلی گئی اور اُسی وقت باہر آکر کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اور کہاں ہے آئے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب سے کیوں ملنا چاہے جیں؟ میرا نام ضامن ہے، مُنگری کی ایک تحصیل کے ایک گاؤں سے آیا ہوں۔ اُن سے ایک ضرور کی کام ہے۔

اس نے تھوڑی دیر سوچا پھر واپس کمرے میں چکی گئی اور دو تین منٹ کے بعد دوبارہ نمودار

ہوئی۔ اس نے ایک آدمی کو آداز دی، رفیق ادھر آؤ، اُس کی آوازش کرایک موٹا تازہ باریک ، و نجیوں

ہوئی۔ اس نے ایک آدہ وہ دوقدم آگے بڑھ کر اُس کے پاس گئی۔ اُسے پھھ کھر پھر کی اور واپس آگر اُسا آدی دوؤر آگیا۔ بھی اُسے کھٹا د باور حیران ہور ہا تھا آخر کیا بات ہے؟ میں نہ کوئی پولیس والا تھا،

ہذائی جگہ بڑھ کی ۔ میں اُسے کھڑا د بھتا رہا اور حیران ہور ہا تھا آخر کیا بات ہے؟ میں نہ کوئی پولیس والا تھا،

ماحب ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں ۔ اتنا کہ کروہ میرے چیچے ہولیا۔ جیسے ججھے دھکیلا ہوا جا رہا ہو۔

ماحب ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں ۔ اتنا کہ کروہ میرے چیچے ہولیا۔ جیسے ججھے دھکیلا ہوا جا رہا ہو۔

میں اندر چلا گیا۔ بیا یک نوجوان ڈاکٹر تھا۔ جھ سے آٹھ دس سال بڑا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی سنہری موٹیسے میں نہائی یا وقارا ور تمیز دار نظر آر ہا تھا۔

موٹیسی سے رنگ گورا اور قدرے کا ندھے جھکے ہوئے تھے لیکن انتہائی یا وقارا ور تمیز دار نظر آر ہا تھا۔

موٹیسی سے گری پر بیٹھ گیا اور اُس کی طرف اشارہ کیا جو اُس کی میز کے اِس پارتھی۔

میں آرام ہے گری پر بیٹھ گیا اور اُس کی طرف د یکھنے لگا۔

میں آرام ہے گری پر بیٹھ گیا اور اُس کی طرف د یکھنے لگا۔

میں آرام ہے گری پر بیٹھ گیا اور اُس کی طرف د یکھنے لگا۔

میں اُس کی خامور کی خاموری کی خودوہ بولا ، بی بھائی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے انتہائی خوشکوار لیج میں بات کی۔

سریہاں ماڑھے چارسال بہلے ایک خاتون ڈاکٹر فرح کا تبادلہ ہوا تھا۔ مجھے اُس سے ملنا تھا۔ بن نے بیٹھتے می اسٹے مطلب کی بات کی۔

> آپ کا نام شریف؟ ڈاکٹر فرح کا نام ش کرایے لگا جیے ایک دم ہشیار ہوگیا ہو۔ میرانام ضامن ہے۔

آپ ڈاکٹر فرح کے کیا لگتے ہیں؟ میرامطلب ہے آپ اُس کے دشتے دار ہیں یا دوست ہیں؟ عُل نہ تو اُس کا رشتے دار ہوں، نہ دوست ہوں۔ بس ایک ذمہ داری تھی جو میری مال نے میرے مر پر ڈال رکھی ہے۔ اُسے پوری کرنے کے لیے اُسے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن آپ کیوں اتی تحقیق کرے ہیں۔

کون کی ذمہ داری؟ ڈاکٹر نے دوبارہ مجھے نور سے دیکھا۔ اُس کی ایک امانت میری والدہ کے پاس پڑی تھی۔ وہ امانت اُس نے تب رکھوائی تھی جب اللہ مانت اُس نے تب رکھوائی تھی دات چلی اللہ مانت ایک رات چلی اللہ مانت کا کی میں تبادلہ ہو کر آئی تھی اور وہاں تین سال رہی تھی۔ اچا تک ایک رات پہنچا گئے۔ میں تبادلہ ہو کر آئی تھی اور وہاں تین سال رہی تھی۔ اچا تک ایک رات کی پہنچا گئے۔ میں جو دہ امانت اُس تک پہنچا

دى جائے۔

مجھے آپ کی بات بھی نہیں آئی ، امانت کیا ہے؟ ڈاکٹر کا استعجاب بڑھتا جارہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب حیرت ہے آپ اتن تفتیش کیوں کررہے ہیں؟ میں نے زچ ہو کر کہا، اان کے بارے میں تو میری ماں نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیا ہے۔

میرے بھائی تفتیش اس لیے کردہا ہوں کہ ڈاکٹر فرح صاحبہ آل ہوچکی ہیں۔اب ڈاکٹر فران صاحبہ آل ہوچکی ہیں۔اب ڈاکٹر فرا گری سے پشت کو ذرا اُٹھا کر اِس زور سے انکشاف کیا کہ میرے رو نگلنے کھڑے ہوگئے۔اُن آل ہوئے دوسال ہو چکے ہیں۔

میں ساتھ چپک کررہ گیا اور زبان تالوے لگ گئی۔ پچھ دیر کے لیے اتن خاموثی ہوگئی کہ ہم دونوں اُس کے ساتھ چپک کررہ گیا اور زبان تالوے لگ گئی۔ پچھ دیر کے لیے اتن خاموثی ہوگئی کہ ہم دونوں اُس کے گھبرا گئے۔ بچھ اب بالکل نہیں سوجھ ربا تھا ڈاکٹر سے آگے کیا پوچھوں۔ میرا گلا خشک ہوگیا تا۔ بنی نے محسول کیا اِتنا صدمہ شاید بچھے عدیلہ کے مرنے پر نہیں ہوا تھا جو رنج کی کیفیت اِس خبرے یری رکوں میں دوڑ گئی تھی۔ ہم پچھ دیر دونوں خموش بیٹھے رہ اور ڈاکٹر جھے دیکھا رہا۔ تب بنی نے ہمگاتے رکوں میں دوڑ گئی تھی۔ ہم پچھ دیر دونوں خموش بیٹھے رہے اور ڈاکٹر جھے دیکھا رہا۔ تب بنی نے ہمگاتے ہوئے یو جھا ہم کے تھی ہوئی ؟

آپ پہلے اُس کی وہ امانت بتا کیں کیا ہے؟ میں یہ تو دیکھوں آپ کون ہیں؟ ویے بھی اِس وقت مریضوں کا بچوم ہے۔ آپ مہر مانی کر کے اب چلے جا کیں۔ جھے مریض چیک کرنے ہیں۔ ویکھیے ڈاکٹر صاحب آپ مریض چیک کریں میں باہر بیٹھ جاؤں گا۔ میں آج اُپ شہرے گیادہ ہی کے نگلا ہوں اور اِس کیے نگلا ہوں۔ جب آپ فارغ ہوجا کیں گے تو جھے براہ کرم پانچ دی منٹ دے ویکھیے۔

ڈاکٹر میری بات ٹن کر خوش ہوگیا۔ اِس کا مطلب تھا وہ جھے سنجیدہ لے رہا ہے اور میرے ساتھ ڈاکٹر فرح کے متعلق بات کرنے پر راضی تھالیکن میہ بات تو طے تھی میں اُسے امانت کے متعلق پجونیں بتانے والا تھا۔ البتہ اُس سے ڈاکٹر فرح کے بارے میں پچھینہ پچھ معلوم کرنا بہت ضروری ہوگیا تھا ور نہ بتانے والا تھا۔ البتہ اُس سے ڈاکٹر فرح کے بارے میں پچھینہ پچھ معلوم کرنا بہت ضروری ہوگیا تھا ور نہ میری معلومات پلٹ کر میرے گھر تک محدود ہوجا تیں۔ میں اُٹھ کر واپس اُس بَیْ پر آ جیٹا جہاں بچھ دیری میلوری سے بات ہوئی تھی۔ یہاں اِگا دُکا مریش آ جارہے تھے اور لڑی اُن کی پر بِی کاٹ کر اُنھیں انتظار گاہ میں بٹھاری تھی۔ ایک مزید نوس اُن کو اپنی باری پر چیک کر رہی تھی۔ یہاں مریضوں کی تعداد

ری پندرہ سے زیادہ نبیں تھی۔ ایک مریضوں کا بیڈروم تھا جہاں فقط چھ بستر کھے تھے۔ ایک اور بیڈروم دی پندرہ سے نامید میں مدر سے میں ایک اور بیڈروم رں پیدرہ برے ہائمیں جانب تھا۔ اُس میں دو بیڈر تھے۔ اِن میں سے چار بستر خالی تھے۔ بائمی جانب دالے بیرے ہائمیں جانب تھا۔ اُس میں دو بیڈر تھے۔ اِن میں سے چار بستر خالی تھے۔ بائمیں جانب دالے برے ہیں۔ بردونوں بستر خالی تھے اور دودائمیں جانب کے بیڈ پرخالی بستر تھے۔ میتال کے باہرایک جھوٹا بیڈردم پردونوں بستر خالی میں اور دودائمیں جانب کے بیڈ پرخالی بستر تھے۔ میتال کے باہرایک جھوٹا بیدر اور اور مقا۔ میرتا نگے مریضول کے علاوہ سواریاں بھی ڈھوتے ہوں گے۔ دو بڑے نیم کے ساتا تھوں گے۔ دو بڑے نیم کے ردنت ہپتال کے اندر کھڑے تھے۔ اِن کا سامیحن کے علاوہ کمروں کی چھتوں پر بھی جاتا تھا۔ میری رو المراب دو چھوٹی جھوٹی کیاریاں تھی۔اُس سے آگے کوارٹر در کوارٹر منے۔ یہ کوارٹر ہمارے گاؤں کی ڈ ہنری کی طرح میتال کے عملے کے لیے ہوں گے۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا یہاں ڈاکٹر کی کوشی کونی ہے اور دومرے عملے کے لیے کون سے کوارٹرز ہیں۔ میری نظر میں اِس وقت تمام چیزیں بھول کر فقط ڈاکٹر فرح کاچېره تفاجے کچھ بی ویر پہلے میں فوت ہوتے ویکھ رہاتھا۔ وہ کب کی فوت ہوئی تھی۔ مَن اِسے فے خرتفااور صرف أس ڈاکٹر کی معلومات کا منتظر تھا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میرے لیے ڈاکٹر فرح پہلے کھی اتن اہم نہیں رہی تھی لیکن جب ہے میری مال نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی، مجھے اِس ہے مرد کار ہو گیااوراب وہ اچا نک اُس ہے بھی کئی گناا ہم ہو گئی تھی۔ کیوں، شاید میں پیمی نہیں جانیا تھا۔ ایک وقت اجا نک مجھے ایسا خیال آیا کہ بیس اُس خیال سے شرمندہ ہو گیا مگر وہ خیال دو بار مجھے آیا تھا۔ اب وہ تمام سونا اور بیسے صرف ہمارے ہو چکے ہیں لیکن اُن کے ہمارے ہونے میں ہماری کسی با ایمانی یا خیانت کا وخل نہیں تھا۔ ڈاکٹر فرح بھی نہیں رہی تھی پھر کیسے اور کس سے زین کی خبر مل سکتی تھی ادر یہ جی ہوسکتا ہے زینی کو بھی مار دیا گیا ہو۔ زین کے متعلق اِس طرح کی سوچ میرے دماغ میں ایک کچوکے کی طرح لگی میں نے جھر جھری لے کراپیٹے سر کو جھڑکا اور خود پرلعنت کی۔ بید خیال صرف سونے کی رم سے میرے دماغ میں نفوذ ہوا تھا۔ میں بیکن گمراہ کن خیالوں میں پڑ گیا تھا۔جس کا بتیجہ ہوسکتا ہے مرك ذات پرختم ہو۔اتنے میں ایک لڑكا ميرے ليے چائے لے كرآ گيا۔ بيہ چائے جينی كی چينک میں التِهَالُ محمده اورصاف طریقے سے لایا تھا۔ضرور اُسے ڈاکٹر نے بھیجا ہوگا۔ میں چائے پینے لگا۔ اِس مرسے میں میرا دماغ دوبارہ فرح کی طرف مُڑ گیا۔ اُس کی ہیںتال میں آمد، ہماری پہلی ملاقات، اُس كَرُّتْ رِكَى بْكَا طرف سے جھالر،سب چھوٹی چیوٹی چیزیں ایک فلم ی طرح کردش کرنے لگیں۔ بچھ دیرے کے ایسے لگا جیسے اپنے پچھلے دور میں چلا گیا ہوں۔ اُسی وقت زین کا فرح کے بینے کے ساتھ مطِ جانا۔ کس قدراؤیت ناک لمحے تھے۔ میں نے اپنے آپ کوزبردی حالیہ محول کے ساتھ مسلک کیا۔

پھر میرا دماغ اِس ہپتال کی طرف دوڑ گیا۔ مین صحن میں آنے جانے والوں کو سرسری دیستائیں، حالت میں جھے ڈیڑھ گھٹا گزر گیا۔ اب سب مریض جا چکے تھے اور نیا پچھ بھی دکھائی نہیں است ہوگئ تھی۔ قبل کا وک میں رہنے والا عام سالڑ کا تھا اور کن بھی است ہوگئ تھی۔ قبل گا وک میں رہنے والا عام سالڑ کا تھا اور کن بھی است ہوگئ تھی۔ قبل گا وک میں رہنے والا عام سالڑ کا تھا اور کن بھی میت کھلیاں میں رات کا ٹیا میر سے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے سوچا جو بھی ہوڈ اکٹر سے میڈم فرن کی ابند کو چھ کر بی جاؤں گا ، چاہے بھی ہوجا ہے۔

مَن دُاكْتُر فرح كے بہلے دن كى ملاقات والے چېرے كو بار بار يادكررہا تقا۔ أس كا مجھ إنْ رویے دینامعمولی بات نہیں تھی۔ وہ کتنی صاف اوراچھی خاتون تھی۔ ہمارے گاؤں کے ہپتال کوئن . نے ایک ہرا بحرا چمن زار بنا دیا تھا اور جب سے گئی تمام کچھا ُجڑ گیا تھا۔اب تو وہ مرے سے ڈیپنر کی ربی ہی نہیں تھی۔ بدبخت معیذ نے اُسے کھنڈر بنا کرر کھ دیا۔ اچھا ہوا وہاں ہے دفع ہو گیا۔ ورنداوراللہ جانے کیا کچھ جاند چڑھاتا مگراس کے جیل جانے نے بھی عدیلہ کی قربانی لی۔ بیس اس کے ظاف عدالت میں دو بار جا کر گواہی دیے چکا تھا۔عدیلہ کی بیٹیاں مقدمہاڑ رہی تھیں۔معیذ کی پیروی کرنے والا كوئى نہيں بيا تھا چنا نچه أے دونل كے عوض آج نہيں تو كل سزائے موت ہونائقى ۔ مَيْس إن سو چول میں ڈوبا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے میرے پاس آ کر کھنکھارا۔ میں نے اُو پردیکھا، وہ بولے ضامن صاحب میرے ساتھ آئی۔ میں اُٹھ کر ڈاکٹر صاحب کے پیچے چل پڑا۔ ہم چندلمحوں میں ہپتال ہے باہرنگل گئے۔وہ مجھے لے کرایک مکان کی طرف چلا گیا۔ ہپتال ہے بچھلی جانب چوڑی ک گلی تھی۔ اِس گلی کے آخری کونے پرایک بڑا سایا غیجہ آجا تا تھا۔ پہال کنیر دل اور پچھ پھولوں کے بیودے لگے تھے۔ایک بهت براشیشم کا درخت صحن میں موجود تھا۔ سامنے ایک برآ مدہ تھا۔ وہاں دو تین کرسیاں بڑی تھیں ادر كمرول كے دروازوں كى كنٹرياں كھلى تھيں۔ ايك خاتون وہاں جماڑو دے كر كرسياں صاف كرنے لگیں۔ ڈاکٹر لطیف صاحب نے مجھے ایک کری پر بٹھا دیااور بولا ، ضامن صاحب ڈاکٹر فرح بہیں رہتی متحی۔ یہ آج سے تین سال پہلے کی بات ہے، یک نے نیانیا ایم بی بی ایس کیا تھا۔ ایک دوسال دوسری جگہوں پرگزار کریباں آیا تھا۔ اِس ڈسپنسری میں میرا تبادلہ ہو گیا تھا۔ میڈم فرح صاحبہ جھے ایک سال پہلے یہاں آئی تھی اور میں اُس کے اسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ بہت اچھی ڈاکٹر کے ساتھ عمده خاتون بھی تھی۔میرا بہت خیال رکھتی تھی۔

منس نے کنگ ایڈورڈ سے میڈیکل کر کے دوسال اوھر اُدھر گزارے پھریہاں آگیا اوراُس

وق سے اب تک پیلی ہوں۔ اِس کی سب سے بڑی وجہ میڈم فرت ہی ہے۔ اُن کے قبل پر ایکھے بہت رت ہے اب اللہ میں اس کی بڑی تھی لیکن سے پوچھیں تو میں اُس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جھے نہیں برا صدمہ ہوا۔ وہ مجھ سے کافی بڑی تھی انہا ہے۔ جھے نہیں موجود سے انہا ہے اور کیا تھا۔ جھے نہیں ہے۔ یہ اس کے مراس نے مجھے حتی سے مع کردیا کہ اُس کے ذاتی حالات کے بارے میں کوئی بات ہ ہوں۔ اوھر میں اپنی طرف سے بے بس ہوتا جارہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اُس کی محبت میں گرفتار ، ہوگیا۔ اِس بات کا اُسے بھی احساس تھا۔ ایک دن مجھے بلا کر کہنے لگی ، ڈاکٹر لطیف تم اپنے آپ پر کنٹرول ۔ کرو۔ پچھ چیزیں فطرت اپنی طاقت سے کرواتی ہے اُن پر انسان کی ذاتی خواہشات کا کوئی اڑنہیں ہوتا یتم میری فکر چپوڑ واپنے مریضوں پر دھیان کیا کرولیکن ضامن صاحب کی بتاؤں تو میں آ ہتہ آہتہ خود مریض بنما جار ہاتھا۔ پھروہ اکثر ہمپتمال سے غیرحاضر رہنے لگی۔ ہفتہ ہفتہ چھٹیوں پر چلی جاتی۔ اُس کا گھرکہاں تھا۔ بیس نے بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی مگراُس نے نبیس بتایا بلکہ ایک دن مجھ ہے بگڑ من ۔ بونی ڈاکٹر لطیف شمصیں مجھ سے ذلیل ہونے کی خواہش ہے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میرے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں سہم کر پیپ کر گیا۔ دوسرے دن وہ پھر غائب ہوگئ اور پورے تین ماہ کی چھٹیاں لے گئی۔میرا خیال تھاوہ مجھے اُ کتا گئ ہے اور تبادلے کی كوشش ميں ہے چنانچه ميں نے أن سے بات كرنا مناسب نبيں سمجما۔ ايك دن آ دهى رات كے دفت ایک جیب پر آئی اور مجھے بلا بھیجا۔ میں رات کے دو بجے یہاں پہنچا، و کھا اُس کی حالت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ چہرے کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ بال خشک سے اور صحت نہایت خراب ہو چکی تھی۔ مَیں فران تما، إے اجا تك كيا موكيا ہے۔

آپ میری اِس طویل واستان سے بیز ارتونہیں ہور ہے؟ ڈاکٹر لطیف نے ایک دم ہات روک کر کہا۔

میں بہیں بیشا تھا ای گری پر۔ ڈاکٹر دوبارہ بولا، وہ میرے سامنے بیٹی تھی۔ بھے اُک میرے سامنے بیٹی تھی۔ بھے اُک من صرف اُسی دن میرے نام سے پکارا، کہنے لگی لطیف میں شمصیں ایک دردناک کہانی سناتی ہول مار یا در کھنااور میری دوامانتیں ہیں۔ اُنھیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔

وہ کیا کہانی تھی۔ میں نے بصری سے ڈاکٹر لطیف کی طرف دیکھا۔

ڈاکٹر فرح کی شادی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی تھی لیکن اُس سے ایک بیٹے کے بعداس کی طاق ہو گئ تھی۔ یہ وہی جنید ہے جو آپ کے گاؤں سے ایک زینت نامی لڑی کو لے گیا تھا۔ یہ لڑک وہاں ڈسپنسری کی ایک نرس عدیلہ کی بیٹی تھی۔ جنیدائے لے کرسیدھا اپنے والد کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر فن ایے بینے کی تلاش میں اُس تک پینجی مگراُس کے خاوند زبیر نے جینید کواپیخ ساتھ نہیں کی اور جگہ رکھا ہوا تفااور مال سے نہیں ملنے دیا اُسے صاف کہد دیا کہ وہ نہیں جانتا جنید کہاں ہے۔ دراصل اُس کے دماغ میں کچھاور چل رہا تھا۔ جنید کے والد زبیر اور جنید نے آپس میں یہ طے کیا کہ ڈاکٹر فرح کو پتانہ جلے کہ دو یهاں کراچی میں اُس کے ماس ہے۔ ڈاکٹر فرح نے بہت کوشش کی کدائے جنیدل جائے مگر اُس کے سابقہ خاوندنے کی بھی طریقے ہے اُسے ملنے ہیں دیا۔ ڈاکٹر فرن کے لیے جنید کے حوالے ہے ب ے بڑی فکراُس کے کزن طلال احمد کی طرف سے تھی۔طلال خانیوال کے ایک بڑے زمیندار کا بیٹا فا اور ڈاکٹر فرح کا دشمن تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اُس کی ملکیتی زمین رشتے داروں میں تقسیم ہو جائے۔اُس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر فرح کے والد اور اُس کی سونیلی والدہ اور اُس کے پچا کوئل کردیا۔ اُن دِنوں ڈاکٹر فرح کالج کے آخری سال میں تھی اور گھر پرنہیں تھی۔ اِس لیے پچ نکلی۔ وہ اپنے آپ کو چھپا کر غائب ہوگئی۔اُسے اصل فکر میتنی کہ زبیر جنید کو جائداد کی وصولی کے چکروں میں ڈال کر اُس ک جان کوخطرے میں نہ ڈال وے۔وہ جانتی تھی زبیرایک لالچی انسان ہے۔اُس کی ڈاکٹر فرح کے ساتھ طلاق کا سبب بھی بہی تھا۔ وہ جنید کو دونوں طرف سے چھیائے پھرتی تھی بیعنی اپنے کزن طلال سے اور اپنے خاوند سے لیکن ضامن صاحب ہونی کوکوئی نہیں ٹال سکتا۔ جنید ایک دن اپنے باپ کے پاس چلا کیا۔وہاں اپنی مال سے جیپ کے رہا۔ وہیں اُس کے بیچے ہوئے لیکن جنید کی سوتنلی ماں کومنظور نبیں تھا كەجنىدأس كے خاوند كامال كھائے۔ أس كى اپنى اولا دېمى ہوچكى تتى۔ حالات كشيدہ ہوتے گئے۔ اب جنیداوراً س کے باب نے وہی جا کداد حاصل کرنے کی کوشش کی جس سے ڈاکٹر فرح بھاگ کرنگا تھی۔ باپ بیٹے نے خانیوال جا کرعدالت میں جائداد کی بازیانی کا مقدمہ کردیا۔ اِس مقدمے کی تیسری تاریخ

راب در المراد مند کا والد کہیں غائب ہو گیا۔ دو گولیاں جنید کے والد کو بھی آلیں تاروہ نئی آفار آس کی رہند کی الدی تاریخ کا در اس کی الدی کا در اس کی رہند کی دور کا در اس کی مسلسل المدین میں اس کی دور کا در اس کا در اس کی دور کا در اس کی دور کی دور کا در اس کا در اس کی دور کا در کا در اس کی دور کا در اس کی دور کا در کا دار کا در ر جنید ل اور بیان ماه تک مسلسل اینے بیٹے کی ااش پر روتی رہی۔ پنیم ایک ان خانوال ہو اور بیان خانوال ہو اور خرمیذم فرح کو ہوئی۔ وہ تین ماه تک مسلسل این بیٹے کی الاش پر روتی رہی۔ پنیم ایک ان خانوال ہو اور خرمیذم فرح کے معرف میں منازم اور میں منازم کی مسلسل میں م ور بہاں ہے۔ بیاں بہنی تھی۔ اُس رات وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ مرنے والی ہے۔ اُس نے بجھے بتایا کہ اس نے ایک یبان به در ایک پسٹل حاصل کرلیا تھا۔ پھر گھر میں اُس پر سائیلنسر لگا کرنشانے لگایا کرتی تھی۔ جھے نہیں ایجنٹ سے ایک پسٹل حاصل کرلیا تھا۔ پھر گھر میں اُس پر سائیلنسر لگا کرنشانے لگایا کرتی تھی۔ جھے نہیں معلوم تھا اُس کی مصروفیتیں کیا تھیں۔ پھر جیسا کہ مَیں نے آپ کو بتایا ہے، وہ چھ مہینے کے لیے باکل غائب ہوگئ اور جب آئی تو طلال کواپن طرف سے ل کر کے آئی تھی۔ طلال کا قبل جھوٹی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر فرح کہنے لگی بیس میں اذان کے وقت یہاں سے چلی جاؤں گی لیکن اُسی رات میں ہونے سے پہلے اے بولیس نے پکڑلیا۔ خیر سیمجی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اصل ظلم یہ ہوا کہ ڈاکٹر فرح کے فائر طال کو لگے ضرور منے مگر وہ نچ نکلا تھا جس کی خبر ڈ اکٹر فرح کونہیں تھی۔ اُسے معلوم ہی نہیں تھا کہ صرف فائر مارنے سے انسان مرتانہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود بیٹیں سمجھ کی کہ وہ عادی قاتل نہیں تھی چنانچاس کے فائر ٹھیک جگہ پرنہیں گئے تھے اور طلال ہپتال میں جاکر پچ گیا تھا اور ایک ماہ بعد ہی چلے پھرنے لگا تھا مگر فرخ کو اِس بات کی خبر نہیں ہوئی۔وہ اپنی قبر میں لیٹی ابھی تک اپنے آپ کوطلال کا قاتل بحورى ہوگى كيونكدائس رات بوليس نے أے يہاں سے باہر نكالتے ہى كولى مار دى۔ بعد ميں بچے خرہوئی کہ اُس کے قبل میں ہمارے محکمے کا بھی ہاتھ تھا۔

طلال احمداہے علاقے کا بااٹر زمیندار ہونے کے ساتھ ایک سیاستدان بھی تھااور پچھلے دوالیکش جیت چکا تھااور حکومتی ایوان کا حصہ تھا۔ پولیس آئی جی اور ڈائر یکٹر محکمہ ہیلتے اِس میں ملوث تھے در نہ انمی کیے بتا چل سکتا تھا کہ ڈاکٹر فرح طلال کوئل کرنے کے بعد یہاں موجود ہے۔ أے تو أن کے فاندان والي بالكل نبيس جائة تحد

اب میرے سامنے کمل اندھیرا ہے۔ زینت کدھر ہے، اِس سے مجھے سروکارٹیس۔ تی آتو بس الہ بہتال میں میٹا ہوں اور جب تک پیر ہے۔ ڈاکٹر فرح میرے ساتھ ہے تیں اکثر اُس سے مانعی بائمل کتا ہوں۔ آپ ہنس رہے ہوں گے۔ایک ڈاکٹر خود مریض بن کر مریضوں کا علاج کیے کرے گا لیا لیکن ووعلاج می*ش کر*ر با موں \_ و اکثر نے اپنا پہلو بدلا، یمی تواذیت کی بات ہے، اِس سے پہلے کہ وہ اُن امانتوں کے متعلق کر بتاتی، پولیس نے چھا یا مار دیا اور اُسے یہاں سے گرفتار کر کے نکل گئی۔ ڈاکٹر فرح کو بیرسب بتانے کی مہلت بی نہیں ملی۔

ڈاکٹرلطیف نے ایک ہار پھر میرے سامنے ایک کمل خلار کھ دیا تھا جس بیس مجھے دنگ بحرنے تھے گرمیرے ہاتھ جس کسی رنگ کی کوئی سبیل نہیں تھی ، نہ موقلم تھا نہ کینوس تھا۔ اب میرے لیے سب سے بڑی مشکل زینت کوڈھونڈ نا تھا۔

آپ کسی امانت کا ذکر کررہ ہے تھے۔ ڈاکٹر نے اب اپناسوال دہرایا جے بیس نے بھی لیا تھا کہ ڈاکٹر لطیف نظر انداز کر چکا ہے گر بیس اُس کے سوال پر ایک وفعہ چونکا ضرور تھا۔ یعنی وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا کہ ہمارے پاس کسی کی ایک امانت محفوظ ہے۔ اب بیس نے سیدھی طرح سے ڈاکٹر کو بتانا مناسب سمجھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ وہ امانت اصل جس ڈاکٹر فرح کی بجائے زینت کی مناسب سمجھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ وہ امانت اصل جس ڈاکٹر فرح کی بجائے زینت کی مناسب سمجھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ وہ امانت اصل جس ڈاکٹر فرح کی بجائے زینت کی مناسب سمجھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ وہ امانت اصل جس ڈاکٹر فرح کی تلاش جس نگلا تھا۔ وہتی ایک واحد ذریعہ تھا جس سے کسی آس تک بھٹے سکتا تھا گر آپ نے جھے ایک اور بی ورونا کے صورتِ صال سے دو چار کر دیا ہے۔ اس کی خبر شاید آپ کو ڈاکٹر فرح کے سابقہ خاوند زبیر سے مل جائے اگر وہ اب تک زندہ ہوا۔ یہ اُس کی خبر شاید آپ کو ڈاکٹر فرح کے سابقہ خاوند زبیر سے مل جائے اگر وہ اب تک زندہ ہوا۔ یہ

کہ کرڈاکٹرلطیف نے ایک دم جھے پھر سے تازہ دم کردیا۔ لیکن بیز بیرصاحب کہاں ہو سکتے ہیں۔اُس کی خبر کہاں سے ل سکتی ہے؟ بیس نے فور اُپو چھا۔ اُس کی خبر کرا ہی سے ملے گی۔ وہیں ابھی تک ہوگا۔ وہ شدید زخی عنا کیا تھا۔ جھے ڈاکٹر فرح

نے اُن کا پتا بتادیا تھا۔ .

توکیا جھے اُس کا پتال سکتا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ پھرآ پ اُس تک کیوں نہیں پہنچے، میں نے ڈاکٹر سے بجیب ساسوال کر دیا۔ میں اُس کے پاس کیا لینے جاتا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا اور دائعی اس کا جواب شیک تھا۔

آپ جھے اُن کا بتادے کتے ہیں؟ تی بان ل جائے گا۔

یہ کہ کر ڈاکٹر لطیف اُٹھ کر اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ڈائری کے ساتھ واپس لوٹا۔ یہ ڈائری ڈاکٹر فرح کی ہے، اُس نے بیٹھتے ہی کہا، اِس میں جو پند درج ہے وہ آپ نوٹ کرلیں۔

میں نے اُس کے بیٹھنے سے پہلے ہی کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے جھے کچھ نہ کچھ خبر دی ورنہ بالکل ہی مالیس لوٹنا اور ڈاکٹر فرس اور جنید کی موت کا جھے اتنا صدمہ ہوا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔اب آپ جھے اجازت ویں تو میں چلول۔

ضامن صاحب آپ اِس وقت کہاں جائیں گے؟ پینیں رُکے اور می کی بس سے چلے جائے۔ یہاں ہے مج سات ہجے لاری نکلے گی ، وہ آپ کوجڑ انوالہ لے جائے گی۔

غَن وَاكُرُ لَطِيف صاحب كِ إِس احسان پر ممنون ہوكر وہ بن بیٹے گیا۔ واقعی اب بہت اندھرا ہو گیا تھا۔ بیٹے بیٹے بیٹے بالکل خرنہیں ہوئی تھی كہ ہم تین گھنے با تیں كرتے رہے تھے۔ رات بارہ بجسو گئے۔ بین جب سے شہر كی ہوا میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا میری نیندرات آٹھ بجے سے خفل ہوكروں بجآنا شروع ہوگئے۔ بین جب سے شہر كی ہوا میں اٹھنے ہیں وو گھنے ویر سے سویا تھا۔ دوسرے دن من اُٹھتے ہی و یکھا تو ڈاکٹر فروع ہوگئے تھی دوسرے دن من اُٹھتے ہی ویکھا تو ڈاکٹر لطیف ناشتے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جیٹھا تھا۔ ناشتے میں روٹیاں اور منن اور انڈوں كا آلمیٹ تھا۔ ہم دونوں نے جھے سے لوچھا آتو اب آپ ہم دونوں نے جھے سے لوچھا آتو اب آپ کی اُٹھی کی ساتھ ہی ڈاکٹر لطیف نے جھے سے لوچھا آتو اب آپ کرائی جا کی گ

بی بال ارادہ تو وہیں کا ہے، میں نے جواب دیا۔ ئیں آپ سے چھے کہنا چاہوں گا، ڈاکٹر لطیف نے جھجکتے ہوئے اگلے جملے کہے، ڈاکٹر فرح اور اُس ے بیٹے جند کے آل کی اصل میں تمام ذمہ داری ای حرامی زبیر پر آتی ہے۔

ے بید سے بید سے انفاق کرتا ہوں، کاش اُسے سزامل سکتی میں نے ڈاکٹر کی تائید کارانہا میں جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ کہ کرمیں کری ہے اُٹھ گیا اور در وازے سے باہر نظنے لگا۔

اُسی لیحے ڈاکٹرلطیف کی آواز دوبارہ سنائی دی، تھہریے ضامن صاحب، یہ لیتے جائے، یہ بی گئار خرح کی ایک امانت ہے۔ ڈاکٹرفرح کی ایک امانت ہے۔

میں نے مُڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بریٹا 70 ماڈل پسٹل تھا۔ اِسے لیتے جاہے، یہ اُلا فرح کا ہے۔ اِس کے ذریعے اُس نے طلال پر فائر کیے تھے۔ضرورت پڑ جاتی ہے۔

مَیں کچھ دیر ڈاکٹر لطیف کی طرف دیکھتا رہا، اُس کے بعد اپناہاتھ آگے بڑھا کروہ پسٹل اُس سے لے لیااور کہا، ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھوں؟

جی پوچھیے ، ڈاکٹر نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

ڈاکٹر فرح کی وہ ڈائری آپ نے مجھے نہیں دی۔ یہ بندوق تھا دی ہے۔ آپ نے یہ کیے اندازہ نگالیا میرے لیے کھی ہوئی چیز کی بجائے بیرجان لیواشے زیادہ مناسب ہے۔

اگرآپنیں رکھنا چاہتے تو والی کر و بیجے، بین نے تو آپ کے سفر کی حفاظت کے لیے دیا تھا۔ ڈاکٹرلطیف نے انتہائی شرمندگی سے اپناہاتھ آگے بڑھا دیالیکن بیس نے وہ پسول اُسے دینے کی بجائے اپنی جیب میں رکھ لیا اور کہا شاید ضرورت پڑجائے۔اُس کا وہ جملہ کہ زبیر کومز املنی چاہیے۔اب میرے دماغ میں اچانک اپنے معنی کی تغہیم کے ساتھ واضح ہوچکا تھا۔

باہر نگلے توسائے ایک 1960ء ماڈل چھوٹی ویگن کھڑی تھی۔ بیس نے اُسے دیکھ کہا ہے؟ ضامن صاحب بیآپ کواپیے شہر چھوڑ آئے گی۔ بیس نے اِسے کرابیاوا کر دیا ہے، ڈاکٹر لطیف نے وضاحت کی۔

میں ڈاکٹرلطیف کاشکر سیادا کر کے دیکن میں بیٹھ گیا۔

## (mn)

میرے عالم نے کا ریلوے اسٹیشن شہر کے دیو بی جھے میں تھا گر اس ہے بھی آ دھا کاویم طریخوب
میں بی ٹی روڈ ہونے کے سبب سیاسٹیشن عین شہر میں آ گیا تھا۔ ویٹس چوک کو عبور کرتے ہی سانے
اسٹیشن کی پٹو یاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسٹیشن کی عمارت برلش دَور کی ہیت کو ابھی تک محفوظ رکھے ہوئے
تھی۔ اسٹیشن سے آ دھا کلومیٹر دا کی اور آ دھا کلومیٹر یا کیں جانب برگدوں کے استے سابید دار درخت
تھیکہ گھڑنا بھر بادش برنے کے باوجود نیچے پائی نہیں گرتا تھا۔ پہیں ٹاملیوں اور نیم کے بہناہ درختوں
کی چھاؤں نے بسیرے جمار کھے تھے۔ اِس چھاؤں میں پٹردی کے دونوں جانب اور اسٹیشن پر ککڑی
کی چھاؤں نے بسیرے جمار کھے تھے۔ اِس چھاؤں میں پٹردی کے دونوں جانب اور اسٹیشن پر ککڑی
کی خوا کر اپنی کو ایک دومرا ملک تصور کرتا تھا۔ اکثر ہمارے دیماتوں کے لؤے اپنی روڈ کی این روز کی کے دونوں جانب اور اسٹیشن پر کا کو کی کو ایک دومرا ملک تصور کرتا تھا۔ اکثر ہمارے دیماتوں کے لؤے اپنی روڈ کی اور کا کہ کو ایک کو کو کو ایک روز کی کے لئے کر اپنی کو ایک دومرا ملک تصور کرتا تھا۔ اکثر ہمارے دیماتوں کے لؤے اپنی روڈ کی کا میں وہ دونوں کا سب سے بٹا کر اپنی رزق کمانے نکا ہو اور خلی آئے ہیں وہ کی اس جانب اور کھی ہمار کو جو بھی ہے۔ اس کی دومرا کی جو بھی ہے۔ اس کی دومرا کی جانب کی اس جانب کی دومرا کی مقاصد رکھا تھا تو بے جانہ ہوگا۔ اگر چہ میرا ادلین مقصد دی تھا کہ زیت کو درین کا سب سے بڑا بارٹی جانے کئی مقاصد رکھا تھا تو بے جانہ ہوگا۔ اگر چہ میرا ادلین مقصد دی تھا کہ زیت کو بارش کی کہنا بھی موجود تھی۔ یک

نے ربلوے اسٹیشن جانے سے پہلے حبیب علی کی دکان کا زُنْ کیا۔ اگر چہ اِس کے کی ایک فیمون مشورے پر میں نے عمل کیا تھا گر جھے اِس کے ساتھ کی گئی گفتگو سے ایک قشم کا اطمینان محمول ہوتا تھ دُکان پر پہنچا تو حسب معمول حبیب علی وہیں تھا، مجھے دیکھتے ہی اُٹھا اور سلام لے کر ایک طرف بھاریہ وہ ایسے ملاجیسے اُسے بھین ہوکہ میں ناکام لوٹا ہوں اور ایکے لائح مل کی گفتگو کے لیے تیار ہوں۔

عبیب صاحب، میں نے تھکے ہوئے انداز سے اُسے مخاطب کیا، انسان بعض اوقات پکوالے و کے انداز سے اُسے مخاطب کیا، انسان بعض اوقات پکوالے و کے پال لیتا ہے جوراہ میں پڑے اُس سامان کی مانند ہوتے ہیں جسے مسافر لاوارث بجھ کر اُٹھالے۔ پھر تمام سفر اُس کا وزن سر پر رہتا ہے۔ گھر پہنچ کر معلوم ہوتا ہے بیرسامان تو گزرے زمانوں کے بیلے ہیں جن کے وض کچھ ٹریدانیس جاسکا۔

جی ہاں ، صبیب علی نے جواب دیا ، لیکن می ہی تو ہوسکتا ہے مسافراہے گھراُ کی بے کار سالان کے سبب لوٹنا ہو ورند مجی لوٹے کا خیال بھی ندا کے اور تمام عمر سفر میں رہے۔ پھر جب گھر یادا ئے تو راستہ ہی گم ہوجائے۔

حبیب علی شمص بتا ہے؟ میں نے مایوی کے ساتھ کہا، بعض اوقات گھر کی دیواریں انسان کے جسم میں سوئی کے دھاگے کی طرح می جاتی ہیں۔ باہر جانے لگوتو دیواریں بھی باہر چنوی ہیں، پھرانھیں اپنی جیل بنالو یا بھاڑ کرنگل جاؤ۔

کیاتم شہرے بیزارہو گئے ہو؟ صبیب علی نے تشویش کے ساتھ جھے دیکے کر کہا۔
میں کبھی اس شہرے بیزار نہیں ہوسکتا۔ یہاں میرا باپ ہے، میری ماں ہے، دادی ہے، طاقی فطر ک علی بین، چھا فک والا چوک ہے، اس شہر کے پیپل اور نیم کے بوڑھے درخت ہیں، اُن درختوں کے فطر ک علی بین، چھا فک والا چوک ہے، اِس شہر کے پیپل اور نیم کے بوڑھے درخت ہیں، اُن درختوں کے جو اُجوں اور چوکوں میں پھیلتی ہوئی شعنڈی چھاؤں ہے اور صبیب علی تم بھی ہو لیکن اِن سب کے ہوئے ہوئے ایک بار نکلا تو واپس نہیں لوٹ سکوں گا اور گم ہوجاؤں گا۔ میں نے مہیب علی ہے تکھیں جرائے ہوئے کہا۔

تم مم نہیں ہو سکتے ضامن، صبیب علی نے میرے کا ندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میری جان بیشہر چھوٹا ہے گر آب چھوٹا ہے گر اِس جھوٹا ہے کہ میرا دل ایک دم موم ہو گیا اور آ تکھول میں آنسو آ گئے اور اُس کے ساتھ صبیب علی نے اُٹھ کر جھے گلے لگا ایا۔ میں نے کہا در اُس کے ساتھ صبیب علی نے اُٹھ کر جھے گلے لگا آب میں ساری عمر ریت سے کھیلنا رموں گا۔ میز پانیوں تک میں نہیں میں ساری عمر ریت سے کھیلنا رموں گا۔ میز پانیوں تک میں نہیں

پنج پاؤں گا۔ ہر دوسرے کمجے میرے ایک غم میں دوسرے کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس نیجوٹ ہے سز ی بی سیاروں و کھاور ترزیا دینے والی کہانیوں کی مٹھٹریاں باندھ لایا ہوں۔ میں بھی سیکروں و کھاور ترزیا دینے والی کہانیوں کی مٹھٹریاں باندھ لایا ہوں۔

بروں ، بارآج تھے کیا ہو گیا ہے؟ حبیب علی نے کہا، اتن مایوی کی باتیں کرنے کا مطلب ہے کہ آم نے مرکام میں حصلہ چھوڑ دیا ہے۔ ابھی زندگی شروع ہوئی ہے۔ شمصیں بتا ہے ہم تمام دوست اصل انسان ہرہ ہے۔ شہیں ہی جیجتے ہیں۔ ہم اپنی اپنی روزی کے دھندوں پر بیٹے شخص ایک آزاد پرندے کی طرت اُڑتا ہواد کھتے ہیں اور دفتک کرتے ہیں۔ میں و مکھ رہا ہوں ایک دن تو بڑی بڑی پروازوں کے بعدلوٹ کر ہاری طرف آئے گا پھرنٹی پرواز پرنگل جایا کرے گا۔ ہم یہاں انہی گلیوں میں، ان گلیوں کی میلی ا منوں پر یاؤں چٹاتے گا کھوں کے ساتھ شبخ شام قیمتوں کے کم زیادہ پرقے کر دینے والی وہی ہاتیں کرتے رہیں گے جنھیں کوئی شریف آ دمی دوسری بار سنے تو منہ پرتھوک دینا چاہے۔ خوش ہوجا اپنی زندگی كے تھلے ہوئے ساحلوں اور دریاؤں پر۔

یہ کہد کر وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا اور نس اسے نک فک دیکھا رہا۔ اصل میں تا ندلیا نوالہ میں یا گل عورت ہے لے کرجنیداور ڈاکٹر فرح کی موت کی خبرنے مجھے تو ڈکرر کھ دیا تھا۔ کتنی جلد کی بیست کے بیاڈی زندگی کے کھیل ہے باہر ہو گئے تھے۔ اِسنے میں صبیب علی دوبارہ بولا۔

آ بیٹھ کھانا کھا نمیں۔ بڑا حرامی ہے عین اُسے وقت ڈکان پرآتا ہے جب میرا کھانا گھرے آتا ے اور بردی اتن مجوں ہے، ایک بندے سے زیادہ کانہیں بھیجتی۔ او ئے اڑ کے جاکر چھامی ہولی والے الك تيم كى پليك اور لے آ اور كن ، آتے موعے جائے كا آروردية آنا-

صبیب علی کی یہی باتیں میرے دل کے لیے مرہم تھیں۔ مجھے لگائیں نے سرے سے تروتاز و بوكيا ہوں۔

ریل کا پتا کروکراچی کب لگلتی ہے؟ ریل کا ایمی وفت نکل گیا ہے۔ رات یہاں میرے پاس ہی رہو کل بارہ بج نکے گی اُس پر عِلْمِ جانا۔ ہم آج ککٹ کک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللا كالوكالي وولي آئي الماء من في الماء تم فکرنه کروه به بتاؤ، قرست کلاس لیبتا ہے یا ا کا تومی؟ میاں تیسرے درجے کا جاہے۔ بیس نے ڈانٹ کرکہا، بیس کپڑانہیں بیجا۔

## كياأس ميں اونٹ لے كرجانے ہيں؟ حبيب على نے ڈاٹا۔

نی الحال آنو ہم دیہاتی لوگ خوداونٹ بیں۔ ہمارے ہوتے ہوئے اونٹ کی کیااوقات، مُن نے کہا۔ اتناسر ماییمیرے پاس نہیں بھائی۔

اچھاا پی تفصیل بتاؤ، شاہ کوٹ میں کیا ہوا؟ حبیب علی نے جب دیکھا کہ میری طبیعت معمول پر آگئ ہے تو اُس نے اصل سوال کیا، جسے میں خود بتانے کے لیے تیارتھا۔ پھر میں نے اُسے وہ تمام ُلنتگو بتا دی جو شاہ کوٹ میں وہاں کے ڈاکٹر لطیف ہے ہوئی تھی۔

منامن میاں ایک بات یا در کھنا، کرا چی جی ایسی کوئی حرکت ندکر نا جوشھیں آسان گئے، کیزکہ
آسان کا مول کی پشت پر بڑی مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں۔ میرے دوست، زندگی جتنا ہمارے سائے
ہوتی ہے اُس سے کئی گنا اوجھل ہوتی ہے۔ ہم دیکھی ہوئی اشیا پر فیصلے دیتے ہیں، وہیں اُن دیکھی ھیئتی
الاُ دھے کی طرح سامنے آ کر کھڑی ہوجاتی ہیں۔ اپنا میہتھیار مجھے دے دو یعض اوقات انسان کوائی
کی بے سروسا مانی مشکلول سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ سالا ڈاکٹر خود چو ہائن کر اپنے دھندے پر ہیٹھا ہاور
میمیں قربانی کا بکرا ہجھ کر پستول دے دہا ہے۔

میں نے ڈاکٹر لطیف سے لیا ہوا پہتول حبیب علی کے سامنے رکھ دیا۔ اُس نے اُٹھا کر اُسے دراز
میں ڈال دیا۔ یہ پہتول دیتے ہی ایسے لگا جسے میں انتہائی ہلکا بھلکا ہوگیا تھا۔ اب جھے ایک بات بھا اُل
اُس نے میرے لیے بیش ویکن کیول کروا کر دی تھی۔ میرے پاس ایک نامعقول ہتھیا دی سبب
داستے میں انہونی صورت حال کے پیش نظر ایک تو اُس نے جھے رات کے وقت آئے نہیں دیا اور دو مرا
گاڑی کرا دی تھی۔ اب اگر چہ یہ با تیں اُس نے اظام کے ساتھ ہی کی ہوں لیکن میں حبیب علی کی
بات پریقین کر چکا تھا ڈاکٹر جھے واقعی قربانی کا بحرا بنانے کے چکر میں نہ ہو۔ اب یہاں ہوا یہ کہ ڈاکٹر
بات پریقین کر چکا تھا ڈاکٹر جھے واقعی قربانی کا بحرا بنانے کے چکر میں نہ ہو۔ اب یہاں ہوا یہ کہ ڈاکٹر
بات پریقین کر چکا تھا ڈاکٹر جھے واقعی قربانی کا بحرا بنانے کے چکر میں نہ ہو۔ اب یہاں ہوا یہ کہ ڈاکٹر
بات پریقین کر چکا تھا ڈاکٹر جھے واقعی قربانی کا بحرا بنانے کے چکر میں نہ ہو۔ اب یہاں ہوا یہ کہ ڈاکٹر
بات پریقین کی بیرہ میاں نہیں تھیں۔
بہر نظنے کی بیرہ میاں نہیں تھیں۔

کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا، حبیب میاں میں ذرا شہر کے دوستوں تک چکر لگا لول-تم یہیں بیٹھواور گا کھوں کو پریشان کرو۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا حاجی فطرس علی کے مکان پر آگیا۔ حاجی صاحب نے ظہرین اداکر لی تھی اور یہی اُن کے پاس آنے کا مناسب دفت تھا۔ چوک ہے بائیں

ما تهر ہو رین اُی صفویاں گلی میں داخل ہو گیا، جسے گلی کہنا مناسب نہیں تھا کہ بیا یک سزک کی طرح کملی ہاتھ ہوری گائی تھی اور نیم اور بیلیل کے سابول سے بھری ہوئی تھی۔ اپریل کے آغاز کے سب موسم میں اور چوڑی گائی تھی۔ ادر پوری -نبیر تنمی \_ ہوانہایت فرحت بخش اور دل آویز چل رہی تنمی اور اِدھر سہ پہر ہوچکی تنی ۔ حاجی فطرس شدت نبیل تنمی مادب بوراموسم سرمااور من کے پہلے ہفتے تک قیلولہ میں فرماتے ستھے۔ حبیب علی کے ساتھ بیٹے بیٹے تیں گئے نگل گئے تھے کل بارہ ہج کی ریل سے لکلنا تھا اِس لیے کافی فرصت تھی اور اِس فرصت کاسپ ے اچھامصرف سوائے حاجی فطرس علی کے اور کون ہوسکتا تھا۔ اِس کا اپنا ہی مزاتھا۔ ایک طرف شہر بھر میں اُس کی طہارت اور صدافت کی تشمیں چلتی تھیں دوسری طرف اُن سے دنیا کے کسی بھی موضوع پر ہات کرنے میں بھکچاہٹ نہیں تھی۔ اُنھوں نے زندگی کے پچھاُصول بنار کھے تھے۔اُن میں سے ایک پیر تفا كرسفرين جانے سے پہلے اپنے تمام دوستنوں كوسلام كر كے اور تمام دشمنوں كومعاف كر كے لكاو\_تمام دوستوں کوسلام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے صرف اُن میں سے حبیب علی اور اِنہی فطرس صاحب کوسلام کرنا فرض کفایا سمجھ کراوا کر دیا۔ حکیم صاحب اپنے چھوٹے تخت پر بیٹھے تھے، تخت کے أويرايك جائے نمازقتم كا ايراني قالين بچيا تھا۔نماز كا وقت ہوتا تو وہيں يجدہ ريز ہوجاتے اور دوست احباب تہیں ہا تکا کریں اُن کی بلا ہے۔ حکیم فطرس صاحب جھے دیکھتے ہی شاداب ہے ہو گئے اور خوش آ دید کہا، میں نے اُن سے سلام لیا اُس کے بعد پہلو کی لکڑی والی چوک پر بیٹھ گیا۔ عکیم صاحب کے پاک اِل ونت سید باقرشاه اور سیدغفنفرنقوی بیشے موجوده سیاس حالات پر بحث کررہے تھے۔ اُن کا موضوع بحث اُس وقت کے وزیر اعظم کی بھانسی تھی۔ بیس خموثی ہے اُن کی گفتگو مُن رہا تھا۔ یہ تینول اگرچہ اس وقت کے سیاس منظر نامے سے ہراسال منظر کلیم حاجی فطرس کا کہنا تھا، وزیرِ اعظم کی مچائی وہ تمہید ہے جس کے بعد موجودہ صدر پورے قرآن کی تفسیر لکھنے جارہے ہیں البذاب سیای ایشو ہرگز سای نہیں رہے،جلد مذہبی شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ میں خموثی ہے آ دھا گھنٹا اُن کی گفتگوسنتا رہا۔ مُنتَكُويِينَ تَعُورُ اوتفه ہوا تو جاجی فطرس صاحب میری طرف دوبارہ متوجہ ہوئے ، ہاں میاں ضامن آج کمال استے ونوں بعد نمودار ہوئے۔میاں لمی تعطیلیں نہ کیا کرویہاں کلیج میں ورم آتے ہیں۔ میں نس دیا۔ تب اُن کی توجہ اپنے شاگر د کی طرف ہوئی ، ارے بھائی میاں ضامن کو انجیر کا کثورہ پلاؤ۔ حاجی صاحب اِس ونت تو چائے پیوں گا۔ بیس نے اصرار کیا۔ ۔ میاں وہ بھی پلا دیں گے، بیموسم انجیر کے پینے کا ہے۔صفرائی ہے طبیعت بہل جائے گی۔ ذرا

چوکی بہاں تخت کے قریب کرلو، فطرس صاحب بو لے، جعفر کی پُرُد ایول میں گل ہوتے ہو۔ چوکی بہاں تخت کے قریب کرلو، فطرس صاحب بولے، جعفر کی پُرُد ایول میں گل ہوتے ہو۔ ں ت کے رہے۔ ہاں، اوہ، میں نے چوکی تھوڑی تی آ کے کھرکالی۔ واقعی بیچھے حاجی صاحب کا ٹا اگر دبھر رہنز ا باندھے میں مگن تھا۔ اُس کی کہنیاں میرے سرکوچھوتی تھیں۔ عليم صاحب، مَين كراجي جار ہا تھا، سوچا آپ كوسلام كہتا جاؤں ۔ تھوڑى دير بيٹنے كے بور إ

> نے کہا۔ ہائیں دہاں کیا ہے؟ حاجی صاحب کے ساتھ سید غضفر نقوی بھی چو نے۔ ايك آدى كى خبرلىنى تقى-كوئى رشتة دار بيكيا؟

جی نہیں وہاں ہماراکون رشتے وار ہوگا۔بس ایک آ ومی کی امانت والدہ کے ہال پڑی ہے،اُے ڈھونڈ تا پھر تا ہوں۔ پھر یہ بھی سوچ رہا ہوں وہیں روز گار کا ٹھکا نا کرلوں۔

میاں ایک بات کہوں؟ اِتنے میں شاگر دیے شربت میرے حوالے کر دیا، کرا تی جادُ مرد، گر لوٹ کے پنجاب آ جاؤ۔ میدرزق ضرور دیتا ہے مگر لوہے اور ریت میں ڈوبا جاتا ہے۔ جیسے اِس کے حالات ہیں،ایک دن فطرت کو کھا جائے گا۔ وہاں چھونے کومٹی نہیں ملے گی اور تم مٹی کے رنگوں کے آد بی

مَیں نے بنس کرکہا، حاجی صاحب آپ بھی فلاسفر ہو گئے ہیں۔اب روٹی کا دھندامٹی دیکھے یا پیٹ؟ وہاں بڑے لوگ پنجاب سے گئے اور وہیں رہ گئے۔خود ہمارے گاؤں کے تین جارکوتو میں دیکھیا موں اب تک نبیں لوٹے اور ہر مینے اُن کے گھر میں منی آرڈ ر کھلنے ہیں۔

يبي توينس كہتا ہوں، وايں رہ جاؤ كے۔ إدھر جھے ديكھو،سب رہتے كے لوگ وايں إلى مگر بنل نے پنجاب کوسینے سے لگالیا ہے اور لکل کے نہیں گیا۔ کرانچی جاؤں بھی تو ایک دوروز کے بعد بھاگ نکل موں۔ حاتی صاحب ایک ہی سائس میں بول گئے۔ رہی منی آرڈروں کی بات تو اِس بابت میں آم عج ہو، مگر وہ صرف دیہاتی لڑکے تھے اور تم دیباتی ہونے کے ساتھ ضامن علی بھی ہو۔ بہت فرق ہے۔ دہاں اِن درختوں اور سبزوں کوترس جاؤ کے۔

لیکن سمندر بھی توہے، میں نے کہا۔

پائی کی کشتیاں اور سمندروں کے گیراوے اچھے نہیں ہوتے ۔ سمندروں میں آٹکھیں رنگوں ک

نیز کود بی بین اور کشتیوں میں مٹی کے اس چیوٹ جاتے ہیں۔ گریبال کیا کرول گا؟

ہوتو ہمیں ایک وُ کان کتابوں کی جمالینا۔ اچھی چل نظے گے۔ اچھایہ بناؤ چلے ہوتو کچے دن رُ سے کا بندو بست کیا ہے؟ وہال کیوں کررہو گے اور کس کے پاس؟ حاتی معاحب نے بات برلی۔ دن رُ سے کا بندو بست کیا ہے؟ وہال کیوں کررہو گے اور کس کے پاس؟ حاتی معاحب نے بات برلی۔ رینیں نے نہیں سوچا؟ میں جیران تھا اِس بابت مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا۔

اچھا ایک کام کرو، کرا چی صدر میں ہمارے ایک پچپا زاد ہوتے ہیں سید قنبر علی نقوی یے میں انھیں دقعہ لکھ دیتا ہوں ، ہفتہ تک تو تھہرار کھیں گے۔

ضرور لکھیے، مجھے ایک طرح سے اطمینان سا ہو گیا۔ اُسی وقت اُنھوں نے رقعہ لکھ دیا۔ شربت نیں نے لی لیا تھا۔ اِتنا فرحت بخش شربت تھیم فطرس صاحب کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا تھا اور اب جائے چلی آتی تھی۔قریب شہاب جائے والے کا ہوٹل تھا یہاں سے تمام دن عکیم صاحب کے ہاں جائے آتی تھی۔اصل یوچھوتو یہ ہوٹل عکیم صاحب کی برکت سے کھلا ہوا تھا۔شہاب نے جائے کے علاوہ کھانے کے واسطے بھی کچھ چیزیں الگ رکھی تھیں۔ اِن میں قلاقتہ بھی تھی اور یہاں کی قلاقتہ تحصیل بھر میں جانی جاتی تھی۔اُس وقت سید حکیم فطرس صاحب نے پاؤ بھر کی دوقلا فقد منگوالی۔اب ہم نے چائے كے ماتھ قلاقند كے مزے ليے۔ ميں عمر ميں حاجي صاحب ہے كافی چھوٹا تھا۔ اُن كے ملنے جلنے والوں میں ایک بئیں ہی تھا جے کم عمری میں یہ اعز از تھا کہ حاتی صاحب کی محفل میں بیٹے جاؤں مگر کتنے ہی م مے سے میری حیثیت وہاں سوال کرنے والے کی می ہوگئ تھی۔اب بیس نے اپنی رائے اور جرح کی تحوزی ہمت اختیار کی تھی، وہ بھی حاجی فطرس صاحب کے حوصلے کے سبب ورنہ اُس جگہ بیٹھنے سے ميرے اندر جو ڳھيين المذاہب سلح کل کا تصور قائم ہوا تھا اُس کامتحمل بيں اکينے رہ کريا مرف کتب نئی کے شعور سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب آپ کی بہت بڑی اُستاد ہے مگر بھی سابقہ اور پختہ کتاب خوال الى سية كى بات كرتا ہے كدأس پر بزاروں كا بيس فار موجاتى بيں۔ايداكئ بار مواكد يكس في مائی صاحب کے سامنے اپنے مخالف کے بارے میں نفرت کا اظہار کیا،جس پر بات چیت کے دوران ماجی فطرس علی نے مجھے میرے اِس عمل ہے مجھی نہیں روکا تکر جب وہ اپنے نظریاتی مخالف کے متعلق منابع گفتگو کرتے تو اُن کا لہجداُس کے متعلق انتہائی دوستانداور جدرداند ہوتا تھا۔ یہ بات میں اکثر محسوں کرتا تفاراب میں خود اِی عمل کوشعوری طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ اِی طرح کی کئی اور باتیں میں

وبال بيضي الشعوري احساس بس باكيا تقا-

دہاتی لاکوں کی اکثریت ایسی مخفلوں سے عمومی طور پر بیگانہ رہتی ہے۔ دیہاتی لاک نہائہ اپنی جان پہچان بنا بھی لیس تو ایسے لوگوں میں بناتے ہیں جن میں بیشتر دکا ندار اور کاروبار کی ذہریت کا حال ہوتے ہیں۔ دہ شہر کوشن معاشی اور مادی ضرور یات کا منبع سمجھ کراُسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور مالی معاشی اور مادی ضرور یات کا منبع سمجھ کراُسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور مالی جشموں کو ڈھونڈ نا تو ایک طرف اُن کے کمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جس کے سبب اُن کی ذات میں ایک طرح کی نا پختگی تمام عمر تک رہ جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ شہری اور دیہاتی لوگوں میں ثقافی بُعد کے طرح کی نا پختگی تمام عمر تک رہ جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ شہری اور دیہاتی لوگوں میں ثقافی بُعد کے سبب شاسائیاں کم ہیں۔ جو ہیں وہ محمل جانثاری اور وقت مانگنی ہیں۔ آج اُسی کا صلہ تھا کرا ہی میں ایک

ہمیں بیٹے ہوئے بہت دیر ہوگئے۔ سید باقر شاہ صفوی اور سید خضفر علی نفق کی کچھ دیر پہلے ہی اُٹھ کر چلے گئے تھے۔ شام کی اذان ہونے کوتھی اور بید وقت حاتی فطرس کے امام بارگاہ جا کر نماز پڑھے کا تھا۔ اُن کا اُصول تھا مغربین وہیں اوا کرتے تھے۔ جھے معلوم تھا، بیبیں بیٹھا رہا تو مروت بیں جیسی صاحب کے ساتھ امام بارگاہ جاتا پڑے گا۔ اُن کے ساتھ امام بارگاہ جاتا میرے لیے بہت گرال تھا۔ جھے نماز پڑھے میں عارفیوں تھی مگر وہاں ایک نماز کے بعد اُسی وقت دوسری نماز۔ پھر دونوں کے درمیان اور بعد میں بیبیوں وظا نف میں کم ہے کم دو گھنے نکل جاتے تھے۔ إدھر میں نے بھی ایک نماز پانچ من سے اُور بعد میں پڑھی تھی۔ چنانچ جلدی سے اجازت لے کر اُٹھ کھڑا ہوا اور کہا، حاتی صاحب ان شاء اللہ ہے اُور پرنہیں پڑھی تھی۔ چنانچ جلدی سے اجازت لے کر اُٹھ کھڑا ہوا اور کہا، حاتی صاحب ان شاء اللہ دُوا کہی۔ چنانچ جلدی ہے اجازت لے کر اُٹھ کھڑا ہوا اور کہا، حاتی صاحب ان شاء اللہ دُوا کی حاد وائیں آ حادی۔

عابی صاحب نے مطل کر رخصت کیا اور بیس سیدھارتی گلی ہے نکل کر فوشہ مجدوالے چوک ہے ہوتا ہوا کالج کی سڑک پر ہوگیا۔ یہاں پہنچ کر اچا نک طبیعت ایسی بہلی کہ کمپنی باغ میں آ گیا۔ کہنی اغ میں آ گیا۔ کہنی اغ میں آ گیا۔ کہنی اغ میں ورختوں کے ہتے اور کونیلیں پھوٹ رہی تھیں۔ میساں اتنا جلا بخش اور نہال تھا کہ دل نے زور سے تقاضا کیا کہ چلو کمپنی باغ میں گھوم او۔ میہ باغ ہمارے شہر میں ایک روح کا تلازمہ کرنے والا تھا۔ رات دی بج حبیب علی کے مکان پر سونے کے لیے چلا گیا۔

## (ma)

حد تک بی نہیں اُس کا وزن بھی محسوس ہوتا ہے۔ ریل کے چلتے بی شہر کا منظر انظر ول ستاہ بھا کا کی شہر سے نکل کر ایسے تیز بھا کئے لگی شید شور نہا ہما اور محلیا نوں میں بدلنے لگا۔ ریل گاڑی شہر سے نکل کر ایسے تیز بھا کئے لگی شید شور نہا ہما اور حدا بار جا ہوا ور اپنے راستے کی ہمر شے روند تا جا تا ہو۔ اُس کے مدھم بچکولوں نے شید انت میں مبتلا کر دیا۔ راست کے چونکہ بارہ کا وقت تھا، اس لیے ہوا میں خنکی بڑھ گئی ہی۔ جھے مردی لائے ہی میں نہ مبتلا کر دیا۔ راست کے چونکہ بارہ کا وقت تھا، اس لیے ہوا میں خنکی بڑھ گئی ہی۔ جھے مردی کو تھی ہوا ہوں خنکی بڑھ گئی ہے۔ جھے مردی کو تھی تھی اوقات اُن لوگوں کی وجہ سے گئی آسمان ہو جاتی ہے جھی ہم اکثر اپنی باتو جی سے منائع کر بیٹ میں۔ جس نے ریل کی اپنے اِردگرد کی تمام کھڑکیاں نے گرادی تھیں گر مردی برف کے گواں کی طرح بڑھی تھی۔ جس نے ریل کی اپنے اِردگرد لیسٹ کرسیٹ پر لیٹ گیا۔ ہیرے سانے دواد پڑئرا اُن کی طرح سورے سے آئے ور ہو کرجم تک آئے اُو پرجی چادر یں لیکٹی ہوئی تھیں۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگاگر ہوا جاتھ ہوں ہو کرجم تک آئے گئی۔ تھوڑی ویرا تکھ لگنے کے بعد پھر کھل جائی۔ اِن مور سوتے جائے میں معے جور ہو کرجم تک آئے گئی۔ تھوڑی ویرا تکھ لگنے کے بعد پھر کھل جائی۔ اِن سوتے جائے میں معے کھی کھیں۔ موتے جائے میں معے کھی کھی میں دیر میں سورج کی شاخیں پھیلے گئیں۔

جھے خانیوال جنگشن دیکھنے کا شوق تھا گروہاں سے گاڑی رات اور بے جنن کے مل میں نگل آئی میں ۔ اب جینے شہراور قصبات اور دیبات چل رہے ۔ تھے، کم وہیش تمام ایک جیسے تھے۔ باہر نظر دوڑانے میں کئی طرح کی کیفیات مجھ پرگز رربی تھیں۔ اِس تیز اور اندھا دھند چلتی گاڑی کے سامنے باہر کا مظر کچھوؤں کی طرح رینگتے ہوئے انسان ، ٹیلوں کی طرح ساکت وصامت مکان اور جرانی کی حالت میں کھڑے ورخت بہت کم تر لگتے تھے۔ گاڑی کی بھی اسٹیشن پر دومنٹ سے زیادہ نہیں رُک ربی تھی ، نہ کھڑے ہو کے انسان میں کیا تھا اُس میں لاری کا ایک بی جگہ پر کھڑے ہوکر سواریوں کی ایک ہوجا تا تھا لیکن ریل میرے لیے ایک سواریوں کا اقتار کرنا بیٹی ہوئی سواری کے لیے اذبیت ناک ہوجا تا تھا لیکن ریل میرے لیے ایک خوش کن منظر تھا۔ گر پر باوشا ہوں نے کتنا اچھا کام کیا تھا۔

سوری کافی او پر چڑھ آیا تھا اور شعاعوں نے شاخوں کی بجائے دھوپ کے پتوں کا زُنَ دھار کر دور تک سفید اور گرم پر تو پھیلا دیے تھے جس کا اثر گاڑی میں آنے لگا تھا۔ اِس بکی تپش نے جھے راحت کا احساس دیا اور میری آئکھیں بند ہونے لگیس۔ یہ نیند کا غلبہ تھا۔ بی ریل میں سے باہر کے منظروں کو دیکھتے رہنے کا متمی تھا گر نیند نے پہا کر دیا اور میں سو گیا۔ حبیب علی کی چادر میرے سرپ متھی۔ میں اُسے لپیٹ کر بچنت ہو گیا۔ کتنی دیرسویارہا، یہ اندازہ تب ہوا جب ریل حیدر آباد کو عور کر پیک تھی اور ایجی ہے۔ یکھنوں میں کرا پی آنے والا تھا۔ جھے ایک گونا بہت افسوں ہوا کہ سندھی اسی دیے ہے ایک گونا بہت افسوں ہوا کہ سندھی اسی کا عمل اُس کے منظروں سے کروں گا۔ میں ڈھائی گھنے سندھ ہندی الجنہ کا میں اور کی کھی اسی کے منظروں سے کروں گا۔ میں ڈھائی گھنے سندھ کے منافات دیکھتا رہا۔ علاقہ بر انہیں تھا مگروہ پنجاب والی ہری مجری رونی بھی نہیں تھی۔ پھر پھر تھی دیر بوگاڑی کرا چی کے صدرا سنیٹن پر جا کر رُک گئی۔ میرے پاسی کوئی سامان نہیں تھا۔ وہی چا درتی جے لیے کر دکانا تھا۔ چا در میں نے گلے بیس لیسیٹ کی اور باہر لکل آیا۔ جی سیدگیا؟ کرا چی اتنا بڑا شہراور اِس کا اسٹیٹن لا ہور سے کئی گنا چھوٹا بلکہ ہمارے ہی شہر کے اسٹیشن کے برابر تھا۔ یہ بات میری بجھ بیس نہ آئی۔ البتہ ایک خوثی ضرور ہوئی کہ نیم ، بیر یوں اور پہاڑی کیکروں کے درخت اسے زیادہ سے کہ لا ہور سے را چی تئی موجود تھے۔ شام کے پانچ کا وقت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا درخت تھا، یعنی ریل نے جھے سر ہ گھنٹوں میں کرا چی لا گھا۔

اشیش کے سامنے درختوں کے یتیج جیمیوں تائلے کھڑے منے۔ اُن کے کوچوان اردو اور بہاری میں سوار بوں کو آوازیں لگا رہے تھے۔میرے لیے اہم بات بیٹی کہ کسی طرح ایم اے جناح روڈ کی طرف نگلوں اور سب سے پہلے اپنے کام کو انجام تک پہنچاؤں۔ میں جب بھی کسی ایسے مقام کے نزدیک ہوتا تھا جہاں سے زینت کے وجود کی تو قع کی جاسکتی تھی میرا دل زور سے دھڑ کئے لگتا تھا۔ زینت کود کھے ہوئے کتنے برس بیت گئے تھے گراُس کے چہرے کی ایک ایک لائن مجھے یادتھی۔ یہ بات عین برخی تھی کہ اب اُس کے ساتھ میر اکسی قتم کا کوئی تعلق نبیس تھا، نہ آئندہ الیم کسی خواہش کا تصور ركمًا قام كرنه جانے كوں ايك باختيار كشش أس طرف تعيني جلى جاتى تقى اور بيدنام ميرےول ك والركن تيز كرويتا تھا۔ جب تک میں كرا چى نہیں پہنچا تھا دنیا كے ديگر مسائل اور أنھى كے متعلق خيالات نے گیرے رکھا گریہاں اُترتے ہی میرے دل و دماغ کا مسئلہ زینت بن چکی تھی۔ بیں دو کشمکشوں ش گرفتار تھا۔ اول مید کدزینت سے ملاقات ہوگئ تو اُس سے سامنا کیے ہوگا اور اُس کے درمیان میدڈر کرزینت سے ملاقات نہ ہو یا کی تو کدھر جاؤں گا۔ بیس مختلف تانگوں کے درمیان ہے گزر رہا تھا اور ر لی سے اعلی کے بیرونی کیٹ پر جا کر رُک گیا۔ اب مجھے خیال آیا کہ بین تمام تاتھے چھے جھوڑ آیا الله النائدوہ مجھے پکارکر پوچھرہے تھے۔ میں اُسی وقت واپس ہوا اور دو بارہ تانگوں کے درمیان آگر

كمزا ہوگيا۔ ايك تا تكے والے سے يوچھا، ميال كون ساتا نگدايم اے جناح رود كى طرف الله كارن نے ایک تائے کی طرف اشارہ کیالیکن ساتھ ہی کہا، میاں بابو! یہاں سے وہاں کے لیے تائی مین بہت دیری ہوگی۔ إدهر سے باہر نظوء سامنے والی سڑک کے دائیں ہاتھ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر میں این ۔ آئے گی، اُس پر بیٹے جائیو، سیدھی ایم اے جناح کی طرف لے جائے گی۔ میں اُس بھلے مانس تائے والے کی بات سُ کر اُدھر چل ویا اور باہر نکل آیا۔ آسان پر ہر طرف سرمی بادل جھائے ہوئے تھے سر کیں بہت چوڑی اور نہایت پُرسکون اور خموش تھیں۔ عمارتیں زرد رنگ کے پتھروں کی تھیں۔ ی بھورے اور زرد رنگ کے بتھر بہت خوبصورت اور پر وقار نظر آتے تھے۔ عمارتوں کے درمیان ہے گزرتی ہوئی چوڑی سروکوں پرجو چوک اور چوراہے تئم کے رہتے لگتے تھے، اُن کی ہیب لا ہورے کہی زیاده تھی اور ہمارا شہر توکسی بھی طرح اِن کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ تمام عمار تیں مختلف یورپی گررومن اسٹائل کے آرائیکی اور ہیت ہے مزین تھیں۔ یج توبہ ہے پہلی نظرین اِس شہرنے مجھے اپنی طرف کھینج لیا تھ۔ إكا ذكا چلتى موئى گاڑياں، لارياں اور تائے استے خموش اور پرسكون ستھے، جيسے اجنى دنيا كے شمرك سواریاں ہوں۔ سڑکیں انتہائی صاف تھیں البتہ سڑکوں پر ہمارے شہر کی نسبت درختوں کی کی نظر آئی۔ نیم اور برگداور پیمل کے درخت گاہے گاہے نظر آ رہے ہے لیکن بیائے زیادہ نہیں تھے کہ نظروں پر جما جاتے۔ مجھے پیشہرایک بڑے مُلک کی طرح نظر آرہا تھا۔ اِتنا کھلا اور دُور کا منظر ہرطرف دوڑ رہا تھا۔ منس سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ابھی نظارا کر ہی رہا تھا کہ ایک ڈہری حیب والی لاری جلتی ہوئی ملکے سے قریب آ کر ڈک گئے۔ بیا میم اے جناح ہی کی طرف جارہی تھی۔ میں اُس پر سوار ہو گیا۔ لاری اتی کھلی اور ہوا دارتھی کہ اُس میں کھڑے ہونے پر بہت لطف آیا۔ جھے نہیں معلوم تقیم کے بعد اوگوں نے کراچی کا زُخ اِس کی خوبصورتی کے سبب کیا تھا یاروزگار کے سلسلے میں مگرمیرا خیال تھا جھے کراچی میں رہنا پڑے تو روز گار کی نسبت اِس کی پروقار ہیبت کوتر جج دول گا۔ ساحلوں کی ہواایس چل رہی تھی جسے زم رُ واورسُر خ وسپید پر یوں کے دویٹوں کے پھر پر ہے اُڑتے ہوں۔ سرمی بادلوں کے درمیان اُڈتے ہوئے سمندری بگلوں اور چیلوں کی بلند پروازیں اِس حسن کو دو چند کر رہی تقییں ۔ لاری نے پندرہ منٹ من مجھے ڈاؤمیڈیکل کالج کے سامنے أتاردیا۔

سیطلا قبرخوبصورت مگارتوں کی ایک نئی دنیائتی۔ سڑک کے دونوں طرف ایک ہے بڑھ کر ایک پتھرکی تراشیدہ زرد مگارتوں کے ماتھے دیو قامت بہاڑیوں کی طرح جمانک رہے تھے۔ مجھے یہاں

ہے آرام باغ کی طرف نکلنا تھا۔ سے باغ برٹش دور کی یادگارتھی اور ایم اے جنان روڈ کے پچیلی جانب ے ارد ابت اس کا دہانہ تھا۔ بیس ڈاؤ کالج کے دا تھی ہاتھ سے ہوکر سید تکی سڑک پر ہو گیا اور وہاں پچھود پر چل کرایک مزنے کو کہا۔ بین اُس چوڑی کلی میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آرام باغ کے مرکزی دروازے کے سرے ہوا۔ میہ باغ اللہ جانے کب بنا مگرخوبصورت تھا۔ بے تنارینم اور پیپلوں کے پیڑیہاں موجود تھے۔ اِس کے داکمیں پہلو پر ایک مسجد تھی۔ بائمیں طرف سامنے کی جانب کئی کھلے گراؤنڈ تھے۔ کے ڈی مارکیلیں بن رہی تھیں۔ یہاں ایک سمت رائے روڈ کے سامنے فلیٹس کی ایک بلند تمارت تھی۔ یہ الداريكم وبيش عاليس سال پراني تقى - إس كے فليك نمبر 21 من ڈاكٹر فرح كا خاوند زبيرائے بوي بچوں کے ساتھ موجود تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں فلیٹ کے سامنے تھا۔ میرے ماتھے پر ملکے کینے کے قطرے نمودار ہو چکے ہتھے۔ بیروہی خاندان تھاجس نے کئی خاندانوں کو تباہ کر دیا تھاالبتہ اِس وقت زبیر ادر اُس کی بیوی کا خیال مجھ سے مختلف تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آخراُس فلیٹ کے سامنے جا کر کمزاہوگیا۔ بیایک صاف ستھری اور انتہائی قیمتی ممارت تھی اور کسی بھی صورت لوئر مڈل کلاس کی طاقت ے باہر تھی۔ فلیٹ کا دروازہ دیودار کی لکڑی کا تھا اور بہت چوڑا تھا۔ اُسے مہنگی سیاہ پالش سے چیکا یا گیا تھا۔ بیس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان چھیری ، گلے کوتر کیا اور اُس کے بیرونی گول گنڈے کو ہلکاسا جنكاديا جوخاص إى مقصد كے ليے بنايا كيا تھا۔ تھر والوں كوخبر داركرنے كے ليے يہ پراني طرز كى كويا ممنی تھی تھوڑی دیر میں اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔کون ہے؟

بی مَیں ضامن ہوں، زبیرصاحب سے ملنا تھا؟ مَیں نے معتدل آواز میں کہا۔

کون ضامن؟ اندر ہے وہی آ واز دوبارہ سٹائی دی اور کس زبیر ہے ملنا ہے؟

إلى جواب كوئن كريئس گھبرا گيا،تو كيا بيز بير كا گھرنہيں تھا؟ كيا ميرا تمام سفراورمحنت يونمي غارت ائ؟ ميركجم من ايك طرح سے كيكى طارى ہوگئ-

ز بیرصاحب کا دوست ہوں ، مجھے خبر ملی تھی وہ لیبیں رہتے ہیں۔

بی پہلی رہتے ہوں گے، گر پندرہ دن سے ہم رہ رہ جیں۔ بی فلیٹ ہم نے خرید لیا ہے۔ مجانب نوانی آواز دروازے کے پیچے سے آربی تھی اوراب جھے بیا واز پہلے سے بری معلوم ہونے لگی تھی۔ پھنٹرے کہاں چلے گئے ہوں گے؟

جی نہیں، جب ہم نے خریدا تو بالکل خالی تھا۔ آپ ایسا کریں ٹیلی فون آفس میں اُن نے ہر سے پتا کرلیں۔ اگر وہ ٹیلی فون استعال کرتے ہوں گے تو اُن کا موجودہ پتاوہاں سے ل بائے ہی سے پتا کرلیں۔ اگر وہ ٹیلی فون استعال کرتے ہوں گے تو اُن کا موجودہ پتاوہاں سے ل بائے ہی سے پتا کرلیں اور ایس کی اُن کے بتا دیں تو آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اصل میں میرا یہاں کو لُ واقن نیں سے ۔ بہت دُور سے آیا ہول۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سے۔ ابھی گاڑی سے اُر کے پیکرا یا ہوں اور رات ہی واپس جانا چاہتا ہول۔ یہ جملے میں نے اتن اکساری سے اوا کے کہ گورت کا دل بی جائے۔

میرے اس سوال پرتھوڑی دیر کے لیے خوثی چھائی رہی اُس کے بعد پھر آواز آئی، آپ یہاں

رُکے گا۔ بیس بتاتی ہوں۔ اُس کے قدم دُور جائے سائی دیے۔ میرا دل بچھ چکا تھا۔ جو پچھاُمیرنظراً اُن

میں اندھر ابہت ہو گیا تھا۔ جھے لگا اب کوئی چیز صاف دکھائی ٹیس دے گی۔ تھوڑی دیر بی وہ

خاتون دوبارہ درواز سے کے قریب آئی دکھائی دی۔ اِس باراُس نے دروازہ کھول دیا لیکن دروازہ کول

کر اندر بلانے کی بچائے درواز سے پر بی کھڑی ہوگئی۔ خاتون نہ بہت زیادہ خوبصورت تھی نہ برصورت

کر اندر بلانے کی بچائے درواز سے پر بی کھڑی ہوگئی۔ خاتون نہ بہت زیادہ خوبصورت تھی نہ برصورت

کوئی خاتون نظر نہیں آئی تھی ، نہ لاری میں اور نہ سڑک کے اردگر د۔ ایک کاغذ اُس کے ہاتھ میں تھا۔ اُس

پر ٹیل کمیؤ کیکیشن کا پتا لکھا ہوا تھا۔ یہ پتلے باز دُول اور ذرا نظتے قد والی خاتون تھی۔ جھے ایک دم اِس

د کیلے کر پچھ شبہ ہوا، اِس کی شکل کی سے ضرور کمتی تھی کی ایسے شخص سے جے بیس نے دیکھا تھا گریادئیں

د کیلے کر پچھ شبہ ہوا، اِس کی شکل کی سے ضرور کمتی تھی کی ایسے شخص سے جے بیس نے دیکھا تھا گریادئیں

د کیلے کر پچھ شبہ ہوا، اِس کی شکل کی سے ضرور کمتی تھی کی ایسے شخص سے جے بیس نے دیکھا تھا گریادئیں

آر ہا تھا۔ جھے شبہ ہوا، اِس کی شکل کی سے ضرور کمتی تھی کی ایسے شخص سے جے بیس نے دیکھا تھا گریادئیں

آر ہا تھا۔ جھے شبہ ہوا ایس کی شکل کی سے ضرور کمتی تھی کی دین اسے شخص سے جے بیس نے دیکھا تھا گریادئیں

آر ہا تھا۔ جھے شبہ ہوا کہیں گڑ بڑ ہور ہی ہے۔ اُس وقت اُس نے مخاطب کر کے کہا، یہ اُس دفتر کا ہا ہے،

غیل نے محسول کیا وہ کھولا کھڑارہی ہے اور کاغذ دیتے وقت کی پس و پیش بیں ہے۔ بیل نے اُس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور پیچھے ہٹنے سے پہلے آخری کوشش کی ،محتر مدد یکھیے!اگر آپ اِس سے زیادہ میری مدد کرسکیں تو شاید بہت آسانی ہوجائے۔ اِس وقت یہ آفس تو لازی کھانہیں ہوگا اور بیل رات ہی دالی کیل جانا جا ہتا ہوں۔

وہ کھے لیے سوچتی رہی پھر ہولی،آپ کیوں آئے ہیں؟ اِن سے کیا کام تھا؟ اُس کی اِس بلکی ک توجہ کے باعث جمعے ایک دم حوصلہ ہوا، جمعے نگا میں اپنی منزل کے قریب ہوں۔ میر کی والدہ اِن کی بیگم کی سیلی تقی۔اُس نے پچھا لین اہانت والدہ کے ہاں رکھی ہوئی تھی، دہ آم ان کے والے کرنا چاہتے ہیں۔ بین نے دیکھاوہ میر کی بات سے متاثر نظر آ رہی تھی۔

ایک کام کرو، وہ بولی، یہاں سے نیچے جاؤ، پہلے فلور کا2 نمبر فلیٹ اُٹھی کا ہے، لیکن نبر وار میہ ا نہیں بتانا کہ مجھ سے پتالیا ہے۔ آپ کہنا کیس نے شلی کمیولیکیٹن والوں سے پوچھا۔

بی بہترایا ای ہوگا۔ نیس سے کہدکرینچے اُتر آیا۔

تعوڑی دیر بعد فلیٹ نمبر 2 کے سامنے کھڑا تھا اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ سامنے کھڑے ہوکر نیں نے پچھآیات پڑھیں پھرکنڈی کھٹکھٹا دی۔ پہلی دفعہ کی گنڈی شاید کی نے بیس بن نے بیس کے دوبارہ گنڈے کو ہلایا توایک لڑکے کی آواز سنائی دی ، کون؟

جى مَي ضامن مول آپ ك أبات ملتاب، مَي في قر استد كها-

وہ تو گھر پرنہیں ہیں، اُس کے ساتھ ہی اُس نے دروازہ بھی کھول دیا۔ یہ پندرہ سال کالڑکا تھا، نہایت خوبصورت اور دیکھتے ہی بئیں نے بہچان لیا، یہ جنید کا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ کا نئات کتنی واضح ہے۔ ہر چیز اپنی وضاحت اور دلیل کے ساتھ اِس بیس موجود ہے۔ آپ چیز ول کی تقسیم کو اُن کے واضح فرق کے باوجود کتنی جلدی بہچان لیتے ہیں۔ کس قدر عجیب بات تھی ایک ایسالڑکا جے بیس کم وجیش آٹھ سال سے بول چکا تھا، بین اُس رنگ و جمال کا اُس کا جھوٹا سائز میر سے سامنے موجود تھا حالانکہ نہ اِن کی مال ایک تھی۔ ایک تھی ایک ایسا ہے کہ لیس۔ اس ورمیان ہیں ہئی ی ڈورتھی جے آپ اُن کا باپ کہدیں۔

میں بہت دُورے آیا ہوں۔اُن سے ضروری ملاقات ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا۔

میرے اِس جملے کے ساتھ ہی ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی اور لڑے کو ڈانٹتے ہوے بولی،

طیب دروازہ کیوں کھولا؟ دروازہ بند کرو۔اُس کے ساتھ ہی وہ دروازے کو بند کرنے کے لیے دوڑی، لڑکا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔خاتون دوبارہ بولی، آپ کون ہیں اور یہاں اندر کیوں تھے چلے آتے ہیں

لیکن اس سے پہلے کہ وہ درواز ہ بند کر کے پیچیے چلی جاتی میں نے دروازے کوزورے بکڑلیا۔

آپاجی بات سیں آپ اتنا غصے کیوں ہورہی ہیں۔ بیس نے ذرا زم کیج سے بات کرنے کی کوشش کی گردروازے پرائی گرفت مضبوط رکھی۔

آپ کوأن سے کیا کام ہے اور اِس تھر کا پتا کہاں سے لیا؟ دروازہ چھوڑنے۔ اُس کا غصدویے نا۔ پی پی بی بی آپ کیوں مشتعل ہورہی ہیں۔ چھوٹی کی بات ٹن لیس پھر دروازہ بند کر سے ہا جائیں، مجھے جیرت ہورہی تھی کہ وہ اتن مختاط کیوں تھی۔ بار بارلڑ کے کو بھی ڈانٹ رہی تھی کہ اُس کیا بلادجہ دروازہ کیوں کھول دیا۔

بر ال بتائي، يبين بتائي جلدي سے۔ آخرزج ہوكروہ تيزى سے جھے مخاطب ہولارا آپ مبدولی بخش سے آئے ہیں؟

اب جھے اُس کی گھبراہٹ کی سمجھ آئی لیکن اتنے عرصے میں وہ بیہ بات سمجھ چکی تھی کہ میں کی تم متشد دانسان اُن کے دروازے پرنہیں آیا تھا اور نہ میرا کوئی وہاں دوسرا ساتھی تھا۔

آپ ایک منٹ دیں گی تو میں تمام بات آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں کی دیہ دل بخش کو منٹ دیں گئی ہے دل بخش کو منٹ منٹ کی دیا ہوں اور والدہ نے جھے بھیجا ہے۔

کیوں بھیجا ہے؟ اُسے میرے فاوندہ کیا کام؟ عورت نے گھیراہٹ سے پوچھا۔
اُسے آپ کے فاوند سے کوئی کام نہیں ہے البتہ زینت سے کام ہے۔ اُس کی ایک امانت میر کی والدہ کے پاس پڑی ہے وہ اُس کے حوالے کرنی ہے۔ امانت دراصل زینت کی مال عدیلہ کی تھی۔ پہلے دنوں عدیلہ فوت ہوگئی۔ اب وہ امانت ہمارے سر پر بوجھ ہے۔ وہ اُس کی بیٹی کوسونپ دینا چاہتی ہے۔ دنوں عدیلہ فوت ہوگئی۔ اب وہ امانت ہمارے سر پر بوجھ ہے۔ وہ اُس کی بیٹی کوسونپ دینا چاہتی ہے۔ ہمیں کی جینیں جاہے ، عورت دوبارہ بولی۔

بیعورت بہت ہی تیز اور مشتعل قسم کی تھی یا ڈری ہوئی تھی کہ اُسے اپنی جھوٹی ی حافت مرزد ہونے کے سبب بڑی آفت کا یقین تھا۔ بہت زیادہ تذبذب کا شکار نظر آرہی تھی۔ اچھا دروازہ چھوڑ بے اور اندر آجا ہے۔

نیس نے دروازہ چھوڑ کر اندرقدم رکھا۔ اُس نے دروازہ جلدی سے لاک کر کے اُسے دوبارہ جلدی سے لاک کر کے اُسے دوبارہ حکما یا کہیں لاک کھلا تو نہیں رہ گیا۔ اُس کے بعد جھے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ یہ ڈرائنگ روم بہت بڑا اور نہایت آرائش تھا۔ قالین اور میزیں اور صوفے واقعی اپر ڈل کلاس کی اپر درج کو ظاہر کرتے ہے۔ جھے بالکل تجربہ نہیں تھا، فلیٹ کوئی شے ہوتی ہے اور ایک ہی شمارت میں کئی خاندان لیتے ہیں۔ اپنگ زندگیوں کو آزاد کہنے والے لاک زدہ دروازوں میں قید ایک دومرے سے کھل بے نہر ہے۔ یہ لوگ تو ایسے سے کہ دروازوں کی زنجروں سے بندھے ہوئے ہے۔ اِن کی بڑی آزادیوں کے چھچے بڑی ایک زنجریں موجوزتھیں۔ اُنھیں دیکھنے والے دیکھنیوں کو تیجے ہوئی۔

جی اب بتاید کون می امانت ہے؟ جمیں کسی امانت کی ضرورت نہیں۔ عورت کی بریشی بریشی ماری تھی۔ ماری تھی-

جاری ده امانت آپ کوکب دے دے ہیں؟ وہ تو زینت آپاکی بات کر ہے ہیں۔ آخر عورت کا بیٹا ابٹ ای کی مرزنش کرنے لگا۔

شف اپ، مجھ سے چپ جہیں رہا جاتا؟عورت نے اپنے بیٹے کوایک بار پھر سختی سے ڈانٹا۔ تو آپ زینت کی امانت کے سلسلے میں ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔

آپ کے گھر اِس لیے آیا ہوں کہ جنید آپ کا سوتیلا بیٹا یعنی زینت کا خاوند ہے اور شاید آپ ہی کے گھر رہتا ہے اور اُس کی بیوی زینت ہے۔ بیس نے جان ہو جھ کر جنید کے تل سے بے جری سے کام لیا کہ ورت مطمئن ہوجائے۔وہ میرے اِس جملے پر ہلکی می زم ہوئی۔

آپ کوئیں پا جنید آل ہو چکا ہے؟ وہ تعجب سے بولی۔

ہا گیں، میں نے تھوڑا بہت ڈراما کرنا مناسب سمجھا اور حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا،آپ کیا کمدری بیں؟ مجھے بچھ بین آیا؟

اُس کے کزن نے اُس کوٹل کروا دیا ہے۔ ڈاکٹر فرح اِس حادثے کے پچھ ہی دنوں بعد زینت ادراُس کے بچوں کو یہاں سے لے گئی تھی۔ وہ اُو پر والے فلیٹ میں رہتے تھے۔ وہ بوتی چلی گئی۔ اُو پر 21 نمبر فلیٹ اُن کا تھا۔ اب وہاں میری بہن رہتی ہے۔

نیں اُس کی اِس اطلاع پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چندو تفے اِی طرح گزرے تھے کہ میں نے اُسے پوچھا،کیا آب اُن کے نئے ٹھکانے کی کوئی خبر دے سکتی ہیں؟

اوہ اُن کو کہاں لے گئی تھی اِس کی ہمیں خبر نہیں۔ طیب کے والد نے اُنھیں ڈھونڈ نے کی بہت کو اُن کو کہاں لے گئی تھی اِس کی ہمیں خبر نہیں۔ طیب کے والد نے اُنھیں ڈھونڈ نے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ملے میں نے سنا ہے جنید کے تی کے بعد اُس کی والدہ کا بھی قبل ہو گیا تھا۔

میں اُن کے کا لفظ اُس نے اپنے بولا جیسے وہ اُن سے بالکل لا تعلق تھی اور کسی بھی معاطم میں اُس کا شوہر یاوہ خود مدتوں سے شریک نہیں تھے۔ خدا جانے وہ بیتا تر مجھ پر کیوں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اُس کے خیال میں ایک معمولی کی احتیال میں ایک معمولی کی احتیاط ابھی تک باتی تھی کہ اگر میں کسی طرح سے اُن کے دُکھ کا مداوا کرنے سال میں اور موان اور کی بیوی بالکل اللہ جاموں ہوں تو بیان لوں کہ اِس سارے قضے میں فرح کا سابقہ شوہر اور اُس کی بیوی بالکل سائے اُس کی اُس سامنے لا میں اُس کے اُس سامنے لا میں اُن کی اُس سامنے لا میں اُن کی اُس سامنے لا میں اُن کی اُس سامنے لا میں اُن اُس کی اُس سامنے لا میں اُن کی دور مشائیاں سامنے لا میں اُن کی سامنے کے بسک اور مشائیاں سامنے لا

رکھیں۔ یہ کسی طرح اُس کے ناریل ہونے کی دلیل تھی۔ مَین کانی دیر سے بھوکا تھا۔ چائے ارسانی میرے لیے ایک شیم کا ایندھن تھا۔ مَین چائے پینے لگا اور ایک مٹھائی کا گزا اُٹھا کر منہ شی ڈال ایا!

اس برشی نظر ہے، کہ اُسے احساس نہ ہوشن کا جائزہ لے رہا ہوں۔ یہ فاتون کی طرح بھی ڈاکڑن اس بھی ہم پلہ نہیں تھی۔ جسن وجمال میں تو کسی بھی طرح اُس کی ہم پلہ نہیں تھی۔ پھر فدا جائے زیرے اس کی ہم پلہ نہیں کرسکتی تھی۔ حسن وجمال میں تو کسی بھی طرح اُس کی ہم پلہ نہیں تھی۔ پھر فدا جائے زیرے اس کے بدلے ڈاکٹر فرح کو کیوں طلاق دے دی لیکن نہیں، اِس کی وجہ سے خود ڈاکٹر فرح نے اپنے ہوئے بھی پاؤں سے سرتک اُس کا جائزہ لے لیا۔ وہ اُسے وہوں ہوں ہوں ہوں کہ جس میں کسی خطرے کا اعلان محمول ہوں ہور ہا ہو۔

کرنے سے عاجز تھی اور مسلسل ایسی کشکش میں تھی جس میں کسی خطرے کا اعلان محمول ہور ہا ہو۔

آپ ہے بتاسکتی ہیں ذینت کرا تی میں ہی ہے یا یہاں سے جلی گئے ہے؟ میں نے ناأمیدی سے ایک سوال اور کیا۔ مجھے پتا تھا جب مدعا غائب ہوجائے تو ایسے سوالات بے معنی ہوتے ہیں۔ میں زہر سراغ رسان تھا اور ندمیر ہے پاس ایسے وسائل سے کہ اُن کا استعال کر کے اپ مقصد تک بھی جاؤں۔ میں جان چکا تھا زینت اب مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ جب وہ اپنی مال کے مرنے پرنہیں آئی اور ندائے اطلاع ہو کی تو میر ااس طرح اُسے ڈھونڈ نا واقعی بے سود کوشش تھی گر اِس خاتون سے ایسے سوال کر لینے ہیں کوئی حرج نہیں تھا۔

میرے سوال پرائس نے پہلوبدلا، دیکھیے بھائی، جھے اتناپتاہے کہ زینت اپنے بچول کے ساتھ
یہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ تو رات کے وقت بی نکل گئی تھی۔ اُسے خطرہ تھا فرح کا کزن طلال جند کو تل کرنے کے بعد اُن تک پہنچے گا۔ اِس لیے ہم نے خود اپنا مکان بدل لیا اور جھے جرت ہے آپ یہاں بھی پہنچے گا۔ اِس لیے ہم نے خود اپنا مکان بدل لیا اور جھے جرت ہے آپ یہاں بگی رہنے گئے ہیں لیکن زینت تو یہاں سے رات کے وقت نگلی تھی۔ اب نہیں معلوم وہ کراچی جی ہی ہے یا کی اور شخص رابط نہ میں جارے ساتھ کوئی اور شخص رابط نہ اور شرح میں چلی گئی ہو۔ بیس انتخا جانتی ہوں اب اُن کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کوئی اور شخص رابط نہ میں جارے کی کو اِس مکان کا نہ بتا ہے گا۔

المساسر کیا میں آپ کے فاوند سے مل سکتا ہوں؟ میں نے آخری سوال کر کے ایک طرح سے اپنا سفر مختم کردیا۔

فدا کا واسطہ ہے آپ یہاں سے چلے جا کی۔ میرے فاوند یہاں نیس ہیں۔ وہ اپنے کام کے سلطے میں باہر گئے ہوئے چیوٹے بچ ہیں۔ سلطے میں باہر گئے ہوئے جیوٹے بچے ہیں۔ سلطے میں باہر گئے ہوئے جیوٹے بچے ہیں۔ مانا چاہتے ہیں۔ ہمارے جیوٹ آؤ۔

اس کا مطلب تھا اب اُسے میرا بہاں ایک لیے تفہر نامجی گوارا نہیں تھا۔ میں اُشی کھڑا : وار پُر پُری کیوں بعد اُن کے فلیٹ سے باہر نگل کر دوبارہ ایم اسے جناح روڈ پر آ گیا۔ بکل کے بلب تھم بوں کے ساتھ پوری مڑک پر قطار در قطار در شغال روشنیاں جما رہے تھے۔ سمندری ہوا میں چل رہی تھے اور سانی سے مڑی سڑکوں پر اِکا دُکا کاریں، ڈبل ڈ کیر لاریاں اور تا تی چلے جاتے تھے۔ میرا اس شہر شرکو کُو روز نوٹ نہیں تھا۔ دو چار لوگوں کے نام سے شاسا تھا، جنھیں پڑھ رکھا تھا یا اُن کے نام کامریڈ وں سے فرانی نہیں تھا۔ دو چار لوگوں کے نام سے شاسا تھا، جنھیں پڑھ رکھا تھا یا اُن کے نام کامریڈ وں سے خے دہ کرا پی میں رہتے تھے۔ اُن کو آپ واقف کار تو کی صورت نہیں کہ سکتے البتہ یک طرفہ شاسائی کے حوالے تھے لیکن میں ایسے حوالوں کا بھی قائل نہیں رہا تھا اور کامریڈ وں کا تو بالکل مجی نہیں دیا تھا اور کامریڈ وں کا تو بالکل مجی نہیں کر مورد نہیں کہ مورد سے ہر شہر، ہر محلے اور ہر گل میں ایک بی جائے ہی جو بھی جو بھی جو بھی اِن سے اپنے شہر میں تجربہ ہوا تھا، یہاں کی طرح اُن کی طرف جا کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بوا ہو جائے کی کی اِن روشن اور کھی سڑکوں پر آوارہ کھرتار ہا تھا۔ اِس آوارہ فرا می میں جھے بھر چانی میں نے سے بیاں کی ہوا میں ایک تھے۔ بھی جھے بھر چان ہا تھا ور بیر کرا چی کھی جاتا ہا تھا۔ اِس آوارہ فرا می میں جھے بھر چانی تھے۔ بھی کھی می فطرس صاحب کے بیان در تھی شاہ کی طرف جانا تھا اور بیر کرا چی صدر میں تھے۔

## (r\*)

نیں ایم اے جناح روڈ پر چلا جارہا تھا۔ اِس عالم میں جائے کتا فاصلہ طے کر گیا۔ یہر۔ نی میں دو با تھی چل رہی تھیں اور اُن دو میں سے کی ایک کے بارے میں فیصلہ نہیں ہورہا تھا۔ اول یا بھے آج ہی اِس شہر سے نکل جانا چاہیے ، دوم سید تنبر علی نفق کی کی طرف چلا جاؤں۔ دہاں دو تین دن رہ کر مزید ایک بارا تھیں ڈھونڈ نے کی کوشش کروں۔ اِس عرصے میں شاید مل ہی جا بھی یا اگر وہ نہلی تو بھی یہاں کام اُل جائے۔ اِس طرح تھوڑ کی تھوڑ کی دیر بعد میرے دل وو ہاغ اپنے فیصلے تبدیل کرنے گے۔ یہاں کام اُل جائے۔ اِس طرح تھوڑ کی تھوڑ کی ہوت میر کرکے اِس کے خط و خال دل میں اُتار نے کی کوشش کردن کا سال ہوتا تو بیس شہر میں تھوڑ کی بہت میر کرکے اِس کے خط و خال دل میں اُتار نے کی کوشش کرتا۔ رات کے عالم میں تو سارے شہر ایک جیسے ہوجاتے ہیں۔ آخر میں ایک شخص ہے اسٹیٹن کا بتا شام جب میں کرا بھی اسٹیشن پر ایک علی کی دوہاں سے والیسی کار میل گئی۔ آئ شام جب میں کرا بھی اسٹیشن پر آیا۔ ٹائم نیبل کا بیا کیا تو خبر ہو تی رئی نہیں تو چیت کا۔ بہر حال میں دات گیارہ بھی تھی کے دوبارہ ریلو ہے ایک مطل کی کہ دوہاں سے والیسی کار میل ٹائم نیبل نہیں کو چیت کا۔ بہر حال میں دات گیارہ بھی گئی کے جو ایک گؤنا ماہوں کے ہاں گزار کر میج آئی دوبارہ ریلو کی کے دوبارہ ریلو کی ایکن ایک خوٹی بھی تھی کہ چلوا پہنا کی دون ایک بیج کی دوبارہ ریلو کی کے دوبارہ ریلو کی ایکن ایک خوٹی بھی تھی کہ چلوا پہنا کی دون ایک بیج کی دوبارہ کی کونا ماہوں کے ہاں گزار کر میج آئردہ بازارجاؤں گا

اب جھے آوم جی داؤد جی روڈ کے پاس خوجہ شیعہ اثنا عشری مسجد کے قرب میں جانا تھا اور میہ جگہ

عِنْ ہے؟ فی دور متنی۔ ایک وفعہ تو میرے بی میں آئی کیمیں اسٹیشن پر رات بسر بروں اور آس وقت عبل کے بعد بیر شدر بھر رہوں جب تک گاڑی لا ہور کے لیے روانٹرنیس ہوجاتی <sup>ایل</sup>ن وقت وفی قداور کوئی ہو۔ بیر شدر بھر ایس ئی کوروں بر نس فرد میں پیدل چال ہوا، پیشنل بینک آف پاکستان کی مارت کے سامنے آگیا۔ یہاں سے یں ہیں اور دور کے کر بع بی ایل کی ممارت کے سامنے سے گزر کر دوبارہ ایم اے جن ن رہ نیر آ ہرں مریبیہ صدیم بیش ڈیزھ گھنٹے میں طے کیا۔ اِتے کھلے روڈ اور صاف سر کوں پر جاتے ہوئے جو ایس بیب انف کا احساس بور ہا تھا۔ اگر چیہ تھکا وٹ زیادہ چھا چکی تھی لیکن خدا جانے کیوں میں نے کا زی . . - نَے یاری مِن بیضنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک ڈرید بھی تھا اگر حکیم فطرس علی کے رشتے داروں نے منے میں بچکیا ہٹ کا اظہار کیا تو کم از کم رات کا باقی حصہ تھوڑا رہ جائے گا اور میں وہیں سے پیدل انیشن کی طرف چل پرون گا۔ اِس طرح کراچی کی گلیاں بھی ناپ لوں گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ ابك وت مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ رات كے إس ليح يہال كى بھی پوليس كے آدمی يا تحرانی كرنے والے نے میری طرف نہیں و مکھا تھا۔ اکثر لوگ پیدل سفر پر تھے۔ سائیکلوں کا رواح بہت تھا۔ سر کوں رنيم، برگدادر بيميل كےعلاوہ ايك اور بھى درخت جا بجا نظر آ رہانھائيكن مجھے أس كا نام نہيں آتا تھا۔ كچھ ہریاں بھی نظر آ رہی تھیں مگر الی نہیں کہ اِن کے سبب اِن چوڑی سڑکوں پر چھاؤں بھر جائے۔اب ش چلتے ہوئے دوبارہ ایم اے جناح روڈ پرآ کیا تھا۔ یہاں سے ایک سیدھی سڑک چائے والی گلی سے بورادر پاریاسٹریٹ کوعبور کر کے خوجہ مسجد کے قریب نگلی تھی۔ یہ فاصلہ اسٹیشن ہے کم سے کم پندرہ كريم تاادرائے ميں پيدل طے كر كيا تھا۔ إس ميں تين كھنٹوں كى مسافت كام آئى۔ خوجه مجد كے الكر عقب من أن كا مكان تھا۔ يدمكان سنگل اسٹورى تھا اور بہت كشاد ہ اور خوبصورت تھا۔ مكان كے المن ایک مچونا ساچوک بنا تھا۔ اِس میں بیپل کا ایک درخت رات کی سمندری ہوا میں ہتوں کی آیال بجار ہاتھا۔ ساتھ ہی ایک تھمیا موجود تھا۔ اِس کی چوٹی پر گلی ہوئی بڑی لائٹ چوک اور مکان کو یں روٹن کر ری تھی۔ یہ مکان بھی زرد پتھروں سے بنا تھا اور یونانی طرز کی تعمیر لیے ہوئے تھا۔ الناسي سايك مركزي جكرتى اورميرے خيال ميں كافى مہتكى تقى مگرميرے ليے يه وقت كاروبارى نهاب آب سے سوچنے کانبیں تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کراچی ایک مُلک ہے۔ مِیں اِس مُلک کو د بے نہ مرا نوال کے دہاتھا۔ میرایہ تجربہ شاید میرے لیے آخری ہو کیونکہ زینت کے یہاں سے بخری کی مورت شن دوباره إس شهر من لوشنه كااحساس بهي ختم بونے والا تقا۔

خوجہ مجد کے پہلی جانب پہنچ کر مجھے احساس ہوا یہاں سیٹیاں بجائے والے پوکیدار جی رہے ہیں۔

ہیں۔ ایک چوکیدار میری طرف با قاعدہ بڑھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ میرے پال بہان آوارہ گردی کا ایک جواز موجود تھا۔ چوکیدار میرے قریب آیا تو میں نے اُس کے ہولئے ہے پہلی آوارہ گردی کا ایک جواز موجود تھا۔ چوکیدار میرے قریب آیا تو میس نے اُس کے ہولئے ہے پہلی سالکہ و پہلے تا ایک و پہلے تا پہلی ہے۔ یہی میس نے اُس و قت کیا تھا۔ وہ چوکیدار اب اس بات کا پابند ہو گیا تھا کہ میری تفقیش کی بجائے میری مدد کرنے کی کوشش کرے۔ البتہ اُس نے اِس بات کا پابند ہو گیا تھا کہ میری تقیش کی بجائے میری مدد کرنے کی کوشش کرے۔ البتہ اُس نے اُس بات کا پابند ہو گیا تا اُن سے ہمارے دُور کے تعلقات ہیں۔ چوکیدار میرے آگے ہیں پانا وقت کا ضیاع سجھا۔ فقط میہا اُن سے ہمارے دُور کے تعلقات ہیں۔ چوکیدار میر کی ہے بہا ہی چوکیدار بول اُٹھا، سید جی ہے بیاب سے آپ کا مہمان آیا ہے۔ میرے ہولئے سے بہلے ہی چوکیدار بول اُٹھا، سید جی ہے جاب سے آپ کا مہمان آیا ہے۔ میرے کو لئے سے بہلے ہی چوکیدار بول اُٹھا، سید جی ہے بیاب سے آپ کا مہمان آیا ہے۔ میرے کو لئے سے بہلے ہی چوکیدار بول اُٹھا، سید جی ہے بیاب سے آپ کا مہمان آیا ہے۔ میں میاس میلی باس کانام ہے۔

ارے بھائی کون ضامن علی؟ دروازہ کھلنے پرسید تی نے باہر جھا نکا، اب میں فوراْ آگے بڑھا، سید بی میں منگری کی ایک تحصیل ہے آیا ہوں۔ یہاں ایک کام آیا تھا۔ حاجی فطرس علی میرے مشفق ہیں۔اُ ٹھوں نے کہا تھا آپ کے ہاں تھہر جاؤں، بیر تعدیمی اُ ٹھوں نے دیا ہے۔

حاجی قبر علی نفوی ایک دراز قامت، سفید داڑھی اور سر پر چوگوشہ ٹو ٹی جمائے ہوئے ہے۔

میرے ہاتھ سے رقعہ لے کراُسے دیکھنے گئے۔ اُن کے رقعہ دیکھنے کے درمیان میں نے مزید کہا۔ بس
ایک آ دھ دات ہی رُکوں گا۔ کل ایک ہی جے واپسی کا نکٹ ہے۔ اگر دات کے بسر کرنے کو شھکانا طے آو۔

ایک آ دھ دات ہی رُکوں گا۔ کل ایک ہی جے واپسی کا نکٹ ہے۔ اگر دات کے بسر کرنے کو شھکانا طے آو۔

ارے بھائی کا ہے کو ٹھکانا نہیں ہوگا؟ ایک دات کیوں جب تک تھم وا آپ کا گھر ہے۔ ہے کہ کر

اُنھوں نے چوکیدار کا شکریہ اوا کیا اور دروازے کی راہ چھوڑ دی۔ میرے مولا کے مہمان ہو بھائی جلے

آؤ۔ جاجی صاحب کا کیا حال ہے؟ یہ کہ کر وہ جھے گھر کی ڈیوڑھی میں لے گئے۔ میں دروازے کے

اندر ہوگیا۔ بیب اُنھوں نے لکڑی کا دروازہ بند کرد یا۔

## (MI)

به پید تنبر علی نفتوی کا گھرنہیں ،حویلی تقی ۔ ڈیوڑھی تنیس فٹ کمبی اور پندرہ فٹ چوڑی تھی۔ پتھر کے ستونوں اور پتھرکی دیواروں ہے آ راستہ تھی۔ اِس کے دائمیں طرف ایک کمرہ تھا۔ سانے ایک چوڑا صحن تھا صحن بھی تمام سُرخ پھر کا فرش تھا۔ مکان تقسیم سے پہلے کا تھااور کسی امیر ہندوکار ہا ہوگا۔میرے نیال میں اِس طرح کی تمام الاہ منصیں اُس وقت کے کمشنر کراچی کی کرامات تھیں۔ قنبر شاہ صاحب مجے داکی طرف کے جھے میں لے گئے۔ یہاں لکڑی کے دو تختوں کا درواز ہ تھا جسے تا نے کے زنجیراور کڑی کی بلیاں گئی ہوئی تھیں۔ درواز ہے کی زنجیر کھلی تھی ادر بلیاں جڑھی تھیں۔ شاہ صاحب نے دونوں بنیاں گرا کر درواز ہ کھول ویا۔ سامنے ایک نہایت عالی شان ڈرائنگ روم دکھائی وے رہا تھا۔ ولائق موفے اور ہندوستانی مسہر یوں کی دا کیں یا کیس قطار میں تھیں۔ پچ میں دو بڑے بیڈ لگے ہوئے تھے۔ تعرصادب نے مجھے اشارہ کیا کہ جوتے اُتار کر بیڈیر چلا جاؤں۔ بیرات کا پجھلا پہرتھا۔ اِس وتت تھے ٹرمندگی نے گیر لیا تھا، اجھے بھلے بزرگ کورات کے اِس پیر باولا کر رہا ہوں۔ اگر آ دارگی اور ئزبزب کے بغیراً جاتا تو بے چارا نیند کا ماندہ نہ ہوتا اور اب جھے بھی نیند نے کھمل اپنی گرفت میں لے لاتا میں نے اپنے جوتے وروازے کے ساتھ می اُتار کرر کھ دیے اور فرش پر پڑی سفید چاعد فی ہے الا الماريزير چلا كيا۔ چاندنى كے نيچ كوئى بہت زم قالين تھا۔ ایسے تھروں میں فیتی قالینوں كے أدبر اكور ا اکر چائر نیال بچھا دی جاتی ہیں تا کہ قالین کے رنگ خراب نہ ہوں اور خاص مہمانوں کی آمہ پر اٹھائی

جاتی ہیں۔ میں نے اپنے پاؤل بسار کر بیڈ پر کر لیے۔ تب شاہ صاحب کویا ہوئ، کیا اپنے کوئان

پھر بھی کچھ تو لیجیے گا، شب کے سائے میں مہمان کا بھو کے سونا پھے بجیب سالگتا ہے، شاہ صاب نے روایتی میز بانی کا یاس رکھنے کی کوشش کی۔

شاہ صاحب میں و نجاب سے آیا ہوں اور بلاشہ ایک بے تکلف آدمی ہوں۔ کھی خرورت ہوئی تو ضرور کہد دیتا۔ آپ آرام کیجیے، میں نے آپ کو اِس وقت زحمت دی۔ میں بس سونا چاہتا ہوں۔ اچھا بھیا سوجا ہے، البتہ یہ ہم کچھ خشک میوہ رکھے جاتے ہیں، طلب ہوتو بلاتکلف لیجے گا۔ کمرے کے دائیں پہلوحوائج کے واسطے طہارت خانہ ہے۔

جی بہت خوب شاہ صاحب اور اُس کے بعد وہ نکل گئے۔ اُنھوں نے درواز ہ خود ہی آہتہ۔ بند کر دیا اور میں نے اندر سے مکی چڑھادی۔

آ کھ کھی تو دن کے نون کے رہے تھے، جیرت تھی جھے کسی نے اُٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیل نے طہارت فانے میں جا کر عنسل کیا اور واپس کمرے میں آگیا۔اب جھے یہ خبرنہیں تھی کہا ہے میز بان کو کیے بتاؤں میں جاگ گیا ہوں۔ چند کھے میں بائی طرف کے صوفے پر بیٹھا رہا پھر اُٹھ کر دروازے پر دستک دی۔میرے دستک دیتے ہی سید قنبر علی شاہ کمرے میں داخل ہوگئے۔

ميان أخمر ليه، أنحون في آت بي فرمايا-

جی شاہ صاحب، جاگ گیا ہوں۔ میں نے نہایت ادب سے کہا۔ چلیے گھرنا شا سیجیے، یہ کہتے ہی وہ باہرنگل گئے۔ اُن کے باہر نگلتے ہی میں نے کمرے کاازسر نو جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میہ بچا طور پر ایسا کمرہ تھا جس میں مذہبی کلینڈر اور دیواروں پر نقش شدہ ایسے قالین اور مکواریں لکی ہوئی تھیں جن پر آئمہ طاہرین کے اسائے گرامی اور عکم اور تھیبہیں جا بجا نظر آرہی تھیں۔ اِن جیں پھی کھانے کی ٹرے آگئی۔ اُن جی بہتروں پر تھے اور پھی کیڑوں پر تھوڑی دیر

میں ایک نوکر کے ہاتھ کھانے کی ٹرے آگئی۔ اُن جی بہتروٹیاں ، سائن اور اچار اور طوے اور

ہیں ایک نوکر کے ہاتھ کھانے کی ٹرے آگئی۔ اُن جی بہتران تھا اتنا مال کیے کھا سکا تھا۔ بیس نے بھی ایسا کھانا

ہیں اور ٹیاں شیر مال بھرے ہوئے تھے۔ بیس جیران تھا اتنا مال کیے کھا سکا تھا۔ بیس نے بھی ایسا کھانا

ہیں کھایا تھاجس جیں ایک روٹی اور اُس کے اُو پر سائن کے علاوہ پھے اور ہوگر یہاں تو ناشتے کے نام پر

دنیا بھر کے خوان ایک بڑے ٹرے جیں دھرے ہوئے تھے۔ ناشا مزے کا تھا، ناشتے کے دوران شاہ

ما حب میرے ساتھ کھاتے رہے اور تب تک منہ ہلاتے رہے جب تک بیس نے اپنا پیٹ نہیں بھر لیا۔

تھوڑی دیر جیں ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے اور طازم سامان اُٹھا کر لے گیا۔ تب شاہ صاحب نے بھی تھوڑی دیر جی ہماں مارور جی ہماں صاحب آپ کو اپنے کی کام جی بھار کورورت ہوتو بتائے گا۔

آئی شام کھارا در جیں ہمارے لیکے آباد کے ایک شاعر مرشہ پڑھیں گے۔ وہاں چلنا ہوتو کہیے گا۔ جب

تک یہاں رہنا ضروری سمجھیں یہ کرہ آباد کے ایک شاعر مرشہ پڑھیں گے۔ وہاں چلنا ہوتو کہیے گا۔ جب

تک یہاں رہنا ضروری سمجھیں یہ کرہ آباد کے ایک شاعر مرشہ پڑھیں گے۔ وہاں چلنا ہوتو کہیے گا۔ جب

جی شاہ صاحب آپ نے جس قدر محبت اور اپنایت سے جھے جگہ دی، اِس کا احسان مندر ہوں گا۔

ارے بھیا کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ حالی صاحب کے کیا حالات ہیں؟ قنبر شاہ نے میری شکر گزاری سے درگز دکرتے ہوئے کہا۔

بی اچھے ہیں، کئے تھے دوماہ بعد آئیں گے۔ بیس نے جواب دیا۔

حاتی صاحب، اگراپ براند مانیس توایک کام که سکتا جول؟ بیس نے اب کے ڈرتے ڈرتے

جی ضرور کہیے۔

\_8

ایک صاحب کا پتا کرنا تھا، ال نہیں رہے، اگر پچھا مداد اِس معالمے میں ہوجائے توشکر گزار ہوں

بتائي، کھر سكتوضرور، حاجى قنبرعلى نے كہا۔

میں نے زبیر کے پتے والا کاغذ اُن کے حوالے کردیا۔ اِن صاحب کی اگر پھی خبر لگے تو میرے کی نے زبیر کے پتے والا کاغذ اُن کے حوالے کردیا۔ اِن صاحب کی اگر پھی خبر لگے تو میرے لیے بہت مات ہوگی

توكيا آپ نے كل إس كى معلومات نبيس لى؟

لی تنمی مران کی بیکم صاحبہ نے مجھے زیادہ نہیں بتایا۔اصل میں میشخص ایک ایک خاتون کا مہار فاوند ہے جس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہوتو میں آپ کوسب کہانی سنادوں، میں نے تنبرشاه صاحب كى طرف ديكھتے ہوئے كہا۔

جی سناہے جارے پاس وقت بہت ہے بس ذراشام سے پہلے کہانی ختم ہوجائے، وہ بنس کر

أن كے مسكرانے كے ساتھ ميں بھی مسكرا دیا مچرانھيں وہ تمام بات بتا دی جوعد بلہ سے ٹر درا ہو كرأس كى بين كى امانت تك تقى \_ بيس في بات يورى كرفي ميس مشكل سے دس منت ليے مول كے لیکن ایسے کہ سید تنبر علی شاہ کو ہر بات کی سمجھ آ گئی۔ تب وہ بولے ، دیکھیے بھیا، ہم ابھی آپ کی زینت کی معلومات لیتے ہیں۔ یہاں کمشنرصاحب کے ساتھ ہمارے کچھروابط ہیں۔اُن سے کہد کے آپ کواں آ دمی کا کھوج بھی لگاتے ہیں۔خاتون جس کا نام زینت ہے، ال گئی تو آپ کا مسئلہ ال ہوجائے گا۔

قنبر شاه صاحب كى بات سُ كريس شاد باغ موكيا جيسے تمام صورت حال ايك دم سدهر كئي مو-وه كرے سے باہر لكل محكے، إدهر مَين زينت كوشام تك اپنے سامنے بيشاد كيھنے لگا تھا۔ إس خيال مين نہ جانے کیااول فول نقش بنتے رہے۔ ایک بارتو یہ بھی جی میں آیا بیس اُس سے شادی کرنے نگا ہوں اور يى قبر على شاه صاحب جارا لكاح يزهوا كي ك\_اكثر ايها جوتا ب إنسان ايك لفظ كى اميد بورى کتاب کی تیاری با ندھ لیتا ہے، یہی حالت اِس وقت میری تھی۔

کھودیر بعد شاہ صاحب دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے اور بولے ،ہم نے اپنے ملازم کو پیغام دے كر بيج ديا ہے۔ شام تك سب اطلاع مل جائے گى۔ آپ نے اتنى دير ميں كرا چى ديكھنا ہے تو يہال ے تانگہ کیجے اور گھوم آئے۔ ہاں آج مغربین کے بعد کھارادر میں شاعرِ انقلاب مرشیہ پڑھیں گے، منے کی چاہت ہوتو مغرب سے پہلے گھر نوٹ آ ہے گا۔

جی حضور، ایک اور بات کہناتھی، میں نے حوصلہ یا کر کہا۔

بى كىيى؟ دەمۇجەدى

یش بھے ایے لگتا ہے میری معاش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بیس نے کر بجوایش کی ہے۔ اگر کہیں ے جاپ کی مبیل ہوجائے تواور بھی عمدہ بات ہوگی۔

میرا میہ جملہ مُن کر سیر تنبر علی شاہ واپس ہوئے اور صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے میال ضامن

جیا، ایک بات من لیس، کرا نجی میں بہت کچھ اچھا بھی ہے اور بہت اچھا نہیں ہے۔ آپ کو یہاں آ نے ایک دن ہوا ہے اس لیے نہیں ججھ پانے ۔ ایسا کرو آئ تمام دن یہاں چل پھر دیکھو، شام کو جب آؤ تو بھے کا بنج کے بیں، لوگ ہیں مگر کا بنج کے بیں۔ ہوا کی کا بنج کی بیں کہ ہوا ہے۔ کشارہ چیزیں شکوری ہیں کہ ہر شے ٹوٹی جاتی ہوا ہے۔ کشارہ چیزیں شکوری ہیں کہ ہر شے ٹوٹی جاتی ہوا ہے۔ کشارہ چیزیں شکوری ہیں اور مین چیل رہی ہے۔ یہ جا دو پچھلے پانچ برس سے شروع ہوا ہے۔ کشارہ چیزیں شکوری ہیں اور مین والے میں رہواں آگلیں گی اور میزہ کا میں خاش کے گئے۔ یہ میں خاش کے گئے۔ یہ بیاہ کی جبتی ہیں ہوں جب ہوا کی رہواں آگلیں گی اور میزہ کا میں خاش کے گئے۔ یہ کا میں خاش کی اور میں خاش کا اور میں خاش کی آئے گی۔ رہی کا می بات؟ آپ کو کا می تو خیر فرول جائے گا گر فطرت سے تعلق نوٹ جائے گا۔ بیس آپ کی طبیعت کو ایک لیے بیس پا گیا گر آپ کرا فی کو ایک میال ہیں نہ پاسکو گے۔ رہنا لازم بی ہوا تو یہاں پچھ دن ٹھکا تا ہم شمیس ڈھونڈ دیں گے گر طازمت خود ڈھونڈ و گے۔ کشنر رہنا لازم بی ہوا تو یہاں پچھ دن ٹھکا تا ہم شمیس دہونے جن میں اپنی فات کی فی منظور ہو۔ میں ہوں تو شہر چند برسوں میں وہ نہیں رہے گا جو آپ دیکھ دے ہیں۔ بہت پچھ بدل رہا ہے۔ یہ کی مرض ہے۔ اب آ جا ہے شہر دیکھ آ ہے۔ یہ شام تک گھر ہی ہوں۔ بہت پچھ بدل رہا ہے۔ آگا پ کی مرض ہے۔ اب آ جا ہے شہر دیکھ آ ہے۔ یہ شام تک گھر ہی ہوں۔ فیرٹ دیر جو ہو تا کی گی

سے کہہ کروہ پئی ہوگئے، بیس نے استے میں جوتے پہن لیے اور اُٹھ کر باہر نظنے لگا۔ بیس شاہ صاحب کی تمام بات مجھ چکا تھا، وہ میر کی طازمت کے سلسلے میں پیچھ مدو کرنے سے انکار کر چکے تھے۔ دوس کے نفطوں میں کہدر ہے تھے واپس پنجاب چلا جاؤں۔ خواہ تخواہ بات کہہ کر وزن کم کیا تھا۔ اِستے میں اُنھوں نے ڈیوڑھی سے باہر تک چھوڑا۔ دیکھا تو باہرایک تا نگہ کھڑا تھا۔ بیس حیران کہ تا نگہ یہاں کیا میں اُنھوں نے ڈیوڑھی سے باہر تک چھوڑا۔ دیکھا تو باہرایک تا نگہ کھڑا تھا۔ بیس حیران کہ تا نگہ یہاں کیا کر ہا ہا ور کیسے آیا ہے؟ بیس نے مُورکر شاہ صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بنے اور بولے بیدوکٹوریدوالا کر ہا ہا وہ بیٹھ گیااور کے جہاں جانا ہے، لے جائے گا۔ ہمارے مہمان ہیں۔ بیس شکر پیادا کر کے تا تھے پر بیٹھ گیااور کہا ہا وہ وہا زار لے چلو۔ اُس کے بعد جو دیکھنے لائق جگہیں ہیں وہ دکھا دواور شام سے کہا میال ذرا پہلے اردو بازار لے چلو۔ اُس کے بعد جو دیکھنے لائق جگہیں ہیں وہ دکھا دواور شام سے کہا میال ذرا پہلے اردو بازار لے چلو۔ اُس کے بعد جو دیکھنے لائق جگہیں ہیں وہ دکھا دواور شام سے پہلے واپس لے آئے گا۔

ہ۔ اس نے ایک وکٹور میر والے کی موٹی سے ابوری مجروں کی طرح تھیں مگر زبان دکنی طرز کی تھی۔ اُس نے ایک وکٹور میر والے کی موٹی سے ابوری مجروں کی طرح تھیں مگر زبان دکنی طرز کی تاوہ وہ جار جا انگاو۔

پھائٹا گھوڑے پرلہرا یا اور بولا چل میرے ڈیدار۔ پہلے جراصدر سے ہو کے اردو ہجار جا اُس کے گھوڑا چلنے لگا۔ بیس آئے بعیضا ہوا تھا۔ ہجوم تو ضرور تھا مگر جس قدر کھلا میں ہم تھی ہے جا تا کھوڑا چلنے لگا۔ بیس آئے بعیضا ہوا تھا۔ ہجوم تو ضرور تھا اور بیس وکٹور بیدوالے سے با تھی کیے جا تا کھا اور بیس وکٹور بیدوالے سے با تھی کیے جا تا کہ کھا گے چلا جا تا تھا اور بیس وکٹور بیدوالے سے با تھی کے جا تا

تفا۔میاں اب کرانچی کیارہ گیا۔ کرانچی ہودے تھا گورا ٹائم میں جا پھرالیوب ٹائم میں اور اُس سے پیلے پہلے۔اب تو کرانچی تھسیاروں کی منڈی بن گیا۔

پہتے۔ابو ربیں میں میں اور پرندے اور کی ہے۔ اب و ربیل کتنی اچھی چل رہی ہیں اور پرندے از مجھے تو اب بھی میشر بہت خوب لگا ہے۔ دیکھیے نا ہوا کیں کتنی اچھی چل رہی ہیں اور پرندے از رہے ہیں۔ کار دبار بھی کھلا ہے۔آپ لوگوں کوسواری بھی ملتی ہے۔

ہاں ہوا، بیہ باتان تو ہوو ہے بیہاں۔ پر میں کہووں ہوں، جب سے بنجابی لوگال بیہاں کا اُڑی ہے، شہر میں گند بھرا جاوے۔ روح گند بھرا جاوے۔ الله مافال کرے۔ یاں ایک اور قومال یا جوج ماجوج کی بھاونت برس ریا ہیں۔ بیہ پٹھان لوگال ہے۔ بجار پہ تیجہ ، منڈی پہ تیجہ ، آڑھتال پہ تیجہ۔ کھیلیاں سمندرال پہ تیجہ۔ ہم تو اِنہاں تیجہ تو م کہویں ہیں۔

بھیاوہ مفت تھوڑی یہاں بیٹے ہیں، کام کرتے ہیں؟ میں نے وکٹوریدوالے کی باتول میں مزا لیتے ہوئے کہا۔

ہاں دیکھ لیو، کام کرتے کرتے ایک دناں میں پورے سہر کو باندھ لیویں گے۔ یہ کھلی سڑکاں دو کیھتے ہو؟ پہلاں اِس سال بھی کھلی تھیں۔اب تو بھی بھی میرا وکٹوریہ پھنس جاوے۔ ابھی بہاں اردو بجارجادیں گے،د کھے لیود کا نال کے باہر دکا نال ہوویں گی۔وکٹوریہا ندرنہ جایا وے گا۔ پہلے اِس سرے سے گھوماں اُس سمرے سے لگلال۔

بات اُس کی شیک تھی ، کہیں کہیں شہر میں تجاوزات نظر آری تھیں اور یہ بات خطرے سے خالی خیبی تھی کہ آنے والے ونوں میں اِس طرح رتجان رہا تو شہر واقعی بریاد ہونے جا رہا تھا۔ اب ہم صدر بازار سے گزرر ہے تھے۔ یہاں بھانت بھانت کی ریز ھیوں نے سزک کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ سورن تیز چڑھا یا تھااوراب موسم رات کی نسبت کانی تلخ اور تیز ہو گیا تھا۔ دھوپ کی چہین خاص زیادہ تھی۔ تیز چڑھا یا تھااوراب موسم رات کی نسبت کانی تلخ اور تیز ہو گیا تھا۔ دھوپ کی چہین خاص زیادہ تھی۔ وکور یہ کے اور کی سے اور کہ تھی سے اور کہ گئی ہوتا آرہا تھا یا جو بھی ہوارات کی طرح نہ سبی مگر تھی انجی بھی بہت رُوح پرور گھٹن نہیں تھی۔ کرا پی میں جمیے بس اردو بازار اس لیے کہ تیس جتنے ڈانجسٹ اور ناول پڑھتا آرہا تھا یا جو بھی کا اور سمندرد کیکھنے کی ہوت تھی۔ اور پریس کا پتا درج ہوتا تھا وہ مریک کی بیت میں بڑھی پیلشنگ اور پریس کا پتا درج ہوتا تھا وہ مریک کے بیس پڑھی تھیں ، اُن پر جو پیلشنگ اور پریس کا پتا درج ہوتا تھا وہ اکثر اُدو بازار کرا پی کا ہوتا تھا۔ میرے لیے یہ جگہ ایک اساطری حیثیت رکھتی تھی۔ مدرد دیکھنے کی جمنا اگر اُدو بازار کرا پی کا ہوتا تھا۔ میرے لیے یہ جگہ ایک اساطری حیثیت رکھتی تھی۔ مدرد دیکھنے کی جمنا اس لیک تھور پیش کرتا تھا۔ ایک جیب ، ڈر اور ہولنا کی کا اس لیکھی کہ ایک تو یہ لفظ مٹی اور زمین سے سراسرالگ تصور پیش کرتا تھا۔ ایک جیبت ، ڈر اور ہولنا کی کا

الیاتصور جس میں ڈوب جانا اور فنا ہو جانا ہی کشش تھی۔ میس نے سمندر کے بارے میں صرف من رکھا تھا۔ کہانیوں میں، کتھاؤں میں اور ناولوں میں۔ اس لیے اُسے و کیھنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی تھی۔ ایں لیے بھی دیکھنے کی تمناتھی کہ کس کوخبر ہے میرسمندر کے پار کی۔

ں وہ اور اور اور ایک جگراس نے تانگہ کھڑا کر کے کہا۔ میں تانجے سے ینچائر آیااور سانے ایک چوک میں جا کر کھٹرا ہو گیا۔ادھراُ دھر کتا بوں کی دکا نیں نظرا ّ رہی تھیں گر میں کس دکان میں ماتا؟ بس إدهر أدهر پھر كر اور گھوم كر أے و مكھنے كى تمناتھى ۔ يہاں چوك ميں ايك طرف ايك كتابوں كى بڑی دکان تھی۔ اِس کے سامنے ایک برگد کا بڑا سا ہیڑ تھا۔ اِس کی کمبی جڑیں اِدھراُ دھر پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑی دکان تھی۔ اِس کے سامنے ایک برگد کا بڑا سا ہیڑ تھا۔ اِس کی کمبی جڑیں اِدھراُ دھر پھیلی ہوئی تھیں۔ . اُن جزوں کے درمیان ایک چائے کا کھوکھا تھا۔ بیکھوکھا موٹے لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ کو کھے کے آگےلکڑی ہی کی بنجیس پڑی تھیں۔ون کے گیارہ نج چکے تھے۔ بیس تھوڑی ویر اوھراُدھر گومتار ہا۔ایک کتاب پیندآئی، اُس کی قیمت آٹھ رویے تھی۔ وہ کتاب اُٹھا لی اور واپس کھو کھے پرآ بیٹا۔وہیں میرا وکٹوریہ والا بیٹھا تھا۔ بیس نے کھو کھے والے کو دو جائے کے آرڈر دیے۔ جائے دیسے تو اچھی تھی مگر دودھ اِس میں بہت کم تھا۔ مجھے اِس برگد کے درخت کے ینچے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھ کر عائے بینا اتنا اچھالگا جی چاہا مہیں بیٹھا رہوں اور چائے بیتا رہوں۔ برگد کی شاخیں اور یتے نیجے تک میلے ہوئے تھے۔ اُردو بازار کی میہ مارکیٹ کافی کھلی تھی۔ اِس میں جا بجانیم کے درخت بھی نظر آتے تھے۔ یہ چوک تو بہت ہی متحور کر دینے والا تھا۔ بات سے تھی کہ اِس شہر کا مزاح ہمارے و بناب کے شروں سے بہت مختلف تھا مگرینس نے سوچ لیا تھا کہ اگرزینت کی خبر آج شام یہاں سے ل جائے اوروہ ینی ہوتو میرااس شہر میں رہنا تھبر گیا ہے۔ایک کپ میں نے وکٹور بیروالے کو بایا یا اورایک خود پیا۔اُس کے بعد دو چائے کے کپ اور بیے اور ایک گھنٹا وہاں جیٹا رہنے کے بعد اُٹھ پڑا۔ اب میں وکٹور میر والے کا قریباً دوست بن چکا تھا۔ اُس نے اپنی رام کہانیوں کے ساتھ جو پچھ شام پانچ بجے تک مجھے دکھایا اُس میں کے پی ٹی برج ، کلفٹن کے علاقے ، ایمپیریس مارکیٹ کی تھلی سڑکیں ، کراچی جم خاند، لیاری، وکٹور پرروڈ ، کلرک سٹریٹ، ایم اے جناح روڈ اور سمندر کا ساحل شامل تھا۔ میں اتنے بڑے شہر ت جمعے جمعے گزرتا جارہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے بورب سے پچھم کے زمانے دیکھ رہا ہوں۔ بیرایک شہر نیل گن جہانوں کی ونیائتی کدایک جگہ سمٹ گئ تھی۔ سمندر کی لہریں اور اُن سے اٹھتی ہوئی جھاگ میرے ول میں ایک طوفان بر پاکرنے والی کیفیت ہے دو چار کررہی تھی۔شام ساڑھے پانچ بج ہم والی قنبر

علی شاہ صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ جمیے نہیں معلوم شاہ صاحب نے اُسے کتنے بیسے میں ایا تھا۔ البتہ میں علی شاہ صاحب سے ہمارا حساباں ہے۔ تویا آن میں نے بیسے دینے کی کوشش کی تو اُس نے نہیں لیے۔ بولا شاہ صاحب سے ہمارا حساباں ہے۔ تویا آن میں نے بیسے دینے کی کوشش کی تو اُس نے نہیں زیادہ تجربہ کار ہو چکا تھا جو ہمارے شہر کے ایک کھو کھے میں بدیؤر نے کراچی دیکھ لیا تھا اور اُن سے کہیں زیادہ تجربہ کار ہو چکا تھا جو ہمارے شہر کے ایک کھو کھے میں بدیؤر دنیا کے تاریک اور روشن شہروں کی کہانیاں سناتے نہیں تھکتے تھے۔

دیا ہے ہار میں اور در میں ہوت کے دروازہ کھنگھٹا یا تو اُن کا ملازم فوراً باہر نگلااور جھے ڈیوڑھی میں سے گزار کر میں نے سیدصاحب کا دروازہ کھنگھٹا یا تو اُن کا ملازم فوراً باہر نگلااور جھے ڈیوڑھی میں سے گزار کر اندر لے گیا۔ کمرے میں پہنچا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ دہاں ایک اور شخص سید قنبر علی شاہ کے ساتھ میٹھا ہوا تھا۔ جھے دیکھتے ہی شاہ صاحب ہولے، لیجیے صاحب بیرضامن صاحب آگئے ہیں۔ پھر مجھ سے ناطب ہوئے، ضامن بھیا یہ آپ کے زبیر صاحب ہیں۔ ہمارے دوست نے اِنھیں ڈھونڈ کر یہاں بھی دیا

ہے۔ زبیر خال ایک وجیہہ شکل وصورت کے مگر عام آ دمی معلوم ہوتے ہتے۔ اُن کی عمر خاصی پختہ تھی۔ رنگ کھلا سفید اور بالوں کو خضاب کیا ہوا تھا۔ چوڑ سے پانچوں کے پائجا ہے کے اُوپر باز دُوں والی کرے رنگ شرے تھی۔ موجیس باریک اور چھوٹی تھیں۔ میری طرف دیکھ کر ہوئے، ضامن صاحب السلامُ علیکم۔

میں نے اُن کی طرف ہاتھ بڑھا کر سلام لیا اورصوفے کے سامنے پڑی اُس چوکی پر بیٹھ گیا جس پر قالین پڑا تھا۔ ابھی جیٹھا بی تھا کہ زبیر خان دوبارہ بولے، آپ کل گھر گئے تھے۔ بیگم نے بتایا تھا۔ بَسَ گھر پرنہیں تھا گرآپ کائن کر بہت رنجیدہ ہوا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔

ز بیرخان جب بات کرر ہاتھا میں نے اُس کے چیرے کو غور سے دیکھا۔ اُس پر پچھناوے کی پرتیں تہد درتہد پڑھی تھیں۔ اِس اشا میں سید تعبر علی شاہ اُٹھ کر باہر چلے گئے۔ بیا چھی بات تھی۔ جھے نہیں معلوم زبیر خان میرے سامنے کس حیثیت سے بیٹھا تھا؟ بنیادی طور پرمیرا اُس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ جھے کی بات کا جواب دہ نہیں تھا۔ ندا سے ایسا مجم کہا جا سکتا تھا جس میں معاشر تی طور پرعوام الناس کے حقوق پر حرف آیا ہو۔ پھر بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ قدرے گھبرایا ہوا اور جلدی میں لگتا تھا۔ بعض اوقات ایسانسان جے جرم کرنے کی عادت نہ ہو وہ اخلاقی طور پر اپنے کسی تالیندیدہ فعل کو جرم بجھ کر بچوں بھی ایسانسان جے جرم کرنے کی عادت نہ ہو وہ اخلاقی طور پر اپنے کسی تالیندیدہ فعل کو جرم بجھ کر بچوں بھی اور ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اِس وقت فقط ا آنا چاہتا تھا، اُس سے ذینت کا پتا چل جائے مگر وہ جنید اور ڈاکٹر فرح کے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اِس وقت فقط ا آنا چاہتا تھا، اُس سے ذینت کا پتا چل جائے مگر وہ جنید اور ڈاکٹر فرح کے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اِس وقت فقط ا آنا چاہتا تھا، اُس سے ذینت کا پتا چل جائے مگر دیتا ہے۔ میں اِس وقت فقط ا آنا چاہتا تھا، اُس سے ذینت کا پتا چل جائے مگر دو جنید اور ڈاکٹر فرح کے ڈرنا شروع کے ذمہ دار کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں اُس کو آیک طرح ہے ڈرا

دیے والی طانت کی طرح دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی ایسا مجوبہ تھا جو دنیا میں اکثر ہوتے ہیں۔ ایک بے ضرر گر نام مقول انسان ذرائی اخلاقی طاقت ملنے پر اوقات سے باہر ہوجا تا ہے۔ اِس وقت قنبر علی شاہ کے پاس میرا ٹھکانا نہ ہوتا اور اُس کے کمشنر سے تعلقات نہ ہوتے تو میری حیثیت ڈاکٹرز بیر خان کے سامنے ایک مسافر چیونٹی کی طرح ہوتی۔

ز بیرخان نے ایک لحد خاموثی اختیاری اور کہا، ضامن صاحب بنی نے آپ کا نام بنا ہے، آپ

کے بارے بیں جنید نے جھے اچھی طرح بتایا تھا لیکن اس فیرکوایک مدت گزرچک ہے۔ آپ می خوو
ہیں، بیں آپ کو بتاؤں اصل معاملہ کیا تھا؟ دراصل مجھ سے زیادہ جنید اور اُس کی والدہ کے آپ

جنید اور میری موجودہ بیوی زیادہ قصور وار ہیں ۔ بعض اوقات انسان اپ اردگر دتعیر کی ہوئی دیواروں کو
اُن سے لگاؤ کے سبب نہیں تو رُسکنا اگر چیائن کے درمیان اُس کا دم بی کیوں نہ گھٹ رہا ہو۔ جنید ہر
مورت وہ زمین حاصل کرنا چاہتا تھا جو واقعی اُس کا حق تھا اور ایسانہیں تھا کہ بیس نے اُسے اُس زمین کی فرد وُ اکٹر
فردی تھی، بیائے سے بتا تھا۔ اُسے اُسے خاندان اور اپنے حالات کے بتانے کی غلطی خود وُ اکٹر
فرح نے کی تھی۔ اُس وقت جب وہ انجی یا نچے ہیں در ہے کے سکول میں جاتا تھا۔

گرجب وہ زینت کو لے کرآپ کے پاس چلاآ یا تھا تو آپ اُے روک سکتے تھے کہ وہ مبدول بخش نہ جائے۔ بنیں نے ڈاکٹرز بیرخان کے عذر کو کیلنے کی کوشش کی۔

بی ہاں روک سکتا تھا اگر میری بیوی اور خود جنید پر زمین کی ہوں سوار شہوتی۔ بیس جنید کو اکیلا بھی چھوڑ دیتا تو وہ تنہا ہہ ولی بخش کا رُخ اختیار کرتا۔ گرم خون ٹو جوان کے سر میں شور کرتا ہے تو خدا اور باپ دوٹوں لا لینی ہوجاتے ہیں۔ اُسے بیس نے فرح سے دور نہیں کیا تھا، وہ اُس وقت تک اُس سے نہیں ملنا چاہتا تھا جب تک زمین کی ملکیت حاصل نہیں کر لیتا۔ بیاس کی صدیقی۔ اُدھر اِس تمام تضیے کا دمدوار ڈاکٹر فرح صرف جھے جیلے تھی۔

ذبیرصاحب کیا آپ جائے ہیں آپ نے ڈاکٹر فرح کاغم بانٹے میں ایک قدم کی حرکت نہیں کا۔ آپ کے تمام عذر شیک ہوں کے مگر اِسے کہاں لے جائیں کہ صرف آپ اور آپ کے موجودہ فاندان کی وجہ سے فرح کا نشان تک مث گیا ہے۔

کیا جنیدمیرا نشان نہیں تھا؟ اِتنا جملہ کہتے ہوئے ڈاکٹرز بیرخان کی آٹھوں ہے آنسوجاری ہو گئے۔ میں آپ کی اِس بات کو مان لیتا اگر آپ نے اُس کے تل کے بعد ڈاکر فرح کوت ہوتا اور خود جنید کے قاتل کو عدالت میں یا خود انجام تک لے کر جاتے ۔ میں جانا تھا، زبیر خان بختے قائل کرنے بایر خیس تھا مگر میک فرح کے معاطے میں اُسے معاف کرنے کے لیے تو ہم حال تیار شقاد کرنے کا پابند نہیں تھا مگر میک فرح کے معاطے میں اُسے معاف کرنے کے لیے تو ہم حال تیار شقاد ڈاکٹر زبیر نے ایک تیکھی نظر سے میر کی طرف دیکھا اور بولا، ضامن بیٹے آپ جھے ہمت ہوت والی خوات دوگولیاں چھوٹے ہو۔ اِسے چھوٹے کہ اشیا کو اُن کی گہرائی میں جھنے سے قاصر ہو۔ جنید کے قل کے وقت دوگولیاں میر سے بھی گئی تھیں ۔ آپ میر سے دوسر سے جیئے اور بیوی سے اُل چکے ہو۔ وہ کتنے سہے اور ڈر سے ہوئے ہیں۔ میں نے طلال احمد پر جنید کے قل کی ایف آئی آر تو کر وا دی تھی مگر میر سے قل کی ایف آئی آر تا یہ اُس سے میں نے کو دو اسے میں بہت بزدل تھا اور طلال کے کمزور ہونے کے وقت کا انظار آپ بھی نہ کرواتے ۔ میں اِس معاطے میں بہت بزدل تھا اور طلال کے کمزور ہونے کے وقت کا انظار آپ بھی نہ کرواتے ۔ میں اِس معاطے میں بہت بزدل تھا اور طلال کے کمزور ہونے کے وقت کا انظار آپ بھی نہ کرواتے ۔ میں اِس معاطے میں بہت بزدل تھا اور طلال کے کمزور ہونے کے وقت کا انظار

آپ جھے صرف زینت کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں۔ بیآپ کی کرم فرمائی ہوگ۔ میں فرایک دم بات کا رُخ بدل کرزینت کے متعلق سوال کیا جس کی اُسے تو تع اچا نک نہیں تھی۔

میں اِس معالمے میں ابھی خود اتنا بے خبر ہوں جتنے آپ ہیں۔ مجھے دو سال ہو چکے ہیں اُسے

تلاش کرتے ہوئے۔ کیا آپ نہیں بچھتے جنید کے بیچے میرا اپنا خون ہیں۔ اُن کی زندگی کی طلب مجھے

آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ فرح اُنھیں یہاں سے ایسے وقت میں لے کر گئی جب میں ہپتال میں زندگی
اور موت کے درمیان تھا۔ تب سے اب تک جھے اُن کی خبر نہیں ملی۔ جھے یقین کی عد تک احساس ہے کہ
وہ کم از کم کرا تی میں نہیں ہیں ورند شہر مانوس چیروں کوزیادہ دیر پوشیدہ نہیں رکھتے۔

کر سکا تھا۔ حتیٰ کہ دروازے کے باہر تک چھوڑنے کا بھی۔ سید قنبر علی شاہ نے اُسے باہر جا کر اُ خصت کیا اور مردت میں آکر مجھے ہے اتنی بے اعتمالی کی شکایت بھی نہیں کی۔ وہ سجھ بچکے تھے میں اِس شخص سے اور مردت میں آکر مجھے ہے تھے میں اِس شخص سے اُس کے غذر قبول کر لینے کے بعد بھی دوستا نہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ رخصت ہوتے وقت ڈاکٹر زبیر اُس کے بنانہیں رہا تھا۔

ہے:

المرز بیر کے دخصت ہونے کے بعد شاہ صاحب میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے اور مجھ کے ایک دخصت ہونا چاہوں گا بلکہ آج ہی اسلطری شہر ہے مگر اب میرا کرانچی رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔کل رخصت ہونا چاہوں گا بلکہ آج ہی رخصت ہوجا تا مگر آج علامہ صاحب کا خطبہ اور مرشیہ سننے کے لیے ایک دات مزید تھم ہرنا چاہوں گا۔

بروچنم، سید قنبر علی شاہ نے میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، مولانا کی مجلس اور حضرت کا مرثیہ مزور نے گا۔ اِس میں شفا ہے مولا کی طرف سے۔ آپ کرانچی آئے ہیں تو اِس نعمت سے محروم ندر ہے گا۔

بی شاہ صاحب میں تو کرانچی ہی ہے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا مگر زینت کی اُمید باتی نہیں رہی اِس لیے طبیعت اچا تک منفض ہوگئی۔ میں نے تاسف اور خجالت کے ملے جلے احساس سے جواب دیا۔

بھیا کرانچی بدل رہا ہے ، تم جلد دیکھو گے بیشہر یا جوج ماجوج سے بھر جائے گا۔ ایک الی مخلوق آنے والی ہے کہ ہم لوگ پھر کے ہو جائی گے۔ جیسے جیسے مولا دشمن لوگ چلے آتے ہیں اور لا لاکر بائے جاتے ہیں، ایک دن اِن ہواوک ہیں آگ برسے گی۔

و کیے؟ میں نے یو چھا، مجھے توسب کھ بہت خوب نظرا تا ہے۔

آپ کو آئے دن ہی گے ہوئے بھیا؟ ہم سے پوچھو جو پچھلے پینیٹس سال سے پہلی بھرتے اللہ دن ہی گئے ہوئے ہوئے بھیا؟ ہم سے گلہ؟ ایسے خبیث گروہ در گروہ بسائے جاتا اللہ جب بستی کا نگہان ہی بستی کو دشمن سمجھے تو میاں کس سے گلہ؟ ایسے خبیث گروہ در گروہ بسائے جاتا ہے کہ ہرایک کی بغل میں سامان سفر نہیں ، بارود کی شھری و بی آتی ہے۔ پچھلوگوں کی دشمنی میں پوری بستی کو جلانے کی شمان رکھی ہے۔

خر ضدارتم کرے آپ پر بھی، آپ کے شہر پر بھی ، مجلس کتنے بیجے ہوگی؟ بیس نے بات بدل دینا مامی سمجھا۔

اڑھے مات بج حضرت صاحب بیٹھیں سے اور ٹھیک آٹھ بج علامہ صاحب۔ہم یہال

ے پونے سات کے مل پر نگلیں گے۔ اچھا ایک گھٹٹا ہے تب تک آرام کیجے۔ ہم ذراوالہ بنت بنائی کے ایس سے بیار اور آواب کر کے سید قنبر علی شاہ کمرے سے نگل گئے۔ فیس کر سٹ بن بن کا بول کا نئے سرے ہو گڑا۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک کتاب پر دی تھی۔ ان ٹرا اور میرے لیے بالکل ٹئ تھیں۔ ایک کتاب ''التعلیقات الصلواۃ و الفلک النجات ''کو میس نے انٹی انٹی اور میں سے انٹی کتاب کتاب کتاب کا بندہ کہا ہوں کے باتھ نہیں آ یا تھا۔ اس پڑھتا شروع کر دیا۔ اس کتاب کا میں نے بہت سنا تھا مگر اس کا نسخہ کہیں سے ہاتھ نہیں آ یا تھا۔ اس پڑھتے ہوئے جھے ایک گھٹٹا نکل گیا اور خبر تک نہ ہوئی۔ اُس وقت پتا چلا جب سید قنبر علی شاہ دوبار، کر سے ہوئے بھے ایک گھٹٹا نکل گیا اور خبر تک نہ ہوئی۔ اُس وقت پتا چلا جب سید قنبر علی شاہ دوبار، کر سے میں وار د ہوئے ، جھے دیکھ کر السلام علیم کہا اور بولے ارہے بھیا، جلدی کیجے، وقت تنگ ہے۔ کمرے میں وار د ہوئے ، جھے دیکھ کر السلام علیم کہا اور بولے ارہے بھیا، جلدی کیجے، وقت تنگ ہے۔ کی وارت خانے میں الماری میں رکھتے ہوئے کہا، شاہ صاحب آ پ کے دولت خانے میں آور وال

بھیا یہ ہارے ابامیاں کی لائبریری کا تحفہ ہے۔ لکھنؤے آیا ہے۔ آپ فکر مندنہ ہوئے، ہم آپ کواس کی ایک نقل بھیجوا دیں گے۔اتنے میں میں نے جوتے پہنے اور چلنے کے لیے تیار ہوکراُن کے چیچے کھڑا ہو گیا۔ باہر وہی وکٹور میہ والا کھڑا تھا۔ اُس نے جمیں کچھے ہی کمحوں میں کھارا در کی امام بارگاہ میں أتار ديا\_ مد بهت برى امام بارگاه تحى لوك جوق در جوق علية ته عصر إس ماحول كود كه كرايدالاً، لکھنؤ بہیں چلاآیا ہے۔ کچھشیروانیاں سنے تھے، کچھ کُرتوں میں تھے، کچھسوٹ میں تھے۔ایک جوم قا كرسيلاب كي صورت مين امام باركاه مين أقدا آتا تھا۔ مين نے بنجاب مين لا كھجلسين تيمين كرية ان بى نرائى تقى \_سيد قدر على شاه برايك سے سلام لے كرآ مح بر حے جاتے تھے۔ أنحول نے امام بارگاه میں داخل ہوتے ہی علم کو چھوا، چراغ مراد جلا یا چند کمیے منا جات کیں۔ میں اُن کی پیروی میں وہی پجھ کرتا جاتا تھا۔ اُس کے بعد وہ امام بارگاہ کے دالان میں داخل ہو گئے اور عین منبر کے سامنے جا کر جینے محے۔ ہم اتنا قریب مصل مصكل سے يا چي كزكا فاصلہ ہوگا۔ بس أن كے بہلو سے جمثا ہوا تھا۔ مجلس شروع ہو چکی تھی۔ پہلے تین سوزیوں نے سلام پڑھا۔ اُس کے بعد حضرت مرثیہ گوشاع نعرہ حیدری کے سائے میں منبر پر آن کر بیٹھ گئے۔ اول اُنھوں نے تین رباعیاں پڑھیں۔ اُس کے بعد مرثیہ کے بندشروع کیے۔ پہلے آواز پچھ آہتہ تھی لیکن آہتہ آہتہ زور بڑھتا گیا۔ تب ایساجوش پڑا کہ الامان۔امام باڑے کی چیتیں اُڑی جاتی تغییں۔ ہرایک اِس طرح کلام کی نے میں ڈوب سیاتھا کہ دنیاد ما فیہ کی خبر میں تھی۔ الفاظ کی نشست و برخواست، لحن کا زور معنیٰ کی بلندی اور بے بہ ہے برتے رجز کے

نغ دل کی داد ہوں ہیں آگ نگار ہے ہے۔ مین اس قدر تحویت میں جا گیا کہ پھی نہ ہو چھے۔ مولاحسین کا داروں میں ڈو ہے ہوئے لوگوں کی سرشاری ہر گز وہ خفی محسوس نہیں کر سکتا جوائی مفاوں سے نہ کا روا ہو۔ میں مشید گھنٹا بھر جاری رہا۔ آخر بین اور سلام اور دعا کے بعد حضرت منبر سے بنیچ اُ ر آئے۔ گزرا ہو۔ میں مشید گھنٹا بھر جاری رہا۔ آخر بین اور سلام اور دعا کے بعد حضرت منبر سے بنیچ اُ ر آئے۔ لوگی چنیں ارکر روو ہے تھے۔ بکھروتے جاتے تھے اور شاعر کے ہاتھ چوئے جاتے تھے۔ میں خود بھی لوگی چنیں ارکر روو ہے تھے۔ بکھروتے جاتے تھے اور شاعر کے ہاتھ چوئے جاتے ہے۔ بکھر ان ان تھا کہ آگے نہ ہوسکا۔ مُور کر وہیں بیٹھ گیا۔ اِس کے بعد جنھیں سنتا ہے ہو جنھیں منتا ہے جاتے ہے بھی بحکوں یہ ہنگام ہو اور میں ہنگام خور اور میں ہنگام خور ہوں کا میں اور جمھے اُس وقت یقین بھی ہوا دعا میں اکا رہ نہیں جا میں گی مگر رہنی جا میں اور جمھے اُس وقت یقین بھی ہوا دعا میں اکا رہ نہیں جا میں گی مگر رہنی مرف ولاسے کے لیے بہترین اثاثہ ہوتا ہے۔

رات ساڑھ دن ہے ہم واپس شاہ صاحب کی حویلی شن آگے لیکن اس خیال کے ساتھ کہ بعض مواقع انسان کو زندگی میں ایک بارہی میسرآتے ہیں وہ بھی بغیر کی ارادہ وکوشش کے ۔ کتنی عجیب بات ہے میں کیا لینے آیا تھا اور کیا لے کر جارہا تھا۔ اِس مرشیہ اور مجلس کے خطاب نے بجیب طرح سے بری کا یا کلپ کی تھی گر جھے اُس کا قطعی شعور نہیں تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں ، لفظ صاحب لفظ سے کہیں پارسااور طاقتور ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے جس شخص کو آپ می رہے ہوں وہ کر دار میں کہیں فعال نہ ہو گر باروں کو فعال کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے ایک فعال ترین خص ایک بھی شخص کی زندگی میں انجول بیدا نہ کر میں ہزاروں کو فعال کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے ایک فعال ترین خص ایک بھی شخص کی زندگی میں انجول بیدا نہ کر میں سے کیل دن ایک ہجی شخص کی زندگی میں انہاں کے گھر میں سے کے کل دن ایک ہجی ہی مان کی گوڑوں کو میں ممل سمجھ لینا چاہتا تھا۔ سید قبر علی کا ذندگی میں ، اُس کی فیان کی ہیں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نامت میں۔ کو نکہ اُس کی ہما ہے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نامت میں۔ کو نکہ اُس کی ہما ہے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نامت میں۔ کو نکہ اُس کی جماعے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نامت میں۔ کو نکہ اُس کی مدائے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نامت میں۔ کو نکہ اُس کے ہمائے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نکنات میں۔ کو نکہ اُس کے ہمائے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نکنات میں۔ کو نکہ اُس کے ہمائے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نکنات میں۔ کو نکہ اُس کے ہمائے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نکنات میں۔ کو نکہ اُس کے ہمائے میں کو نکی فعال کا نکات میں۔ کو نکہ اُس کے ہمائے میں کھڑے یہیں اور چوک کے ما بین کا نکات میں۔ کو نکہ اُس کے ہمائے میں کھڑے یہیں اور خوک کے ما بین کا نکات میں۔ کو نکہ اُس کے بیاں سے ہم صورت نکل جانا تھا۔

## (rr)

صح کے چار ہے دیاں تھا۔ اِکا دُکا سوار یاں اِک ریل پر چرد ہوری تھیں۔ دو چار کا بی سے آئی اوا نیس ہوری تھیں۔ دیا یا اسٹیٹن قریب قریب قریب ویران تھا۔ اِکا دُکا سوار یاں اِک ریل پر چرد ہوری تھیں۔ دو چار کرا ہی سے آئی سوار یاں سوار یاں میرے ساتھ اُر کئیں۔ یہ مارت برٹش سٹیٹ اسٹائل کا نمونہ تھی۔ اسٹیٹ کرائی ایک برگد اور بہت جھنڈ ٹابلیوں کے درخت سے۔ اُن پر بیٹھے پرندے میں کا ذب کے لئے گارب سے سے۔ ایک دو تا گے والوں کے علاوہ یہاں کوئی ذی روح دکھائی نئیں دے رہا تھا۔ میری بجونی آ اُن اُلی ماروت کیا گائی ہوئی اُن کے داکھی پہلوایک چھوٹی کی مجھے احساس ہوا جب تک صح طلوع نہیں ہوتی نماز پڑھی جائے۔ اسٹیٹ کے داکھی پہلوایک چھوٹی کی مجھے احساس ہوا جب تک صح طلوع نہیں ہوتی نماز پڑھی جائے۔ اسٹیٹ کے داکھی پہلوایک چھوٹی کی مجھوٹی ۔ اُس کے بہت پڑا ہیری کا درخت کھڑا تھا۔ بھرا اُن ہے بھا اہم مجد یا متولی تھا جو گھرا ہوا اور نماز کی نیت سے ہاتھ ہا ندھ لیے، مولوی صاحب بڑبڑا کہ بھا اہم مجد یا متولی تھا جو گھرا ہوا اور نماز کی نیت سے ہاتھ ہا ندھ لیے، مولوی صاحب بڑبڑا کے بابی کئن جب عیل ایک صف پر کھڑا ہوا اور نماز کی نیت سے ہاتھ ہا ندھ لیے، مولوی صاحب بڑبڑا کے بابی بھی جاعت میں دن من ہو تھی در میں ہوئے۔ اُس کی بات پر تو جہ دیے اپنچر کہا، شکریہ بابی نکن میں معاصت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ اُس کی بات پر تو جہ دیے اپنچر کہا، اور دو اُلو ہوگی۔ بھی نماز کر ہم کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوئی تو مولوی صاحب کی جماعت شروع ہوگئے۔ پندرہ سولہ لوگ مولوی کے جھی نماز کیلے میری نماز ختم ہوئی تو مولوی صاحب کی جماعت شروع ہوگئے۔ پندرہ سولہ لوگ مولوی کے جھی نمازی میری نماز ختم ہوئی تو مولوی صاحب کی جماعت شروع ہوگئے۔ پندرہ سولہ لوگ مولوی کے جھی نمازی میری نماز ختم ہوئی تو مولوی صاحب کی جماعت شروع ہوگئے۔ پندرہ سولہ لوگ مولوی صاحب کی جماعت شروع ہوگئے۔ پندرہ سولہ لوگ مولوی کے جھی نمازی کے جھی نمازی کے جھی نمازی کے جھی نمازی کی میری طرف کے جھی نمازی کی میارہ کی کھوٹوں کی میری نماز کو تم ہوگئے۔ پندرہ سولہ لوگ مولوی کے جھی نمازی کی میری طرف کے جھی نمازی کی مولوی کے جھی نمازی کیا کہ کا میری نمازی کو تھوٹوں کی مولوی کے جھی نمازی کی کور کیا کہ کور کی کور کور کی کور کور کیا کی کور کی کی کی کور کی کھڑا کور کور کی جو کور کی کی کور کی کی کور کی

نے بیں زیارت پڑھ کر باہرنگل آیا۔اب ہر طرف سویرا ہو چکا تھا البتہ سورج طلوع نہیں ہوا تھا اور سے میں میں استان میں میں میں میں میں میں میں میں استان میں استان میں میں میں میں میں میں میں میں استان میں میں سے میں ہونے ہی والا تھا۔ اسٹیشن کے احاطے سے باہر نکل کرایک بازار کی طرف چل دیا۔ وی پندرہ منٹ میں ہونے ہی والا تھا۔ اسٹیشن کے احاطے سے باہر نکل کرایک بازار کی طرف چل دیا۔ دں ہیں۔ یہاں بہت سے سائنگل رکشا چلانے والے کھڑے آوازیں لگارہے تھے۔ بیں بھی سائنگل رکشا پرنہیں بہاں، ہاب بیٹنے کا ارادہ تھا۔ ریہ مواری پاکتان کے جنوبی علاقوں کے علادہ کہیں نہیں تھی۔ خانیوال اور ہیں ہیں اِس کا رواج تقتیم کے وقت پڑا تھا۔ ہریانہ، دبلی اور اُس کے مضافات کے رہنے والوں میں اب بھی بیسواری چلتی ہے اور وہال سے یہاں ہجرت کرنے والوں نے اِس کی بنیاد ڈالی ہے۔ خانیوال مان کے قریب ہے اِی لیے یہاں بھی رواج پاگئی۔ جھے بالکل تجیب سالگا۔ ایک لو لے لنگڑے آ دی کی طرح دوسرے کے کا ندھول پر سوار ہو جاؤں جب کہ وہ سوکھا سڑا آ دمی خود اُٹھانے کے لائق ہو۔ مجھے اس مواری میں اپانچ پن سا نظر آیااور قریب سے گزر گیا۔ چند کمھے بعد ایک کھلا بازار میرے سامنے تھا۔ اِس بازار میں دُور تک کوئی درخت اور سائے کا نشان نہیں تھا۔ فی الحال مجھے سائے کی ضرورت محسون نبیس ہوئی مگر درختوں کا یہاں نا پید ہونا عجیب فحوست کا سال معلوم ہور ہا تھا۔ ایک طرف ایک بڑا ساچوک تھا۔اُس میں ایک خراس چل رہا تھا۔خراس میں اونٹ تھیرے میں تیز چلے جاتا تھااور مجاری پتھر دل کے پڑگھوم رہے تنھے اور آٹا نکل کر پوری بیں گرر ہا تھا۔ اِس طرح کے اونٹوں اور بیلوں ے چلنے والے فراس ابھی تک بہت ہے گاؤں میں رہ گئے تھے۔شہروں میں اِن کی جگہ بجلی کی چکیال لے رہی تھیں۔خراس اور اُس میں چلنے والے اونٹ کی تھنٹیوں کی آ واز نے مجھے اپنی جانب تھینج لیا۔ پس وہیں پچھ دیر کھڑا ہو گیا اور اُنھیں غور ہے دیکھنے لگا۔ بیابک خوش کن آ واز کامنظر تھا۔خراس کی ہودی پرایک چھوٹالڑ کا بیٹھا چھڑی سے اُونٹ کومبمیز دے رہا تھا۔لڑے کی عمر مشکل سے دس سال ہوگی۔ لڑکا ہوری میں جیٹھا وقفے وقفے ہے اُونکھ لیتا تھا۔ نیندے اُس کی آٹکھیں بند ہو جاتی تھیں مگر پھر ایک جھنے سے اُٹھ جا تا۔لڑ کے کے والد نے اُسے مبح ہی چکی نیند سے اُٹھا دیا تھا کہ اُس کے اونٹ کو ہا نکا لگائے۔ابلز کا سوبھی رہا تھا اور اُونٹ کوٹھو کے بھی لگا رہا تھا اور مودے میں بیٹھا جھولے بھی لے رہا تما خرال کیکر کے ایک موٹے تنے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور بیرتنا سر سے پاؤں تک آئے اور مٹی کی گرد عمل لبنا تھا۔جس طرح کے گردآ لود اِس شہر کے بازار تھے اُسی طرح کی ملی مُلی کیفیت اِس میں بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بین وہاں سے آگے چل دیا۔ قریب ہی ایک ریزھی ناشتے کی گئی تھی۔ مجھے بھوک نے کانی دبارکھا تھا،سوچا پہلے ناشا کرلیا جائے۔ میں اُس ریزھی کے قریب رکھی ایک لکڑی کی چوکی پر بیٹھ

گیا۔ایک اور آدی وہاں بیٹھا ٹاشا کر رہا تھا۔ سور نی اب کھل کر سامنے آگیا تھا اور پیش کا احمال بڑھنے اور آدی وہاں بیٹھا ٹاشا کر رہا تھا۔ میں نے ایک چاولوں کی پلیٹ لی۔ائی اور تھا۔ میں نے شور بے کا ڈونگا بھر کے ڈال ویا۔ شور بہ والے چاول بے حد مزہ دے رہے تھے۔ کو اہل اس نے شور بے کا ڈونگا بھر کے ڈال ویا۔ شور بہ والے چاول بے حد مزہ دے رہے سے کو اہل اس نے میں والے اُس کا لطفہ نہیں لے طرح کے دیوروان میں بیٹھنے والے اُس کا لطفہ نہیں لے سے سے نے دوروان میں نے شور کے وال جا ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے تو غلر منڈی اس نے بھر ووال جا تا ہموتو کیے جا کی کے اس نے جی ایک نظر ویکھا اور بولا، بیٹا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر آگے چلیں گرو غلر منڈی کے سامنے ایک دو ڈوو لاریاں کھڑی ہوں گی۔ یہ بیرووال بی جاتی جاتی ہوں۔ آگے گھیں گرو غلر منڈی کے سامنے ایک دو ڈوو لاریاں کھڑی ہوں گی۔ یہ بیرووال بی جاتی جاتی۔

غیں نے بابے سے زیادہ با تھی کرنا مناسب نہ سمجھا اور چاولوں کا آخری ہی منہ بل ڈال وہیں پڑا۔

پڑے تا نے کے گلاس سے گھڑ ہے جس پڑا ہوا پانی پیا اور اُس کی بتائی ہوئی سے کی طرف چل پڑا۔

دی بارہ منٹ چلنے کے بعد ججھے وہ اڈہ نظر آگیا۔ غلہ منڈی کے سانے ایک وسیح میدان جس بسیں کھڑی سے سے میں ہوتین لاریاں تھیں۔ البتہ اِن پر ہار سکھار کانی ہوا تھا۔ عیس نے سامنے جا کرایک آدی ہیں جیرووال جانے والی بس پوچی اور اُس پر چڑھ گیا۔ لاری نے ایک گھٹا انتظار کردایا۔ اُس کے بعد گیزہ ھگٹا مزید چلی۔ دالتے جس بہت سے گاؤں جس قیام کرتی ہوئی دیں بج کے قریب چرووال بی گئی۔ ہیں وہ کئی دی بج کے قریب چرووال بی کئی۔ ہیں ہوئی والی نہ اِسے قصبہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک بڑے گاؤں کی طرح ضرور تھا۔ اب کورج کئی زیادہ اُبھر آیا تھا اور گری محسوں ہونے لگی تھی۔ عیس نے یہاں ایک آدی ہے آدی ہے وہ بہ جا کہ پوچھا، میاں بی عیس نے بہاں ایک آدی نے ایک دوبار جھے وہے ، میاں بی عیس سے کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری کم جیس سے اور بیتا گوں والے اڈے سے جا کہ پوچھ، وہیں سے کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری کو گھی۔ میس سے کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تیس جا ور بیتا گوں والے اڈے سے جا کہ پوچھ، وہیں سے کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تیس جا ور بیتا گوں والے اڈے سے جا کہ پوچھ، وہیں سے کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تیس جا ور بیتا گوں والے اڈے سے جا کہ پوچھ، وہیں سے کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تیس جا تی ہوگا، میں جا تی تو کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تیس جا کہ بی تی ہوگا تھیں جا تی تو کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تو تیں جا کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تو تیک ہو تا تا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تا نگہ جا تا ہوگا، لاری واری تو کوئی تو تا تا ہوگا تا تا تا ہوگا تھا۔

میں اُس کی بتائی ہوئی جگہ پر گیا تو ہارہ تیرہ تا نگے کھڑے ہے۔ پچھ پر سواریاں جیٹی تھیں۔
ایک تا نگہ ججے بہ ولی بخش جانے والا بھی مل گیا مگر اُس پر کوئی سواری نہیں تھی۔ یہ ایک بوڑھی عمر کا کو جوان تھا۔ اِس نے گھوڑے کو اجھے طریقے ہے پال رکھا تھا۔ سر پر کھدر کا ایک صافہ تھا۔ رنگ سیاہ تھا اور داڑھی کے بال ایسے سفید تھے جسے ٹھوڑی کے نیچے روئی لگی ہوئی ہو۔
اور داڑھی کے بال ایسے سفید تھے جسے ٹھوڑی کے نیچے روئی لگی ہوئی ہو۔

بدلاء پتر جب جا ہو مے نکل چلیں ہے؟

ہوں ، ہوں ، ہوں ہوں گی؟ بیرسوال میں نے ایک فدشے کے تحت کیا تھا کیوں کہ بیاں تو دریک اُس طرف جانے والی سواری کے آثار نہیں تھے۔

پراگرسالم جلو کے تو کیا لو کے؟ میں بھی اب پوری تیاری کر چکا تھا۔

بارہ روپے دے دینا، لے بھی آؤں گا اور چپوڑ بھی آؤں گا۔ بابے نے ایسے کہا جیسے اُسے اُمیر نہواتے پییوں میں جائے گا۔

یے بہت زیادہ منے لیکن میں نے کہا چلیا آج گھر کو اُلٹ ہی دیں تھوڑی دیر سوچ کر میں نے چلانگ ماری اور تا نگے پر بیٹے گیا۔ کو چوان تا نگے کی سیٹ سے نیچے اُٹرا۔ اُس نے گھوڑے کے آ مے برا ہوالوسرن کا چارہ اور بچا کھیا پھک مِنا دانہ سامنے ہے اُٹھا یا اُسے ایک بوری میں ڈال کر ہود ہے میں رکھ دیا۔ اُس کے بعد گھوڑے کو لگام سے بکڑ کر حوض تک لے گیا جہاں یانی تھا۔ گھوڑے نے اپنی کنوتیاں اُو پر اُٹھا کر یانی بینا شروع کر دیا۔ اِس عرصے میں کو چوان اُس کے جسم پر ملائمت سے ہاتھ بھیرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں گھوڑا یانی نی کرمیر ہو گیا اور مالک کی طرف مند بھیر کرا ہے کھڑا ہو گیا جیسے کہاہوکہاب میں تیارہوں۔کوچوان نے لگام گھوڑے کے مندیس دوبارہ ڈالی اور أے سيدها كر كے تا نگے کا مندمشرق کی سب پھیر دیا اور مجھے کہا، لوجی باؤجی اب اس میرے دلارے کی ٹاپیں دیکھنا۔ الك بذهاب يرتكورُ اجوان ركھا ہے۔ گھوڑے نے سڑک پرٹا بیں بھرنا شروع كرديں۔ بياليم سڑک تق جم پریکی اینوں کا نیانیا سولنگ لگاتھا۔ گھوڑے کی کھریاں بھی نی تھیں۔ بیا چھاہی تھا کہ میں اکیلا تھا، پوری دات ریل پرسفر کرتے گز ری تھی۔ تا تکے میں جٹھنے ہے ایسے لگا جیسے سفرختم ہو کیا ہو۔ بیدواحد ارئ ہے جس میں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آ دی اپنے گھر کی چار پائی پر مینا ہواور وہ بچکو لے کھائے جا رہی ہو۔ گھوڑا وهلکو دهلکو دوڑنے لگا۔ تھوڑی ہی ویر گزری تھی ،کو چوان الانهادَ بِي ، آپ کو إدهر مهانهيس ويکھا؟

دنیا کا کوئی کوچوان دیکھ لیس وہ گفتگو کا آغازیہیں ہے کرے گا کہ آپ پہلے ہیں دیکھے گئے۔ اگراُکی کے علاقے سے ہیں تو کمچے گا آج کدھر کے چکر ہیں؟ مجھے معلوم تھا اِس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ میں اُس کے لیے تیار تھا۔ میں نے کہا بابا جی میں آج پہلی باریبال آیازور میراعلاقہ بیں ہے۔

یہ بیرالدانہ کی اس سے آئے ہو؟ تا نظے والے نے ایک شرافت سے پوچھا کہ من اُل فر خیر ہووے بُتر کہاں سے آئے ہو؟ تا نظے والے نے ایک شرافت سے پوچھا کہ من اُل اُل تحصیل، پھر اُس سے بھی اُلے آئے واز پر دادد یے بغیر نہیں رہ سکا ۔ میں نے جواب دیا، ضلع منگمری کی ایک تحصیل، پھر اُس سے بھی اُلے اُلے گاؤں سے آیا ہوں۔

اچھاا چما، بدا گاسلع منگری ہے۔

جي ٻال واي ہے۔

ہے میں کوئی کام تھا یا خط پتر دینا ہے؟

ندکوئی وہاں رشتے دار ہے اور ندخط پتر دینا تھا، بیس نے ٹھنڈی سائس بھر کر کہا، ایک معیب یس ہوں۔کوئی کم ہو چکاہے أے ڈھونڈ تا پھر تا ہوں۔

الله ندكر \_ كون كم موكيا؟

ہمارے گاؤں کی ایک لڑی تھی ، وہ کہیں دُورے نے کی رعایا وانوں کی رشتے وارتھی۔ بَسُ نے کہا شاید میٹی شہو۔

پر بڑی عجیب باتیں کرتے ہو، باب کو چوان نے جیرانی سے میری طرف دیکھا، مے والے تو نزدیک کے دشتے دارنیں ہے، دُور سے اِن کا کیا واسطہ اور لینا دینا۔

کیوں نزد یک والوں کوکیا ہوا؟ کس نے کو چوان کو ذرا ہلانے کے لیے بھولے بن سے سوال کیا۔

باب نے میری طرف دیکھے بغیر گھوڑے کوایک چھانٹا اہرایا اور بولا، بس پُتر ذکر کرتے ہوئے زبان جلتی ہے۔ کہتے ہیں نا کمرسیدھی نہ ہوتو پڑ میں نہ جائے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بڑھے وارے بڑیاں نہیں بڑتیں۔ یہ چودھری تو ٹابت ثبوتے بندے بھم کر گیا۔ میں تو اس کے لیے ایک ٹانگ کے برابر بھی نہیں۔

عَمل کوچوان کی بات پر ہنس دیا، بتاؤ بھلا بابا جی آپ بھی بادشاہی کرتے ہیں۔ چودھری اژدھا تھوڑی ہے، جو بندے ہضم کرتا ہے۔

میال چھو ہرے تھے کیا بتا اس کے جزوں کا۔ بیدانت نہیں مندیس کیل رکھتا ہے۔جس پر بگ

والاے چا کرمیدہ کردیتا ہے اور پلٹ کے اس کا بال بیکائبیں ہوتا۔

والا ایج پایا ہے۔ کون چودھری بابا بی؟ یہال کوئی چودھری بھی ہیں؟ جو بتدے کھا جاتے ہیں۔ اب یس بابا ہی کو پورا کھولنا چاہتا تھا۔

و پور سائے ہا۔ تُسیں میرا خیال ہے بالکل ہی نئے ہو۔ اِس علاقے کوئیس جانئے۔ کیس مجھا تھا ہے والوں سے کوئی رشتہ نانہ ہے۔

ں۔ اب شاید بابا بی مطمئن ہو چکے تھے کہ میں کئیں جانیا۔ تھوڑی دیر تک گھوڑے کی ایال پر ہاتھ تھیرتے رہے۔ پھر بولے، بیٹاایس نے کی لمبی کہانیاں ہیں۔ بڑے بڑے بٹیے بندے کھا گئے ایر یہ سورے۔اپنے سکے بھائیوں اور چچول کؤئیں چھوڑا۔

مس زنبیں چیوزا؟

ای چودھری طلال نے ، الذیخش کو ماردیا ، صادق بخش کو ماردیا ۔ پکھتو یہ کہتے ہیں سکے بہوکو بھی اس نے بھوکو بھی اس نے کا کہ بھتے ہیں گئے بہوکو بھی اس نے کروایا تھا۔ فیرا پن گئی بھوبھی کو مار دیا ، پھوبھی زاد کے بیٹے کوئل کر دیا ۔ ابھی تھوڑ ہے دن پہلے اپنی بہن کوز ہردے دیا اور کہد دیا اُسے محرقہ ہوگیا تھا۔ اِس زمین کے بدلے بیس اِس نے کئے کا ایک فردنہیں چھوڑا۔ جب تک اِس کا باپ حیات تھا، پھوبھی بنگی ہوگی تھی ۔ اُس کے مرنے کے بعد اللہ جانے کس نے سبق پڑھایا ، ایک دن شبح ہوئی تو مولی تو رہایا کو بتا چا پھوبھی زہراں کا دل بند ہوگیا اور وہ مرکئ ۔ سب رعایا کو بتا تھا، چودھری طلال نے اُس کا گلاگورٹا ہے پرچاتی تو سے کا مذہم نے دیکھا ہے۔

ال في كآس پاس ووميل بين اب اس كے علاوہ كى كا رقبہ بين - سب سے اپنى من مانى اللہ علاوہ كى كا رقبہ بين - سب سے اپنى من مانى تيت پر لے ليا۔ جس نے بيار سے نہيں و ياء أسے الله والى بستى ٹور و يا۔ الله جموث نہ بلوائے اپنے سکے چوڑ كر چاليس بچاس تو الله والى بستى بين بہنجائے ہيں۔

برالله والى بستى كہاں ہے؟

بابوتی گورستان کی بات کر رہا ہوں، تو بھی بیٹا بہت سادہ ہے۔ بابا کو چوان میری سادگی اور انجان بن سے مزے لے دیا تھا۔

کیا پولیس یا سرکار بکار میں خبر نہیں ہوتی ؟ جس طرح آپ نے مجھے بتا دیا ہے، اِس طرح کوئی /کارکواور پولیس کو بتا دے تو بھی کچھ کوئی پوچھنے والانہیں ہے؟ بھائی بیبا،آپ کی با تیں کرتے ہیں؟ اول توجب سے چودهر کی صاحب نے بڑا الیکش تیا ہ پور نے ضلع کی سرکار مدار اِس سے پوچھ کے چلتی ہے۔ اُو پر سے ایک اینا بیٹا فوج میں افر بحر آل کروا دیا۔ پچھلے دِنوں اِس نے فوج کے جرنیاوں گی بڑی دعوت کی ، اُٹھیں اینے جنگلوں میں شکار کھیلا یا۔ تین دیا۔ پچھلے دِنوں اِس نے فوج کے جرنیاوں گی بڑی دعوت کی ، اُٹھیں اینے جنگلوں میں شکار کھیلا یا۔ تین ون تک یہاں مبد ولی بخش خود چھا وئی بٹارہا۔ میں دوسال صدر کینٹ میں تانگہ چلاتا رہا بول۔ اتن فوجی دوسال میں وہاں نہیں دیکھے جنتا یہاں تھے۔ سنا ہے صدر صاحب تک اِس کی پہنچیں ہیں۔ وہ پکھ بٹارہا کہ کیا بتا ہیں؟ کوئی اِدھر اُدھر پھٹک نہیں سکتا تھا۔ جن جرنیلوں کی دعوت کی تھی اُٹھیں جیسی بھی جی بڑا بٹارہا کہ کیا بتا ہیں؟ کوئی اِدھر اُدھر پھٹک نہیں سکتا تھا۔ جن جرنیلوں کی دعوت کی تھی اُٹھیں جیسی بھی ہی منارشاں کر کتے ہیں بلکہ اُٹھی کے قلم ہے آگے جائے گا۔ اب پچھ ہی وقتوں میں میجر صاحب ہوجائے گا۔ چھڑا میٹا سرکاری افسر بنانے کے واسطے اُسے لا بھور کے بڑے کا لجوں میں انگریزی پڑھا رہا ہے۔ خود می بتا طلال کے دیمن پاک آبی میں سردے۔ ہاری تو کوئی سیابی نہیں سنتا۔ اردگر دکا الکا تھا کا سب چودھری

آپ یہاں کب ہے رہ رہ ہے ہیں؟ میں نے بوڑھے کو چوان سے ذرا اوھر اُدھر کی چھیڑ خانی کرنے کے بعداصل سوالوں کی طرف آنے کی کوشش کی۔

غین تو میاں بینے نسلوں سے إدهر ہی ہوں۔ میراباب اللہ بخشے صالح علی سر دارا حمد بخش کے باپ

نور بخش کا بیلی تھا۔ اُس کی دائی بی کود کھتا تھا۔ خانیوال کی منڈی میں وہی اجناس منڈی میں لے کرآتا

تھا۔ اُس دفت بیس بغدرہ سولہ سال کا تھا اور باپ کے ساتھ منڈی میں آتا تھا۔ نور بخش کے مرنے سے

پر عرص پہلے میرا والد مرا تھا اور سر داری سب سے بڑے بیٹے احمد بخش کے پاس آگئی۔ بیر طبیعت کا

ذراسخت تھا اِس لیے بیس سب سے چھوٹے صادق بخش کے ساتھ کا مرکنے لگا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا گر

زراسخت تھا اِس لیے بیس سب سے چھوٹے صادق بخش کے ساتھ کا مرکز لگا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا گر

بچارے کی اولا دند ہوئی۔ آخر مارا گیا۔ سمارے بی کو پہ تھا کیے مراج گرکوئی مند کھولے تو مند بیس ذہر

بھر جائے۔ اُس کے بعد اللہ بخش مرا پھر خودا حمد بخش بھی مراگیا۔ جب احمد بخش مراء یہ کہتے ہیں دل کے

بھر جائے۔ اُس کے بعد اللہ بخش مرا پھر خودا حمد بخش بھی مراگیا۔ جب احمد بخش مراء یہ کہتے ہیں دل کے

افک میں مرکیا پر بیس تو اُسے تی تو اُس کی کہوں گاء اُس وقت بیس سے ڈر کے مارے فیہ چھوڑ دیا اور تا نگہ بنا

لیا۔ جب سے اب تک ذبان کو تا لا لگا یا اور گھوڑ نے کی لگام پکڑ لی ہے۔ کہیں ساری نشانیاں ہی نہ ختم کر

دیں۔ احمد بخش کے آل کے بعد ذبین چودھری طلال کے قبضے میں آگئی۔ اُس کے پرائے تو کروں کو اُس

ذیان کیا۔ نہ بھی کرتا تو وہ خود اُس کی تو کری میں نہ رہتے۔ اب تیرے ساشے پھوٹ بہا ہوں۔ کی

ے کہدند ینا، بوڑھا ہو گیا ہوں چاردن اور زنرور ولوں۔

رہے ہیں اُس نے ایک جگہ گھوڑ ہے کو تھوڑی ویر روکا۔ وہاں ایک رہٹ چل رہا تھا۔ کو چوان نے گھوڑے کے مندے لگام تکالی۔ غیر تا تھے پر ہی جیٹھار ہا۔ اُس نے تا تھے کے مودے سالوب کے دیا۔ کی بالٹی لی اور رہٹ سے پانی بھر کر گھوڑ ہے کے سامنے رکھ دیا۔ گھوڑ اپانی پینے لگا۔ اِی اثنا میں وس ں ہوں ۔ پیمرہ جیپ نما گاڑیاں وہاں سے گزریں۔ انھیں دیکھ کر پچھ دیروہ سہا کھڑا رہا۔ جب اُن کی دحول پیدر ہیں غانب ہوگئ تو کو چوان نے پانی کی بالٹی گھوڑے کے آگے سے اُٹھائی۔ اُسے دوبارہ ہودے میں رکھااور ں۔ نگام منہ میں ڈال کر گھوڑے کو دوبارہ ہشکارا تھرائے گھوڑا پھر سے چل پڑا۔ تب اُس نے دوبارہ اپنی ز مان کا تفل کھولا ، یہ وہی طلال چودھری جا رہا تھا۔ ایک مہینہ پندرہ دن پنڈی رہتا ہے، کہتے ہیں اُسے وڑے لوگوں نے چھوٹوں سے بیچنے کے لیے اسلام کی وردی چڑھا دی ہے اور اسلام آباد کردیا ہے۔وسو، جس شہر کا نام ہی اسلام آباد ہووہاں بوحنا آباد اور چوہڑ کانے کا بندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ بیطلال چودھری جس کالین دین ہی قصائیوں کا ہے رہ بھی اُسی شہر کا پکا ممبر ہے۔ایک دو دن مبہ میں گزار تا ہے۔ جب ماں برجوتا بسیکروں افسر اس سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ابتو اس نے آس یاس کی زمینس مجی خرید کر بودے یا فی ہزار کلے (ایکر) رقبہ جمع کرلیا ہے۔ اِتنار قبہ تو کسی بادشاہ کے یا س نہیں ہوتا۔ اب سنا ے اُس پر ایک ال اور شیار بھی لگانے لگا ہے۔ میہ ہیر وال تک کے آس پاس اِس کے شیر ہیں۔ آلو ک نصلیں اور کمادی فصلیں پہلے ہی اِس کی اپٹی بہت ہیں۔سفیدرنگ کی چینی ٹامی بلاکوئی نگلی ہے، اُس کے کارخانے لکنے سے اِس کی دوات میں اور بھی خزانہ جمع ہوجائے گا۔

اچھاریہ بنا، اِس کا کوئی جیاز اونیس ہے؟ بنس نے باب کواب کریدا۔

کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ تھا، پر اب نہیں ہیں۔تھوڑ انک عرصہ بی ہوا ہے۔ اِس نے اپنے بچا کا ایک جٹی ڈاکٹرنی فرح نی لی کونل کرایا ہے۔

و اکیے؟ اب میں اینے مرعا پر بہنی جا تھا۔

اُس کی زمین ابھی تک اُس کے نام پرتھی۔ اِس بی بی نے اللّٰہ جانے کسی بندے سے شادی کی۔
اُس میں ایک بیٹا پریدا ہوگیا۔ یہ بی بی تو باپ کے مرنے کے بعد یہاں بھی نہیں آئی پر ایک دن اُس کا بیٹا اور فاوندا پنا دعویٰ لے کر آگئے۔ یہی تو کہتا ہوں اُن کی آئی ہوئی تھی اور موت کے فرشتے نے بہانہ بنایا تھا۔

اچھادہ مجی ماردیے؟ میں نے جیرت کا اظہارا یے کیا جیسے بالکل معصوم ہول۔ ا پھادہ کی ان پر حملہ ہوا، فرح نی نی کالڑ کا تو موقع پر ہی چل بسال کے کاباپ منا ہے ہمیز بھار

میا۔ ایک ون وہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے خود آگئ اور شیرنی کی طرح کر میں کھس کر ایوار طلال پر فائر کھول دیا۔ دو گولیاں اُس کے سینے میں لگیں۔ چودھری طلال بلی کی طرح کھر کے کم من کی پر ماری کا اور گنڈی چڑھالی۔ جیرت ہوئی کہ گولی کی آواز بالکل نہیں آئی تھی۔ رات کا وقت قا، کی کو کان و کان خبرنہیں ہوئی۔ بی لی فرح نے سمجھا سؤر مرکبا ہے۔ وہ اُسے وہیں چھوڑ کرنگل گئی۔ اُس وقت تک توکی نے شورنبیں مچایالیکن جب محرے لکل کر جیپ پر بیٹھی اُس وقت محر کی نوکرانی نے شور کیا کہ چودھری طلال کوفرح بی بی مارگئ ہے۔سب دوڑ کرا عدر بھاگے۔در دازہ کھولاتو چودھری طلال خون میں ات بت اندر پڑا تھا۔ سب کولگا وہ مرچکا ہے مگر گھر بلو ڈاکٹر نے آگے بڑھ کرنبض دیکھی تو چل ری تھی۔اتے میں بورے مبے اورآس پاس کے گاؤں میں نقارہ نے گیا۔ چودھری طلال کو آخی کی کار میں ڈال کر میبتال لے گئے ادروہ نے گیا۔ دونوں گولیاں پسلیوں میں لگی تھیں۔ تھوڑا اُوپر دل پرنگ جاتی تو اُسی وفت چل نکلیا۔ عنا ہے حرامزادول کی ری دراز ہوتی ہے۔ فرح بی بی نے وارتو پورا کیا تھا پر پورا پڑا نہیں ورند ہے کی کہانی بدل جاتی مگر ایک قصہ ہو گیا۔ چودھری بلی کی طرح جیسے بھا گا ہوگا، کاش وہاں ہوتے ، دیکھ کرمزا بہت آتا۔ طلال کے سامنے کوئی نہیں کہتا پراس کے بعد اس کی دلیری کا پول سبکل کیا۔ مبے میں کوئی تھراپیانہیں جواب اے بلی نہ کہتا ہو۔

مٹرھا کو چوان اُس جھوٹے سے واقعے پر اپنے دل کا ساڑ نکال رہا تھا۔ کمزور آ دمی اِن چوٹی جھوٹی باتوں پر بھی دل کو دلاسانہ دے سکے تو مرنہ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ مَ<u>س نے کہانی میں بہت دلچیں ل</u>یٰ شروع كردى تحي-

تحور ع دِنوں میں چودھری فی گیا۔اب أے تلاش ہو كى كه فرح كا پتا چلا كي - پوليس نے تو أى دن ركى شروع كردى تقى مگرأن كوايك مهينه پيم بحى لگ كيا\_سب كوپتا تعافرح بى بىكى مېيتال مى ڈاکٹر ہے۔ اِنھوں نے تمام ہپتالوں کی پڑتال شروع کر دی اور ایک دن وہ شاہ کوٹ ہے پکڑی گئ-چودھری کی پنجاب کے پولیس افسرے بڑی دوئی تھی۔ کئی بار وہ شکار کھیلنے یہاں آچکا ہے۔ اُس نے چود حری صاحب سے کہا، چود حری جی آپ فکر ندکریں ڈاکٹرنی کا علاج ہم جلد کر لیں مے۔ سب کتے ہیں اُسے پولیس پکڑ کر لے جارہی تھی مگریہاں ہے بچے کو پتا ہے پولیس کی وردی وہاں کے تھانیدار نے

نود چودهری طلال کے بندوں کو پہنائی تھی۔وہ پولیس وردی میں گئے اور فرح بی بی کو پکڑ لیا اور رہتے ہیں ذرج کر دیا اور نہتے میں اُسے چھڑانے کے لیے پولیس پر تملہ میں ذرج کر دیا اور خبر اُڑا دی ڈاکٹر فرح کے بندوں نے راستے میں اُسے چھڑانے کے لیے پولیس پر تملہ میں ذرج کر دیا اور دوں کی گولی سے مرگئ ۔ اِس حساب سے چودھری نے سب کا بتا ہی کاٹ دیا۔

ای آئی کے علاوہ کوئی اُن کے خاندان کا والی وارث نہیں رہا۔

اب ں۔ تو کیا ڈاکٹر فرح کے بیٹے کی کوئی اولا دنہیں تھی؟ جیسے جیسے عبد ولی نزدیک آرہا تھا، میری منزل تریب ہوتی جارہی تھی۔

اب وہ ی تو چکر ہے، چودھری طلال اُٹھی کی کھوٹ میں پیچیلے ڈھائی سال ہے گریں مارد ہا ہے اور
وہل نہیں رہے ۔ عنا ہے اُس کی اولا دہے پر وہ کہاں ہے اِس کی خبر کی کوئیس ۔ چودھری طلال نے اپنا
ہروسلہ استعال کرلیا ہے۔ ویکھیں ، سانب سے کیوتر کے بچے کب تک بچتے ہیں؟ پہلے سنتے تھے کراچی
میں ہیں مگر وہاں نہیں طے۔ کراچی کے سب وزیروں مشیروں کو طلال نے اِس کام میں الماد کے لیے
کہا۔ کراچی کی تمام کالو نیوں کو ڈھونڈ ا۔ نئی آبادیوں میں بندے دوڈ اے مگر اُن کو پتانہیں آسان کھا گیا
ہے یاز ہین نگل گئی ہے۔ جب تک چودھری اُن کو ڈھونڈ نہیں لیتا، اِسے چین نہیں آئے گا۔ کئی لوگ کہتے
ہیں فرح اِن بی نے اُنھیں اِس ملک سے با ہر بھیج و یا تھا۔ اب چودھری طلال کو فکر ہے کہیں ایک دن پاس
ہیں فرح اِن بی نے اُنھیں اِس ملک سے با ہر بھیج و یا تھا۔ اب چودھری طلال کو فکر ہے کہیں ایک دن پاس
ہیں ذری آئی اور زمین کا نقاضا کھڑا کر دیں۔ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ میاں میری دعا ہے جب تک
میں میں اور اللہ اُنھیں اِس اُڑ دھے کے منہ سے دُور ہی رکھی، بہت دُ کھ ہوا اِس نے کی بر بادی د کھ

اب تا نگہ نہر کے کیل پر پہنٹے چکا تھا۔ سما منے نہر کے دونوں کناروں پر سننہوں کے اُو نیچے اُو نیچے اُونے کے دونوں کناروں پر سننہوں کے اُونے کے دونت تھے۔ اِن کے لال رنگ کے موٹے موٹے بھول گر کر بجیب ساں با ندھے ہوئے تھے۔ نہر کا پر کا انہا اُن دان بھور اُن ماف تھی اور اِس میں چاہا ہوا پائی اُس سے بھی زیادہ صاف تھا۔ بیا پر مل کے اہتدائی دان سے۔ تا نے نے نہر کا کیل عبور کر کے با محی کنارے پر چلنا شروع کر دیا۔ اُو پر اور نیچے گرے ہوئے موٹے موٹے موٹے اول کیولوں کے ڈھر سننہوں کی بھری ہوئی چھاؤں میں بجیب بہار دے رہے تھاور تا کے پر چلنا موٹی موٹے کی دردنا کے بہائی عنار ہا تھا۔ دُورتک کھیتوں میں بھیلی ہوئی منح ک تا نے پر چلال کی گوروں کے گورون کے بھی کی دردنا کے بہائی عنار ہا تھا۔ دُورتک کھیتوں میں بھیلی ہوئی منح ک خورشہواور بیلوں کی گھنٹیاں کہیں کہیں کا نوں کا اُن ٹی اپنی طرف بھیر لیتی تھیں۔ بچ میں کہیں جب طلال کی مناک پر میرا دھیان جا تا تو خوف کی لہر پورے جسم میں بھیل جاتی البتہ بیا چھا ہوا تھا کہ اُس کا قافلہ سفال پر میرا دھیان جا تا تو خوف کی لہر پورے جسم میں بھیل جاتی البتہ بیا چھا ہوا تھا کہ اُس کا قافلہ

ریں اور سے کہا، اتی زمین تو بنجاب میں کسی کے پاک نہیں اور کار نہاں تو بنجاب میں کسی کے پاک نہیں اور کار انہاں میں کوئی نواب تو آج تک نہیں منا۔

باؤ بی ، بیرکون سااس کی سب اپنی ہے اور حلال کی کمائی ہے؟ حرام سے جوڑی ہے۔ کو نوان میرے نام بدل بدل کے لے رہا تھا۔ سرکاری بایو، قوجیں اور وڈے وڈے سیاسی لوگ بیررام ہال اُنیا کرنے جس اس کے مددگار رہے ہیں۔ کئی معصوموں کا خون اس کی گردن پر ہے۔ جس کی زینن چاہا ہے اُس سے اونے پونے فرید لیتا ہے۔ کوئی نہ دے تو بندے کا بتا ہی نہیں جاتا۔

می بھی تو ہوسکتا ہے فرح کا کنہ بھی اِس نے چکے سے ٹھکانے لگا دیا ہواوراب أو پراُوپر سے اُن کی پڑتال پرنگا ہوا ہو۔

الله نه کرے فرح کے بوتے اِن کے ہاتھ آئیں۔کوچوان نے ٹھنڈی آہ ہجر کر کہا، اُس بہاری نے اللہ جانے اُن کوموئی کی طرح دریا میں بہا دیا ہے یا کسی کھوہ میں دفن کر دیا ہے۔ جہاں وہ نوکر یاں کرچکی ہے، ہر جگہ طلال بخش نے اُنھیں ڈھونڈ نے کی کوشش کی ہے۔ کرا ہی، ایک پوری پلٹن بیجے لگا دی۔ منظمری کے ایک گاؤں میں تین سال رہی تھی، وہاں بھی گئے۔ شاہ کوٹ اور لا ہور میں ہر جگہ اُن کو تلاش کیا گرنہیں ہے۔

بابا بی، ایک بات بتاؤ، اگر وہ غائب ہیں اور اِس سے اپنی جا کداد کا تقاضا بھی نہیں کرتے تو
اِسے کیا تکلیف ہے؟ اُنھیں اُن کے حال پر چھوڑ دے۔ خود ہی مرکھپ جا کیں گے۔
بیٹا تجھے نہیں پتا پیخص لالج میں اندھا ہے۔ بیس تو کہتا ہوں، زمین کا نکڑا سانپ کے مند ہیں جی مند میں جوگا تو زکال لے

توکیااب فرح کی قبر میں وہ ولی بخش میں ہے؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ بال جی، خربینی ای بے کے قبرستان میں ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ پڑی ہے شوہدی۔ بے کے دوسری طرف دوفر لانگ پر قبرستان ہے۔ وہال کی سے بھی قبر کا بتا پوچھ ٹیں۔ پر نہ بی پوچیس تو بہتر ے، تجبہ انھی کا بندہ بھے لیں گے ،نی مصیبت میں پڑجائے گا۔ ے، جہ انھی کا بیٹا بھی وہیں ہے؟ میں نے جراُت کر کے ریھی پوچھ لیا۔

ہاں جی وہ بخآل مارائجی وہیں ہے۔ تینوں کی قبریں ایک ساتھ ہی ہیں۔ جی طرف سے قبرستان ہاں جی وہ بخآل مارائجی وہیں ہوگی۔ اُس مجبور کے بینچ اُن تینوں کی قبریں ہیں۔ تینوں پر مان کے نام کی تختیاں گئی ہیں۔ کو چوان نے وضاحت کے ساتھ بتایا، شایداً سے معلوم تھا میں قبرستان مردر جاؤں گا۔ بعض خموشیاں ایس ہوتی ہیں جن میں تمام اطلاعیں جینے رہی ہوتی ہیں گر اُن کے سنے والے اور ستانے والے دونوں خوف سے یا مصلحوں کی دیوار کوسامنے پاکراُس کو زبان نہیں دیے۔ کو چوان کوصاف پتا چل چکا تھا تیں کی نہیں کی نہیں کی نہیں ہوگے ہے۔ کو چوان کوصاف پتا چل چکا تھا تیں کی نہیں کی نہیں کی نہیں کی نہیں کی نہیں ہوگئے سے محرکی کر نہائی نہیں تھا رکیا نہیں نے بتایا۔ اب ہم دونوں ایک لمح کے لیے فاموش ہوگئے سے میں جنید کی قبر پر چہنچ والاتھا گر کس حیثیت سے، یہ جھے بھی معلوم نہیں تھا۔ جنید کے بارے میں میرے دل میں نفرت کا طوفان محبت کے سیاب میں بدل چکا تھا۔ اُس سیال ب کے چند قطرے میری آنکھوں نے بہنے کو بے چین سے مگر میں اُنھیں دبائے ہوئے تھا۔ اُس نے اپنی طرف سے میرے ساتھ کوئی ذیار ہا تھا۔ اُس نے اپنی طرف سے میرے ساتھ کوئی نیار ہا تھا۔

ادر گڈے کے ٹوٹے پہیے اور پچھ لوہ کے اِنجر پنجر نظر آ رہے تھے۔ دکان میں بھٹی کی آگہ جل ری متى۔أس كے آس ياس يائ چھموڈھے پڑے تھے اور اُن پر پچھ بڈھے بیٹے حقہ بی رہے ہے۔ بابے عنایت نے تا بھے کو اُس دُ کان سے تھوڑا آگے جا کر ایک چوک میں کھڑا کر دیا اور بولا ، لے بیٹا ، فیہ آگیا ، کب تک لوٹ کر آجاؤ گے؟ اس جگہ دو گڈے کھڑے ہوئے تھے۔ پوک میں دیسی بیریوں کے تین چار درخت اور ایک تھجور کا درخت تھا۔ سامنے ایک مو پی بیٹھا تھا۔ اُس کی نظر ۔ سیدھی ہم پرتھی اور جوتے کوٹا کئے لگار ہا تھا۔ میں تا نگے سے پیچے اُنز گیا۔ بید نبہ ایک اونجائی پر بڑا ہا گاؤں تھا اور بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ مے کے اردگرد برس اور کیاس کی فصلیں تھیں اور اُن کے درمیان تجینسیں کھلے عام چررہی تھیں۔ ہے کی شادا بی اور سرسزی دیکھ کر مجھے جیرت ہوئی۔ بیں مجھ رہا تھا جس طرح اِس ہے والوں کی داستانیں کی ہیں، یہ ایک بھوتوں کا علاقہ بن چکا ہوگا۔ یے چین رومیں یہاں بین کرتی ہوں گی اور دیرانیاں ہوگتی ہوں گی مگریہ سب پچھائس کے برعکس تھا۔ ہرطرف سبزہ عی سبزہ تھا۔جس جگہ تا تکئے نے مجھے اُ تارا تھا، اُس کے سامنے سے ایک سڑک گھوم کریورے ہے کا اعاط کرتی تھی۔ میں اُسی مٹرک پرچل پڑا۔ اِس سڑک پر اینٹوں کا سوانگ لگا ہوا تھا اور ٹاہلیوں کے درخت اِس کے دونوں جانب کھڑے متھے۔جن کے پنچے صاف یانی کا نالہ بہدر ہاتھا۔اُس نالے پر جیٹھ کر دوتین عورتیں کپڑے دھور ہی تھیں۔ بیٹا ہلیاں بہت موٹی اور کالے تنوں والی تھیں۔ وائی طرف اب ایک مسمی مالٹوں کا باغ نظر آ رہا تھا۔ اِس کے اردگر دکیکر کی کانٹے وارسوکھی شاخوں کی باڑ کی گئی تھی۔ دن کے میارہ کا وقت تھا۔ سڑک تھوڑا سا موڑ کاٹ کر مے کے اُو پر چڑھ رہی تھی لیکن میں سیدھا آ کے نکاتا چلا کیا۔ یہ ہے کے نیچے نیچے گھیر کھاتی سڑک تھی۔ جب میں گاؤں کے عقب میں پہنچا تو عین جنوب کی طرف ایک چھوٹی سڑک جاتی تھی۔ میں اس سڑک پر ہو گیا۔ دو تین ایکڑ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے قبرستان نظراً علیا۔ یہ کچی کی قبروں کا قبرستان تھا۔ میں ہر چیز سے بے نیاز ہوکر اِس قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اب میری نظریں تھجور کو تلاش کرنے لگیں گریہاں ایک کی بجائے جار تھجوری کھڑی تھیں۔ قبرستان چھوٹا ساتھا اِس لیے مجھے سب تھجوروں کو دیکھ لینے میں کوئی وقت ندلگنا۔لیکن مجھے کو چوان نے بتا یا تھا کہ جوآخری کونے پر تھجور ہوگی اور سب ہے لبی ہوگی اُسی کے بینچے ڈاکٹر فرح، جنیداوراُن کے نانا الله بخش کی قبر ہوگ ۔ میں سیدھا آخری کوتے پر بہنچ گیا۔ یہاں سنگ مرمرے بنی ہوئی تین قبریں ایک ساتھ موجود تھیں۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ بالکل نہیں اُٹھائے گر اُن پر ایسے کھڑا تھا جیسے میر ب

قربی رہے دار ہوں۔ دائی طرف اللہ بخش کی قبرتھی۔ اُس کے بائیں جانب یعنی درمیان میں ڈاکٹر ذرح کی تھی اور اُس کے بعد جنید کی قبرتھی۔ جنید کی تختی پر نظر پڑتے ہی میری آئی میں آنووں سے بھر حسیس سے بعد جنید کی خوش نصیبیاں اسکالمحوں کی بد بختیاں بن جاتی ہیں۔ عزتیں اُسے اور ذاتوں کے انجام پرعزتیں نمودار ہوجاتی ہیں۔ زندگی روئق کی جولا نیوں پرموت کو چھولیتی ہیں۔ زندگی روئق کی جولا نیوں پرموت کو چھولیتی ہیں۔ زندگی روئق

آئومیرے گالوں پر بہنے گئے تو میں نے ایک دم وہاں سے رخصت ہونا چاہے۔ جنید کی قبر پر یاہ پھر لگا تھا جہاں اُس کی تاریخ وفات لکھی ہوئی تھی گرفتل کی تاریخ موجود نہیں تھی بلکہ تینوں قبروں کی تختیوں پر تاریخ وفات کی بجائے تختیوں پر تاریخ وفات درج تھا۔ میس نے سوچا کیا ایسے ہوسکتا ہے تینوں کی قبروں پر وفات کی بجائے قبل کی تاریخ کندہ کر دی جاتی مگر ایسا کیے ممکن تھا۔ پچے دیر کے بعد میں قبرستان سے باہرنگل آیا اور دوبارہ گاؤں کی طرف لوث گیا۔ اب فیہ پھر میرے سامنے تھا۔ میس نے اُس کا چکر کا ٹا اور سیدھا مشرق میں تھا۔ کو پر چڑھتی تھی۔ میں نے اُس کا چکر کا ٹا اور سیدھا مشرق سمت آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے ایک چوڑی سڑک فیے کے اُوپر چڑھتی تھی۔ میں بھی اُس پر چڑھتا چلا گیا۔ میں نے پتلون اور قبیص بہن رکھی تھی۔ اِس لباس میں پچھالیا رعب تھا کہ جھے فیے کے دہنے والے اور ایس کی کے ایسا رعب تھا کہ جھے فیے کے دہنے والے اور ایس دیکھرا ہو گیا۔ میں دور اور گیس میں کی ایسا رعب تھا کہ جھے فیے کے دہنے والے اور ایس دیکھرا ہو گیا۔ میں دیکھرا ہو گیا ہو گیا۔ میں دیکھرا ہو گیا ہو گاؤں کی دیکھرا ہو گیا۔ میں دیکھرا ہو گیا ہو گیا۔ میں دیکھرا ہو گیا ہو گی

جھے جرت تھی تیں بہاں کیوں آیا ہوں اور کس لیے آگے بڑھتا چلا جارہا ہوں؟ کسی کا جاسوں شہرہ لیا جاؤں۔ لیکن بیسب نیال ہی تھا۔ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ بھری کا نئات میں وہ صرف ای کی ملکیت ہوتے ہیں۔ بیس اس جوک سے سیدھا آگے کی طرف چل پڑا جہاں میرے نیال میں چودھری طلال بخش کا ڈیرہ ہوسکی تھا۔ بیس چنر قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک بہت بڑا دروازہ نظر آیا۔ دروازہ بہت اور فی اور لیمی دیوار کو لگا تھا۔ ایس کے لکڑی کے بھا نگ استے بڑے در انظر آرہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلا اور پکا تھا۔ دونوں کی دروازے کوجور کیا اور محن میں آگیا۔ یہ بادشاہی مجد کے محن کی طرح کھلا اور پکا تھا۔ دونوں طرف بچھے ہوئے موڈ ھے اور چ ہیں بڑے بڑے دیے رکھے شے اور وہ دہک رہے ہے۔ یہاں کئی کہتیں بہت اور فی موڈ ھے اور چ ہیں بڑے بڑے دولی یا ایست ڈیرہ کہدیس، ایک سیاٹ عمارت تھی۔ اُس کئی جہدیس کا کہتیں بہت اور فی این جگہدے آٹھ پیٹھے۔ اُٹھیں ایک اجنی کو یہاں آتے در کھے کھر جور کھی کو کہاں آتے در کھی کھر جور کھی کھیں۔ اُٹھی بیٹھے۔ اُٹھیں ایک اجنی کو یہاں آتے در کھی کھیں۔ اُٹھی بیٹی کی بہاں آتے در کھی کھیں۔ اُٹھی بیٹی کھیں۔

تفا ۔ وہ روز اجنیوں کو دیکھنے کے عادی تھے۔ بیس نے انھیں سلام کیا اور ایک موڈھے پر بیٹر کیا ۔ پُو لیے خوثی رہی پھر ایک شخص بولا، جی آپ کہاں ہے آئے ہیں؟ بیآ دی طلال بخش کا منٹی معلوم ہور ہاتھا۔

مرکز ہیں جیٹا تھا اور باتی اردگرداس کی با تیس ٹن رہے تھے۔ ایک آدمی کو تھوڑی دیر پہلے اُس نے دائل جمی تھا کہ کھاد کا حساب پورانہیں دیا۔ بیس منٹیگمری کی ایک دور دراز کی تحصیل ہے ہوں اور زراوت کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں ۔ آج حیور آباد ہے والیسی پر خانیوال اُنٹر گیا۔ بیس نے شاتھا چودھری طال بخش کی زمینوں کی بخواب میں بڑی وھاک ہے اور اُس کی فصلیس پورے بخواب میں بہت زیادہ پروڈکشن ایبل ہیں۔ وہی ویکھنے چلاآ یا اور ماشا اللہ یہاں تو کمال ہوا ہے۔ واقعی آئی ہری ہمری نہری کر کی فعلیس کر وہ بہت پھول گیا اور بولا باؤ بی فعلوں کی تخافت کر در باغات و کیچ کرول ثوش ہو گیا۔ میری بات ٹن کر وہ بہت پھول گیا اور بولا باؤ بی فعلوں کی تخافت کر نے والا اینے کام ہے تخلص ہو تو فصلیس بھلا کیوں ہری بھری شہوں۔ پھرائس نے ایک طرف رکی کرایک آدوں اوا دری اور درے والا اینے کام ہے تفلص ہو تو فصلیس بھلا کیوں ہری بھری شہوں۔ پھرائس نے ایک طرف رکی کو رکن کے ایس کرایک آدوں کو آواز دری ، اوے وُدور ہے ، جلدی جام ہمان واسطے چائے پائی کا بندو بست کر۔ کرایک آدی آت کی کو آداز دری ، اوے وُدور کے ڈاکٹر ہیں ، اب شکی دوبارہ بولا۔

بی بس بہی سمجھ لیں، میں نے جواب دیا۔ جھے جرت تھی یہ ایک دم جھے کس طرح کی بات سوجھی تھی کہ اپنے آنے کا مقصد اور مدعا اتنی صفائی اور پراعتا وجھوٹ سے بیان کرچکا تھا اور انھیں گمان تک نہیں ہو پایا کہ بیس بلامقصد یہاں جھک نہیں مارتا پھر رہا تھا۔ بعض اوقات دماغ کالاشعور اپنے دباؤ میں ایسی نہو پایا کہ بیس بلامقصد یہاں جھک نہیں مارتا پھر دہا تھا۔ بعض اوقات دماغ کالاشعور اپنے دباؤ میں الی نئی طرح نکالتا ہے کہ اُسے عام زندگی میں بھی نہیں سوجھ سکتی۔ یہ کیا فلسفہ ہے اس کا داز آئ تک انسان کے احاطے سے باہر ہے۔ یہاں میرا زری ڈاکٹر تصور کر لین بھی ایک بجیب آسانی اور عزت کا باعث بن گیا تھا۔

آپ چائے پائی ہو، پھر فصلوں کا دورہ کرواتے ہیں۔ مُنشی صاحب نے بڑے فخرے اصل ہو ہیں ایٹی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی کہ اِس عمل میں شاید طلال بخش کی اشیر باد زیادہ حاصل ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے اور دوسرے لواز مات آگئے۔ اِس ڈیرے پرمیراخیال ہے بیانگر ہم وقت تیار رہتا تھا۔ ورنہ اتنی جلدی چائے کا تیار ہوکر آنا مشکل تھا۔ میں چائے بیتا رہا، اُدھروہ با تیں کرتے رہے۔ یہ یا تیں مجی بہت ولیے پتیں۔ میں یوں توخوشی سے چائے بی رہا تھا مگر اُن کی باتیں غور سے میں رہا تھا مگر اُن کی باتیں غور سے میں رہا تھا۔

وہال ایک فخص بہت باتونی تھا، صاف معلوم ہوتا تھا أے إى كام كے ليےركھا كيا ہے۔ يہ

منی سرے منی تھا اور آئھوں پر بڑے بڑے ابرو تھے، عمر پچاس سال ہوگی۔ ہرتے میں مبالغہ کرتا فار جب منی جھے چائے بانی کا پوچھ رہا تھا سے چائے لانے والے لاکے سے مخاطب ہو کر بولا، کا کا نیار جب کی بیالہ چائے لیتے آنا ورٹ پھروا پس جانا پڑے گا۔ منٹی نے اُس کی طرف غیصے سے دیکھا میرے لیے بھی بیالہ چائے لیتے آنا ورٹ پھر اپس جانا پڑے گا۔ منٹی نے اُس کی طرف غیصے سے دیکھا میرے لیے بھی بیالہ چائے کی دیکھرے گا، چاہے تیرے سامنے کھانے کی دیکیس بھر کر دکھ دیں۔ کھا کھا کا بنا پیٹ دیکھی، تندور ہو گیا ہے۔

منی صاحب میراتو پیٹ پھولا ہے،آپ کی قبر پھولے گی۔اتنا حرام کھا بیٹے ہو۔

بدرے کے اِس جملے سے وہاں بیٹے سب نے مخطوظ ہو کر قبقہہ مارا۔ معلوم ہوتا تھا یہ آ دمی طلال کا تک چڑھا تھا اوراُس کے مخرول میں سے تھا۔ مثنی بدرے کی بات پر ایک بارشر مندہ سا ہوا پھر بولا۔

یدرے قبر کا معاملہ تو مرنے کے بعد آئے گا۔ تُوتو زندہ ہی بد بوئی مارتا پھرتا ہے۔ جدھرے گز رجاتا ہے۔ دودودن مورش تاک سے کپڑانہیں بٹا تیں۔

بدرے نے موڈھے پر بیٹھے اپنے چوتڑ کو ایک طرف کیا اور بولا ،منٹی ایک بات کہہ دوں ،میری پر بوجس ٹمیار نے ایک بارسونگھی اُس کے بعد خاوندے طلاق ہی لی۔ دوبارہ اُس کے ساتھ نہ وَی۔ اگر اعتبار نہیں تو تجربہ کرکے دیکھے لے۔

بدرے کا جملہ ٹن کے منٹی کا چبرہ شرخ ہو گیا گروہ بولا نہیں لیکن اُس کی جگہ ایک اور آ دمی بول اُٹھا، بدرے ذرابی تو بتا تیری اپنی ٹیڈھی ساری عمر کس کے گھر وَسی ہے۔ چودھری طلال کا نک چڑھا ایسے تونیس ہوا، ٹیڈھی کا کھٹیا کھا تا ہے۔

اوئے چپ کر اوئے تھوٹھیا۔ مری بُڑھی شورتوں میں ندمردوں میں۔ دہ میرے گھر قسے یا چوھری کے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اب وہ اصل بُڑھی چودھری طلال کی ہے۔ میں نے تو دل سے طلاق دی ہونی ہے۔ اب ہم مال سانجھا کر کے کھاتے ہیں۔ اِس بات پرسب نے ایک دم پھر قبقہدلگا یا لیکن نگھے اِس میں علم ہو گیا کہ اصل میں بدرا کیا چیز ہے اور کیوں منتی سے لے کر ہر آ دمی اُس کی جگتیں برداشت کرتے ہیں اور اُس کی خدیس کرتے ہیں کیونکہ جب اُڑکا چائے لے کر آیا تو بدرے کے لیے بھی بالدی ا

بررے نے بیالہ منہ کے ساتھ لگا یا توشق نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا اور موضوع کو بدل دیا، کس مکول سے بیڈراعت کی ڈاکٹری کر دہے ہو یا ہوجی؟

میرے دماغ میں فورا کوئی یو نیورٹی نہیں آئی لیکن جواب میں نے دے دیا اور کہا، میں بوزیرے دماغ میں اور کہا، میں یو نیورٹی سے فارغ ہو گیا ہوں اور اب اِس طرح گھومتار ہتا ہوں، بس بنجارہ مجھو۔ آپ کی نصلیں دکھ کرتے ہیں۔ کرگا ہے کہ بہت عمرہ طریقے سے کاشت کرتے ہیں۔

، ایک آدمی پاس ہی ہے بولا ، بابو جی چودھری طلال بخش صاحب ملکال ملکال سے نی اور طریقے لائے ہیں۔ گورے والے سے نود آ کر بھجواتے ہیں۔ مدمیری تیری زمین تھوڑی ہے کہ ٹانڈا ٹائڈا ہو۔ چودھری طلال کی زمین ہے ،علاقے کے جدی پشتی نواب کی زمین ہے بھائی۔

ماما زبان چلانی کوئی ضرور ہوتی ہے، ملکال ملکال کے نی کیا کریں گے جب کوئی کام کرانے والا ہی نہیں ہوگا۔ زمینیں کاشت کرانے کے لیے بھی راٹھ چاہمیں، نہ تیرے جیسے جلاہ کہ و نگے کوڑ بھی بیٹھے تھے۔ جب دوسیانے بات کررہے ہول تو منہ پر چھے کا چڑھا لیا کر۔ مُنٹی نے اُس کا ایسانا طقہ بند کیا کہ دوشکو کر جیٹھ گیا۔

اصل میں منتی کو اُس کے ذیج گنوانے اور ولایت ہے گورے آکر زمین کا شت کرانے والی بات بُری لگی کہ اِس بات سے منتی کی اپنی کارکردگی پس پشت چلی گئی تھی۔ چلو آؤ بھی بابو بی شمصیں تھوڑی سر کروادیں۔

منٹی کی بات ٹن کر میں اُٹھ گیا۔وہ نہیں چاہتا تھا میں زیادہ دیر اِن کے نیج بیٹے کر اپنی کارکردگ صفر ہوتے دیکھوں اور مجھے آ ہت آ ہت ہے بھی بھین ہو گیا کہ اصل منٹی پیٹیں ہے۔اصل منٹی کوئی اور ہے اور بیا س کا اسسٹنٹ ہے۔ دو بندے اور بھی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ پیچھے سے ایک لڑکے کی آ داز آئی ہمردار جی ویکن نکال لیس ، دُور تک سیر کرلیس گے۔

مُنشَ نے اُسے غصے سے دیکھا۔ بیٹھ جا اپنی جگہ پر، دیکن میں تیل تیرا پیوڈالے گا؟ اسیں بیر ساتھ والی تھوڑی بہت و کیو گے آتے ہیں۔

منتی کی جھڑک ہے وہ کھیانا سا ہو کر بیٹے گیا اور ہم آ کے چل پڑے۔ ڈیرے ہے ہا ہرنگل کر

ہا محل طرف مُڑ گئے۔ تانگوں والا چوک اب ہمارے شال کی طرف رہ گیا تھا۔ ہم اُن کی نظروں سے مکمل

ارجھنل تھے۔ میں نے ابھی کو چوان کو کرایہ اوانہیں کیا تھا اِس لیے جھے یقین تھا، وہ وہیں میراا تظار کر رہا

ہوگا۔ جھے اب یہاں زیادہ ویر کھہر تانہیں تھا۔ ہم جا رہے تھے اور یا تیں کرتے جاتے تھے۔ منتی
صاحب ایک تنگ سڑک پر چڑھ گئے۔ یہاں سے سیدھی سڑک اتنی وُ ور تک دکھائی وے رہی تھی جہاں

ی نظر جاتی تھی۔ اِس سڑک کے دائمیں طرف بھی ایک کھال بنی ہوئی تھی جس میں پانی چل رہا تھا اور ی طرف کی ایک کھال تھی۔ اُس میں بھی پانی روال تھا۔ کھالوں کے اُو پر دونوں طرف ناہلیوں کے ا با بی مرف و یہ استان سامیددار ہو گئے تھے کہ اِنھیں لگے ہوئے کے عالیس سال ہو گئے رہدے کا سے کم عالیس سال ہو گئے ررت المح میار کے دن ہونے کے سبب ٹاہلیوں کے بتے کیلیے اور نازک اور ملائم نظر آ رہے تھے۔ ہوں۔ پنوں کے درمیان بہت گھنا بورینچ گررہا تھا۔ گھنی اور دور تک پھیلی ہوئی ٹاہلیوں کے پتول اور بُور میں ہوں۔ ہی اور میٹمی خوشبوسانسوں کومہکا رہی تھی۔ سڑک کے دائی طرف گندم کی فصل تھی اور بائی طرف آلو ہوں۔ کے ہوئے تھے۔ بیمنظراتنا دلفریب اور معنی آ فرین تھا کہ ایک بارتو میرے دل سے طلال بخش کے لیے دادنگل۔ اُس نے جیسے بھی بیز مین حاصل کی تھی مگراُ ہے بنانے اور سنوار نے میں کمال دکھا یا تھا۔ مری زندگی جہاں بھی گزری تھی اور جس قدر علاقے میں نے دیکھے تھے، آئی بھر پور کاشت کا نظام میری آئموں میں نہیں آیا تھا۔ ہم ایک جُگه زُک کر دائی طرف کو مُرد ہے ہی تھے کہ ایک باغ نظر آیا۔منثی صاحب اُس باغ کی طرف مُرد گئے۔ یہ باغ امرودوں کا تھا اور اِس سے متصل بائیں جانب آموں کا وسيع باغ نفا\_آموں كا باغ سيابى مائل اور إثنا گهرا اور گھنا تھا كەرُور تك آسان پر بادل اور كھنا معلوم ہوتی تھی۔میرامنٹی کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں تھا۔ میں فقط اُس کی ہاں میں ہاں ملار ہا تھااور باغوں، نعلوں اور نہروں اور کھالوں کے جہان میں مم تھا۔ چلتے حلتے منٹی نے کہا، بیسب فصلیں نہایت تجربے ادر مخت کا نتیجہ ہیں، پھر مسکرا کر بولا ، آپ مجھ رہے ہول گے بیآم ، امرود ، مالئے اور فصلیں ہمارے ملک ک منڈیوں میں جاتی ہوں گی۔

يك ايك دم چونكا، تواور كهال جا كرېتى بين؟

یمال والے چونی دونی کے بیو یاری چودھری صاحب کوکیا دیں گے؟ بھائی بیسب مال عربوں می اور انگلینٹر میں جاتا ہے اور اِس کے یہیے چودھری صاحب کوریالوں میں آتے ہیں۔آپ دیکھیں ایک ایک پھل اور پودے کی نگرانی میں خود کرتا ہوں، منٹی کبیر صاحب تو اکثر چودھری کے ساتھ رہے الله - يدلال آلواورييآم اتنااچها ہے كہ كى كمين لوگوں كى اوقات نيس ہے اے كھانے كى \_ بندر بچارے ادرك كاسوادكيا جانيس؟

باہر سال کیے جاتا ہے؟ اِس کے لیے تو پرمٹ لیما پڑتا ہوگا اور گور نمنٹ خود طے کرتی ہے اور کرانوں سے خود خرید کرآ کے بیتی ہے میرے خیال میں بدلی تجارت تو منٹری کے ہاتھ یمن نہیں؟ میری بات من کرمنشی کریم بلکا سا طنزا مسکرایا اور بولا، بھلا گورمنٹیں کس کی جیں۔ ملک کا کوئی وزیر نہیں جوطلال بخش کا دوست نہ ہو۔ اُن کے کام پیرکتے ہیں اور اِن کے کام وہ کرتے ہیں ۔ پچلی د فعدآ پ نے سنا ہوگا آلوردی کے بھاؤ ہو گیا تھالیکن جارا آلواُ ی قیمت پر پک گیا۔ وہ کیے؟ کیں نے بوچھا۔

ہوا پیتھا کہ زمینداروں نے آلوضرورت سے زیادہ کاشت کر لیا۔ گورنمنٹ نے اول تو خریدا بہت کم اور جوخر بداوہ بالکل معمولی قیمت پر اور اُسے اسٹاک کر نیا۔اب عالمی منڈی میں اتی کھیت نیں تھی تو وزیرصاحب نے منظوری لے کر شوں من آلوسمندر میں پھنگوا دیا کہ گورنمنٹ کے سٹوروں میں جگہ نہیں ہے۔اُس سے دو کام ہوئے ، عالمی منڈی میں چودھری طلال بخش کا آلوائس بھاؤ نگل گیااور ملک میں بھی آلوکی قیمت مستحکم ہوگئی۔اُس سے موٹے موٹے زمینداروں نے اپنا آلوسٹوروں سے نکالا اور ماركيث ميں لے آئے۔

طلال بخش کامنشی اینے کام میں ماہر ہونے کے ساتھ فقرے باز بھی بلا کا تھا۔اب میں نے اپنی مات كرنے كاموقع وْهوندُار

چودهری صاحب کا کوئی بھائی یا چاچا تایانہیں ہے، کیا بیساری زمین اسکینے چودهری صاحب کی

منٹی نے ایک بار مجھے غور ہے دیکھا اور میں سے پوچھوتو ڈر گیا،لیکن اُس نے شاید دیکھتے ہوئے میری حیرانی کو جانچنا چاہا تھا اور بولا، بھائی کوئی اور مالک ہوتا تو وہ بھی بہیں ہوتا۔ کیاشھیں لگتا ہے چودهري طلال بخش نے بيز مين شيكے پر كاشت كر ركھى ہے؟ مياں وہ جدى پشتى نواب ہے، وو چاہے اُس کے تھے۔وہ بےاولا دیتھے اور بچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔اُن کی اولا دبھی نہیں تھی۔ چودھری طلال صاحب کواُن کے مرنے کا بہت افسوں ہوا پر اللہ کے کاموں میں کوئی دغل نہیں دے سکتا۔ ہاں اُن کی ایک چپازاد بہن تھی، پچھلے دِنوں یہاں آئی تھی۔ وہ ذہنی یا گل تھی، چودھری صاحب نے اُس کا علاج كرانے كى برى كوشش كى - امريكا سے ڈاكٹر منگوائے مگر أسے شفا نہ ہوسكى - چودھرى صاحب چاہتے تھے وہ یہاں آ کررہے اور اپنے جھے کی زمینوں کو کا شت کرے مگر اُس ٹی کی کواللہ جانے کیا دورہ پڑتا تھا۔ایک دن چود هري بي کے فائر مار دیے۔وہ تو الله کا کرنا چے گئے۔اُس دن وہ یہال ہے چل مئ - بولیس نے اُسے پکڑنے کی کوشش کی۔اُس نے اُن پر بھی فائر کھول و یا اور مقابلے میں ماری گئ-

جدهری طلال نے ایس بی صاحب پر پرچیکروادیا کدأس نے جان بوجھ کرفتل کیا ہے مگر شمیس تو بتا ہے چودھری میں اور عدالت اپنے بھائی بندول کے خلاف کب سُنتی ہے۔ ایس کی چندون بعد پھر بحال ہو کیا اور پہس اور عدالت اپنے بھائی بندول کے خلاف کب سُنتی ہے۔ ایس کی چندون بعد پھر بحال ہو کیا اور پین اور مد اور اور این الله کے کاموں میں کوئی الله کے کاموں میں کوئی اب ہیں۔ اس میں اس بی اس سب کھھ اللہ کا دیا ہے مگر رشتے وارکوئی نبیں بچا۔ ساللہ کے داز وفل نہیں دے سکتا۔ طلال بخش کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہے مگر رشتے وارکوئی نبیں بچا۔ ساللہ کے داز وں ہیں۔ ہیں کسی کو بھائی بہنوں سے نواز دیتا ہے اور مال منال نہیں دیتا اور کسی کو مال دیتا ہے تو کوئی رشتہ دارنہیں ہیں وہ اس کے اپنے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا فوج میں میجرصاحب ہونے والا ہے۔ چیوٹا بیٹا مناگر اُس کے اپنے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا فوج میں میجرصاحب ہونے والا ہے۔ چیوٹا بیٹا لا ہور میں اسٹنٹ کشنر لگا ہے اور بیٹی امریکا میں پڑھ رہی ہے۔

جودهری صاحب کے بعد سیاست کون کرے گا؟

لو چی ، بیٹوں میں کوئی نہ کوئی تو کرے گا۔ ورنہ بیٹی تو کہیں گئی تیں۔ ویسے بھی ایک بات بتاؤں ، ماب کی ساست بیٹی ہی بہتر کرتی ہے۔لوگ ہدردی میں بھی اُسے دوٹ دیتے ہیں، بیٹی جو ہوئی اور جدهری صاحب کی مجی میں سوچ ہے اپنے بعد بیٹی کو اِس میدان میں لا تیں۔

منتی آ دھی باتیں کرر ہاتھاا درآ دھی چھیار ہاتھا۔ میں دل ہی دل میں اُس کی صفائیوں پر داد دیے جار ہاتھا۔ ہم دو کھنے تھو متے رہے۔ میں نے اندازہ لگالیا، چودھری طلال بخش کی ایمیار اس قدر بڑی ادر لامحد دو بھی کہ اُس کا فتح کرناکسی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ چودھری طلال نے قانون سے لے کر انواہوں اور وہاں سے پراپیگنڈے تک ہرطرف اپنے جال بہت وسیع اور عمدہ طرز پر پھیلا رکھے تھے۔ أس كامقابله كى جاشا كے بس كاروگ نبيس تفاراب ميس نے أس سے آخرى سوال كرديا-كيا أس يا كل نی بی کی اولاد بھی نہیں تھی؟ بیسوال میں نے اتنے ڈر کے ساتھ کیا تھا کہ مجھے اِس کی سنجیدگی کا احساس تھا ادرا كرمنى كوذرا بھى خىك كزرتا توميرى خيرنيس تھى-

کیوں نہیں ہتھے؟ اُس کا ایک بیٹا تھا۔جنیداُس کا نام تھا۔ وہ اور اُس کا باپ اپنا دعویٰ لے کر آئے تھے کہ ہمارے جھے کی زمین دی جائے۔ چودھری صاحب نے تحصیلدارکو بلا کرصاف کہددیا ماں اِن کے جھے کی زمین جتنی بنتی ہے، اُنھیں دے دی جائے مگر جنید نے جس لڑی سے شادی کی تھی المل ميں ووأے بھا كرلا يا تھا۔ أدھراڑ كى والے بہت بدمعاش لوگ تھے، وہ أس كى تلاش ميں تھے۔ جنیرجس دن عدالت میں این زمین پر وصولی کے دستخط کرنے گیا اُسی ون لڑکی والوں کے رہنے وار بھی پہند م بی گئا گئے۔ اور کی کے بھائی نے اُسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ چودھری کو بہت افسوس ہوا، إدھر نِی لِی فرح

نے اُلناطلال پخش پر بی شک کر نیا۔ اُس کے سبب تو اُس نے چودھری صاحب کے فائر مارس نے۔
منا ہے اُس جنید کے دولڑ کے ہیں یا دولڑ کیاں ہیں۔ واللّٰہ اعلم۔ اب چودھری صاحب کی ہر منکن اُرٹرہ بے اُنھیں کہیں سے ڈھونڈ کر اُن کے حصے کی زمین اُن کے حوالے کر کے خدا کے حضور سران روزہ جانے۔ لوگوں کی زبا نیس کون روک سکتا ہے؟ کہتے ہیں اپنے قبیلے کوخود طلال بخش نے ختم کیا ہے۔ یا تا جان دیکھر آس پاس کے زمینداراُن سے حسد کرتے ہیں اور جھوٹ کی پریاں اُڑاتے ہیں۔

میں جیران تھا، اِنھوں نے ہرسوال کا جواب کس طرح سے تیار کررکھا تھااورلوگوں کوکس طریقے سے مطمئن کیا تھا۔ جھوٹ اپنے پراپیگنڈ ہے میں سے سے کہیں زیادہ متحرک اور زودا اڑ ہوتا ہے۔ تو کیا اُن لؤکوں کی خبر نہیں ملی؟ چودھری صاحب جیسے بندے کے لیے اُن کو ڈھونڈ نا کون سامشکل ہے؟ میں نے اب اپنی بات ختم کردی اور عہد کیا، اِس کے بعد کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا۔

میاں پہلے تو یہ ہی کی خبر نہیں وہ لڑ کے ہیں یا لڑکیاں۔ کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ سیکڑوں یو نین کونسلول سے پیدائش کے رجسٹر نگلوا کے دیکھ لیے ہیں پر ابھی تک کوئی خبر نہیں۔ چودھری صاحب نے اُن کے باپ زبیر کی گرائی کی ہوئی ہے جیسے ہی اُن تک پہنچ، چودھری صاحب کو خبر ہوجائے گ۔ شاید اللہ نے ڈاکٹر زبیر کو اِسی لیے زندہ رکھا ہے کہ وہ جنید کے بچوں کو چودھری طلال سے الموانے کا سبب من جائے۔ جننا بھی چودھری صاحب کے اختیار میں ہے کوشش تو کر رہے ہیں باتی اللہ مالک ہے۔

ڈاکٹر زبیر کے زندہ رہنے کا سبب اور اُس کی مگرانی کا مُن کر میر ہے رو تُکلئے کھڑے ہو گئے لین اِنھیں میری سب خبر ہوجائے گی اور میں یہاں اِن کی اسٹیٹ میں دند نا تا پھر رہا ہوں۔ یہ سوچتے ہی مجھ پرکپکی طاری ہوگئی اور اب جھے جتنی جلدی ہو سکے یہاں ہے رفو چکر ہوجانا چاہیے تھا۔ استے میں خود نثی نے کہا، اب واپس چلیں یا آ مے بھی جانا ہے؟ منتی بھی شاید تھک میا تھا۔

ہاں جی واپس چلیں، ان شاء اللہ میں دوبارہ آؤں گا، چودھری صاحب کب آتے ہیں ڈیرے پر؟

ہر بیفتے ایک دودن کے لیے آتے ہیں۔اصل میں اُنھوں نے اپنی لا ہور والی کوشی آباد کرر کی ہے۔جب تک بڑے شہروں میں بڑی سرکاروں کے درمیان ندر ہا جائے سلطنت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔اس بات کا احساس اُنھیں ہے۔

مم والهي ذيرك يرآ كتي بمال الحانات القارة . ند. رم سرة باعدرك كانا

connect is the Continuence

کھانے ہے انکار کردیا اور واپس تائے پر آگیا۔جس قدر بھی جلد ہوسکتا تھااب جھے یہاں ہے نکانا تھا۔ ورندمرنے میں کوئی کسر ندرہتی۔ کو چوان میرے انتظار میں سو کھ رہا تھا۔ میں چھلانگ مارکر تا نظے پر بیٹھ ورب ر میاادر کہا چل بابا چلیے اور بوڑھے کو چوان نے گھوڑے کو چھانٹا دکھا دیا۔ جیسے ہی میں پیروال پہنچا اور تا تلے سے نیچائر کرکو چوان کو چمیے دیے، اُس نے چمیے واپس کرتے ہوئے کہا، پُتر پہیے اپنے یاس رکھ اورایک بات دھیان ہے تن لے۔ رہتی زندگی تک دوبارہ مبہ ولی بخش ندا نا۔ سارے بے پرایک ہی خرچل رہی ہے۔ ڈاکٹر فرح کی تفتیش کرنے والا کوئی آیا ہے۔ بابے عنایت کی بیہ بات مُن کرمیری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی اور مجھے ایک دم اتنی شدید پیاس گلی جیسے برسوں کا پیاسا ہوں۔ میس نے دل میں عہد کیا ، اگر ابھی سلامتی ہے گھر پہنچ گیا تو دوبارہ کسی طرح بھی اِس معالمے میں نہیں یزوں گا۔ میں نے کوچوان سے رُخصت کی اور بظاہر لاری اڈے کی طرف کیا تا کہ وہاں سے خانیوال کے لیے بیٹھ جاؤں گرایک دو بازاروں کے إدھراُ دھر دو تین چکراگانے کے بعد پیدل ہی ایک اور طرف نکل گیا۔ مجھے خدشہ ہوا ہوسکتا ہے کو چوان نے تو مجھے معاف کر دیا ہو گرمنٹی کا بندہ لاری اڈے پر بیٹھا ہو۔ نیں نے پیدل میاں چنوں کا راستہ پکڑ لیا اور بجائے جی ٹی روڈ کے، تین میل ہٹ کرگاؤں گاؤں چلے لگا تھا۔ بیافاصلہ کم وہیش چالیس کلومیٹر تھا اور میں دو دن میں طے کرسکتا تھا۔ایک رات چک تھری نو آ رکی مجد میں گزار کر اگلے دن شام کے وقت میاں چنوں پہنچ گیا۔ یہاں سے ایک لوکل ریل کے ذریعے أكادات دى بجائة شيراً تركيا\_

## (mm)

۔ یہ۔ اب بیس اپنی طرف سے ایک ذ مدداری ہے کھل فارغ ہو گیا تھااور میرے پاس کوئی چار وہیں

ن کے زمانے کے مطابق سوچنا شروع کروں۔میرے پاس کوئی ملازمت نیس تقی ، ندؤ منگ کا خاکہ زمانے۔ کوئی ہنرتھا۔ میری تعلیم کی ڈگری محض ایک کاغذ کا نکڑاتھی۔ جھے اندازہ نہیں تھا میرے نلک کی تعلیم ،جس وی ہر سے کا معام کا مقصد کیا تھا۔ اِس تعلیم میں انسان کو اپنی جہالت کی خبراُس ونت ہوتی میں پچھ سکھنے کوموجو دنبیس تھا، کا مقصد کیا تھا۔ اِس تعلیم میں انسان کو اپنی جہالت کی خبراُس ونت ہوتی یں بھی کے بیندرہ ہیں سال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اکثریت کوتو اس وقت بھی خرنیں ہو ہے۔ بہت کہ اوق اس وقت بھی خرنیں ہو یاتی۔ وہ تمام عمراُسی کی بنیاد پراپنے آپ کو پڑھالکھا سجھتے ہیں۔ یہ تعلیم اُس ہے کہیں کمترشی جوانسان ابی مرض سے تاریخ اور اوب کی ملی جلی کمابول کے سہارے برتیمی سے پالیتا ہے۔میرے یاس مریجوایشن کی ڈگری ہیں ما تکنے کا لائسنس ضرور تھا۔ اُسے دکھا کرکسی دفتر میں چندروپوں کی ہیک لینے ے قابل مجھ لیا جاتا۔ میستفل اور ماہ بہ ماہ ملنے والی ہیمیک جے ہمکاری یا دوسر لفظوں میں ملازم اپنی طال کی کمائی سجھتا ہے، بیس مجمی ہرحالت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پرائیویٹ کہیں جانے اور کام کرنے کی جگہیں اول تو بہت کم تھیں۔ اگر تھیں تو وہاں ہئر مندا فراد کے لیے بھی مشکل ہے بانہیں کھلتی تھیں، مجھ جیے بے ہئر کے لیے تو یہ بھی نہیں تھی۔ اِس سب طرف کی مایوی کے باوجود میرے دل میں ایک تھوڑی ی فرحت کا احساس تھا کہ جمارے گھر میں جو کچھ عدیلہ کی امانت پڑی ہے اب اُس کا دارث میرے سوا کوئی نیں ہوسکتا تھا۔ میدورا ثت جھے زبردی ہے نہیں قدرت کی طرف ہے ملی تھی۔ اِس خیال کے بیج وہ کمینه مااحساس بھی درآیا جسے ہرانسان کے مقدر کی بے منت کا خمیازہ تمجھ لیں۔ میں رہ رہ کر کچھالیا موینے لگاجس کے بعد مجھے پہلے پہل تو شرمندگی گھیر لیتی تھی لیکن وو چارمہینوں بعدوہ شرمندگی فتم ہوگئ اور بن مسلسل اِس بارے میں تصور کرنے لگا کہ اچھا بی ہوا زینت یا اُس کے بچے نہیں کے۔اب اُن کا مرمایہ میرے کام آئے گالیکن مجھے اپنی مال کی طرف سے خدشہ تھا کہ وہ شاید مجھے اُس رقم کو ہاتھ نہ لگانے دے لیکن اُسے سمجھانے میں حرج مجھی کیا ہے۔ اب زینت کو کہاں ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ میرے لے بات کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا کدامی ہیر مال اب اپنا ہے اور جمیں اِس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اُدھر میری والدہ دن رات وظا کف سپارے اور آیات کا ورد کرتی جاری تھی کہ یا اللہ اُس کے پاک رکھی گئی امانت کو عدیلہ کے وارثوں تک پہنچانے میں اُس کی مدد کر۔ یہ ایک ایک دعائقی جو مجھے گوفت میں مبتلا کر دین تھی۔ بچ پوچھوتو اب میں زینت سے ملاقات کے معجز سے کے لیے تو تیار ہوسکیا تھا م گروہ مونا جاندی ٹری کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پڑا تھا۔ اگرزینت کہیں موجود تھی تو اس سے مرك الماقات مونے سے پہلے أس كى دولت سے فائدہ أشالينا جا بنا تھا۔ بس أے آسانی سے كهرسكا

تھا آپ جمیں ڈھونڈنے کے باد جو دنہیں ملی۔اب اِس میں ہمارا کیا تصورتھا؟ پی غذر وہ خورجی اور خرائی تسلیم کر لیتا کیونکہ خُد اکومعلوم تھا اُسے تلاش کرنے میں میں نے اپنی جان تک کوخطرے شل ڈال با تھا۔ میرے اخلاص کو پر کھنے کے لیے بیکوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب پہر کھ عرصے سے دالدہ سے اُلدہ سے جانوں میں۔

ایک دن میں نے اپنی مال سے ڈرتے ہوئے یو چھ ہی لیا، امی جان اگر بالفرض جیسا کہ ہمان خیال ہے عدیلہ کی بینی اور اُس کے بیٹے بھی مارے جا چکے ہیں تو سیدامانت جوتم رکھ کر بیٹی ہو، اِسے کہا کریں گے؟

كيامطلب بي محارا؟ والده نے ميري طرف غورے ديكھا۔

مَیں نے جبحکتے ہوئے کہا، کیوں نداسے غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ گویا اُس دولت تک چنچنے کے لیے میں نے دستہ اختیار کیا تھا۔

میری اس بات پروہ ہوئق می ہوگئی اور بولی ہائیں، تیرے مند میں خاک۔ جب تک تھے پائی انہیں کہ وہ مرچکے جی یا ڈندہ جی تو بنس کے جن کے اس میں خیانت کروں؟ اگر خدانخوات اس کے خرج کرنے کرنے کے بعد وہ کہیں ہے آگئی تو بنس خدا کو اپنا کیے جہنمی مند دکھاؤں گی۔ بھی اُس سونے کے بارے میں دل میں خیال بھی شدو کا جا ہے گئی تو بنس خدا کو اپنا کیے جہنمی مند دکھاؤں گی۔ بھی اُس سونے کے بارے میں دل میں خیال بھی شدو ہوئیں کھانے میں خیال بھی شدو اور کی میں بیا ہے کہی میٹے کوئیں کھانے وی کی دول گی۔

جھے ای پر کافی خصر آیا۔ یعنی جس اہانت کے لیے جھے زینت کی تلاش میں در در پھرایا، اُس کا معاوضہ جھے کیا ملا؟ کیا میری مال کومیرا ڈرا خیال نہیں اور اُس زینت کا خیال ہے جو اُس کے بیٹے کودھوکا دے گئی۔ پورے گا وُل کی عزت برباد کر گئی۔ جھے زینت ایک دم زہر دے گئی این مال عدیلہ کو دھوکا دے گئی۔ پورے گا وُل کی عزت برباد کر گئی۔ جھے زینت ایک دم زہر کئی ۔ میس نے پلٹ کر اپنی مال سے کہا، ای چوہوں کا تو جھے پتانہیں گر اِس مونے کومٹی ضرور کھا جائے گی۔ اب ایسا ہے کہ میس زینت کی قبر تلاش کرتا ہوں تم یہ سونا اُس کی قبر میں دفن کر دینا یا کوئی خود جائے گئے۔ اب ایسا ہے کہ میس ذین دینے کی قبر تلاش کرتا ہوں تم یہ سونا اُس کی قبر میں دفن کر دینا یا کوئی خود بین زینت کی قبر بنا کر اُس میں دفنا دے کیونکہ وہ خود تو طنے والی نہیں۔

ضامن مجھے تجھ سے بیتو قع نہیں تھی۔اللّٰہ جانے کون ساودت تھا جس میں تونے حرام کالقہ کھایا کہ تیرا خون حرام کھانے پرضد کرر ہاہے۔اگر تیری دادی کو اِس بات کا بیتا چلاتو دہ اُسی دنت مرجائے گا ادراب تو میں نے دوامانت ویسے بھی اُسی کے حوالے کر دی ہے۔اگر تُونے اُسے استعال کرنا ہے تو پہلے

دادی مے مرنے کی دعاما نگ۔ میر کو میر کی والدہ اُٹھ کر اندر چلی کی اور میں وہیں بیضارہ کیا۔ برے وہ ایرازہ نہیں تھا میری مال کا روٹمل ا تناسخت اور دوٹوک ہوگا۔ میں اپنا سامنہ لے کردہ کیا۔ ایسی تو بیس نے اُس مال کوغریبوں میں بانٹنے کی بات کی تھی اوراُس کی سیرحالت ہوئی کہ غصے سے یاگل ہوے وہ ۔ اس مال کو حاصل کرنے کے متعلق خیال کیا تھا۔ اُس کے بعد میری بھی جراُت نہیں ہوئی کہ اُس کے ارے میں سوچوں۔اب میرے لیے ایک بی رستہ تھا اپنی ملازمت کے لیے کی دروازے کو کھنگھٹاؤں ادر بددرواز ورضوان حيدر كانتحاب

رضوان حیدر کمیونسٹ اور کا مریڈ تھالیکن جلد ہی محرم آنے پرمجلس اور ماتم داری میں معروف ہو ما تا تفا۔ ایک بارتو ایسا مصروف ہوا کہ دوبارہ ہوشل میں نہیں آیا۔ البتہ اُسے میں امام بارگاہ اور سید نظری ملی کے مطب میں ملتار بتا تھا۔ اُس کا بڑا بھائی انیس حیدرراولپنڈی کی ایک کپڑا بنانے والی قیکٹری میں اکاؤنٹ انجارج تھا۔ مجھے یقین تھا وہاں میری اچھی نہے گی۔ میں اُسی دن رضوان حیدر کے ہاں میا۔ اِس کی امام بارگاہ کے وائیس جانب اُس کے احاطے میں ڈکان تھی۔ بیدووجہ دہی اور برنی کی ذُكان يورے شہر ميں مشہورتھی۔ آج جمعہ كا دن تھا اور مير اار داہ تھا جمعہ پڑھنے كے بعد رضوان ہے بات کروں کہاہے بھائی کے نام میرے لیے سفارش کا رقعہ لکھ دے۔ بیس نے سائیکل پکڑی اور شہر روانہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز ایک بچے کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہیں حاجی سید حکیم فطرس علی ہے بھی ملنے کا ارادہ تھا۔ کرائی ہے آنے کے بعد کئ دن تک جیبا کہ بیس کہہ چکا ہوں میری والدہ اور دادی نے گھرے نہ نگلنے دیا تھا چنانچہ میں نے ابھی تک کراچی سے واپس آ کرسید فطرس علی کاشکریدا دابھی نہیں کیا تھا کہ اُن کے مب بھے کرا تی میں نہ صرف رات کا ٹھاکا نا ملا بلکہ ایک شاندار انسان سے ملاقات کے ساتھ ساتھ پہلی باراور شاید آخری بار دو نا بغول سے ملاقات بھی ہوئی اور ڈاکٹر فرح کے خاوند سے حالات کا پتا بھی چلا۔ أن جور إرضے كے ساتھ ميددونوں كام موجا كيں كے۔ سے توبيتھا جعدميرے ليے ثانوى تھا۔اصل كام تو يرك إن سے ملاقات تھى۔ ويسے بھى يكس اكيلا عبادت كو ثانوى حيثيت نہيں دينا تھا۔ كم وبيش تمام نمازیول کا قصه یمی تھا۔وہ عمباوت کو جواز بنا کر کسی نہ کسی مالی یا جانی منفعت ہی چاہیے تھے۔اگر بجھے ر موان اور سر فطرس علی کسی چرچ میں ملتے تو شاید میں امام بارگاہ کی بجائے عبادت کے لیے وہیں کا زُخ كرليمار

غیں سائیل پر سوار شہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بچھے ایک نمبر پھاٹک پر بہت سے پولیس والے ملے۔ اُنھوں نے روک لیا۔ غیس جران ہوا آج کیا معاملہ ہوا۔ ایک پولیس والے نے آگ بڑھ کر تاہی فی جب بچھے چیز برآ مدنہ ہوئی تو کہا، اِدھر سے شہر شیل جانے کی اجازت نہیں۔ آپ سیدتے لالہ زار جا کی اور وہاں سے چرچ بازار کے اُوپر سے نکل کر شھنڈی سڑک کا رستہ لیں اور شہر جا کی۔ فیس نے کہا بھائی ہوا کیا کہ اتی نا کا بندی کر رکھی ہے اور شہر کے تمام رستوں پر پابندی کے کیا معن کیا میں۔ کئے گا، بھائی شہر کے حالات خراب ہیں۔

مركون؟ ميس في يوجهة كے ليے اصراركيا۔

میاں دماغ ندکھا، جہال ہے کہا ہے اُسی رہتے ہے جاؤ۔ میہ کر وہ منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔

میں اُس کی برتمیزی پر جیران نہیں ہوا۔ اِس طرح گفتگو کرنا اُن کی اخلاقی تربیت میں شامل قا۔
البتہ جنتی عمر گزری تھی اِس طرح کے حالات خراب ہونا سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے سنتری سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور پھا ٹک نمبر ایک سے وائی مُونے کی بجائے سیدھا پراٹی پجہری کا رستہ ناپ لیااور لالہ زار کو پیچھے چھوڑ گیا۔ پراٹی پجہری کے درمیان والی سڑک بہت سایہ دار ہونے کی نسبت سے جھے بہت عزیز تھی۔ میراای پرآنا جانا زیادہ تھا لیکن جھے آج امام بارگاہ جانا تھا تو میں کالج موڑ اور کمپنی باغ کی تکر پر جا کر سیدھا چرج بازار کی طرف مُن گیا۔ یہاں سے امام بارگاہ بہت قریب تھی لیکن جسے ہی آیا کی تکر پر جا کر سیدھا چرج بازار کی طرف مُن گیا۔ یہاں سے امام بارگاہ بہت قریب تھی لیکن جسے ہی آیا وہاں ایک اور پولیس کا نا کہ نظر آیا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سیابی نے جھے پھر روک لیا، کہنے لگا بھائی اور پولیس کا نا کہ نظر آیا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سیابی نے جھے پھر روک لیا، کہنے لگا بھائی اور والے ایک دوڑے جاتے ہو؟

میں نے کہامیاں بھائی مسئلہ کیا ہے؟ ایسا ہی ایک ناکہ ایک نمبر پھاٹک پر تھا اور اب یہاں بھی ناکا ہندی ہے۔ اِدھر کیوں نہیں جاسکتا؟

وہ بولا یہاں سے امام بارگاہ کی طرف جانے کی یابندی ہے۔

ہائیں، مجلا کیوں پابندی ہے؟ میں نے حرانی سے پوچھا، میں جعد پڑھنے جا رہا ہوں اور پولیس ناکے نگائے میٹھی ہے۔

تو آپ جھ اِس محمد میں پڑھ لو۔ بیساتھ والی عثانی مسجد میں، وہ تخی سے بولا۔ یار آپ عجیب بات کرتے ہیں۔اب مجھے عصر آگیا، میں جہاں جعد پڑھنا چاہتا ہوں وہیں ر حوں گا۔ آپ کون ہیں جمجے دوسری جگہ پڑھوائے والے؟ اس لیے کہ آج امام بارگاہ کی طرف کارستہ بند ہے۔ وہاں احتجاج ہور ہاہے۔ کیوں احتجاج کس چیز کا ہور ہاہے؟ پانہیں، کہتے ہیں زگؤ قانمیں دیں گے۔

بای کی بات من کر مجھے ساری سمجھ آگئے۔ یعنی بنکوں کے سودی نظام میں زکوۃ کی کٹوتی سے
انکارکوءوام نے صاف میہ سمجھا تھا کہ شیعہ لوگ مرے سے زکوۃ ہی کا انکار کر دہے ہیں۔ تیسر کی و نیا اور
ان میں بھی خاص کر برصغیر کے لوگ حقائق بیان کرنے کی بجائے آسان اور مختفر بیان ہوجانے والی
گفتگو کرتے ہیں۔ اُس گفتگو میں اکثر مدعا بالکل اُلٹ جا تا ہے۔ اصل میں پچھ دِنوں سے حکومت کے
ساتھ شیعوں کا کئی معاملات میں اختلاف بلکہ اُسے فساد کہیے، چل رہا تھا۔ پچھ با تیس تو سجھ میں آتی تھیں،
مگر میں جیران تھاسب پچھ چھوڑ کر شیعہ ذکوۃ تے معا ملے پر اِسے سے یا کیوں سے ؟

غیں نے اپنے حواس بحال کیے اور کہا، دیکھو بھائی میں خود شیعہ بوں اور امام بارگاہ میں جمعہ پڑھنے کی غرض سے جار ہا ہوں۔اگر وہ اپنے کسی مطالبے کے لیے احتجاج کررہے ہیں تو میرا وہاں جانا اور جی واجب ہے۔آپ براوکرم مجھے جانے ویجے۔

اب سابی نے مجھے غورے دیکھااور بولاء اچھاتمھارا نام کیاہے؟

میرانام ضامن علی ہے۔ میں نے جواب دیا۔

والدكانام؟

على تق ہے۔

والدوكانام؟

اب جھے فصد آگیالیکن میں جلدی سے بہال سے چھٹکارا پانا چاہتا تھااور بولا کنیز زہرہ۔
یہاں سے چھٹکارا پانا چاہتا تھااور بولا کنیز زہرہ۔
یہاں سے کہا، اِسے جانے دے۔ یہ گا آئی میں
سے گنا ہے۔ اُس کے بعدوہ ایک طرف ہوگیا۔ میں نے جلدی سے دوبارہ سائیکل پرقدم رکھے اور اہام
بارگاہ کی طرف دوڑ لگادی۔

الم ہارگاہ کے سامنے سیکڑوں آ دمی نعرے لگا رہے تنے اور حاکم ونت پر تبرے بھیج رہے تنے۔دروازے کے دانمی طرف شکھے چین اور نیم کے دونوں درختوں کے نیچے بچوم بھرا ہوا تھا اور اُن پر بیٹھنے والے پر ندے ہوا میں چکر اگار ہے سے کہ بہوم غائب ، وتو شانوں پر بیٹھیں و نیب نو آن اور کا ایک بڑا جمع امام بارگاہ کے ساتھ والی گلی کے سامنے گھیرا باندھے کھڑا تھا۔ بھے بُنی نہ اس بہوم کے افراد کو ادھراُدھر کر کے مرکز میں پہنچا تو سامنے پھے اوّل علیم مان نو با علی کو گھیرے کھڑے ہے اُس بہوم کے افراد کو ادھراُدھر کر کے مرکز میں پہنچا تو سامنے پھے اوّل علیم مان نو با علی کو گھیرے کھڑے ۔ تھے۔ اُن میں جلوں کی قیادت کے لیے کہدرہ سے شعر گروہ افکار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ذوالبناح کے جلوں کے علاوہ کی جلوں میں حصر نہیں لے سکتا۔ بیجلوں اور اس کا می شید اُن آخرکار فقنے کی شکل اختیار کر لے گا۔ میں بھی ایک طرف کھڑا اُنھیں دیکھتار ہا۔ شہرے کئی رئیس شید اُن کے لئے آتے نہیں دیکھ البتہ جمل و ماتم میں ضرور پیش پیش ہوتے ہے۔ بیڈو جوان پہلے میں نے بھی جدی اوا گئی کے لئے آتے نہیں دیکھے البتہ مجل و ماتم میں ضرور پیش پیش ہوتے ہے۔

میرے شہر میں بیا آتا شور شرابا اچانک اِی بات پر کیوں بھیل گیا تھا، جھے اِس کی نفیاتی حقیقت کا بالکل ادراک نہیں تھا۔ بیس تو اتنا جانا تھا سید حکیم فطرس علی اگر اِس جلوس کی قیادت کرنے سے گریز کررہے ہیں تو کوئی الی بات ہے جس کا ادراک کم از کم اِن مشتعل شیعہ نوجوانوں کو نہیں، نہ شرکے رکیس شیعوں کو ہے۔ جاجی صاحب وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ بیس آ گے نہیں جاسکتا تھا۔ اِس لیے اُن کے مکا لیے سُن رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر ایک نہ سمجھ آئے والی بات تھی۔ جاتی فطرس کی فطرس کے تعلقات مذہب سے بالاتر نہ ہوں۔ فوب جانتا تھا۔ شہر کا کوئی فر دایسانہیں تھا جس سے جاجی فطرس کے تعلقات مذہب سے بالاتر نہ ہوں۔ اُن کے حکمت خانے اور بچا نک والے چوک کے درمیان بیا یک ایک دانائی تھی جے جلوسوں سے دور تی

## (44)

سید حکیم فطرس علی کو جیسے ہی نکلنے کا رستہ ملا وہ سید باقر شاہ کے مکان والی گلی ہے ہوکر کھدر بازار آ گئے۔ بئی اُن کے پیچھے پیچھے تھا۔ میال نتھا چوک کے پاس اُن کو جالیا اور کہا حکیم صاحب آیئے مانکل پر بیٹھ جائے، وہ مجھے ویکھتے ہی جیران ہوئے کہ میں کہاں اُن کا پیجیما کرتا چلا آ رہا تھا۔ مکیم ماحب سائیل پر بیٹے گئے۔ آخر بڑی ردوقدرے بعد حاتی صاحب وہاں سے نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مَیں نے اپنی سائیل غوشہ معجد والے چوک کی طرف کر دی اور سید معے مطب پر چلے آئے۔ مطب پراُن کے شاگر دبیٹھے تھے۔ کچھ مریض مجی موجود تھے۔ بیس اُن کی کمابوں والی کنج میں بڑے تخت پر جا بیٹھااورایک کتاب کھول لی۔ حاجی فطرس صاحب اپنے مریضوں کودیکھنے گئے۔ ایک ایک کر کے اُنہوں نے دو گھنٹے میں سب مریض نیٹا دیے۔اتنے میں سید غضفر نقوی اور سید باقر شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہے۔ بیس خود مجی اُٹھ کر اُن کے قریب ہو گیا۔ غضفر نقوی صاحب کو حاجی صاحب سے تخت شکایت تھی کہ اُنھوں نے جلوں سے براُت کا اظہار کیوں کیا۔ اِس سے تحریک کے ناکام ہونے کا فدخر تفاجبکہ علاقے کے تمام نامور اور زمیندار شیعہ نے اپنے دسائل مہیا کیے ہیں۔ آپ!س شہر میں قوم کا مزت ہیں، لوگ آپ پراعتا د کرتے ہیں۔اگر اِس وقت آپ تو م کوئنہا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ مذات ینا میں کے اور آپ پر مجمی طعنہ زنی ہوگی۔ علیم فطرک صاحب نے سید عضنفر نفوی کی بات کوشل سے عنا۔ اِس دوران این معجون کی مجھ

پوتلوں پر میکنگ کرتے جاتے تھے اور اُس کے ساتھ چائے کی چُسکیاں بھی لیتے جاتے تھے۔ سے اُنوز الاید برگزنبیں ہوں۔ میں ایک علیم ہوں، بیرمطب جس میں آپ آتے جیں اور مجھ سے ل میٹھتے ہیں، میں این برگزنبیں ہوں۔ میں ایک علیم ہوں، بیرمطب جس میں آپ آتے جیں اور مجھ سے ل میٹھتے ہیں، میں این ب جھوٹی سی دنیا کا مالک ہوں۔ مری قوم میرے وہ مریض ہیں جن کے پاس اول ہمپتال اور ڈاکٹروں ے واسطےرویے بیں اور دوم وہ میری شکل دیکھ کر ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ بیس یہاں سے نگل کر کہیں نیس جانا جاہتا۔ آپ لوگ قوم کے لیڈر ہیں اِس شہر کی تحریک کے صدر ہیں۔ افسرانِ بالاسے اپنے مقالی لڈو بن كرآب لوگ پیش ہوتے ہیں۔ایک عرصے سے اِس مقامی سطح پرآب اپنا مقدمہ سح طریقے ہے پیش كرتے ہيں اور مثبت نتائج حاصل كرتے ہيں يہى جارے ليے كافى ہے اور إس كے ليے بنس آپ كا شکر گزار ہوں، نہصرف میں اِس شہر کے تمام وہ لوگ جومحرم کے دِنوں میں مشکلات کاشکار نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ میں کہیں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیونکہ میں مجونوں ک یڑیاں باندھ سکتا ہوں مکوار نہیں چلاسکتا۔ چٹانچہ مجھے اِس شہر میں جلیے جلوسوں ہے رہائی دیں۔ اِس شہر ے باہر تو بھی نہیں جاؤں گا کہ مجھ میں اِن کاموں کی ہمت نہیں۔ یہ میری گلی، اِس گلی کے درخت، اِس گل کی چائے کا ہول اور سیمیرا مکان میرے بغیر اُداس ہوجاتے ہیں اور مکس اِن کے بغیر اداس ہوجاتا مول مجھے ای کا نئات میں رہنے دیجے۔

تو گویا آپ نے طے کرلیا ہے،آپ مت سے باہر پہیں بیٹس کے اور قوم کی طاقت نہیں بنیں مے غضغر نقوی نے غصے سے حاجی فطرس کو طعنہ دیا۔

تی ہاں اگرآپ مجھے اپنے وجود اور اپنی ملت کی نفی کا طعنہ دیں تو میں اِس ناپندیدہ گالی کو سہد جاؤں گا مگرآپ لوگوں کے ساتھ جا کراس فتنے میں واخل نہیں ہوں گا جس سے باہر نکلنے کا دروازہ نہیں ہے۔ میں کی دیکھ رہا ہوں۔ میدملاقہ جسے ہم مندویاک کہتے ہیں چیونٹیوں کو وسیع پیانے پر پیدا کرتا ہے۔ یہ چیوشیاں بہت زیادہ غلماین بلول میں جمع کر لیتی ہیں تو ہر بلاسے بے خبر ہوجاتی ہیں۔ اتی غافل کہ پھر انھیں اچا تک سلاب بہالے جاتا ہے۔ میں اُس سلاب میں نہیں بہنا چاہتا۔ حاتی فطرت نے نا گواری کا اظہار کرتے ہوئے کیا۔

توكيا بم سب چيونٽيال بين؟سيد باقر شاه نے كہا-ویکھے سید باقر کھے چزیں ایک ہیں کہ جھے اُن کے سجھانے میں کم از کم آپ لوگوں کو ضرورت نیں اور فدوقت ضائع کرنا ہے۔ آپ فزیو نفیال نشل ہوئے۔ ندآب او میں ایک مثال وے سا) ہوں ،

ہے کولوکوں کو فائس کرنے والے رکیس اور جاگیر دار شید نہ ورو فزیو نمیاں فلک شن سے ہال نہیں،

ہے بہتوں میں جمع ہے۔ وو آس میں سے بہتو آپ کی جمولی میں ڈال براور آپ سے مند سے بیسے وہ ،

ہے بہتوں میں جمع ہے۔ وو آس میں سے بہتو آپ کی جمولی میں ڈال براور آپ سے مند سے بیسے وہ ،

ہے بہتوں میں جمع ہے۔ وو آس میں سے بہتو آپ کی جمولی میں ڈال براور آپ سے مند ہے ہے ہوگا ہے ،

ہے بہتوں میں جمع ہے۔ وہ آس میں سے بہتو اللہ میں دورا میں میں ہوگی ہے آپ شاید آس کا امار میں نہ ہوئیں۔

ور رہا ہے۔ تو کیا آپ تحریک کے بانی مفتی صاحب پر بھی وی الزام مائد کریں کے باقی مفتی صاحب پر بھی وی الزام مائد کریں کے باق می م

جی نیس گرمفتی صاحب کو بیس سیای طور پر محض نا داقف خیال کرتا ہوں۔ دوئریپ جوں رب
بیں۔ حاجی فطرس نے منہ دومری طرف کر کے کہا تا کہ جملے کی شدت کم ہوجائے گران کے اس فظ دونوں کو مضطرب کر دیا تھا۔ سید غضفر نقو کی صاحب اِس جملے پر ایک دم بحرک کے بولے۔ حات ماحب ہمیں آپ سے بیتو قع تو ہرگر نہیں تھی کہ مفتی صاحب کے دماغ پر ہی شبہ کرنے گے۔ آپ ماحب ہمیں آپ سے بیتو قع تو ہرگر نہیں تھی کہ مفتی صاحب کے دماغ پر ہی شبہ کرنے گے۔ آپ دیکھیے گا، یتحریک کامیاب ہو کے دہے گی اور ہم یہ نظام جس جس شری طور پر حکومت ناجائز کر رہی ہو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ بید کہ کہ روہ دونوں غصے سے اُٹھ کر چلے گئے، پھر چیجے مُور کر جاتے جاتے سید خفظ شاہ نے بھے دیکھا اور کہا، آپ چلیں گے یا آپ بھی حکیم صاحب سے بیعت تیں۔ غیل ایک اُٹھ کُور کھڑ اُبوا اور کہا، آپ چلیں گے یا آپ بھی حکیم صاحب سے بیعت تیں۔ غیل ایک اُٹھ کُور کھڑ اُبوا اور کہا، شاہ صاحب، غیل آتا ہوں ، آپ چلیے ، آپ کے پیچھے آتا ہوں۔

وہ دونوں جب چلے گئے تو میں نے دیکھا حاجی فطرت علی کے چیرے پر کرب کے آٹار نظر آ
دے تھے۔ دہ مسلمل اضطراب میں کبھی ایک شے کو پکڑتے اور کبھی دوسری شے کو۔ ایک دو بار اُنھوں
نے بوٹلوں پر غلط فیکنگ بھی کی پھر اُن فیکوں کو ہٹا یا اور نئے سرے سے فیگ لگائے۔ میں پکھ دیر پہنو بھا اُنھیں دیکھا رہا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ پکھ قرار میں آگئے ہیں تو بولا، حاجی صاحب، آخر
آپ کو جلے اور جلوس میں جانے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ محرم میں بھی تو آپ کے ہاتھ میں ذوالبناح
اُن باک ہوتی ہا اور سارا شہر جانا ہے آپ شیعہ ہیں۔ تو یہاں آپ غیر جانبدار کیوں رہنا چاہے ہیں؟
دیکھو بھیا ضامن، حاجی صاحب نے اپنا مند میری طرف کیا، اِس وقت جس صاحب کی حکومت
کی باک ہوت جس صاحب کی صاحب نے اپنا مند میری طرف کیا، اِس وقت جس صاحب کی حکومت
مرف ایک میں دوخصوصیات ایک جگہ جمع ہیں۔ وہ صرف ظالم ہی نہیں عیار بھی ہے۔ اُس نے شیعہ قوم کی طرف ایک بھینکا ہے اور بیقوم اُس جال میں بھننے کے لیے بے چین ہے۔

مثلاً؟ عيس في وضاحت حاء،

اب وہ پوری طرح میری طرف ہوکر بیٹے گئے۔ مجھے ایک بات بتائے، اِس ملک کے جنے ٹیو ببرور بالمردار بین وای کیول این وسائل استعال کررے بین؟ اسلام آباد تنظیم سائی ار یال اور خرچ بیج رہے ہیں اور اِس تحریک کا ساتھ دینے پر اِس قدر ذور دے رہے ایس نیسانی قیامت آگئی ہو؟ حالانکہ بیا مراواشرافیہ بھی محرم کے جلوس میں نہیں دیکھے جاتے ، کی بھی وقت توم ہوال ابتلانظرآئے، یہ غائب ہوتے ہیں۔ قوم بھوکی مررہی ہو اِن کی تجوریاں نہیں کھلتیں۔ پھرآخراں زُوَۃِ کے مسلے پر ہی مید کیوں باولے ہو گئے ہیں اور جعفری شریعت کو بچانے لکل کھڑے ہوئے اللہ؟ أن غریب بچوں کو اور جوانوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے جن کی مدتوں سے ایک پھوٹی کوڑی بینکہ میں نہیں ے۔ نہ بھی زندگی بھراُن کےانے پیے بینک میں ہوں گے جتنے پرز کو 5 کٹتی ہے۔ بھلا پوچھے تو پراوگ اتے ہی دیندار ہیں تو اپنا بیسہ بنکول میں سال بھر کیسے رکھے رکھتے ہیں کہ اُن پرز کو ق کٹ جائے۔وہ بیبہ تو اپنی قوم کے غریوں کے حالات درست کرنے میں خرج ہونا چاہے۔ آپ ضامن ہیں۔ کئے عرصے سے بروزگار ہیں؟ میں نے خود آپ کونہیں بتایا، خوشی سے یہال کے کئی جا گیردار شیعہ حضرات سے اپیل کی کہ وہ صلعی سطح پر اپنی دولت ہے پڑھے لکھے شیعہ نوجوانوں کے لیے کوئی ادارہ قائم كريں مگر كسى كے كان پر جول تك نہيں رينگی \_ ميال ضامن بيالوگ جميں يعنی ہم سادہ لوح مُوام كو استعال کرتے ہیں۔

یک عابی فطرس علی کی بات پرجیران رہ گیا۔ اِس طرف تو بھی میرادھیان نہ گیا تھا۔ یک نے کہا
تو کیامفتی صاحب کو بھی اِس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اِس مُلک کی اشرافیہ نضیں استعال کر رہی ہے؟
بی بال بیضروری نہیں کہ ایک مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا مخلص آ دی سیای طور پر بھی اتنا
ہی باشعور اور بالغ ہوجتنا مذہبی علوم اور قواعد میں وہ باشعور ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کا مسلم یہ ہو وہ اپنے
اظلامی کو تمام قوم کے اخلاص پر منظمی کر لیتے ہیں۔ وہ بلا شہملی فوقیت کے باعث پوری قوم میں عزت
اور وقارر کھتے ہیں اور یہ بات ہمارے مذہب کی اشرافیہ جانتی ہے۔

لیکن اِس میں تو ہماری اشرافیہ نے جال بُنا ہے؟ آپ حکومت کا نام کیے لے رہے ہیں کدأ <sup>س</sup> نے جال بُنا ہے؟ مَیں اِپٹی وضاحت جا ہمّا تھا۔

میں دولت شیعہ قوم کوئٹی قوم سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ وہ ملک میں دوطبقوں کی الگ میک میٹیت واضح کر کے یہاں فرقہ وارانہ کھیل جاری کرے گی۔عام ئٹی اور شیعہ لوگ اپنے رسم وروان رمیل جول اور ثقافت میں امجھی تک تو ایک ہی قوم ہیں۔ اُن کے علا کے درمیان کھیلے ہوئے صدیوں اور بیل بون کے اختلافات کا نہ تو عام شبیعہ عوام کو ادراک ہے نہ عام ٹنی عوام کو۔ وہ بالکل لاعلم بیں اور سے جہالت اس راسان المت ہے۔ اگر شیعہ زعما آج عام شیعہ لوگوں کو بہکا کر وار فکومت میں اجماع کر لیتے ہیں اور وقت ہا مطالبہ بھی منوالیتے ہیں تو اِس وقت کا صدرتی قوم کو سد باور کرانے میں کامیاب ہوجائے گا کہ ہامرن ہا۔ ریموں یہ شیعہ کتنے طاقتور ہیں۔ وہ تم سے الگ ہیں۔ ایک دن تمھارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ں کو کیلئے کے لیے سب سنتی ایک ہوجاؤ۔ یہی اُس کی کامیابی ہے۔ جے ہماری اشرافیہ بھی نہیں سمجھتی۔ وہ ا بے معمولی فائدے کے لیے پوری قوم کوایک بڑی قربانی دینے کے لیے آ گے دھیل دیں گے۔ بیس میر نہیں کہتا، شیعہ اشرافیہ اپنی توم کافل چاہتے ہیں مگر وہ اپنی معصومیت اور تھوڑے فائدے کے لیے پوری قوم كورىك ين ۋال دى يى-

اگرآپ کی بات مان کی جائے تو پھر دنیا کی کوئی قوم کسی طرح کی تحریک پیدانہیں کر علی \_ کیزنکہ ال طرح كارسك تو مرتح يك يل موجود موت بي \_ فيم فاموثى سے باتھ ير باتھ دهرك يشف كيموا چارہ نبیں ہے۔ کسی انقلاب کی تو تعے نہیں رکھنی چاہیے۔

یہ بات تو تک نے نہیں کی کہ تحریک اور انقلاب کی کوشش نہیں کرنا چاہیے،ضرور کرنا چاہیے گر تحریک اور انتقاب کیا صرف جموم اکٹھا کرنے اور تلوار کورنگین کرنے ہے آتا ہے؟ بیں ایسے کی انقلاب کنیں مانتاجس میں کسی ایک بھی معصوم کی جان بےسبب ماری جائے۔

آپ امام خسین علیه السلام کے خروج کو کیا کہیں گے؟ بیمبر اسوال تکنی تھا مگر جھے کرنا تھا، چاہے ال شي ڪيم صاحب ناراض بني کيوں شهول۔

میال وہ خروج کہاں تھا۔وہ تو طاغوت نے امام کواپٹی اطاعت کی شرط پر زندہ رہے کے لیے مجور کیا تھا، جے امام نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بات اُن کے لیے خروج پر دلالت کرتی ہے؟ امام اور انبیا کا کام خروج کرنا ہر گزنہیں ہے۔اُن کا کام صرف عدل اور اخلاقی قوانین کی طرف رہنمانی کرنا اور ہدایت ویناہ، جوانسان کو فلاح کی طرف لے جائے۔خروج امام کو زیب ہی نہیں کیونکہ دین میں جرنہیں، المارت می جرنیوں۔ اِس میں اگر کوئی اُن سے ہدایت نہیں لیٹا تو امام اُس کے پیچے تلوار لے کرنہیں پڑتے ندائے ہدایت دینے کے پابند ہیں۔ ہاں بیضرور ہے اِس راہ میں کوئی ظالم انھیں اُن کے کام معجراً روکتو ظالم کا حکم مان کرخاموش ہوجاناامام کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ پھر اِس کے نتیج ہیں اُن

کی جان چلی جائے تو چلی جائے۔ ورند امام پر طافوت کی اطاعت کا الزام آئے گا اور طافق اور طافق الطاعت امام کے لیے کفر ہے۔ اِسے آپ لوگوں نے امام کا خروج سجھ لیا۔ اگر اُن کے لیے ہوار ایم اُن کے میں خروج کرتا، پھر دوسرا امام خروج کرتا، پھر دوسرا امام خروج کرتا اور اس از مام کردج جائز ہوتا تو سب سے پہلے جمارا پہلا امام خروج کرتا، پھر دوسرا امام خروج کرتا ہوئی کے دور کے جمارے بارہ امام خروج کرتے۔ بھیا اُن کا کام خروج تھا ہی نہیں۔ اگر امام علی کے دور کے حاکموں کی طرح امام حسین کے وقت کا حاکم بھی امام کو بیعت کے لیے مجود نہ کرتا، اُنھیں اُن کے حال پر چھوڑ دیتا تو یقینا امام حسین شہید نہ ہوتے۔ وہ اُس طرح اپنی ہدایت کا کام جاری رکھتے جمیے ہمارے ماسبق اور مابعد آئمہ نے جاری رکھا۔ مسکلہ تب پیدا ہوا جب پرید نے امام کو بیعت کی شرط پر ذندہ دے کا فرمان جاری کی کیا۔

تو آپ کے خیال میں انقلاب کی کہیں بھی اور کسی بھی خطے میں ضرورت نہیں ہے۔ لینی حالیہ ایران کے انقلاب کو بھی جم انقلاب نہیں بلکہ اشرافیہ اور وہاں کے آیت اللہ حضرات کا باہمی گھ جوڑ کہیں گے؟

۔ کی نہیں وہاں اشرافیہ سے حکومت حاصل کرنے کے لیے ملاؤں اور مار کمیوں کا گھ جوڑ تھا۔ ہی میں بھی عوام اُسی طرح ایندھن سے جیں جیسے دنیا میں اس طرح کے پہلے انقلابات میں بنتے آئے ہیں۔
کیا آپ جانتے جیں، اِس انقلاب میں بھی نوجوان سب سے پہلے آگ کا جمونکا ہے؟ جَس اُن کی زندگیوں کو اِس انقلاب سے زیادہ عزیز سجھتا ہوں۔

اگرآپ کے میر خیالات ہیں کہ کوئی تحریک اور کوئی انقلاب معنی نہیں رکھتا تو آپ ذوالجنان کی باگ کیوں پکڑتے ہیں؟

اس کیے کہ بیس ہے تا ہوں میرامظلوم امام راوعدل میں بے گناہ شہید کر دیا گیا حالانکہ اُس نے اعلان کیا تھا کہ اُس نے نہ کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے، نہ دین سے پھرا ہے اور نہ کسی کا حق اُس ک گردن پر ہے۔ اب اگر اُس مظلوم امام کے حق بیس آ واز دینے پر یا اُس کے ناحق قبل کی گوائی دینے پر میرا خون کر دیا جائے تو جھے قبول ہے لیکن پہنیں ہوسکتا کہ بیس جعفری شریعت کی حفاظت کے نام پر اشرافیہ کے جیمیوں کی رکھوالی پر بیٹے جاؤں اور اُن کے معاشی نظام کی حفاظت کا ذمہ لے لوں جبکہ بیس دیکھتا ہوں اُن میں سے اکثر نے اپنی دولت ظلم اور حق تلفی میں جمع کر رکھی ہے۔ کیا میرے امام نے زندگی میں اثنا مال جمع کیا ہے کہ اُس کی زکو ہ نکلی ہو؟ اگر بیامام کے سے بیروکار ہیں تو اِن کی ذکو ہ تکلی میں آئیلی

آپ سے نیال میں انقلاب اور تحریک کے پھم عنی بھی ہیں یا یہ دونوں الفاظ ہے معنی ہیں؟

جی ہاں، میرے نزدیک اِن الفاظ کے معنی اصطلاحی ہیں لغوی ہیں۔ تحریک سے میری مراد
منزک ہونا، لینی اپنے لیے اور اپنے اہال کے لیے علم، پاک معاش اور اخلاقی طور پر فعال ہونا ہے۔ یمی
منزل ہونا، لینی اپنے لیے اور اپنے اہال کے لیے علم، پاک معاش اور اخلاقی طور پر فعال ہونا ہے۔ یمی
منزل ہونا، لینی اپنے اردگر دھی اپنی بساط کے
منزل انقلاب سے بیس اخذ کرتا ہوں کہ اپنی ذات میں انقلاب لانا، اپنے اردگر دھی اپنی بساط کے
مطابق چردوں کو منقلب کرتا۔ اِس شہر میں کتنے نو جوان شعبہ ہیں جو اِس وقت زکو ق کے مسئلہ پر نعر وزنی
مطابق چردوں کو منقلب کرتا۔ اِس شہر میں کتاب کو ایک قاعدہ بھی نہیں پڑھا اور اپنے اردگر دوھوپ کو چھاؤں
کررہے ہیں گر اُنھوں نے کتاب کے نام پر ایک قاعدہ بھی نہیں پڑھا اور این اور خون کو گر ما دینے والے نہیں ہیں۔ نہ
ہی منقلب کرنے کے لیے ایک پودا بھی نہیں لگا یا۔ کیا کتاب کو رواح دینا یا درخت لگانا انقلاب اور
ہی نہیں ہیں؟ گریہ کہ ایسے کاموں کے لیے نعرے دلچپ اورخون کو گر ما دینے والے نہیں ہیں۔ نہ
ہی طرح کے انقلابات کے لیے اشرافیہ کے وسائل خرج ہول گے۔ نہ اِن کے لیے گونا گوں نعرے
ایکا دولاں گے۔
ایکا دولاں گے۔

ماجی صاحب مجھے حیرت ہے، آب سب کچھ سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر قویس اپنے جذبات کو سنے میں جگہ نددیں تو نابود ہوجا کیں۔اُن کی پیچان حتم ہوجائے۔

ارے میاں کس چاند کی باتیں کرتے ہو۔ قوم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک طرف تم پور ک اذابیت کو ایک بتاتے ہو پھر قوم قوم کی مالا جیتے ہو۔ جذباتی ہو کر جنگ و جدل اور نیزہ بازی کرنے والوں کا آج نشان کہاں ہے؟ ایک قوش تو جر بی نہیں بن سکتیں۔ قوش کتاب اور علم ہے بخی ہیں۔ یک کھائے کونظر بیآپ کے اُن کا مریڈ دوستوں کا ہے جنھیں مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کا رہ رہ کرغم کھائے ہاتا ہے۔ یہ بلوں اور فیکٹر یوں میں برابر کا حصہ چاہتے ہیں گر بھی ہنہیں کہیں گے مزدور مزدور بی کیوں ہوتا ہے۔ وہ مزدور ہے اور فیکٹر یوں میں برابر کا حصہ چاہتے ہیں گر بھی ہنہیں کہیں گے مزدور مزدور بی کیوں ہنائے۔ یہ بیائی کی خود بتا ہوگا ہے۔ یہ وہ مزدور ہے اور فرائعن کا خود بتا ہوگا اور ہنر کھی ہنہیں کہیا تا اپنی آزاد معیشت کے لیے ایے ذرائع اور ہنر کونڈ وجس میں اُس کے اپنے حقوق کا خود بخود تحقوق کا خود بیا ہو اگر ایک ہے جیس کر دوسرے کی طرف پھیرو گونڈ وجس میں اُس کے اپنے حقوق کا خود بخود ہی ہوا گا ہی اُس کے اپنی کی اور جنوں میں اُس کے اپنی کی اس سے طویل جھڑ ہے۔ یہ جائز استعمال نہیں کر دی گائے کہاں تک اُس نظام کی مرجود افراد نام و خود اور افتد ارکی قربت چاہج ہیں۔ یہ بات ہر نظام میں اخلاص موجود ہے گر اُس کے اُس کونے کا مرفز اور کی مربی ہیں جو دافر اور افتد اور کی قربت چاہج ہیں۔ یہ بات ہر انسان کو اُس کے اصل سے نظام میں موجود افراد نام و خود اور افتد اور کی قربت چاہج ہیں۔ یہ بات ہر انسان کو اُس کے اصل سے نظام میں موجود افراد نام و خود اور افتد اور کی قربت چاہج ہیں۔ یہ بات ہر انسان کو اُس کے اصل سے نظام میں موجود افراد نام و خود اور افتد اور کی قربت چاہج ہیں۔ یہ بات ہر انسان کو اُس کے ا

مراه كرنے كے ليكانى --

مراہ سے ایس بھے ہمارے آج کے اِس جلوس کی مثال دے کرسمجھائے۔ بین نے کو یا حاتی فطری اُل کے اِس جلوس کی مثال دے کرسمجھائے۔ بین نے کو یا حاتی فطری اُل کے اِس جلوس کی مثال دیا جس بیس کم از کم یہاں اُنھیں جذبا تیت تومل سکتی تھی گروہ ٹانی الذکر الزار نیر دے سکتے تھے۔

غیں آپ کوئی مثال سے نہیں سمجھا سکتا۔ آپ ایک کام سیجے، ہماری اِس شہری عزاداری کی انجن میں جتنے افراد ہیں، اُن کے ڈرائنگ روموں میں چلے جائے۔ آپ کواُن کی دیواروں پر اخباروں کے تراشے سیج نظر آئی گے جن میں اِن کا کوئی فوٹو لگا ہو یا نام ،ی لکھا ہوگا اور یہ تخصیص نہیں، نیکوکارو بینماز سب کی یمی حالت ہے۔ چاہے وہ اخبار اِی شہر کے محلے کا بی کیوں نہ ہو۔ کیا یہ عزاداری اخباروں کے تراشے ایسٹے کرنے کے واسطے کرتے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے کسی بھی سیای، مذبی اور نظریاتی تحریک کو بھٹے کے لیے۔ جے آپ تحریک کہتے ہیں اُس میں موجود سب سرکردہ و مگنام افراد کی

باتیں بہت ولچپ چل رہی تھیں کہ استے میں حاجی فطرس صاحب کی عصر کی چاہے اور اُس کے ساتھ قلافتد آگئی۔ چائے ایک بڑی کشتی میں لگ کر آئی تھی۔ اِس وقت ہم دونوں ہی بیٹے تھے۔ حاجی صاحب نے مسکر اگر کہا، ضامن بھیا آج آپ نے دماغ بہت کھالیا، اب لیجے قلافتد کھائے اور سار کی کھائے کہ اِس وقت آپ کے مقدر کی خوبی کے سبب کوئی اور کھانے والا موجود نہیں۔

میں حاجی صاحب کی بات پر ہنس دیا اور چائے کے ساتھ قلاقتدا کھا لی اور کہا شاہ صاحب یہ و خیر میں نے آج بہت بہتیزی کی آپ کے ساتھ جبکہ کرا فجی والی سب با تیس بتانے کی چ بی میں رہ گئیں۔اُن کے علاوہ ایک اور بھی کام تھالیکن پہلے کرا نجی کا قصہ من لیجیے کہ اول تو آپ کی عنایت سے وہال ہرطرت کا آ رام رہا۔اُس کے بعد میں نے حاجی صاحب کوسب کہانی کہددی جے وہ بہت فل سے سنتے رہے۔

تواب کیاارادہ ہے؟ جاجی فطرس علی نے متفکرا نداز میں پوچھا۔ اب پچھ بھی کہوں، آپ کوئی نہ کوئی قد نکالیں گے۔ کسی کام پرلگنا چاہتا ہوں، والدصاحب پچھلے کئی مہینوں سے بول تو منہ سے پچھ بیس کہتے گرانھیں میری معاش کی فکر لاحق ہے۔ اب میری طرف کوئی تھی نکتا ہوتو کہو۔ جی ضرور کہوں گا۔ فی الحال رضوان حیدرے اِس بابت بات کی جاسکتی ہے۔ اُس کا بڑا بھائی کسی یای نکٹری میں اکاؤنٹ افتجارج ہے۔ اگر میاس کے نام کا رقعہ دی ہو بہتر ہوگا۔

ری میں اور مشرور کچھ کر گزرے گالیکن دیکھو، ایک بات سمجھا دوں ، یہ فیکٹریاں و ماغ ہے نہیں ہانموں سے جاتی ہیں۔ جاؤ ضرور مگر دیکھے لیجیے، کام میں دل نہ لگے تو چھوڑنے میں دیر مت کیجیے کا ورنہ ہوں ب عربر باد ہوجائے گی۔ ذلت دوطرح کے انسان بہت اُٹھاتے ہیں اور تمام عمر اٹھاتے ہیں۔ ایک ناپنديده بيوي والا ، دوسرا ناپنديده نوكري والا ـ

یہ کہتے ہی حاجی فطرس علی نے اپنے ایک شاگرد کو آواز دی، وے لیڈے جاؤ ذری دیر کو رضوان حيدر كو بلا لا ئيو۔ اُس نے سردل اور ودان وہيں پھينكا اور رضوان كو بلانے نكل بھا گا۔ إدهر مَيں أفااوركما إست مي حبيب على سيل لول-

## (ra)

اکتوبر کے ابتدائی دن تھے۔شام کا دھندلکا گہرا ہور ہا تھا۔ سورج ڈوینے کے قریب تھا۔ بی خيبرميل سے أثر كرسامنے والى مرك ير طلنے لگا۔ ميس مبلے بھى إس شهر ميں نہيں آيا تھا۔ پنڈى ميرے لیے بالکل نیاشہرتھا۔ یہاں میرے یاس رہے کے لیے کوئی جگہبیں تھی۔صرف میری جیب میں رضوان حیدراورحاتی فطرس علی کے دوخط انیس حیدر کے نام تھے۔ بیس نے بغیر کی شخص ہے یو چھے سامنے والی چوڑی سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا مِل کس جگہ واقع ہے اور اسٹیشن سے کتنا فاصلہ ہے۔ میں بس اتنا جانیا تھا، وہ راولپنڈی میں ہے اور مجھے وہاں جا کر کام ڈھونڈ نا ہے۔راولپنڈی میں فوکس ٹیکسیاں اور سوز وکیاں اور ویکینیں سواری کے لیے اِکا دُکا چل رہی تھیں۔ بین ٹیکسی پر تو کسی صورت سفرنہیں کرسکتا تھا کہ میری جیب ہے بھاری تھی البتہ ٹرالی نما سوز وکی پرضرور بیٹھتا لیکن اُس ہے پہلے مجھے ٹیکٹری کا پہا پوچھنا تھا۔ بمیشہ میری مصیبت بدری ہے کہ میں کی جگہ کا پہا پوچھتے ہوئے کانی دیراگا ویتا ہوں۔ یہاں بھی یمی ہوا۔ میں دل میں خیال کرتے ہوئے کہ س مخص سے پتا معلوم کروں، دو میل سدها جلّنا گیا۔ پھرایک جلّہ رُک گیا۔ مجھے بالکل خبر میں تھی اِس شہر کے دائمیں بائمی کیا جگہیں ہیں ادر كون كون ي عمارتيں ہيں۔ بھي تھبر جاتا تھا، بھي چل پڙتا تھا۔ ايک جگهسڙک پرٹريفک کا في تھي۔ سوزوک والے فے میرے پاس رُکتے ہوئے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں نے اُسے پتا بتایا، اُس نے بھالیااور ایک روپید کرایدلیا اور آدھ گھنٹے بعد ایک چوک میں اُتاردیا۔ سوزوکی والوں کی زبان بجیب لگ رہی تی

ہے۔ ہیں آیا، کیا گڑبڑی مار کر چلا گیا ہے۔ اب شام کورات نے آغوش میں لے لیا تھا۔ اوٹر میں اور چھ جھی میں آ ارر پھی جھی کا استان کے اردگردکسی فیکٹری کا نشان نبیس تھا۔ دُور پچھ مکانات نظر آ رہے۔ ایک بڑے چوک میں کھڑا تھا۔ اِس کے اردگردکسی فیکٹری کا نشان نبیس تھا۔ دُور پچھ مکانات نظر آ رہے۔ آبک بڑے ہے۔ تھے۔اُس نے مجھے ایسی جگہاُ تارا تھا جہال فیکٹری کورستہ تو جاتا تھا مگر فیکٹری وہاں موجوز نیس تھی۔ اُس تھے۔ ال اللہ الرب آرہا تھا۔ میخص شکل وصورت میں وجیہہ مگرائے کے لحاظ ہے بہت کم تر ہے ایک تھا۔ بنی نے تھوڑی دیراُس شخص کا انتظار کیا کہ قریب آئے تو اُس سے پتا پوچھ کرآ کے چلا جائے۔ وہ رب آیا۔ بیس نے اُے روکنے کی کوشش کی تو مجھے گالیاں دینے لگااور اُسی طرح گالیاں دیتے ہوئے ریب آعے بڑھ گیا۔ بیالک نہایت عجیب بات تھی۔اتنے میں ایک دوسرا شخص قریب آگیا۔ کیں نے اُس ے مابقہ مخص کی شکایت کی تو اُس نے کہا میاں میریٹا نرڈ افسر ہے۔ اِدھرقریب ہی رہتا ہے۔ اِے كوئى كام كهدد عياكسي جُلْد كا پتا يو چھ لے تو أے اپنی متك مجھتا ہے اور بے درینج گالیاں دیے لگتا ے۔ابلوگ مذاق سے مجی پوچھنے لگے ہیں اور سد انتھیں گالیاں دیتا ہے۔ یہ یاگل ہو چکا ہے۔ مجھے اں بات پر تعجب نہیں ہوا۔ میرے ایک افسر مامول کی بھی یہی حالت تھی بلکہ ہمارے ہال کے تمام معززین کی یمی صورت ہے۔اب اُس نے بتا بتاتے ہوئے کہا، جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں سے فیئری کم ہے کم تین کلومیٹر ہے۔ اگر ناک کی سیدھ میں طلے جائیں توسٹرک کے داکی ہاتھ اُس کی د بوار آ جائے گی۔ پہلے فیکٹری کی کالونی آئے گی اُس کے بعد فیکٹری کا گیٹ آئے گا اور اگر آ دھ گھٹا انظار کرلیں تو شایداُ دھرجانے والی سوز وکی مل جائے۔میرا خیال ہے آپ پیدل ہی چلے جا تیں۔وقت اور پیمیوں کی بچت ہوگی۔ ابھی آپ جوان ہیں۔ مناہے بور پی لوگ مسافر کو صرف رستہ بتاتے ہیں، مشورہ نہیں دیتے مگریہاں مشورے کے بغیر رستہبیں بتاتے۔ بیس جوان تو تھا مگر ٹانگیں لکڑی کی نہیں لگا كرلايا تغابه

تھا۔ ایک چوکیدار اُس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اُس نے جھے قریب تو آنے ویا ایکن جب اُس ائے انیں حیدر کی بابت پوچھا تو وہ اُس سے مکمل بے خبر تھا۔ کہنے لگا،کل آیے کا۔اب میں میان بست میں ہے۔ کہاں بسر کرتا، اِس بابت مجھے بچھے بتانہیں تھا۔ اردگرد نہ کوئی مرائے ، نہ شب بسری کے لیے نوعانان دوست تھا۔ آٹھ گھنے رات پڑی تھی۔ یہاں کی رات وسطی پنجاب سے کہیں سر دھی۔ آ ٹرایک ٹر ف و کر کے چل پڑا۔ آ دھا گھنٹا اِدھر اُدھر بے کارچہل قندمی کرتا رہا۔ ایک جگہ پہنچا تو ایک کئی کوٹیٹری کی نظ آئی۔سامنے ایک ریزاهی کھٹری تھی۔ نز دیک جانے پر کھلا کہ کوٹھٹری کی جیست تو تھی گر درواز ونیس تمایہ یاں ہی ایک دوسری کوٹھڑی بھی تھی۔ بیس نے اُس طرف جاکر دیکھا تو یہاں دوسرامنظرتھا کہ درواز وہم ن لیکن حیمت نہیں تھی۔ یہ عجیب طرح کا کمبی نیشن تھا۔ میں واپس اُسی حیمت والی کوٹھڑی کے یاں آگا ۔ اور ہارش سے بیخے کے لیے کوٹھڑی میں گھس گیا۔ اِس میں ایک بات کا ڈر مجھے ضرور تھا کہ ویران کوٹھڑی کے اندر سانپ یا دوسری مضرفتے موجود نہ ہو۔ میں نے بھی سگریٹ نبیں نی تھی۔ ای وجہ سے اپنے یاس مجھی ماچس بھی شدر کھی تھی۔ اب یہاں میرے پاس روشیٰ کے لیے کوئی شے نہیں تھی۔ بیس کوٹھڑی کے اندر داخل ہوکر تھوڑی دیر دیوار کے ساتھ سکڑ کر کھڑا ہو گیا مگر کب تک؟ ٹانگیں جواب دیے لگیں ادراہجی رات بہت بھاری تھی۔البتہ کوٹھٹری میں آنے ہے میرے جسم کو ہلکی سی حرارت ضرور پہنچی۔ بیاچھی بات تھی۔تھوڑی دیر میں کوٹھڑی کے اندر کا ماحول مجھ پر کھلنے لگا۔ یہاں دیوار کے ساتھ لگ کرایک کا لیٹا تھا۔ اِس سے صاف ظاہر تھا کہ اب میں یہال کی صورت لیٹ نبیں سکتا۔ ویسے بھی کچی زمین پر لیٹے ہے کپڑوں کی تباہی ہوجاتی۔اُس کمجے ایک خیال دماغ میں گوندا۔ میس نے سوچاپیریزھی کس کام آئے گى - باہر نكلا اور ريزهى كو تھنچ كر كو تھزى كے اندر كرليا - ابنى جاور سے أس كوايسے جماڑاك چادركو بحى ثن كم ہے كم كيكے۔ پھراُس پر چڑھ كرليث كيا۔ بھوك نے بہت ستاركھا تھا۔ آ دھي رات تك نيندنيس آ كي مگررات کے دو بجے ایسے سویا کہ پھر صبح آٹھ ہجے آٹھ کھلی۔ دیکھا تو وہی کتا میری بغل میں لیٹا تھا۔ اُس میں سے بد بوبھی آ رہی تھی، بد بو پرتھوڑ اغور کیا تو کتے کوڈ انٹا مگر وہ اپنی جگہ ہی لیٹار ہا، بس ذراسا کسمسایا ضرور۔ میں حیران کہ بدکیسا کی ہے جے میں خواب کی حالت میں تکیہ بجھ کر ساتھ چیکائے رہا۔ دیکھاتو اُے کیڑے پڑے ہوئے تھے۔اب مجھے قے آنے لگی، کراہت ہے میری بڑی حالت ہوگئی۔فدا جانے بید یردهی پر کیے چڑھا تھا اور میرے ساتھ چپک کرسو گیا تھا۔ کتا ایک عرصے ہے تنہائی کا شکار تفاجم میں کیڑے پڑنے کے سب اُس کے ہم جنسوں نے اُسے اپنے سے دھتاکار کر دُور کر دیا تفا۔ بیہ

مهری کر بن ایک دم کاپ گیا۔ فطرت کس قدر ظالم اور سروم ہر ہوسکتی ہے۔اب چاروں طرف روشی ہو سرچ کر بن ایک دم کاپ گیا۔ فطرت کس جاری سے اور نکا کے مدفر ایست کا میں انداز کا میں میں انداز کا میں میں کا میں رچ کریں ایک اور اور جلدی سے باہر نکل کر پانی ڈھونڈ نے لگا مگر نزدیک پانی افرنیس ری تنی بین ریز ہی سے پنچے اُنز ااور جلدی سے باہر نکل کر پانی ڈھونڈ نے لگا مگر نزدیک پانی اُفرنیس ری کا مصف ہے۔ آر ہا تھا چنانچیا کی رائے پر چل پڑا جس سے یہاں پہنچا تھا۔ دس پندرہ منٹ چلا ہوں گا کہ مجھے کتے آرہا تھا ہے ہے۔ عنال نے ایک دوسری طرف سے دبوچ لیا۔ پتانہیں کب سے بھوک اور پیاس سے بے حال تھا اور عندان میران میران میران میران میران میران میران میران میران از ایک بی دم واپس موگیا۔ پی قدموں میران م رایک ریزهی کھڑی تھی۔ بدایک جھوٹا سااڈہ تھا۔ بیس نے اُس نان چنے والی ریزهی سے چار نان ہر ہے۔ خریدے اور واپس ہو گیا مگر اُس جگہاب وہ کمانہیں تھا۔ کافی دیر اِ دھر اُدھر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ یں۔ نیں نے نان وہیں چھنکے اور دوبارہ والیس ہو گیااور فیکٹری کے دروازے پر پہنچ گیا ہاں البتہ ایک جگہ یانی کے ال پراپ آپ کواچھی طرح سے صاف کرلیا تھا۔ میں کم ہے کم دوکلومیٹر فیکٹری ہے ذور نکل آیا

نیٹری کالوہے کا گیٹ قلعے کی مانند بہت بڑااور ہیبت ناک تھا۔اُس میں ہے کئی ٹرک ماہرنگل ربے تھے اور کئی اندر داخل ہورہے تھے۔ مکس نے گیٹ والے کو انیس حیدر کا نام بتایا۔ اُس نے میرا ام بآایک رجسٹر پر درج کیا اور انیس حیدر کے دفتر کا بتا بتانے کی بجائے ساتھ چل پڑا۔ میں اُس کے بیجے بولیا۔ یہ آ دمی آ گے آ گے جاتا جاتا تھا۔ مختلف راہدار یوں پر بھی ایک گراؤنڈ کوعبور کرتا بھی دوسرے ك غى جران تقاانيس حيدركا آفس كيث سے آ دھے كلوميٹر دُورتھا۔ بدايك وسيع اور خوبصورت لان کے درمیان تھا۔ کیار ایول میں رکھے ہوئے زرد ،شرخ اور قر مزی گیندے کے پھول دُھوپ میں بہت جك رہے تھے۔ كہيں گلابول كے چھول كھلے ہوئے تھے۔ جاروں طرف شہتوتوں كے بودے تھے۔ پرے زیادہ نہیں تھے مگر ہرے بھرے بہت تھے۔ آخروہ آ دمی ایک آفس میں داخل ہو گیا جے سفید للى سے خوب انڈا كيا گيا تھا۔ انيس حيدر كا آفس تين كمروں پرمشمل تھا۔ مجھے باہر ڈيسك پر بٹھا كروہ اُدل اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد باہر آکر جھے اندر جانے کے لیے کہا۔خود گیٹ کی طرف واپس چلا گیا۔ غیل نے پہلے کرے میں داخل ہوکر وہاں بیٹے اپنی ہی عمر کے لڑکے ہے کہا، ایس صاحب کومیرا پراتور پڑنجا دیجے۔ اُس نے مجھے دیکھ کر کہا آپ کا رقعہ اندر پہنچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھیے وہ بلالیس کے لکھ ر المرابعد المست خدا جانے کیا خیال آیا، مجھ سے رقعہ لے لیا اور اُٹھ کر اندر چلا گیا۔ پھر کچھ ہی ا انت میں انیس صاحب نے جھے اندر بلا لیا۔ کھے دیر إدھر أدھر کی جان پہچان اور حاجی فطرس علی اور

السلامُ علیم رمضان صاحب میرے ساتھ جانے والے آ دمی نے اُسے نناطب کیا۔ وعلیکم ، کہرکراُس نے ججھے اوراُسے غورے دیکھا جیسے اُس کے کام میں وِنس اندازی کرے پی مہیں کیا۔

مراس کا نام ضامن ہے، اِسے سرظفر صاحب نے بھیجا ہے۔ آپ اسے کام پر لکادیں وراجی سے اس کی پریذنس شوکردیں۔ میراس کی شفٹ کا کارڈ ہے، اُس نے کارڈ اُسے تھی نے ہوئے کی۔ جم م م، انجینئر نے مجھے اُس جبری قیدی کی طرح دیکھا جسے نئی نئی نمبرداری کی جواور اب افتیارات دکھانے کا وقت ہو۔ اِس کی شکل بھی قیدیوں ی تھی۔

فیک ہے چھوڑ دو۔ انجیئر نے ایس ہے نیازی سے کہا کہ جھے اُس کے لیج سے ی ذہ ت کا اصاص بھوا۔

جس كا دراك و ہاں گھڑار ہے پر ميں گرر ہا تھا۔ انجينئر كاسر تمام گنجا تھا، بينيٺ اور نائی پئے ،و نے تھا گر جس ہادرہ ۔ بیس ہادرہ ۔ دونوں بلکہ شرٹ سمیت سب چیزیں مشینول کے تیل سے داغدارتھیں ۔ میں آ دھا گھنٹاہ ہیں کو اربااورہ، دووں ہستہ اپنے کام بیں ایسے ممن رہاجیسے قیامت تک ہم دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے دہیں کے اور پیمیں سے اُنٹھیں اپنے کام بیں ایسے ممن رہاجیسے قیامت تک ہم دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے دہیں کے اور پیمیں سے اُنٹھیں ا پ المانک أس نے اپنے كاغذ سمينے اور أنكه كر كھوا ہو گيا اور ميرى طرف نهايت حقارت سے ے ہے۔ ریکھا۔ پھرایک دم کمرے سے باہرنگل کر بولا چلے آپ کو کام پر چھوڑ دول۔ میں اُس کے پیچیے ہوایا۔ ۔۔ ب انجینئر صاحب نے مجھے ایک بہت بڑے روار کے پاس کھڑا کر دیا۔اُس روار پر نیا بنے والا کیڑا ایک بڑی مشین سے نکل رہا تھا اور ایک بڑے چرخ پر لپٹا جارہا تھا۔ وہاں ایک لڑکا کھڑا گنگنارہا تھا جو ہ بہتر کود کھتے ہی شجیدہ ہو گیا۔اُس نے مجھے تھم دیا، اِس رولر پرتمھارے دو کام ہیں۔ایک بیاکہ جہال کہیں چیدا ہوا کیڑانظرآئے وہیں میرساتھ پہلو والا بٹن دیا دو، رولر بند ہو جائے گا۔اُس کے بعد بائمی طرف کے اِس لال رنگ کے بٹن کو دیا ؤ۔اُس سے ہاران نج اٹھے گا، اِس کا مطلب ہے کپڑے میں گڑ بز ہور ہی ہے۔ ہارن سُن کر کاریگر بہال بیٹی جائے گا۔ اگر کیڑا صاف آتارہے تو بہت اچھا۔ اُس صورت میں جب بیردار کیڑے سے پورا بھر جائے تو اسے بند کر کے اپنے یا دُل کے نیچے والا گیئر دیا دیں۔ اِس عالت میں بیروارنکل کر دوسری طرف چلا جائے گا اور دوسرا روارخود بخو د چڑھ جائے گا۔

ال سارے عمل کے بعدائس نے ایک لڑے کومیرے یاس کھڑا کردیا کدمیرے کام کا جائزہ لیآرہے۔ جہاں کوتا ہی کروں فورا مسمجھائے۔ یہ پورا کام مجھے ایک گھنٹا لگا کرعملی طور پر سمجھا یا اور وہاں ڈیوٹی لگا کر چلا گیا۔ پہلے تو مجھے کام معمولی لگالیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا،میری بیزاری اور تھ کا دٹ م اضافہ ہوتا گیا۔ شام تک ایسے ہو گیا کہ میں انسان کی بجائے اُسی رولر کا ایک پرزہ ہوں۔اول تو ہر وتت میں رولر پرنظریں جمائے رکھنا، پھر ہمہوفت کھڑے رہنا کہ بیٹھنے کی وہال مخبائش نہیں تھی۔ گنجائش ال لیے بیں تھی کہ آ دمی کسی بھی وقت سوسکتا تھا یا ذہن دومری جانب متوجہ ہوسکتا تھا۔ اِس عمل ہیں اگر پر سے ہوئے کیڑے کی ایک لاٹ نگل جائے تولا کھوں روپے کا نقصان تھا۔ یہ مجھ جیسے مزدور کی سات افسان پٹتیں بھی نہیں چکا سکتی تھیں۔ پھر رولر پر کپڑا اپورا ہونے کے بعد اُسے بند کرنے کا کام بھی کرنا تھا۔ اگر روار کے بالائی کناروں پر لگے لال نشان سے کپڑا اُو پر چلا جائے تو اُس کے بھٹنے اور تھان کے تھان تباہ ہونے کا خطرہ بہت تھا۔ایک رولر میں کم وہیش پانچ سوتھان کا کپڑ الپٹیا تھا۔ جھے چھدے ہوئے کپڑے کے لیے بورے دن میں دس سے بارہ وقعہ بٹن دبانا پڑے اور رواراً تاریخے کے لیے سولہ بارابیا کیا۔

ان اوقات میں میرے ہاتھ گویا آن آف کے سور کی بن چکے تھے اور ٹانکیں کا ٹھ کے پہنے ہوئے۔ ان ایک دن کے دوران پورے دماغ میں لو ہے اور کیڑے کی کلیں گھڑی ہوگئیں۔ اس کے خلاوہ نگیزی کے اندر بے تھاشہ اور کا نوں کو کھا جانے والا شور تھا۔ بیشور دماغ کے مختلف خانوں میں زبردی ایے واغل ہوتا تھا جیسے کی طلباتنظیم کے لاکے نعرہ بازی کے دوران لاتیں مارتے ہوئے کلاس دم میں واغل ہوتا تھا جیسے کی طلباتنظیم کے لاکے نعرہ بازی کے دوران لاتیں مارتے ہوئے کلاس دم میں واغل مور نے میں بات تھے۔ اس کے علاوہ بد بواور گرمی کا ایک سیلاب تھا،جس سے تین چارون تک دھوپ میں پرے مردے کی کی باس آتی تھی۔ اس بد بواور مشینوں کے بے بھی شور کے درمیان وہاں کام کرتے مزدور بھی مردے دوران کی بیات قی تھی۔ اس بد بواور مشینوں کے بے بھی شور کے درمیان وہاں کام کرتے مزدور بھی گئری سے بابرنگل کی بیادت فیکٹری سے بابرنگل کی میں طرح جاری رہتی تھی۔

دو پہرایک بے جھے ایک ٹوکن دیا گیا۔ یہ میرے کھانے اور نیکٹری کی کالونی ہیں رہے کے لیے بھا۔ ٹوکن اُن غیر شادی شدہ مزدوروں کے لیے بوتا تھا جن کے پاس شہر ہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ ندوہ اپنا کھانا گھر سے لا سکتے تھے۔ اِس پیتل کے ٹوکن کو ہر وقت پاس رکھنا تھا۔ اُس پر نمبر لگا ہوا تھا۔ میرے ٹوکن کا نمبر 92 سی تھا۔ یعنی میں فیکٹری کا سی کلاس ورکر تھا۔ دو پہر کا کھانا کھاتے ہوئے ایک میرے ٹوکن کا نمبر 92 سی تھا۔ یعنی میں فیکٹری کا سی کلاس ورکر تھا۔ دو پہر کا کھانا کھاتے ہوئے ایک لڑکا، جو میرے قریب بی ایک ووسرے رولر پر کام کر دہا تھا، مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ اُس کا نام سجاد تھا۔ وہ کام کرنے کے دوران تھوڑی بی دیر میں واقف ہو گیا تھا۔ لڑکے نے پوچھا آپ کا کوئی رشتے دار یہاں بڑا افسر ہے؟

ميس نے كہانبيس، اليي كوئى بات نبيس بس ايك دوست كا بھائى فيكثرى كا اكاؤنث انچارج

-4

ای لیے بیسب جواء اُس نے کہا۔

مجنی کیا ہوا، یہاں تو کچھ جی نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہو گیا؟ بنس جیران تھا بیر کیا کہدرہا ہے۔ وہ بولا، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ کا ٹوکن آج ہی بن گیا ور شدودو مہینے ٹوکن بنے جس لگ جاتے ہیں اور جہاں آپ کو کھڑا کیا ہے، یہاں کھڑا ہونے میں بھی ایک سال لگنا ہے ور نہ پہلے پہل ایسی دوزخ میں رکھتے ہیں کہ کام کی بجائے مرنے کو بی چاہتا ہے۔

ئیں نے پوچھا،تو کیا اس سے بُری جگہ بھی اِس فیکٹری میں کوئی ہے؟ وہ ہنس دیا،ارے بھائی کیسی یا تیس کرتے ہو۔اگر شمیس رنگ کرنے والی یا دھاگا پالش کرنے ی جگہ پر لے جایا جائے تو پھرتم تو آج ہی مرجاؤ گے۔ بیآپ کے کالے بال اور بھوری آئے جس دودن میں ہی بے نور ہوجا میں گے۔

تو آپ نے وہاں کام کیا ہے؟ میں نے یو چھا۔

ہاں پورے دو دو سال وہاں کام کیا۔ پھر ایک سال نگا دیا کئی سفارشیں کرا کے یہاں پہنچا ہوں۔دہ مشکرا کر بتائے لگا۔

اجھاتو بیڈوکن کی وجہ ہے مجھ سے پیٹے ہیں گے؟ بیس نے مجس انداز سے پوچھا۔ ابھی آپ کا نام درج ہو گیا ہے۔اب آپ کی کھائے پر اس ٹوکن کو دکھانے کے بعد حاضریاں لگیں گی اور یہاں اُدھار چلتارہے گا۔ جب شخواہ ہے گی تو پہلے اُس سے پیسے کٹیں گے۔ پھر آپ کو باقی ہے دے دیں گے۔

اور بے کے پیے بھی کا ٹیس سے؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔

وہ بھی کا ٹیں گےلیکن اُس کا حساب مہینے کے بعد ہوتا ہے۔وہ رقم تھوڑی ہے۔اگر ٹوکن نہ ماتا تو آپ کی ساری کمائی کھانے میں اور رہنے میں کٹ جانی تھی۔جس کے پیاس ٹوکن نہیں ہوتا اُسے یہاں کھانا عام ہوٹلوں کی طرح بلکہ اُس سے بھی تین گنا مہن گا ماتا ہے۔

تم بھی یہیں رہتے ہوفیکٹری کی کالونی میں؟ میں نے پوچھا۔

ہاں میں بھی میمیں رہتا ہوں۔آپ کا بارہ نمبر کمرہ ہے۔ بیمیرے ساتھ والا ہی ہے۔ یہاں بھی ایک اوراز کا رہتا ہے۔ میں شمصیں چھٹی کے بعد وہاں لے چلوں گا۔

كام كاحراب كب موتاب؟

حراب جعرات کو ہوتا ہے۔

انجی ہم بیٹے یا تیں کر رہے تھے کہ تھنٹی نے گئی اور ایک گھنٹا گزرنے میں کو یا چند کھے ہی گئے سے سقے کہ تھنٹی ہے گئی اور ایک گھنٹا گزرنے میں کو یا چند لیمے ہی گئے سقے کہا م دور مردور مر پٹ فیکٹری کے گیرا جوں کی طرف دوڑ پڑے تھنٹی بجنے کے دومنٹ کے اندر دہاں بنجنا ہوتا ہے۔ ایک منٹ بھی لیٹ ہوجا تیس تو ایک گھنٹا کی مزدوری کٹ جاتی ہے۔ سجاد نے مجھے خبر دار کی کہ طرف دوڑ و۔

ایک گھنٹے کی مزووری کیوں کٹ جاتی ہے؟ یہ کیابات ہوئی، بیس نے احتجاجا کہا۔ اس لیے کہ مشینیں چل پڑیں گی۔ آپ نہ چنچے تو آپ کی مشین پر کون کام کرے گا؟ کام خراب

ہو گیا تو آپ کا پنة صاف - سجاد نے طزے کہا، یہ کہہ کروہ خود بھی دوڑ پڑا۔ اُس کے پیچیے مَل بجی شام یا نج بج چھٹی ہوئی تو مزدور بھیڑول کی طرح ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ کن ایر مزدور جو سپر وائزریا جن کی اُجرت ذرا دومرول سے زیادہ تھی اُن کے پاس اپٹٹن تھے جن میں ووکر ے کھانالائے تھے۔ پچھ کم اجرت والے مز دورول کے پاک فقط جھوٹا سا کپڑا تھا جس میں اپنے کیانے کودوروٹیاں اوراُس کے اُوپراچار یا اِی طرح کی ترکاری رکھی ہوتی ہے،وہ ساتھ لیے آگے بڑھ دے تھے۔اب انھیں فیکٹری سے باہر نکانا تھا مگرا بی باری پر۔

فیکٹری مالکان کی نظر میں مزدور اِتنے ایماندار نہ تھے کہ اُنھیں بغیر جامہ تلاثی کے باہر نگنے دیا جاتا اور تلاثی اتی صبر آز ماتھی کہ تین چار سومز دوروں کو باہر نکلنے میں کم ہے کم ایک ہے ڈیڑھ گھٹا انظار كرنا ہوتا تھا۔ جومزدورسب سے پہلے كيث پر چلا جاتا أس كى تلاشى پہلے ہوجاتى۔ إس مقصد كے ليے تمام مزدور ایک دوسرے سے بڑھ کر گیٹ کی طرف بھاگ رہے تھے اور اپنی باری پہلے نمٹانے کی كوشش ميں تھے۔ مجھے چونكہ يہلے إل فتم كا تجربہ بيس تفااس ليے مَين نے بھاك كركيث پر پہنچنے ك كوشش نبيس كى اور جب وبال يبنياتو اتنى طويل قطاري جى كفرى تقيس كدائتيس و يكوكر مير اوسان خطا ہو گئے۔ میر ج تھا میں نے اپنی زندگی میں چوری نہیں کی تھی مگر فیکٹری والوں پر بیہ بات ثابت کرنے کے لیے میرے یاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ویے بھی ی کلاس آدمی کے ثبوت اپنی ی کلاس اتھار ٹی کے سبب قابل توجیس موتے۔جب میں ایک تھنے کے شدید اور بیز ارکردینے والے عمل سے گزر کر گیٹ پر پہنچا تو چوکیدار نے میری جیبوں اور کمر کے پہلوؤں کواس طرح ٹٹولا کہ میرے یاس خیالت کے سوا کے بہیں بچا۔ بین اُس ذلت کے مصارے کیے نکل سکتا تھا جس کے لیے بیں نے بھی محنت بیں کی تھی۔ پچھ بیس بچا۔ بین اُس ذلت کے مصارے کیے نکل سکتا تھا جس کے لیے بیس نے بھی محنت بیس کی تھی۔ یہ چوکیدار جے مالکول نے ایک سمراغی کتے کا کام سونیا تھا اگرچہ میری ہی طرح بانجھ انسان تھا مگراہے بہرحال بیانخر حاصل تھا کہ وہ دھرتی کے اپنے جیسے کیڑے مکوڑوں کی تذکیل کرسکتا تھا۔ چوکیدارمیر ک تلاش لے رہا تھا اور میں اُسے تلاشی دے رہا تھا۔ یہی وہ فاصلہ تھا جوصد یوں سے سرمایہ دار نے ہم دونوں کے درمیان پیدا کیا ہوا تھا۔ اِس فاصلے کوکوئی انقلاب،کوئی تحریک،کوئی نظریہ بیس مٹاسکا۔ ہاں مرنفرت کے کئی فاصلے مزید بڑھ سکتے ہیں۔اُس کا بیاعز از کہ اُس پر مالکوں کو اعتبار تھا، ایک تھارت بن كرميرى عزت نفس پر أوث پڑا تھا اور مَس بے بى ہے اُس عمل سے گزرد ہا تھا۔ مَس اِس علاقی کے ور الدون المحكمة من الله كرور ما ماركر حكا تعاسات مالكل فرنبيس موسكتي- يور يدن بيس كام ك

میں اور د ماغ کی توجہ کا ایک جگہ رُک جانا پہلے ہی جان لیواعمل تھا، اُس پر گیٹ سے تکلتے وقت لی کئی . ان نے جھے زعرگ ہی سے بیز ار کر دیا تھا۔

باہر نگلا تو سجاد احمد میر ہے انتظار میں کھڑا تھا۔ اُس کا میرے لیے پہلے دن مہولت کاربن جاتا ہار ہے۔ میری مجھ سے باہر تھا۔اُسے میر خبر مل چکی تھی کہ فیکٹری کے اندر میری ایک اہم آ دی سے شاسائی ہے مگر ہرں ، ۔ ہیں اُس لڑے کوموقع پرست تصور نہیں کرسکتا ، وہ ایک اچھاانسان بھی ہوسکتا تھا۔ میںوج لیڈا کومخش مجھ ے اپنے کی مطلب کے لیے میرے ساتھ تھا،ایک کمینے پن کی علامت تھی جو میرے دماغ میں مرایت کرگئ۔ وہ مجھے لے کرآ دھ کلومیٹر چلتا رہا۔ پھرایک گیٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ نیکٹری کی رہائی کالونی تھی۔ہم مختلف گلیوں سے گزر کرا یک جگہ بنتی گئے جہاں نہایت چھوٹے چھوٹے ایک مزلہ فلیٹ نے۔إن كى چيتىں مجى بہت ني تخيس - بي فليث ايك لمي كلي ميں آھے سامنے تھے گل ميں كى تشم كا كوئي ورخت اور گھاس کی پتی تک نہیں تھی۔ ہم جن گلیوں سے گزرے متے سب کی یہی حالت تھی۔ گلیوں کے فرش اونے ہوئے تھے۔ بعض جگہ جڑوں والی لمبی گھاس اگر ربی تھی۔ اُس نے مجھے ایک فلیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میتمعارا فلیٹ ہے۔ اِس میں دو کمرے ہیں اور ہر کمرے میں دومزدوروں کی مخاکش ہے۔آپ اِسے دوقید بول کی مخباکش بھی کہہ سکتے ہیں۔ مَیں فلیٹ کے اندر داخل ہواتو ایک دم گھراہٹ میں میری سانس بند ہونے گئی۔فلیٹ میں بے تحاشہ گنداور کچرا پڑا تھا۔ جوکوئی بھی اِس میں ر بها تعانبایت وابهات قسم کا آ دمی تعا۔ اُ ہے نظر انداز کر کے جب کمرے میں واخل ہوا تو ایک مزدور لیٹا مواریڈیو پر پنجائی گانے ٹن رہاتھا۔ مجھے اُس کی شکل اور انداز سے اتن کراہت ہوئی کہ فورا بھاگ کر باہر آگیااورسجادے کہا، مجائی مجھےاہے کمرے میں جگہ دے دو، اِس کمرے میں ہرگزنہیں رہنے والا۔وہ ہنں دیااور بولا، چلوا یہا ہے کہ میرے ساتھ والاخوش بختی ہے اپنے گھر گیا ہوا ہے۔وہ تین دن بعد آئے گا، آئی دیرآپ میرے کرے میں زک جاؤلیکن آپ کوجو کمرہ ملاہے یا تو آپ اپنے جانے والے ہے کہ کر بدلوالیں ورنہ بہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا خیرکل دیکھی جائے گا۔

## (ry)

کام کا دوسرا دن شروع ہواتو وہی کیسانیت دوبارہ شروع ہوگئے۔ آج سب سے بڑھ کرایک ٹی

ہوایات سامنے آئی کہ وہال کام کرنے والے ایک سیروائز رنے بہت منغض کیا۔ بھی إدھرے آتا اور

ہدایات جاری کرتا بھی اُدھرے آ ٹکٹا اور ہدایات کے ساتھ جھڑ کیوں کا سلسلہ شروع کر دیتا۔ زولرے

استے فاصلے پر بیٹھو، کپڑے کوغورے ویکھو، رولرکوگل پر چڑھانے سے پہلے دیکھو کہیں سے ٹوٹا تونییں؟

ارے دیکھووہ اُدھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اِس پر نظر رکھو جھے مسلسل ایک فلم دیکھ رہے ہو۔ زولر کے پاس کھڑا

ہونے کے لیے ریس کارچلانے والے ڈرائیورسے بھی زیادہ ٹوکس رکھووٹیرہ۔

غیں اُس سے اِتنا پیزار ہوا کہ اُسے ایک دفعہ تو کھری کھری سنانے ہی وانا تھا کہ جادنے اشارے سے مجھے روک دیا۔ اللہ اللہ کر کے دو پہرایک بجے کا گھنٹا بجا۔ بکس نے جلدی سے رُولو بند کیا۔ اب ہم کھانے کی طرف دوڑ ہے تا کہ جتنا ہو سکے اِس ایک گھنٹے جس اپنے آپ کوفر صت میں محسوں کریں۔ سجاد نے کھانے کی شیبل پر جیٹھتے ہی کہا، یہ بہت برتمیز ہے اور ایم ڈی کا منہ چڑھا ہے۔ پھٹی پر کمیا ہوا تھا، آن آیا ہے۔ اِسے جواب دینے کا مطلب اپنی نوکری پر لات مارتا ہے۔ آپ ٹموش ہوکر سفتے رہے۔ وہ آپ کو زیا بھی کررہ بہتا رہا ہے۔ دو چاردن بعد شمیک ہوجائے گا۔
میاں سجاد اِسے نہیں پرائیس کون ہوں؟ میں اِس کے جڑ ہے توڑ دوں گا، میں نے ضعے سے کہا۔ میاں سجاد اِسے نیان خاص کا موجائے گا۔ میاں سجاد اِسے نیان کی مارے توڑ دوں گا، میں نے ضعے سے کہا۔ میاں سجاد اِسے نیان کی مارے تو ایک مزدور قبل میں میرے بھائی ضامن ، آپ زیادہ سے زیادہ کیا ہو کتے ہیں؟ اُس کے سامنے تو ایک مزدور قبل

اور حقیقت بھی مہی ہے کہ ایک مز دور ہیں۔ یہاں جے دیکھیے یمی کیے گا تو جھے نہیں جانیا؟ بھائی میرے اور تعیقت فی این مردوری کرر ہاہے وہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ اگر پجھاور ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ ہاں یہ کہدیجتے جوف پہاں مزدوری کرر ہاہے وہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ جو اللهات و الله المال مير مع دوست كا بھائى ا كاؤنٹ انچارج ہے اور بيد بات وہ پہلے ہی جانتا ہے۔ ہو، تو جھے نبیں جانتا يہال مير مع دوست كا بھائى ا كاؤنٹ انچارج ہے اور بيد بات وہ پہلے ہی جانتا ہے۔ سیاد نے ایک ملح میں میری تمام اکر نکال دی۔ میرسالا مزدور کم بلسفی زیادہ تھا گرمیرا ہے کہنا در و مجھے نبیں جانتا، میں کون ہول' مثاید وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ تو کیا خود میں نہیں مجھ سکا۔ میں کسی کوجمی دور مجھے نبیں جانتا، میں کون ہول ' مثاید وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ تو کیا خود میں نہیں مجھ سکا۔ میں کسی کوجمی سمجانہیں سکتا تھا سوائے فطرس علی اور حبیب کے۔ بید دونوں جانتے تھے میں کون ہوں بلکہ سمجھائے بغیر م انتے تھے مگر اُن کے جاننے کا فائدہ فقط میری دلجوئی کی صورت میں ہوتا تھا۔ مملی طور پرمیرے لیے وونوں ایسی کی مانند تھے جنھیں سوچ کرزندہ رہنے کو جی جاہتا تھا۔

ا کم ہفتہ ای حالت میں گزر گیا۔ میں نے اپنا کمرہ تبدیل کر کے سجاد کے کمرے میں مستقل بستر جمالیا۔ بیلز کا مجھ سے ذرا چھوٹی عمر کا تھا مگر تجربہ کارتھااور اپنے کام میں ماہرتھا۔سپر وائزر ہے مجمی حِمرٌ كُنْ بِينَ كِمَا تَا قَمَا لِي مِيكِ كَا حَمَا بِ كَمَّا بِهِ أَنْ مَالِ كُودُو مِفْتِهِ بِعَدِ خُطِلَكُمْنَا تَقَارِ اسْ كَي مال نواب ثاہ کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ اڑ کے کا رنگ ملیج اور نین نقش اچھے تھے۔ ایک ہفتے میں اُس نے مجھے ایے بارے بہت کچھ بتادیا تھا۔ بچ بیہ ہے کہ کمس اُس کا دوست بن گیا۔

جعرات کے وقت مجھے اپنی مز دوری ملی تو اِس میں سے میرے کھانے کے علاوہ بچاس روپے مزید کوتی ہوئے تھے۔ مجھے اِس کوتی پر بہت غصر آیا۔ بیس دوبارہ کیشئر کے پاس کیا اور کہا بھی میہ بچاس دو بے کس کھاتے میں کاٹ لیے ہیں؟ اُس نے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا، بدمزوور یونین کامبرٹ کے کتے ہیں۔

لیکن میں نے تو کوئی یونین جوائن نہیں کی۔ میں نے اپنی طرف سے أسے الی خردی جے سفتے علم مراخیال تھاوہ اپن غلطی پرنظر ثانی کرے گا۔

میری بات سُ کراس نے اپنے پہلو میں بیٹے ایک اور شخص کی طرف دیکھا۔ یہ بھاری موجھوں اور سفیدرنگ کا ہٹا کٹا آ دمی تھا۔ اُس نے کہا، کا کا، بیرقم اِس لیے آپ کی مزدوری سے کا ٹی ہے کہ آپ کو نگٹری میں کوئی مصیبت در پیش ہوتو یونین برونت آپ کی مدد کو پہنچ-نگے آپ کی کوئی مدونیس چاہیے۔ آپ میرے پیے واپس کریں۔ بیس نے یہ بات ایے ہی چے ذکان پر کھڑا کوئی ہے نہ خریدنے کا تھم سنار ہا ہوں۔

اُس نے گھور کر میری طرف دیکھا اور دوس سے مزدور سے کہا، جاؤ میاں طانے نہوائے۔ اُس نے گھور کر میری طرف دیکھرا، فیکٹری میں کام کررہا ہے۔ لے جاکر جمجھاؤ۔ بیابتی امال کے گھرنہیں کھڑا، فیکٹری میں کام کررہا ہے۔

ے جا رہ بھادے میں ہوں کہ اُس دوسرے آدی نے میرا باز و پکڑااورا یک طرف لے گیا۔ کہنے انگا بھائی اُرُ اس فیکٹری میں کام کرنا ہے تو اِن یونین والوں سے پنگا مت لو۔ میہ جو تحصاری بھوری آ تحصیں اور پئیلا اس فیکٹری میں کام کرنا ہے تو اِن یونین والوں سے پنگا مت لو۔ میہ جو تحصیں ہاتھ نہیں لگا تو میہ بچھو یہاں کے شرخ وسپیدگال ہیں چند دِنوں میں پھیکے ہوجا سمیں گے۔ ابھی تک شمصیں ہاتھ نہیں لگا تو میہ بچھو یہاں کے بیاری مارٹ وسپیدگال ہیں چند دِنوں میں پھیکے ہوجا سمی کے۔ ابھی تک شمصیں ہاتھ نہیں بیال پہنے بھی نہیں ہل جی اور نے میں والوں کی مرضی کے بغیر یہاں پہنے بھی نہیں ہل کے اس کے بعد چوری کا الزام لگا سکا۔ ابھی تم نے تھوڑی بہت بھی ضد کی تو پہلے تیری ٹھکائی کرا میں گے۔ اُس کے بعد چوری کا الزام لگا کرتام مزدوری دیا لیں سے اور فیکٹری سے چاتا کریں گے۔ چپ کر کے اپنا کام کر وادر میہ پچاس دو پر مسنے ویتے رہو۔

ہر ہیے دیے راوں میتو سرا سر بدمعاثی ہے، میں کسی طرح اِس بےرحم نظام کا حصہ نبیں بنوں گا۔ آپ لوگوں ک شکایت کروں گا۔ میں نے اُسے ڈرانے کی کوشش کی۔

سایک روں دورہ کی ایس کے ایک ایس کے پہلے میں کار خیر کسی نے نہیں کیا؟ جائے، تی ایم سے وہ میری بات پر مسکرایا۔ تو کیا آپ سے پہلے میں کار خیر کسی نے اس کی ایس کے دیا۔ کہیے۔اگر فیکٹری مالک آپ کا ماموں ہے تو شاید نجیب صاحب کچھرعایت کردیں۔

ہے۔ ریہ را ہے۔ اور اس اس کے موڈ میں تھا۔ مَیں نے فورا وہاں سے نکلنے میں عافیت بھی لیکن ہر ہفتے اسے میں مور کے موڈ میں تھا۔ مَیں نے فورا وہاں سے نکلنے میں عافیت بھی ایک کے گئے چیے چیوں کی کٹوتی میری بھی ہے۔ ہا ہر تھی۔ جس قدر اس فیکٹری میں مزدور کام کرتے تھے، اُن کے کئے چیے بختے ہوں گے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ اِن بختے ہوں گے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ اِن کے خلاف مزدوروں کو منظم کیا جائے، مَیں سیدھا اپنے کوارٹر میں آیا اور غصے سے اپنی چار پائی پر لیٹ کے خلاف مزدوروں کو منظم کیا جائے، مَیں سیدھا اپنے کوارٹر میں آیا اور غصے سے اپنی چار پائی پر لیٹ گیا۔

سجاد میرے اِس غصے کو بھانپ کیا اور پوچھنے لگا کیا ہوا؟

میں نے بھرے ہوئے دل سے کہا، یار سجاد آپ نے بتایا نہیں یہاں عجب ظلم چل رہا ہے۔ کیشئر کے پاس ایک سانڈ نما آ دمی جیٹھا تھا، اُس نے میرے پچاس روپے کاٹ لیے، کہتا ہے یو بین فنڈ میں جمع ہوں گے۔

اچھا کاٹ لیے؟ وہ ہلکا سامسکرایا،آپ کو بھی معاف نہیں کیا۔ بھائی بیسب کے کا شخے ہیں۔ تو مزدوراحتیاج کیوں نہیں کرتے؟

ورتو یج کہتا ہے۔ سجاد کی سے بولا۔ کیا مطلب؟ تیس مکا بکا ہو کراُسے دیکھنے لگا۔

منامن تم شکر کرو، سجاد نے بولنا شروع کیا، یکس نے پہلے دن کہا تھاتم قسمت والے ہوتہ سیس مناؤں مجھ سے بورے چار مہینے بدلوگ ریپ کرتے رہے ہیں۔ پھر بندے کو ویسے بن عادت ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ خدا کی شم بین اپنے علاقے میں بھوک کی خود شی سے نگلنے کے لیے یہاں آیا تھا اور وہ سب پچھ مہا جو میں مرف بتایا جا رہا ہے۔ واپس اس لیے نہیں گیا کہ وہاں صرف بھوک کی موت ہے۔ اگر میری بوت سے داگر میری کی خاتہ ہوتی تو دہ بھی سہد لیتا مگر اپنی مال کے علاوہ ایک بہن اور دو چھوٹے بھائیوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔

جادی بات من کریس بالکل بی ساکت ہوگیا۔ یہ بجیب انکشاف تھا۔ اب جھے بچھ آئی کہ فیکٹری میں کام کرنے والے کچھ لفظے متواخر میری طرف و کچھ کر آنکھوں بی آنکھوں میں کیا اشارے کرتے سے۔ بنی چند ثانیے چپ لیٹارہا۔ پھر سجادے دھیے ہے کہا، آپ نے اِس بات کی شکایت کیوں نہیں کی؟ میں سے کرتا؟ اُس نے میری طرف و کچھ کرکھا۔

فیٹری کے مالکان ہے۔ میں نے کہا۔

اُن کوکیا سوجھی ہے کہ سانپ کی بانبی میں ہاتھ ڈالیں۔ مالکان پچھ کہیں گے تو یونین کوئی بہانہ کر کے فیکٹری میں ہڑتال کروادے گی۔ فیکٹری کا کام ٹھپ ہوجائے گا۔

ہڑتال کیے کروائے گی؟ جب مزدوراً س ہڑتال کا حصہ بیں بنیں گے۔ بیس نے کو یاحل نکال لیاتھا۔

کیا آپ بیجے ہیں مزدوروں میں اتن ہمت ہے وہ یونین کے خلاف ایک ذرہ برابر چل عمیں؟ عردور بچارے مشکل ہے اپنی لگی ہوئی دہاڑی کیوں گنوائیں گے۔

ان کی طاقت وہی مزدور ہی تو ہیں ، اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے تو اِن کی طاقت نتم ہوجائے گی۔ ٹس نے کہا۔

آگر نہیں، وہ مزدور توخود اپنی طاقت نہیں، یونین کی طاقت کیے ہو گئے؟ سجاد نے جواب دیا۔ تو یونین کی طاقت کون ہے؟ عدالت اور مل مالکان؟ میں نے طنزا نے پوچھا۔ یار میال ضامن آپ بہت بھولے ہو۔ یہ یونین بنواتے ہی مل مالکان جیں اور مزدوروں کے حقوق کے نام پر بنواتے ہیں۔ انھیں ہزاریا دو ہزار مزدور قابو کرنامشکل ہوتا ہے چنانچہ دوالیک ہوتا ہے جنانچہ دوالیک ہوتا ہے جنانچہ دوالیک ہوتا ہے بنان کے اپنے ہی آ دمی ہوتے ہیں۔ اگر چہ دو مزد دوروں میں سے ہوئے بنواد ہے ہیں۔ اگر چہدوہ مزد دوروں میں سے ہوئے ہیں۔ ہیں مگر دو پرانے کھاگ تسم کے مزدور ہوتے ہیں اور مالکان انھیں اپنا بنالیتے ہیں۔ ہیں مگر دو پرانے کھاگ تسم کے مزدور ہوتے ہیں اور مالکان انھیں اپنا بنالیتے ہیں۔

یعنی بیر دور او نین اصل میں مزدوروں ہی کے خلاف کام کرتی ہے، میں نے وضاحت چاہی۔ یعنی بیر مزدور ایو نین اصل میں مزدوروں ہی کے خلاف کام کردوروں کے بھی کام آجاتے ہیں۔ بجارنے جی باں آپ بیہ کہہ کتے ہیں لیکن تھوڑ ابہت بیہ لوگ مزدوروں کے بھی کام آجاتے ہیں۔ بجارنے

جواب ديا۔

وہ کیے؟

جتنا میرا تجربہ یہاں ہے اُس حساب سے مزدوروں کو فیکٹری ہیں کام کرتے ہوئے دوطری کا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک مشکل فیکٹری مالکان کی طرف سے ہوتی ہے کہ بغیر وجہ کے جب کرائسس ہیں ہوئے تو مزدوروں کو تکالیس کے یا مزدوری اور الا دُنس ہیں گڑ بڑ کر جا کیں گے اور اِل کرائسس ہیں ہوئے تو مزدوروں کو تکالیس کے یا مزدوری اور الا دُنس ہیں گڑ بڑ کر جا کیں گے اور اِل کرائس ہیں گڑ بڑ کر جا کی گئے اور اِل کر جی چھوٹی موٹی چیز ہیں گر ہیں ہیں ہے کم ہوتی ہیں۔ اگر معاملہ بیچیدہ نہ ہواور مالک کو نقصان نہ ہور ہا ہو تو یونین کا صدر اِس کے طل کے لیے مالک سے اِس حد تک بات کر سکتا ہے کہ مزدور کو تھوڑی بہت رعایت دلوا دے یا قرضہ دلوا دے۔ اگر مالکان کے خمارے میں جاتا ہے تو خود یونین کا صدر اُس مزدور کی ایسی درگت بناتے ہیں کہ مالکان کے کہنے سے پہلے وہ خود چھوڑ دیتا ہے اور اپنے تن سے درمان اور دوستیاں ہیں۔ اِن بردار ہوجا تا ہے۔ دوسری سطح یہاں کے ملازموں کی اور مزدوروں کی اپنی دشمنیاں اور دوستیاں ہیں۔ اِن کی ضرورت تھی۔

اس میں مالک کے نہ فائدے کی بات ہے نہ نقصان کی ۔ تو بیکام یو نین صدر بھی کروا کے دے
سکا تھا گرائس کے لیے آپ سے چندرو پے لے لیتا۔ چونکہ یہاں آپ کاایک دوست بھی ہے اِس لیے
مفت ہوگیا۔ تو اِس طرح کے مزدوروں کے آپس کے معاملات میں یو نین جھوٹا موٹا جھڑا پہاور تی ہے۔
اِس میں مالکوں کی طرف ہے کسی استحصال کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر ہوٹل میں کھاٹا شیک نہیں اور
یونین صدر اُس میں شامل نہیں تو کھانے کی دکایت دور ہوسکتی ہے گر بیسب اُس صورت میں ہے کہ
یونین صدر اُس میں شامل نہیں تو کھانے کی دکایت دور ہوسکتی ہے گر بیسب اُس صورت میں ہے کہ
یونین کا صدر زیادہ بی کر بٹ نہ ہو۔ ورنہ ہرکام میں یونین کے صدر اور مرکزی کا بینہ کا اپنا منافع جل رہا

Scorend with Carristonia

س ہم اپنی ایک مزدور یو عمن تبیس بنا سکتے ؟ میں نے کو یاحل پیش کیا۔ ہاں بنالو! مزدور یونین کےخلاف ایک اور مزدور یونین کراس کے لیے تصعیل فیکٹری مالکان ے بھی زیادہ طاقت چاہیے۔ سجاد نے میری طرف طنزے دیکھ کر جواب دیا۔

میں اِی طرح با تنیں کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اگلے دن میرا پہلے بیه خیال تھا، انیس حیدر ماحب ہے اِس بابت شکایت کرول مگر مجھے فی الحال کام کی ضرورت تھی چنانچہ اپنی ڈیوٹی پرآ کیا۔ای مرح کئی ہفتے ای شعبے میں گزر گئے اور میں ایک زولر کی طرح کا چارج کیا ہوا پرزہ بن گیا جومتوا تراپئی دونی میں کم تھا۔ اِی حالت میں میرا دن گزرتا اور اُسی حالت میں رات خواب آتے ہے۔ پھریہاں جھے ایک سال نکل گیا۔ بیس روز کام چھوڑنے کا عبد کرتا مگرا گلے دن پھر کام پر آجا تا۔ اِس عالم میں شام ۔ آتے ہی تھکا ہوا سوجاتا اور اگلے دن پھر وہی حالت۔ اِس عرصے میں دو ہار گھر کا چکر لگایا۔ پورے گاؤں کی گلیوں میں گھومتا پھرا، گاؤں کے مضافات میں ٹاہلیوں کی چھاؤں میں لیٹا،شہر میں گیا، کئی کئی پېريها نک والا چوک ميں لکڑي کے تختوں پر گزارے، وہاں کی قفلياں کھائيں، برف لال، سبزاوريليا ر توں کے گولے چوسے مکیٹی باغ اور چرج روڈ ، ٹھنڈی سڑک، نہروں کے کنارے اور شہروں کی گلیاں مگویں۔ حبیب علی اور حاجی فطرس علی ہے بھی ملاء کئی کئی پہر اُن کی مجلسوں میں بیٹھا اور اب تو کئی کامریڈوں سے بھی ملا مگر انتھیں حکما منع کر دیا کہ وہ مزدور اور سر مائے پر ہرگز میرے سامنے بات نہ كرين-

میرے والدین کومعلوم تھا میں اینے کام ہے مطمئن نہیں ہوں مگر وہ بھی خاموش تھے کہ کسی اور طرف سے کام کی تو قع نہیں تھی۔ ووسرا سر کاری وفتر وں میں ورخواشیں دیے رکھی تھیں لیکن وہاں سے بغيرشامائي كے نوكري ملنا محال تقي \_ والد صاحب البتہ خوش متھے كہ ميں متواتر بيبے بھيج رہا ہوں - اگر چہ یہ پیے بہت کم تھے مگر اُنھیں اُمید تھی میں ترقی کر جاؤں گا اور پہلے سے بہتر آیدنی حاصل کرسکوں گا اور جب تک شادی کو پہنچوں گا تب اسے ہونے والے بیوی بچوں کوسنجال لوں گا۔ اب میں فیکٹری کے رموز بھی سمجھنے لگا تھا اور ایک طرح سے احتجاج کی ہمت بھی پیدا ہوگئ تھی۔ بیس نے اپنے پاس ایک تیز ر مار چاقور کالیا تھا جے استعال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا استعال کی نوبت آ میں بیر گُنْآوكيا إس استعال كرمجى سكول كا يانبيس؟ كالوني بين سب سے برا استله پينے كے پانى كا تفا-أس کے کیے دُورے پانی کے کین بھر کر لا تا ہوتے تھے۔فیکٹری کی ڈیوٹی سے بعد یہ بھاری کام جھے بہت

كوفت بهنجا تأتها\_

به ایک دن میرا شعبه بدل دیا گیا۔ وجہ سے ہوئی کہ میں یونمین کی طرف ہے ہرنشہ اسٹ ان اسٹ این اور ا کی کٹو تی پرچنج پڑااورانیس حیدر کے حضور جا کرشکایت کر دی۔میری شکایت ٹن کی گڑا کی سے است ی ا گلے دن مجھے زولر سے اُٹھا کر ایسی جگہ جیج دیا گیا جے جہنیوں کی بستی کہا جا سکتا ہے۔ وہاں کا ہے وائزر سلے سے بھی زیادہ منحوں تھا۔اُس کی شکل بگڑ کر دوز خیوں جیسی ہو چکی تھی۔ آپ اُسے لا کھ بار پر وائز رکبه کر دل کو دلاسا دیں، وہ خور بھی میں دلا ہے دیتا تھا مگر وہ بھنگیوں سے زیادہ غلاظت پند ہو پئا تھا۔ پیخص کپڑوں کورنگ کرنے والے سیکشن کا افسر کہلاتا تھا۔ وہاں بھٹیوں میں جلتی ہوئی مسلسل آگ، چیڑے اوراُ بلتے ہوئے رنگوں کی مرداروں جیسی بدبو اور کا نوں کی نسیں مسل دینے والا شور اُس جگہ کو نہایت کریہہ کر چکا تھا۔ سپر وائز رکے بقول اُسے یہاں کام کرتے تیں سال ہو چکے تھے اور بیات وہ بہت فخر سے بتاتا تھا۔ چودہ محفظے کام کرنے کے بعد اُس کی شکل اُن مرقوق کوں جیسی ہو چکی تھی جنیں كيڑے يڑے شے اور وہ دائمي عذاب ميں تھے۔ نہايت بد بيئت اور كريم شكل كايد پروازر جھے إر بار ہدایات اورنصیحتوں اور جھڑ کیوں ہے ہلاک کررہا تھا۔ اُس کا کہنا تھا اُس نے سخت محنت اور گن ہے کام کرنے کے بعدا پی تنخواہ یا پنچ ہزار کروائی تھی۔ جھے نہ تو اُس کی تخواہ ہے سروکارتھا، نہ تخت محنت اور لگن ہے واسطہ تھا۔ میں جانتا تھا پیخص مسلسل ایک دوزخ میں زندہ ہے اور بہیں فوت ہوگا مجر اتی تخواہ کا اِسے کیا فائدہ تھا؟ ایک اور بڑی ذلت تھی جس کا میں سامنانہیں کرسکتا تھا، یہ پیر وائز راور وہاں کام کرنے والے اُس کے دوسرے ساتھی ایک ساتھ مجھے کئی کام کے آرڈر دیتے تھے جنھیں انجام دینے کے لیے مجھے ایک دن میں کم از کم سر گھنٹے در کار تھے چنانچہ اُن کے انجام نہ یا سکنے پر بے در اپنا تفحیک اور تمسخرے جملے بازی کرتے پھر منتے تھے۔ وہیں جنسی طور پر ہراس بھی کررہے تھے۔ ایک بار بنل نے یونین صدر ہے اُن کی شکایت کی تو اُس نے جھے تقارت سے روکر دیا۔ پھر تمام دن کام کرنے کے بعد گیٹ سے باہر نکلتے وقت چوکیداروں کی تلاثی الگ مصیبت تھی۔

بھائی رضوان حیدر کو ایک بنچ کی می فرما نیر داری کا مظاہر ہ کرتے مدت گزر چکی تھی ، آج اُسی کے سامنے بھاں ہوں ہے۔ بہتو تیر کھڑا تھااوراً س نے بے رحمانہ طریقے سے نظرانداز کر دیا تھا۔ بیس اِس حالت پر بہت رنجیدہ تھا بہتو تیر کھڑا تھااوراً س نے بے رحمانہ طریقے سے نظرانداز کر دیا تھا۔ بیس اِس حالت پر بہت رنجیدہ تھا روں عروج پر واقعی نجات بن جاتی ہے۔ چنانچیدو پہر کے وقت میں الی آزادی اور جراک کے ساتھ انیس عروج پر واقعی نجات بن جاتی ہے۔ رری دیدر کے کرے میں داخل ہواجس کا اندازہ اُس کاعملہ نہیں کرسکتا تھا۔ پھر اِس سے پہلے کہ وہ اندازہ كها، سرتين آج سے فيكٹرى ميں كامنبيں كروں گا۔ اگر شام تك كى أجرت ل جائے تو آج شام تك كے ا الے تفہر نے کو تیار ہوں۔ ورنہ اِس وفت سے میر ااستعنیٰ مجھیں۔ استعنیٰ کالفظ ادا کرتے ہوئے نیں ایک ۔ دند جمج کا کہ پیلفظ ایک مز دور کوزیب نہیں دیتا مگر انہیں حیدر نے اُس لفظ کا بُرانہیں مانا۔ ہوسکتا ہے مجھے ے پہلے بھی فیکٹری کے مزدوروں ہے اِس تشم کے جارحاند لفظ سنتا ہو۔انیس نے کہا، ضامن صاحب بٹھے، یہاں بٹھے، میرے سامنے۔ میں اُن کے کہنے پر سامنے والی کری پر بیٹھ گیا۔ تب وہ بولا ، ضامن مادب سنے، نیری یہاں ایک حیثیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میری اُس بے نیازی سے دل برواشتہ ہوئے ہیں جو تی نے رنگسازی کے ڈیپارٹمنٹ میں ظاہر کی مگر دیکھیے یہاں بی کیلے عام مزدور سے سلام دعار کھوں گاتو ہاتی تمام لوگ اپنی بدتمیز یوں میں بہادر ہوجا نمیں کے اور میرے لیے یہ بات نیکٹری امولول کےخلاف ہے۔

میں نے جواب دیا انیس صاحب، اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ فیکٹری اُمول واقعی مزدوروں یا اگر مناسب ہوتو انسانوں سے زیادہ اہم ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی میرا حساب کر دیجیے میں نہوں رُکول گا۔

میری بات من کراس نے ایک اور کو آواز دی ہفتی ، ذرادوکپ چائے لاؤ۔

تعواری دیر میں چائے آگئی۔ اُنھوں نے ایک کپ جمجے دیا اور دوسراخود پینے گئے۔ اُس کے
ساتھ ہی ایک طویل پندشر وع کر دیا اور وعظ کے ساتھ سمجھایا آپ کوجلد پر وائز ربنا دیا جائے گا اِس لیے
ساتھ ہی ایک طویل پندشر وع کر دیا اور وعظ کے ساتھ سمجھایا آپ کوجلد پر وائز ربنا دیا جائے گا اِس لیے
کام ہرگز نہ چھوڑیں۔ آئندہ دس سال میں جس قدرتم کام سکھ جکے ہو گے، اِن فیکشری مالکان کی مجدود کے
اُن جاؤگے۔ پھر میتم اوام زخر ہرواشت کریں گے۔ اُس کے بعد جلد شمصیں مزدور او بین میں کوئی عہدہ
داوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یو نمین میں جانے اور یہاں کام کرنے میں ایک سہولت ہو جاتی ہے۔

میں نے کہا، مجھے یہال میر وائز رر ہنا بھی پہند نہیں چنانچہ میرا حساب کر دیجے اگر آنگیف نہ ہو میرے لیے آپ کی بھی فیور بہت ہے اور مہر ہانی کا سبب ہے۔ پھرا گلے ہی ون میں دو پہر کے وقت کام چھوڑ کرنگل آیا کہ اُس وقت مجھے اپنے بقایا جات مل چکے تھے جن کا کریڈٹ بہر حال انیس دیور کو رینا جائے۔ وینا جائے۔

جھے یہاں کام کے دوران اسلام آباد کے ایک علاقے میں ایک ایک فیکٹری کا پتا چلا تھا جم میں پھر تراشے جاتے ہے۔ بین دہاں آزادی کے ساتھ کام کرسکتا تھا۔ بدیو اور تلاثی وغیرہ کا کوئی جھنجھٹ نہیں تھا۔ مُرداروں جیسا بیزار کر دینے والاجس نہیں تھا۔ بیس اس فیکٹری سے نکل کرسیدھا وہیں چل نکلا۔ مِمل سے باہر نکل کر ایک ویکن پر بیٹھا اور بیر ودھائی آگیا۔ یہاں سے میں نے بیدل بی

 ر نے بعد سے بہلی رات تھی جس میں مجھے ایک آزادی کی سرشاری کا حماس ہوا۔ اسٹلے دن سورج کر کے جات ہے۔ کی چرکنوں نے جگایا اور بتائے ہوئے نقشے کی طرف دوبارہ چل پڑا اور اُس فیکٹری کے گیٹ کے ا بر روں ماروں طرف جھوٹے بڑے بھروں کے ڈھر لگے تھے۔ گیٹ کے اندر سامع ہے۔ کھرے ہوئے پتھروں کے سبب ایک کھنڈراور ویرانے کی می فضائقی۔ اِی دستے ویرانے میں پتھر ہر الی وہ مشینیں نصب تھیں جن کے گروسفید گرد نے گھیرا با ندھا ہوا تھا۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا کانے والی وہ مشینیں نصب تھیں جن کے گروسفید گرد نے گھیرا با ندھا ہوا تھا۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا م اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک آفس بنا تھا۔ یہال محض تین کرے تھے۔ باتی جگہ کھلے آسان میں بی ہوئی تھی اور سنگ ِ مرمر کے پتھرول کے جیموٹے بڑے گئی ڈھیر اِدھر اُدھر بکھرے تھے۔ اِن میں کے کیرا تفااور کچھ کام کے پتھر تھے۔ میں فیکٹری کے مالک سے ملاقات کے لیے اُس کے کمرے میں دافل ہوا۔ وہ چھدری داڑھی والا ایک چالیس سالہ جوان تھا۔ اُس نے تھوڑی دیر میری کہانی سی۔ مردوری طے کی اور اُسی دن کام پر لگا دیا مگر شام تک مجھے اندازہ ہو گیا، بیر گرد میرے کردول اور پھیچڑوں کوزیادہ دن چلنے ہیں دے گی۔ وہاں موجود تمام مزوور برقان اور سانس کی بیاری میں جرلا تے۔ اُنھی مزدورول نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے ایک مزدور اِی بیاری میں جال بحق بھی ہو چکا تھا۔ ال کے باوجود میں نے بورا دن بہال کام کیالیکن رات کوسونے کے لیے جو کمرہ ملاوہ فیکٹری کی گرد ہے مجی زیادہ پریشان کن تھا۔ اُس میں نمی بہت تھی۔ یہ نمی فرشوں اور دیواروں میں اتنی زیادہ چڑھی کہ النانين لى جاسكى تقى - إس كے سب كھٹل اور كيڑ ے مكوڑوں نے جنم لے ركھا تھا۔ بيكٹل تحجور كے بتوں سے بنی چاریائی کے بان میں سیکڑوں کی تعداد میں تھے ہوئے تھے اور سونے کے دوران وہاں الم کرانسان کے ہراُس جگہ داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے جس میں سوراخ تھا۔ ایک کمرے میں پائٹے چار پائیال تھیں اور ہر چار یائی پر دو بندے سوتے تھے۔ فیکٹری میں زیادہ تعداد افغانی لڑکول كألى-ية تام الرك إى آئى فين كى اردگر د جمونيرايوں سے استھے ہوئے تھے۔ إنسي يهال كام كرنے نمل دو فائدے تھے کہ ایک کام مل کیا تھا دوسرا رہنے کے لیے جگہ میسرتھی کیونکہ اِن کی اپنی جمونپر <sup>دیو</sup>ل مُن پَيِكِ بِي كَافَى تَصْسَالْحَسْنَ تَعْي ـ

شی افغانی افزان افزان افزان کے درمیان ایک چار پائی دے دی گئی جس پر ایک اور اور انقاب بید استرام ختم موسنے کے ابتد نہا دھوکر اور صاف کپڑے یکن کر بس اڈے کی طرف جانے کے لیے تیار اللہ میں اور سے اللہ کی منطق نہیں سمجھ سکا اللہ میں ساتھ لے جانے کے منطق نہیں سمجھ سکا اللہ میں ساتھ لے جانے کی منطق نہیں سمجھ سکا

اورجائے سے الکار کردیا۔ ای دوران بارش ہونے لگی جس میں انھیں بھی جانے کا موقع نداا۔ پراا اورجے ۔ بارش نے رات وہ اُدھم مچایا کہ الامان۔ آندھی اور طوفان کے ساتھ ساری رات بری ری ری ۔ یہ بارش باری بری بہت زیادہ ہور ہی تھیں جب میں مبل میں کا م کررہا تھا۔وہاں جس روز بارش ہوتی ساری مل بب بھی بہت زیادہ ہور ہی تھیں جب میں مبل میں کا م کررہا تھا۔وہاں جس روز بارش ہوتی ساری مل ب ب المبارث کے دُھویں سے بھر جاتی۔ میسیاہ دُھوال مِل کی دیوارول پر تدور تہ جم کر نہایت وحرار ناک ہو گیا تھا جو بارش کے برسنے سے مزید مالوسانہ کیفیت سے دو چار کر دیتا جس کی دجہ سے مجھ پر ' ڈیریش طاری ہوجا تا۔ میں وہاں اکثر بارش کے نہ ہونے کی دعاماً نگیّا تھا کہ مجھے بیکا لک اپنے وجود میں ملتى بوكى محسوس بوتى-

اس رات کی بارش نے اُس سے بھی زیادہ ڈپریس اور مجبور کر کے رکھ دیا۔ اِی رات ایک يريثان كن بات جوسامنے آئی وہ إس ہے بھی زيادہ جيرت ناک تھی۔ يہتمام افغانی لڑ کے، جو جھے عمر مِن تو كم تنظ كرجنسي تلذذ كے شيرا تنظے، إنھول نے نہايت بے باكى سے اپنے كبڑے أتارد بے اور إل نیم تاریک، کالے اور سیم زوہ سکیے بد بو دار کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جفتی میں معروف ہو گئے۔ بیتمام اڑے نہایت ولیری سے برہنہ ہو کر اور کھلے بن سے آپس میں سیکس کرنے گئے۔ایک لاکا جومیری چار پائی پر لیٹا تھا مجھے شدت سے دعوت دینے لگا۔ میس پہلے ہی چار یائی کے تھٹلوں اور بداد میں سانس بند ہونے سے پریشان تھا دوسرا اچا نک میہ عذاب میرے لیے ناگوار ہو گیا۔ میں اُٹھ کر دروازے کے پاس آ کرنیچ فرش پر بیٹھ گیا۔ فرش پر بارش کی بوچھاڑے بانی چررہا تھا۔ جھے یہاں بیٹینے میں بہت کراہت محسوس ہوئی اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگالیکن بارش نے طوفان برپا کررکھا تفا۔ آخر وہاں دروازے کے پاس کھڑار ہا۔ بیرحالت دیکھ کر اُس لڑ کے کو آخر کار جھے پرترس آگیا۔ اُس نے مجھے کہا آپ آ کرلیٹ جا عیں، کچھنیں کہوں گا۔ بدکہ کروہ دوسری جاریائی پر جلا گیاادرانے ہم مشریوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔اُس کے بعد میں نے بیٹمام رات جاگ کراور کھالس کر نکالی اور مج ک اذا نیں ہوتے ہی وہاں ہے نگل بھا گا۔میرے ایک دن کی مز دوری بھی وہیں رہ گئ-

ئیں کسی ایسے معجزے کی تلاش میں تھا جوجلد ایک باوقار پیٹے سے منسلک کر کے معاثی فراغث ے ہم کنار کردے \_ ظاہر ہے یہ بجزے کتابول کی دنیا میں ردنما ہو سکتے ہیں مرعملی زندگی میں اِن کا وجودنیں تھا۔ واپس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ ئیں مج کی اذان کے دفت وہاں سے نکلا تھا۔ چاتا ہوا سور ن نکلنے تک نیف آباد بننے ممیا۔ یہاں بہت ی بسیں لا ہور اور اُس ہے آ مے جار بی تنسیں۔ بےاراوہ طور پر ئيں آپ بس میں پیٹھ کیا۔ پھرشام تک اپنے شہر کئے چکا تھا۔

نیں ایک ہیں۔

از دوا منہ کھولے کھڑا تھا۔ بھے بتایا گیارات میری دادی فوت ہوگئی ہے۔ وہ کن دن سے بتارتی اور لوگوں کا ایک جوم نظر آر ہاتھا۔ بھے بتایا گیارات میری دادی فوت ہوگئی ہے۔ وہ کن دن سے بتارتی اور بھے سے لئے کے لیے بے تاب تھی مگر کئی بار فیکٹری میں رابطہ کرنے کے باوجود بھے تک اطلاع دیائی کی وہ بھے لئے کے لیے بے تاب تھی مگر کئی بار فیکٹری میں رابطہ کرنے کے باوجود بھے تک اطلاع دیائی کی اگر میں فیکٹری چھوڑ کر جاچکا تھا۔ میرے والد کو جیر انی تھی اگر میں فیکٹری سے جا گیا ہوں اور گھر کیوں نہیں تیا گیا گیا ہوں کے ذریعے اطلاع کیوں نہیں بھائی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو گھر کیوں نہیں تیا راور ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع کیوں نہیں بھر گیا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور دادی کی جار پائی پر بیٹھ گیا۔ فطرت بعض کام الی وانائی سے کرتی ہے کہ اُس میں نقص کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات سیکڑوں شہیں لاکھوں گئے جا سکتے ہیں کہ اپنی تھیل کے دوران کی بھی عیب سے میرا ہوئے ہیں اور جیران کن بات سے ہے کہ انسان اُن پر پھین نہیں کرتا مگر وہ انسانوں کی خواہشات کے میرا ہوئے ہیں اور جیران کن بات سے ہے کہ انسان اُن پر پھین کہیں کرتا مگر وہ انسانوں کی خواہشات کے رہیں۔

دادی کا جنازہ اُٹھنے ہی والا تھا کہ میں پہنچ گیا تھا۔تمام لوگ کہدرہے تھے خدا کومنظور تھا کہ میں اُس كے جنازے يرضرور يہنچوں إى ليے أسے دفنانے ميں اتى دير ہوئى۔ يَس نے بينج كرابنى دادى كا مزد مکولیا۔میری دادی سفید کشے میں ایسے پڑی تھی جیسے بچہ بیدا ہونے کے بعد سفید کیڑے میں لبیث كر چاريائى پرلٹايا جاتا ہے۔ يس أے أشانے كے ليے آ كے بر ها مر جھے چاريائى كاروكروبيشى مورتوں نے روک دیا۔ میں نے دادی اماں زینب کے چبرے سے لٹھا ہٹا کر (میں اُسے کفن ہر گرنہیں کہوں گا ) اُس کے پرسکون چہرے پر اپنا منہ رکھ دیا اور دیر تک روتا رہا۔ تب کچھ عورتوں نے مجھے بازؤوں سے پکڑ کر وُور جا کر بٹھا دیا۔میرے والدصاحب نے آگے بڑھ کر مجھے گلے نگالیا پھرہم دونوں باب بیاتی بحر کرروئے۔اُس کے بعد جنازہ اُٹھاکر لے چلے اور میں جنازے کے ساتھ ساتھ، بھی روتا ما تا تھا بھی ورود پڑھتا جاتا تھا۔وادی امال کی ایک ایک بات وقفوں کے ساتھ ساتھ اگلے بچھلے زمانوں ے دل وو ماغ میں ری لیے ہور ہی تھی۔ جنازے کے لیے ہم نے حاجی فطرس علی کوشہرے بلوایا۔ اُن کے پہال آ کر جنازہ پڑھانے میں بوں تو کوئی دلیل نہیں تھی گر مجھے ایک حوصلہ ضرور ہوا تھا۔ عاجی فطرس علید علی مغربین پڑھنے کے بعد واپس چلے گئے اور میں دوبارہ آ کر اُس چار پائی پر لیٹ کیا جس پرمیری مدر اردین دادى كينتى تقى مىرى اي رەرە كربين كرتى تفيس اور والدصاحب پرايك خوشى چھائى ہوئى تقى -جفعد چھے دن ساتویں کاختم تھا۔ ساتویں میں جارے بہت سے رشتے دار دغیررشته دار بھیں بیزعم تھا

کہ دہ رشتہ دار ہیں گر کبھی بیس نے اُن کی شکل نہیں دیکھی تھی، تشریف لائے۔ وہ رشتہ دار ہیں گراہ اُن کے ساتھ بیبیوں قسم کی نواز شوں اور عنایتوں کے واقعات گواتے رہے۔ کی کا دعویٰ تھا کہ اُسے نیران دادی نے ہندوستان میں کئی سال گود میں کھلا یا تھا۔ کسی کو مٹھائی دی تھی اور کسی کو جب ملتی تھی دادی نے ہندوستان میں کئی سال گود میں پہلی ہی بارد کیھے تھے۔ اِنہی میں ایک واجد علی تھا۔ بیلاہور دیتی تھی۔ میں نے بیرشتہ دار اپنی زندگی میں پہلی ہی بارد کیھے تھے۔ اِنہی میں ایک واجد علی تھا۔ بیلاہور میں کسی او نچے عہد بری وتھا۔ اِس کا دعویٰ تھا اگر بچپن میں ایک دفعہ میری دادی اُسے کان سے پراز کسی سکول نہ چھوڑ کے آتی تو آج وہ بھی ایک بدھو کی طرح بلے داری کر رہا ہوتا۔ اُس نے میرے دالدے کہا ، اُن کا ایک دوست اسلام آباد میں سیکرٹری کے عہد بری کہا م کرتا ہے اور بڑا افسر ہے۔ اُسے ایک بارائی کہ باس بھیج دیتا جا ہے۔ میرا والد اِس بااعتاد پی اے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے ضامن کو اُس کے پاس بھیج دیتا جا ہے۔ میرا والد اِس سفارش پر بہت خوش ہوا۔ جھے بھی بے صدخوشی ہوئی کہ ایک بار فیکٹر یوں کی بیاری سے جان چھی ادر تیں سام آباد میں بینج میں اے صدخوشی ہوئی کہ ایک بار فیکٹر یوں کی بیاری سے جان چھی اور تین اسلام آباد میں بینج گیا۔

## (rL)

تین ماہ بعدایک گھوسٹ قشم کے اخبار میں وزارت خارجہ کی طرف سے ٹائیسٹ کی خالی آسامی كا التهار چھا۔ مجھے پہلے ہى بتا ديا كيا تھا، إس طرح كا ايك اشتہار آئے گا۔ آب أس كے ليے ورخواست دے دیں۔ میں نے احتیاطاً دو ماہ لگا کر شارٹ بینڈ اور ٹا کینگ سیکھ لی مگر میری ٹا کینگ کی رنآراچی نہ بن سکی تھی۔اشتہار چھینے کے بعد مجھے ایک آ دمی بھیج کراسلام آباد بلالیا گیا اور ٹیسٹ کے نے باقاعدہ خانہ بڑی کی گئے۔ بیر جگہ اسلام آباد کے مشرق کی طرف نے تعمیر کیے گئے ایوانِ صدر الانتمبلی بال کے بائیس طرف متنی۔ اِسے ڈی بلاک کا نام دیا گیا تھا اور بے شار ورخت لگائے گئے نے۔ یدار خت مقامی نہیں تھے لیکن او نیجے اور سامید دار ضرور تھے۔ اِن درختوں کے پتے نیم کے بتول ک طرح تھے مگریہ نیم کے پیڑ بہر حال نہیں تھے۔ اِن کے علاوہ بے ثار جنگل نما شہوت تھے مگریہ بھی منتوت نیس سے بلکہ شہوت کی طرح کا کوئی بودا تھا۔ اس کے بتوں کی شکل توشہوت ہی کی تھی مگر منتوت کے پتے کی چک اور چکنامٹ اِس میں نہیں تھی نہ ریچل دیتا تھا۔ عجیب بے فیض سا پودا تھا لیکن ال کا سامیر بهت زیاده تھا۔ مجموعی طور پر بیاعلاقہ بہت زیاوہ خوبصورت تھا البنۃ ممارتوں کی حالت بہت مریز برائی می از می اگر چہ نئی تھیں مگر بڑے سائز کے مرغیوں کے ڈربے تھے۔ انتہائی گھٹیا تشم کا ری سی مارس الرچہ ی میں مگر بڑے سابڑ نے مریوں ہے ریب اریکر تفا۔ ان ممارتوں کو دیکھنے ہے آنکھوں پر ایک بوجھ سا بڑھ جاتا تھا۔ درختوں اور عمارتوں کی ال الاروان پر ہری کائی می چردھی تھی۔ اِس کے سبب ایک شھنڈک کا احساس ضرور ہوتا تھا۔ اِس کا مطلب

تمايهان بارشين متواتر موتی تقين-

کا بہاں باری است کے لیے ایک بڑے سے کمرے میں بٹھادیا گیا۔ میرے ساندایک اور بھی جہیں بٹھادیا گیا۔ میرے ساندایک اور بھی جس سے پوری وادی کی مارگلہ بہاڑیاں سروں پر چڑھ رہی تھیں۔ بیانتہائی سر بزاور باداوں۔ درمیان شرک ہوگئی تھیں۔ میرے ساتھ پندرہ لڑکے اور بھی اِس آسائی پراپنے آپ کو پیش کرنے بیٹے سے بئی دل ہی دل ہیں اُن کی سادہ لوی اور کمترین سطح کی جماقت پر سرت کا اظہار کر رہا تا۔ بہ وقوف کتے سکین، احتی اور بخبر سے۔ تیسری دنیا میں اپنی نالائقی کے باوجود دوسروں پر نوتی سے ماصل کر لینا قابل فخر سجھا جاتا ہے۔ ہم جن پر فوقیت حاصل کرتے ہیں اُٹھیں احتی بھی کر اُن کی تھے کہا مور پر نہیں کرتے بیں اُٹھیں احتی بھی کر اُن کی تھے کہا ہوتی بنی فاہر ہوتی بنی فوری طور پر نہیں کرتے بلکہ بید بات صدیوں کی نیل در نیل خوشانداور چاپلوی نے ہمارے اندر درائے کر دی ہے جو لاشعوری طور پر ایسے موقعوں پہ ظاہر ہوتی بنی

میرے ساتھ ٹیسٹ دینے والے بچارے خواہ تخواہ اپناوقت ضائع کررہ مے تھے حالانکہ بید بند میرے لیے ختص تھی بلکہ اس کا اشتہارہی میرے لیے اپروہ ہوا تھا۔ اِس کے باوجود شک ڈرجی رہا تھا کہ میرے لیے اپروہ ہوا تھا۔ اِس کے باوجود شک ڈرجی رہا تھا کہ میں اِن میں سے کوئی ایسالڑکا ند نکل آئے جو جھے سے بھی بڑی سفارش رکھتا ہو۔ میں اپنے اردگر دئیسٹ ویسے ہوئے لائوں کود کچورہا تھا۔ وہ انتہائی آئے جھی رفآرے ٹائپائی شی کے اندراے فورسائز کے دودو صفح بھر دیے تھے۔ موٹی عینک لگائے ہوئے بیدونوں لڑکے انتہائی شی بھی سے شاید بھائی ہوں۔ فی منٹ کم سے کم ساٹھ الفاظ کھو گئے تھے۔ میں خاص طور پر اِن ب ڈرگری تھا۔ کہیں نوکری بھی لڑکے کہ دیے تھے آئیس بااشاد لائے کہنے کہد چھے تھا آئیس بااشاد لائے کہنے کہد چھے تھا آئیس بااشاد لائے کہنے کہ رویشنل کی۔ چنا نچہ بیہ بات جھے حوصلہ دے رہی تھی۔ خدا کا شکرتھا ابھی تک اِل کہ حصلہ میں پرویشنل کی۔ چنا نچہ بیہ بات جھے حوصلہ دے رہی تھی۔ خدا کا شکرتھا ابھی تک اِل کہ حصلہ میں پرویشنل ازم نہیں آئی اور اور ان کی باتھ میرا نا م بھی تھا۔ پھر الگے آیک دن بعد میں دامد لڑک کی بات کے ان کو کری کا اہل صرف میں بی ہوں۔ نے جن برمرا اور کن بات بیتھی کہ جو درق میں نے ٹائپ کیا تھا اُس کی بجائے اُس لڑکوں میں سے ایک کے ٹائپ کیا اور حیران ٹن بات بیتھی کہ جو درق میں بی ہوں۔ انٹرو یو جن برمرا دول نہرون میں ہوں۔ انٹرو یو جن برمرا اور کی میں جو درق میں بی ہوں۔ انٹرو یو جن برمرا اور کن میں جو اسے تھے جن برمرا دول نہرون میں اور دولد کے متعلق معلومات کی گئیں اور اُس وقت نوکری کی خوشخری سنا دی گئی۔ اس کی گئی۔ اس کو مت نوکری کی خوشخری سنا دی گئی۔ اس کی کئی۔ اس کے دن میرا اپاسٹ

ك ليزجار الوكيا-

سے پنر ہور ۔ یہ کی صاحب نے ابھی تک جھے اپنے کمرے میں نہیں بلا یا تھا۔ صرف ایک بارائس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ بھی تین مہینے پہلے وہاڑی میں اُس کے وسیع وعریض آموں کے باغات میں جہاں وہ اپنی ہوا تھا۔ وہ بھی آیا تھا۔ میرے والد کا دوست جھے اُس کے پاس لے گیا تھا تا کہ ایک نظر دیجھے لے زمینوں کو دیجھے آیا گے ایک دومعمولی با تیس کر کے اور کے کر دیا تھی اُس کے بائس کے اعتماد کا ہوں بھی یا نہیں۔ وہاں اُس نے جھے سے ایک دومعمولی با تیس کر کے اور کے کر دیا تھی اُس کے ایک دومعمولی با تیس کر کے اور کے کر دیا تھی اُس

اب یہاں وزارتِ فارجہ کے دفتر میں جھے چودھویں سکیل کے کارک کی حیثیت میں کام کرنا تھا۔ جھے بتادیا گیا تھا گھرانا بالکل نہیں، صاحب بہت انتھے ہیں۔ آؤ بھگت انتھے طریقے ہے شروع ہو جی تھی۔ بین ایڈمن آفیسر کے حوالے کردیا گیا۔ یہ بجیب شکل کا آدمی تھا، سر پرسادہ کپڑے کی گول ٹو پی تھے۔ تھی۔ بھی بھی۔ بھی ایڈمن آفیسر کے حوالے کردیا گیا۔ یہ بجیب شکل کا آدمی تھا، سر پرسادہ کپڑے کی گول ٹو پی تھے۔ کھیے ہے کھی ۔ بھری ہوئی داڑھی تھی۔ موٹی عینک لگاتا تھا۔ اِس کی ناک آئی موٹی اور بھدی تھی کہ دیکھنے ہے کراہت آئی تھی۔ ماتھے پر نماز کے سجدول کے سبب نہایت سیاہ رنگ کا داغ تھا جو ناسور کی شکل افتیار کرتا جارہا تھا۔ یہ داغ آس کی ناک کی مناسبت سے ٹھیک تھا۔ بوڈھنگی ناک پر عینک نے مزید گڑھا ڈال دیا تھا۔ عینک کی کمانیوں کے سبب یہ گڑھے اُس کے کانوں اور کن پٹیوں پر بھی تھے۔ اُس نے کانوں اور کن پٹیوں پر بھی تھے۔ اُس نے کانوں اور کن پٹیوں پر بھی تھے۔ اُس نے کانوں اور کن پٹیوں پر بھی تھے۔ اُس نے کانوں اور کن پٹیوں پر بھی متھا کو تاک پراور ناک ہوئی گردن ناک ہوئی گردن کے مینوں دھا گا آس کی موثی گردن کی سرایا تھا۔ عینک پر بندھا ہوا سیاہ دھا گا اُس کی موثی گردن گھراک کی مینوں کی موزی کردن پر سیاہ دھا گا دیکھ کرسب سے پہلے جھے بھائی کی مرز پانے دولے بھر مجھی نہیں دیکھ گرائی اُس کی موثی کی موزی کی کردن پر سیاہ دھا گا دیکھ کرسب سے پہلے جھے بھائی کی مرز پانے دولے بھر مجھی نہیں دیکھ گرائی گیاں آیا۔

ایڈمن آفیسر نے ہیڈکلرک و بلاکر جھے اُس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، نجیب اللہ بیلڑکا اپنی مائور کا لواور ایک بہنے بعدر پورٹ کروکہ اِسے کام آگیا ہے کہیں؟ فائل کی نمبرنگ، فیگ لگانا، اُس پر لوٹ کھا، افتر اض لگانے کا طریقہ، کون کی فائل آگے بڑھانی ہے کون کی روکنی ہے، کون کی فائل کس فوٹ کھا، افتر اض لگانے کا طریقہ، کون کی فائل آگے بڑھانی ہے کون کی روکنی ہے، کون کی فائل کس شیخ کے حوالے کرنی ہے اور صاحب کے موڈ سے لے کر وفتر کے ماحول تک ہرشے کی اِسے خبرہ وس خبر اللہ نے ایڈمن آفیسر نے آخری الفاظ آئی خبر اللہ نے ایڈمن آفیسر نے آخری الفاظ آئی اللہ نے ایڈمن آفیسر نے آخری الفاظ آئی سے نیاز کی سے جوایے ، ایڈمن آفیسر نے آخری الفاظ آئی سے نیاز کی سے جوایے ، ایڈمن آفیسر نے آخری الفاظ آئی سے نیاز کی سے جواب کے ، ایڈمن آفیسر نے آخری الفاظ آئی سے نیاز کی سے جواب کے ، ایڈمن آفیسر نے آخری الفاظ آئی سے نیاز کی سے کہ رہا ہو سے بڑو و سے نیاز کی سے جواب کے ، ایڈمن آفیسر نے آخری الفاظ آئی سے نیاز کی سے کہ رہا ہو سے بڑو و سے نیاز کی سے کہ کہ بھے اُس کے اِس فقر سے سے اپنی تو ہیں محسوس ہوئی۔ جیسے کہ رہا ہو سے بڑو و سے کی اور کیا سے کے کہ بھے اُس کے اِس فقر سے سے اپنی تو ہیں محسوس ہوئی۔ جیسے کہ رہا ہو سے بڑو و سے ایک تو ہیں محسوس ہوئی۔ جیسے کہ درا ہو سے بڑو و سے سے نیاز کی سے کہ کہ بھے اُس کے اِس فقر سے سے اپنی تو ہیں محسوس ہوئی۔ جیسے کہ درا ہو سے بڑو و سے ایک تو ہیں کے کہ بھے اُس کے اِس فقر سے سے اپنی تو ہیں محسوس ہوئی۔ جیسے کہ درا ہو سے بڑو و سے سے ان کو سے سے ان کو سے کی کے دو سے ایک تو ہوں کی کو سے سے سے کو سے کی کی کو سے کی کو سے کی کو سے کو

جائے ، ٹی کے تیل ہے ، چی طرح صاف کر کے اسے موٹر ہیں فٹ کر دیتجے۔ اُی وقت شی ال دائر میں بیٹے تمام کلرک اور افسر اپنی اپنی جگہ پر موٹر ہیں بنٹ ہوئے پرزے گئے۔ بڑے بڑے برائے اور چورٹے سب برزے شے۔ بیایڈمن آفیسر تو گاڑی کا سائیلنسر تھا۔ اِس کے ٹراب ہوئے کی صورت میں گاڑی کا دم گھٹ جاتا ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے جب صاحب ڈائر یکٹر نے جھے اُس کے صورت میں گاڑی کا دم گھٹ جاتا ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے جب صاحب ڈائر یکٹر نے جھے اُس کے حوالے کیا تھا تو انتہائی عزت سے چیش آرہا تھا کیکن ہیڈکلرک کے حوالے کرتے الی بے نیازی برآ میں جو کی شخص اپنا کیا دوسرے کو بھی کر اُس سے التعلق ہوجائے۔ ہم کرے سے باہر نگل تو ایڈمن آفیسر جے بی دیا ہوگا۔ نیس دونوں اُس کی آواز پر مُڑ ہے۔ بیجب اللہ نے بھے وہیں روک دیا اور خود کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایڈمن آفیسر نے نجیب اللہ سے کہا، خود کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایڈمن آفیسر نے نجیب اللہ سے کہا،

سرآپ بے خوف رہیں، میں اُس وقت سمجھ گیا تھا۔ نجیب اللّٰہ کی آ واز میں تیقن تھا۔ شحیک ہے جائیں اور بندرہ دن سے زیادہ نہیں لینے۔ ایڈمن آ فیسر نے تھم دیا جس کا نام میں انجمی تک نہیں جان سکا تھا۔

تی میں سمجھ کیا۔ نجیب اللہ کسی نادیدہ اس پر فخرے بولا۔

یہ گفتگوئتم ہوئی تو نجیب کمرے سے باہرنگل کر پولا، ضامن صاحب میرے پیچھے آ جا کیں۔ وہ دور تک نظر آنے والے کوریڈ ور بیں چلنے لگا۔ رہتے بیں کئی چھوٹے چھوٹے گلزگوں نے اُسے سلام کیا۔
نجیب اللہ جھے ایک بڑے کمرے بیں لے گیا۔ یہاں چھ میزیں اِدھر اُدھر آئی ہوئی تھیں۔ اِن کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ ہرمیز کے آئے ساخ دو کرسیاں رکھی تھیں۔ ایک کری کام کرنے والے کی اور ایک کری ملاقاتی یا سائل کے لیے۔مشرقی اور شائی ویوار کے ساتھ لوہ کی بڑی الماریاں پڑی تھیں۔ کری ملاقاتی یا سائل کے لیے۔مشرقی اور شائی ویوار کے ساتھ لوہ کی بڑی الماریاں پڑی تھیں۔ نجیب اللہ الماریوں کے علاوہ کئی ریک بھی تھی۔ بیر یک لوہ کے تھے۔ میزیں ساری ککڑی کی تھیں۔ نجیب اللہ کے کرے بی داخل ہوتے ہی ایک گری گاہوں ہے کہ اللہ کے کرے بی داخل ہوتے ہی ایک گری پر بیٹھنے کو کہا اور خود میرے سامنے بیٹھ گیا۔ چار پانچ کلاک بیا جھے جا دوں کے جھے خورد پہلے بھی کہال موجود شے اور اپنے کام میں گئے تھے۔ ہرایک کے سامنے ایک بڑار جسٹر تھا اور میزوں پر بیلے بھی کہال میں مصروف شے جھے خورد بھاری فاکلوں کے جھے پڑے تھے۔وہ آئی پر نظریں جانے ایس طرح کام میں مصروف شے جھے خورد بھی سے دائریں تلاش کر دہ ہوں ۔ ای دور ان سرا ٹھا کر ایک دوسرے کولطیفہ بھی سنا دیتے تھے۔ہر کارک کی آئی تھوں پر عینک چڑھی تھی۔

نجیب اللّه نے مونچھوں کے دونوں کونے ایک باراُوپر چڑھائے۔انبھی طرن ستان کی نوکس بنائیں۔ پھراپنے سرے ٹوپی اُ تار کرمیز پر رکھی اور دائیں ہاتھ کی اُنگیوں کو جالے کی طرت ایک بنا یں۔ برب ہوئے بالول میں پہلے دائیں پھر بائیں گھمایا، پھر جیب سے کے ٹو کاسکریٹ آغال کر دوسرے میں پھنے ہوئے بالول میں پہلے دائیں پھر بائیں گھمایا، پھر جیب سے کے ٹو کاسکریٹ آغال کر دوسر المرائع المحل الكل اور الكوشے سے كول كيا۔ أس كے بعد أسے بحل ميز پر ركاد يا۔ بجر ابن رای سے جیسی جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی،وہ بھی میز پررکھ دی۔ بھرایک منٹ تک غورے میری برں۔ طرف دیکمتا رہا بھر بولنے لگا۔ اُس کے بولنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ایک فلاسفر تھا۔ اُس کا آفس کا کات تھی اور وہ کا کتات کے رموز جانیا تھا۔

ريمومان، يهال كلركى كرنے كے چندا صول بيں۔ بيا صول أن مے مخلف بيں جو كابوں بيں کھے ہیں۔اگر نوکری کرنی ہے تو میری چند باتیں لکھ کر اُنھیں اپنے لگے میں اٹکا لواور کانوں میں تیل کی طرح انڈیل کر باہر ہے رونی تھونس کر ڈھک دو۔ پہلا اُصول میہ ہے کہ بیا قس تمحارے لیے ایک قبر ہے۔ اِس قبر کا ہرراز اِس تک رہے۔ وفتر کی کوئی بات دفتر کے گیٹ سے باہر نہ جائے۔ اِس میں دنن ہو۔ ا بنے افسر کے کام پراعتر اض مت کرو جا ہے وہ ملک کا سودا ہی کر رہا ہو۔ یا در کھوصاحب کومزا تجھی نہیں ہوسکتی اور سیارڈی نیٹ مجھی نیج نہیں سکتا۔افسر کے کسی کام کی ثوہ میں نہ لگنا،ورنہ نوکری ہے فارغ یا تمام عمر کر پشن کے الزام میں جیل جاؤ گے۔

تم سجھ رہے ہو کے بیا قس گور شنٹ کا ہے، إن الماريوں من يزى فائليں، بيكرسال، بي میزی، بید بواری اور اس آفس کا تمام سرمایه اس ملک کا ہے۔ ٹھیک ہے، کمایوں میں اور سیکش نوث جس میں کی لکھا ہے لیکن اصل میں سیکرٹری ہی اِس کا مالک ہے۔ اگروہ کیے اِن دیوارول میں گل اینٹیں اُٹھا کرمیرے گھر لگا دو۔ تو ایک لیحے کی دیرمت کرنا۔ بیساری دیواریں اُٹھا کر دہاں لگا آنا۔ محب وطن بننے کی سیڑھی ہمیشہ غداری کے کنویں میں اُتر تی ہے۔ہم یہاں گورنمنٹ کی نوکری کرنے نہیں آئے، اپنے باس کی نوکری کرنے آتے ہیں۔ جے گورنمنٹ کہتے ہیں وہ یہاں کا فقط باس ہوتا ہے۔ الل أى كى لوكرى كرنے آتے ہیں۔

اپنے باس کومت یاد دلاؤ کہ اُس نے فلاں فائل پر انجی تک سائن نیس کیے۔جو فائل آپ کا بالردوك لي، چاہا ايك سال، دوسال يا سارى عمر روكے ركھے، أس كو بعول جاؤ اورجس فائل برأى النار سخط كرديم أسے اپنے ياس مت روكناور ندب موت مارے جاؤگے-

صاحب کمرے میں جس وقت بلاے اُس وقت جانا۔ بلاوجہ اُس کے کمرے میں جانا ہوا کا اوجہ اُس کے کمرے میں جانا ہوا ہوا کہ کوشش نہ کرنا۔ ضروری کام ہے تو اُن کے پی اے ہے کہنا ہم کا رقی صاحب سے ملاقات کرائے۔ اُر بوٹی صاحب کے ساتھ گئی ہے تو جلد دفتر پہنچ جاؤاورا کے گیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے گئے ہیں پر موجود ہو۔ آئے بڑھ کرصاحب کا دردازہ کھولو۔ باہرنگل کے چل پڑے، تب اُن کے بریف کیس کوگاڑی سے وہ آئے بڑھ کرصاحب کا دردازہ کھولو۔ باہرنگل کے چل پڑے، تب اُن کے بریف کیس کوگاڑی سے نکالواوراُن کے کمرے تک پہنچاؤ۔ صاحب گاڑی پر بیٹھنے کا ادادہ کرے تو اُن کا بریف کیس پائچ من پہنچ کو اور اُن کے کمرے تک پہنچاؤ۔ صاحب گاڑی چلی نہیں جاتی وہیں کھڑے ہوجاؤ۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ جانے گئی ہے۔ اگرکوئی فائل چاہیں کہ اُن کے بریف صاحب کوئین اُس وقت کوئی چیز یاد آتی ہے جب وہ جانے گئی ہے۔ اگرکوئی فائل چاہیں کہ اُن کے بریف کیس میں ڈال دواور بچھلوا ہم فائل ہے۔ بھراُس کی بابت سوال مت کس میں ڈال دواور بچھلوا ہم فائل ہے۔ بھراُس کی بابت سوال مت کرو۔ چاہوہ مقال کو وہتمام فائل کا ٹی ہوجائے۔

روں پہر سال ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں حکیمانہ بات تمھارے دماغ میں موجود ہو۔جس کام کو صاحب کہیں کداُسے کروتو کسی بھی قانونی شق کے مطابق ممکن بناؤلیکن صاحب سے مت پوچھو کہ کیے صاحب کہیں کداُسے کروتو کسی بھی قانونی شق کے مطابق ممکن بناؤلیکن صاحب سے مت پوچھو کہ کیے کریں یا ہے کے نہیں ہوسکتا۔کام لے کر بار بار پی اے کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔

ریں یا پیدادیں ہوں آفس کے دوسیکرٹری ہیں۔ ایک صاحب خود اور دوسری اُن کی بیگم۔ اُن کی مرور یات کا خیال رکھنا تمھاری اورصرف تمھاری ذمدداری ہے۔گاڑی سے لے کر یو نیورسٹیوں کی فیس ضرور یات کا خیال رکھنا تمھاری اورصرف تمھاری ذمدداری ہے۔گاڑی سے لے کر یو نیورسٹیوں کی فیس اور گر دسری کے سامان وغیرہ لیکن تمام چیز وں کا ذکر صاحب سے نہیں کرنا کہ اُن کے گھری ضروریات کو کی سامنے کہاں سے پوری ہوری ہوں گی سب ٹھیک۔ اگر صاحب کے سامنے کہاں سے پوری ہوری ہوں گی سب ٹھیک۔ اگر صاحب کے سامنے ذکر کیا تو وہ ایماندار ثابت ہوں گے اور تم اِس جگہ نہیں ہوگے۔ضروریات کے پوراکر نے میں کوتا ہی کرو

ید دفتر تمہارا ہے۔آپ اِس کے حقیقی نوکر ہیں اور اِس دفتر کے عملے کے علاوہ بس میری لوباتی میں اور اِس دفتر کے عملے کے علاوہ بس میری لوباتی منام وُنیا اِس دفتر کی وُشمن ہے۔ اُن سے تم نے اس کی ہر شے چھپانی ہے۔ شمیس بالکل رفاو عامہ کا علمبردار بننے کی ضرورت نہیں۔ ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہواور سائلوں کی خدمت کرنے آئے ہوتو وہ خدمت اپنی حدود میں رہ کرکرتے جاؤ۔

نجیب اللّٰہ کی میہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے پوچھنا مناسب سمجھا، میری کون کی حدود ایں؟ ذرا اُن کی وضاحت بھی کر دیں تو آپ کی مہر بانی سر۔

ہے۔ بیب اللّٰہ دوبارہ بولا، مثلاً حمصارے سائل کا کوئی کام ہے، جس کے کرنے کا صرف تمحارے اں ہی احداد ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی رجمت ہوتو مجھ لووہ تمھاری حدود میں ہے۔ جوکر دانا ہوں ندائس سائل کی محمد ارت باس کے ساتھ کوئی رجمت ہوتو مجھ لووہ تمھاری حدود میں ہے۔ جوکر دانا ہوں ندائس سائل کی میں اتعالی مسلسل میں ان کا میں مسلسل میں ان کا میں میں میں میں میں میں ہے۔ ناہوں اللہ کی اُن باتوں پر مسلسل سر ہلا کر داو دی۔ بیٹمام باتیں ایک تھیں جن کی داقعی نی نے نجیب اللّٰہ کی اُن باتوں پر مسلسل سر ہلا کر داو دی۔ بیٹمام باتیں ایک تھیں جن کی داقعی مِي مْرورت عَلَى اور سِلْمَ خْرْسِينَ تَقَى -مِي مْرورت عَلَى اور سِلْمُ خْرْسِينَ تَقَى -

ا تم نے سے پہلے ایک کام کرنا ہے۔ نجیب اللہ نے دوبارہ کہا۔

بن اس کی طرف منہ کیے جیٹھا غور سے دیکھتا رہا۔ اُس نے کام کے متعلق ہدایات جاری کرنا ردع کیں لیکن اُس سے پہلے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے ایک چالیس سال کے کارک کوآ واز دی جو رہے۔ رہٹر پر پچے فائلوں کے نمبر درج کررہا تھا۔ رفیق صاحب ذراایک منٹ یہاں تشریف لائے گا؟

جی سر، کہدکررفیق اپنی فائلیں وہیں چھوڑ کر ہمارے یاس آ کر کھڑا ہوگیا۔

بآب کے نے کولیگ ہیں۔ اِس کا نام ضامن علی ہے۔ اِس کی آئکسیں بعوری ہیں، بال ساہ كدراس نے ايك بار جھے آتكھ مارى، چرمجھ سے مخاطب ہوا، ضامن على آج سے آب إن كي نيبل ير بخ کرکام کریں گے اور سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دونوں ایک کام کریں۔ بددیواروں کے ساتھ گل الماريال و كيور ميه و؟ سب سے يہلے آپ نے ايك فهرست تيار كرنا ہے۔ أس مي إن الماريول یں پڑی فاکلوں کے نام اور اُن کے عہدوں کی تاریخی ترتیب کے ساتھ تقسیم کرنی ہے۔ بیسب فائلیں ارتمی سے پڑی ہیں۔آپ دونوں نے پہلے چیزاسیوں کی فائلیں الگ کر لینی ہیں بلکدوہ بہلے بی الگ الماری میں ہیں۔ اُن کو تاریخی اعتبار ہے ترتیب دینا ہے۔ ہمارے پاس1950ء ہے پہلے کا الكارانيس ب-آپ نے دائي سے بائي طرف فائليں ترتيب دينا بي اورسب سے نيج والے نانے سے آغاز کرنا ہے۔ پھراُس سے بعد بھرتی ہونے والے کی فائل، پھراُوپر کا خانہ پھراُس سے اُوپر کا فانسہ چڑاسیوں کے بعد آپ نے لوڑ کریڈ کلرکوں اور اپر کریڈ کلرکوں کی فائلیں دونمبر الماری میں لاُلْ ہے۔ سولہ اور سر ہ اور اُٹھارہ کریڈوالے آفیسر جو کلرکوں سے ترقی کر کے آئے ہیں لیتنی ڈی ایم بی سے بیں اس کا خانہ الگ بنا لیں۔ سترہ، اُٹھارہ اور انیس ڈی ایم بی گریڈ والوں کا خانہ الگ بنا لیے ار جین اکیس اور با کیس کریڈ کے سیکرٹریز کی فائلیں یہاں نہیں ہیں، وہ اسٹیباشینٹ ڈیپار فمنٹ

میں ہیں۔ انھیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے ایک رجسٹر لے لیس۔ اُس پر اُن کے نام اور فائل نمبر درج کرتے جا کیں۔ جب ایک الماری کمل ہوجائے اُس پر اُس کے خانے کا ٹیگ لگادیں۔ بیکام آپ نے دودن میں نمٹانا ہے۔

ہی بہتر سر، بیں نے کہا اور ہم نے کام کا آغاز کر دیا۔اُس کے بعد پورا دن ہم اِی کام پر کے رہے۔لوگ اور سائل آتے جاتے رہے مگر جمیں اُن میں سے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اِس کام کے دوران میں نے محسوں کیا، فاکلوں کے بندھے ہوئے دھاگے، اُن کے گئے، اُن میں پڑی بوسیدہ اوری درخواتیں اور نوٹس بہت زیادہ ہے۔ بعض ملاز مین کی فائلیں اتنی بھاری ہو گئ تھیں کہ ایک سے دو فائلیں بنانا پڑی تھیں۔ کسی کی سب سے محاری فائل کا مطلب سے تھا کہ وہ شخص کام چور بھی ہے، چھٹیول پر رہتا ہے، فنڈ لیتا ہے، مکان کے لیے قرضہ لیتا ہے، مسلسل ڈیپوٹیشن کے چکر میں ہوتا ہے لینی جو پچھائی کے کیجین منصے ،سب فائل میں درخواستوں اور نوٹس اور پیرول کی شکل میں ذرج منصے بعض کی فائلوں میں اُن کے بےتر تیب ہوئے کاغذات تر تیب میں کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض ملازم نوکری ملنے کے دوسرے ہی دن ڈیپوٹیشن پر کسی دوسرے محکے میں کئ گنا بھاری تنخواہ پر چلا گیا ہے اور پچھلے دی دل سال ہے ڈیپوٹیشن پر ہے۔اُس کی خاص وجہ مجھے میرے ساتھی کلرک نے یہ بتائی کہ بیرسبسکشن بک کے کمال ہیں۔اُس میں ملازمت کے متعلق ایسے قوا نین ہیں کہ کرپشن نہ ہو سکے اورلوگ اپنے عزیز دل کو بلاوجہ فائدہ نہ پہنچا سکیں مگر اُس سیکشن بک میں اُن قوانین کو بامال کرنے کے رہتے بھی ویے گئے جی ۔ قرض کیا ایک محکے میں نوکری دیٹا آسان ہے، دوسرے محکے میں نوکری پررکھنے کے قوانین مشکل ہیں۔ صاحب لوگ اپنے عزیز وں کو یا جنھیں وہ نوکری دینا چاہتے ہیں آسان محکے میں بھرتی کروا کرڈیپوٹیشن پر لے لیتے ہیں کیونکہ سیشن بک میں ایک محکمے سے دوسرے میں جانا قانونی پکڑ میں نہیں آتا اور ڈیوٹیشن پر لینا مشکل کام نہیں فقط محکے کے سیکرٹری کے اپروول کی ضرورت ہے۔ چونکہ تمام صاحب لوگ ایک دومرے کوابلائے کرتے ہیں، اس کیے بیکام چلتے رہتے ہیں۔

تو اِن پرکوئی اعتراض نہیں کرتا اور تو انین کی میشقیں شم نہیں کی جاسکتی؟ یا پھر اِنھیں نول پروف بنا دیا جائے۔ بئیں نے ایسے ہی سوال کر دیا حالانکہ مجھے معلوم تھا میرا یہ سوال بے معنی ہے۔ اپنے ہی جیسے کلرک سے اِس طرح کیا احتقالہ گفتگو کر دہا تھا۔

رفیل نے بنس کر جواب دیا، إن چیزول پر کے اعتراض ہوسکتا ہے؟ کیا دریائے کے

المان الما المائوني المائوني المعراض أشمائ كا؟ كيا كوني عام آن اليانوني المائوني ال 371 عَيْنَ فِي إِلَى عِلَا مِنْ مَعِمَا مِينَ مِعِمَا مِينَ؟

یں ہے۔ اور کھاتے ہیں اُنھیں اِن دفتر وں تک ندآ گئی ہے ندرسائی ہے۔ ندور ہے۔ دوا تف ہیں۔ اُنھیں میر خبر نہیں کہ اسلام آباد کے فلال نمبر کرے میں فلال فائل کے ج اں۔ ہے راس کا معاشی اور ساجی قبل ہو چکا ہے۔ یا اُس کی آزادی سلب کرنی گئی ہے۔اُسے بالکل اطلاع نہیں۔ پر ہاں۔ وومظاوم شخص اُس فلال دفتر میں موجود فلال فائل تک تب پہنچے جب اُسے میکھی معلوم ہو کہ اِس طرح ے کوئی محکے بھی ہیں اور اِس طرح کے کوئی دفتر بھی ہیں۔

توبیجوا کشر عدالتوں میں ایک دوسرے کی حق تلفی کے مقدے دائر ہوتے ہیں بیرکیا ہیں؟ بہتو غاصبوں کی ایک دوسرے کے درمیان مقدمہ بازی ہوتی ہے۔ رفق نے بے نیازی سے جواب دیاءآپ کیا سجھتے ہو، بید ہمارے دفتر کے پانچ چھسو عملے کا کام کیا ہے؟ کیا بیموام کے لیے کام کر super

توكس كے ليے كام كردے إلى؟

- بھائی اِن میں سے نتا تو ہے فی صد ملازم ایک دوسرے کی تنخواہیں، چھٹیاں، الاوٹس اور خدمتیں بارے ہوتے ہیں۔ یعنی دفتر ول کے ملازم دراصل اینے ملازموں کے لیے کرنے والے کام کواصل کام مجھتے ایں اور کرتے ہیں۔چھوڑ ویا رکس چکر میں پڑ گئے ہو۔ بدلوفائل نمبرتیس بٹا تمن 57۔

ہم نے اِی طِرح کی گفتگو کرتے ہوئے دودن میں تمام فائلوں کوایک ترتیب میں کردیا بلکہ اُس ے بڑھ کرایک اور کام کیا کہ إن لوہے کی الماريوں پر لکی ہوئی پان اور سپاری کی تعولوں کورگز کردھو ایا۔ یہ توکیس اِن الماریوں پر اُٹھی وتنوں سے جی ہوئی تھیں جب دارالکومت کراہی سے اسلام آباد نظل ہونے کے ساتھ بے شار کارک عملہ بھی اپنے بان سیار یوں کے ساتھ پنڈی شف ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں چھوں پر لکے کڑی کے جالوں اور پنکھوں پر جی ہوئی کھیوں کی گھن بھی کھرچ ڈالی۔اِس کام کے کے بعد مجھے مسرت ہورہی تھی کہ نجیب اللہ اِس صفائی والے اضافی کام پر داددے گالیکن عن م میرسے دن اُس نے دفتر کو دیکھا تو کو یا صفائی دیکھی ہی نہیں۔ میرا خیال ہے اُسے صفائی ہے کچھ غرض کی نہر کتر گائیں تھی بلکہ وہ توایک طرف ہنود سیکرٹری صاحب کو بھی غرض نہیں تھی۔ وہ جس کوریڈ در سے گزر کر

روزاندا ہے کرے میں جاتے ہے، اُس کی دیواروں پر بھی پان کی پیکیس نظرا آری تھیں کر وہ سونگو کر اندا ہے کرے کی جا جیفا۔ اُس کے ابور آگئوں کی الماریوں کو ہلکا ساد کی کراپی کری پر جا جیفا۔ اُس کے ابور دو پہر تک اُس نے سوائے گذے لطفوں کے، جو اُس نے کرے میں بیٹھے اپنے دیگر کلرک بھائیوں کو دو پہر تک اُس نے سوائے گذے لطفوں کے، جو اُس نے کرے میں بیٹھے اپنے دیگر کلرک بھائیوں کو سنائے تھے اور کچھ کا منہیں کیا۔ دو تین بار البتہ کچھ فائلیں اُٹھا کر ایڈمن آفس کی طرف ضرور گیا۔ بھے سنائے تھے اور کچھ کا منہیں کیا۔ دو تین بار البتہ کچھ فائلیں اُٹھا کر ایڈمن آفس کی طرف ضرور گیا۔ بھے اُس کے رویے سے بچیب می بے پروائی کی بُوآئی جیسے آج وہ میرے کی کام پر ناخوش ہولیکن جسے می دو پہر کی چھٹی گزر کر دو بچے کے بعد کام شروع ہواتو اُس نے ججھے دوبارہ اپنی میز کے پاس طلب کیا اور دی ہوئے بولا، ضامن میاں یہ فائلیں لو۔ اِٹھس ایک درخواسیں ہیں۔ اُن کے بیٹھ کر اپر دول نوٹ بناؤ۔ آپ کے ماتھ آج یہ فوٹ کی بہت آئی ہے نا؟

جی کی کر کولوں گا، مَن نے کہا اور فاکلوں کا پلندہ اُٹھا کر بغل میں دبالیا۔ نذر جی تھوڈی دیر بعد میرے پاس آگیا۔ اُس نے دوے تین فاکلوں کے نوٹ جیرے بنانے میں میری معاونت کی پھرا ٹھ کر چائے کا سامان کرنے لگا۔ ایک چیڑای کیتل میں چائے اور کی بسکٹوں کے پیکٹ لے کر آگیا۔ اُس نے ایک درازے آٹھ بیالیاں نکال لیس۔ چائے کی سب سے پہلی بیالی اُس نے نیب اللّٰدی میز پر بھی دکھ دی۔ فاکلوں پر نوٹ لکھنے کا کام بہت رکی پھر دوکھرکوں کو دیں۔ ایک پیالی اُس نے میری میز پر بھی دکھ دی۔ فاکلوں پر نوٹ لکھنے کا کام بہت آسان تھا لیکن اثنازیادہ تھا کہ جھے شام تک وہاں بیٹھنا پڑا۔ بیشا بدایک ہفتہ کا کام تھا جے کرنے کے ایک وہ دروزسوچتے تھے۔ اِس دوران شام کے ساڈھے پانچ ہوگئے۔ نجیب اللّٰہ نے جاتے ہوئے دہال کے وہ دوروزسوچتے تھے۔ اِس دوران شام کے ساڈھے پانچ ہو گئے۔ نجیب اللّٰہ نے جاتے ہوئے وہ اہل میں معروف ایک اور آ دی کو کچھ بدایات دیں کہ آن کام کمل کر کے ہی اُٹھنا ہے اورونش میں معروف ایک اور آ دی کو کچھ بدایات دیں کہ آن کام کمل کر کے بی اُٹھنا ہے اورونش میار شام سات بج باہر نظنے لگا میارے دفتر کا ایک آ دی آ کے بڑھا، اُس نے کہا، سرآ پ کا نام ضامن علی ہے؟ بیس نے کہا، بی کھی بی ضام سات بے باہر نظنے لگا میارے دوران تھا، بھی جگی ملا ہے آپ کو ڈرائیوں کی سکھاؤں۔ آپ نے ایک گھنٹا بھے دینا ہے۔ بیس میک کرائس کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اُس نے گاڑی مارگل ردڈ پرڈال دی اور سٹیرنگ جھے تھا دیا۔

" اُس کے بعد تین مینے تک میں مہی کچھ کرتارہا۔ پہلے تمام دن وفتر کی فائلوں میں مغز ماری کرتا۔ اُس کے بعد ڈرائیونگ کیکھتا۔ رہنے کے لیے جھے آفس کے ایک کمرے میں جگہ دے دکی گئے۔ یہ کمرہ 373

مل ٹیں دینتگ روم کا ایک حصرتھا۔ جمجھے تھم دیا گیا سورج نگلنے سے پہلے اپنابستر اُٹھا کرالماری میں بند مل ٹیں دینتگ روم کا ایک حصرتھا۔ جمھے تھم دیا گیا سورج نگلنے سے پہلے اپنابستر اُٹھا کرالماری میں بند مل ہیں دیست ا مل ہی دیست کے اپناایک وقت رکھا تھا کہ جب ملاز مین آفس آنا شروع ہوتے اُن سے آدھ گھنا کردیا کروں۔ بیس نے اپناایک وقت رکھا تھا کہ جب ملاز مین آفس آنا شروع ہوتے اُن سے آدھ گھنا ر یاروں۔ ان سے آدھ گھنا ریا بسر اُٹھا کر دیٹنگ روم کوصاف کر دیتا اور آفس کے شمل خانے میں نہا کر کینٹین پر ناشا کرنے نکل بہا بسر اُٹھا کر دیٹنگ روم کوصاف کر دیتا اور آفس کے شمل خانے میں نہا کر کینٹین پر ناشا کرنے نکل پہلے بسر اللہ میں اِس نتیج پر پہنچا کہ ہمارا یہ دفتر اگر کسی کام میں دلچیں رکھتا ہے تو وہ اپنے اور اپنے مانا۔ نبن او میں اِس نتیج پر پہنچا کہ ہمارا یہ دفتر اگر کسی کام میں دلچین رکھتا ہے تو وہ اپنے اور اپنے مان میں است کا تحفظ تھا۔ عوام سے نہ اِن کوغرض تھی، نہ عوام کو اِن سے غرض میں نے تین ماہ جبوں کے مفادات کا تحفظ تھا۔ عوام ہوں کے اس کے مان ماری والے میری و بوٹی خاص صاحب کے ساتھ لگ گئی اور جھے تھم ملا کہ اپنابستر اُٹی ا كريرى كوشى يركي آؤ-

## (MA)

میں اپنے بستر اور چند کتابوں کے ساتھ صاحب کی کوشی میں منتقل ہو گیا۔ کوشی ایک کنال کے رقبے میں تھی۔انتہائی خوبصورت جگہ پڑتھی۔ایف سکس تھری کی دس نمبرسٹریٹ میں کونے والی میرکھی ا ہے اردگر دکی تمام کوشیوں میں زیادہ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ لان اور پچھلی طرف کے جھے میں سرد کے پودے تھے۔ باغیچے میں انار، ناشیاتی اورسیب کے بودوں کی کاشت کی گئی تھی۔ پورالان مختلف پھولوں ے بھرا ہوا تھا۔ یہ پھول مقامی نہیں تھے۔ کوشی کے سامنے جیکرانڈ ااور وہی ٹیم نمابڑے بڑے درخت تھے۔ بیگلی اور اِس کے آس پاس کی تمام گلیاں نہایت صاف اور درختوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کوشی کے پچھلی جانب کی دوگلیاں چپوڑ کرایک پارک تھاجس میں گلِ مہار، جیکرانڈ ااور اِی طرح کے بیسول درخت اور پھول تھے۔سائے اور گھنی چھاؤں کے اعتبارے میہ جگداسلام آباد کی کسی بھی دوسری جگدے زیادہ خوبصورت تھی۔سامنے کی دوگلیوں کے بعد چند قدموں کے فاصلے پر کہسار مارکیٹ تھی۔ جھے کوشی کے عقب میں موجود مرونٹ کوارٹر کے دو کمرول میں سے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ دوسرے کرے میں ایک نوکر رہتا تھا۔ یہ نوکر بائیس تھیس سال کا ایک لڑکا تھا اور مری کے عبای قبیلے سے تھا۔ اِس کا کام صاحب کے کتوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ اُن کے پاس دو کتے تھے۔ اُن میں سے ایک ڈوگوار جنٹا مُزتنا اور دوسراروٹ وئیلر تھا۔ دونوں کوں کی نسل بھی صاحب کی طرح اعلیٰ خاندان سے تھیں اور صاحب نے سمی برطانوی سفیرے مول لیے تنے جب وہ اپنی ملازمت سے سبک دوش ہوکروالیں جارہے تنے۔

375

3/5 مادب دن میں ایک بار اُن میں سے بھی ایک کتے کے ساتھ اور بھی دوسرے کے ساتھ شام کو چہل مادب دن میں ایک سنسالٹر والاعمامی لانکامیات مان ون من من المان کے سنجالنے والاعباس لڑکا صاحب سے سومیٹر کے فاصلے پر پیچھے چاتا۔ اگر قدی کرنے باہر نگلتے کتوں کو سنجالنے والاعباس لڑکا صاحب سے سومیٹر کے فاصلے پر پیچھے چاتا۔ اگر ندی کرتے ہاہر۔ ان می جگہ صاحب کواچا نک کسی دوست کے ساتھ گپ شپ کرنا ہواور کتے اُسی جگہ حوالے کرنا پڑیں تو ورا في ويول كرا لها و المناسل المناسل

یاد بین سیرٹری صاحب کی بیٹی اور اُن کی بیوٹن لان میں اکثر چہل قدمی کرتیں پھر کمروں میں چلی مانیں۔ مین گیٹ سے اندر ہوکر ایک سیدھی گلی صاحب کی کوشی کی پیچیلی جانب سرونٹ کوارٹر میں جاتی ہاں۔ تنی بغیر ادھر اُدھر دیکھے سیدھا اپنے کوارٹر کا اُنٹ کرتا۔ مجھے ادر عبای لڑکے کو مال کی طرف ہے ں۔ لان میں گھومنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے لان کھی پیند نہیں رہے تھے۔ میں تو کھیتوں كليانون كا آدى تقاـ

میرا کام پہلے کچھ دن تو فقط صاحب کے ساتھ وفتر جانا اور وہاں ہے اُن کا بریف کیس لے کر والبر کڑی پر آنار ہا۔ بعض اوقات دفتر کی پک اپ پر کڑھی میں آتا گر اکثر صاحب اپنے ساتھ ہی لے ماتے۔ اُن کا میرے ساتھ سلوک عجیب طرز کا تھا۔ نہ ملا زمون والا برتاؤ تھا اور نہ گھر کے فرد کی حیثیت ے قا۔ کیٰ دن تک جھے بھے بین آئی آخر مجھ پر اِس طرح کی عنایت کا سبب کیا ہے؟ گھریں پکا ہوا کھانا فانسامال میرے کمرے میں نے آتا۔ البتہ وو پہر کے وقت مجھے دفتر کی کینٹین سے کھا نا پڑتا تھا۔ كرزى صاحب كى بينى كا نام نويزا تعاله نهايت خوبصورت، ليه قد اور نازك اعضاكى مالك تقى-مُتُمُّم یالے بال تھے اور آ تکھوں میں بلیولینز لگا کر رکھتی۔ میں اس کی آ تکھوں کو نیلی سجھتا تھا گر جب پکودنال نے اُنھیں سبز بنالیا تو مجھے خبر ہوئی کہ لینز نام کی کوئی شے ہے جو آئکھوں کا رنگ بدل دی ق ا الله المرادية باہر كے ملكوں سے آتی ہے۔ أس كا نام بھى عجيب تھا۔ بينام مَين نے مہلى بارسنا تھا، شايدكوئى المجاشم كاتفا ميكراري صاحب كوكلجر اور زبان توفرنج پندتني مگران كے تعلقات زيادہ ترامر يكنوں سے تے۔ پہلے فرسٹ سیکرٹری پھر آ ہستہ آ ہستہ سفیر کے ساتھ رابطہ ہو گیا تھا۔ نویزا کا بوائے فرینڈ بھی ایک ار کی تمار اُس کا نام فلیس تھا۔ یہ ایک اونے لیے قد کا خوبصورت جوان تھا اور ایمیس میں کام کرتا علی میں اور ہا کیسویں جریدہ کو اور کا سے ایک اور ہا کیسویں جرید کے سیکرٹریوں کی بھی حالت تھی کدان کے لائے کے اور کا کیسویں جرید کے سیکرٹریوں کی بھی حالت تھی کدان کے لائے الدلا کیول کی تمام دوستیال فارفرز کے ساتھ میں اب بیدالگ بات تھی کہ فارز امریکی ہے یا بور پین-المعظم المعظم المعلى المورور مع من المعلى ا

جن کام کررہے ہے اور انھیں تو قع تھی کہ شیک تین سال بعد اُن کا گریڈ بائیس ہوجائے گا۔ اُن کے اُنے والے کے اُن کا داکا ور اُن کی اُن کا داکا ور اُن کی کہ کا میں موقع اُن میں اُن بارٹیل ہوتی تھی۔ دوئی کا بیہ موقع اُن میں اُن بارٹیل میں مات تھا جس میں سیکرٹری اور ایم بیسیڈرز ایک دوسرے کے گھرول میں اسپے بچوں سمیت اُن بارٹیل جاتے ہے۔ ایم بیسیڈرز کے لیے بارٹیز کرنا اِس لیے اہم تھا کہ اُنھیں ملک کے اندر اہن پالیم کی نافذ کرنے کے لیے دا جس ملک کے اندر اہن پالیم کی نافذ کرنے کے لیے دا جس ملک کے اندر اہن پالیم کی نافذ کرنے کے لیے دا جس ملک تھیں۔ دوسری طرف بیکرٹر ہوئی کو کے مطلح کے ایک معاملات کوحل کرنے کے لیے دا جس ملتی تھیں۔ دوسری طرف بیکرٹر ہوئی کو خیلک معاملات کوحل کرنے کے لیے دا جس ملتی تھیں۔ دوسری طرف بیکرٹر ہوئی کاندر اپن پالیم کی نافذ کرنے کے لیے امر میکن اور بور چین و بین و بیزے اور فاران میشنیلئیز مل جاتی تھیں۔

کوٹنی میں ہر ہفتے کسی نہ کسی کی دعوت ہوتی تھی مگر جھے اُس میں بھی شامل ہونے کے لے بیں کہا گیا۔ مجھے پہلے دن کی ٹریننگ میں سمجھا دیا گیا تھا جب تک صاحب کی شے کے بارے ہی ٹال ہونے کے لیے نہ کہیں ، اُس جگہ ہے دورر ایں۔ یہ بات میں نے اپنے ملے باندھ کی تھی ۔ جھے کوئی سز نہیں تھا۔ بیں اینے گھر میں ماہ یہ ماہ تنخواہ جینج رہا تھا اور گاؤں کے تمام لوگوں میں میرے والد کا معاداد مقام بلند ہو کمیا تھا۔ اُن کے خطول سے پتا چلتا تھا کہ وہ میرے بارے میں نہ صرف مطمئن تے بلکہ بہت زیادہ خوش بھی تھے۔اب میرے پاس زیادہ کامنہیں تھا۔صاحب نے اپنے گھر میں اپنایک خاص کمرے میں ایک مشین نصب کر رکھی تھی۔جس پر ایک فائل کی ہوبہوئی فائلیں نقل تیار ہوتی تھیں۔ میرا کام اُن کی نقلیں تیار کرنا ہوتا تھا۔اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ بیقلیں کیوں تیار کی جاتی تھیں اور کن کو دی جاتی تھیں، اِس معاملے میں میں بالکل بے خبر تھا۔ صرف اپنے کام سے غرض رکھنا تھااد دوسری طرف سراُ ٹھا کربھی نہیں ویکھتا تھا۔صاحب بھی مجھ سے اس کے علاوہ دوسراکوئی کام نہیں لینے تھے۔ اِس کیے شام کے بعد میں کچھ ہی فاصلے پر موجود میلوڈی مارکیٹ میں موجود میلوڈی بک ڈپو پر جا جاتا تھا۔ یہ کتاب گھر بہت پرانا تھا اور نہایت عمدہ جگہ پر تھا۔ مجھے یہاں سے دو سہولیں تھیں۔ایک نو وكا ندار سے ميں اپنى پندى مفت كتاب حاصل كر كے يرده سكتا تفا۔ دوئم وہاں موجود دكانداد ع میرے دوستانہ تعلقات ہو گئے تھے۔ دکا ندار کا نام عابد حسین تھا۔ یہ آ دمی ایک طرح سے جھے بدنظر<sup>ان</sup> علی کا متبادل ال گیا تھا۔ اگر چرسید صاحب کی طرح برفن مولانہیں تھا مگر میرے لیے اسلام آباد میں اِ<sup>س کا</sup> وجود العمت تھا۔ پہلے پہل میں صرف اِس کی دکان پر کتاب کی غرض ہے گیا تھالیکن آ ہستہ آ ہٹ تعلقات 377

الدر خوان شیرو گئے۔ اب میری اکثر بیکوشش ہوتی کے جلد کام قتم ہواور عَن میلوڈی کی وَلِو پر چلا اللہ اور دیگر کتا ہوں کی الیک مرکزی جگہتی جہاں سے اردگرد کے تمام اوگ کتا جی حاصل جاؤں۔ بیداد کی ایک حاصل جائے کا ہوئل تھا۔ اُس سے تمام دن چائے آتی۔ عابد صاحب کرنے آئے تھے۔ قریب ہی ایک چائے کا ہوئل تھا۔ اُس سے تمام دن چائے آتی۔ عابد صاحب کرنے آئے ہے ہو موضوع پر سیر حاصل تبعرے ہی کرتے۔ کا ہوئل تھا۔ اُس سے تمام دن چائے آتی۔ عابد صاحب کا ہوئل تھا۔ اُس سے تمام دن چائے آتی۔ عابد صاحب کا ہوئل سے کا ہوئل ہی آئے ہو موسل تبعرے ہی کرتے۔ کو سے اُن کی اُن کے ہو موسل تبعرے کی سے اُن کی شاہد سے میری اُن سے بھی دوئی ہوگئ جن جس سب سے زیادہ میل جول الطافی دوست سے اُن کی نسبت سے میری اُن سے بھی دوئی ہوگئ جن جس سب سے زیادہ میل جول الطاف

الطاف صاحب ایک بڑے اخبار میں کالم لکھتے تھے اور دُ کان پر کبھی کبھی آتے تھے مینے میں ہے۔ ایک آدھ دفعہ لیکن جب آئے محفل خوب جم جاتی تھی۔ اِسی میلوڈی مارکیٹ کے دوسری طرف پریس ۔ کل تھا۔ پریس کلب ایک جھوٹے سے فلیٹ میں ایک سڑک کنارے واقع تھا۔ اُس کے آگے چوڑی اور دوروبه بمراک تھی۔ میسراک بھی درختوں کی چھاؤں میں واقع تھی۔ جوایک طرف سیدھی آب یارہ میں مانگنی اور دوسری طر**ف جی سکس ک**وعبور کر کے بلیوا پر یا کوچیوتی تھی۔میرا پریس کلب میں بھی چکر <u>لگنے</u> لگا ادر غیل ایک اخبار میں بے ضرر سے مضامین بھی لکھنے لگا۔ بیدمضامین ایک غیرمعروف اخبار میں جھینے کے سب میرے دفتر کے کسی آ دمی کوخر ندیھی کہ میں کیا کررہا ہوں۔نہ بی میرے صاحب کوکسی تشم کی اطلاع تى ووكابنين برصة تصالبة بهتى انگريزى كابيل كحريس ركى موئى تيس رانگريزى اخبار ادرسائل کونوب چائے تھے۔ ای عرصے میں جھے پریس کلب کاممبر بنا دیا گیالیکن اِن مضامین کا مواد فيره كچه ند تعا محض شاباش يرسب كه چل رها تعال بين جن جهوث موث اخبارول مين لکمتاتهاده مرکاری دفتروں اور پلک اور بینک اور بین بنانے والے کسی فرد کے پاس اول تو بینی جی بیس کے تے۔اگر کی طرح سے پہنچ ہی جاتے تو اِنھیں پڑھنے کی زحت کوئی نہیں کرتا تھا۔البتہ نیسرے درج کے ائیوں کی دکانوں اور ڈھابوں پر اُن اخباروں کی کا پیاں مفت تقسیم کر دی جاتیں۔ اِس طرح ایسے اخباروں کی سرکولیٹن بھی شوہو جاتی اور اُس میں لکھنے والے میرے جیسے صحافی اُٹھی تجاموں سے بال المات اورائمی ڈھابوں پر بیٹھ کر چائے پیتے اور کھانے کھاتے اور وہاں پڑے اُس جیتی ااخبار کو کھول ک کائے ہی لکھے مضمون کو پردھنا شروع کردیتے تھوڑی دیر بعد چائے تم ہوتی تو دہ کھلا ہوا سند جائے ہیں ہر ایک بی رف و پر سنا سروں مرویے ۔ صور ن دیر بعد پات ایک دوست کو بھی ایے ہی کی ایے ہی کی دوست کو بھی ایے ہی کی

على المرائي ا

ب المسلود و المستر المستر المستر الما المستر المست

اب ال المنظم ال

37%: البرزی صاحب کی ترقی ہوکروہ بائیس گریڈ میں چلے گئے تھے۔ پچھلے چار مہینے سے اُٹھوں نے مجھ سابرزی صاحب کی آئی اب کچھ دن سے کام زیادہ جو گراتی سک در با بگراری میں است میں است کے دن سے کام زیادہ ہو گیا تھا۔ سیکرٹری صاحب فائلوں کی نقلیں اپنی کے آئی کام نبیں لیا تھا تھر ان کے تعریب ناکلیں اپنی کے آئی کام نبیں لیا تھا۔ سیکرٹری صاحب فائلوں کی نقلیں اپنی ے کوئی کام بیل ہے ۔ یک کام بیل ہے ایک فائل اور مجھی تین تین فائلیں بنواتے ہتھے۔ پھراصلی فائل کواپنے ای علامی ہوائے ای علامی کائل کواپنے ای عرال کی ہے۔ عرال کی ہے اور باقی فائلوں کو دوسرے بریف کیس میں رکھ کرانے مقفل کردیتے۔ بعض رباب کیس میں رکھ لیتے اور باقی فائلوں کو دوسرے بریف کیس میں رکھ کرانے مقفل کردیتے۔ بعض رباب المان ما حب کے ساتھ کسی دوسرے شعبے کا سیکرٹری بھی آ کریمی کام مجھ سے لیتا۔ فائلیں تیار ارق کی بردوں میں نہایت مستعدی سے کرتار ہا۔ مجھے یہ فائلیں پڑھنے کا موقع کم ملتا تھا۔ اول تو فائلیں رے دیں زبان میں ہوتیں، پھراُن کی کا پیال کرنے کے دوران سیرٹری صاحب میرے سر پر کھڑے ا و تھے۔ جھے بھی زیادہ سروکارنبیں تھا۔ میں اپنا کام کیے رکھتا۔ بیمشین ایک گول کرے میں گئی ہوں جس میں نہ تو کوئی کھڑی تھی نہ کسی طرف سے روشندان تھا۔مشین چلتے ہوئے چونکدزیادہ کری جی ہوماتی تھی ، اس لیے یہاں ایک ایئر کنڈیشنرلگا ہوا تھا۔

Alled and the first the state of the distributions いるないになりになったいで しょしょうしゅんと 上に、こうき、 ジャージー اعرادك فالعداب و 342000 ガッを上りるがあ والأسيبيان रेकिट इस्टि ٠ سـ ١٠ مع ٢٥ يخرو من حب ك ين الد かしだししょん ئىدىكى كى بىدى ئىلىدى ئىلىدى ئى ئىلىدات يىلىك ئى كىكىدى ئىلىدى ئ الكي فيه ماه كروروان ي في يحد كل كرورة ما م و تفيين بهاد عكر ان ياسي تعدان لا الإنجان الحريدوري سيافن كالقالكي بوعاد كررى في يرسن التي ياد كايز عالى كالون فيل بكر محمول معاوي ، كا كلون فوشنورى حاصل كرف كي الله

## (pg)

سیر فری صاحب کا با کیسویں گریڈ علی ایک سال ہو گیا تھا۔ اِس سے پراُن کی طاقت اور اختیار علی کئی گنا اضافہ ہو گیا جے علی نے واضح محمول کیا تھا۔ اِس طاقت نے اُن کے دما فی اور جسمانی اطوار کو جسی تہدیل کر دیا تھا۔ اب وہ جسے پہلے ہے زیادہ کم حیثہ پنے بیش ڈیل کرنے گئے تھے۔ اِس دور ان بھی اُن کے اور اُن جیسے بیشتر سیر ٹریز کے کام کو بچھ چکا تھا۔ اصل عیس سیر ٹری صاحب نے بچھ پر کال اختیار کر لیا تھا اور اب وہ میرے کام کے دور ان تگرانی نہیں کرتے تھے۔ فائلوں، خطوط اور نوٹس کو میرے بھر وہے پر بچھوڑ دیتے تھے تاکہ بیس اُنھیں کمل کرکے اُن کے بیگ جس دکھ دول اور بیس انتہالی میرے بھر وہے پر بچھوڑ دیتے تھے تاکہ بیس اُنھیں کمل کرکے اُن کے بیگ جس دکھ دول اور بیس انتہالی چا بہدی ہے دوڑ اُن کی نام مرانبیام دے دیتا تھا۔ اِسی دور ان بیس نے دو تین فائلوں پر اور خطوط پر مرمر کی نظر اُن کی نام کا بینہ تک محدودہ وہ تا چا ہے تھا کہ میں اُنھیں سیر اُن کی نام کا بینہ تک محدودہ وہ تا چا ہے تھا مران کی نام کا بینہ تک محدودہ وہ تا چا ہے تھا مران کی نام کا بینہ تک محدودہ وہ تا چا ہے تھا مران کی نام کا بینہ تک محدودہ وہ تا چا ہے تھا مران کی نام کی بیا۔ بیس جس بہت مران کی نام کی مقادات پر نلک نامی بھرے کور اور کی سیر کرکے سیوتا وہ کے۔ اس معاطے جس سیر ٹری صاحب کی بی نی نور اور اور کی تھیں بھرد کر کی کا دی اُن کی بھرے کور اُن کی بات بیتی کہ بیکام وہ کے۔ اس معاطے جس بھران کر ای بات بیتی کہ بیکام وہ کے۔ اس معاطے میں بڑرے مران کی بات بیتی کہ بیکام وہ کے۔ اس معاطے میں بڑرے مرافع کے مونی نہیں بلکہ معمولی معاوضے بھی محمولی معاوضے بھی کہ بھی کہ بیٹ کی کہ بیکام وہ کے اور بھی کئیں بھی کہ محمولی معاوضے بھی محمولی معاوضے بھی محمولی معاوضے بھی محمولی معاوضے بھی کہ محمولی معاوضے بھی مح

علام اختیار اور نوکری میں ترقی یا فارین ملک میں رہائش اور ای طرح کے بناؤا اختیار اور نوکری میں ترقی یا فارین ملک میں رہائش اور ای طرح کے بناؤات کی مناب اور ای طرح کے بارانگ اور المرائی الرائی المرائی ا جوز جو سے اس میں از داری سے اپنے بیگ کی کتابوں میں رکھایا۔ بھے نہیں بتائیں نے لیے اس کا اس نے لیے اس کی اور آے نہایت راز داری سے اپنے بیگ کی کتابوں میں رکھایا۔ بھے نہیں بتائیں نے یہ بی جاری کی دیا ہے گئی نے یہ بی جاری کی دیا ہے گئی ہے کہ بی جاری کی دیا ہے کہ بی جاری کی دیا ہے کہ بی جاری کی کتابوں میں دیکھا کی دیا ہے گئی ہے کہ بی دیا ہے کہ بی جاری کی دیا ہے کہ بی دیا ہے کہ بی جاری کی دیا ہے کہ بی دیا ہے کہ بی جاری کی دیا ہے کہ بی جاری کی دیا ہے کہ بی دیا ہے رت برا برا برا ماد تا مجھ لیل مجھ سے ہو گیا۔ حی کہ اس حرکت کوڈیرد ماہ کر رکیا۔

ایک دن میلودی بک ہاؤس پر مجھے ایک دوست ملا۔ یہ ویسے تو ادیب تھا لیکن اس کے منائن بڑے اخبار میں چھپتے تھے۔ بھی محمی میلوڈی بک ڈیو پر آتے تھے۔ کی نے اے زبردی المان برهادي-أس كاخيال تعالمي التصافيار من لكف ك قابل بول اوروه مرى بابت نې کتي ۔ ایک دن وي دوست ميلوژي بک ژبي پر ملا اور بولا، ضامن! آج شام سات بيج اگر آب يربك بولى كي من لا لي من حلي آؤتو آپ كا تعارف ميكزين ايديش ا كروادول كا-آپ ك ساین کالم سے زیادہ ادبی رنگ کے حامل ہوتے ہیں۔ میں جابتا ہوں میکزین کے لیے الکمو۔ مریٹ ٹی ایک سیمینار ہے۔ اُس میں خاص کرا چی سے میگزین ایڈیٹر آئے ہیں۔ وہیں اُن سے ل لیں اور ابن کوئی چربھی لیتے آئی تا کہ اُنھیں وے دی جائے۔ مَس نے اُن کا شکر میداوا کیا اور کوشی بأكرايك افسانے كى نوك يلك درست كى ميرا خيال تفاميرا بيافساندا چھا تھا۔ چار ماه پېلےلكى كرركھا

مریث اسلام آباد کا فورسٹار ہوئل تھا۔ ایف سکس فور کے انتہائی آخری کونے میں تھاجس کے آکے لیا اُن وی کے آفس کی عمارت شروع ہوجاتی تھی۔ آب پارہ سے سیدها شال کی طرف چلیں تو ہول ت بہلے اوپی تمام سرکاری دفاتر دائی ہاتھ ایک ترتیب سے آتے چلے گئے تھے۔ بیس نے خود مجی الفريك سامًا تا تعاجمًا نج بركم سامن والے چوك سے ہوتے ہوئے اور كهمار ماركيث كو بالكي الور کار کیا گیا۔ پھر وہاں سے ہوئل بھٹے گیا۔ اِس کے اردگرد چناروں کے بہت سے درخت تھے۔ مُن الله كَالِ مَن اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي مُن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَل بریمار کانشان تک نبیس تھا۔ جھے اُس نے اصل وقت ہے آ دھ گھنٹہ پہلے بلالیا تھا۔ اِدھر نبیس اُس سے بھرین م الم المورد مل بہتری ما۔ بھے اس نے اس وقت سے ادھ سے ہوئی اور اُدھر پھرنے لگا۔ سانے باغیج اور المورد میں اوھر اُدھر پھرنے لگا۔ سانے باغیج اور

چین ندار تھے۔ اُن کے ہائیں جانب سوئمنگ بول ، دوش اور فوارے تھے۔ چمن زار کے اند بجی زائر کے خوبصورت فوارے چل رہے تھے۔ یہ اُس وقت اسلام آباد میں نہایت عالی ثان اور واند فورین ہوٹل نقار اُس کے مطابق اِس کی ہیئت بھی تھی۔ میری شروع دن سے ایک عادت بختہ ہو چکی تی ایا، میزیے پاس پانچ منٹ بھی فارغ ہوتے تو اُس میں بھی چہل قدمی یا تجسس کی کوئی ہے دیکھنے میں من كرديتا تھا۔ ہول كے كوريڈ ورز اور لابيال ديكھا ہوائيں ايك ہے دوسرى چرتيسرى منزل پرجا پنيا۔ ي منزل میں سوئمنگ بول ، چمن زار ، حوض اور باغیجوں کے درمیان خوبصورت لا بیاں ، عرب ہسانوی اور ایر آنی امتزاج کے حوض ، کافی ، قبوے اور چاہئے کے مقامات پر چکم الی ٹی کے سامان لگے ہوئے تھے۔ میزنے ماس پریس کارڈموجودتھا۔اُسے ایک دوجگہ دکھانے کے بعد کی نے پرسش نہیں گی۔ ت ا اب میں ہوٹی کی چوتھی منزل پر تھا اور ایک لان میں داخل ہوا۔ یہاں چاروں طرف بھولوں ک ببلیں اور راہدار یون میں موجود برجیوں پرلنگی ہوئی مرمزیں ہانڈیاں کثرت سے تھیں، ہانڈیوں پر بنبلیں مکینی اور طوطیاں رنگ رنگ کی اُڑ اُڑ کر بیٹے رہی تھیں اور آبول رہی تھیں ۔ سبز ، زرواور لال پیلے رنگ کی بيليں مختلف ميزوں كے چ ميں پھيري كئ تھيں إس ليے چزيں صاف دكھائي نہيں ديت تھيں اور نظر دور تك نہيں جاسكتى تقى يىل بىلول اور برجول سے بندھى ہوئى اور لكى ہوئى ہانڈ يول كے درميان سے،جو لكا في نيچ تعييں اور أن سے سر ظرا جانے كا خطرہ تھا، آگے يڑھتا گيا۔ مير اارادہ أس حوض تك يہنچنے كا تعا جس کے کنارے کچھ مور اور کالے رنگ کی تیتریاں پھر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا، ا جا نک ٹھے تھک گیا۔تھوڑ ہے فاصلے پرنویز ااوراُس کاامریکی بوائے فرینڈ اور تین مزیدامریکی بیٹھے تھے ۔ بیکوئی اچنہے کی بات نہیں تھی مگر ایک بات اِس میں واقعی قابل ذکر تھی ۔ وہی فائل جے وزارتِ داخلہ ك ايك سيكرٹرى صاحب لے كرآئے تھے اور أس كى بيس نے ايك نقل اپنے ياس ركھ لي تھى، بين وہى اُن كے سامنے أى نيبل پرموجود تھى۔ ميں نے أسى ليج وہاں اپنے قدم روك ليے مگراب وير ہو پيل تق ۔ نویزااوراُس کے بوائے فرینڈ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔وہ پچھ پریشان ی ہوئی لیکن فورا ہی سنجل گئی ادر بولی اضامن آیے ،آپ بہال کیے چردے ایں؟

بی میں ایک دوست کے لیے آیا تھا مگر وہ انجی نہیں پہنچا ، میں نے گھراہٹ میں جواب و یا۔سات بجے یہاں ایک پیمینار میں شرکت کرناتھی۔ میں نے سوچاسیر کرلوں۔ میں نے جواب دے دیا تھالیکن میراجواب اتنالڑ کھڑایا ہوا تھا کہ ذبان اٹک گئ تھی۔ 383

ادے،آپ جائے اور اپنے دوست کو تلاش سیجیے، ہم کچھ بات کر رہے ڈیل سافر پڑا ہے کہ اسکار سے ڈیل سافر پڑا ہے کہ کہ ينب ع بغيرهم ويا-

عجمہ ا۔ بی نے کہا، تی شیک ہے، اور اُسی لیح وہال سے پیچے ہٹ گیا۔ پھر قریباً بھا آنا :وانے اِن بر المار المات ہو چکے تھے۔ میں لائی میں بہنچائی تھا کہ سامنے میرے وہی دوست نیٹے تھے۔ میر آئیا۔ اب مواسات ہو چکے تھے۔ میں لائی میں بہنچائی تھا کہ سامنے میرے وہی دوست نیٹے تھے۔ یرا بیانہ روان کے ماتھ ایک سیابی مائل رنگ کا قصائی ٹائپ آ دمی جیٹھا تھا، جو کہیں سے پڑھا لکھانیں لگتا تھا. نی اُن کے سامنے جا کروک گیا۔

الطاف حن نے میری طرف دیکھااور بولا ،ارے بھائی آئے،آ ہے آپ ہی کا ذکر ہور ہاتھا۔ المروام فض كى طرف مخاطب موكر بولے ،صفدرصاحب، يهى ضامن على بيں \_آپ كے ميكزين كے لے انتہائی مناسب آدی ہے۔ پچھ لائے ہو؟

جى مراك افساندلا يا مول -أس كے ساتھ ہى ميس نے اپناايك افساندنكال كرانھيں چيش كيا۔ الطاف صاحب نے وہ افسانہ مجھ سے لے کر مرمری دیکھا اور انتھیں تھادیا ،صفور صاحب اِے فرورو يكي كا\_

ایڈیٹرنے افسانداُن سے پکڑ کراپنے بیگ میں ڈال لیا جواُن کی بغل میں موجود تھااور جھیےایک کارڈیب سے نکال کردیا۔ میراایڈریس ہے۔آپ آیندہ بھی اِی ہے پر بھیجیں۔ اِب میں پڑھوں الم\_يفكرون

ال کے بعد دو دوبارہ باتول میں لگ گئے، یہ باتیں وہ افغان وار اور پا کتانی پالیسی کے حوالے ے کررہے تھے۔ اُن کی باتوں کے دوران میں وہاں کھڑانہیں ہونا چاہتا تھالیکن یہاں میرے دماغ میں ایک اور بات جگہ بنا چکی تھی۔ میں اپنے آپ کو ایک دم کلرک کی بجائے صحافی بجھنے لگا۔ اِس میں نیاد اقعور میری بجائے اُس مشرقی رویے کا تھا جس میں کنویں کا تیراک سمندر کی غوطہ خوری کو تیار ہوجا یا عمد نمل نے موچا اگریہاں میں الطاف صاحب کے سامنے دوی سے بڑھ کر بھی پچھے انجام دول آو ٹالایرسانسانے کومیکزین میں چھپنے میں ایک فیصد شک بھی دُور ہوجائے۔ بیدوں نے بینی کی کیفیت رآ الله المراج و المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج و المراج المراجع المراج نار اور کا ایڈیٹر صاحب بُرا ما تیں سے۔ اُٹھوں نے مجھے دیکھااور کہانہ کوئی اور کام؟

اس کا مطلب تھا کہ آپ جا کتے ایں لیکن میں نے اثبات ٹی مہائے ۔ ہا، بی مراب ہے۔ کام بھی ہے۔ اگرایک قدم اُٹھ کر میری بات من لیس کے۔

الطاف صاحب بدسنتے ہی ہو لے مرایک منٹ زیکے گا اور اُٹھ کر مجھے کا ندھے ہے ہزرائے ہو گئے۔ ماں بولو!

الطاف صاحب اِی ہوٹل کی چوتھی منزل پر ایک صاحب اور خاتون اور اُس کے سہتمہ پُو گورے بیٹھے ہیں۔ایک بارآ پ اُٹھیں دیکھے لیجیےاور فوراْ۔

كيون كيابات مع الطاف صاحب في تشويش سے يوجھا۔

یہ ہے آپ اُنھیں اور اُن کے سامنے میز پر ایک نظر دیکھے لیں کہ یہ کون شخص ہے۔ ہا تی بات بعد میں کریں گے۔ میں نے اُنھیں جلدی کرنے کے لیے کہا۔

کھیک ہمرے ساتھ آؤ۔

یں انھیں ساتھ لے کرلفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہم دوبارہ چوتھی منزل پر پطے گئے۔ ہم بہت آ ہت ہے اُن سے بچھ فاصلے پر رُک گئے۔ میں نے دُور بی سے اشارہ کر دیا۔ دو فلال جگہ جیٹے ہیں اور میں اُن کے قریب نہیں جا سکتا۔ آپ جا کر دیکھ لیں۔

شیک ہے آپ جا کرصفررصاحب کے پاس بیٹیس بیس آتا ہون۔الطاف صاحب نے اُن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

یں ایس ایس ایٹریٹر کے پاس آگیا۔ وہ جھے دیکھ کر بولے ،ارے کہاں چھوڑ آئے اُٹھیں؟ بس ایسی آتے ہیں سر، بیس نے جواب دیا۔

صفدر صاحب نے ٹاکیوں میں لیٹی اپنی گول شیشوں کی عینک نکالی اور آتکھوں پر چڑھائی۔
عینک جس کیڑے میں لیٹی تھی وہ جس قدر بوسیدہ تھا، عینک کے شیشے اسے بی شفاف سے یہ باک نموں
نے مجھے بات کرنے کی بجائے اپنے بستے سے میراوبی مسودہ نکال لیا اور اُسے دکھنے لگے۔ بیا یک
اچھی بات تھی۔ مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی کہ کم از کم وہ میری تحریر کو پڑھنے کی زحمت کررہ ایں۔ اُس
کے بعد پانچ منٹ میں الطاف صاحب واپس لوٹ آئے اور خموش ہو گئے۔ مجھے بھی آ تھے کے اشارے
سے خموش رہنے کی تلقین کی۔ اُس کے بعد ہم سب سیمینار کے لیے بال نمبر تھری ہیں چلے کے۔ یہ
کانفرنس اصل میں صحافیوں بی کی تھی اور اِس میں دوسرے ملکوں سے بھی پھی اہم صحافی مدھو کیے۔ یہ
کانفرنس اصل میں صحافیوں بی کی تھی اور اِس میں دوسرے ملکوں سے بھی پھی اہم صحافی مدھو کیے۔ یہ

عددی ایمیسی نے فنائس کیا تھا تا کہ ایک دومرے کی انڈرسٹینڈ نگ سے پاک. ایران. نع اسے معودی ایمیسی نے منافس مجھ جے متم سروں کا انڈرسٹینڈ نگ سے پاک. ایران. ہمران ہے ذیو پر ملنے کا کہہ کر مجھے رخصت کر دیا۔ میں واپس فلیٹ پرا کیا۔ عملوذی بک ذیو پر ملنے کا کہہ کر مجھے رخصت کر دیا۔ میں واپس فلیٹ پرا کیا۔

ں۔ اگلے دن شام پانچ بجے میلوڈی بک ڈیو پر پہنچا تو الطاف صاحب مجھ سے پہلے وہاں موجود نے اور چائے کی رہے تھے۔ میرے جاتے ہی وہ اُٹھے اور ہم باہر بیمل کی چھاؤں میں موبی کی دکان رآ گئے۔الطاف صاحب نے مزید دو پیالیال چائے منگوالی۔مو چی کی دکان پرنکڑی کی ایک نیخ پڑی ، نمی الطان صاحب نے مو چی کواپنے جوتے اُ تار کر دیے اور کہا اِنھیں اچھی طرح صاف کر دے۔ پجر ہے ناطب ہوئے اور بولے، میافلپ ہے، امریکن ایمبیسی کے فرسٹ سیکرٹری کے طور پر جانا جاتا عِر ماري اطلاع كے مطابق ميى آئى اے كا ايجنت ہے۔اسے ميں نے مخلف جگہوں يرببت مراف دیکھا ہے۔ بہت تیز لڑکا ہے۔ عموماً لڑکیوں کے ذریعے ہی کام لیتا ہے۔ اصل بات بتاؤ کیا

الطاف صاحب میں نے اپنے سیکرٹری کے کہنے پرایک نہایت اہم خط اور پجی نوٹس کی نقلیں تیار كتم ادرأنمي ايك فائل مي ركه كر فائل ير لال ماركر سے ويل نشان لگا ديا تھا۔ يو مخلف نشان مانب کے کہنے پر میں لگاتا تھا۔ یہ وزارت داخلہ کے خطوط ہیں جن کو وزیرِ اعظم اور اسٹیبلشمنٹ ك كرافراد ك ورميان وسكس مونا ب مرومان سے مبلے بيسب كھ يہاں وسكس مور ہا ہے-كل جب غَن اُو پر گھوم رہاتھا عین وہی فائل اُن کے سامنے پڑی تھی اور بیفلیس صاحب سیکرٹری صاحب کی نگانویزاکے بوائے فرینڈ ہیں۔اِسے وہ اپنامنگیتر کہتی ہیں۔ میں نے الطاف صاحب کو بتایا۔

ان خطوط میں کیا لکھا تھا؟ کیاتم نے انہیں تفصیل سے پڑھا ہے؟

م النصيل سے نہيں پڑھ سكا البتہ بيہ ہے كہ إن ميں كچھاہم لوگوں كے نام لکھے ہيں جن بر ار نمن کوشک ہے کہ وہ جمہوری طاقت کے خلاف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے آلیا کار ہیں۔ اِن میں متعاق الم انجاب کے وزیر خزانہ بھی شامل ہیں۔ اِس کے علاوہ ایک خط الیکٹرک اینڈ واٹر منسٹری سے متعلق عبار کی دیم کا قصہ چل رہا ہے اور بیر بنی اُس فائل کی کا پی۔ بیس نے اپنی تیار شدہ کا لی الطاف مانب کے 18 کے ایک کہا۔

جی اِس بات میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو میں خود کرتا ہوں۔

لیکن دیجھیے میرا ذکر درمیان میں نہآئے ، ورنہ نوکری داؤ پہلگ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے جمع انداز ہنیں تھا کہ میری گردن بھی داؤ پرلگ چکی ہے۔

کیا آپ کھالیا کام کر سکتے ہیں کہ آئندہ جب فائل کی دیگر کا پیاں تیار ہور تی ہوں ، آپ جھے گھر کے اِس ٹمبر پر ٹون کردیں۔

الطاف صاحب بیرناممکن ہے۔اول توسیکرٹری صاحب خود وہاں موجود ہوتے ہیں پھر میرے پاس وہاں فون کہاں ہے آئے گا؟ فون خاص صاحب کے کمرے میں ہوتا ہے اور وہاں جانے کی مجھے اجازت نہیں۔اچھا پھر میں چلول؟

ہاں جائے اور مت گھبرائے۔ آپ مجھیں دو تین دن بعد آپ چھپنا شروع ہو جائی گے ادر پہلے وِنوں تک آپ کو چیے دلوانے کی کوشش بھی کروں گا۔

غیں نے اپنے تنیک الطاف صاحب کو ایک بہت بڑی انفار میشن وے کر اخبار میں اپنے مضافین حصنے کی راہ سیدھی کر کی تھی۔

اُس کے بعد بیس وہاں سے پیدل کوشی کی طرف چل پڑا اور ساڑھے گیارہ بے کوشی پر پہنچا۔
جاتے ہی سو گیا۔ جس کا تھا تو سب پجھ معمول کے مطابق تھا۔ پھر ایک ہفتہ مزید نکل گیا۔ اِس عرصے بیل
جیھے کوئی کا منہیں دیا گیا۔ بیدالی بات نہیں تھی جس پر پریشان ہوا جا سکتا۔ بیس وو دو ماہ بھی فارغ رہتا
تھا۔ اِس تمام عرصے بیس میرا کام بس اسلام آیاد کے کوچوں میں، پارکوں میں، لائبریریوں میں اور
شاہراہوں پر گھومنا ہوتا تھا۔ کتا ہیں پڑھنا ہوتی تھیں اور اپنے افسانے یا دوسری اِدھراُدھری بضرد
خیزیں لکھنا ہوتی تھیں جس سے میرے مسودے بھر گئے تھے۔ اِس معالم میں سیکرٹری صاحب نے

جھے میری مصروفیت پر مجھی سرزنش نہیں کی نہ کوئی دوسرا کام کہاتھا۔

ا کے دن رات دی بیجے میں کوشی میں داخل ہوا۔ دیکھا تو نویزالان میں چہل قدی کر رہی تھی۔ اسی چہل قدمی میں انتظار اور پریشانی کی جھلکتھی۔ میں نے سمجھافلپ نے دھوکا دیا ہے یا کوئی ایسی اُس کی چہل قدمی میں انتظار اور پریشانی کی جھلکتھی۔ میں نے سمجھافلپ نے دھوکا دیا ہے یا کوئی ایسی ہی دجہ ہوسکتی ہے کیونکہ الطاف صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ وہ صرف از کیوں کو استعال کرتا تھا۔ مجھے رکھنے ہی نویز اجلدی ہے میری طرف آئی اور بولی ، ضامن رُکو، میں وہیں رُک گیا۔ جھے جرانی تمی نویز ا اس قدر بے جینی میں کیوں ہے؟ آپ کہاں گئے تھے؟

کہیں نہیں بس ایے بی باہر گھومنے کے لیے کمیا تھا۔ میں نے جواب دیا۔

جس دن آب مجھے ہول کے تھے، وہال کیا کرنے گئے تھے؟ نویزانے شدید غھے ہے

يوجيا۔

اب مجھے خطرہ موا، کیونکہ اُن کا بیسوال میرے لیے بالکل غیرمتوقع تھا کہ آج تک اُس نے میرے بارے میں یو چھٹا تو در کنار تو جہ بھی نہیں دی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کرا، نویز اصاحبہ میں میریٹ میں ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔

اوروہ دوست الطاف حسن ہے؟ نویزانے فورأ سوال كيا-

میں نے شد بد ڈراور لرزش کے انداز میں جواب ویا جی ہال وہی تھے۔

اورأے آپ نے کیادیا تھا؟ جلد بتائے؟

اب میری زبان گنگ ہوگئی۔ میں خاموش کھڑا ہو گیا۔کیسی عجیب بات تھی ایک مجرم کے سامنے گويا مِّس مجرم تھا۔

میری خموثی کو کچھ دیر سنتی رہی پھر بولی۔ ہوں شمیک ہے۔اب ایک کام کرو۔ فوری طور پر اپنا بسر اور کیڑے اُٹھا وَاور ابھی ای وقت بہال سے نکل جا وَاور سنووالیں ویکھنا بھی نہیں مُڑ کے۔

لیکن میں شرمندہ ہوں معاف کردیجیے۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ب وتوف معافی کانہیں ، یہاں حیری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اُس نے نہایت تنبیدے کہا، اگر انجی یمال سے نبیں نظرتو آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا۔شکر کرواہمی پایا گھر پرنبیں ہیں۔ بیس نے آپ کے لیے لکہ پر لیک کھڑی کی ہوئی ہے۔اپنے کپڑے اٹھاؤاورنکل جاؤ فوراً۔ورندمرجاؤ کے یا پھرساری عمرجیل میں

جی سمجھ کمیا ہوں، میری آئکھوں میں اندھیرا تیجا کیا۔ انہی خامسی ٹیاتی :ولی کائن ان اندیسرا تیجا بیٹھ کمیا تھا۔

اور بہلو کے پیسے نویزانے کھ پیے میرے ہاتھ میں دے دیے ۔ کوارٹر میں میں اور بہل کے بیان اور بین اور بین جوڑے کیٹر ول کے تھے۔ میں نے نویزاے اگلاکوئی سوال نہیں کیا اندوہ بیان موڈ میں تھی اور سرونٹ کوارٹر ہے اپنے کپڑے ، کتابیں اور دو چادریں ایک بیگ میں ڈولیں اور بر نا کم میں ڈولیں اور بر نا کم میں اور دو چادریں ایک بیگ میں ڈولیں اور بر نا کم کرنگ میں میٹھ گیا۔ اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ سے تھا کہ دات اس وقت کی کا دروازہ کھی میاف اور بر نا کے میرے سے میں خوف کا ایک ایسا سیال بہنم لے چکا تھا کہ میں اس وقت ایک چیوئی ہے جی ڈرنے انا میں سے میں بیٹھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تو یز ا کے دیے ہوئے بیمیوں کو گئے لگا، وہ کل دو نزار دو بیمیوں کو گئے لگا، وہ کل دو نزار دو بیمیوں کو گئے لگا، وہ کل دو نزار دو بیمیوں کو گئے لگا، وہ کل دو نزار دو بیمیوں کو گئے لگا، وہ کل دو نزار دو بیمیوں کی بیمیوں کو گئے لگا، وہ کل دو نزار دو بیمیوں اس میں نئیس کے دو کے بیمیوں کو تھے دو اس کی کرائے کا کہ اور ان کرائے کہا کہاں جانا ہے کہا ہو چھ دہا ہے؟ اِس کا اندازہ لگا کہ میں نے آئے کہا، بھائی دیلو سے میشن لے جلو۔

صبح آٹھ بہتے اپنے شہر کے مقامی اسٹیشن پر اُڑ کیا اور ابھی بیس ریلوے اسٹیشن کے بیرونی
گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ دوآ دمی آ گے بڑھے۔ اُن میں سے ایک نے کالی شرث اور کالی ہی بین پہن رکھی تھی۔ دوسراشلوار قبیص میں تھا۔ دونوں ایک وم میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ضامن کل ہو؟ اُن میں سے شلوار قبیص والے نے جھے یوچھا۔

جی ہاں۔ کوئی کام؟ میں جران ہوا کہ بیکون لوگ ہیں اور جھے کیوں پوچھتے ہیں؟
جی آپ سے ایک کام ہے، اِدھرآ ہے ذراء سیاہ پینٹ شرٹ والے نے میرے کا ندھے پر ہاتھ
ر کھ کر کہا اور ایک سمت لے کرچل ویے۔ جیسے ہی ہم اسٹیشن کے گیٹ سے باہر آئے سامنے کالے رنگ
کی ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ اُس جی دوآ دمی مزید بیٹے ہوئے تھے۔ اُن کے چہروں کے بارے جی زیادہ ہتانے کی ضرورت نیس کہ دو کس قدر کر بہاور ٹر ہیت تھے۔

آپ اِس گاڑی میں جیسے، شلوار قیص والے نے کہا۔ گرکیوں جیموں؟ میں نے احتجاج کیا۔

کیوں کا جواب آپ کو اسلام آیا و بیس ملے گا۔ اِس کے ساتھ ہی ایک سیاہ شرث اور پین والے نے بچھے دھکا مارکر گاڑی کے اندر داخل کر دیا۔ اب جھے معلوم ہوا کہ بیس چھا ہوں۔ بیٹے

ا من ان کی بات اور رو یے کو مجھے چکا تھا۔ چنانچہ تہیہ کرلیا کہ نہیں بولوں گا۔ جھے اب شدت سے میں اُن کی بات اور اُن کے ساتھ حاجی فطرس علی یا د آنے گئے۔ میری دادی کا باندھا ہوا اہام ضامن میری بازو پر ابھی تک بندھا تھا۔ شاید سیمیر سے کام آئے گریہ تو بہت پرانا ہو چکا تھا۔ جھے فرنبیس تھی میرے بازو پر ابھی تک بندھا تھا۔ شاید سیمیر سے کام آئے گریہ تو بہت پرانا ہو چکا تھا۔ جھے فرنبیس تھی اہم ضامن میں بھی وہی طاقت ہوتی ہے۔

## (00)

اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے میری آنکھوں پرسیاہ پٹی باندھ دی گئی تھی۔ آنکھوں سے کالی پٹی کھلی تو میں ایک کمرے میں تھا۔ یہ کمرہ کالی کوٹھڑی یا جیل بالکل ٹیمن تھی میش ایک کمرہ قا۔ یہ اندھیرے میں وقویا ہوا نہایت بوسیدہ کمرہ کرے میں واغل کرتے وقت نہ تو جھے دھا ہارا گیا، نہ بوتھیزی کی گئی اور نہ جھ سے چھے کہا گیا۔ میرے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے گئے۔ کمرہ نہ زیادہ گئی بالکل ویے بی بیٹے روم تھا اور ہرصورت تہد خاند تھا۔ اِس میں بیٹن کی تیز بوایک دم تھا، نہ کھلا تھا، پندرہ ہائی پندرہ کا ایک روم تھا اور ہرصورت تہد خاند تھا۔ اِس میں بیٹن کی تیز بوایک دم تاک کو چڑھ گئی بالکل ویے بی جیسے پتھروں کی فیکٹری والے کمرے کی بُوتھی۔ سامنے والی دیوارے ساتھ ایک پراٹا سابیڈ تھا۔ بیڈ کے او پرمیلا کچیلا میٹراں بھی تھا اور اُس کے اُو پر ایک چادر بی کی حرے کورائی کے دونوں چیز میں آئی گندی اور بدیو دار ہو بھی تھیں کہ اُنھیں دیکھنے سے قرآئی تھی۔ کمرے کورائی کورائی کے دونوں چیز میں آئی گندی اور بدیو دار ہو بھی تھیں کہ اُنھیں ویکھنے سے قرآئی ہو۔ سیان سے قام دیواری لاڑئی ہو۔ ایک کوریٹ سے بیٹورائی ہو۔ سیان سے قام دیواری لاڑئی ہو۔ سیان سے قرائی ہو۔ سیان سے قام دیواری لاڑئی ہو۔ اور سیل کے دیواروں اور چھت سے جونا آگی ہو کر فرش پر اور بیو بھی ہو۔ کیاں ایک نی زدہ شدید بوکا احساس تھی تھوڑی ہی دیر بیل ایک نی زدہ شدید بوکا احساس تھی تھوڑی ہی دیر بولی ہو کی دیواروں اور چھت سے جونا آگی ہو در بھی ہو۔ پھی ان کھا جو سے اور سیل کی دیواروں اور چھت سے جونا آگی ہو دیگی درہ شدید بوکا احساس تھوڑی ہی دیر بولی ہو کی دیواروں کی دیواروں میں دیر بولی کی دیواروں کوروں کی دیواروں کوروں کی دیواروں کی دیواروں کی دیواروں کی دیواروں کی دیواروں کی دیواروں کی کئی درہ شدید بولیا اس کی کئی درہ شدید بولیا احساس کی تھوڑی ہی دیواروں کی دیواروں کیوروں کیوروں

بھے اِس کرے میں قید کرنے کے بعد شام تک گوئی قبیں آیا۔ میرے جم میں موت کے بھے اِس کرے میں قید کرنے کے بعد شام تک گوئی قبیں آیا۔ میرے جم میں موت کے بھی اور کھٹن کے ملے جلے د ہاؤئے بالکل بے حوصلہ کر دیا۔ مجھے اپنی زندگی اور اس کے ماری زندگی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی اور اس کے اپنی زندگی اور اس کا دیا ہے۔ اس کا دیا ہے ہم بی ذرائع ہونے گئی۔ اِس احساس نے مجھے پہال تک روند دیا کہ میں زندگی کے لیے ایک کھی جم سے دستان ہونے گئی۔ اِس احساس نے مجھے پہال تک روند دیا کہ میں زندگی کے لیے ایک کھی ہم ے، ایک اور سے سامنے ایک برص زدہ گندی رنگ کا آدی آیا۔ اُس نے مجھے کفل اتنا خ کو نیار ہو گیا۔ شام کو میرے سامنے ایک برص زدہ گندی رنگ کا آدی آیا۔ اُس نے مجھے کفل اتنا بخ اوجار الدیا باکرآپ وآفس کی ایک اہم فائل چوری کرنے کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ جب تک آپ فائل کا بتا ہاں ہا ہے۔ نہیں بتاتے ، جہیں رہیں مجے حتی کہ میمیں مریں مے۔ اُس شخص نے میرے ساتھ کوئی مکالم نہیں کیا، نہ ہں۔۔۔ یہ چنے کی زمت کی کہ بیں اپنے اُو پر لگائے گئے اِس الزام کو قبول کرتا ہوں یا تر دید کرتا ہوں۔ اگر ہ ؟؟ تبل كرتا موں تو فائل كہاں سے اور كيے چورى كى ہے اور أے كہال ركھا ہے يا كے ويا ہے؟ وہ فائل س فنم کی تقی اور بیس نے کیوں چوری کی؟ اس بابت بھی اُس نے کوئی مکالمنہیں کیا نہ بات کرنے کی زمت کی۔ وہ مشکل سے دومنٹ وہال رُکا اور چل دیا۔ جانے سے پہلے مَیں نے اُسے فقط ایک سوال کہا، جملے ماردیا جائے گا یا زندہ جھوڑا جائے گا؟ جس کے جواب میں وہ ایک دفعہ سکرایا اور پولا ، مارا مانین کو جاتا ہے، چیونٹیوں پرصرف سیرے ہوتا ہے اگر وہ بہت زیاوہ ہو جا تیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے ے ابرنکل کیا۔ بیٹن جوکوئی بھی تھا اِسے نفتیش کرنے کا بالکل علم نہیں تھا۔ بیہ یات بھی عین ممکن تھی جو نوگ مجھے یہاں لے کرآئے تھے اور جنھوں نے مجھے اِس کمرے میں قید کیا تھاوہ ایجنسیوں کے لوگ ال نہوں۔ اُس مخص کے جانے کے بعد دوبارہ مجھ ہے کچھنیں یو چھا گیا۔ میں چوہیں گھنٹے انظار میں راادراں خیال میں تھا دوبارہ کوئی آ دی آتا ہے تو اُسے میں اصل کہانی سنادوں گا کہ اصل میں فائل بیخ والے کون لوگ ہتے مگر وہاں نہ کوئی آیا، نہ مجھ سے چھر بھی سے بات پوچھی گئی۔البتہ ایک آ دمی پورے بیش کھنے بعد ضرور واغل ہوا۔اس کے ہاتھ میں ایک جگ پانی کا تھا اور ٹفن تھا۔ بیس نے ٹفن کھول کر ر کھاأس میں چنے کی دال اور دوروٹیاں تھیں۔ میں نے اُس خض کو بلانے کی کوشش کی مگراس نے مجھ المرك المراكم المراكم المرك المركال كيا-

مرے کا دروازہ ٹھوں لوہ کا تھا۔ وائی طرف ایک واش روم تھا۔ بیدواش روم ایک مدت سے استعال جمیں ہوا تھا اور اِس میں بھی کا کروچ دوڑ رہے تھے۔ مجھے شبہ لاحق ہوا کہ اصلا میں جمب سامتعال جمیں ہوا تھا اور اِس میں بھی کا کروچ دوڑ رہے تھے۔ مجھے شبہ لاحق ہوا کہ اصلاً میں جب اِدے جم سامتا ہوں کا کروچ دوڑ رہے تھے۔ بید خیال آتے ہی میرے بورے جم سام میں اور ہوسکتا ہے مجھے بیماں مار بھی دیا جائے۔ بید خیال آتے ہی میرے نورے جم اُس ڈرتا میں اور ہوسکتا ہوگئی اور ماتھے پر بیسنے کے قطرے نمودار ہوگئے۔ میں شاید مرنے سے نہیں ڈرتا

تفا مگر اِس طرح کی ممل ممنامی کی موت جھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ جھے اپنی مال کے بارے می اُرزی تھا مراں مرت کی بھی خبر ہینچے گی یانہیں۔وہ کیسی اذیت کے ساتھ میراانظار کرسے گاادائی شایدائے۔ سایدات پر سر رہائے گی۔ گم ہوجانے والے بیٹے کی مال کارنج سمجھنے کے لیے ٹایدادبار بہر نفساتی علم کام نہیں آسکتا۔ اِس کے لیے مال ہونا ضروری ہے اور وہ شاید اِس کا نئات میں کوئی مردین ہوسکتا۔ میں اِس کمرے میں نمی اور میم کی بُو میں جیٹھا نہا بت مَدْ بذب اور ذہنی اذبیت میں تھا۔ دومراون موسکتا۔ میں اِس کمرے میں نمی اور میم کی بُو میں جیٹھا نہا بت مَدْ بذب اور ذہنی اذبیت میں تھا۔ دومراون بھی اِی طرح گزرگیا مگرکوئی شخص پوچھ کچھ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہی گونگا شخص منح شام میرا کھانا لے كرآر ما تھا۔ مَيْس نے ہرمكن أے بلانے كى كوشش كى عمر وہ نہيں بولا۔ كمرے كا ٹاكلٹ اورواش روم ايك ہی شکل میں تھا۔ یعنی وہی واش روم تھا اور وہی ٹاکلٹ تھا۔ مجھے دو دقت کا کھانادیا جا تا تھا۔ یہی میرے ليے كافى تھا كەإس بارە بائى بندرە كے كمرے ميں بھى مشكل سے بہشم ہور با تھا۔تيسرے دن جھے بخار ہو سکیا جومز پرتین دن رہا۔ تیسرے دن صبح کے کھانے کے وقت میں نے ایک روٹی کو اِس طرح کانا کہ اُس میں بخار کا لفظ بن گیا۔ وہ روٹی میں نے اُس کو نگے کو واپس کر دی۔ تب وہ دو گھنٹے بعد دوباروآ ہا۔ اُس کے ہاتھ میں کچھ ٹیبلٹ تھیں۔اُس نے وہ ٹیبلٹ میرے قریب رکھ دیں اور ایک جگ جو پہلے جی میرے کمرے میں پڑارہا تھا دوبارہ یانی ہے بھر کر لے آیا اور باہرنکل گیا۔ بیس نے یانی کے ساتھ دو شینٹ لے لیں اور اُس بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیڈاور جاور کے کا کروچ اور دوسرے کیڑے موڑے بیل نے سلے دن بی صاف کردیے سے۔ ٹیبلٹ کھائے کے بعد کھی دیر میں جھے نیندآ گئے۔ آ کھ کھلی تورات كافي موچكى تقى \_ مجھے خرنبيں تقى رات كابيكون ساوقت تھا۔ البتہ إتنا تھا كەمىرا بخار بالكل أتر چكا تفاادر کسی قدرطبیعت بھی بحال ہوگئ تھی۔ کمرے میں زیروسائز کا بلب بلانقطل جیلنار ہتا تھا۔ اِس کی بیکی اور سرمی روشی گبروی اور بوڑھی عورت کی طرح ہر وقت مجھے گھورتی رہتی جس کی ممیالی آنکھوں کی رہی سک چک بھی دھندلا کر گدنی ہوگئی ہو۔ بیس سوچ رہا تھا یہ کوڑھی اور گندا کمرہ اور دھندلی روشنی کا ماحل جمیے پاگل کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ مدقوق اور بے معنی روشنی میرے لیے ایک جسم کی حیثیت اختیار کر گئی تھی جے ٹی بی ہوگئی ہو یا پھرایسالاعلاج کینسر جومیرےجسم میں چھوت کی طرح چیک گیا تھا۔ بھی بعض اوقات اپنے جسم پر ناخنوں سے خراشنے لگتا جس پر ملکے ملکے دانے نکل آئے تھے۔ کمرے میں نہ محری تھی نہ سروی تھی لیکن اُس میں کثافت کی ایسی غلاظت ضرور تھی جے الگ کرنے کے لیے بی اُگ واش روم میں بعض اوقات دودو بارنہا تا تھا مگروہ کثافت تھوڑی دیر بعد پھر گندا کردیج تھی۔ یہ کمرہ اور پی

نالا بذمرے لیے اب ایک تابوت تھاجس میں زندہ دفنا دیا گیا تھا۔

میرے ہے۔ دو تمن دن تک بچھے تو قع رہی کوئی پو چھ گھھ کے لیے آئے گا اگر کوئی نہیں آیا۔ پھر میں نے یہی دو ہیں۔ یال چپوڑ دیا۔ پھر دن گزرتے چلے گئے اور اب مجھے دِنوں کی گنتی بھول گئ تھی۔ وہ گنتی مجھے ضروریاد دیال چور رہے۔ رہنی اگر بیں دوسرے دن بخار اور نیند کی گولیول کے سبب اپنے سونے کا دورانیہ نہ بدلتا مسلسل تین دن رہی ہوں بیل کھانے کے بعد میرے سونے کے اوقات بدل گئے ہتھے۔ مجھے بالکل یادبیس رہاتھا کہ کب سویا میں ہوں ادر کتنا عرصہ سویا ہوں۔اب بہت ساعرصہ گزار نے کے بعد لیتنی بہت دفعہ جاگئے اور بہت دفعہ ہوں۔ ر نے کے بعد یہ می خرنبیں ربی تھی کتنے دن ہو چکے ہیں یا کتنے مہینے گزر چکے ہیں۔ پہلے بہل میں نے جین ارنے اور دھاڑی مارنے کا کام بھی کیا مگریہ سب بے کار ثابت ہوا تھا۔ البتہ رونے دھونے اور بی دیکارے میرا اپنابوجھ ہلکا ضرور ہوجا تا تھالیکن یہ بھی شروع شروع میں ہوا۔اب کوشش ہے بھی میں رونیں یا تا تھا۔ جھے بالکل خبر نہیں تھی میری ماں اور باپ جھے ڈھونڈتے ہوئے کہاں کہاں گئے ہوں مے۔ وہ کن لوگوں کے سامنے جا کر گڑ گڑائے ہوں گے۔اُن کا رونا اور آہ و بکا کرنا اُس دیوارگر یہ کے ما من تھا جے رونے والوں کا مقصد بھول گیا تھا۔ مجھے کھانا دینے والا گونگا میرے لیے جو کھانا لاتا تھا، أى مِن ناشاً كون سا ہوتا تھا اور شام كا كھا نا كون سا ہوتا، بيسب مِّس اندازے سے پية لگا تا تھا۔ وہ بد بخت نہ میری آ واز سنتا تھا نہ میرے اشارے سمجھتا تھا۔ اِس طرح کا جانور زندگی میں تیں نے بہلی بار ر کھاتھا۔ ایک دن شام کے وقت جیسے ہی وہ میرے لیے کھانا لے کرآیا بیس نے اُس کا باز و پکڑ لیا اور بینے کے لیے کہا۔اُس نے آؤد یکھانہ تاؤ تھینج کراُلئے ہاتھ کا ایساتھیڑ میرے منہ پر مارا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔تھپڑ کھا کر مجھے کم از کم اتنامعلوم ہوا ہے ایک جاندار شے تھی گرسانپ کی نسل ہے کوئی اڑ دھا تھا جو میرک آواز اور احساسات کومسلسل نگل رہا تھا۔میرے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ بیس ویدے بھاڑ کر اُے دیکھنے لگا۔اتنے میں وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں کافی دیرویے ہی بیٹھارہا۔ پھراُٹھ کرواش روم مُن أيا درگليال كرنے لگا۔

میں نے اپنے بیڈے کا کروچ اور کیڑے مکوڑے پہلے ہی دن صاف کر دیے تھے لیکن موت میں نے اپنے بیڈے بیٹ کا کروچ اور کیڑے مکوڑے پہلے ہی دن صاف کر دیے تھے لیکن موت (امرے لورے کمرے کوویے ہی گندار ہے دیا تھا۔ اپ مجھے احساس ہوا کہ یہاں ٹی الحال اپنی موت یا آزاد کی تک تمرے اور واش روم کے تمام کا کروچ اور یا آزاد کی تک قیام کرنا ہے تو میں نے آ ہستہ آ ہستہ پورے کمرے اور واش روم کے تمام کا بیادوں سے کیڑے لیٹرین میں بہا دیے لیکن سیلن اور جد بودار نمی کوشتم نہیں کر سکا۔ بیٹی دیواروں کی بنیادوں سے کیڑے لیٹرین میں بہا دیے لیکن سیلن اور جد بودار نمی کوشتم نہیں کر سکا۔ بیٹی دیواروں کی بنیادوں سے

لے کر چھت تک پھیلی ہوئی تھی جس نے جھے ایک طرح کی پھیھوندی لگا دی تھی۔ میرک داڑھی اور ہونی کے بخے ، اِس کا اندازہ جھے نہیں تھا البتہ داڑھی اب میرے سینے کو پھونے لگی تھی۔ میرک داڑھی اور ہوں۔ اِس کے علاوہ اُنھیں کی ۔ شئے نہی خوض نہیں تھی دالوں نے یہاں صرف اتنا کیا تھا کہ بیس زندہ رجوں۔ اِس کے علاوہ اُنھیں جھے اُنے خوض نہیں تھی۔ یہ سیکرٹری صاحب جے میرا والد اپنا دوست شار کرتا تھا، جھے نہیں خبر دالدصاحب کی خوض نہیں تھی۔ یہ سیکرٹری صاحب جے میرا والد اپنا دوست شار کرتا تھا، جھے نہیں خبر دالدصاحب کی میرے فائل لے کر روپوش ہونے کی صورت میں جیل جھوا چکا تھا یا اُس پر رہم کھا کر اُسے اُس کے مال ہونے کی صورت میں جھے لیقین تھا کہ اب تک رورو کر مربیکی ہوگی ورندا نوش ہونے پر چھوڑ چکا تھا البتہ والدہ کے بارے میں جھے لیقین تھا کہ اب تک رورو کر مربیکی ہوگی ورندا نوش ہونے بھی تھی کو اُن کی کرنہیں رہی ہوگی۔ یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ بیڈ پر پڑا پڑا ایک کی کوا بن گیا۔ ایسا کی کوا بی کی جوارے کے لیے کسی کا نئے میں پرود یا جاؤں۔

پھرایک دن تو قع کے خلاف درواز ہ کھلا۔ بید درواز ہ اُس منحوں اور بعنتی گوئے نے نہیں کھولاتی جس کی شکل میرے لیے ایک سانپ کی شبیہ ہوگئ تھی۔ جوروز انداپنا اُ گلا ہوا کھانا مجھے دیتا تھا۔ کرے میں سے نئے آنے والے دوایسے سانڈ تھے جنھیں تہذیب نہیں سکھائی گئ تھی۔اُن میں سے ایک نے آتے ہی مجھے نہایت گندی گالی دی اور کہا جلدی ہے اُٹھو۔ دوسرا غاموش کھڑا رہا مگراُس کے تیور بھی گالی دیے والے آ دی ہے کم خطرناک نہیں تھے۔ میں اُن کی ہیب اور بدتہذیبی سے ڈر گیا۔ ہونہ ہوموت کا نقارہ بج چکا تھا۔میرے لیے ویسے توعزت اورانا کا مسئلہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔اب تو محض ایسا کیجوا تھا ہے مُرغیال کھانے کے لیے بھر بھری اور نرم زمین سے تلاش کررہی ہوں۔ بیس کا نیتا ہوا کھڑا ہو گیالیکن مسلسل گندے کمرے میں پڑے رہنے اور موت کے ڈرسے میری صحت انسان کی بجائے دل کے مارے ہوئے مریض کی می ہوگئ تھی۔ کھڑا ہوتے ہی میں لڑ کھڑا کر کریڑا۔ ایک شخص نے آگے بڑہ کر میری آ تکھوں پرسیاہ پٹ باندھی۔میرے ہاتھوں کو کمرکی پچھلی طرف باندھ دیا۔ پھرسہارادے کرانھایا اور چل دیدے وومنٹ بعد میں نے محسوس کیا میں تھلی فضا میں سانس لے رہا ہوں۔ ایک دم ہوا کا ایسا جھونکامیرے نتھنول سے نگرایا کہ اُسی وقت مجھے زندگی کا احساس ہوا۔میراجسم جوسیم زدہ قبر کی روح بن چکا تھا ایسے لگا اُس میں جان ڈال کر کھلی ہوا میں اُچھال دیا گیا ہے۔ جہاں پرندوں کی وسیع اُڑا نیں ہیں، درختوں، پھولوں اور انسانوں کے زم کمس ہیں۔ کھلی ہوا میں سانس لینے کا احساس بی زندگی کا احساس تھا۔ زندگی ، آزادی ، ہوااور خوشبوؤں کو چھونے کے لیے قید کتنی بڑی کتاب تھی۔ یہ کتاب بل نے چند دِنوں میں مکمل کی تھی۔اب مجھے نہیں معلوم اس کے بعد مجھے ختم کر دیا جائے گا مگر میں دعوے

ے ہما ہوں کی مہینوں تک بد بواور جس میں رہنے کے بعد مجھے کا ننات کی شفافیت کا تھین آیا۔ یہ ے کہ سا اور براغ تھی جسے مجھ سے کئی دن تک الگ کر دیا گیا تھا۔ پکھلحول بعد مجھ ایک ع نائے کا اور اس میں اور کا اور است کا میں است کا عمر پیضرور بتا سکتا ہوں کہ غیل جس میں اور کردیا میں اسکتا ہوں کہ غیل جس میں اور است کا عمر پیضرور بتا سکتا ہوں کہ غیل جس جڑی کی استیار ہوں اور رات کا کوئی امتیاز نہیں تھا فقط زرداور مدقوق دنیا کا ایک ہی موسم تھا۔ جنم سے نکالا عمیا تھا وہاں دن اور رات کا کوئی امتیاز نہیں تھا فقط زرداور مدقوق دنیا کا ایک ہی موسم تھا۔ آباء دوزخ کاکوئی درجہ کھے جیسے ہیں۔ عکس بہرحال وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ گاڑی آ دھ گھنا جلتی اپ۔ ری۔ اِس عرصے بیں کسی نے کوئی آواز پیدانہیں کی ، نہ بات کی اور نہ ہی مجھے مخاطب ہوا۔ خدا جانے رب ہے کہاں لے جایا جار ہا تھالیکن میں سے بات سوچ رہاتھا اگر موت آ چکی ہے تو خدا کا پیشکر ضرور ہے اُس نے مرنے سے پہلے ہوا کے تازہ کمس میر ہے جسم کوچھوا دیے تھے۔ یہ فطرت کتنی فرحت بخش اور روہازہ تھی۔ بیال سے بہتر ہوہی نہیں سکتی تھی۔انسان اس قدر شفاف اور نتھری ہوئی فطرت کوجنم دینے یہ قادر نہیں ہوسکتا تھا۔ جھے یقین ہو گیا اگر کا نئات خود بخو دیا کسی انسان کے ذریعے وجود میں آتی تو ہر \* صورت میرےاُس کمرے سے مختلف نہ ہوتی جس میں خدا جانے میں نے کتنی زرداور دھندلائی ہوئی جہنیں گزاریں۔ آ دھ گھنٹے بعد گاڑی ایک جگہ رُک گئی۔ اُن میں سے ایک شخص نے میرے ہاتھ کھول د باور جھے ملم دیا گیا کہ یا مج من ایک سوکی گنتی گنے کے بعد اپنی آئکھوں سے سیاہ پٹی اُتارلیما۔ اگرال عرصہ سے پہلے اپنے ہاتھ آتھوں تک لے کر گئے تو آپ کو بٹی کھولنا نصیب نہیں ہوگ ۔ اِس کا مطلب تھا بئی آزاد کر دیا گیا تھا۔ پھرگاڑی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ جھے محسوس ہوا بنیں اکیلارہ گیا اول كريك نے اُن كے علم سے روكرواني كرنے كى جرائت بيس كى اورسوتك كنتى پورى كرنے لگا۔ آخرى اندے تک پہنچ کرمیری سانس پھول چکی تھی۔ میں پچھ دیر اُسی طرح کھڑا رہا۔ جھے یقین نہیں آر ہا تھا فی آزاد ہو گیا ہول کیونکہ میرے نز دیک کسی شے کا احساس نہیں تھا مگر ہواہے پتول کے سرسرانے کی مسلل ایک صدائقی۔ عَمل نیچے بیٹھ گیا پھر آ ہتہ ہے اپنی آ تکھوں پر ہاتھ لے کر گیا اور ساہ پٹی کھول رئا۔ پٹی تھلنے کے بعد کوئی شے نظر نہیں آئی۔ البتہ دُور روشیٰ تھی جیسے ایک ہلکا جگنود کھے رہا تھا۔ کیا میری اَنْهُ مِينَ اللَّهُ مِي مِوجِكَا تَعِينَ؟ مَينَ فَي إِنْ مَا تَكُومِينَ آسَانَ كَي طرفُ أَثْمَا كُيلِ فَوْتُى سے ایک دم میری تی بلزہوگئی۔ آسمان پرستارے چیک رہے تھے اور ہوا میں ختکی کا احساس تھا۔ میری داڑھی اورسر کے بال نے دو پیغام دیے تھے۔ ایک میری آزادی کا اور دوسرا میری بینائی کی سلامتی کا۔اب بی نہ تو اندھار ہا

تھا اور نہ کی کی قید میں تھا۔ بیس اس خوثی کے عالم میں ایک دم فضامیں بلند ہوا۔ بجھے آزاد کرنے والوں عااور یہ ن ک بید ہے۔ اور شہر سے دُور کی جنگل کا انتخاب کیا تھا۔ تھوڑی ویر بعد جھے یقین ہوگیا کی میرے آس پاس سٹائے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا میں کہاں ہوں کر برایک بے سود کوشش تھی۔ مجھے تو بیہ تک معلوم نہیں تھا رات کا کون ساپہر ہے۔ میں اپنے سانے کی مورک یر چلنے لگا۔ سرکنڈوں، بول اور جھاڑیوں کے درمیان یہ یکی سڑک پتانہیں کس طرف جاری تی مگر جہاں به م مجى جار بى تتى ئيس أى طرف چلنے لگا اور مسلسل تين گھنٹے تک چلتار با۔ چاند کافی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ آہتہ آہتہ بڑھ رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد میرے سامنے ایک چوک سا آگیا۔ اِس کے دو جانب کی سرکیں شروع ہوگئیں مگر میسر کیں مقامی گاؤں کو جانے والی تھیں۔ چوک میں ایک کریانے کی د کان تھی اور ایک آ دھ کی دوسری شے کا کھو کھا تھا۔اب میں تھک چکا تھا اور کی جانب مُزنے کی بجائے وہیں بیٹھ گیا۔ بیس نے سوچا میں ہوگی تو دیکھا جائے گا کہاں جانا ہے۔ اِس چوک میں ایک کنارے بردو تین ریر هیال کھری تھیں۔ اُن کے اُوپر مومی کاغذ دے کر اُٹھیں کی ری سے باندھا ہوا تھا۔ اِس کا مطلب تھااب میں آبادی کے پاس تھا مگر آس پاس کوئی مکان نظر نہیں آرہا تھا۔ جھے بھوک نے بے مال كردكھا تھا۔ مَيں نے اُن ريز هيوں ميں ہے ايک ہے مومی كاغذ ہٹا كرديكھا تو اُس پرپياز اورلہن وغيرہ یڑا تھا۔ بیمیرے کی کام کی نہیں تھیں۔ میں نے اُن ریز حیوں کے پہلو میں ایک لکڑی کے تختے کو و يكها- أس كے ينج لكرى كے چوڑے مائے لكے تھے-ميرے ليے يہ جگد ليننے كے ليے اچى تى-میں تختے پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہوا کے تازہ جمو کے اور سائس کی زم خیزی نے مجھے جلد بي مست كرديا - بن تمام كلفتين بحول كرنيندكي آغوش مين جلا كيا -

# (01)

میرے کا نوں میں پہلے بھی ی غول غال ہوئی بھر وہ تیز ہونے لگی۔ پھراچا تک ایک شخص نے میرے کرتے سے پکڑ کر جھے جھٹکا دیا۔ جھٹکے کے ساتھ ہی میری آ کھ کھل گئی۔ بیس نے اپنی آ تکھیں منلیں اور سامنے فورے ویکھا تو سات آ کھ آ دی اور دو تین لڑ کے میرے اردگر دکھڑے تھے۔ میرے بڑھ ہوئے بال، ناخن اور گذرے کپڑون کو دیکھکوئی جھپرنشکی ہونے کا الزام لگار ہاتھا۔ کوئی پاگل قرار دے رہا تھا۔ بیس انسان کی طرح بیٹھا تھا جو بغیر ویزے کے دمرے ان کے درمیان ایک ایسے بہل انسان کی طرح بیٹھا تھا جو بغیر ویزے کے دمرے ملک میں پکڑا جائے۔ جھے ڈر ہوا یہ لوگ جاسوں کہ کر پٹائی نے شروع کر دیں یا پولیس کے دارک دیں جہال دی نمبر جو تا پریڈ کے بعد ہی اپنی صفائی کا موقع ملا ہے۔ بیس نے جب اچھی طرح سے اپنی اور کولا، نینے اثر بھائی کہیں میری سزی کے پہٹے پر اگر کر ڈوکھر کی تو اتن معلوم ہوا بیس پوٹھو ہار کے کی علاقے میں ہوں۔ ای لیے ایک آ دی نے بیٹے پر افراد کولا، نینے اثر بھائی کہیں میری سزی کے پہٹے پر اگر اگر کر شرا باز و پکڑ کر شختے سے نیچے کھیٹچا اور بولا، نینچے اثر بھائی کہیں میری سزی کے پہٹے پر پڑاپ تو ٹیل کردیا؟

یں نیچ اُر پڑا۔ تو اُس نے صاف تختے کو دیکھ کر کہا، اللّٰہ کاشکر ہے بھٹا پلید نہیں ہوا۔ اللّٰہ بانے نیٹی اِن دِنوں استے کہاں ہے آگئے ہیں؟

ایک دوسراشخص بولا، میال مجھے تو بدآ دی نظی نہیں باگل لگنا ہے، اِس کے ہونٹ اور دانت نظیم ال والے نہیں بیل میا میاں مجھے تو بدآ دی نظی نہیں باگل لگنا ہے، اِس کے ہونٹ اور دانت آب بولتے بھی ہیں یا کو تکے ہیں؟ پکھ بتاؤ کہاں ہے ہو؟

ہائیں، یہ آبوا چھا بھلا ہے بھائی۔ (پھرمیری طرف دیکھ کرمخاطب ہوا) ہزی صاف آواز ہے۔ مَن آبو ہملے ہی کہ رہا تھا یہ شکن ہیں لگتا، ایک اور شخص نے کہا۔

گریہ تیری داڑھی کا جھاڑ اور سر کے بالوں کا جھونک کیا ہے؟ شکل تو افیو نیوں جیسی بنار کی ہے۔ جھے کسی نے اغوا کر لیا تھااور رات یہاں جھوڑ گئے ہیں۔

اشکے بھٹی ، یہ تواور بی کہانی نکل آئی ہے۔ کوئی پھنے ویسے کا چکر تھا؟ وہاں پر ایک آدی نے ہا۔
جی ہاں لیکن انھیں غلط بہی ہوئی کہ بیس امیر آدمی ہوں حالانکہ میرے پاس پھی بیس تھا۔ آفر
انھوں نے تھک کر جھے رہا کر دیا۔ اُس کے بعد بیس نے انھیں اپنا بتا اور پورا تعارف کرایا۔ تب ایک شخص آگے بڑھا اور بولا ، بھٹی آپ کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ، کتنا عرصہ قیدر کھا؟

یہ جھے یا ذہیں رہاالبتہ جب اغوا کیا گیا تھا تب اپر مِل کے دن ہتے۔ اچھا،اب تو بھائی اکتوبر آگیا۔تو چھ ماہ باندھے رکھا۔ چل وہاں میاں اپنی شیوتو کرا لے۔ بندے کی شکل تو نکلے اور میں اُس آ دمی کے ساتھ چل پڑا۔

یہ ایک چیوٹا سااڈہ تھا، جہاں دو چارسبزی کی دکا نیس تھیں۔اُن کے پہلو میں ایک ٹاٹی کی چیرئ تھی۔ میں ٹائی کی گری پر بیٹھ گیا۔ یہ کری کٹڑی کی ٹوٹی چیوٹی تختیوں سے بنی بوسیدہ ی تھی جس کے سانے ایک شیشہ تختیوں ہی میں بڑا ہوا تھا۔ شیشہ بھی آ دھا ایک طرف سے ٹوٹا تھا۔ جیسے ہی میں اُس ٹائی کی کری پر جیشا، وہی آ دمی بولا، راجہ صاحب جا کت کی شیو بنادے۔

غیں نے کہا، بھائی میرے پاس پسے نہیں ہیں، اِس جملے کے ساتھ ہی جمھے خیال آیا کہ نویزانے جو چمے جمائی میرے پاس پسے نہیں ہیں، اِس جملے کے ساتھ ہی ہم ہاتھ ڈالا تو چمے دہیں جو چمے اُس دن دیے ہے وہ میری اِس جیب میں تھے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چمے دہیں موجود تھے۔ مجھ میں خوشی کی ایک اہر اُٹھی، چلو پچھ بندو بست تو ہوا۔ میں نے کہا ہاں بھائی پچھ چمے میری جیب میں ابھی ہی تجامت بنادیں۔ جیب میں ابھی۔ اب میری اچھی ہی تجامت بنادیں۔ ہاں کوئی بات نہیں کلین شیو کر دے حاکت ناں، وہ ہنس کر کہنے لگا۔

باق نے بل بھر میں میرے تمام بال اُ تار کر میرے سائٹ رکھ دیا۔ مسلسل تی مینیئے کرے الاست کے بعد میرارنگ روئی کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ شیو ہوئے کے بعد میں ایک پیکنا الزیا کل کاندرو بنے کے بعد میرارنگ روئی کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ شیو ہوئے کے بعد میں ایک پیکنا الزیا کل ے اندر ہے ۔ کے اندر ہے کی بولا ، اشکے بھٹی جوانا ، منڈ اتو سو ہنا ہے۔ اب پیٹ بھر لے ۔ پھر تجم اساں آباد دوآ دی جیے دیکھتے ہی بولا ، اشکے بھٹی جوانا ، منڈ اتو سو ہنا ہے۔ اب پیٹ بھر لے ۔ پھر تجم اساں اور جوهادیاں کے۔اپےشرول وجیں۔

ھادیاں۔ اس کے بعد وہ مجھے ہاتھ منہ دھلا کر پاس والے ہوٹل میں لے گیا۔ بید ڈھابر قسم کا زول تھا۔ ار کے بہت بڑے در دنت کے نیچے چار پائیال لگی تھیں۔ اُن میں سے پچھ چار پائیوں پر اوگ بیٹے چارے ، معروف تھے۔ اِن سب کی زبان پوٹھوہاری تھی۔ میر مجی کی چار پائیاں عموماً بہت آرام دہ ہوتی ا ہے۔ ہیںادر بہت کملی ہوتی ہیں۔ میں ایک چار پائی پر بیٹے گیا اور سبزی کھانے کی خواہش ظاہر کی۔تھوڑی دیر ہیں۔ ہی آلومز کی پلیٹ کے ساتھ کئے ہوئے پیاز اور تندور کی روٹیاں آگئیں۔ میں نے آلومز کے سالن ہے ہیں۔ کمانا کھایا۔اُس کے نورا ابعد گڑ والی چائے آئمٹی۔ دونوں چیزیں بہت پر لطف محسوس ہوئیں۔ یہ کھانا كائنات كاسب مالديذترين شيختى - ربائى كے بعد مجھے آزاد فضاميں جاريائى كے أو يربيني كركھانے ک فعت کا احماس ہوا کہ میرکیا شے ہوتی ہے۔

بنی رات دن بجے کے قریب اپنے گا دُل پہنچا۔ اِس وقت تمام لوگ سو چکے تھے۔ ہمارا گھر اُال كَا قِرْي كُونْ بِرَتِهَا لِي مَنْهِ بِينَ عِيامِنَا قَعَا كُونَي فَخْصَ مِجْهِ دِيجِهِ \_ الرّابيخ كلمر كاوَل كاندر \_ گزر کرجاتا تو کوئی و یکے لیتا۔ بیس گاؤں کو بائی پاس کرنے کے لیے باہرے اُن پگڈنڈیوں پر جاتا ہوا آ فری گئی تک پہنچا جس جل جمارا گھر تھا۔ تیں پچھود پر گھر کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر دروازے پر دستک دینے لیے آگے بڑھا مگر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بیرجیران کن بات تھی ہمارے گھر کا دروازہ رات کے ال وتت کھلاتھا حالانکہ میری والدہ اِسے دن کے وقت بھی کھلانہیں چھوڑتی تھی۔میرے دل میں در د کی الكه المرى أنفى اور دل دعو كنے لگا، كہيں والد نے بيگھر نئى نه ديا ہو۔ ئيس نے ڈرتے ہوئے اندرقدم ركھ الادردازے کوعبور کر کے ڈیوڑھی میں چلا آیا۔ اندھرے کے باوجود ڈیوڑھی میں پڑی ہوئی پاراِل کھے نظرآ مئ ۔انسان جس گھر میں پیدا ہو یوں لگتا ہے اُس کے درود بوار دوڑ کر گلے لگتے ہیں۔ مرک چنزی بول اُٹھتی ہیں۔ اِس منظر کوصرف دل کی آئیسیں بیجیا نتی ہیں۔ میں بھی اپنے اِس گھر کو بسا مین ہگا تاریر سے والد کی ایک چاریائی ہمیشہ یہاں پڑی ہوتی تھی۔اگر اب بھی یہاں ہے تو یقیناً میدگھر اگری ر سر سر میں ایک چار پائی ہمیشہ یہاں پڑی ہوں گ۔ ریب میں منوس انگر ہارے پاس ہے۔ چار پائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔'' کوئی'' کا لفظ یہاں غیرمناسب ہی نہیں منحوس

بھی ہے۔ یقینا میرے والد ہی لیٹے ہوئے تھے۔ میں آہتہ ہے اُن کی چار پائی کے پاؤں کی طرز بیٹھ گیا۔میرے بیٹھتے ہی والدصاحب کومحسوس ہوا کہ اُن کی چار پائی پرکوئی بیٹھا ہے،وہ ایک دم بھل تیزی ہے اُٹھے اور بولے ضامن ہے؟

عَين آہتہ ہے بولاء تی ابائیس ضامن ہوں۔

ضامن تم آ گئے ہو؟ بیالفاظ اُن کے حلق ہے انتہائی کرب سے نگلے گویاالفاظ کا پھندو گئے میں پڑگیا ہو۔ میرے والد کی آواز میں اتنی زیادہ لرزش اور بھاری پن تھا، جھے نوف ہوا اُن پر ٹادی مرگ کی کیفیت طاری نہ ہوجائے۔

ا با بنس آ گیا ہوں۔ اِن دوفقروں کے علاوہ پھرہم دونوں پچھنیں بول سکے۔میرے والد \_ز مجھے اپنی گود میں بھر لیا اور ایک الی چیخ بلند ہوئی کہ اُس کی آ واز میرے دل کو چیر تی چلی گئے۔ اُن کی آیا مُن كر نه صرف ہمارے گھر ہى بلكہ بورے محلے كے لوگوں كے دوڑنے اور جا گئے كى آوازي آنے لگيں۔ ميري والده صحن ميں ليٹي ہوئي تھي اور جاگ رہي تھي۔وہ بھي لڑ کھٹر اتی ہوئي ڈيوڑھي ميں داخل ہوئي''ميرا ضامن آگيا، ميراضامن آگيا ہے، آجاامال زينب اپنے پوتے کول لےضامن آگيا ہے'' کہتی ہوئی میری طرف دوڑی۔ اُس کا امال زینب کو آوازیں دینا جو کب کی قبروں میں جا چکی تھی اور میرے فرقت و جمرے آزاد تھی ، یوں لگا میری والدہ کی طرح گلو گیر ہوگئی ہو۔ والدہ اِس سے مبلے کہ مجھ تک پہنچی ، ٹوکر کھا کر ڈیوڑھی کے دروازے میں ہی گر پڑی مگرائی تیزی سے سیکہتی ہوئی ''امال زینب تیراضامن آ اليائے" كھرأتھى۔ كھر إس سے پہلے كه دوباره كرتى بيس جلدى سے أشااور اپنى والده سے ليك كيا-میرے لیئتے ہی وہ چینیں مار کررونے لگی۔میرا بھائی بھی آگیا۔وہ بھی رونے لگا۔گھریں اِس قدر کہرام میرے بچازاد کے ساتھ گھر کے درود لوار بھی رور ہے ہیں۔ میری اپنی حالت غیر ہو پھی تھی۔ میں والدہ کی گود میں سررکھ کر جی بھر کے رونا چاہتا تھا اور رور ہا تھا۔ اتنے میں میرے چچا اور میرے چپازاد اور محلے والے سب ہمارے تھر میں واخل ہو گئے۔ پھر گاؤں میں ایک طرح سے نقارہ نج کیا کہ ضامن آ گیا ہے۔ ہماری ڈیوڑھی چندلیموں میں انسانوں سے بھر گئی۔ والدہ جھے اپنے سے جدانہیں کر رہی تھی۔ أس نے جھے والدے کو یا چھین کراپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں نے والدہ کی کود میں لیئے لیٹے اپنے بھائی کا ہاتھ کھنے کراپنے ساتھ لپٹالیا کہ وہ پاس کھڑاروئے جارہا تھااور ابھی تک أے مجھے کیے لئے

یری این این این این می نے بلب روش کردیا۔ اب ڈیوزھی اور گھر کی ہرشے آنکھول کی بینائی میں این ایک میں ایک بینائی کھر کی ۔ کھر والوں کی بے نیازی اور بے پروائی کے صدمے سے گزر چکی تھی۔ میری والدہ اور والد نے پرخ کھر والوں کی بے نیازی اور بے پروائی کے صدمے سے گزر چکی تھی۔ میری والدہ اور والد نے م بے عرف کے بعد شاید گھر کوفضول مجھ کرائس کے درود ایوار پر نظر نہیں کی تھی۔تمام چیزیں ایک دم مرے کم ہونے کے بعد شاید گھر کوفضول مجھ کرائس کے درود ایوار پر نظر نہیں کی تھی۔تمام چیزیں ایک دم برے ابدہ برخی ادر بدعال ہوگئی تھیں۔والد اور والدہ کو کیس نے پہچان تو لیا تھا گر چھ ماہ کے اندر اُن پر سوسال کا پڑی ادر بدعال ہوگئی تھیں۔والد اور والدہ کو کیس نے پہچان تو لیا تھا گر چھ ماہ کے اندر اُن پر سوسال کا ہوری اور ہورے ہوری اور ہورے اوسان خطا ہو گئے، دونوں کی صحت کس قدر کر چکی تھی۔ والدہ کے تمام بال برمایا چڑھ گیا تھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، دونوں کی صحت کس قدر کر چکی تھی۔ والدہ کے تمام بال بھا ہوں ۔ خدہو کیجے تھے اور والد تو بالکل بھی نہیں پہچانے جارہے تھے۔میرے لیے اُن دونوں کی شکلیں کتی ندیل ہو چکی تعیں۔ والدہ کے چبرے کی ہڈیاں اُبھر آئی تھیں۔ اُس کے بال سفیدلکڑیوں کی طرح نظ ہو چکے تھے۔ خستہ ڈیور حیول میں رہنے والول کا خون اور ہڈیول کا کیاشیم کو یا ایوان بالا کے کریڈوروں میں فائل بدست سیکرٹر پیوں، وزیروں اوراُن کی اولا دوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ یہ کیسا جرم غاجس میں مجرم کےخلاف کوئی عدالت نہیں تھی۔

ایک کے بعد ایک ملنے والا آرہا تھا۔ گاؤں میں جوستنا تھا وہ رات کے اِس عالم میں بھی اپنی نداُواز کر جھے یو چھنے کے لیے جمع ہور ہا تھا۔ اُٹھیں شاید میری محبت سے زیادہ میرے اغوا ہونے کی كانى دلچې تقى داستانيس سننے والے كننے بے رحم سامع ہوتے ہيں مظلوم سے زيادہ وا تعات كى محمیوں میں دلچیں رکھتے ہیں۔ وہ جلد از جلد مجھ ہے کہانی سنتا جائے تھے۔ پچھ کومیری موت کا یقین جُل بوچا تھا۔اب وہ اپنے اِس بھین کومسار ہوتا و کھنے کے لیے ہمارے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ پچھ انان مرف حادثوں کی خبریں سننے سے دلچیں رکھتے ہیں مگروہ حادثے صرف غیروں کے ساتھ ہوں۔ چنانچاوگول کی بے چینی مجھے ملنے میں کم اور میری کہانی سننے میں زیادہ تھی جبکہ والدہ اور اہا ابھی مرن إنَّا جانتے تھے کہ اُن کا بیٹا گھرلوٹ آیا تھا۔ وہ کیسے اور کہاں اغوا ہوا؟ اِس بارے میں اُنھیں نہ تو البخي كامت تحى اورندائجى مجصے بتانے كا يارا تھا۔ميرى والدہ بار بارلوگوں كو بيچھے ہٹار ہى تقى اورميراسر المُنَاكُّلات بابر نَظِیْنِیں دے رہی تھی۔ جذبات ہے اُس کے نہ تو آنسورُک رہے تھے اور نہ وہ رونے سى فوركوقا بوكر ري تقى يه يك ديكي ربا تفاوه اين آپ كو باكا پچاكا كرنا چامتى تقى يين خود يې چامتا تفاده غم كربي المحالي المحالي الموجائ الت كود بج ميرك جيانے تمام لوگوں كو گھرے باہر كرديا تاكه بن آرام كرلول- بك

خور بھی تھک چکا تھا اور ابھی کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سے چار بجے کے قریب والدہ ہی کئی 402 من میری آنکھ لگ گئے۔ دوبارہ آنکھ کلی تو دن بالکل روشن ہو چکا تھا۔ والدہ نے خدا جانے کر میرار اُنٹھا کرا پنے زانوے چار پائی پررکھ دیا تھا اور میرے سرکے بیچے سریانہ پڑا تھا۔ میل نے آ کھ کھوئی آون میرے سامنے بیٹی تھیں اور میرے سرپر ہاتھ بھیرر ہی تھیں۔ چار پاکی اور ڈیوڑھی کی بجائے کرے میں میرے سامنے بیٹی تھیں اور میرے سرپر ہاتھ بھیرر ہی تھیں۔ تھی۔والدصاحب ڈیوڑھی ہی میں لوگوں سے بیٹھے با تیں کررہے تھے۔ میں جیسے ہی اُٹھاوالدہ نے ناشا . میرے سامنے رکھ دیا اور ہاتھ منہ دھونے کو کمرے ہی میں پانی مہیا کرنے لگی۔ میں نے والدہ ہے کہا م میں چولیے پر بیٹے کرروٹی کھانا چاہتا ہوں۔ کرے میں بالکل نہیں کھاؤں گا بلکہ اب کرے میں سونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مَیں اُٹھ کر باہر نکلنے لگا تو والدہ نے میرا باز و پکڑ لیا جیسے میّس بیار ہوں اور والدہ جھے اُٹھانا چاہ رہی ہو۔ جب ہم اُٹھ کر باہر چو لیے پر آ گئے تو مجھے اُس ٹا بلی کے درخت پر ایک دم پیار آگیا جس کے پنچے میری دادی کی چار پائی ہمیشہ پڑی رہتی تھی۔ میں اُس ٹا الی کے پنچے ایک تختی یعنی چوک پر بیٹھ گیا۔ والدہ نے چولیج پر توار کھ دیا اور روٹی پکانے لگی۔میرا بھائی اور والدبھی چولیج پر آپیٹے۔ڈیوڑگ من بیٹے ہوئے لوگ اُس طرح بیٹھے تھے۔ اُنھیں میرے چیا کی بیوی لیعنی میری بچی چائے بنابنا کر پا ر ہی تھی۔ ہمارے گھر کے صحن میں ایک نائی دیگ پکارہا تھا۔ سیمیرے آنے کی خوشی میں نیاز پک رہی تھی۔ میں نے اپنے مکان کی حصت پر دیکھاعلم لہرار ہاتھا۔ لیتی بیگھر دوبارہ سے ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ والدہ کے چرے پر چک ایک دم لوث آئی تھی۔ ناشا کرتے ہوئے مجھے والدصاحب کے ول میں تجس صاف نظر آرہا تھا کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بات کرنے سے گھبرار ہے ہیں۔ وہ تھوڑی ویر بعد مجھے ویکھتے رہے پھراُٹھ کر ڈیوڑھی میں چلے گئے۔لوگ مبح سے اُن کے پاس فیر فبر کوآ رہے سے مگر انھیں کچھ بتا ہوتا تو بتاتے۔وہ محض حقہ پیتے ہوئے گاؤں والوں کے ساتھ إدھر اُدھر کی باتیں کے جاتے تھے۔ دو پہرتک دیگ پک گئ اور نیازتقسیم ہونے لگی۔ والدہ کے پاس گاؤں کی عورتیں کیے بعد دیگرے جوم کرتی رہیں مگر مایوس ہوکر جاتی رہیں کہ اُٹھیں ابھی تک والدہ نے پچھٹیں بتایا تھا۔ آخر دو پہر کے وقت چالیس بچاس لوگ جمع ہو گئے۔ اُن میں بچے بھی تھے اور ہرطرح کے لوگ جمع تھے۔ ایک بارمیرے جی میں آئی کہ میں سب کے سامنے اُٹھ کر ایک تقریر کروں کہ مجھ پر کیا بیتی اور میں کس جرم میں پکڑا گیا تھا گر میں باز آگیا اور اپنے اِس احقانہ خیال پرمسکرا دیا۔ میں سیای لیڈر یا مقررتہیں تها، نه بچھے اِن لوگوں کواپن کہانی سٹا کرایٹو پیدا کرنا تھا۔ نہ بیدلوگ جانبے ستھے کہ کا نفیڈ پینشل فائل کیا

403ھ چز ہے۔ اِنھیں صرف اتنا پتا تھا کہ مَیں کسی غداری کا مرتکب ہوا ہوں اور اُس کے مُوش چیے لیے ہوں جے پھراُس کے بعد فرار ہو گیا۔

کے۔ پہر اور کھایانوں کی طرف آنگئے الاتو میں بہر کے دفت میں باہر کھیتوں اور کھایانوں کی طرف آنگئے الاتو مہری ہاں نے جمیے روکنا جاہا کہ میں فی الحال باہر مت نکلوں ، کہیں حادثہ بیش ندا جائے کی میں جاناتھا مہری ہاں نے جمیے کی حادث کی کا خطرہ بیس تھا۔ میں اُن کے لیے ایک بار بے ضرر ہوگیا تھا اور دو مری باروہ جمیے اب جمیے کی حادث کی خطرہ بیس تھا۔ میں اُن کے لیے ایک بار بے ضرر ہوگیا تھا اور دو مری باروہ جمیے اپنے قریب ندا نے دیتے۔ میں نے والدہ سے کہا، امی آپ فکر ندکریں میں یہاں بس دل پندرہ من میں کھی مور اور آپ اِی دیوارسے پارد کھتے رہے گا آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں گا۔ کھیوں میں گھوم اوں اور آپ اِی دیوارسے پارد کھتے رہے گا آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں گا۔ یہ کہ کر میں اپنے گھری اُن کی چھوٹی کھڑی سے باہرنگل گیا جو میر سے بچین کی یادتھی۔

تیرے دن میں کے وقت میں والدصاحب اور والدہ چو لیے پر بیٹے ہے۔ والدصاحب نے بھے بتایا کہ انھیں کیے پولیس نگ کرتی رہی ہے اور کس طرح گھر کی پائی پائی پولیس کی نذر ہوچکی ہے۔
پولیس انھیں پکڑ کر لے گئی۔ گئی گھنٹے کھڑے کے رکھا اور ایک بار تو انھیں چت لٹا کر پولیس والے بالگوں پر چڑھ گئے۔ اِس تکلیف سے وہ نین ماہ تک چلنے پھرنے سے عادی ہو گئے۔ پولیس والے اصل بی میرے والد سے میرے بارے بیس خبر حاصل کرتا چاہتے ہے کہ میں فائل نی کر کہاں جہپ کیا ہوں۔ ایک وفعہ خود میرے بارے بیس خبر حاصل کرتا چاہتے ہے کہ میں فائل نی کر کہاں جہپ کیا ہوں۔ ایک وفعہ خود میکرٹری صاحب نے میرے والدکو سامنے بٹھا کرتین گھنٹے تک پوچھ پچھ کی۔ اُس

اِس تمام تفیے میں والد صاحب کی صحت اور آنکھوں کی بینائی پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ دوسری طرف لوگوں کے طبخے اُن کا سینہ چیر رہے متھے۔ میں اپنے والد صاحب کی تمام با تیں ٹن رہا تھا اور میرے سینے میں ایسی آگ بھڑک رہی تھی جیسے جھے ایک بڑے تانبے کے برتن میں ڈال کر اُس کے میٹے بھی آئے دو تُن کروگ گئی ہو۔

عَمَى ا بِنَ جُلَد ہے اُتھا اور والدصاحب ہے لیٹ گیا۔ میرا بیاضطراری عمل ایسا تھا جس بیس تھی۔ ایک جذباتی کی جو گزری گزر چکی ایک جذباتی کی بین تھا۔ مجھ پر تو جو گزری گزر چکی ایک جذباتی کی بین تھا۔ مجھ پر تو جو گزری گزر چکی تھی۔ ایسا معاوضہ تھی کو گرمیرے والد کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا جس جس ان کی کوئی خلطی نتھی۔ ایسا معاضی ومول کرنا پڑا تھا جس کے لیے اُس نے کوئی محنت نہیں کی تھی۔ اُن کی تمام با تبس اِس بات کی متقاضی معنی کی مقدم کے گئے اُس نے کوئی محنت نہیں کی تھی۔ اُن کی تمام با تبس اِس بات کی متقاضی معنی کے گئی کروں اور اب اُس کا وقت تھا۔

میں نے والدصاحب سے کہا، ابا، شکر کرمیری لاش اسلام آباد کے نالے سے نیس ما میں نے والدصاحب سے کہا، ابا، شکر کرمیری لاش اسلام آباد کے نالے سے نیس ما 404 یں کے لیے بالکل بے ضرر ہو گیا ہوں تو مجھے چھوڑ دیا گیا ہے۔اب پچھنہیں ہوسکتا۔نہ تیرے بُرمن اُن کے لیے بالکل بے ضرر ہو گیا ہوں تو مجھے چھوڑ دیا گیا ہے۔اب پچھنہیں ہوسکتا۔نہ تیرے بُرمن ان ہے ہے ہوں ۔ کے خلاف ندمیرے مجرموں کے خلاف۔ چیزیں جب اپنے مدار سے نگل جاتی ہیں تو اُن تک کوئی نوا اور کوئی لہر نہیں پہنچ یاتی۔ بس یوں مجھو میں جسے چھ ماہ ذلت ورسوائی کے ساتھ ایک کوڑھ زدہ کرے پی بند کیا گیا اور تو جسے در در پھیرایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بیر میری مال، جو ہم دونوں کے زخوں کی بند کیا گیا اور تو جسے در در پھیرایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بیر میری مال، جو ہم دونوں کے زخوں کی سی ایستان کاباب ہیں۔ انھیں اس محض گزری ہوئی ایک کہانی کاباب ہیں۔ اِنھیں باب بچرکر سیمٹری باندھ کرسر پرر کھے بیٹھی رہی ، یہ سب محض گزری ہوئی ایک کہانی کاباب ہیں۔ اِنھیں باب بچرکر ہی خوش بیٹے جا کیں تو بہتر ہے۔ ہمارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کے سبب میں اب کو کی ایم حرکت کر کے دوبارہ آپ تک رسوائی کا داغ نہیں پہنچا سکتا ورنہ مجھے کرب کا جوسامان میسر آیاہے دہ م نے کے ساتھ فتم ہوگا۔

ان جملوں کے بعد میں نے اپنے والدصاحب سے تمام کہانی کہددی جو مجھ پر گزری تھی تاکہ دو شانت ہو جا ئیں اور اُس احساس کودل ہے دھودیں جو کا نثابین کر اُن کے دل میں چھودیا گیا تھا۔

اس کے بعد میں چھ ماہ گھر سے نہیں لکلا۔ البتہ حاجی فطرس علی ، حبیب علی اور رضوان حیدرے برابر ملاقات رہی۔اب میں باقاعدگی سے امام باڑے بھی جانے لگا تھا اور شہر میں دوستول کے ساتھ نے سرے سے ملا قاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا تا کہ اُن کے دل میں میری طرف سے جو کچھ غبار تفاوہ وُصل جائے اور میری ذہنی حالت بھی تھیک ہوجائے۔ پھر ایک دن مجھے ملنے کے لیے الطاف حن ماحب تشريف لے آئے۔

## (ar)

اُنمول نے جھے جو پھا حوال بتائے اُس کا خلاصہ پھے یوں ہے۔ بیس نے جو فائل اُنھیں دی،
وہ اُنہوں نے اپنے باس کے حوالے کر کے تمام رپورٹ پٹی کر دی۔ وہ بھے رہے باس اخبار کا
ایڈیٹر ہونے کے ناتے اِس چیز کوایک بڑے اسکینڈل کے طور پر چھا نے گا۔ یوں الطاف حسن کی شہرت
کے ساتھ ساتھ اخبار اور صحافت کے وقاریش اضافہ ہوگا گر ہوایہ کہ اسکینڈل چھنے ہے پہلے ہی وہ فائل
کی بچھوتے یا بارگینگ کے تحت سیکرٹری صاحب کی میز پر چلی گئی۔ جس میں سورس سمیت ہر چیز
اُنھیں بتا دی گئی۔ اِس بات پر ایڈیٹر اور الطاف صاحب کی میز پر چلی گئی۔ جس میں سورس سمیت ہر چیز
اُنھیں بتا دی گئی۔ اِس بات پر ایڈیٹر اور الطاف صاحب کے درمیان جھڑا پیدا ہوگیا اور اُنھیں اخبار کو
متوار وزٹ کیا تھا گر جھے الطاف صاحب کا کالم کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ چنا نچہ الطاف صاحب کا کہنا تھا
کہ اُنھوں نے اپناایک اخبار نکال لیا ہے اور اُس کے لیے اُنھیں میری ضرورت ہے۔ میری والدہ کسی
طری راضی نہیں ہور ہی تھی گریئیں نے اُنھیں قائل کرلیا کہ اب وہ فکر مندنہ ہوں۔

کس دوبارہ اسلام آباد کی کر اخبار کے ساتھ وابستہ ہوگیا۔ اِن کا دفتر بلیوایریا کے ایک پلازے میں تفا۔ الطاف حسن اِس کے چیف ایڈیٹر تھے اور حسنات علی ایڈیٹر تھے۔ اِس کے علاوہ پندرہ لوگوں کا مزید تعلمہ تھا۔ اِن میں کا ٹی ایڈیٹر، پروف ریڈر، رپورٹر اور دو کا کم نگار تھے۔ میرا کام میگزین کو ایڈٹ کرنا تھا۔ کی چندون میں ریکام سیکھ گیا اور عالمی اوب کی نئی پرانی کہانیاں ترجمہ کرا کر اِس میں چھا ہے لگا۔ اِن کہانیوں کے علاوہ بھی میگزین میں بہت کچھ جھیپ جاتا تھا مگر میری زیادہ توجہ کہانیوں پرتھی۔ اِس ک وجہ سے پیمیکزین چند ہفتوں میں بہت مقبول ہو گیا اور جھے تقاضا شروع ہو کیا کہ بین است نظری وجہ سے پیمیکزین چند ہفتوں میں بہت مقبا مگر بین نے اپنے ساتھ ایک آ دی اور لے ایا۔ اس ہو وہ بارشائع کیا کروں۔ بیدا یک مشکل کام تھا مگر بین نے اپنے ساتھ ایک آ دی اور شائری اور انتخاب کر کے میرے سامنے رکھنا تھا۔ میں اُلگ کر کے اور انتخاب کر کے میرے سامنے رکھنا تھا۔ میں اُس میں سے مزید اسٹا اسٹا کے میرے سامنے رکھنا تھا۔ میں اُس میں سے مزید اسٹا کی سے مزید میں انتخاب کر کے اور انتخاب کر کے میرے سامنے رکھنا تھا۔ میں اُس میں سے مزید میں انتخاب کر کے میرے سامنے رکھنا تھا۔ میں اُس میں سے مزید میں انتخاب کر تھا۔ میں اُس میں سے مزید میں انتخاب کر تا اور چھاپ دیتا۔

إس طرح کے چھوٹے چھوٹے اخبار بہت زیادہ تھے۔جن کا اصل کام خبر سے زیادہ خبر سازی ہوتا تھا۔ اِن اخباروں کی ڈکلیریش اِی لیے ہی لی جاتی ہے۔ اول میہ کہ مقامی سطح پر مختلف شعبوں کوڈرا دھرکا کراُن سے بیسے وصول کیے جا کیں۔ دوئم اپنے صحافی ہونے کے ایسج کو استعال کر کے حکومت کے افسران کے ساتھ روابط میں رہا جائے۔ اکثر بڑے اخباروں میں بڑے لکھنے والوں نے اپنے بہ چیوٹے ا خبار قائم کیے تھے اُنھی میں الطاف حسن تھا۔ جو حکومتیں اِن کا ڈکلیریش دیتیں وہ اپے اخباروں کے ایڈیٹرزے ایک طرح کے خموش معاہدے کرتی تھیں کہ اُس کے کون سے حریف ہیں اور انھیں کیے اِن اخبارات کے ذریعے دق کرنا ہے۔ یوں تو مقامی سطح پر بہت تھے گر وہ اخبار تھن اخبار ہی تھے ادر صرف جاموں کی دکانوں پر ہی دیکھے جاسکتے تھے گر ہماراا خبار میگزین کی دجہ ہے ایک اد لی جریدہ بن چکا تھا اور اسلام آباد کے قرب وجوار کے ساتھ اردگرد کی بستیوں میں بھی پھیل گیا تھا۔ اگر چہ اليے اخباروں كى كا پول كے بارے ش بہت ى چيزيں ايڈ يٹروں كے پاس بى راز رہتى ہيں جن ميں اُس کی صحیح تعداد بھی ہوتی ہے لیکن عملی طور پر اِس کی تعداد کے بارے میں کوئی راز نہیں تھا اور اِس کی با قاعدہ اشاعت یا نچ ہزار ہوگئ تھی۔اکثر کا بیاں ڈاک کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک جانے گئی تھیں اور دفتر وں میں بھی پڑھا جانے نگا۔ بیترتی خبر کی وجہ سے بالکل نہیں اوب کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بڑے اخبارزیاده ترادب کوتیسرے درجے کی چیز بھتے ہیں۔ جھے اس اخبار میں کام کرتے ہوئے دو چیزوں کا تجربہ ہوا۔ اول اوب یاا دیب کواخبار میں اب کمتر سمجھا جانے لگا تھا۔ اُس کی جگہ سیاسی کالم نگاروں کو عزت سے نوازا جانا شروع ہو گیا تھا۔ بیسیای کالم نگارشروع میں کرائم رپورٹر تھے۔ بھی بھی ڈائری لکھتے لکھتے کالم نگار بن گئے۔ حکومت الی تھی کہ أسے ادب سے زیادہ سیاستدانوں کے خلاف پراپیکنڈے کا کام کرنا تھا اور وہ اِن کرائم رپورٹروں سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں کرسکا تھا۔ اخبار مالکان بھی چاہتے تھے کچھ ایسالکھا جائے جس سے حکومت بھی خوش ہواور اخبار کواشتہار بھی زیادہ

میں۔ پھردیجیتے ہی دیکھتے پرانے کالم نگار کھڈ ہے لائن لگ گئے اور کرائم رپورٹرول نے اُن کی جار میں۔ پرریک یا گئی۔ اِی میں الطاف حس بھی تھا۔ وہ جیسے تیسے اپنے نام کے سبب کالم زکاری کررہا تھا کر اُس کا کے نامید الے بہت کم رہ گئے تھے چنانچیائی نے اپنا پیافنار نکال کر حماب برابر کرایا تھا اور اس عم بر عن بنی نے اپنے جو ہردکھانے شروع کر دیے تھے۔اس موصے میں جھے جو تنخواہ ملنے لگی وہ اگر چہ میری یں ہیں۔ سرکاری تخواہ سے کم تھی مگر میں اِس میں گزارا کرسکتا تھااور کام اجھے طریقے سے چل رہا تھا۔اس میں جو ربین ب برا فائدہ مجھے حاصل ہوا کہ میرے اسلام آباد کے تمام او نی لوگوں سے روابط ہوگئے۔ یہ بہت ہے۔ بیب تنم کے لوگ تھے مگر بے ضرر تھے۔ روز انہ کوئی نہ کوئی دوست میرے کرے میں آ جاتا۔ اکثر ر ری مخل لگ جاتی اور رونقیں آباد ہو جاتیں۔ اِن میں سے ایک دو ہی بہتر افسانہ نگار تھے باتی دلجو ئی کا کام کرتے تھے۔ ای طرح شاعروں کا حال تھا۔ بنیادی طور پر اِن شاعروں اور افسانہ نگاروں کی اپنی ٹولیاں تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف حسد اور بغض سے بھری ہوئی تھیں گریہ حسد اور بغض کا بیان ہت دل فریب طریقے سے کرتے تھے۔ میک اکثر انتھیں چھیٹر دیا کرتا پھروہ ایک دوسرے کے خلاف یوری ادلی شان سے گفتگو کرتے۔ اِن میں سے جواچھی ملازمت کررہے تھے یا ایسے ادیب جن کا ادب مرف اُن کے پیبے اور عہدے کے سبب تھا ، مئیں اپنے گز ارے کے لیے اُن سے پچھے پیسے بھی وصول کر لتااوروه ابن تخليقات كوميكرين مين ويكف كے ليے ميرى بيخدمت بہت آسانى سے كرديت ،

میرے ساتھ طے تھا کہ بیس رہاکش دفتر ہی کے ایک کمرے میں رکھوں گا گر چند دن کام کرنے کے بعد محمول ہوا، میرے لیے میہ بات ممکن نہیں۔ آفس میں رہائش کا مطلب ہے کہ آپ چوہیں گھنے کام پر ہیں۔ایسانہیں کہ آپ کو ہر وقت کام پر بیٹھا رہنا ہے بلکہ ذہن میں بیہ بات پخنہ ہوجاتی ہے کہ ئىلكام كرد ہا ہوں۔ دفتر كوچھوڑ كر دومرى جگه رہنا دراصل فراغت كا ايك اطمينان دلانے والا رستہ ہے۔ -السمارے معاملے میں جو بات اذیت دیتی تھی وہ الطاف حسن کے بیٹے حفیظ کا تکبراور بدتمیزی تھی۔ میر الْ كَاكُونِيُور كَى سے جرملزم مِن ماسٹر كر كے آيا تھااوراب اخبار كواپٹی باندی مجھ ليا تھا۔ إس سے سب تل تھے۔الطاف حسن سے بلکی پھلکی شکایات بھی کر دیتے گراس کا اثر حفیظ پر کم ہی ہوتا۔حفیظ اپنے انگات بلالخاظام وادب اور عمر کے ہرایک پر برابر چلاتا تھا، یہاں تک کداینے باپ کے دیرینہ روست حنات علی کوبھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ حسنات علی مجھ سے دس برس بڑا تھا اور الطاف حسن کے ماتھائی سے تعلقات دوستانہ ہے جنھیں اب حفیظ نے ملاز ماند کر دیا تھا۔ الطاف حسن اب دفتر میں بھی

کم بی آتا تھا۔ اُسے جب ہے دل کی بیاری ہوئی تھی ، اُس نے ٹیلی فون پر بی ہم سے سلام دیا ٹرون م بن ا با معدد المسار المرون بر مرونت موارر من لگا۔ ایک دن اُس نے جھے کہا، ضامن مار تردن بب میں اس نے کا انتظام کہیں اور کریں۔ میں اُی دن اپنابسر اُٹھا کر کہیں اور سائیا۔ آپ دفتر کو دفتر سمجھیں، سونے کا انتظام کہیں اور کریں۔ میں اُس دن اپنابسر اُٹھا کر کہیں اور لے کیا۔ ہ ہے۔ بر عمر اُس کے ساتھ ہی حسنات سے کہا،حضور اب میری نو کری کا بند دبست کہیں اور کر دا دیں۔حسنات نے کام چپوژ کرعبادت علی کے پاس چلا گیا۔عبادت علی نے مجھے ڈھائی ہزاررد پے ایڈوانس دیا اور کہا اُن کے لیے ایک ڈاکومٹری تیار کروں جو بلوچتان کی معد نیات پر ہواور میں بیدڈاکومٹری تیار کرنے کے لیے بلوچتان نکل گیا۔ جھے وہاں کام کرنے میں وو مہینے لگے اور اِس نتیجے پر پہنچا مُلک کے مُنْلف جھے اور طبقے اور مسالک یہاں ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے میں کتنی دلجمعی سے لگے ہوئے ہیں۔ اِس کی سب سے بڑی وجہ میتھی کہ اِس صوبے میں وسیع پیانے پر مجر مانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اُن کے پاس مہولت، جگداور سامان کی ترسیل بہت آسان تھی یہاں تک کہ صوبے کے مقدر لوگ بھی بھاری معاوضہ لے کر اُن کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ إدھر ہاری ایجنسیوں کے مختلف کارندے ان مجر مانہ کارروائیوں کومعمولی خیال کر کے اُن سے اپنا حصہ وصول کر رہے ہتے اور بالکل پرسکون تھے۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی اگر اِی طرح کام چلتا رہا تو ایک دن اِس پورے جال کی گاٹھیں دائتوں ہے کھولنا پڑیں گی۔ وہیں ایک دن مجھے خبر ملی کہ حسنات علی نے بھی اخبار چھوڑ دیا ہے اور اپنا ایک الگ ے آفس کھول کر کسی کمپنی کے لیے ایک رنگین رسالہ ایڈٹ کرنے لگ گیا ہے۔ کا مختم کر کے میں واپس لوٹا تو پتا چلا عبادت علی کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر کیا ہے۔اُس کے آدمی نے بتایا باتی رقم عبادت علی کے آنے پر بی ملے گی۔اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بیتھا کہ رہا کہاں جائے؟ میں نے اپنے ایک پرانے کلرک دوست سے رابطہ کیا کہ کچھ دن کے لیے جھے رہے کوجگہ دے۔ اسلام آباد میں اکثر لوگوں نے ایک کمرے کے فلیٹ کرایے پر دے رکھے تھے۔ اُس نے مجھے کہا میراایک فلیٹ ہے، یہاں اپنابسر لے آ ہے۔ میں طے شدہ کرایے پراُن کے فلیٹ پر جلا گیا۔ یہاں دوآ دی اور جگ رہتے تھے۔ میں نے جیسے تیسے وہاں اُن کے ساتھ گزارا کرنا شروع کر دیا۔ دوماہ اِی طرح گزر گئے۔ عَن جب بھی عبادت علی کے دفتر جاتا ہتا چاتا وہ نلک میں موجود نبیں ہے۔اب میرے پاس پیسے بالکل حتم ہو گئے کی دوستوں سے اُدھار لیے گراُدھار کے کھاتے کہاں تک چلتے ہیں۔

### (ar)

جھے اِس بوسیدہ فلیٹ میں چھ مہینے ہو گئے تھے۔ ایڈ واٹس کی بی ہوئی رقم پچھلے تین مہینے ہے ختم ہور کم وہیں اِس سے دوگنا مجھ پر قرض چڑھ چکا تھا۔ گھر میں جتنا سر مایہ تھا وہ میر ہے جس بے جاکے اِن میں پولیس اور میری تلاش میں لُٹ گیا تھا۔ وہ تمام اد لی اور غیراد نی دوست جن کے لیے بی بھی اگریر تھا کہیں گم ہو گئے تھے۔ صورت سے پیدا ہوگئ کہ جھے کوئی دوست اپنی طرف آتے دیجھا تو رستہ بال ایتا۔ اِدھر میں این گھر میں ہرگزیہ فلا ہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں جانا تھا میر اباب پوڑھا ہوگیا ہے۔ اُسے کی صورت کا منہیں کرنا چاہیے۔ اِدھر عبادت علی کی کوئی خبر نہیں اور ایک معاشی حان سے قرض لے کرا بھی بھی گربین کرنا چاہیے۔ اِدھر عبادت علی کی کوئی خبر نہیں اور اپنی معاشی حالت سے مرف کی طاقت میں اور اپنی معاشی حالت سے مرف کی طاقت کی معاشی حالت سے مرف کی طاقت میں تھا۔ مرف کی خوال میں تھا۔

سے فلیک جس میں میں مقیم تھا اور متواتر اِس کا کرایہ بھی دے رہا تھا، دو کم وں اور ایک ڈرائنگ روم پر شمتل تھا مگر تینوں کا رقبہ ڈیز ہومر لے سے زیادہ نہیں تھا۔ ہم چار تھے لیکن سوائے غوں فال کے مقابقی تک کی کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ یہ تینوں کلرک تھے یملی اور وضی طور پر محصل کا کا میں تھی۔ اِس بات نے محل کا کر گاری اُن کی ہمر طرف سے سٹ کر اپنی بچت کی طرف سفر کرتی تھی۔ اِس بات نے محل کا ناشا اِس

طرح ہضم کرتے جیے سانپ مینڈکوں کونگلا ہے۔ کھانے کے بعد بیر حرام خورڈ کار لیتے تو مجھے نے آن سرں ا لگتی۔ مجھے تیسراون بغیر کھائے ہے گزر رہا تھا اور میہ بات میدلوگ جانتے تھے۔ بیس اِن کے سائے ں۔ سے اس کے پاس تخواہ کے ایک وفت ذرا بھی دعوت نہیں دی۔ اِن کے پاس تخواہ کے ایجے مے ے باوجود بدلوگ یائی پائی کا حساب کرتے تھے۔ آیس میں چونی ادھر اُدھر کرنے کے رواوار میں تھے۔ میرے سامنے ایسے حساب میں جُت جاتے جیسے بڑی کمپنی کا بزنس چلا رہے ہول۔ اِلحی تو قع تھی بیں اِن کے ساتھ کچن کے معاملات میں شرکت کروں گا۔ ایک دن اُن بیل سے کریر مونچیوں والے ایک کلرک نے مجھے یا دوہانی بھی کروائی کہ اگریکس اُن کو کھانے کی شراکت داری حامل ر نے کے لیے بچھے میں ایڈوانس دے دوں تو وہ میرے لیے بھی اہتمام کرنیا کریں گے۔اول تو میرے یاس میے نہیں تھے۔اگر ہوتے بھی تو اِن کی شراکت داری ہے کہیں بہتر تھا میں کی خارث زدہ مے کے کھانے میں شریک ہوجاؤں۔ اِن میں سے ایک کلرک کے علاوہ ڈرائیور بھی تھا۔ پیخض آفس ک ڈیوٹی کے بعد چار یا نچ مھنے لیسی چلاتا۔ فلیٹ پرآتا تو انتہائی بیہودگی کے ساتھ کمرے میں دافل ہوتا۔ اُس کی کر خت شکل اور ضبیث فطرت سے ایک خوف میرے ول میں بیٹے گیا۔ اُس کی وجہ سے بُس نے ڈرائنگ روم میں اپنی چادر بچھالی۔ بیدوہ جگہتی جہال میری کتابیں اورمسودے فرش پر ڈھیر تھے اور ا نہی کے درمیان نظے فرش پر میں سوجاتا تھا۔ کتابوں اور مسودوں کے ڈھیر کے درمیان مجھے نگا فرش ایک بیڈ کی طرح معلوم ہوتا تھا۔

کچے عرصہ بعد بتا چلا مدفلیث اور اِس طرح کے ٹی فلیٹ گورنمنٹ کی ملکیت ہونے کے باوجود گورنمنٹ کے نبیں تھے۔جنمیں بیالاٹ ہوتے تھے،وہ اِنھیں آگے کرایے پر دے کرایک ایک قلیٹ ے کئی گنا کرایہ وصول کرتے تھے اور خود اپنے نجی مکان میں رہتے تھے۔ اصل کرایے دار در پردا ا وَسَلَّ الْعَارِ فِي كَوْ مِدوار تِقِي جَفُول نِي إِن فَلَيْس كُواسِينِ أَن عزيز رشتهٔ دارول كے نام جِزهار كح تھے۔ اُن کے وہ رشتہ وار اسلام آباد میں ملازمت تو کرتے تھے مگر اُنھیں بیمعلوم نہیں تھا اُن کے نام گورنمنٹ کا فلیٹ بھی ہے جو کرایے پر چڑھا ہوا ہے اور اُس کا کراہے ہمارے رشتہ دار کی جیب میں جارہا ے۔ پھر جو انھیں کرایے پر لینا تھاوہ اے آگے کئی لوگوں کو کرایے پر دے رکھتا تھا اور اُن سے کئی گنا وصول كرتا تقا\_اس طرح كے سيكروں كلركوں اور افسروں كا كاروبار چل رہا تھا۔ جھے نظے فرش پرسونا بہت مشکل ہوتا اگر میرے اردگرد کتابوں کے ڈھیر ند ہوتے۔ بیڈ میراُن

مردی آلتے تھے اور کسی البی صورت کے خواہش مند ستھے جس میں سیسب مسودے اور کتابیں کاکوں کوردی آلتے تھے اور کتابیں میں میں سور نے سے مجمد دار سے تابید کرکوں اوردں ۔ کرکوں اوردں ۔ اس کی نذر ہو جا تمیں۔ ڈرائنگ روم میں سونے سے جھے فائدہ سے تھا کہ اُن کی منحوں شکلوں کو مسلسل آس کی نذر ہو جا تمیں۔ ٹرائنگ روم میں سونے سے جھے فائدہ سے تھا کہ اُن کی منحوں شکلوں کو مسلسل ر کھنا نہ پڑتا ہاں ہے۔ رکھنا نہ پڑتا ہاں ہوں سے داروں سے لڑائی جھکڑوں کے متعلق کرتے تھے۔ ناشا کر کے بیاب ٹواہوں 'ٹواہوں کے الاؤنس اور رشیخے داروں سے لڑائی جھکڑوں کے متعلق کرتے تھے۔ ناشا کر کے بیاب تخاہوں کے ایک المار یول کو مقفل کرنا نہ مجبولتے۔ اُن المار یوں میں اِن کی ایسی رنزوں کی طرف نکل جاتے لیکن المار یول کو مقفل کرنا نہ مجبولتے۔ اُن المار یوں میں اِن کی ایسی رازوں کا اعلی موجود تھیں جن کی مجھے کوئی ضرورت نہ تھی۔ پچھلے تین دن سے میں شدید بخار اور سرورد مرورے کی اشیا موجود تھیں جن کی مجھے کوئی ضرورت نہ تھی۔ پچھلے تین دن سے میں شدید بخار اور سرورد مرورت میں اس کے دوسری کوئی شے حلق سے نہیں اُر ی تھی ۔ بھوک اور نقابت نے میری طبیعت كى يال كركے دكھ ديا تھا اورسب كچھ برداشت سے باہر ہو چكا تھا۔ ميرے پاس ايك أشخى بجي نہيں نم برے حواس جواب دے چکے تھے۔ میں فرش پر لیٹا اُن کے جانے کے انتظار میں تھالیکن ہے دام خور جاتے جاتے اتن ویر کر دیتے کہ مجھے شدید غصر آنے لگتا۔ جیسے ہی ایک ایک کر کے وہ فلیٹ ے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اُن کو اچا نک اپنا کوئی کام یا دہیں آئے گا، یا وہ فلیٹ پر بھول مانے والی شے کو دوبارہ لینے کے لیے نہیں پلٹیں گے اور پانچ کے بعد ہی اُن کامنحوں سامیہ یہاں پڑے گا تو بن نظے فرش ہے اُٹھ کر کچن میں داخل ہو گیا۔ اُن کی چھوڑی ہوئی روٹیوں کے فکڑے اور بیاز کے تھے ڈسٹ بن میں پڑے تھے۔خدا کاشکر تھا اِس میں دوسرا کچرا وہ نہیں ڈالتے تھے کہ روٹی کواللّٰہ کا رزق بحو کرایک الگ بوری میں رکھ دیتے ہتھے۔ میں نے اُن کی چھوڑی ہوئی دو دن کی روثیوں کے گزوں کو نکال کرایک پتیلی میں ڈالا \_ اُس میں پانی اور نمک ڈال کر چولیج پر رکھ دیا اور اُ ہالنا شروع کر ریا تھوڑی بی دیر میں اُن کا ملیدہ سابن گیا۔میری دانست میں ایسا کرنے سے ایک توروٹی کے مکڑوں ے جوٹھا پن دور ہو گیا تھا اور ذا لکتہ بھی سو کھے نکڑوں ہے الگ ہو گیا تھا۔ آگ پر پکنے سے تمام جراثیم بگ<sup>اخم ہو گئے تھے تھوڑی دیر میں بیدارہ و تیارہ و گیا تو میں اُسے کھانے لگ گیا۔ بیٹمکین ملیدہ یا ملخوبہ</sup> ٹاید کمان اپنے بیلوں یا بھینسوں کے لیے بناتے ہوں گے مگراُس انسان کو بھی یہ کھالینے میں کوئی حرج نہیں تا جے پچیلے تمن دن سے ایک نکڑا بھی نہ ملا ہو۔ میں نہیں جانتا مجھے اِس کا ذا نقہ کیسالگا مگر سر کا در د ایک بل میں دُور ہو گیا۔ مید ملغوبہ کھا کر میس نے وہی برتن دھو کر ٹونٹی سے پانی بیااور یکھ دیر کے لیے اپنی کالل اور ممودوں کے اُسی ڈیور میں بیٹھ گیا جہال سے تمین دن تک اُٹھانہیں تھا۔اب میرے سوچنے ) آ کانوٹ بھال ہو چکی تھی مگر میر فکر ایسی نہیں تھی جس سے پچھ کار آمد شے لکھنے کے قابل ہوجا تا بلکہ اِس

میں بتا چکا ہوں عبادت علی کی اسلام آباد میں ایک این بی ادھی جو نلک میں موجودات ہے۔

ہیماندہ طبقات کے حقوق کے لیے کام کرنے کے عوض پورپ سے کافی پچھ فنڈ اکٹھا کر لیج تی ۔ آئ کشر فنڈ سے اسلام آباد کے پوش ایر یا میں کوٹھی کے کرا ہے ، تخو اموں اور دیگر اخرا جات نکال کر چنر نہار روبید اقلیتوں کے حقوق حاصل کرنے پر بھی لگا دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ابنی چند ہزار میں سے ان فر میرے لیے ایک ٹیلی فالم کا سکر پٹ تھنے کا کام بھی نکال لیا تھا جس کا ایڈ دائس پائی کا ہو پہلے ڈھا کہ ہزار مجھے لی چکا تھا اور باقی دس ہزار مجھے لی کا کام بھی نکال لیا تھا جس کا ایڈ دائس پائی کا ہو پہلے ڈھا کہ ہزار مجھے لی چکا تھا اور باقی دس ہزار سکر پٹ اس کے حوالے کرنے کے دوسرے دن ملنا تھا۔ یہ سکر پٹ میں نے اُن کودو ماہ میں مکمل کرے دے دیا مگر پئے چھا ہا گرز نے کے بعد بھی نیل سکے۔ اگر پچھلے چار ماں کودو ماہ میں مکمل کرے دے دیا مگر پئے چھا ہا گرز نے کے بعد بھی نیل سکے۔ اگر پچھلے چار ماہ بی اربار چکر لگانے پر بھی مجھے نہیں ملا تھا تو اُس کی ایک ہی وجھی کہ وہ بقیہ پئیسے دینائین چاہتا تھا۔

باتی وجو ہات جیسا کہ اُس کا اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں سکنا بھی پہلی وجہ سے منسوب تھیں ادر پچھلے ایک مہینے سے بیس نے اُن پیسوں کا خیال ہی چھوڑ دیا تھا۔

سے گداگراند ملغور کھانے کے بعد مجھ میں تھوڑی کی جان پیدا ہوئی تو میں پہلے شل خانے بل واض ہوکراً س صابین سے نہایا جوان تینوں میں سے کی ایک کلرک کے کپڑے دھونے کے لیے تفادیہ صابین اُس وقت میرے لیے غیمت تھا۔ اِس میں موجود کا شک نے میرے جم کی میل اور بُوریگاری طرح صاف کر دی۔ اِس سب پچھے کے بعد جب میں فلیٹ سے لکلاتو گیارہ نئے رہے ہے۔ میرے پال طرح صاف کر دی۔ اِس سب پچھے کے بعد جب میں فلیٹ سے لکلاتو گیارہ نئے رہے ہیں وہ سے میرے پال استے نہوں ہے کہ وہلی یا ساواری لیتا۔ میں نے اِس بی ایٹ تھری کے بیبودہ فلیٹ سے نگل کر استے ہماہ وہور کیا اور سُیر کی طرف پیدل چل پڑا۔ یہاں سے پیدل جنان الاینیو پر پہنے کہ میرا اُن بیلو وارک ایس کی سیدھی سڑک جنان سپر کو لگاتی ہے۔ یہا صلہ بیلو وارک جنان سپر کو لگاتی ہے۔ یہاں سے سیدھی سڑک جنان سپر کو لگاتی ہے۔ یہا صلہ اور گرد کے جنگلات کے سبب ایک تو سائے کی کی نہیں تھی ، دومرا آج بادلوں کی گبری تہیں پورے اسلام آباد میں درختوں کی بہتات اور اور گرد کر جو گر جنان سُیر جا لکا اس سے میری آگی منزل سُیر مارکیٹ کا رائل بلازہ تھی۔ بیس سکتھ ابو بینچ کو عبور کر کے آخردو بج کے قریب جا میری آخری مینے کی تنواہ حسان سے ملاقات ہو جائے گی۔ الطاف حسن کے اخبار میں کام کرنے کی میری آخری مینے کی تنواہ حسان سے ملاقات ہو جائے گی۔ الطاف حسن کے اخبار میں کام کرنے کی میری آخری مینے کی تنواہ حسان سے نے وہول کی تھی اور بیس وہاں سے تنواہ وصول کرنے سے پہلے نگل

منات صاحب ينجى آپ كى عنايت ب، جميل خواب مين تور كھتے ہيں۔

میرے اِس جلے پراُس نے ایک کھیانی ی بنتی بنا کر منہ دوسری طرف چھیرلیا جیے کوئی چیز اُفانے کے لیے دراز کھول رہا ہوگر بات کا سلسلہ بھی جاری رکھا تا کہ جھے اُس کی شرمندگی کا احساس نہ اونے بائے۔

آج کل آپ کے حالات اجھے نہیں لگ رہے، کام نہ چھوڑتے تو پھھ آنے جانے کی اُمید تو رہتی۔

حنات آپ نہیں جانتے یہ اُمید یہاری کی حالت میں شفایا بی کے لیے تو رکھی جاسکتی ہے لیکن ڈرگ کٹ رئی ہوتو ایک مجھے کا انتظار بھی موت ہے۔ آپ کی اُمید آپ کے گھر میں موجود سر مائے کے سب طول کھنے سکتی ہے گرجن کے چو لیے پر مسلسل صاف پانی اُئل رہا ہو، وہ بہت دیر تک بھوکے ہیں ہوا اُنہیں دے سکتے۔

نیں آپ کی حالت دیکھ کرنہ صرف دُکھی ہوا ہوں بلکہ شرمندہ بھی ہوں۔ ویم ذرا نیچے سے دو چائے لاؤ اور سنو! بسکٹ بھی لے آنا۔ اُس کا تکم مُن کر ایک لڑ کا دروازے مے گُل گیا۔

منات نے تمام کاغذ سمیٹ کر ایک طرف کے اور کھمل طور پر میری طرف متوجہ ہوگیا۔ پھین با انگی مرسے پاس ابھی تک آپ کے لیے اتنے پھیے پیدانہیں ہو سکے جن سے تنخواہ کا باراُ تارسکوں۔ کرانگن دو ماہ کی تنخواہ ابھی وصول نہیں ہوئی۔ یہ سیٹھ لوگ اشتہارات کے بل اوا کرنے میں بخیل است الله الکوں کو کھلا ویے بیل اور کرنے بیل کو است الله الکوں کو کھلا ویے بیل الله الله کی چوک میں کھڑے ہوگر استے ہی بیسیوں کا کھانا پکا کر اُن نالانقوں کو کھلا ویے بیل بیسیوں کا کھانا پکا کر اُن نالانقوں کو کھلا ویے بیل بیسیوں کا کھانا پکا کر اُن نالانقوں کو کھلا ویے بیل بیسیوں کا کھانا پکا کر اُن نالانقوں کو کھلا ویے بیل بیسیوں کا کھانا پکا کر اُن نالانقوں کو کھلا ویے بیل بیسیوں کا کھانا پکا کر اُن نالانقوں کو کھلا ویے بیس بیسیوں کی تو بیسیوں کی تو بیسیوں ایسیوں کی تو بیسیوں کا تعمیل کی تو بیسیوں کے بیسیوں کی تو بی

مرورت ہوتی ہے جوخدا کی بجائے انسانوں ہے داد کی طرن وسول یا عین نتیدا پیدٹن اوائی ا مد وضد چاہتا ہے۔ یہ بات کم از کم مجھے ضروراؤیت دیتی ہے۔

من وصد ہو ہو ہو ہے۔ حنات آپ کے بیدنیالات میرے لیے اُس وقت فوشکوار تاثر پیدا کریں کے بسٹ نہائت لوہ ، طور پرمطمئن ہوں گا۔ میں نے جواب ویا۔ وہ ذلت بہت آسان ہے جس کا بارانسان جہائت لوہ ، ہے اُنھا تا ہے گرایس ذلت جس میں معاشی بدحالی کا دخل ہوانسان کے لیے متعقل کرب بن ہائے۔ میرے دوستوں کا اس میں بہت دخل ہے۔

ای عرصے بیں چائے لے کرآنے والے لاکے نے میز پر چائے رکھنے کے بعد میری ٹرنی السے دیکھا جیسے مجھ پر احسان کر رہا ہو۔ جھے اُس کی ترکات سے صاف معلوم ہورہا تھا کہ وہ نخوت کا شاہ ہے۔ وہ بالکل خوبصورت لڑکا نہیں تھا پھر ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ اُسے حسنات کا تھم برگارلگ رہا ہو۔ جھے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، میں نے سوال کیا، اِس لڑکے کو میں ایک لمجے کو برداشت کرنے کو تیار نہ ہوتا۔

میری بات پرحسنات مسکراد یا، ضامن صاحب اِس صورت میں، جب آپ اِسے ہر ماہ کی تخواہ برابردے رہے ہوں، واقعی نکال سکتے ہیں۔

ٹھیک ہے اب مطلب پر آ ہے اور مجھے قسطوں میں ہی سہی کچھ پیے ضرور دیجے۔ آج میری حالت الی نہیں کہ مزید کچھ دن گزارا کرسکوں۔ میرا گھر تو خیرا فلاس میں جاں بلب ہے ہی ہتم یہ کہ آخ مجھے اپنی فکر پڑگئی ہے۔

مَیں آپ کو اِس وقت شاید کچھ ندد ہے سکوں۔ حسنات نے شرمساری ہے جواب دیا۔ اِس پری خاند تھم کے دفتر میں بیٹھ کر آپ مجھے کچھ ند دیں گے تو پنڈی اسٹیش کی سیڑھیوں پر کری جمالیس، میں نے کئی ہے کہا۔

حسنات ہنس دیا اور بولا، دراصل ابھی میں اس جگہ جس شان وشوکت سے کام کرتا نظر آوہ ا جول، بیدا یک کمپنی ہے۔ میں اس میں ایک عام سا ملازم ہوں۔ یہاں تخواہوں کی اوا لیک کی بجائے منافع اور دفتر کی آرائش زیادہ اہم ہوتے ہیں۔

کیا مطلب، مُن مجھانہیں، مَن نے تعب سے پوچھا، یعنی لاکھوں روپیے خرج کر سے بیکروں روپیائی تخواہ وقت پردینے میں اِنھیں خسارہ نظرا آتا ہے؟ یہ کی کہنی ہے؟

میرے اس سوال پر حسنات علی نے پہلو بدلا اور فلسفیاندا نداز میں مخاطب ہوا، منا<sup>م</sup>ن ساحب میرے میرے بین میں۔ یا در کھیں جب ایک برنس کمپنی کی بنیاد پردتی ہے تو دراسل خلق خدا کے معاثی آپ بھولے بینچیں ہیں۔ سری میں تنفی لدنہ میاں میں میں میں استان میں استان میں میں میں میں میں میں میں میں میں می آپ جو سے میں کا بھاری شخواہ لینے والا ایم ڈی اپنی جاب کے کنٹریکٹ پردستخوامیں کرتا، وہ قتل کی بنیاد پڑتی ہے۔ کمپنی کا بھاری شخوامی کرتا، وہ ان انوں کے معافی تل کے منصوبوں پر سائن کررہا ہوتا ہے۔ خیر سے باتیں آپ کی بھے میں نہیں آپ کی بھے میں نہیں آپ کی کی، ال میں اور پے جیب میں ہیں۔ اِن میں سے آدھے آپ رکھ بیجے۔ حنات نے اُن می سے میں رديم عام الماركودي-

یمرے لیے ناکافی ہیں، عیس نے بیزاری ہے کیا۔

آب اِنھیں رکھے اور ایک بات سنے۔ اپنا کان اوھرلائے۔حمنات نے میرے قریب ہوتے اوتے کہا۔

آپ بہیں بتا نمیں، فی الحال جھےاپنے کان کی ضرورت ہے۔ بین نے چڑ کر کہا۔ حنات نے سرآ گے کر کے نہایت را ز داری ہے کہنا شروع کیا،آپ کوایک خوشخبری دیتا ہوں۔ نوری طور پر کویت ہاسٹل کے کمر ہنمبر 21 میں تشریف لے جائے۔ آپ کوسکر پٹ کا تمام معاوضہ ومول ہوجائے گا۔

کوں وہاں بوایس ایڈنے بدبختوں کے لیے امدادی بینک کھولا ہے؟

بالكل نہيں، وہال عبادت على چھيا ہوا ہے اور آج صبح ہى أے تين لا كھ كيش بہنچاہے۔أس پر جَى لَدرقرضْ چِرُه چِكا ہے اُس كا انداز ہ آپنبيں كر سكتے۔ چنانچہ وہ دفتر كا كام وہيں بيٹھ كے كررہا ہے اگر بغیر وقت ضائع کیے بہنچ جاؤ کے تو آپ کی تمام رقم ندصرف وصول ہو جائے گی بلکہ مزید کام کا ایڈوانس بھی ال سکتا ہے۔ حسنات علی نے اطلاع دیتے ہوئے اپنی کمر گھومنے والی کری ہے لگا کر مجھے تحمین آمیز نظرول ہے دیکھنے کے لیے آمادہ کیا۔

حنات کی بات مُن کر جھے جیرت ہوئی اور ایک دم کو یا جھے کی تیز دولٹ کا جھٹا بھی لگا۔کویت بائل کاتعلق ایک ایسے ادار ہے سے تھا، جو کسی طرح بھی عبادت علی کی ذہنی یا فکری اُنچ کے مطابق نہیں تما، مجروه يهال كيول؟ كيا ايسا تونبيس يورپ كي اكثر اين جي اوز إس نلك بيس بدويانه سوچ كو پروان ت لِمُوارِئِي مِنْ مِن اللهِ ال الرسے بیٹتر دانشوروں کو بورپ کی نقب زنی کی طرف دھیان ہی نہیں دینے دیا یادہ اُس جُرم میں برابر کے شریک تھے جس کے تحت ایک خاص عمل کے ذریعے متواتر برطانیہ کی پروردہ سح الی ریائی ان ایک ایک ہارے نمال کرنا تھا۔ ہمارے وہ تمام دانشور جنھیں انگریز کی کی بچھشکدھ بدھ تھی ابنی ابنی ان ایک ہی ایک ابنی ابنی ان اور کے مشکول لے کر بور پی مملکوں کے دروازوں پر بیٹھ گئے تھے اور اُن سے اسکی خیرات وہم ل کی اور کے حلق میں اُتارے جاتے تھے۔ کویت ہائل می کرنے لگے جس کے لقمے خون کے ساتھ تر کر کے حلق میں اُتارے جاتے تھے۔ کویت ہائل می ریالوں کے ٹوکرے بھر کر آتے تھے اور خون کے دریاوں پر لیکر تقلیمی اداروں کی راہداریوں میں بھیل میں قیام اِس بات کی دلیل نہیں کہ بیدارل ازم کا گرتا ہے جاتے تھے۔ کیا عبادت علی کا کویت ہائل میں قیام اِس بات کی دلیل نہیں کہ بیدارل ازم کا گرتا ہے جوئے تعقبانہ سوچ کی آبیاری میں معموف ہے۔

اب جھے یادآنے لگا، ہر ماہ اُس کا دین اور سعود سے بیس آنا جانا اِسلیلے کی کڑی تھی۔ اُس نے جھے سکریٹ کا کام دیتے ہوئے یاد دلا یا تھا کہ اُس کے اندر اسلام کے سوادِ اعظم کی فکر حادی رہ ہا کہ ہم حکومت کی طرف سے مشکلات کے شکار نہ ہوں اور میری این جی اوکوکس قتم کی گرفت میں نہ لے لیا جائے۔ اُس کا مقصد در اصل بہی تھا۔ بیس اِس پورے معاصلے کود کھے کراب تقریباً کا نب رہا تھا اور العلمی عبادت اُس سکر بٹ کے معاصلے میں ایس جانبداری کا شکار ہو گیا تھا جوابی ہی بھا کے خلاف تھی۔ خود عبادت علی کی بھا کے خلاف تھی۔ خود

مَّن نے وہ تیس روپے جیب میں رکھے اور چائے کے بقیہ گھونٹ لینے لگا۔ آج کل کہاں رہے ہو؟

ایک ایک جگہ جس سے سانپ کی بانی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ سمجھ انہیں۔

میں تین کارکوں کے ساتھ ایک ایسے گھٹیا فلیٹ میں رہتا ہوں جس کے ساکنوں نے انسانوں ک بجائے منحوں قتم کے جانوروں میں پرورش پائی ہے۔ یعنی اِن دِنوں میرا اُٹھنا بیٹھنا کچھ سؤروں کے ساتھ ہے۔ اُن کا جوٹھا بھی اُن سے جھپ کر کھا تا ہوں ، اپنی شرافت کی بنا پرنہیں بلکہ اُٹھیں بتا چلے تودہ اپنی روٹی کے پیچ کھچے کھڑے بھی ٹھکانے لگا کر دفتر وں کوروانہ ہوں۔

میری باتوں کے دوران حسنات نے ایک بیل بجائی اور وہی لڑکا ویم داخل ہوا، شاذب کو بلاؤ، اُسے دیکھتے ہی حسنات نے حکم دیا۔ وہ اُلٹے قدموں واپس ہوگیا۔ اچھا چلیں چھوڑیں آپ میراایک کام کردیں۔ بیس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا۔

?<u>jt</u>

بهراجی اور ای وقت ایک کمره رہے کو چاہیے۔

ال فيرتو --

یں۔ جی ہاں۔ کیونکہ میں اُس منحوں فلیٹ پر اب ایک لمحہ بھی زُکنا گوارانہیں کروں گا۔

كيون؟ وبالسلاب آكياب؟ حسنات بنس كر بولا\_

اگراپ اس فلیٹ بیں ایک رات گزار لیتے تو دومری رات سے پہلے خور کئی کر لیتے۔ ٹریف ادی کے لیے دہ وہ گرک یا تھی اور کا کے لیے دہ مرک یا تھی اور کا کے کے دہ مرک کے لیے دہ مرک یا تھی اور کا کہ ساتھ رہ رہا ہوں کے کرک یا تھی اور ایک دومرے کے لیے بجیب نہیں ہوں گے ، مگر میرے جیے اُن کے لیے بجیب ضرور ہیں۔ اُرائی دومرے کے آنے دو، ابھی یہ مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں۔ حسنات نے انتہائی سکون سے کہا۔ کیا مطلب؟

بھی مطلب سے غرض رکھو پڑسش سے نہیں۔ میں نے آپ ہی کے کام کے لیے اِس اُلوکو بھیجا بے۔ حنات نے خبر دار کیا۔

ہادے اِن چند مكالموں كے درميان لڑكا شاذب آگيا۔ اُس كے ساتھ ہى وہى وہم تھاجس فيارے اِن چند مكالموں كے درميان لڑكا شاذب آگيا۔ اُس كے ساتھ ہى وہى وہم تھاجس فيارى عالم بن چائے اور بسكث ميز پر دوبارہ ركھ ديے۔ ميس في ديكھا شاذب ايك چائے كاكپ فيار اُود ميز پردكھ كر بڑى شان سے بيٹھ چكا تھا۔

اُس کود کیھتے ہوئے میں نے حسنات سے کہا، بیاڑ کا کسی طرح سے بھی آفس بوائے بیں لگتا۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے۔ بیر ماڈل بننے کے لیے بے بین ہے اور میں نے اِسے وعدہ دے رکھا ہے۔ حسنات نے جھے اوجھوں کی طرح آئکھ ماری کہ میں خود شرما گیا۔ بعض اوقات وہ عجیب سائل ہے۔ حسنات نے جھے اوجھوں کی طرح آئکھ ماری کہ میں خود شرما گیا۔ بعض اوقات وہ عجیب سائل کے اور جاتا تھا جس کی تو قع کسی کونہ ہوتی اور بالکل دیہاتی گنوارلگتا تھا۔

الجاتوبيبات ، مَن ن أسطز سكها-

یر پکی، وہ کچھ بات نہیں ہے، پھر شاذب سے خاطب ہوا، شاذب جائے لے کر اندر آجاؤ۔ شاذب نے اپنی چاہے اُٹھائی اور اندر آگیا۔ آتے ہی وہ نیسری کری پر بیٹھ گیا۔ حسنات نے اسے پر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارے دوست ضامن علی ہیں، ویسے ہی منچلے جیسے خود ہم ہیں۔ گئی کریکس اِن کے آرٹیکل پڑھتار ہا ہوں۔ لڑکا انہائی نفاست سے بولا۔ ارے واہ جھی ۔ اچھا ایک کام کرو، اپنے دوست کوفون ملاؤ اور اِن کے لیے فلیٹ کا بندائرے

سر بیرتو کوئی مسئلہ ہی نہیں ، ذیشان کا فلیٹ موجود ہے۔ اُن میں سے ایک کمرہ مُن کہر دینا ہوں، بیدر کھ لیں۔ شاذب نے چیکتی سیاہ آئکھوں کومیری طرف گھما کر جواب دیا۔

آج ہی ہے، بیں جلدی سے بولا۔

انھیں تو کرایہ جاہیے، آج ہی ہوجائے گا۔

کہاں ہے؟ حنات نے بوچھا۔

يہيں سرميں ۔ شاذب كے جواب دينے كاطريقة آئكھوں كى تيز گردش ميں پوشيد اتحا۔

ایک کام کرو، بیموٹرسائیکل لواور جا کر بتا کرو، پھر جھے نخاطب کیا، تب تک ضامن صاحب آپ عیادت علی کی طرف سے ہوآ تمیں۔فلیٹ مل جائے گاسر مایہ بھی تو ہو۔

مرالیی بھی کیا جلدی ہے؟ شاؤب نے چانی میزے اُٹھا کر اُس کا رِنگ اُنگی میں گھایا۔ باہر جاتے ہوئے اُس کی کمر کا انداز ایسا تھا کہ مجھ ہے دیکھانہیں گیا۔ بیس نے شرم سے پھراپنی نگاہیں نچ کرلیں اور حسنات کو دیکھنے لگا۔

سنیے اگر وہ لڑکا وہاں ملے تو اُسے یہیں لیتے آئے گا۔ حسنات نے شاذب کو پیچے سے آواز دل۔ شاذب کے جانے کے بعد حسنات نے اپنا سگریٹ نکالا اور اُسے پیٹسل کی طرح ووقین دفعہ اُلگیوں میں گھما کر ہونٹوں میں دبوج لیا اور لائٹر سے اُسے آگ دی۔

صامن صاحب آپ بھی عجیب چیز ہیں، پھی تو زندگی کا لطف لیا کریں، سگریٹ، پان، شراب، کوکین پچھ بھی نہیں لیتے۔ حسنات نے مجھ طنز ہے مسکرا کرکہا۔
کوکین پچھ بھی لیتے ؟ زندگی کی کسی شے میں حصہ بیس لیتے۔ حسنات نے مجھ طنز ہے مسکرا کرکہا۔
اِن میں سے پہلی دو چیز میں غریوں کی بیس اور اگلی دوشر فاکی، میں اِن دونوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے دوٹوک جواب دیا۔

حسنات نے میری طرف مسکرا کردیکھا، آپ ولیوں میں سے ہیں۔ خیرالیا بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا۔حسنات میاں انسان کے لیے کیا موزوں ہادرکیا نہیں؟ بیسب اُس وقت پتا جلتا ہے جب لڑکین سے نکل جاتا ہے۔ بدقتمتی سے عقل مندوں کو جمل دونوں اشیا کی علت لڑکین بی میں پر تی ہے، بھلا کیوں؟ خودی وضاحت فرماوی، وہ سننے کے لیے ہمتن گوش ہوگیا۔

خود ہا وہ ایک ایسا فرصت بہت ہوتی ہے، میں بولنے لگا، تی ہاں، لاکبن میں فراخت ایک ایسا ممل کے بین کے بین میں فرصت بہت ہوتی ۔ مقلندول کے سامنے جوشے بھی سامنے آئے ہے بین فرصت کو دُور کرتے ہیں اور مجھے فرصت نہیں تھی۔ میں زندگی میں بھی فارغ نہیں رہا۔ بعد میں جب بین فرصت کو دُور کرتے ہیں اور مجھے فرصت نہیں تھی۔ میں زندگی میں بھی فارغ نہیں رہا۔ بعد میں بہت عقل مند ہوگیا ہوں۔ شایداب میں سوچتا ہوں مجھے نشہ پیدا کرنے والی میں ایسا نہیں ہوگئے۔ ایسا نہیں کہ میں انھیں گنا ہوں۔ ایسا ہوتا تو گنا ہوں کی گئی اقسام جہوں کا ذائقہ اچھا نہیں گئی اسلام ہوں۔ ایسا ہوتا تو گنا ہوں کی گئی اقسام ان کے ملادہ بھی ہیں اور وہ میں کرر ہا ہوں۔ بس یول سمجھیں کہ میں ان کے ذائقے سے ڈرتا ہوں۔ یہ ان کے ملادہ بھی ہیں اور وہ میں کرر ہا ہوں۔ بس یول سمجھیں کہ میں ان کے ذائقے سے ڈرتا ہوں۔ یہ زینا یہ ان کے دائے ہے۔ در تا ہوں۔ یہ زینا یہ اُن کو در ہے۔ وہ میں دو تھور بے معنی ہوجا تا ہے اور میں وہ تصور بے معنی نہیں دو باتا ہے اور میں وہ تصور بے معنی نہیں۔ دو باتا ہوں کہ بھی دو باتا ہے اور میں وہ تھور بے معنی نہیں۔ دو باتا ہوں کہ بھی ایک کہ بین دو باتا ہے اور میں وہ تھور ہے معنی نہیں۔ دو باتا ہوں کہ بین دو باتا ہوں میں دو باتا ہوں کہ بین دو باتا ہوں کیا دو میں دو باتا ہوں کے بعد عن سے دو باتا ہوں کہ بین دو باتا ہوں کہ بین دو باتا ہوں کے بعد عن سے دو باتا ہوں کہ بین دو باتا ہوں کے بعد عن سے کہ بین دو باتا ہوں کر باتا ہوں کے بعد عن سے کہ بین دو باتا ہوں کے باتا ہوں کے بین دو باتا ہوں کے بعد عن سے کر باتا ہوں کے بین دو باتا ہوں کے باتا ہوں کے بین دو باتا ہوں کے بین دو باتا ہوں کے بین دو باتا ہوں کے باتا ہوں کی کو باتا ہوں کے باتا ہوں

رسے ۔ ایبا تونبیں کے تسمیس نیکی کے احساسِ برتری نے گیبر رکھا ہے؟ اور اِن اشیا کے استعال کواپئی ٹرافت کے منافی سجھ کرمطعون کرتے ہو۔

حنات نے بہت باریک نکتہ پکڑا تھا جس کا حتی جواب ممکن نہیں تھا گریش اُس کی دلیل کو قطع کرنے کے لیے بولا، احساس برتری؟ آہ، یہ بھی ہوسکتا ہے بئیس کسی برتری کے کیلے ہوئے احساس میں زندہ ہوں جو دراصل احساس کمتری کی ہی ایک شکل ہے۔ لیکن الیی با تمیں اُس وقت زیب دیتی ہیں جب انسان کواہی انگلے لیے کی پستی یا بلندی کا اندازہ ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں آج صبح ہی میری حالت میں اُسان کواہی اُسان کواہی اُسان کی بابرتری ہے ماور اُتھی۔

میرا نیال ہے، وہ حالت دب گئی ہی اور ابھی جیسے ہی آپ کے پاس تیس روپ کی یافت ہوئی میان الکرکوں کی نفسیات پرآپ کے بلیخ لیکچرظام ہونے گئے ہیں۔ حسنات نے جواب دیا۔
حسنات کی بیہ بات رونہیں کی جاسکتی تھی ، اُس کا جملہ نہایت کا ب دارتھا۔ آن صبح ملفو بہ کھاتے ہوئے میرے جذبات میں الشعوری ذلت کا احساس کہیں کلبلا رہا تھا۔ وہ دب ضرور گیا تھا مگر جیسے ہی فیل فیٹ سے فکلا تھا اُسے ایک لیے گئے گئے اور نہیں کرسکا تھا۔ جَسے نوال آیا، مجھے فوراً عبادت علی کی طرف جانا چاہیے اور بیس اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا ،
گین اُس اسے جھے نیال آیا، مجھے فوراً عبادت علی کی طرف جانا چاہیے اور بیس اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا ،
منات صاحب آپ اُن لڑکوں سے نیلنے اور کمرے کا بندوبست سیجھے۔ بیس عبادت علی سے ہوکر سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں۔ اُن کارکوں سے نیلنے اور کمرے کا بندوبست سیجھے۔ بیس عبادت علی سے ہوکر سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں۔ اُن کارکوں سے نیلنے اور کمرے کا بندوبست سیجھے۔ بیس عبادت علی سے ہوکر سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں۔ اُن کارکوں سے نیلنے اور کمرے کا بندوبست سیجھے۔ بیس عبادت علی سے ہوکر سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں۔ اُن کارکوں سے نیلنے اور کمرے کا بندوبست سیجھے۔ بیس عبادت علی سے ہوکر سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں۔ اُن کی کرائس کے دفتر سے نکل گیا۔

#### (ar)

حسنات کے آفس سے نگل کر غیں کچھ لیجے سیڑھیوں پر پیٹے گیا۔ میرے واکی جانب پارلین کی وسیج اور چوڑی ممارت کھڑی ہیں۔ اس مفید رنگ ممارت کے ماستے پر لکھے ہوئے کلے کا اِس ملک کیا فائدہ ہوسکا تھا بلکہ اِس ممارت ہی کا کیا فائدہ تھا؟ اِس طرح کی بے مقصد ممارتیں لوگ اپنی زبان اور ہاتھوں کی گر ہیں کھو نے کے لیے بناتے ہیں۔ یہ تالیاں پیٹے اور نعرے لگانے کو اچھی جگہہ۔ میرے لیے تو یہ بالکل ایک فضول شے تھی۔ بادل اسے گرے ہوگئے کہ ایک طرح سے اندھرے کا ممان ہونے لگا۔ آسان پر بادل کالے ہاتھیوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ سامنے کی سزک سیدگ مارگہ بلز کی طرف لگائی تھی۔ اِس پر کھڑے چناروں نے کالے بادلوں سے اُس کر اسلام آباد کو اندھرے میں وہو گئے کہ ایک کر ایوں میں ضائع نیس موری جیسے میں اِس وقت تیس روپ آ چکے تھے لیکن میں اِن کو کرایوں میں ضائع نیس کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی موسم پیدل چلنے کے لیے بہت مناسب تھا۔ میں ہی پر بیضنے کی ہوائے سیدھا کہنا ہوا تھا۔ ویسے بھی موسم پیدل چلنے کے بہت مناسب تھا۔ میں ہی پر بیضنے کی ہوائے سیدھا ایف سیون میں داخل ہو جواتی ہے۔ میں ای سول کی سرک سیدھی مغرب کی چلین توسکس ایو بینو کو جوارک کے اور باتھ سیون میں داخل ہو جواتی ہے۔ میں ای سیون کے ساتھ ساتھ چال ہوا شاہراؤ فی فیل پرنگل آبا۔ پیلے اور بائیں جانب ایف سیون تھی دون تھی۔ میں ای سیون کے ساتھ ساتھ چال ہوا شاہراؤ فی فیل پرنگل آبا۔ پیلے تھی دون کی بھوک ہوں کے میں وہ تھی جھ ماہ تک جیس ہوائی سے بوائیں شید دون کی بھوک ہوں کی جو کے دور درکردی تھی۔ چھے ماہ تک جیس بے جائیں شیدی دون کی بھوک ہو ہو میکن وہ بی جو تھا ہو تھی تھی موسی کے مین کے میں بی جو تھا ہو تھی تھی وہ ماہ تک جیس ہوائی میں بیان کی دورکردی تھی۔ جس میں مین میں کے بر پہنچا دورکردی تھی۔ جس میں می میں میں کی دورکردی تھی۔ جس میں میں میں میں کی میں کی میں کو میں کے بر پہنچا دورکردی جس نے جسے تی میں فیصل بی کی کو کے بر پہنچا دورکردی تھی۔ جس میں میں میں کی میں کی کو کو کے بر بین کی میں کیا ہو تھا ہو تک جیس ہو بھی تھی دورکردی تھی۔ جس میں میں کی میں کی کو کیسے کی میں کیسے کی کو کی کی کی کو کی کے بیان

معید بہا تھااور مبرے والدین کواذیت وی تھی کسی اپنے ہی جلیے حرام خور کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے ول میں بہا تھااور مبرے والدین کو اس سے مملک علی جائے ہے۔ سے سے میں اس میں ا ری قاادر بر ری قاادر بر ایک کالاوا پھوٹ پڑا مگر اس سے بہلے کہ بیس جرائت کر کے آگے بڑھتا اور اُس سے وو برو ، وتا ایک دا ایک دارات ایک گاڑی میں بیٹھ بچکے تھے اور إدھرا یک دم بارش شروع ہوگئی اور ایسی ٹوٹ کے برینے کئی کہ ایک دوایک گاڑی میں بیٹھ بچکے تھے اور اوھرا یک دم بارش شروع ہوگئی اور ایسی ٹوٹ کے برینے کئی کہ ایک رایک ہوں ایک چی پانی سے تر بتر ہو گیا۔ اُدھروہ گاڑی چل پڑی۔ میں نے دل ہی دل میں اُن کے وہاں سے پی نیچ میں پانی سے تر بتر ہو گیا۔ اُدھروہ گاڑی چل پڑی۔ میں نے دل ہی دل میں اُن کے وہاں سے ی کے ہاں ہے۔ جلدی شکر اداکیا۔ میں جانیا تھا میرے جیسے غریب کا کوئی پر سال نہیں تھا۔ اگر اپنے جذبات میں پجو کر جلدن بینیانو کمانی مصیب میں جا گرتا۔ میں کافی دیروہیں رُکارہا۔ مجھے بارش میں بھیگنے کی پروااس لیے بیس بینیانو کمانی مصیب میں جا گرتا۔ میں کافی دیروہیں رُکارہا۔ مجھے بارش میں بھیگنے کی پروااس لیے بیس نہاری ہے۔ ان کہ یہ کپڑے محض کبڑے تھے، وضع داری کے نمونے نہیں تھے۔ مجھے بارش میں چلتے ہوئے اور بملتے ہوئے مزہ آرہا تھا۔ اِس عالم میں تھاکاوٹ بھی دور ہوگئ تھی۔ سامنے فیصل مسجد نظر آ رہی تھی <u>ہے۔ کیلے</u> ئی الوں ہے اسلام آباد قیام کے دوران غیس فقط ایک بار ہی اِس میں داخل ہوا تھا۔میرے دماغ میں اں مجد کے متعلق کچھ چیزیں گڈ مذخص ۔ وہ اپنے سٹر کچر کے اعتبار سے نہایت عجیب تھی۔اس کے مینار اِں قدر پھر لیے اور اُو نیچے تھے کہ فقط سر میں نگرا جانے والے ستونوں کا ساخیال پیدا کرتے تھے۔ نی نے اپنے دائیں جانب جلنا شروع کر دیا اور اُس جنگل کے درمیان پہننج گیا جہاں سے مارگلہ یاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ بیک اِس وفت بارش میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے قدم پہلے سے تیز ہو گئے۔ پیملا قدا تناہرا بھرااور دل آ ویز تھا کہ اگر محض تنگدی اور بیاری جیسی دومسیبتیں انسان کونہ گھیرلیس توکوئی دجزئیں کہ بیدمقام أے اچھا ند کیگے۔ ہاشل کی طرف جانے والی سڑک بالکل اِس جنگل کے درمیان ہے گزر تی تھی۔ یہ ہاشل یو نیورٹی کا تھا جسے اسلامیہ کہا جاتا تھا اور ایک برادر اسلامی ملک کے ہیوں سے تیار ہوا تھا۔ میں اس بارش میں ایک بل زے بغیر جاتا رہا اور ہاسل کے گیٹ پر بہنی گیا۔ یہاں کو کی دیواز نیں تھی، چاروں طرف جنگل تھا اور اُس کے درمیان محض چار چارمنزلہ فلیٹ بنا کر اُنھیں الل كاشك وي كني تقى \_ تعوزي بي ويريس مطلوب جكه بينج حميا \_ فليث نمبر 8 كے سوله نمبر كمرے ميں ار استعلی موجود تھا۔ بیس سیڑھیاں چڑھ کر کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر بیل موجود تھی مرئی نے اُس میں کرنٹ کے خدشے کے پیش نظر دبانا مناسب نہ سمجھا اور دروازے پر ہلکی ی دستک ال پل دستک پرکوئی بل چل ند ہوئی۔ بارش اب ہلکی بلکہ بند ہو چکی تھی لیکن پرنا لے اب بھی پانی برسا ا میں اور اور اور اور دوسری بار دستک دی تو اندر سے سی کے اُشینے کی آواز آئی۔ پھرا پے لگا کا کولادرزے دیکورہا ہے۔ تب ایک ہی منٹ بعد دروازہ کھل عمیا اور دوسری طرف سے خودعبادت علی

سانے کھڑا تھا۔ اُس نے مجھے اندر سے دیکھ لیا تھا اِس لیے متعجب تو نہ ہوا البتہ کچھ پریشان خرار ہوا کے ساے سر اس کے اس کا استعباب دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور آگے بڑھنے کے لے بیاں پہنچا۔ بیس نے اُس کا استعباب دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور آگے بڑھنے کے لے یں ہے ہیں۔ تھوڑی حرکت کی عبادت علی نے فورا رستہ دے دیا۔ بیس بھیکے ہوئے کپڑوں کوتھوڑا نجوڑ کر اغرر داخل ہوگیااور بولا، عبادت صاحب پریشان نہ ہول، میرے علاوہ پہال سب خیریت ہے۔

عبادت على بيسكى بنسى ظاہر كرتے ہوئے اندر داخل ہواور بولا ،ليكن آپ كيے بينے؟

صرف پیدل میرے پاس اگر صنات کے دیے ہوئے تیس روپے موجود ہیں تو اِس کا مطلب ینیں کہ اُنھیں کسی سواری پرضائع کر دول۔ میں نے ایک ہی جملے میں اُسے تمام بات سمجمادی۔

حسنات کا نام سنتے ہی عبادت علی کی پریشانی قریباً دور ہوگئ اور وہ کھل کر ہننے لگا۔اوہ تواتیما آپ کوأس سالے نے بہال بھیج دیا ہے۔ إدهر بیٹھے۔ بیکٹری کی کری بر۔

ہو کے تو جھے اپن کوئی چیز پہننے کو دیجیے، پہلے میں اپنے وجود سے یہ سمندر دور کر دول-بال ہال کیوں نہیں۔آپ ایسا کریں، واش روم میں چلے جا تھی اور سے لیں، سیمیری شرث اور یا جامہ یکن لیں،

شکر ہیا گر اِس وقت مجھے آپ ہی تھی کہددیں کہ سے کپڑے اُس معاوضے کے وقع ایں جوسکر پٹ کے عوض دینا تھا تو بھی میں مجبورا ای پراکتفا کرنوں گا۔ میں اُسے مسلسل طنز کے کچو کے نگار ہاتھا۔ چوڑ بے ضامن صاحب، اب آپ ایسا بھی شرمندہ نہ کریں۔ پہلے کیڑے بدل لیں۔ اُس کے بعدس الحيك بوجائ كا-

من كيرے نے كرواش روم ميں تھس كيا اور دونى منث بعد تبديل كر كے باہر نكل آيا۔عبادت علی نے ایک ملازم کوآ واز دی جس کا نام رونق خال تھا۔

جى سر؟ ايك برى مو فچھول اور كثورے جيسے سروالا سُرخ رنگ كا آدمي اندر داخل ہوا۔ بیصاحب کے کپڑے باہر خشک ہونے کے لیے ڈال دو بلکہ ایسا کرو، دھوبی کے حوالے کردینا اور اس سے پہلے جائے تیار کرو۔

اب وہ بالكل مطمئن لگ رہا تھا۔ ميں جب واش روم ميں كيڑے بدل رہا تھا،عبادت على في حنات كانمبر الماكرأسة آہتہ آہتہ جماڑ پلانے كى كوشش كى تھى ليكن محسوس ہور ما تھا كه أس ۋانك كا

23 کوئی از نیں ہوا تھا۔ آخر عبادت علی نے کریڈل فون پر رکھ دیا اور کری پر آ رام سے جیٹے کیا۔ سے برگی از نیس ہوا تھا۔ آخر عباد سے کی کری مرجعتھ کما اور مرکو تو لیس سے کی دور اندام سے جیٹے کیا۔ ی باہر میں ہور ہی تھی۔جس طرح حسنات نے اپنایت سے ل کرعبادت علی کی ادات عربعہ آئی کا راحت محسوس ہور ہی آنہ یہ طرح عسنات نے اپنایت سے ل کرعبادت علی کی طرف ے بعد آگا گا۔ بیجاتھا، بھر یہاں جبسی ایک طرح کی توجہ کمی تھی اُس نے پچھٹم ہلکا کر دیا۔ بیالوگ جیسے بھی ستھے اُن بیجاتھا، بھر یہاں جبسی ایک طرح کی توجہ کمی تھے اُن بہانا، چریبان منے جہاں روٹی کے نکڑوں کی تقسیم اور حساب نجلے ترین درج تک رکھا جاتا ہے۔ گرکوں بس سنے جہاں روٹی کے نکڑوں کی تقسیم اور حساب نجلے ترین درج تک رکھا جاتا ہے۔ ری رتبل ہے بیٹھنے کے بعد بیس نے عبادت علی کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ کری رتبل ہے بیٹھنے کے بعد بیس نے عبادت علی کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔

عادت على آپ إس بات پرشرمنده مت مول كه آپ نے مجھ سے كام كروانے كے بعداً س كا مالضدد نے کی ضرورت محسول نہیں گی ۔ ایسی با تیس غیرمسلم معاشروں کوزیب دیتی ہیں۔

میری بات پرعبادت علی شیرا گیا اور بولا ،ضامن صاحب بات ایسی بیبوده واقع موئی ہے کہ اُس رادر دیدائی می برباد ہو گیا۔اب حالت میہ کے کسی کو بتانے کے لائق نہیں رہا۔ شاید آپ سے اپنا معا کھول اول مگر اِس وقت پہلے وہ آپ کا قرضہ والیس کروں گا جومیرے ذمے ہے۔ ہاتی قصے اِس کے برورول کے۔

مَیں نے کہا،عبادت میاں مَیں یہ تونہیں جانتا کتنا بڑاادیب ہوں لیکن ایک امرے متعلق میری ں عائب جانو۔ ایسا ہوسکتا ہے ایک بے ایمان آ دمی ایما ندار ہو جائے کیکن علت میں مبتلا شخص کے لے لکن نہیں دوعلت کو چھوڑ دے تے تھھا رے متعلق مجھے بھی گمان نہیں رہا کہتم ہے ایمان ہولیکن تھا ری منوں کے پیٹر نظر مجھے نقصان کا اندیشہ اور دھڑ کا تھا۔ اسلامی این جی او میں کام کرنے والاقتص جھوٹا انافراد کا ہے اور جھوٹ ہے ایمانی کے بیس علت کے ذمرے میں آتا ہے۔ دوستوں کی محنت کا روپیے ائلی فرزوں میں ضرور لٹاؤ مگر دو چار آنے دوستوں کی جھولی میں بھی چیپنک دو۔ وہ کم سے کم زندہ تو

<sup>م ادت عل</sup>ی چائے پیتے ہوئے اِس بات پرایک دم ہنس پڑا جس کے سبب اُسے اچھونے آلیا۔ بالمنكي كاسي؟ رفتروں کی چائے ہمیشہ خراب ہوتی ہے۔خاص کر اُس کلائینٹ کو بہت خراب لگتی ہے جس کا بل

خیرایی بات بھی نہیں، عبادت علی اب کے اُٹھ کر بولا اور پہلووالے کمرے میں چلا کیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اُس کے ہاتھ میں پچھ چیے تھے۔عبادت علی نے چیے میز ہررکو دیے۔ یہ بندرہ ہزار ہیں، پانچ آپ کو پہلے دیا تھا۔ باتی پانچ اگر معاف کر دیں گے توشکر گزار ہوں گا۔ جیب میں آئے تو وہ بھی چکا دوں گا ور نہ صبر سے ہیٹھ جانا۔

ئیں نے ایک خشک شکر ہے کے ساتھ پینے بغیر شخے اُٹھا کر جیب میں ڈال لیے اور سکرادیا۔ آپ اِنھیں گن لیں۔

گنے سے یہ بیے زیادہ ہوجا کی گے تو اِس عمل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جواب

وياب

اگر کم ہوئے تو؟ عبادت علی نے مسکرا کر کہا۔ پھر بھی آپ کا سابقہ عذر برقر اررہے گا کہ بس اب تواتے ہی ہیں۔ اور پچھ کہو؟

کہنے کومیرے پاس اِس وقت ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کے معاملات میں نکھارآئ۔ میں نے جواب دیا، ویسے بھی میں اخباروں کا رسیا ایسا دانشور نہیں جو پیٹ بھری با نجھ گائے کی طرح بھی گوبر کرتا ہے اور بھی چیشاب۔

عبادت علی اِس بات پر کھلکھلا کر ہنسا اور اپنی کری ہے اُٹھ کر اُس شیٹے کے پاس جا کھڑا ہوا جہاں سے باہر کا جنگل ایک خوشگوار ہوا کے جھونگوں میں لہرار ہا تھا اور باہر دیکھتے ہوئے بولا، ضامن علی ایک کام کرد، پاکستان کے جنو بی علاقوں میں سیلاب پرایک ڈاکومٹر کی لکھ دو۔

لکھ دیتا ہوں گر پیے ایڈوانس لول گا۔ بیس نے جواب دیا۔

عبادت علی نے میری بات کونظر انداز کرتے ہوئے کہا، اُس میں دو چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے۔
سیلاب میں برادر اسلامی ملک اور قطر کی بھر پور مالی امداد کا ذکر کرنا ہے اور ایک خاص تنظیم عوام کو
مشکلات سے نکال ربی ہے۔ اُس تنظیم اور امداد کے بارے میں آپ کو تمام چیزیں مہیا کردی جا میں
گی۔

عیں عبادت علی کی بات ٹن کر سکتے کے عالم میں آحمیا۔ جیرانی سے اُسے دیکھنے لگااور اُٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ اباس کا مندمیری طرف ہو چکا تھا، بھی مطلب کوچھوڑ و، بیکام ہواور اِس کے عوض ہمیں فنڈ

لیکن ابھی سیلاب کی کوئی علامت جیس ۔ نہ سی تنظیم نے کوئی امدادی خدمت انجام دی ہے، نہ

فترطا ب-

اں امرکو چھوڑ و، بس مجھانو پیسب ہو چکاہے۔

كياآب ياكل بين؟

ج زيس۔

بر؟ كياآب كوالهام موايج؟

مر رئبیں؟ مُرآب بیتو جانتے ہیں جس سرزمین سے فنڈ آئے گا وہاں الہامات اور وئی کے سلیلے طے رے ہیں اور اب وہیں ہے سونے چاندی کی رحمتیں آرہی ہیں۔

مراس سے سلاب کی آمد کیسے ہوگی بھائی؟ وہ تو آسان سے بی برسنا ہے اور آسان کی برادر اللامی ملک ماسی عظیم کی کوششول کا منیج بیس ہے۔

دیکھویہ باتیں آپ کی سمجھ سے بلنداور آسان شیں ہیں اور آپ ایک چھوٹے موٹے سکر پٹ رائم نزیاده ادب سے نام لول تو ایک ادبیب اوربس۔

عبادت علی آپ بیرجانتے ہوئے بھی کہ میرے قلم کی نوک کسی اژ دھے کا پیٹ بھاڑنے کے لے بھی کافی ہے۔ اِس کے باوجود آپ میری تو بین کررہے ہیں۔

ند، بالكل نهيں \_ آپ كى تو بين عبادت على نہيں كرسكتا\_مسئلہ بيہ ہے كه آپ كے قلم كى نوك كو ازدھے کے پیٹ کے قریب جانے کون دے گا۔اگر جانے دیا گیا تو اِس بات کا بندوبست کر کے کہ آپاُں للم کوموقلم میں ڈھال دو کے اور اڑ دھے کے چبرے پر خوشگوار نقش ونگار بنا کرلوگوں کو بتاؤ کے، دیکھو ساڑ دھا کتنا خوبصورت قدرت کا شہکار ہے۔جس سے دیکھنے والے پکاراٹھیں واہ واہ کیسی خوبصورت بينتنك كاشابكار بـ

عبادت علی مسکرایا، یاد رکھ سے جو وانشوروں کے مضامین بیں اور ادیوں کے شہکارٹن پارے لل الناس و واسينه بچول کے بچھواڑے صاف کرتے ہیں۔ پھر مجھے ہے کیوں لکھواتے ہو؟ اس لیے کدا ہے جیسول کومطمئن کرسکوں۔ یہ مجھ سے تو قع نہیں کی جاسکتی۔ میں نے جواب دیا۔

توقع کیوں نہیں کی جاستی؟ عبادت علی نے کہا، کیا تم نہیں جانے ہرایک ادیب مادین ہوئی ہوئی ہوا کرتا ہے جیسے اخبار یا اُن کے مالکان اور سُنو میہ جوتم اپنی دائش اور فکر اور فلر فرکی بکواں کرتے ہو، یہ سب اُس اشرافیہ کے چندافراد کی جو تیوں کے تلووں میں لگائے گئے اُن ٹاکلوں سے کم ایمیت کی ہو، یہ سب اُس اشرافیہ کے چندافراد کی جو تیوں کے تلووں میں لگائے گئے اُن ٹاکلوں سے کم ایمیت کی ہو ہے جے جنے کے لیے ایک مو چی آرفر بدتا ہے۔ تصاری تمام دائش کے فیصلے کی شاہ یا شخ زادے کے ایک بڑے گل کے بڑاروں کمروں میں سے ایک کرے یا ہوئل کی لائی میں بیٹھ کر ملے کے جاتے ہیں۔ تم لوگ شاہوں کے اعمال کے بعد سوچنا شروع کرتے ہو۔ وہ تصیس ایک طرف کی سوچ کا رُن فر دے کر اُس پرون رات کے لیے کام پرلگا دیتے ہیں۔ تصیس ٹرینڈ دیتے ہیں۔ تم اُس ٹرینڈ کے تو میں ایک خل میں ایک کردو ہوں جو اس کے دی خرورت نہیں ، یہام کردو۔ پیاں ہزار دول اس کے دی ہزار بھی لے جانا۔

کیاسلاب کی امدادی جنو فی علاقوں اورصوبہ مرحد کی بجائے کہیں اور نہیں پینچ سکتیں؟ جی نہیں، کیوں کہ وہیں ہے اُنھیں ہمدردیوں کی ضرورت ہے اور اُس کے عوض اُن لڑکوں کی جنھیں وہ تربیت دے سکیں۔

اُف میرے خدا یا۔ مَیں نے پلیٹ میں پڑے ہوئے بسکٹوں میں سے چند بسکٹ اُٹھائے اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچھا خدا حافظ، یہ مَیں آپ کے کپڑے لے کرجا رہا ہوں، اِس داز کے ساتھ کہ عبادت علی پاکستان کے کویت ہاشل میں برادر اسلامی مُلک کے لیے خدمات انجام دیتا ہے۔

سكريث كے ليے ضرور سوچے گا۔

میری اُس سوچ پالعنت ہے۔

اُس کے فوراً بعد ہی میں فلیٹ سے نکل کر ہاسل سے باہراً گیا اوراُسی رائے سے واپس ہولیا۔ میری جیب میں پیپوں کی موجود گی کے سبب خیالات اور رفتار میں طرفکی آ گئی تھی۔ سب سے پہلے جو بات د ماغ میں کلبلانے لگی وواُن بدمعاش کلرکوں کے فلیٹ سے نجات عاصل کرنے کے متعلق تھی جس کا

انظام منات کر دہاتھا۔ استے سارے پیے میرے لیے ایک رقم نہیں سے جنمیں خرج کرنے کے لیے انگام منات کر دہاتھا۔ استوال کی معرب کے لیے انگام منات کا ایک معرب کا معرب کے لیے کا معرب انظام کات استعال کی جگہ بنا چکے سے استعال کی جگہ بنا چکے سے اب اس من انجی بنا ج رہ ہاری اور رم اللہ ہے۔ کے اندر اب زیادہ ہی موج پیدا کر دی تھی۔ چاروں طرف بھرے ہوئے بر روں ہے ہوتے ہوں کے جنگی شہوتوں کے درختوں میں وُھوپ کی ایک کرن بھی نہیں تھی اور بارش ابھی ابھی تھی تھی۔ ہوں کے جنگی شہوتوں کے درختوں میں وُھوپ کی ایک کرن بھی نہیں تھی اور بارش ابھی ابھی تھی تھی۔ ہوں۔ پی ایک غزل کے مصرعے گنگنا تا ہوا سڑک پر آ گیا۔ وائیں ہاتھ میں کویت ہاسل سے تین چارسومیٹر ر ایک ڈھاب نظر آیا۔ بیوڈھابہ بارش کے سبب جاتے ہوئے مجھے بند ملاتھا نگر اب کھل چکا تھا۔ پکھ را بی اکاری کے بنچوں پر بیٹھے تھے۔ ڈھابہ سڑک ہے بیس قدم ہٹ کے جنگل کے بالکل اندر تھا۔ ایسے زماب يور اسلام أباديس جكم جكم وجود تصران كي اصل حيثيت توايك كو كي حق جس بين فقط سریٹ اور بسکٹ رکھنے کی اجازت تھی مگری ڈی اے کاعملہ اِن کے ساتھ باہمی معاثی امور کے تعاون کے سبب انھیں طعام ہوٹل بنانے میں مدوفرا ہم کرتا تھا۔ اِس طرح کے اسلام آباد میں ڈھائی تین ہزار کو کے بوٹلوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ بیشپرجس طرح سے مہنگا اور اشرافیہ کی آ ماجگاہ ہے، ملازمین کے لیے کھانے پینے میں مشکلات پیش رہتی تھیں۔ اِن کے سبب وہ سستی روٹی کھا سکتے تھے۔ میرے ندم آہندے اُی ڈھانے کی طرف آٹھ گئے۔

### (۵۵)

استاہ بند ہے کوان ہارہ لوگ بیٹیے ہوئے تشدیمکر اُن کی موجود کی ٹی اٹیال پیال کی اشاد کی نوشنین میں بیٹر بند ہے کو اس بارہ لوگ بیٹر کیٹر کیٹر میٹھ جا ایس کے انتہائی میں انتہائی نوٹر کی نوشنین میں بیٹر ی ب روی اور کوت اور ایسال کے جم پر شرک کا اوسیدہ اوور کوٹ تمااور میا کا در بیدہ اور کوٹ تمااور میا کا در بیدہ ب الله المارية المارية المرسل كي تهول مين حجيب كر كالا بهو كيا تما اوور كوث اور بيث من بيايين تعالى ميد بين من المراسكا بی بیت ہے۔ زے بوئے سوراخوں کومیل کچیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ بچاس کے پیٹے میں میٹخص کچے بی کھوں بعد ے دائیں طرف رکھ دیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا بسوری حضور میں آپ کا سامان دوسری طرف رکار ہاہوں، اُمید ہے آپ میری اِس گتا ٹی پر بُرانہیں ما تیں گے۔ یقیناً اِس سے زیادہ بُرا ہانے والی ات یہ ہے کہ بیں انتہائی اجنبیت کے باوجود آپ کے پاس بیٹھ گیا ہوں اور اجازت لیے بغیر گفتگو کر رہا -U%

مجھے زندگی میں کسی اجنبی کوالی طرز تکلف اپناتے ہوئے واسط نہیں پڑا تھا۔ یہ بات اگر چہ ج تی کہ وہ میری تنہائی میں جرم کا ارتکاب کر رہا تھا تگر اِس کے سوا جارہ نبیس تھا کہ میں اپنی وضع دارانہ کینت کو برقرار رکھتا جو پچھلے کئی دِنوں سے غائب ہو چلی تھی۔ میں نے اُسے بولنے کی بجائے ماتھے کی فوُں گوار سلوٹ اور مسکرا ہٹ سے اجازت دی جس کا وہ بہرحال مختاج نہیں تھا۔ اُس نے میری محراہٹ پرکوئی توجہیں دی اور انتہائی بے نیازی سے اپنی بات جاری رکھی۔

یٹن چائے بہت انچھی بناتا ہے، یہی جے آپ ڈھابے والا کہیں گے، یقین جانیں پہلے یہ ذمابِ والانہیں تھا، جیسے میں اور آپ پہلے وہ نہیں تھے جو اب ہیں۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہون؟ جی الآپ مرک بات سے اتفاق کریں گے ہمارے دِن تبدیل ہورہے ہیں، مسلسل تبدیل ہورہے ہیں۔ ( پھتوتف لے کر ) کیا آپ نے اے چائے کا آرڈردے دیا ہے؟ او خار کے ادھرآ، (میرے الرف منركرك )كياإت دو جائة آر دُركر دول؟

مراجواب سے بغیر دوبارہ مخاطب ہوا، بیٹے اپنے باس کودو جائے کہو۔اچھی کی،شکر کم رکھے۔ الله عن كهدر ما تقا، يتمين مير عجم يرجوكوث نظرة رما ، يدميرا اپنا ، ديكھي، اِ الولاكرديكي ويكي بحى اشرما كيون رب بين؟ اُل نے میراہاتھ پار کراس کوٹ کی پٹم ہے گھسانا شروع کردیا جے دُور بی ہے دیکھ کر جھے

كرابت مورى تنى ليكن إس وقت أس بشم كى نرى سے باتھ ميں ملاعمت در آئى تقى مين سناكون ك خریدا تونہیں تھالیکن مجھے یقین ہے بیکوٹ یہال سے نہیں ملتا ہوگا۔ چند کھوں بعد میں نے ہاتھ نور پنجے

یہ کوٹ میں نے برطانیہ سے پورے دوسو پونڈ میں خریدا تھا۔ میرا خیال ہے آپ برطانیزیں گئے۔آپ کو دہاں جانا چاہیے، اچھی جگہ ہے اور بیٹو بی بھی وہیں سے لی تھی۔

اُس نے سر سے ٹو بی اُتار کر میرے آگے کر دی، ٹو پی کے اُتر نے سے ایک بدبو کی زور دار ہمک میرے دماغ میں تھستی چلی گئی۔ میں نے منہ دوسری طرف کرلیا۔ اِس دفعہ اُس نے میراہاتھ ٹولی کی پٹم دکھانے کے لیے نہ پکڑا بلکہ اُسی وقت سر پر دوبارہ پہن لی۔ اُس نے ٹو پی جلدی ہے اِس لے بہنی کہ میری ٹولی کے بارے میں ناگواری محسوس کی تھی بلکہ اُسے اچانک یاد آگیا تھا کہ وہ بہت زیادہ منج ہے۔ ٹویی کے اُتر جانے ہے کو یا وہ بالکل نگا ہو چکا تھا۔ بیا حساس اُسے بعد میں ہوا تھا۔ اُس کا س ا الله كى بجائے أوير سے چيٹا تھا۔ جيسے كسى چھو ہڑ عورت نے ٹيڑھا ميڑھا آلو چھيلا ہو۔ أس نے داڑھی نہیں رکھی تھی گر بالوں کی سفید چھینٹ بے ڈھنگے بین سے چہرے پرنمایاں تھی۔

أبے جائے كيون نبيس لاتا؟ آپ نے كھانا كھالياہے؟ بيآ دى وال نہايت اچھى بناتا ہے-ميرا خیال ہے اِس نے دال بنانا با قاعدہ سیکھی ہے ورنہ آپ نے نبیس دیکھا ہوگا کہ ڈھابے والے کچھا چھا بنانے کی قدرت رکھتے ہوں۔ دوپلیٹیں منگوالوں؟

منكوالو\_

ارے جمعے پہلے ہی پتاتھا آپ نے کھانانہیں کھایا۔ لیجیے جائے آئی، ارے چائے پہلے کے آیا، ناشتے کے بعد لاتا۔ چلوکوئی بات نہیں، یہاں کی چائے جتنی بار نی جائے کم ہے۔ میں نے چائے اُٹھا کر پھسکی لی تو وہ واقعی کمال تھی۔ یہ با قاعدہ گڑھے بنائی گئ تھی۔دورھ جمی غالص بھینس کا استعال ہوا تھا۔ دونوں چیزیں اِس نے کہاں سے کیں؟ اِس بارے میں مجھے جیرانی تھی۔

یہ ہوسکتا ہے مرکزی شہروں میں دلی اشیا کے استعمال کا رواح پہاں بھی اپنی جگہ بنار ہا ہو۔ بن نے اكثر ديكها ب گاؤل مين ايك نچلے درج كا ديهاتى جوشے انتهائى سے داموں استعال كرر ما ہوتا ب

وہی شہر کے برنس کلاس لوگوں میں مہنگے وامول بکتی ہے اور بعد میں اِی طرح کے ڈھابوں میں عام ہو

تو جناب ندیم صاحب تیں کہ رہا تھا۔ میرانام ندیم نہیں ،ضامن علی ہے۔ میں نے تو کا۔

اده، کوئی بات نبیں۔ نام تبدیل کرنے سے کھ خاص فرق نبیں پڑتا۔

اوہ مری ایس بات نہیں؟ اِس بار میں نے ایک واضح تلی کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کر لیا۔
انھوری طور پر مجھے اُس پر غصہ آر ہا تھا۔ وہ زبردئتی میرامہمان بن چکا تھا۔ یہ بات کی حد تک گوارہ تھی گر بلاوجہ مجھے پراپٹی دانشوری مسلط نہیں کرسکتا تھا۔

نام سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے نام اور شخصیت ایک جم کی صورت اختیار کر لیے ہیں۔ نام ایک ایک جم کی صورت اختیار کر لیے ہیں۔ نام ایک ایک جم کی من جاتا ہے۔ ایک واضح اور دوٹوک تصویر۔ ایسی تصویر جے سنتے ہی دیکھ لیا جاتا ہے۔ کمل اور اجمال کے ساتھ۔ آپ میرا نام لینے میں غلطی نہ کریں۔ نام خوبصورت پریوں کی مورت بھی اختیار کر لیتے ہیں اور بھیا تک شیطان کی شکل بھی۔

ین نے دیکھا وہ میرے اس اچا تک روٹمل پر گھیرا گیا تھا اور اس طرح جھے دیکھے جارہا تھا
ھے کتے ہیں ہو۔اُے شاید پہلے اس طرح کے آدی سے پالانہیں پڑا تھا۔ وہ آسانی سے وہ تمام چزی ما مل کر چکا تھا جن کی اُسے اس وقت مجھ سے ضرورت تھی گر ہرآ دی ہیں اتی مروت اور وشع داری مامل کر چکا تھا جن کی اُسے اس وقت مجھ سے ضرورت تھی گر ہرآ دی ہیں اتی مروت اور وشع داری مارد ہوتی ہے کہ مطلب نکل جانے کے بعد چند لیحوں تک اپنے محن کا شکر گزاررہے۔ یہی حالت اس وقت اُس کی گئی۔ وہ حیران تھا اور سکتے ہیں تھا گر بیوبی چند لیحے تھے جن ہیں میراروبیا بھی متغیر نہیں ہوا میں اُس کی بعد جھے اصاب ہوا کہ بیس نے پکھ بلا وجہ اشتعال سے کام ایا گا۔ چھے ان اپنی بات ختم کرنے کے بعد جھے اصاب ہوا کہ بیس اُسے نی الحال خوثی اختیار کرنے نہیں ہوا سے کہ اُس کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بیس اُسے نی الحال خوثی اختیار کرنے نہیں اُسے نی مسکرا کر دوبارہ بولنا چاہتا تھا لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ بیدہ فخص نہیں اُسے اُس کی اُستانی کی تو تع ہواور وہ دوبارہ ڈھنگ کے ساتھ اُسے اُس کی اُستانی کی تو تع ہواور وہ دوبارہ ڈھنگ کے ساتھ اُسے اُس کی اُستانی کی فرورت تھی۔ جھے اُس کو فطری میں میں میں خریدا ہے۔ کیا تم بتا کے ہو پہلے کیا طرف موڑ نا تھا جہاں سے اُس کی بات اپنی رفتار لے سی ۔

میں کہانی کی طرف موڑ نا تھا جہاں سے اُس کی بات اپنی رفتار لے سی ۔ کیا تم بتا کے ہو پہلے کیا سے دوسو پونڈ ہیں خریدا ہے۔ کیا تم بتا کے ہو پہلے کیا سے دوسو پونڈ ہیں خریدا ہے۔ کیا تم بتا کے ہو پہلے کیا سے دوسو پونڈ ہیں خریدا ہے۔ کیا تم بتا کے ہو پہلے کیا سے دوسو پونڈ ہیں خریدا ہے۔ کیا تم بتا کے ہو پہلے کیا سے دوسان کھر بنی

وو مراکر بولا، سیدی ی بات ہے، اپنے برنس کے سلسلے میں لیدر کا برنس میں یہاں سے

لیدر لے کر جاتا تھا۔ ایک دن پکوا گیا۔ خواہ تخواہ پکڑا گیا۔ میرے بیگ ہے جمل برآ مد: وکئی۔ آپ ار بھین نہیں کر یں گے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے عین تیار ہوں گر یہ تھیقت ہے جی نہ وہ نہیں مرف اپنے دوست کے لیے رکھی تھی۔ اُس کے شدید تھا ضے پر لے کر جارہا تھا اور مغت ۔ آپ نہی مرف اپنے دوست کے لیے رکھی تھی۔ اُس کے شدید تھا ضے پر لے کر جارہا تھا اور مغت ۔ آپ نہی ورست کو مفت دینا تھی ۔ وہ چھلے کئی سال ہے جھے اپنے فلیٹ میں شریک کر رہا تھا۔ ایک بارش نے دوست کو مفت دینا تھی ۔ وہ چھلے کئی سال ہے جھے اپنے فلیٹ میں شریک کر رہا تھا۔ ایک بارش نے اُسے اپنے بیک لیے ساتھ شریک کر لیا۔ یہ آئری موق تھا۔ عبی دھر ایک بیگ کے ساتھ شریک کر لیا۔ یہ آئری موق تھا۔ عبی دھر اُسی سال ۔ آپ دیکھی لیا۔ یہ کہ اُسی کہا ہے اُسی کہا ہے اُسی کہا ہے اُسی کہا ہے اور کے ایک اور جھے شپ رہنے کہا کہا اور بھی شپ میس تھے۔ یہ کوٹ اور ٹو پی جیل ہے لیک مہینے بعد غیل کر اپنی اُس اُس میر اسب پھنے تھا گھا۔ آپ بھی شریک کے ساتھ شریک کر دیا۔ پورے ایک مہینے بعد غیل کر اپنی اُس اُس میر اسب پھنے تھا گھا۔ آپ بھی اُس کے دوہ کہ تھا۔ تھا کہا کہا آترا، دہال میر اسب پھنے تھا کہ کہا ہے گھا۔ تھا کہا کہا آترا، دہال میر اسب پھنے تھا کہ کہا آپ تبلیم کر یہا تھا ، ایک دس منزلہ پلازہ کھڑا تھا۔ بی ہاں۔ پوراٹا وکان ایک مکان میں جے عیں نے خود خود خود خود خود میں انکا ، ایک دس منزلہ پلازہ کھڑا تھا۔ بی ہاں۔ پوراٹا وکان ایک بیل گیا تھا جسے زندہ انسان مُردول میں بدل جاتے ہیں۔

برس یا بیسی خوشبو ہے اِس دال میں یعنی قیامت مزہ ہوتا ہے۔ لاؤ بھٹی دوروٹیاں جلدی۔

ارے واہ ،کیسی خوشبو ہے اِس دال میں یعنی قیامت مزہ ہوتا ہے۔ لاؤ بھٹی دوروٹیاں جلدی ہے بہرہت کم پیسیوں کی ہے۔ صرف یا نجے روپے میں دوٹوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ اگر ہم نے دو جائے اور لی تو سمجھوسات روپے میں گزارا صاف۔ دیکھیے گا کھانا کھانے کے بعد جائے کیسے مزہ دیتی ہے۔ لیجے یہ روٹی زیادہ خستہ ہے۔ میر بدعباس ہے، پندرہ سال تک اِس نے سیدن شاہ میں لنگر کا حلیم پکایا ہے، تب جا کرالیکی دال بنانے کے لائق ہوا ہے۔

دال واقعی مزے دارتھی۔ یہ ڈھابے دالا جسے یہ خص مرید عباس کا نام دے رہاتھا، بلاشہ انجمی چیزیں بناتا تھا۔ یہ جو بھی کرتا ہو مجھے اس سے غرض نہیں تھی البتہ مجھے اپنے بارے میں بھین تھا کہ بنس زندگی کے ہر لیحے میں بھی وہ نہیں رہوں گا جو پہلے تھا اور یہ حقیقت میرے جسم کے طبعی تغیر کے لیے نہیں ذندگی کے ہر لیحے میں بھی وہ نہیں رہوں گا جو پہلے تھا اور یہ حقیقت میرے جسم کے طبعی تغیر کے لیے نہیں گراور عملی کام کے حوالے سے بچ ضرور تھی۔ اس لیے کہ کارکوں کی چی ہوئی رو نیوں کے کارے کیا نے کاراب تک فقط چھ گھنے گزرے شے اور اِنھی چھ گھنٹوں کے بچی میں نے اپنے طور پر ہزاروں کا یا کے لیے کی تعید وہ مضامین اور اُس کے کئی تھیں۔ اِنھی تھے گھنٹوں کے بچی میں نے اپنے طور پر ہزاروں کا یا کلپ کی تھیں۔ اِنھی تھے گھنٹوں کے تھی میں نے اپنے طور پر ہزاروں کا یا کلپ کی تھیں۔ اِنھی تھی تخیلات کے جھکولوں میں کئی لوگوں کوئل ، کئی تنظیموں کے لیے بیپودہ مضامین اور اُس

دوہ اللہ کاارادہ بھی کے بیٹھا تھا جے کچھ مہینے پہلے بری طرح دھتکار چکا تھااوراب جیب میں پرن کا مقالہ کھنا کھاتے ہوئے میر بے اندیا کی شاہریں ہ ن کا علاقہ اس وقت کھانا کھاتے ہوئے میرے اندرایک شاہانہ کا یا کلپ بیر ہوئی تمی کہ میں اپنے آنے کے بعد اِس وقت کھانا کھاتے ہوئے میرے اندرایک شاہانہ کا یا کلپ بیر ہوئی تمی کہ میں اپنے آ ج آئے ہے۔ بی مجرانیا نبیت کا محافظ بنا بیٹھا تھا اور ایک ایسے مخص سے بےوجہ گفتگو کوطول و بے جارہا تھا نگراٹ ہیں مجرانیا نبیت کا محافظ بنا بیٹھا تھا اور ایک ایسے مخص سے بےوجہ گفتگو کوطول و بے جارہا تھا المراث من المرح كوئى نفسياتى عارضه لاحق تحا بلكه يول كهنا چاہيے أسے فقط دو تين وقت كى چائے اور كھا تا ہے ہوں رہ <sub>ی درکار نفا۔ اُس کے لیے بچھ با تول کے متعلق عیاری کے ساتھ اُس نے جملے گھڑر کھے تھے۔ پیرکار نفا۔ اُس کے لیے بچھ با تول کے متعلق عیاری کے ساتھ اُس نے جملے گھڑر کھے تھے۔</sub>

ہے۔ ابھی چندی کیجے پہلے جب خود میں کھانے کا محتاج تھا تو مجھے ہرگز ایسے جملوں کا سلیقنہیں تھا جو ن كروں كے ليے اداكر تا ميں يقين كے ساتھ كہدسكتا ہول، يهى كچھ يدخض اى تحور سے بہت كھانے ں روں کے لیے ایسے بی کلرکوں کا انتخاب کرتا تو نہ صرف بُری طرح نا کام ہوتا بلکہ اُن کوغضبنا کے کر بیٹھتا۔ میہ ے ہے۔ ان طفی کہ میں ایسا شخص کبھی نہ بن سکتا تھا جسے اپنے مالدار یامفلس ہونے کے بعد دمڑیوں کا حساب ہے۔ رکما پڑتا۔ ہوٹل کے مالک مرید عباس کو میں نے دو تین بار دیکھا، وہ ڈھابے کے چبورے پر بیٹیا ، الکیل کو بھر پورآ تکھے دیکھتا۔ پھر جلد ہی اپنے کام میں مصروف ہوجا تا یا چھوٹے کو حکم دے کراپنے طرن بلاكر كچو بدايات وے ديتا۔ ميس نے اپني ۋائيث كي خاطر چند لقول كے بعد ہاتھ تھينج ليا۔ وہ فن کھانا کھار ہاتھا۔ مجھے انداز ہ تھا بیآ دمی بڑی مشکل ہے کسی کا شکار کریا تا ہوگا اور آج توجیعے یہ کھار ہا عِلْنَا عِنْ سے ایک کے جال میں کوئی نہیں آیا ، میں نے اُس سے ایک سوال اور کر دیا۔

آپاسلام آباد میں ٹھکانا کہاں رکھتے ہیں؟ میرامطلب آپ رات کہاں گزارتے ہیں۔ وہ أدهر۔ أس نے ایک لوہے کے ٹین نما بے ڈھنگے جھپر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جھوٹا سا بلکہ آٹھ ن پوڑا اور اتنا ی طویل جھونپڑا ساتھا۔ اُسے دیکھ کرمیری ہنس نکل گئی اور بولا، وہ مُرغیوں کا ڈربد، المادية بو؟

بى بال اى ۋر بے ميں۔ اِس ميں ايسا انتظام كيا ہے، بارش نہيں آتى۔ پانی كا ہررستہ ميں نے بؤلیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پانی اگر بے وجہ کہیں واخل ہو جائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت المرادم المرديكي إلى مال سے إى ميں سور ما موں كچھ دفت نہيں موتى -كونى مؤريا مانب بمح نبيس آيا؟

مخلوق رہنا پیندنہیں کرتی۔ایک بات بتاؤں، إدھر کان لایئے، اُس نے اپنا منہ بالکل میرے کال پراؤ موں رہا ہادہ اس کی گفتگو کوعزیز رکھا۔ یہ اِس کراہت سے زیادہ اُس کی گفتگو کوعزیز رکھا۔ یہ اِدا دیا، جس سے مجھے کراہت ہو کی لیکن میں نے اِس کراہت سے زیادہ اُس کی گفتگو کوعزیز رکھا۔ یہ اِدا ریا ہے۔ علاقد سؤروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ خیمہ نما سفید پتھروں کی کوشی، میہ بنیجے سفید پتھروں کے آفس اور اور مارے پیچے بیکویت ہاسل،سب ای سل سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ بات کرتے ہوئے آخر میں اُس نے مسکرا کراپنی دائیں آ نکھ کوایسے دبایا جیسے ایک مداری اینے دائیں طرف کے آ دمی کو دکھا کر بائیں طرف والے کو دھوکا دے رہا ہو۔ میں اُس کی اِس آخری ترکت پر <u>بنے</u> بغیر ندرہ سکا۔

### (PA)

شام کے جارنج کیے تھے، میرا بہت ساوقت اِس آ دمی نے کھالیا تھا گر بندہ تھا جی دار۔اپ بھے ای کوئی جلدی بھی نہیں تھی لیکن جہاں ہے آج صبح نکلا تھا میں ہرگز اُس جگہ رات گزارنے کے حق یں بیل تھا بلکہ اُن کی گھٹیا شکلیں دیکھنے کا رواوار بھی نہیں تھا۔میرے لیے بیہ بات کس قدر اطمینان بخش ٹی کہاب نیں اُن سے آزاد تھااور کسی بھی جگہ اپنا ٹھکا نا بنانے کی قوت رکھتا تھا۔ اِس وقت بھی میں اِس نبال کے پیش نظر خوش جورہا تھا۔ اِس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بی زندگی کو بھر پور جارج کرتی اللا - میں نے واپس شاہراہ فیصل پر آ کر وہی شیر مارکیٹ کی بس پکڑلی ۔ بس والے نے مجھ سے یا کچ الہر کراپرلیا اور رائل بلازہ کے پاس چھوڑ ویا۔اب پلازہ کی طرف اُٹھنے والے میرے قدم پہلے ہے کیں پُراعاداورخوش گوار ہتھے۔تھوڑی ہی دیر میں میں دوبارہ حسنات کے کمرے میں تھا۔اُ کالا کے نے درواز و کھولا۔ بیاڑ کا مجھے نہیں معلوم اپنے کام میں کیسا تھا مگر حسنات کے کام کا ضرور تھا۔ حسنات کو بیہ الله اور کیے لگا، جھے اِس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لا کے نے میری طرف عجیب کسمساتی نگاہوں نا بھے بی مسکرادیا اور دُور ہی ہے بولا ، ضامن علی صاحب ، لگتا ہے جیب بھر گئ ہے۔ جواب میں مئن محرادیا اور درّانہ کمرے میں گھس گیا۔ اکسکا شارہ کرنے سے پہلے ہی میں ایک کری پر پیٹھ گیا اور اپنی ٹا تگیں دوسری کری پر پھیلا

دیں۔ تو جناب حسنات صاحب، آپ کے شکریے کے لیے صرف فون کرنا کافی نہیں تھا۔ یہاں ہارز بہنچ گیا ہوں اور واجب تھا کہ آج رات کا کھانا کھلانے کے علاوہ رات بھی آپ کے ماٹو گزاری

ارے بھائی کیسی باتیں کرتے ہو؟ خیرتو ہے، پیسے پورے ل گئے کیا۔ تی ہاں اور اُس کے لیے آپ کا حسان ہے مجھ پر ما بدولت کو جب چاہے کا جیا گئے ہی۔ کتنے ہیں؟

لورے يندره برار

لایے اول تو میرے تیس واپس کیجے اوراُس کے بعد پانچ سومزیداُ دھاردیجے۔ بیس نے بڑی فراخی سے جیب میں ہاتھ ڈال کراُسے پانچ سورو بے اوا کردیے اور کہاای می سے اپنے تیس مجمی کاٹ لیجے گا۔

حنات نے پیمے لیتے ہوئے شکر بیدادا کیا اور لڑکے کو دوبارہ آ واز دی۔ شاذب، وہم ہے کہ بھاگ کرنیجے سے دودھ بتی اور اچھی می برفی لے آئے۔

لڑکا کمرے میں آگیا، حسنات نے اُن میں سے ایک سورو پے شاذب کو دیے۔ لڑے کو دیتے ہوئے مسکرا ہٹ کا تباولہ کیا۔

اوروہ میرے مکان کا مسئلہ؟ تیں نے انھیں یادولا یا۔

ع بريآن کر عرب او گئے۔ ان آن :

بے بیز کا ان سے نے تے آنے والے لڑ کے کوخالی کری کی جانب اثنار و کیا اور و و فور آئی میٹی کیا۔ بیٹیے، صنات نے پوچھا۔ بچرلیں سے ؟ صنات نے پوچھا۔

بي شربيد

يرك دوست ضامن صاحب بين، اديب بين اورا يتھے آدمي بيں۔

ی جھے ثاذب نے بتایا ہے۔

ا مِن الله على عجيب موال كيا، شاذب كيم آپ كا دوست بنا؟

بجر چزیں بتانے کی بجائے دیکھنے سے بہتر بھی جاسکتی ہیں۔ پچھ دِنوں میں آپ اِس کا سبب بجی جان لیں سے لڑکے نے انتہائی اعتماد سے جواب دیا۔

نیں اِس کی بات پر خیران ہوا، بیاڑ کا جس کا نام شاؤب ڈیشان بتار ہا تھا، عقلی طور پراپنی عمرے زیادہ بڑا ہو گیا تھا۔ اِس کے جواب میں چھپا ضرورت سے زیادہ اعتماد ڈرا دینے والا تھا۔ اگر بیاڑ کا پہلے ہے جھے واقف ہوتا تو شاید میں اِس بات کا پچھ جواب دیتا مگر میں اِس کیے اُن کلرکوں سے ڈرا ہوا فاادد فی الحال اپنے کام سے غرض رکھنا چاہتا تھا۔ میں چپ ہی جیٹھار ہا اور پچھ جواب دینے کی زحمت نہ کا۔

ضائن کواپے لیے ایک کمرہ چاہیے، حسنات نے اُس کے جواب کونظر انداز کرتے ہوئے بات بول رکھی۔ ٹناذب کہد ہاتھا آپ کے پاس جگہ ہے۔ میس دعویٰ کرتا ہوں اِس سے زیادہ بے ضرر آ دمی آپ کو کم بی لے گا۔

کمرہ ٹل جائے گالیکن پچھشرا نط ہیں اور بیشرا نظ کرایہ نامہ کی شرا نظ کی حدود ہے باہر ہیں مگر الا پرختی کرامینامہ کی اصولی شرا نظ ہے زیادہ کرنا ہوگی۔

آپ کمرے کا کراہیہ بتا تمیں ، اُس کے بعد شرا نَط بیان کریں ، حسنات کی بجائے اب کے بیس سفر ڈورگفتگو میں حصر لیا۔

مرے کا کرامیہ پانچ سو ماہانہ ہوگا اور دومہینے کے ایڈ دانس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آپ پندرہ سو البیابی تصویک کے۔ ڈیٹان نے واضح کیا۔ شیک ہوگیا، آگے بتا کیں۔ میں نے کہا۔ باتی جو پھر کراہے نامہ میں طے کیا جاتا ہے وہی اور پکھ میری اپنی شرافط ہیں۔ فیٹنان اور پکھ میری اپنی شرافط ہیں۔ ہم شاید آپ کے ساتھ اسٹام کے چکر ہیں نہ پڑیں اگر آپ کو خدشہ نہ ہو اپنی شرافط ہیں۔ ہمارے فلیٹ کے دو کمرے ہیں۔ ایک ڈرائنگ روم ہے۔ سب پکھ فرنشڈ ہے۔ ہمارے فلیٹ ہے۔ میرے ساتھ میری آپی رہتی ہے۔ مجھ سے دو سال بڑی ہے۔ ہم است میری آپی رہتی ہے۔ مجھ سے دو سال بڑی ہے۔ ہم اور بیصاحب دو سرے میں لیکن جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم ان کا کر بنی استعمال کر سکتے ہیں یعنی شیر کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیں گے اور میصاحب دو سرے ہم ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیں گے اور نہیں۔ ہم ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیں گے اور نہیں کوئی غرض نہیں ہوگی۔ اگر منظور ہے تو چلے آئی ابی بنی جسے بھی رہیں ، اُن سب چیز ول سے آئیں کوئی غرض نہیں ہوگی۔ اگر منظور ہے تو چلے آئی ابی بنی سامان لاکرر کھ دیں۔

اُس کی باتیں ٹن کرحسنات ایک عجیب احساس کے ساتھ اُسے دیکھ رہا تھا۔ بَی خود مُظوظ اور ہا تھا۔ اِس سے پہلے کہ حسنات اُن کی پہلی شرط پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتا بیس نے فورا کہا جمعے منظور ہے۔

حسنات نے ایک بے بیقینی اور حیرانی کی حالت میں میری طرف دیکھا، لیکن ضامن صاب آپ...

میں نے اُس کی بات فوراً کاٹ دی، چیوڑیے حسنات بھائی، مجھے کون سراہے کرے بی دنگل کھیلنا ہے۔ سارا دن توسڑ کول پر دھکے کھا تا ہوں، سونا ہی تو ہے۔ اِس کے ساتھ ہی پندرہ سورد پے نکال کرلڑ کے کے سامنے رکھ دیے۔ لیجے بید ہا آ ہے کا کرابیا ور پچھی؟

ٹھیک ہے، ذیشان نے شاذب کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب اپنا سامان لے آئی، جائ

<u>-</u>ن

# (04)

فلیٹ کے دو کمرے اور ایک ڈرائنگ روم تھالیکن جھے ایک کمرے میں رہنے کی احازت تھی بلہ جھے بتادیا گیا تھا کہ اُنھیں جب بھی ضرورت پڑے گی ،میرے کمرے کو بھی استعال میں لا کتے إلى - مجمع إلى يركونَى اعتراض نبيس نقا - ويسيم بهي أس وقت جب آ دها افغانستان جس شرييس دهونس دیے بیٹے ابود ہاں مشر وط کو ارٹر بھی غنیمت تھا اور مجھے الیی شرا ئط میں قباحت نظر نہیں آئی۔ مَسَ اُ ی وقت ٹاذب کے ساتھ کلرکوں والے فلیٹ پر جا کرا پٹا سامان اُٹھالا یا۔سامان کی بابت کچھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اُس کی فہرست بہت محدود تھی۔ چند کتابول کے مسودے اور دو جوڑے پاجاموں کے ایک بالنك بيك من بانده ركھے تھے۔ اُن كوايك طرف قرش پر ركه ديا اور ڈبل بيڈ پر بيٹھ كراهمينان كى مانس لینے لگا۔ فلیٹ نہایت عمدہ اور کشادہ تھا۔ اکثر جگہ پتھر اور لکڑی کا کام ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم بھی نهایت دیده زیب تھااور نئے پرانے انٹیک سے سجا ہوا تھا۔اُسے دیکھتے ہی اپریڈل کلاس گھروں کا نقشہ فان میں بحر گیا۔ بیڈی چادر بری نہیں تھی بلکہ اُس سے ملکے پر فیوم کی خوشبو کمرے میں خوشگوار کیفیت برا کرری تھی۔ کرے میں کسی قسم کی نمی یاسیلن کے آثار نہیں تھے۔ فرش کا کاریٹ اگر چیستا تفاظر مبایب اور نیا تھا۔ بیڈے وائی طرف کی دیوار پرآویزاں ٹائم کلاک میں وقت بتانے کی اہلیت نہیں تر گرد پھلے دی منٹ سے اُس کی سوئیاں ایک ہی مقام پر زُکی ہوئی تھیں۔ جھے پہلے اِس طرح کے گرال می رہنے کا اتفاق کھی نہیں ہوالیکن اِن چند لمحوں میں اِس کی مجموعی حالت ہے اعدازہ کر لیا تھا

کہ فلیٹ کے مالکان میں نمائش کی جھوٹی موٹی حس ضرورتھی۔اُن کا ذوق عام لوگوں کی نبت ابترانیا کہ فلیٹ ہے یا قان میں ملیل لیمپ، سب سے بڑھ کر دیوار سے چیکی ہوئی جعلی بینٹنگز میرسال از مجت پر، رو الدر المراق میں میں نے مید کمرہ جتنے پیموں میں کرایے پرلیا تھا، إن سب اثیا کے سب دہائی میں میں میں ایکونیں؟ تو پہلے بتا چکا ہوں معاشی مسائل کے شکار انسان کوالی واہیات قرے کر یز کریا بہتر ہے۔ کرے کواچھی طرح سے دیکھنے کے بعد میں نے اپنی چیزوں کو ادھ اُدھ سے تمین کرا کا دیا۔ اِس سمیٹنے کوآپ تر تیب کا نام نہیں دے سکتے۔ وہ ایک عرصے سے اُنھیں نصیب نہیں ہوئی تی۔ اُر وہ تھیں بھی کتنی؟ دو بیگ تھے، جن میں بیشتر مسودے اور دو جوڑے پا جاموں کے، دوٹر ٹیس یاایکہ اُولْ ہوئی چپل تھی۔ اِن کے علاوہ ایک مفلراور ایک سویٹر بھی تھا۔ سویٹر کا رنگ اِس طرح اُڑ چکا تھا کہ اُس کا اصلی رنگ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ دونوں شرٹیں بھی ولی ہی بوسیدہ اور تھسی ہوئی تھیں۔ اُن کے کاراور کفیں کسی بھی وقت گریبان ہے الگ ہو سکتے تھے۔ بیسب کپڑے پچھلے آٹھ دن نے بیس دُھلے تھے۔ میں کافی دیر کمرے میں خالی الذہن جیٹارہا جیسے بیوی کوطلاق دینے والاشخص کچے دیر کے لیے ہوجے كِ عمل سے آزاد ہوجاتا ہے۔ كرے كى تمام لائيں ٹھيك تھيں۔ اُن كےسب ہر شے تيزروثي مين بالُ ہو گی تھی تھوڑی ویر بعد مجھے خیال آیا، کرے میں واش روم بھی موجود ہے۔ بیایک ایک چیز تی، نے ا یک آ وارہ کسی دنیا کی کئی نعتوں کے عوض بھی حاصل کرے تو خسارہ نہیں ہے۔ پبلک ٹائلٹ اور واٹن روم استنعال کرنے والا آ دمی بھی نفیس خیالات کا مالک نہیں ہوسکتا جو مجھے اکثر استعال کرنا پڑتے تھے۔ ان میں اتنی سرانڈ، گندگی اور بدبو ہوتی کہ اُس سے بہتر جگہ سؤروں کی مذبح ہوگی۔فرش اور د لااران سے چیکے ہوئے لیس دار مادے اور اُن ہے اُٹھتی ہوئی کریہہ ماس اگر ایک طرف دماغ کی بے تو فیل میں اضافہ کرتی ہے تو دوسری طرف آنکھوں کی جمالیات پر کیجوے کی بھی چڑھادیتی ہے۔ اکثرابیا ہوا ہے کہ پبلک ٹاکلٹ میں جانے کے بعد ہفتوں میری طبیعت خراب رہتی اور میری کوشش ہونی کی د یوار یا جھاڑی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرلوں۔ مجھے اعتراف کرنے میں بالکل عاربیں کہ بل سڑک پر چیشاب کرنے یا تھو کئے جیسے نارواعمل میں اکثر مبتلا ہوا ہوں گر کیا یہ بداخلاتی گذے والٰ روم کواستعال کرنے کا جواز پیدا کرسکتی ہے؟ پھر ہے کہ اُن واش روموں کی دیواروں پر کھے گئے وہ جلے اورفون نمبرز کوسلسل پرھنے کے جرے کسے نجات دلائی جاستی ہے جن سے کی جی تم سے ادبی کام افسانے یا ناول کا مسودہ تیارنہیں ہوسکتا۔ ندان سے اِس تنگ واش روم میں جنسی تسکین کا کام لیا جاسکا ہے۔

نیں نے سب سے پہلے کپڑے وھونے کی طرف رجوع کیا۔ واش روم بہت صاف اور چینی کی ہالا سے بیر اور واش روم کی صفائی کے سبب میں نے پورا ایک گھنٹا اُس میں گزار دیا۔ اپنے تمام یانی کی فرادانی اور واش روم کی صفائی کے سبب میں نے بورا ایک گھنٹا اُس میں گزار دیا۔ اپنے تمام پال فالرادی کہرے دھوکر چاندی کی طرح چیکا دیے اور جسم پرجمی ہوئی صدیوں پرانی میل کو یوں کھر چنا رہا جیسے کہر پڑے دیوں نہن کے کہند حروف مٹار ہا ہول۔ ایک گھٹے بعد جب میں نیکر پہنے کمرے میں داخل ہوا تو نہایت ہاکا سین است میں ہونے لگا۔ باتھ روم کی پچھلی جانب ایک بالکونی تھی۔ اُس پر کیلے کیڑے ڈال دیے۔ عملاً محدوں ہونے لگا۔ باتھ روم کی پچھلی جانب ایک بالکونی تھی۔ اُس پر کیلے کیڑے ڈال دیے۔ چھ ہے۔ ووپ زیادہ تونہیں تھی۔ میں بالکونی میں کھڑے ہو کر دُور تک لوگوں کود میکھنے لگا۔ نیچے پھیلی ہوئی سرمکیں رب ہے۔ اور اِن پر کچھووں کی طرح رینگتے ہوئے لوگ عجیب طرح کے ناجنس لگ رہے تھے۔ اِس پندرہ منزلہ ظین کی گیار ہویں منزل پر کھڑا میں ایک چھوفٹ قد کا آدمی ایک دم کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اُن پرندوں کی طرح بہت بڑا اور آ زاد اور اونچا جن کے یتیجے رینگتے ہوئے انسان کچھوے اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح کتنے بے بس اور بونے تھے۔ یہال سے پیدل اور گاڑیوں میں چلنے والوں کی رفتار کم ومیش ایک ہوگئی تنی۔ کوئی کم سُت رینگ رہا تھا کوئی زیا وہ سُت تھا۔ اِس سے بھی عجیب بات بیتھی کدا نھیں بالکل معلوم نیں تھا اُورے و کیھنے والے کسی بھی شخص کے لیے زمین پر چلنے والے تمام جھوٹے بڑے کیڑے کوڑے ہوتے ہیں۔ میں بہلی باراتنی بلندی پر کھڑا اُس کیفیت سےلطف اندوز ہور ہاتھا جس میں ذکیل ادر پست لوگوں کے لیے تقارت اورا فکر ارایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں۔ جب وہ او نچے تئے پر کھڑے ہو کر نیج کی طرف نگاہ پھیرتے ہیں تو انھیں سب لوگ ایک ہی جنس کے فقط کان دکھائی دیتے ہیں۔ایسے کان جومرف سننے کے لیے بے ہوں مگر میں توبہ نام بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر میں نے ایک عجیب عمل کا ارادہ پختہ کر لیا۔ میں مجھی اونچی عمارت کے نیچے سے نہیں گزروں گا۔ میں مجھی ادلیج سای النے کے سامنے بیش نہیں ہوں گا۔ یہ عجیب بالکونی تھی۔ اتنی عجیب کہ مجھ پرایک کھے میں بزاد كهانيول كطلسم كلول ميمتمي

موا کی سرسراہث اور ملکی دعوب میں کیڑوں کو خشک ہونے میں زیادہ ویرندگی۔ میں واپس كرا من الله المراح كى فرحت ايك عرص بعد محسوس كرر با تفااس ليے سب پيجه بهت اچھا لگ د ہا تناورول بی دل میں میرسوچ کرخوش ہور ہاتھا کہ جب چاہوں گا، سوؤں گا، اُٹھوں گا، نہاؤں گااور ڈھلے بوئے کڑے پئن کر باہر نکلوں گا۔ کوئی روک ٹوک کرنے والانہیں ہوگا۔ میں وفتری ٹائم ٹیبل سے آزاد

ہونے کے سبب جب چاہتا اتوار بنا سکتا تھا۔ میں نے دو تین دن اتوار منانے کاارادہ کیاار سبنی ہ ہوئے سے جب جب ہونے کے سبب اُس کے سل تکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کر سے میں بات کے اس میں ان کالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کر سے میں بات کے ایک اس میں بات کا ایک کی صرورت نہیں تھی۔ کر سے میں بات کا ایک کی سات کی س ریت سیات است. دیگر آرائش چیزیں بھی موجود تھیں، خاص کرسنگھار میز، مگر مجھے اِن میں کوئی دلچی نیم تھی۔ایدان ویرد میں میں اس کے میں اس کاری کے فریم میں دیوار کے ساتھ ہی نصب تھی۔اُس کی چاہیال ذیابی نے میرے حوالے کر دی تھیں۔غرض ہر طرف سے مطمئن ہو کر میں سو گیا اور مزے سے نیز کا زمایہ جانے لگا جومت سے میرے سر پر قرض تھا۔ شام چھ بچے سے الگے دن مج دی بچے تک موتار ہا۔ ان یجے اُٹھ کر پھر باتھ روم میں واغل ہوکر نہانے لگا اور گیارہ بجے دُ علے ہوئے کیڑے پہن کر پٹن کاز كيا، جہاں كل عصر كے وقت ہى ميں نے كھانے اور ناشتے كا سامان لا كرر كھ ديا تھا۔ بيسامان چائے اور براؤن بریڈ پرمشمل تھا۔ ٹماٹر، اُ چار، پیاز اور اس کے امتزاج سے میں بغیرانڈے کے ایہا آلمیہ بنایا تھا جے کھانے میں لذت جیسی بھی تھی براؤن ہریڈ کے لیے بہتر پبیٹ بن جاتا تھا۔اکیلاانڈا کھانے ہے مجھے نفرت تھی۔ کچن میں میرے جانے سے پہلے کوئی موجود تھا۔ ایک لڑکی ناشا بنانے میں معروف تھی۔ أس كى نيشت ميرى طرف تقى \_ غالباً وه ناشاً بنا چكى تقى \_ وه بريد اور آمليث بنا كرطشترى ميں ركھ چكى تى اور اب جائے چینک میں انڈیل رہی تھی۔ کین نہایت کشادہ اور بہت صاف تھراتھا۔ یہاں دواجنی آ زادی کے ساتھ گھوم سکتے تھے اور اُن کے جسم ایک دوسرے سے الگ رہتے۔ میں کچن کے دردازے یر کھڑا ہوکر اُس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگالیکن جیسے ہی وہ اپنی طشتری اُٹھا کر ہاہر نگلنے کومڑی آنو مجھے ایک خوبصورت منظرنے اپنی طرف تھینج لیا۔تھوڑی ویر کے لیے مجھے بجھ نہیں آئی،کیا دیکھ رہاہوں مرجران کن چیز میتی کدأس کی خوبصورتی میں میرے لیے ایک مالوسیت تھی۔اڑکی نے بغیر کی تاڑ ك' بائ' كهااور كمرے سے نكل كئى۔ كچن ميں پر فيوم كى خوشبو كھيل رہى تھى۔ يہ خوشبوأس كے كپڑوال كسبب تقى \_ پر قيوم يقيناً أس في تاز ونبيس لكايا تھا۔خوشبويس كزرى موئى رات كى بوسدگ تى - جمح برمهک اچھی لگ رہی تھی۔ اُس کی شکل ذیشان ہے تھوڑی مختلف تھی ، مگر مجموعی طور پر اُن کے بہن بعالی ہونے میں خک نہیں کیا جا سکی تھا۔ غور کرنے پر نقوش کی بعض شکلیں ایک جیسی تھیں۔ آتھوں ہی بھورے اور مبزرنگ کی ملی میلی اُدای تھی۔ ابھی میری اُس پراُ چٹتی می نظر پڑی تھی مگر ذیشان کو اچھی طرح و کھے لینے پر اے اُس پر قیاس کیا جا سکتا تھا۔ نہیں اِس سرسری نظر میں بھی جھے اُس میں کوئی چیز ذیفان ہے الگ نظر آئی تھی۔ مجھے لگا میں بے چین سا ہو گیا ہوں۔ یہ بے چین اُس کی خوبصور تی کے مصارفیں

443 مراکل نہی بلکہ بیس نے اُسے کہیں دیکھا تھا اور سے تاثر ذیشان کو دیکھنے پرنہیں اُ بھرا تھا۔ میں آنے کی بالک نہیں میں کہ اس کے اس کا معالمہ نہ کا میں انہوں کے ایک انہوں کے بیٹے پرنہیں اُ بھرا تھا۔ میں آ کی این این انا ناشا تیار کرتار ہا۔ میری چائے عام گھروں کی چائے ہے متناف ہوتی ہے۔ آپ اسے اس ماری جائے میں اپنا ناشا تیار کرتار ہا۔ میری چائے عام گھروں کی چائے ہے متناف ہوتی ہے۔ آپ اسے ای مات میں ہے۔ اب اسے ایک بھی چائے نہیں کہہ کتے نہایت گاڑھے دودہ میں بتی ڈال کر گویا کڑ ھا :وا کھویا :وتا ہے۔ اس اللان ہی ہی ہوا بلکہ اِس سے بھی زیادہ تھا کہ میری جائے میں لڑی کے متعلق سوچنے کی تخت ہی شامل رن بھی بھی ہوا بلکہ اِس سے بھی زیادہ تھا کہ میری جائے میں لڑی کے متعلق سوچنے کی تخت بھی شامل رن کا ہے۔ نمی بین ناشا کے کر کمرے میں آ جیٹھا اور جائے چینے کے دوران اپنے ایک سے افسانے کے مورے پر نظر نانی کرنے لگا مگر بار بارمیری توجدافسانے سے بہٹ جاتی تھی۔ میں آ دھاصفحہ برجے ے بعد محسوں کرتا تھا کہ میری توجہ افسانے کی بجائے لڑکی پرتھی۔ میں نے مسودے کو سامنے پڑی تیائی ر ہینک دیا اور بیڈ پر لیٹ کر حجت کو گھورنے لگا۔ میرے ذہن میں بےنام سااضطراب پھیل کر . برے وجود کواپنے حصار میں لے رہا تھا اور لمحہ بدلمحہ سے اضطراب شدید ہور ہا تھا۔ میری طبیعت بے قرار ہوگئی۔ بین شدت ہے کچھ یا د کرنے کی کوشش کرر ہا تھا مگر وہ کون می چیزتھی؟ یہ بات سمجھ نیس آ رہی تھی۔ کے ٹانیوں کے بعد میری بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ میں اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر سوچے رہے کے بعد مجھے ائے آپ برخصہ آنے لگا۔ اِس اچا نک بیدا ہونے والی بقراری کا کوئی سراہاتھ نہیں آرہا تھا۔ میری عائے اِی مصروفیت میں بے ذا کقہ رہ کرمعدے میں بہنچ چکی تھی۔ میں نے اِس صورت حال ہے نکلنے

ا گلے دن من اُٹھتے ہی میں نے اپنے تمام کاغذات پر نظر دوڑ ائی اور سب کو ایک ایک کر کے ل کھنے لگا۔ کاغذات کومسودات ہے الگ کیا اور اُنھیں ایک ترتیب سے سائیڈٹیبل پر رکھ دیا۔ آج مجھے تام دن اپ ذاتی کام کے لیے وقف رکھنا تھا۔سب سے پہلے میں چاہتا تھاکس طرح سے جیب میں پڑے ہوئے پیے گھر پہنچ جا ئیں۔میرے والد کی آئکھیں بالکل جواب دے گئ تھیں اور پچھلی بارڈاکٹر نَا َ رِیشْن کی جوفیس بتائی تھی، تب وہ میری پہنچ ہے دُورتھی۔ مَیں جانیا تھا میرے والدا ہی آ تکھوں کی ابت جموث بول رہے تھے کہ ابھی انھیں آپریش کی ضرورت نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نے بتادیا تھا آتکھوں میں مفید موتیا اُرّر ما ہے۔ اگر جلد بندوبست نہ کیا گیا تو اُن کی آنکھیں بمیشہ کے لیے جواب دے ہائیں گا۔ یہ بات ڈاکٹر نے دو مہینے پہلے بتائی تھی۔ جیرت کی بات ہے جھے اُس وقت ڈاکٹر کی بجائے والدل بات پر یقین آگیا تھا۔ شاید بدید بیسے نہ ہونے کے سبب ہوا تھا۔ بدتمام دن مختلف نوعیت کے کام نظائے اور اِن خیالات کور تیب دیے گزر گئے حتیٰ کہ اگلی رات نمودار ہوگئی۔ اِسی میں جرت کی بات سے

ئے لیے ایک نیند کی ٹیلٹ لی اور سو گیا۔

تھی کہ میری شدید خواہش کے باوجود ذیشان اور اُس کی مہن کو عَس نے دوبار ونہیں دیکھا۔ حالانکہ کل ی تد بیرت میں ہیں ہی بیٹھا رہا بھر بیسوچ کر بالآخراہے کمرے میں چلا گیا کہیں مجھے اپنا مرانے دیر ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھا رہا بھر بیسوچ کر بالآخراہے دیرور است رساں نہ بھولیں۔ تب رات دو ہارہ نمودار ہوگئی۔ مَیں چونکہ اپنے کھانے کا سامان پہلے ہی لا کررکھ <sub>چکاتی</sub> ریاں میں ہے۔ چنانچہ باہر نیں اُکلا ہے پیچلی رات مختلف خیالات کی وجہ سے اپنے والد کی آنکھوں کے متعلق کوئی بات ہار نہیں آئی مگر آج تمام دن گزارنے کے بعد وہ یاو زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی گئے۔ اب تو میں خت یے چین ہو گیالیکن رات کے اِس پہر کتنی ہی جلدی کرتا والد کی آتکھول کو ڈاکٹر کے سامنے نیں لاسک تھا۔ صبح ہونے کا انتظار ہر حالت میں کرنا ہی تھا۔ میں ساری رات بے چین رہااور جب نیزا کی تو خواب میں ایک ہولناک منظر تھا۔ میں اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا اور اُسے آپریشن کے لیے کہا۔ ڈاکٹرنے اُن کی آنکھیں چیک کرنے کے بعد اُٹھیں لاعلاج قرار دے دیا۔ ڈاکٹرنے کہا آپ کے والد بالكل اندھے ہو چکے ہیں۔ میں روتا ہوں اور اُن كا باز و پکڑ كر ليے ليے پھرتا ہوں ادر اُنھيں پچونظر نبيں آ رہا۔ اِس عالم میں مجھے اپنی آ تکھول سے نظر آ ٹا تھی بند ہو جا تا ہے۔ پھرہم دونوں باپ بیٹا ایک ا ندهیرے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کنویں میں جھے کئی سانپ نظر آتے ہیں۔ میں ایک پیٹی مارتا ہوں۔ اُس لمح میری آنکھ کئی۔ میں نے اپنے منہ اور سینے پر ہاتھ پھیرا۔ میں پوری طرح سے کینے میں نہایا ہوا تھا۔ اِس خوفناک خواب نے مجھے نہایت کرب میں مبتلا کر دیا۔ میں بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ جلدی ہے اُٹھا، گھڑی دیکھی، ابھی صبح کے چار نج رہے تھے اور سناٹے کا عالم تھالیکن میں دوبارہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کل ہی گا وُں نکل جانا چاہیے تھا گر حیران تھا یہ خیال کل کیوں نہیں آیا۔ کیا بَس بالکل بھول گیا تھا؟ فاصلوں کی دُوری کے سبب بعض اوقات نز دیک کے رہے بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑی عیب کی بات تھی لیکن یہ عین حقیقت تھی جب انسان کے پاس کچھے نہ ہوتو وہ کچوے کی طرح ست ہوجا تا ہے گرجیے ہی اُس کے پاس معاشی فراغت آتی ہے اُسے اپنی تمام لٹی ہوئی حاجات ایک ایک کرکے یاد آنے لگتی ہیں۔ بی اُس کے انسان ہونے کی خوبی ہے۔ جھے کل جب رقم ملی تقی توسب سے پہلے اپ والدكي آئلسي مادآنا چاہے تھيں مگراس كى بجائے ميں اپنے رہنے كى جلدكى بابت پريشان ہو كيا تفاأل کے بعد مجھے ایک ایک ذاتی مسئلہ از بر ہونے لگا مگر والد کی آتھوں کا مسئلہ کہیں وُور جا کریاد آیا۔ اب ئیں اِس کی بابت سخت شرمندہ ہونے کے ساتھ پریشان بھی تھا اور جلدے پہلے گاؤں بڑھ کریہ مسلمال کرنا چاہتا تھا۔ عَس نے اپنے جوتے پاؤل میں اڑے اور جلدی سے اُلٹی ٹیڑھی تیم پین کرمنہ ہم

جینے ارسے اور گاؤں کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بیسب کیفیت ایف سکس ٹو کے بالقائل شہر مارکیٹ کے جینے ارسے اعدایک فلیٹ بیس کی ۔ بالے سے اعدایک فلیٹ بیس تقی ۔

ے است سرجوں سے نیجے اُٹر تے ہی جھے مدھم اور کسی قدر پہلی لائٹوں نے اپنے دصار میں لے لیا۔ ما سے ایک موں ملسمانی بنار کھا تھا۔ یہاں اِس وقت کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میں ہرصورت راولپنڈی کے بس ہے ی بی سے مرکزی مارکیٹ سے نکلنے لگاتو خالی پلاٹ کی جھاڑیوں میں سے سامنے سؤروں ۔ کابک گروہ نظر آیا۔ بیسؤرنہایت لیلے ہوئے اور کافی زیادہ تھے۔ عَس نے اُن کے ڈرے اپنی رفآر کم کر لیکن سؤر د بین جم کر کھٹر ہے ہوئے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور اِس حماقت پر دل ہی دل ہی ملامت کرنے لگا جس کی بدولت ایک دم جذباتی ہو کر بھاگ کھڑا ہوا تھا حالانکہ جس قدر مجھے پیدل طنے میں وقت درکارتھا اتنے میں اچھا خاصا سو پرا ہوجانا تھا اور تب بڑی آ سانی ہے لیکسی یا ویکن کے ذرلیجاڈے یا اٹنیشن پر بہنچ سکتا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ساکت کھٹرا رہنے کے بعد میں داپس مڑا اور ایک دوسری گلی کی طرف چلنے لگا۔ بیگلی جی سکس تھری کی ایک جیموٹی مارکیٹ کی طرف ثکلی تھی۔ مارکیٹ الله الم الله الله و كتر يزم اوتكور ب تعد اوركسي ذي روح كا نشان تبيس تعاريد بعي اركيث بعي بارول طرف سے درختوں سے گھری ہوئی تھی اور بہت چھوٹی جگہتی۔ بیس یہال سے گزر کراور دومزید گیاں عبور کر کے ایک چوڑی مڑک پر نکل آیا۔ بیرمڑک ایک طرف سے مارگلہ کو جاتی تھی اور دوسری طرف فیض آباد کونگلی تھی۔ میں بلیوا پر یا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بلیوا پریا میں چند کپڑے، جوتوں اور قالینوں کی دکانوں کی جگہتھی مگر ابھی سب بندخصیں۔ایک دوگاڑ بوں کی ورکشاپ بھی یہاں تھی مگر اُس پر <sup>زیادہ نہ آو</sup> کام تھااور نہ کوئی متنفس نظر آتا تھا۔ یہ مارکیٹ اِس وقت تو کھمل بند تھی ہی، دن کے وقت بھی یمال کوئی خاص ہجوم نہیں ہوتا تھا۔اس کے بائیس کونے پر آخری پلازہ تھا۔اس کے پہلوے ایک سڑک میری کہمار مارکیٹ کی طرف جاتی تھی اور دوسری بنگیم سرفراز اقبال روڈ سے ہوتی ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس الرسكر ينم يث كى طرف نكل جاتى تقى \_ يەسب جگهبىر مكمل جنگلات اورسؤروں كى اماجگاہ تھيں - ئيس نے الرك كے پال آكر إدهر أدهر ديكھا \_كوئى چيز دكھائى نہيں دے رہی تھی۔ ایک چوكيدار سٹيال مارتا ہوا مرکن طرف از ما تھا۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا اور چوکیدار کا انتظار کرنے لگا۔ بیدایک پٹھان چوکیدار تھا۔

ایک ہاتھ میں ڈنڈ ااور دوسرے میں سیٹی لے کر چنرلمحوں تک جھے دیکھتارہا۔
کون ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ پیٹھان نے انتہائی کرخت آوازے آخر سکوت کوتوڑا۔
کیوں؟ آپ کو مجھ ہے چھے کام ہے؟
ہال تم مارکیٹ میں اِس وقت خواہ مخواہ مچررہا ہے، کوئی بات ہے؟
کیارات کو صرف تم ہی مچر سکتے ہو، کوئی اور کیول نہیں؟
اُم چوکیدار ہے، سے جمارا کام ہے؟ سے مارکیٹ والا اِس کا جمیں بیسے دیتا ہے۔ تم بتاؤنا، کیا کنا

اِس پیٹمان کا روبہ اِس قدر بداخلاقی اور کرخگی کا آئینہ دارتھا کہ بین اُس سے ڈرگیا۔ جھے بھن تفااگرایک آدھ جملہ اور جوابا اُسی طرز پر کہا تو پیٹمان جھے پکڑ کرنے جائے گایا سر میں ڈنڈ اہاددے گا۔ بیس نے ایک نظر مشفقانہ کی پیٹمان پر ماری اور کہا، خان صاحب بیس داولپنڈی بس اسٹینڈ پر جارہا ہوں، سمی میکسی کود بچھ دہاتھا۔

كبال ديتاج؟

پٹھان میری بات سے تھوڑا سا وصیما ضرور پڑالیکن تغیش سے ہاتھ نیس اُٹھایا۔ بی ہانا تھاہر
وہ آدمی جو عام حالت میں مجھ سے بھی ذلیل اور کمتر ہواگر وہی موقع کا افسر ہوجائے تو اُس سے بات
کرتے ہوئے اپنی عزت کو بحال رکھنا مشکل ہوجا تا ہے۔ اُس وقت وو بی صور تیں ہوتی ہیں۔ اول
سامنے والے کی طرح ہی گفتگو کو کرخت رکھا جائے اور اپنے آپ کو مصیبت میں جٹلا کر لیاجائے جس کے
بعد حزید ذلت اختیار کی جاسمتی ہے یا خود کو منت ساجت کے بیر دکر کے تھوڑی ذلت پر قاعت کر ل
جائے۔ پولیس مین ، کلرک ، بیوروکریٹ ، چوکیدا راور بھنگی ، یہ سب اپنے لیے ہمیشہ برتمیزی اور بداخلاق
کا جواز رکھتے ہیں۔ ستم تو یہ ہے ڈیوٹی کے دور ان خود بان کا ہائی کمان افسر بھی اِن کی ذو میں آسک ہے۔
کا جواز رکھتے ہیں۔ ستم تو یہ ہو ٹیوٹی کے دور ان خود بان کا ہائی کمان افسر بھی اِن کی ذو میں آسک کے
باک خواز رکھتے ہیں۔ ستم تو یہ ہو اور اخبار میں کا میرے بھائی ، میرے افسر میں بچھی مارکیٹ کا ایک
میں اور اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا مجھ فقیر پر احسان ہوتو میں اپنے سنر پر روانہ ہوجاؤں؟
میں ہوں اور اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا مجھ فقیر پر احسان ہوتو میں اپنے سنر پر روانہ ہوجاؤں؟
میری اِس در در بھری گزارش سے پٹھان کا ایک دم دل کہتے گیا۔
میری اِس در در بھری گزارش سے پٹھان کا ایک دم دل کہتے گیا۔
میری ایک در در اڑا یار پریشانی میں ہے۔ ابھی یہاں پچھلی طرف ایک کیکسی کھڑا ہے، آڈ شیسی کی

ر ادد U- اُس کے بعد وہ ڈنڈے بجاتا ہوا اور سیٹیاں مارکر آ محے چلنے لگا۔ پٹھان بولتا بھی جاتا تھا اور چان جی جاراسارا کاروبار تباہ ہو گیا، دو بھائی مارے گئے، ساراستیاناس پھر گیا۔ ہمارا گیارہ بچے اوھر کابل میں ہماراسارا کاروبار تباہ ہو گیا، دو بھائی مارے گئے، ساراستیاناس پھر گیا۔ ہمارا گیارہ بچے اوھر ا ابادہ اور کے ابادہ کے میں ہوا۔ ماراسب کھاٹ گیا۔ تم کہتا ہم پریشانی میں ہے۔ ہم نے مو الريشاني شي توجم بھي ہے۔جو بھي پريشاني ميس ہے،وه جارا بھائي ہے۔

اويسي والا؟

خان صاحب نے ایک فیکسی کے دروازے پرڈنڈا مارتے ہوئے آواز دی۔ ڈرائیوراوکھ رہاتھا ادرأس پر نیندسوارتھی۔وہ ہڑ بڑا کر اُٹھ کھڑا ہوا۔

بي كيابات إخان صاحب

سنو بھائی ہے ہمارا بھائی پریشان ہے، اِسے بس سٹینڈ پنڈی لے جاؤ۔ آؤ بیٹھو۔ میر جاتا ہے؟ تیں نے بوجھا۔

میٹر ویٹر کو گولا مارو منگسی ڈرائیورے پہلے ہی بیٹھان بولا ، میں میں بیس روپیہ دےگا۔ فان جی بیس رویے بہت کم ہیں؟ ڈرائیورآ تکھیں ملتے ہوئے بولا۔

کم تو بیں سوبھی ہے۔ جتنا بھی مل جائے، کم ہے۔ یہ بڑی کوٹھیوں والوں کے یاس لا کھوں روبیہ، وہ بھی کم ہے۔ بہت کم پیرہے۔ پرتم ہیں ہی لینا۔ پھرمیری طرف خان نے دیکھ کرکہا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤے تم ہمارا بھائی ہے۔ إ دهررات كا ڈيوٹی ہے ہمارا۔ دوسال سے إدهر بى ہے۔ پچھ كام ہوتو بتا اینا۔ ہم سب کردے گا۔

فين ليسي مين بينه كيا، إتنع مين اذا نين شروع هو كنين - نيكسي مين بينه كر جميم بجهيسكون اور المینان نے آلیا۔ میں نے سیٹ سے فیک لگالی۔ فیکسی مرحم رفتارے چلے لگی۔ ہوا کافی ٹھنڈی چل رہی

نیں منٹ میں میں سینڈ زیادہ برانہیں تھا۔ میں منٹ میں میں سینڈ زیادہ برانہیں تھا۔ البتر إدم أدهر تانگوں كى بھر مارتھى۔ أن ميں سے اكثر كے كوچوان غائب تنے۔ گوڑے تانگوں میں ن ئے ہوئے اونگھرے ہے۔ چاروں طرف ایک سکون کا ساعالم تھا۔ گھوڑوں کے کوچوان زیادہ تراڈے پر موجود چائے کے ہوٹلوں میں بیٹے چائے پی رہے تھے یا ناشا کر رہے تھے۔ یہ کو بوان سال ہارال کے بازاری کھانوں میں اِتناری بس گئے تھے کہ اِنھیں گھر کا ناشا بھی نہیں بھاتا تھا۔ ناشا کر نے کے بازاری کھانوں میں اِتناری بس گئے تھے کہ اِنھیں گھر کا ناشا بھی نہیں بھاتا تھا۔ ناشا کر نے کے اُٹھ کر اڈے پر چلے آتے اور اُسی وقت میں اپنے تا نگے کو جوت لیتے کہ میں اِس طرح ناشتے کے بہانے کام پر بھی نکلا جا سکتا تھا۔ بیدراصل اِن کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ بس کے اڈے پرزیادہ تر بہانے کام پر بھی نکلا جا سکتا تھا۔ بیدراصل اِن کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ بس کے اڈے پرزیادہ تر اور اوکل بسیں کھڑی ہوئی تھیں۔

مری، پشاور اور لا ہور جانے والی بسیس بھی ایک قطار میں تکی تھیں۔ اِن سب کے کمٹ ایک ہی کاؤئٹر ہے اس رہے تنے اور میج کی وجہ ہے یہاں کوئی رش نہیں تھا۔ اب دن کے آثار بھی نمودار ہو گئے تے میں نے ٹیکسی والے کو کراہیا دا کیا اور دورویے اُسے مزید دیے۔اُس کے بعد چلتا ہوالا ہور مانے والی بس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے لا ہور کا ککٹ خریدااور آرام سے چار نمبر کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ ناشتے کی خواہش ہوئی۔ میں بس ہے اُتر کر ایک کھو کھے پر جا بیٹھا اور ایک پلیٹ مادہ چاول اور دال کے ساتھ ایک کپ چائے کا لے کر جلدی جلدی ناشا نیٹایا۔ ناشا اتنا چھانہیں تھا۔ لاہور کی نسبت پنڈی میں زیادہ کھانے کورجے نہیں دی جاتی۔واپس آ کردوبارہ بس پر بیٹے گیا۔ مجھے آدھ گھٹا اور انتظار کرنا پڑا۔ چھ بجے بس لا ہور کے لیے نکل پڑی۔ میں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر سوگیا۔ میرے لیے بس میں بیٹے کرا پنے گھر کی طرف روانہ ہونے کا یہ پہلاموقع نہیں تھا مگر اِس مارکہیں زیادہ تجس اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں تمام رات جا گھا رہا تھا۔ میس نے کئی بارا پنی جیب کوٹٹولا، پیمے موجود تھے۔ اُنھیں اچھی طرح سے دیکھ بھال کرسکون سے سوگیا۔ میں جانیا تھا کم از کم چھ گھٹے بس میں بیٹھنا پڑے گا۔تب لا ہور کامنہ و کھے گا اور بیرچھ گھنٹے سوائے سونے کے بچھ نہیں کرنا تھا بلکہ سی بھی تسم کی سون كِمُل سے بچنا تھا۔ رہتے میں کئی جگہ بس رُی مگر مجھے نیند نے اتنازیادہ گھیرر کھا تھا کہ بچھ خبر نہ ہوئی۔ مَيں سویا بنی رہا۔ يہاں تک كه بس ايك بج ك قريب لا جور بنج كئے گئے \_ گویا مَيں سات مَعْنُوں مِي لا جور کے بس سٹینڈ پر پہنچا تھا۔ لا ہور بادامی باغ پر اُٹر کر میں تھوڑی دیر کے لیے سامنے کے ایک ہول ہی داخل ہو گیا۔ یہاں میں نے کھانا کھایا اور چائے نی۔ بیوہ جگہ تھی جہاں سے ایک بار میں نونمبر کی ویکن پر بیٹے کراپنے رشتہ داروں کے ہال گیا تھا۔جو بعد بیں مغل پورے کے نام سے مشہور ہوا۔ ہارے بہت سے رشتہ دار اب بھی یہال رہتے تھے مگر اب مجھے اُن سے کوئی دلچیں نہیں تھی۔ میں جلد از جلد اپ گاؤں پہنچ کراپنی جیب کی رقم والد کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ تین بجے یہاں سے ایک بس جھے لے کر

449 مرکاری میں وکی کے معلوم ہوتی تھی گر اس کا انجن جہازی رفتارے جاتا ہیں۔ بیس بیل بڑی۔ بیس تھیں۔ واحد سنگل سڑک تھی۔ بید بین بی ٹی روڈ تھی جو میرے شہر کو جاتی تھی۔ خاربی بیل اور ڈھی جو میرے شہر کو جاتی تھی۔ خاربی دوڑ رہی تھی اور دستے میں ٹریفک کی اِ کا دُکا چیز گرز رجاتی تھی۔ میں پورے چار ماہ بعد گاؤں جا آئی ہیں۔ اس بیل میں بیورے چار ماہ بعد گاؤں جا

رہا تھا۔

این مقائی شہر تنج کر میں ایک مقائی بس پر بیٹے گیا اور آ دھے گھنے بعد اُس اڈے پر اُٹر گیا جہاں ہے تا تئے میرے گاؤں کی طرف جاتے تھے۔ یہاں ہے میرا گاؤں چار کلومیٹر تھا اور گاؤں میں جہاں ہے میرا گاؤں چار کلومیٹر تھا اور گاؤں میں آنے جانے کے لیے تا تئے کی سواری واحد ذریعہ تھا۔ اڈے پر پہنچ کر جھے ہر طرف اپنا اپنا نظر آنے لگا۔ اس جگہ ہمت ہے درختوں کی چھاؤں میں دو ہڑی ہڑی چار پائیاں بچھی تھیں جہاں اکثر سواریاں بیٹھ جانی ۔ قریب بی ایک ناکھ ہوا تھا۔ یہ ناکھا پائی کے نارے لگا ہونے کے سبب اس کا پائی جانی ۔ قریب بی ایک ناکھ ہوا تھا۔ یہ ناکھا پائی کے نائے کے کنارے لگا ہونے کے سبب اس کا پائی ان اُٹر کر ایک بھر پورنظر سے اِس سارے منظر کو دیکھا اور اپنے دل میں اُٹر لیا۔ یہ شہراور یہ علاقہ نہ جانے کیوں میرے دل سے بھی نکل نہیں سکا تھا۔ کئی سال سے باہر د ہنے اُٹر کر ایک جو وجود سے جدانہیں ہوا تھا۔ میں یہاں اُٹر کر ایک چار پائی پر بیٹھ گیا۔ اگر تا تھے والے جھے جانے تھے۔ یہ تا تھے والے میرے گاؤں کی سوار یوں کے علاوہ دوسرے تھے۔

یہاں ہے آگے دی بارہ گاؤں ہے جن کی سواریاں پہیں ہے جاتی تھیں۔ جھے گھر جانے کی جدی تھی اور ہیں تا مگہ سالم بھی کراسکتا تھالیکن بین ٹیر بیٹے کر جانا چاہتا تھا۔ اِس طرح لوگ جو بھی آپ بلکہ بھی کی مواریوں کے تا تھے پر بیٹے کر جانا چاہتا تھا۔ اِس طرح لوگ جو بھی آپ بلکہ بھی کہ بات بھاتی تھیں۔ ایک سامنے تا مگہ موجود میں جھے نہایت بھاتی تھیں۔ ایک سامنے تا مگہ موجود فاجی پر بیٹے جاؤں لیکن جب تک پائی فاجی دو تھیں۔ بیس موجی رہا تھا اِس تا تھے پر بیٹے جاؤں لیکن جب تک پائی ایک جو تا ساچا ہے کا ہوئی ایک سواریاں پوری نہیں ہوتی پہیں چار پائی پر بی بیٹھنا چاہتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا ساچا نے کا ہوئی ایک اول نے دائی نے دائی نے دائی ہے دائی ہے دائی ہے دالے کا ہوئی ایک کا نوا کی گئے کہ ہوئی کا زخ کرے۔ اُدھر جیسے بی کو دالے کا نوا کو ایک کے سواریاں اُ تارکر سب سے پہلے چائے کے ہوئی کا زخ کرے۔ اُدھر جیسے بی کوئی تا تھی کے ہوئی کا زخ کرے۔ اُدھر جیسے بی کوئی تا تھی کے ہوئی کا زخ کرے۔ اُدھر جیسے بی کوئی تا تھی ہوئی کوئی کا زخ کرے۔ اُدھر جیسے بی کوئی تا تا کہ ہوئی کا زخ کرے۔ اُدھر جیسے بی کوئی تا تا کہ ہوئی کی کردھ دیتا۔ بیس نے چائے دیکھی والن چائے دیکھی اُن کے بردھ دیتا۔ بیس نے چائے دیکھی تو خونہوں کی کردھ دیتا۔ بیس نے کی کردھ کے دائی جائے دیکھی تو نو خونہوں کی مورت نے میری اشتہا بیس اضافہ کر دیا۔ بیس گو ای گاؤں کا تھا مگر میرا

واسط اِس گاؤں سے کُٹے کے سبب یہاں کے ذیادہ تر لوگ جھے پہچائے نہیں سے گرایا بھی نہاں کہ کوئی جانے والا ہی نہ ہو۔ اُنھی تا نگے والوں میں ایک میرا ہم جماعت محبوب علی عُرف موہا بھی نہاں ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھالیکن پھر اِسی اوٹ پرتا نگہ چلانے لگا۔ اِس نے کب تا نگہ چلا ہُرُون کیا، جھے والی بھر ورثتا ہوا آگے بڑھا۔ موب کا خیال تا، کیا، جھے اِس بارے میں معلوم نہیں۔ جھے ویکھتے ہی موہا دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ موب کا خیال تا، ضامن علی بڑے بڑے رہے شہروں میں رہنے کی وجہ سے بہت مالدار ہو گیا ہے اور سالم تا نگہ کرنے کا رہ سے سے بہلے جق اُسی کا ہے۔ ہم پوری پانچ جماعتیں مل کر پڑھے تھے۔ میں نے موب کواپئ طرف آتے ویکی ہو کے بیاس آگر گلے لگا اور بولا، یارضامنے ہم تو پورے پردلی ہو کے ہو۔ میرے پاس آگر گلے لگا اور بولا، یارضامنے ہم تو پورے پردلی ہو گئے ہو۔ میرے پاس آگر گلے وگا اور بولا، یارضامنے ہم تو پورے پردلی ہو

موہے کیا کروں، بین اکیلاتونہیں سارے زمانے کا سنر بی شام کی طرف ہے۔ ہرایک کو شام تو ہونا ہے۔

محبوب منت ہوئے بولا ، بھی پہلے ون سے ،ی توفلفی قتم کا بندہ ہے۔ بھی سیدھا جواب نددینا، اس وجہ سے ایک ون ماسٹر خالق صاحب نے مجھے اُلٹے دیس کا بنجارہ کہا تھا۔ ہمیں دیکھ، یہال سے بیں میل سے آگے آج تک نہیں نکلے، پینیتیس سال کا ہوگیا ہوں اور تیرے ہاں کا بی ہوں گرکوئی بھی دات میں سے آگے آج تک نہیں نکلے، پینیتیس سال کا ہوگیا ہوں اور تیرے ہاں کا بی ہوں گرکوئی بھی دات محصر سے با ہرنہیں کا ٹی۔ چل آ بیٹے باتی باتیں تا تکے بیں جیٹے کر کرتے ہیں۔

موہے میراتو آج دل کرتا تھا، سوار یول کے بھرے ٹائٹے میں سفر کرتا، بیس نے اپنی خواہش ظاہر کی۔

ا چھا، ابھی بھی کبوسیاں؟ بھی یاروں کو چوٹی کا منافع نہ دینا۔ آبیٹھ۔اُس کے ساتھ ہی وہ اپنے ٹانگے کی طرف بڑھا۔ بیس نے اُسے تانگے کی طرف بڑھتے دیکھ کر آواز دی، موبے ذرائھ ہر جا، دو گھونٹ چائے کی لیس پھر تیرے تانگے پر چلتے ہیں۔

ے ہے۔ کبھی رشید میال جمیں دو کپ چائے بنا دے، ایک میرے لیے اور ایک موبے کے لیے۔ میں نے رشید چائے والے سے کہا۔

محبوب میری آوازش کرواپس پلٹ پڑااور بولا، اچھاتو بابو بننے کے بعد اسلام آباد ہیں جب چائے کی سلح مارتے ہیں تو آس پاس کے باروں کا خیال نہیں کرتے؟ میاں چائے پلانی ہے تو ہم سب کے لیے بنواؤ۔ پھر ہوٹل والے کی طرف مخاطب ہو کر، دس کپ پورے بنا بھی شیدے۔ بن محبوب على كى بات پرېنس د يا بېمنى تيرابىمى كوئى جواب نېيى موپ، پېلے دن سے عى تولت مار

- F. B. منامنے لیک مارہم تا نگے والے کیا کریں گے؟ ہمیں تو یمی بتا ہے، پورے دن ہم اور گھوڑاایک ما تھ بنیں گے تو پندرہ روپے بنیں گے۔ اِس میں بھی سیجھ، تا تھے میں گھوڑ انہیں کو چوان جُمَا ہوتا ہے۔ ساتھ بنیں گے تو پندرہ روپے بنیں گے۔ اِس میں بھی سیجھ، تا تھے میں گھوڑ انہیں کو چوان جُمَا ہوتا ہے۔ یا ہے۔ اس کے علاوہ تو روزی کمانے کا طریقہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آیا۔ کُٹ مارتو بڑے شہروں والے اب اور تو اور جمانی شاہد بنانے کے کئی طریقے ہیں اور تو اور بھائی شاہر وینے کے بھی پرے ہزاروں وصول کر لیتے ہیں۔اب کو اپنی ہی بتا، سنا ہے ایک صفحہ لکھتا ہے اور لال نوٹ سے بھی زیادہ روبے لے لیتا ہے۔اللّٰہ جانے اب أس ميں كيا الهام لكھتا ہے۔ پچھ ميں بھی كھا دے۔

ئیں موبے کی باتنی سئن کرشرمندہ سا ہو گیا۔ اِنے میں سارے کو چوان آ گئے۔ آ دھے جاریائی ر بین گئے اور آ دھے اُس لکڑی کی بینے پر آ کر بیٹھ گئے جو کھو کھے کے پاس پڑی تھی۔سب ایک دوسرے ے کیس ہا گئے لگے۔ اُن میں سے ایک رہ کی پر دوالیے آدمی بیٹے تھے جو میں نے پہلے کہی نہیں دیکھے تھے۔نہ یہ ہمارے گا وُل کے شخے۔اُن کی شکلیں بھی ایک طرح سے یُراسراری لگ رہی تھیں۔وونوں ک عمری کم وبیش جالیس اور پچاس کے درمیان تھیں۔ میں نے سرگوشی میں محبوب علی سے یو چھا، یہ دونوں کون ہیں؟ اُس نے نفی میں سر ہلا کراپٹی لاعلمی ظاہر کی ، کہنے لگا یہ بچھلے دو گھٹے ہے بہیں ہیشے ہیں اور کتے ہیں کی کا انتظار کرو ہے ہیں۔ کم سے کم جار جارکے جائے بھی لی گئے ہیں۔ یہ کہر کراپنے کان می کچنسی کمیل نکالنے لگا۔ اِتنے میں جائے تیار ہوگئی، شیرے نے چینی کی پیالیوں میں جائے ڈال کر سب کو پیش کا۔ میرجینی کی پیالیاں نئی نئی آئی تھیں اور زیادہ اچھی نہیں تھیں بلکہ یوں سجھ لیں کی مٹی کے البرانطشيشے كى تبدلييد وى كئ تقى ميں نے جائے كا كھونٹ ليا، جائے واقعى اچھى تقى -اسلام آبادكى چائے اِس کے مقابلے میں جعلی معلوم ہور ہی تھی۔ میں سوچنے لگا واقعی پوش شہروں میں انہی چیزیں بھی النی نظرت بدل لیتی ہیں۔شام کا سُرمی وهند لکا ہو چکا تھا۔ میں نے قریباً چائے ختم کر لی تھی۔ اِنے میں موار اول سے بھرا ہوا تا نگدگاؤں کی طرف ہے آیا اور رُک گیا۔ سواریاں تا تھے سے أثر كركو چوان كو چیارین لکیس میں اُٹھیں نظر انداز کر کے اُٹھ کھڑا ہوا اور خال بیالی بیٹی پررکھ دی اور جیب سے پیے نكالنے لگا۔

كن بي موئ شير ، بمال؟

دی پیالیوں کے چاررو پے ہو گئے ،شیدے نے برتن سنبالتے :و نے جواب دیا۔ ين جيب سے پيميے نکال کر ایک ایک روپے کو گننے لگا اور انجی پيے کن جی رہا تھا کی جن ج کوئی بکدم الجل ہوئی ہے۔ میں نے اپنی نظریں سامنے اٹھا تھیں۔ تمام کو چوان بھا گ نرؤور پر ور ہوئے تھے اور وہ دونوں اجنی اڈے پرنے آنے والے تائے کے پاس کھڑے ہو گئے تھے جوہتی ا بھی آ کر زُکا تھا اور جس میں ہے سوار بیاں اُرّ رہی تھیں۔اب وہاں کوئی سواری نز دیک نہیں تھی، نہ ونی کو چوان ماس تھا۔اُن دومیں سے ایک آ دمی نے کو چوان کے گریبان سے پکڑ کررکھا تھااور قریب ایک فٹ بھر لمے فیجر سے اُس کے پیٹ میں وار کررہا تھا۔ دوسرا آدمی پیتول ہاتھ میں لے کرارڈرد کے لوگوں پر تانے ہوئے تھا تا کہ کوئی نزدیک ندآئے۔ میں اِس پورے منظر کودیکھ کر حمران رہ کیا۔ یہ و ا جا نک انتہائی ظالمانہ قبل کی واردات ہوگئی تھی اور مقتول کو بھرے مجمعے میں کوئی بجانے والانہیں تھ۔ کو چوان کے پبیٹ سےخون نکل کر تا نگے میں بہنے لگا اور وہ اُلٹ کرسیٹ پرگر گیا تھا۔اجنبی جب خخراں کے وار کر چکا تو پستول والے آ دمی نے اُس کے دل کے پاس نال رکھ کر فائر کر دیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی تا تھے میں بُنا تھوڑا سریٹ گاؤں کی طرف بھاگ اُٹھا۔ تھوڑے کے بھاگئے کے ساتھ ہیا ہ دونوں چلتے ہوئے سڑک پرآ گئے۔استے میں ایک دُور کھڑی ہوئی کارنے حرکت کی اور یاس آ کرزگ سن وونوں اجنبی اُس کار میں بیٹھ گئے۔جاتے ہوئے اُٹھوں نے إدھراُ دھر تین چار فائر اور کر دیے۔ مجھ سمیت وہاں کھڑے ہوئے کی آ دمی کی جرأت نہ ہوئی کہ آ مے بڑھ کر انھیں روک لے۔ کار جلنے بہلے خنجر سے وار کرنے والے آدمی نے بولاء آج اس سؤر سے ہم نے اپنے بھائی صفدر کا بدلے لیا

اوہ میرے خدایا، انجھا تو بہتائے والاوہی حامد تو نہیں تھا؟ کیس نے موبے ہے کہا جلدی اپنا تا نگہ آگے کرو۔ بہ حادثہ اتنی جلدی اور اچا نک بوا تھا کہ کسی کی سجھ کا منہیں کر رہی تھی۔ زخی بلکہ مرد کو چواان کو گھوڑا لے کر گاؤں کی طرف بھا گ گیا تھا۔ اُس کی لاش اپنے ہی تا نگے کی سیٹ پر ٹیڑھی پڑی تھی جب تھی وز الے کر گاؤں کی طرف بھا گ گیا تھا۔ اُس کی لاش اپنے ہی تا نگے کی سیٹ پر ٹیڑھی پڑی تھی جبکہ قاتل ایک بل جس اپنا کا مختم کر کے نکل چکے تھے اور وہاں محض ایک سنا ٹا چھوڑ گئے تھے جس کے اردگر دسواریاں، کو چوان اور میس خالی ذہن اور ساکت آٹھوں سے کھڑے تھے۔ چند کھوں بعد بھی نے دو بارہ آواز دی۔ وہ اپنے گھوڑے کی باگ لے کر میرے پاس آگیا۔ بیس چرے زدہ فی میں سے اُس پر سوار ہو گیا۔ اِس کے بعد ہمارا تا نگہ بھی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارے بیجی تھی تھی موں سے اُس پر سوار ہو گیا۔ اِس کے بعد ہمارا تا نگہ بھی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارے بیجی

نبن چارتا عجم مزید بغیرسواریوں کے گاؤں کی طرف دوڑ پڑے۔ ماستے میں جب پچیوفاصلہ گزر کیا، تو میں بال نے سکوت تو ڈا، ضامنے بیقصد کیا ہے؟ میں بالی نے سکوت تو ڈا، ضامنے بیقصد کیا ہے؟

بلے یہ بنا کہ کیا اس کو جوان کا نام حامد حیات تونہیں ہے؟

ال دی تو ہے ، مجوب علی نے جواب دیا۔

. اگر دنی ہے تو مجھے اِس کل کا سب سمجھ آگیا ہے۔ میں نے کہا۔

کون ساسب ہے، میری توسمجھ میں پچھ بیں آیا۔ اچا نک بچارے پر موت کی وحی نازل ہوگئ؟ تو یہ کوار جتنا خنج مظالموں نے اُس کے سینے پر مگدر کی طرح چلا یا۔مجبوب نہایت پریشانی میں تھا۔

اس نے بھی ایک آ دمی کوتل کر رکھا ہے اور خدا کی قدرت دیکھواُ س قبل کا بھی مینی شاہدیس ہی اللہ میں ہی فار بیس می نیا، بیس نے مجوب کومز پد جیران کردیا۔

ہائیں،کیامطلب؟ تخیرتوبیں سال ہو گئے گاؤں سے نکلے ہوئے اور جب سے جھے بتا ہے یہ مار میبی تانگہ چلار ہاہے۔کسی بندے کافتل تو کجا جانور تک کو اِس نے نبیں مارا۔

یہ بیں سال ہے بھی پہلے کی باتیں ہیں موبے میاں۔ تیری بچھ بیں ہیں آئیں گی۔ اِس نے خود
ایک آدی کو مارا تھااور وہ بھی خنجروں ہے۔ اُس کا نام صفدر بی تھا۔ یہ دونوں آدی یا تو اُس کے بھائی ہیں
یا اُس کے رشتے داروں بیس ہے ہیں۔ صفور کے تل کے بعد وہ گاؤں چھوڑ گئے تھے کیونکہ گاؤں میں رہ
کراتی کا بدار نہیں لے سکتے تھے اور مجھے بس یہ تیرت ہے اُنھوں نے اُس قمل کا بدلہ اِسے عرصے بعد
کیوں لیا؟

اُواُس کُل کا گواہ کیے ہے؟ محبوب نے پوچھا۔

كونكدير عدامن بواتفا؟ من نهايت ب پردائى سے جواب ويا-

ياالله، كون قل كياتها؟

ایک خاتون کا چکرتھا۔

كوك ي خاتون؟

الک مسئلہ ہے جس کے پیچیے سیکڑوں داستانیں بیٹی ہونک رہی الک مسئلہ ہے جس کے پیچیے سیکڑوں داستانیں بیٹی ہونک رہی الگ مسئلہ ہے جس کے پیچیے سیکڑوں داستانیں بیٹی ہونک رہی الگ مسئلہ مواقعا۔

اچھاتو یوں کورو وہ مورت زعرہ ہے؟ کیا تمھارے گاؤں میں بی ہے؟ محبوب علی کی دلچیں اُس

#### يس بره گئ تي-

ہمارے گاؤں میں نہیں ہے اوراُس کے زندہ ہونے میں بھی کسی یقین کا دخل نہیں۔ مطلب آپ کونیس پتاوہ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ تی ہاں، میرے گاؤں کے کسی بھی فر دکو اِس بارے میں لاعلمی ہے۔

افھی ہاتوں کے دوران ہمارا تا نگہ بھی گاؤں میں پہنچ گیا۔ جب ہم دونوں ہپتال کے یاس ہنچے تو حامد کا تانگدائس کی لاش سمیت ہپتال کے پھا لک کے باہر کھڑا تھا۔ گاؤں کے پانچ دی بے تا نگے کے اردگرد کھڑے تھے، باقی آہتہ آہتہ جمع ہورہے تھے۔ہم دونوں بھی تانگے سے نیجے اُڑ آئے۔ کو چوان مرچکا تھا۔ اُس کی آخری سانسیں ابھی ابھی ہی ختم ہو کی تھیں ۔مئیں جیران تھا گھوڑ ااپنے یا لک کو نے کرسیدھا ہپتال کیے پہنچ کیا تھا، اے کیے خرتی زخی کو ہپتال کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ یہ بات عین قرین قیاس تھی وہ گھوڑا اِس تا نگے کے ذریعے کئی مریضوں اور بیاروں کو یہاں لاتا رہا ہو۔معاملہ انتہائی تعجب خیزتھا۔ایک گھوڑ ااپنے مالک کواکیلا چار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہپتال میں لے آیا تھا۔ اب وہ خاموش کھڑا جیسے مالک کی میت پر رور ہا ہو۔ میں اور محبوب علی نے یہاں آ کرایک دوسرے ہے کوئی بات نہیں کی ۔ مَی نے نیجے اُر کرائے تین رویے دیے اور اپنے گھر کی طرف جل پڑا۔ تا نگے کے اردگرد بہت سے نوگ جمع ہو گئے تھے، مجھے اِس تا نگے کے پاس کھڑے ہوئے مین سامنے وہ جگہ نظر آ رہی تھی جہاں پر حامد حیات نے تنجر سے صفدر کا پیٹ جاک کر کے مار دیا تھا۔ دونوں حادثوں کا وقت ا یک نمیس تفااور نه جگه ایک تقی مگر دونوں کا ایک ہی گواہ ہونا نہایت عجیب بات تھی۔ سچ پوچیس تو میں دل مِن گَبِرا گیا تھا۔ بیدوحشت اِس قدر مجھ پر حاوی ہوگئ کہ میرے جسم پر پسینا آ گیا۔ پچھلاقل غالباً میری دس سال کی عمر میں ہوا تھا اور اب میں پینیتیس برس کا ہو گیا تھا، مجھے بچیس برس کا زمانہ ایسے یاد آ گیا جیے ابھی اُسی عمر میں پہنچ گیا ہوں۔ میں مقتول اور جموم کو چھوڑ کر آ ہتدروی سے چلتا ہوا اُس جگد آن کر کھڑا ہوگیا جہاں میں نے دونوں کولڑتے دیکھا تھا۔ایک دم حامد نے خنج زکال کرصفدر کو بے در پے گھونپ دیے ستھے۔آج وہی قاتل اپنے تا کیے کی پشت پرلیٹا اپنے مقتول کا ہم وطن ہو چکا تھا۔ مجھے اچھی طرح یا د تھا کہ جب میں نے بیل دیکھا تھا تو بالکل مہم گیا تھا۔اُس کے سبب مجھے کئی دن بخار بھی رہا تھا۔ مَن نے بلث کردوبارہ تا نگے کود یکھا۔لوگ اُس کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے تھے۔ شاید تھوڑی دیر بعد وہاں رونے پیٹنے والی عورتش بھی جمع ہو جا تیں عورتوں کارونا پیٹنا مجھے ہمیشہ ہے ڈپریس کر دیتا

یہ کیا شورہ، خدا خیر کرے؟ والدہ نے رونے کی آ وازٹن کر جیرانی ظاہر کی۔ اہاں عامد حیات تل ہو گیا ہے، میں نے والدہ کے استعجاب کوفورا ای دور کر دیا۔ ہائیں وہ کیے؟ میرے والدنے حقے کی نے فوراً ایک طرف رکھ دی اور چار پائی ہے اپنا صافہ اُٹھا کر مریر بائد ہے لگا جیسے باہر جانے کے لیے لیکا ہو۔

ابا آپ بینے جائیں، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے والد کے ادادے کو بھانپ کر فور ا کہا۔ اِ سے صفدرمو جی کے بھائیوں نے قتل کیا ہے، تا تگوں والے اڈے پر۔ دو دولوگ تھے اور میں وہیں تھا۔ میرے سامنے اُنھوں نے اُسے پہلے خبر ہے وار کیے، پھردل پر فارگیا اور چلے گئے اور جاتے ہوئے بتا گئے کہ میصفدر کے قتل کا بدلہ ہے۔

بائے ہائے اور تو نے صفرر کا قتل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور کی دن بخار میں تر پاتھا، میری دالدہ کی گہری حیرائی سے بولی۔ یا اللہ میر سے بیٹے پررتم کرنا۔ والدہ نے ایک دم اپنی گود بیل میراسر لیا اور دونے گئی۔ میں جانتے سے بید دونوں قل ایک لیا اور دونے گئی۔ میں جانتے سے بید دونوں قل ایک طاوہ آن طرن سے زینت کی وجہ سے ہوئے سے مگر میرا زینت کے ساتھ کیا لگاؤ تھا، میری مال کے علاوہ آن میک کی وخرنیں تھی۔ ای لیے بیخرش کر وہ ایک دم لرزی گئی۔ پچھٹا نیوں بعد بولی، ضامن علی تو باہر نہ میک کی وخرنیوں تھی۔ ای لیے بیخرش کر وہ ایک دم لرزی گئی۔ پچھٹا نیوں بعد بولی، ضامن علی تو باہر نہ جانم جہنم میں۔ عدیلہ کی جی تو گاؤں میں ایک ڈائن آئی تھی جگر ہے جلدی دفع ہوگئی، اللہ جانک سب جہنم میں۔ عدیلہ کی جی تو گاؤں میں ایک ڈائن آئی تھی جگر ہے جلدی دفع ہوگئی، اللہ جانک سب جہنم میں۔ یا نہیں کہاں دھکے کھاتی ہوگی، عیں تو اُسی دن جان گئی تھی جب فرح کے جانے کہتوں کا کیجا کھاتی۔ پتانہیں کہاں دھکے کھاتی ہوگی، عیں تو اُسی دن جان گئی تھی دوبارہ اپنے سینے جانے کہتوں کی دوبارہ اپنے سینے جانے کہتوں کی دوبارہ اپنے سینے میں کہاں دھکے کھاتی ہوگی، عیں تو اُسی دوبارہ اپنے سینے جانے کہتوں کی دوبارہ اپنے سینے کی دوبارہ اپنے کی دوبارہ اپنے سینے کی دوبارہ اپنے سینے کی دوبارہ اپنے سینے کی دوبارہ اپنے کی دوبارہ اپنے سینے کی دوبارہ اپنے سینے کی دوبارہ اپنے سینے کی دوبارہ اپنے کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ اپنے کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ

### کے ساتھ سیجے لیا۔

والدصاحب وہیں چار پائی پر بیٹے والدہ کاسب رونا دھونا دیکھ رہے تھے۔اُنھیں تناید پہلے ی والدہ نے بتادیا تھا کہاُن کا بیٹا صرف دس سال کی عمر میں ہی زینت کے ساتھ کیا معر کے سرکرنا چاہتا تھا اِس لیے وہ اِس وقت والدہ کی باتوں پرزیادہ حیران نہیں ہوئے تھے۔

فاطمہ نہیں آئی؟ میں نے اپنی چیا زاد بہن کے متعلق پو چھا جے بھائی کے ساتھ دس سال پہلے بیاہ دیا گیا تھااوروہ بھائی کے ساتھ لا ہور ہی میں تھی۔اب اُس کے تین بچے بھی تھے۔

آئی تھی، والدہ نے جواب دیا، پرسول ہی گئی ہے۔ تیرے آنے کی خبر ہوتی تو دودن اورروک لیتی۔ بچول کے سکول کی فکر کھائی جاتی تھی اُسے ، کہتی تھی پہلا سکول چیٹر وا دیا ہے۔ وہاں پڑھائی کے نام پرصرف فیسیس وصول کی جارہی تھیں۔ شروع میں ایک آدمی کی باتوں میں آکر ایک پرائیویٹ سکول میں تینیوں بنچ داخل کر دیے تھے۔ اب وہاں سے ایک دوسرے بڑے انگریزی سکول میں بھیج ہیں۔ وہاں اُس سے بھی ذیادہ لُوٹ مار ہے۔ جتنے میں ایک خاندان پلتا ہے، استے میں اُن کے ایک بچکی فیس ہے گر جلد ہی اُسے جو آجائے گی۔ میں نے توسو بارکہا، سرکاری سکول میں بھیج دومگر اُس کی بھی میں فیس ہے گر جلد ہی اُسے جو آجائے گی۔ میں نے توسو بارکہا، سرکاری سکول میں بھیج دومگر اُس کی بھی میں گئی ہیں آئی۔

کوئی مشورہ مجھے ہے بھی لے لیتی؟ آج کل کی عورتوں نے ماڈرن بننے کے نام سے لٹیروں کو گھروں میں داخل کرلیا ہے۔اگلے بچاس سال اٹھی سکولوں سے تلم کے بونے اور لوٹ مار کی کمپنیال تکلیس گی و کچھ لینا۔

تم ہے کیا پوچھتی؟ کہتی ہے انگریزی آئے گی تو پچے افسر بنیں گے۔ ہاں یہ تو وہ ٹھیک کہتی ہے۔ میں نے کہا، اردو پڑھنے سے تو واقعی صرف بابو بنتے ہیں اور آئ کل بابوؤں کی وہ عزت نہیں جو انگریز دور میں تھی۔

ہاں مجھے تو بیسب سو کھے کنویں کے کیڑے گئتے ہیں۔ افسر سانپ ہیں اور بابولوگ اُن کے انڈے ہیں۔ افسر سانپ ہیں اور بابولوگ اُن کے انڈے ہیں۔ افسر سانھ کی اللّٰہ دشمن کوئی اللّٰہ دشمن کوئی اللّٰہ دشمن کوئی کے ہیں۔ پھرعزت کون کرے گا؟ نہ بابا جیسی اِن کم بختوں نے ہمارے ساتھ کی اللّٰہ دشمن کوئیں اِن کی صحبت سے بچائے۔

میراوالدخوش بیشا اماری با تیس من رہا تھالیکن باہرجائے کے لیے بے جین تھا تا کہ ل کے معمد

457 پنی آتا ہوں' سے کہ کر بغیر جواب سنے باہر نگل گیا۔ جیسے ہی والدصاحب باہر نگلے، والدونے بنا کو بیٹھ جس سے دونوں زینت کی مال اور والد نے کے امصیبتم سر تھے۔ عربي الموال الموكل الم

والده کے اس انکشاف پریتس ایک دم سیدها ہوکر بیٹے گیا۔وہ رہا ہوگیا؟ توادر کیا۔ پورے بیں سال بھگتا لیے۔ عمر قبیر ہوئی تھی اب وہ پوری ہوگئے۔ عرآب نے مہلے توب بات نہیں بتائی۔ مَیں تو اُے سزائے موت دیے بیٹھا تھا۔

لوادر سنو، بیس نے مخصے ایک بارکہا تو تھا جج کو پیسے دے کرموت سے عمر قید میں بدلوا گیا ہے۔ ر آوشکرے اِس کے پاس پینے زیادہ نہیں تھے ورنہ تو عمر قید سے بھی نکل جاتا۔

اس کی پیروی کس نے کی تھی؟ جیرت ہے میں نے بھی اِس کیس کے بارے میں دلیسی کیوں نہ ر فن \_اب جب والده بتار بی تقی تو مجھے بہت وُ کھ ہوا \_

بیردی اِس کی مان صفیدنے کی تھی۔وہ بچاری بھی پچھلے سال مرگئے۔اُس کے دوسرے خاوند نے بی اُسے طلاق دے دی تھی۔ تب وہ یا کپتن کے ایک گاؤں میں چلی گئی تھی۔ دریا کے یار ہی پر جاتا ے۔ کوئی نام ہے اُس کا، وہیں چلی گئی تھی اور پچھلے سال مرگئی اور پیلفنگا اِدھر بھونکتا پھر تا ہے۔ تحجاس كمرن ك فركس فدى؟

یم جیجال نے دی تھی۔ والدہ عجیب راز کھول رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ اُسے ملی تھی۔ اُس کی میٹی کی الله على الله والے من كا وَل مِيں ہوئى ہے۔ كہدر ہى تقى صفيہ كڑ مال مارى بھى وہيں رہتى ہے۔ يج الله والم كهال بيل؟

ائی جیجاں کو بلا کرأس کا پتا تو کر کہ اُن کا صحیح کا وَں کون ساہے، میں نے کہا-مَن نے بِمَا کیا تھا، وہ کہتی تھی اصل گاؤں کا مجھے معلوم نہیں، مَیں تو اُسے شہر کے ایک بازار میں کمی قرادرگاؤں کا نام بھی پوچھا تھا مگر بعد میں بھول گئے۔ بتا بتا دیتی تو شاید دہیں کہیں سے زینت کی خرال بالی۔ اُس بڑی کڑماں ماری کی جون ہی انو کھی بن ہے، بیٹا جو بھی اِن سے ذرا سابندھا، مجمومصیبت می پڑ کیا،اللہ جانے کون سایاپ کیا ماں دھیوں نے۔ ائ پاپ کیا کرنا تھا ہیچار یوں نے، تیرے سامنے سبیں رہی تھیں۔ ایک توسی پرمصیب آتی

ہاہ پر سے لوگ باتنیں کرتے ہیں، بھلا یہ بتاہم نے کیا پاپ کے ہتے جو چاروں طرف سے آف کین میری بات پر والدہ تھوڑی می شرمندہ ہوئی اور بولی۔ خیر میس عدیلہ کو تو قصور وارنیس ہتی البتہ زینت کا قصور ضرور ہے اُسی کی وجہ سے یہ چن چڑھے ہیں، دو بندے قتل ہو گئے، خور جھوڑ سے کے ساتھ بھاگ گئ، بچاری ڈاکٹرنی کا ایک ہی ہیٹا تھا اُسے بھی لے ڈو بی اور خود نہ آگ کی رہی نہ پہنچے کی ساتھ بھاگ گئ، بچاری ڈاکٹرنی کا ایک ہی ہیٹا تھا اُسے بھی لے ڈو بی اور خود نہ آگ کی رہی نہ پہنچے کی ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ آگ کو نے کے مقاب بیس مرگئی ہے یا جستی ہے۔ ہمیں اپنی امانت کے عذاب میں ڈال گئی ہے۔ وہ آگ کو نے کے صحن میں دبا کرائی کی حفاظت کر رہی ہوں۔

ہم سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ والدصاحب آگئے، اُن کے ساتھ میرا بچپا زاد بھائی اخر بھی داخل ہوا۔ یہ تینوں خموش اور افسر دہ معلوم ہورہے تھے۔ بین اُس قبل کے بارے بیس فی الحال نہ تو پھی سننا چاہتا تھا اور نہ وہ پچھ بول رہے تھے۔ بچپا زاد بھائی کی بیوی شمینہ ہمارے چو لہے پر بیٹی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس نے گوارے کی بھلیاں پکار کھی تھیں، گوارے رہی تھی ۔اب یہ گھر ایک قسم کا ایک ہی ہوگیا تھا۔ آئ اُس نے گوارے کی بھلیاں پکار کھی تھیں، گوارے کی بھلیاں بگار کھی تھیں، گوارے کی بھلیاں بگار کھی تھیں، گوارے کی بھلیاں جھے ہمیشہ سے بہت مرغوب تھیں۔ تھوڑی ویر خموشی چھائی رہی۔ اُس کے بعد میرے والد کی بھلیاں جھے ہمیشہ سے بہت مرغوب تھیں۔ تھوڑی ویر خموشی جھائی رہی۔ اُس کے بعد میرے والد نے سکوت تو ڑا، چھ وار خبخر کے لگے جیں اور ایک فائر عین دل کے اُو پر ہوا ہے، بچارا موقع پر ہی مرگیا فائر سے اس کے اُو پر ہوا ہے، بچارا موقع پر ہی مرگیا تھا۔ لاش پوسٹ مار ٹم کے لیے شہر لے جا بھی گے۔ یہاں تو ممکن نہیں ہے۔

جیسی کرنی و لیمی بھرنی، والدہ نے لقمہ دیا، اِس نے کون سااُس پرترس کھایا تھا۔ خنجروں سے مارا تھاصفدرے کواور پر چیجی نہیں ہونے دیا تھا، بچاروں کو گاؤں چھوڑنا پڑا تھا۔

اب تو اُن کا تا پتائجی نہیں کہاں رہے ہیں اور کہاں نہیں۔

میں نے اِس بورے واقع سے نکلنے کے لیے بات فوراً بدلی، ابا آپ کی آنکھوں کا آپریش کرانا ہے، کل تیار ہوجا کیں۔ اِس ہفتے آپریش ضروری ہے۔

کیوں، کوئی خزانہ ہاتھ آگیا ہے؟ میری آتھوں کا گزارا ہو ہی رہا تھا۔ ایسے تھوڑا سامیاور جالا سا ہے۔ باقی توسب خیر ہے۔ والدنے گویا مجھے کی دے کرفارغ کر دینا چاہا۔

ہاں سابیسا ہے اور کل کہنا دنیاا ندجر ہوگئ ہے۔ بیس نے والدکو گویا اِس بات پر ڈانٹ ہی ہا دی۔ بیس نے والدکو گویا اِس بات پر ڈانٹ ہی ہا دی۔ دی۔ جب تک خزانہ ہاتھ نہ لگے تو علاج کرانا جرم ہے؟ آتھوں سے جہان ہے۔ بیس نے آپ کے ہاتھ کتاب کے باتھ لے جاتے ہوکہ دروازہ پار کرتے بھی پہلے آگے ہاتھ لے جاتے ہوکہ دروازے کوچھولے۔

وہ تو تھیک ہے بیٹا کیکن تو کون سااسلام آباد میں سیکرٹری لگ گیا ہے۔ دہاڑی مزدوری میں مہیکے ملاح نہیں ہوتے۔ تیرے سامنے ہی ڈاکٹر نے کافی سارے پیسے بتادیے تھے۔

ملائی نہیں ہوتے۔ تیرے سامنے ہی ڈاکٹر نے کافی سارے پیسے بتادیے تھے۔

اُن کا بندو بست کر کے ہی آیا ہوں ، میں نے دوبارہ بات پر زور دیا۔ کل صبح تیار ہوجا کیں۔
مٹایدلا ہورجانا پڑجائے ، یہال سفید موتے کا علاج نہ ہو۔

بیں جب یہ بات کر رہا تھا تو والدہ ایسے تشکر سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے واقعی خزانہ لے کرنازل ہوا تھا۔ اُسی جب سے سورو پے کے نئے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور والدہ کی جونی میں ڈال دی۔ میشہ والدہ کی جبولی میں رکھا۔ جونی میں ڈال دی۔ میشہ والدہ کی جبولی میں رکھا۔ اتنے سارے پہنے اُس نے جب بھی بارزندگی میں دیکھے تھے۔ والد بھی پہنے دیکھ کر چران ہوگیا۔ ضامن می تو بہت سارے پہنے اُس نے پہلی بارزندگی میں دیکھے تھے۔ والد بھی پہنے دیکھ کر چران ہوگیا۔ ضامن می تو بہت سارے پہنے ہیں؟ میرا والداور والدہ ایک وم ہولے۔

ئی ہاں اور بیسب آپ ہی کے لیے ہیں۔ میں نے بنس کر کہا۔ و کھ لینا کوئی بڑا کام تو اللہ نہ کرے شروع نہیں کر دیا۔ والعدہ نے خوف زدہ ہوکر کہا۔ امال تجھے مجھ پریقین نہیں بھی پہلے کوئی شکایت آئی ہے؟ یہ میری محنت کی اور حق طال کی کمائی

لیکن اتنے پیے تو سال بھر مز دوری کرنے ہے بھی نہیں ملتے۔اب کے والدنے کہا۔ بیمز دوری لکھنے پڑھنے کی ہے۔ بیس نے جواب دیا، کسی کو پھی لکھ کر دیا تھا۔اُس کے پیمے ملے ایں۔کافی عرصے سے اُکلے ہوئے تھے۔

کھنے کی اتن کمائی ہے تو اپنے بھائی کو اِس کام پر لگا دے۔ شمینہ نے علی اختر کی طرف اشارہ کے اس کے اس کی میں اس میں کہا۔

بیکور اُڑا لے، یمی کافی ہے، میں نے جواب دیا۔ ندبیکرکوں کا کام ہے۔ یہ بس اور طرح کا صاب کتاب ہے۔

## (DA)

طویل سفرنے مجھ پر تھکا دے کا اثر کیا تھا۔اب کھا نا کھا لینے کے بعد کسلمندی بڑھ گئ تھی اور کمل غنودگی کا عالم ہوگیا تھا۔ میں جاریائی پرلیٹ گیا۔جلد ہی نیند نے ایسے سنجال لیا جیے موت زندگی کو سنجال لیتی ہے۔ آنکھ کھلی توضیح کی اذا نیس ہور ہی تھیں۔تھکاوٹ کے باعث نیندنے ایک لیجے کے لیے مجی کسی وجود کا احساس تبیس ہونے ریا۔ ایک وقت تھاجب اذان ہوتے ہی والدہ کان سے پکڑ کراُٹھا دی تی تھی اور زبردی مسجد میں بھیج دیا کرتی تھی لیکن آج والدہ نے نہ تو آواز دی اور نہ خود ہی تیز قد مول سے جلی ۔ بدایک عجیب ی بات تھی بچین میں ہر مال کواینے بیجے کی عاقبت ادر عبادات کی بہت فکر ہوتی ہے لیکن وہی ماں اُس وقت عبادت سے بے نیاز ہوجاتی ہے جب وہ جوان ہوکر کسی معاشی معرونیات کا حصہ بن جاتا ہے۔اُسے اُس وفت نہ تو اُس کی مذہبی عاقبت کے خراب ہونے کا خوف ہوتا ہے، نہ دہ ایک لمح کے لیے بھی اپنے بیٹے کے وجود کو بے چین میں برداشت کرسکتی ہے۔ ا گلے دن میں نے اپنے والد کو تا گئے پر بٹھا یا اورشہر کے بڑے ڈاکٹر کے ہاں لے گیا مگر اِس ے پہلے ہم سید فطرس شاہ کے مطب پر گئے جہاں سے میرے والدصاحب آعموں کی طاقت کی بحالی کی دوائیاں کھارہے تھے۔ حکیم صاحب بھی والد کوآپریش کامشورہ دے بھے تھے مگر اپنی کوشش بھی کے جارہے تھے۔ حاجی فطری صاحب اپنے مریضوں میں شدید طرح سے معردف تھے۔ چنانچ ہم انتھیں تنگ نہ کرنے کے لیے وہاں سے جلد رخصت ہوئے اور ڈاکٹر امتیاز کے پاس آ مجے۔ ڈاکٹر امتیاز

رہنا تھا۔ بول دیں ہر رہنا تھا۔ بول دیں ہر رہنا تھا۔ میری والدونے مجھے دعا تھی دے کر رہنا اور سنا تھا مگر اب میں کئی سے اس مینے دیا تھا۔ میری والدونے مجھے دعا تھی دے کر اچااور سے اور سے کے قریب ہمپتال ہنچ چیکنگ کے وقت کی فیم ادا کی اور بیٹھ گئے۔ تین رنست کیا تھا۔ ہم بارہ بجے کے قریب ہمپتال ہنچ چیکنگ کے وقت کی فیم ادا کی اور بیٹھ گئے۔ تین رہے ہو ۔ اس اور اس من ا بے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آپریشن اُسی کلینک میں نہیں ہونا تھا۔ لا ہور میں کیا جانا تھا۔ آپ سے مجھ لیں اِس شمر بن دے دیا۔ بیآ پریشن اُسی کلینک میں نہیں ہونا تھا۔ لا ہور میں کیا جانا تھا۔ آپ سے مجھ لیں اِس شمر ہے۔ ہی گوبایدایک فرنچا ئزنتی جس کے مریض یہال ہے آگے بھیجے جاتے تھے لیکن اِس میں نہولت ریٹی کہ م بینوں کو وقت لینے کے لیے لا ہور شہانا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر والدصاحب کی آگھوں کے ٹیٹ کے دوران ر مسل ہاتیں کرتار ہا۔ پچھ ماتیں اُن کی آنکھوں کے متعلق تھیں اور پچھالیے ملکی حالات کے ہارے تھیں جنیں نہ ڈاکٹر جاتا تھا، نہ میرے والدصاحب<sub>۔</sub>

ابائی بدآ تھوں برسامیکب سے لبریں ماروہاہے؟

چے مہینے تو ہو گئے ہیں۔ڈاکٹر نے کہا تھا سفید موتیا اُتر رہا ہے، جلدی آپریش کروالو، گرغریوں ك پال علان كے بيے تب آتے ايل جب أے ميت كے ليے جاہيے ہوتے ايل آپ يہ جھ ليل ڈاکٹرماحب اگرغریب نے مرتا ہوتو دوسال پہلے کفن کا بندوبست شروع کردے۔

ڈاکٹر والدصاحب کی بات ٹن کرہنس پڑالیکن بابا تی غریب کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ دوسال بعد 982-61

لوڈاکٹر صاحب سے پتا چلا نامشکل تھوڑی ہے؟ اگرغریب کی مرنے کی خواہش ہواور چاہے کہ دو مال بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا تو ایک طرف آپ جیسے ڈاکٹر سے جیک اپ شروع کروا دے، دومری المرف كفن كا بنروبست شروع كرو\_\_\_ جيه جيه ميني بعد تين چار دفعه آكر چيك كرائ\_ ادهر كفن ران افری اورا ہوجائے گا اُدھرے ڈاکٹر کی ڈاکٹری پوری ہوجائے گ-

مرے والد کا مذاق شن کر ڈاکٹر کو ایک وم بنسی کا دورہ پڑ گیا۔ بزرگوآپ بھی کمال ہیں۔آپ کا علاج تومغت ہوتا چاہیے۔

ڈاکٹرصا حب میراعلاج مفت نہ کریں، پس ٹھیک کریں۔علاج ٹھیک ہو گیا تو بیں اے مغت - BU 300 B اب کے ڈاکٹر نے میری طرف منہ کیا اور بولا ، ضامن صاحب، آپ کے والد میں ایک دم پورا انسان زندہ ہے۔ جس جگہ سس مزاح کے ساتھ شجیدگی جمع ہوجائے وہاں ولایت دوقدم رہ جاتی ہے۔ اب جمھے ایک جملہ سوجھا، ڈاکٹر صاحب، حسِ مزاح ہی توسنجیدگی کی نقیب ہے۔ غیر سنجید وازبان مجمی پر مزاح نہیں ہوسکتا۔

ڈاکٹر نے دوبارہ روئے تن والدصاحب کی طرف پھیرا، ہزرگومکلی سیاست کے بارے ہیں کیا گئی سیاست کے بارے ہیں کیا گئی ہی آئی گئی ہیں آئی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہور ہے۔ پھر راجیو کی آئی ہوں میں سال سے ڈال کے بیٹے ہوئے ہیں اور کسی طرح نکا لئے پر آ مادہ نہیں ہور ہے۔ پھر راجیو کی آئی ہوں میں ڈالی گئی آئی ہوں پر خوش ہولینا۔ ڈاکٹر صاحب ہم وہ بیتے ہیں جن کی سوشلی مال اپنے سکتے بچکو مرادیے کے لیے جمیں استعمال کرتی ہے۔

وہ کیے؟ ڈاکٹر والدصاحب کی باتوں ہے مزالینے لگا تھااور نیس حیران تھا میں نے آج پہلی بار اُن کی حس مزاح کودیکھا تھا۔

وہ ایسے کہ سکے بیٹے کو ڈرانے کے لیے سو تیلے کو چیپیں لگاتی ہے۔ باتی جھے اِس سیاست سے
کوئی لینا دینا نہیں جہال دہاغ کی بجائے صرف آنکھوں سے کام چلا یا جائے۔ بعضوں کی آنکھیں نکالی
جا کیں اور بعضوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا کیں۔ اِدھرمیری تو اپنی آنکھیں اب کہیں ڈالنے کے
قابل نہیں رہیں۔ باتی رہے ہمارے وزیر دفاع صاحب، تو میاں فی الحال اُسے آنکھیں چیپانا
چاہییں۔ آپ اچھے آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں؟ ضامن تُو جھے کہاں لے آیا ہے جئے۔

والدصاحب کی اِس بات پرڈاکٹر اور مین دونوں ایک ساتھ قبقہ مارکر ہنس دیے۔

ڈاکٹر اِسی طرح کی باتوں سے محظوظ ہوتا رہا اور آخر اُسے احساس ہوا کہ وقت کانی گزر چکا ہے
اور مریضوں کی ایک لمبی قطار ابھی اُس کے کلینک کے باہر گلی ہوئی ہے۔ اُس نے والدصاحب کو پچھ گولیاں اور ڈراپس دیا اور کہا ایک ہفتہ میہ کھاؤ اور اگلے سوموار کو لا ہور جا کر مال روڈ پر نیم ویو آئی
ہاسپٹل سے آپریشن کروالو۔ آپ کا وقت طے ہوگیا ہے۔ ٹھیک دو بجے دہاں پہنچ کرریسپشن پر سے پہلی وکھا وینا۔ ان شاء اللّہ ایجھے نتائج ٹکلیں گے۔ آپ ایسے آپریشن کی فیس پچپیں سورو ہے ابھی جمع کروا پہیں سوکا نام ٹن کر والد ڈاکٹر کا منہ و یکھنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنا قہر؟ ابھی تو آپ مفت علاج

ر نے کی با ہمی کرر ہے ہتے۔ پچھلے مہینے ڈاکٹر صادق کو دکھا یا تھا۔ وہ بہی کام ایک ہزار میں کر رہا تھا۔

بابا بی شہر میں آ دھے حافظ ڈاکٹر صادق کے بمی بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کا علاج یہاں نہیں

ابور کے جدید ہیں تال میں ہونا ہے اور وہاں کی فیس بہی ہے، آپ سے پچھ زیادہ نہیں لیے۔

پھر اِس سے ہملے کہ میر سے والد پچھاور بات کرتے ، میں نے اپنی جیب سے پچیس سوروپ پر اِس سے ہما کہ میر سے والد پچھاور بات کرتے ، میں نے اپنی جیب سے پچیس سوروپ کار ڈاکٹر کے حوالے کر دیے اور کہا ، ویکھیے ڈاکٹر صاحب، اِن کو تو جرح کی عادت ہے، آپ بس خان کر ڈاکٹر صاحب، اِن کو تو جرح کی عادت ہے، آپ بس خون کر دیا سے ایس کے دراجھی گئجائش ہو۔ دوسری بات میکہ انسلام آ با دروانہ ہوجاؤں گا۔

کر راجائی جائے گا ، میں کل اسلام آ با دروانہ ہوجاؤں گا۔

آپ فکر نہ کریں جناب، اِن جیسے بندے کی آنکھیں دنیا پر جمیشہ کھلی رہنی چاہییں۔اگریہ اکیے بھی چلے جائیں گے تو پھر بھی وہی پچھ ہوگا۔لیکن کسی کا ساتھ جانا بہرحال اچھا تھا۔علاج تو ڈاکٹر نے ہی کرنا ہے لیکن آپریشن کے بعد اِن کو لے کرواپس آنا ایک مسئلہ ضرور ہے۔ان شاءاللہ آپریشن کے ایک بھتے بعد پٹی کھلے گی تو اِن کی آئکھیں یاز کی طرح دیکھیں گی۔

ڈاکٹر کے کلینک سے نکل کرہم دولوں گھرروانہ ہونے کے لیے تا گوں والے اڈے پر آگئے۔
دیے توشیرے گاؤں جانے کے لیے ایک بس بھی لے سکتے تھے لیکن سیاس رابطہ سڑک اڈہ پر آتار کر
آگئل جاتی تھی۔ یہاں سے پھر تا تھے پر بیٹھ کر چار کلومیٹر سٹر کرنا پڑتا تھا۔ اِس سے بہتر تھا شہر سے بن اس تھا۔ چھوٹا اُس تا تھے پر بیٹھیں جو گاؤں میں لے جاکر چھوڑے۔ تا گھوں والا اڈہ ہار نیاں والا چوک میں تھا۔ چھوٹا مالاہ قعا جہاں ہیں سے پچیس تا تھے ہروقت موجود رہا کرتے تھے۔ تا تھے شہر کے چاروں اطراف کے مالاہ قعا جہاں ہیں سے پچیس تا تھے ہروقت موجود رہا کرتے تھے۔ تا تھے شہر کے چاروں اطراف کے پہلوٹے پڑے گاؤں سے آتے تھے۔ اڈے کے سامنے چار پائیوں کے بان، حقے کی نیجے بنانے والوں کی دکا نیں بھی اور اور بینڈ باجوں کی دکا نیں بھی اور کیا نار میں تھیں۔ دولیوں کے ہار اور بینڈ باجوں کی دکا نیں بھی اور کیا نار میں تھیں۔ یہ بازار بھیشے ہے بہت اچھا لگنا اگنوں میں دونوں طرف موجود تھے اور گہرا سا سے کے رکھتے تھے۔ بچھے یہ بازار بھیشے ہے بہت اچھا لگنا تھا۔ اس کے آخری کو نے پر بینک کی ایک شاخ کھی تھی اور پہلے کو نے پر برورسوڈ اواٹر کی دکا نیں تھیں۔ اس کے آخری کو نے کی طرف نگاتا تھا۔ یہ ہارنیاں والا چوک میں تا گھوں کے اڈے کے میا ہے ہیں تھی اور بہلے کو نے پر بینک کی ایک شاخ کے میا ہے ہی ایک بازار گول چوک کی طرف نگاتا تھا۔ یہ بہت کھلا بازار تھا۔ آگر شہر کا سب سے کھلا بازار کہیں تھی اور مرکزی بھی تھا۔ اِس کے آخری میں جا

کروہی گول مبجد آتی تھی جواگر چہ پورے شہر کی ساتھجی مسجدتھی مگر آج کل حکومت کی اثیر بادے ا<sub>لی ا</sub> ایک خاص مکتبہ فکرنے اپنا قبضہ جمالیا تھا۔ اِس مسجد کے چارول طرف بے تارد کا نیس تھیں۔ وہ سے } ب دکا نیں کیڑے، سٹیشنری اور مختلف اشیا بیچنے والوں کی تھیں اور بہت مصروف رہتی تھیں۔ اُن اُن ساری آمدنی مسجد کی انتظامیہ کے باس جمع ہوتی تھی اور اُس سے آ گے اُن میں سے حصہ بخر و کر کے پکر انتظامیہ کی روٹی روزی کا سامان بنتا تھا اور پچھ سکری تنظیموں کے لیے وقف کی جاتی تھی۔ یہاں ہمیں باد آیا کچھ سامان لے لینا چاہیے۔ میں اپنی والدہ، بھائی اور بھابی کے لیے یہاں سے پچھ لینا جاہتا تا والدصاحب کے ساتھ تھوڑی ویر کے لیے یہاں رُک گیا۔ گول مسجد کی ایک کپڑے کی دُکان پر پینج کر مَن نے جاہا پہلے والدصاحب کی گرم چا در اور دوسرا سامان خریدلوں ، اُس کے بعد حبیب علی کی دکان پر جا كرأس سے سب كے ليے كيڑا خريدوں گا اور أس سے ل بھى لوں گا۔ ايك لڑكا آ مے بڑھ كر جادري و کھانے لگا۔ بیگرم چادروں کی دُکان دوسری دُکانوں سے زیادہ بہتر تھی اور کیڑا بھی اچھا تھا۔ میں نے تمام جادروں کا بھاؤ تاؤ کر کے چھ سورو یے کے قریب خریداری کرلی اور چلنے لگا۔ اُسی کمے ایک لڑے نے آگر میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، بھائی صاحب، آپ کوجاوید ساقی صاحب بلارہے ہیں۔ میں ایک دم ٹھٹھ کا۔ ذراسا منے دیکھا تو ایک دکان پر ایک د بلا پتلا آ دمی ہیٹھا ایک عورت سے کپڑے کا بھاؤ کررہا تھا۔ مَس اینے والد کے ہمراہ اُس کی دُ کان کے تھڑے پر آیا تو ایک دم جیران ہوا، یہ تو وہی جادید کامریڈ تھا۔ ہم دونوں نے ایک دم پر جوش طریقے سے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ آ وُاو پِرآ وُ، جاوید ساتی نے میراہاتھ بکڑ کرتخت پر بیٹھنے کے لیے کہا۔

مَن تفرّے پر بیٹھ گیا۔میرے والدصاحب ابھی تک وہیں نیچے کھڑے تھے۔

جاويدساتي أنحيس ديكيركر بولا، باباجي؟

بی بان،میرے والد ہیں، ابا جی او پر آجا ئیں، مَیں نے اُن کے لیے جگہ چھوڑ دی-آئے چاچاجی اِ دهر بیٹھیں۔ جاوید ساتی نے اُنھیں دعوت دی۔ نہیں آپ بیٹھو، میں ذراحقے کا بچہ بند دیکھ اول۔

ابا بی بیشے جا کیں ہم دونوں اکٹھے ہی اُدھر چلیں گے۔ وہیں سے تا تکے پر بیٹے کر گھر چلے جا کیں

الچھاتوآپ نے بھی کپڑے کی دُ کان بنالی ہے۔ اچھی چلتی ہے؟ میں نے ذراطنزے پوچھا۔

اچی ہے، دال روٹی چلی جاتی ہے۔ کپڑاخریدلیاہے؟ میر نبیں خریدا۔ بیگرم جادریں کی ہیں۔میراخیال ہے

ا بین خریدا۔ بیگرم چادریں کی ہیں۔ میراخیال ہے تم روس والوں نے بیس رکھیں، میں ایس خریدا۔ بیگرم چادریں کی ہیں۔

ن ان کر کہا۔ میری اِس بات پر جاوید ساقی مجی بٹس دیا اور اِسی اثنا میں اپنے ملازم سے بولا، بیٹے ذرا چھای جانے والے کو تین دودھ پتی اچھی ہی بول دے۔

ہا۔ کامریڈ کچھ عرصہ آپ کے آرٹیکلز کی تو دھوم کچی ہوئی تھی۔ ہمیں تو شروع سے ہی اندازہ تھا۔ ان نے نوب کھاردیا ہے۔ فنگفتہ بن بھی ہے اور متانت بھی ہے۔ ورندلوگ لاؤڈ ہوجاتے ہیں۔

بس میاں آپ کا مریڈوں ہی سے سیکھا ہے سب پچھ، میں نے ہنس کر کہا۔ آپ لوگوں کی طرف رکھاتھا، جو پچھآپ لوگ کہتے تھے ویسا کہنے اور لکھنے سے پر ہیز کرتا تھا۔ اِس لیے لاؤڈ ہونے سے نگا گیا۔ ورند نعرے رہ جاتے اور تحریر مرجاتی۔ نہ تم طلتے نہ بیددھنداسوجھتا۔

چپوڑیار ہمیں مت چھیڑ لیکن ایک بات آج بھی کہوں گا، ہماری سوسائی نے تجمعے عقل کے پینے مردراگائے متعے ورندگاؤں کا بیل ہی رہتا۔ جاوید ساتی نے اپناحق جنایا۔

پہر رہ ہوں سے مادوری کی ہوتا ہے۔ کہیں سے ایک کرن ہاتھ آئی۔ اُسے کمند بنایا اور سورج کے قلعہ پر پڑھ جیٹھا۔ اِس میں واقعی آپ کا ہاتھ ضرور ہے۔

بابا بی کویت ہے آگئے تھے؟ جاوید نے ابا جی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں آنا ہی تھا، میں ہنس کر بولا ، اِن کی ساری کمائی تو آپ کا انقلاب کھا گیا۔

وہ کیے؟ مَس جاوید کی تلخ بنٹی کو بھائپ گیا۔

وہ ایسے کے سب لوگ یہاں منظیم کے انقلاب کے سہارے بیٹے تھے۔ وہ تو نہ آیا اور جرشل ماحب آگئے۔ اس کے بعدا کشر ڈپریشن میں چلے گئے۔ کامریڈ انج اے صاحب کو کینر ہوگیا۔ بھوک ماحب آگئے۔ اُس کے بعدا کشر ڈپریشن میں چلے گئے۔ کامریڈ راؤ نزاکت ہیروئن پہلگ ماحب آگئے۔ اُس کے بعدا کشر ڈپریشن میں وب کے بچے ہی دنوں ترجیتاں بااور مرگیا۔ کامریڈ راؤ نزاکت ہیروئن پہلگ ادر کینر دونوں کی پٹروی میں وب کے بچے ہی دنوں ترجیتان کی بارش سے ٹوٹی ہوئی ایک قبر میں مردہ پڑا ملا۔ لوگوں نے وہیں کیا۔ ایک ون گھوڑے شاہ قبرستان کی بارش سے ٹوٹی ہوئی ایک قبر میں مادہ پڑونقیر کی۔ کامریڈ وحید بٹ اُس کیرشن پہلے کی مولوی کی بڈیاں تھیں یا پیرفقیر کی۔ کامریڈ وحید بٹ اُس پرمئی ڈال دی۔ اللہ جانے اُس قبر میں پہلے کی مولوی کی بڈیاں تھیں یا پیرفقیر کی۔ کامریڈ وحید بٹ

کی ریلوے کی نوکری چلی گئی تھی۔ اُس کے بعد وہ بھی چرس کے سوٹوں میں بہدگیا۔ ایک وان عُن نے دیکھا ہاتھ میں تبعیج اور سر پرٹو پی پہنے ایک معجد میں واخل ہور ہا تھا۔ مجھ سے ہاتھ بھی تبین مایا، براابحانی بیان تھا ہے۔ جھ تب آتی ہے۔ بہور ہوں واخل ہور ہا تھا۔ مجھ سے ہاتھ بھی تبین مایا، براابحانی چلی جائے۔ تھا رے بے جگے بکواس کے پھٹے ے نے میری چلی چلائی اچھی بھلی نوکری کھا ل۔ بری حشکل سے بھوکی مرتی یہوی نے اپنے پیر بھائی کے تر لے کر کے ڈاک کے مجھے میں دوبارہ پھنایا۔ اب مشکل سے بھوکی مرتی یہوی نے اپنے پیر بھائی کے تر لے کر کے ڈاک کے مجھے میں دوبارہ پھنایا۔ اب میری تو بدائی خرافات کا محھ اُٹھاؤں۔ میاں پانچے وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور بے نمازوں سے در اور رہتا ہوں۔ کا مریڈ یوسف باؤز رانا صاحب کے باغیج دیکھتا ہے اور رانا صاحب اللہ والی بی چلا کی اسے کے مریڈ عبدالکرام کے ہاں۔ اب وہ اُس کئی شخ عبدالکرام کے ہاں۔ اب وہ اُس کا مارکیڈنگ منیجر ہے اور اچھا کما لیتا ہے، جج بھی کرتا یا ہے۔ رانا عابد نے ویے بی زمین اپنی بیٹیوں کا کا مارکیڈنگ منیجر ہے اور اچھا کما لیتا ہے، جج بھی کرتا یا ہے۔ رانا عابد نے ویے بی زمین اپنی بیٹیوں کو جائے گی۔ ہمارے انتقاب کا یہ نتیجہ نگا ہے میاں سے بیٹیجہ کون ہوتے ہیں۔ سب زمین میری بیٹیوں کو جائے گی۔ ہمارے انتقاب کا یہ نتیجہ نگا ہے میاں۔ سب نہ بیل میری بیٹیوں کو جائے گی۔ ہمارے انتقاب کا یہ نتیجہ نگا ہے میاں۔

چلو خیر آہستہ آہستہ یہی کچھ انجام ہونا تھا، اب اپنی سناؤ، میس نے سنجیدگی سے کہا۔ سب ک داستان واقعی دلگدازتھی اور اب پہال مذاق کرنا مناسب نہ تھا۔

مجھے تو د کھے ہی رہے ہو۔ چھوٹے بھائی کو درزی بنوا دیا ہے۔ وہ موری بازار میں سلائی مشین کے کر بیٹے گیا ہے۔ پانچ چھائی کے شاگر و ہو گئے ہیں۔ میں نے کپڑے کی دکان بنالی ہے۔ من اُٹھ کر دکان پر چلا جاتا ہوں، شام آٹھ ہے ٹیوٹن پڑھا تا ہوں۔ چاروں نے جوان ہو گئے ہیں۔ گھر پر عکم لگا لیا ہے اور با قاعدہ مجلس سُنٹا ہوں۔ اِس بار ڈندگی رہی تو چہلم پر ماتم بھی کروں گا، زنجیرزنی کی ہمت نہیں۔ بھی کے دن ہی این اجداد تو شھے۔

کافی دیر ہوگئ تھی۔ چائے چنے کے بعد میں نے دل میں خیال کیا کیوں نہ حبیب ملی کی بجائے اسے جا وید ساقی عرف کا مریڈ سے کپڑا خرید لیا جائے۔ مید کے مفت میں چائے پی کر روانہ ہوگیا۔ ویسے بھی جب کوئی انقلالی اپنے نظر بے میں بڑی طرح فلست کھا تا ہے تو وہ مادی طور پر بہت حساں ہو ویسے بھی جب کوئی انقلالی اپنے نظر بے میں بڑی طرح فلست کھا تا ہے تو وہ مادی طور پر بہت حساں ہو جا تا ہے۔ پھراُ سے اپنا بیائی بھر کا نقصان برواشت نہیں ہوتا۔ میں نے ایسا خیال کرتے ہی کپڑے کے جا تا ہے۔ پھراُ سے اپنا بیائی بھر کا نقصان برواشت نہیں ہوتا۔ میں نے ایسا خیال کرتے ہی کپڑے کے وقعان کی طرف اشارہ کیا، جاوید یا رید دو تھان ذرا مجھے دے دو، بہت عدہ کپڑا ہے۔ کیا بھاؤ ہے؟

چوٹے پیتھان اُ تاردے، بھاؤتم سے کیا کرنا ہے کامریڈ۔ 

ركيل-یرزیادہ ہیں بقایا لے لیں۔

بقایا میری بھانی کودے دینا، اچھا پھر ملتے ہیں، یہ کہہ کرہم وہاں سے نگل پڑے۔ كل آؤناشام بيضت بين راؤعاطف كے ہال-جاويدنے بيتھے سے آواز دي۔ نہیں مَیں اسلام آباد جارہا ہوں ، ایک مہینے بعد آؤں گا۔ ہم دونوں وہاں سے نگلے اور تا تگوں والے اڈے میں آگئے اور شام تک گاؤں بینج گئے۔

### (09)

ا گلے دن شام پائی جیج میں اسلام آباد بھی گیا۔ اسلام آباد اب جھے اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید کوئی کیا آب وہوا کا اثر تھا۔ اب میری جیب میں استے بھے سے کہ دو تین مہینے آرام ہے ڈھونڈ سکتا تھا۔ یہ بھی سوچ لیا تھا اگر دوبارہ عبادت علی کا سکر بٹ لکھنا پڑے تو اُس ہے بھی گریز نہ کروں دھونڈ سکتا تھا۔ یہ بھی سوچ لیا تھا اگر دوبارہ عبادت علی کا سکر بٹ لکھنا پڑے تو اُس ہے بھی گریز نہ کروں گا۔ اِس شام میں بہت تھا ہوا تھا۔ ریل کے سفر نے آٹھ گھٹے لگا دیے تھے۔ راولپنڈی اشیشن ہے ایک ویکن پر بیٹے کرفیض آباد ہے ہوتا ہوا آب پارہ آیا اور بہاں سے بیدل میلوڈی سے ہوتے ہوئے ایف سکس کی راولی۔ کم وہیش ایک گھٹے بعد کہسار مارکیٹ کے پہلو میں موجوداً س فلیٹ میں بھٹے گیا جو ایک سے کھودن پہلے میر سے تھرف میں آیا تھا۔ میں آب پارہ سے پیدل نہ چاتا مگرموسم کی نوشگواری نے دائن میں اُٹھا نے رکھا۔ فلیٹ پر بھٹے کرسیدھا اُس بیڈ پر گر گیا جے اُس طویل محنت کے سہادے حاصل کیا تھا جو عام آدمی کو بلاک کرد ہے وائی تھی۔ بیڈ پر گر گیا جے اُس طویل محنت کے سہادے حاصل کیا تھا۔ جو عام آدمی کو بلاک کرد ہے وائی تھی۔ بیڈ پر گر گیا جے اُس طویل محنت کے سہادے حاصل کیا تھا۔ جو عام آدمی کو بلاک کرد ہے وائی تھی۔ بیڈ پر گر گیا جے اُس طویل محنت کے سہادے حاصل کیا تھا۔

جھے نہیں خرکتی ویرسویا رہا البتہ نے میں کہیں کہیں کروٹ بدلنے کی خبر جھے تھی اور اِس میں کئی مرتبہ میں نے اپنے سرہانے کوایک طرف سے دوسری طرف چھیرا تھا۔ اِس کا مطلب تھا اب کم وہیں نیند پوری ہو چکی تھی مگر رات ابھی ہاتی تھی۔ اُسی لیحے میرے کان میں ایسی آ واز آئی جس سے احساس ہوا کہ پوری ہو چکی تھی مگر رات ابھی ہاتی تھی۔ اُسی لیحے میرے کان میں ایسی آ واز آئی جس سے احساس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میری بچپن سے عادت تھی کہ جس قدر بھی گہری نیند میں ہوتا، جھے میرے کان نیند کے دریا کے عین کنارے پرسوتا تھا۔ چونکانے کے لیے ایک ہلکی مرسرا ہے بہت تھی۔ میں نیند کے دریا کے عین کنارے پرسوتا تھا۔

رے ہے۔ بی نے آبھیں کھولیں تو سامنے ذیشان کھڑا تھا۔ بیروہی ذیشان تھا جس سے میں نے کمرواس شرط پرایا بی نے آبھیں کھولیں تو سامنے دیشان کھی استورا کی ہے۔ نی نے ایک جب چاہیں اِس کمرے کو بھی استعال کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک نیکر مہمان اُمرط پر لیا فاک قاب کے مالک جب چاہیں اِس کمرے کو بھی استعال کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک نیکر مہمان رکھا تیا ن کرالیت کے ایس ایس ایس سے جسم کے تمام خدوخال نظر آر ہے تھے۔ بیاز کا نہایت نازک اور کا جسے ایس کا نہایت نازک اور کا جس سے جسم کے تمام خدوخال نظر آر ہے تھے۔ بیاز کا نہایت نازک ادر میں اندان کی اولا کیاں نو خیز لڑکی ہے کم نہیں تھیں۔اُس نے تھوڑی دیر إدهراُدهر تمام چیزوں کا اورد الله اور مرے بید پر بیٹے گیا۔ میں نے اُسے سوالیہ نظرون سے دیکھا۔ اُس نے الکی ک محراب ہارہ ؟ علی ہا، آج میں میں سوول گا۔ میں نے اُسے خموثی سے ایک آئے دیکھنے کے بعد دوسری طرف رو رو رو الما اور دوبارہ سونے کی کوشش میں ہو گیا۔ اِس وقت اُس لائے کی خوبصورتی کے تمام معاملات ا کے طرف تھے لیکن ایک بات میرے لیے تشویش کا باعث تھی کہ اڑ کے کے کرے میں آنے کے بعد ۔ وہاں پر نیوم کی الیم خوشبو کا احساس آ حمیا تھا جو کسی بھی شخص کے لیے سیس جیسی ہیجانی کیفیت کو ابھار نے ا دریدتی نی نے چونکہ پہلے بھی ایسی صورت حال کا سامنانہیں کیا تھا اِس نے مجھ پر اِس کا احساس زیادہ ہور ہاتھا۔ اِن باتوں کووہ لڑکا جس کا نام بتایا جا چکا ہے،خود مجھے بہتر جانیا تھا۔ ذیشان کوہلکی ی ٹرمندگی کا احساس ہوا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو، سوری آپ کی طے شدہ شرط کے باوجود آپ کو ہے آرام کنے ہے جھے تکلیف ہوئی ہے۔لیکن وہ یہ بات دل میں محسوں کرنے کے ساتھ زبان پر بھی لے آیا۔ مورى ديرًا على المعلم الله بهت كبرے سورے إلى - على بجى آئ يبيل سوؤل كا - ساتھ والا كمره مقراف ہے۔

> كيانائم مواب؟ مَين في بي جمار كاره في كته بين وه بولا\_

ادہ تو پانچ مھنے نکل گئے۔ ٹھیک ہے بھائی بدآپ ہی کا کمرہ ہے۔ جہال چاہو یے لیکن ہاں ہاں وہ عَل بند کیے دیتا ہوں۔ ہرشریف آ دمی تمام برے کام بندلائث میں کرتا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعداس نے لائٹ بند کر دی اور میرے بی بیڈ پر لیٹ کیا گراس کے جلے نے م شےدوطرف سے بے چین کر دیا۔ اول میر کہ واقعی میں شریف آ دمی تھا اور بیاڑ کا میری شرافت کے بیخے ای ارمیزنا چاہتا تھا۔ دوسری بات میکی کہ کمیا اُس کا طنز میرے آنے والے محوں کی کایا کلپ تھا؟ ہیں نے زواں رہے۔ نظان کا جملہ سننے کے بعد اپنے آپ کو نہایت سنجیدہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بیس نہیں چاہتا تھا

لڑ کے کے مساموں سے اُتر تی ہوئی خوشبوؤں میں ڈوپ جاؤل اور دامن کے اُن مفید دھا گوں کو آ آلود كر دول جن كے بعد دن كے دفت فجالت بہيانے ہوئے اور نه يہيان ميں آنے والے تمام راستوں تک پیچھا کرتی ہے۔میری ٹیندنمام ہو چک تھی اور میں نے سوچا شایداب پی پھی آ بروہمی کنادے لگ ے۔ بھے لڑے کے پاس سے آنے والی خوشبونہایت مضطرب کررہی تھی۔میں نے اپ آب ا ز بردی سکیژلیا۔ مجھے ڈرتھا اور بیرڈر کسی صورت پورا ہونے میں اپنی کی جدو جہد کررہا تھا۔ میں سوخ رہا تھا، دوسرے کمرے میں جہاں اُس کی بہن اکیلی ہے اور اُسے کوئی دوسرا کام بھی نہیں ہے،اڑے کا میرے کمرے میں میلے آناکی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ تب اُس وقت اپنے والد کی آنکھیں، مانی فطرس علی اور گاؤں میں اُس قبل کا خیال آ حمیاجس کے بعد کی صورت حال سے میں کمل ناواقف تی۔ لائٹ آف ہو چکی تھی۔ رات ابھی بہت باتی تھی۔تھوڑی دیر میں میرے خیالات میرے ماتھ سر گوشیوں میں بے باک ہو گئے اور مجھے کمل گیرے میں لے لیا۔ اُسی حالت میں نیندنے مجرد بوج لی مرتبیں رات کے کسی پہرین پھر جاگ اُٹھا تھا۔میری ٹانگوں اور سینے کے چی زم انگلیوں کی مرمراہت نے میرےجسم کی آگ پر ایندھن رکھ دیا تھا۔ اِس ایندھن میں دو چیروں کا زیتون، دومساموں کے سینے سے بہنے والی کستوری اور دولعاب سے فیکنے والاشہد شامل ہو چکا تھا۔ بیتمام ایندھن میرے جم کی آگ میں بھینک دیا گیا۔اب بیآگ ایسے بھڑک آٹی کہ مجھے نہ تو حاجی فطرس علی یادرہا، نہ میرایاب اور نہ والدہ۔ مجھے اُس وفت کسی اخلاتی جواز کی ضرورت محسوں نہ ہوئی۔ میں نے خود کو اُس خوبصورت آگ میں شامل کردیا۔ پھرایک ہی وم وہ آگ بچھ گئی اور میں دوبارہ نیند کے سائے میں چلا گیا۔میرے لیے اب میہ بے فائدہ تھا کہ میں کون سی حقیقتوں میں ہے کس کا اٹکار کر رہا ہوں اور کس کو اختیار کر رہا -099

اب کے آنکی کھلی تو روشنی طلوع ہو چکی تھی۔ میرے بیڈ پروہ لاکا موجود کیں تھا۔ مجھے جرت ہوئی کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے یا حقیقت تھی۔ جھے ہر بات یاد تھی اور آج تک ایسانہیں ہوا تھا کہ جس شے کو میں نے حقیقت دیکھا ہو وہ بھی خواب کی صورت ہو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ غیر فطری چیزیں بی جس شے کو میں نے حقیقت دیکھا ہو وہ بھی خواب کی صورت ہو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ غیر فطری چیزیں بی نے نے خواب میں دیکھیں اور خواب ہی میں اُن کے غیر حقیقی ہونے کی خبر ہو جایا کرتی تھی۔ بی نے اوھر اُدھوا رہ نظری کیکن کو کی خواب میں کو کی خواب میں اُن کے غیر حقیقی ہونے کی خبر ہو جایا کرتی تھی۔ بی نے اوھر اُدھوا وہ اُدھو دوبارہ نظری کیکن کو کی شخص نظر نہیں آیا۔ رات لڑکے کا بلا وجہ کرے میں چلے آتا اور میرے بیڈ پر اُسے کیٹر وں میں لیٹ جانا جو حواس کو برانگیخت کر دیں۔ پھراُس برانگیخت کی کو کمل بے نقاب کر کے خوش

عرب نکل جانا ایسے عوامل تھے جنھیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بجھے دیاغ کے کونوں پر سکتا تھا۔ بجھے دیاغ کے کونوں پر سکتا تھا۔ بجھے دیاغ کے کونوں پر سکتا تھا۔ بیٹھے دیاغ کے کونوں پر سکتا تھا۔ یمرے کے ایک اور شرمندگی نے گیر لیاتھا مگر اس شرمندگی کے اندر اُس سرشاری کی میں اور شرمندگی کے اندر اُس سرشاری کی میں دول کے میں دایل ایتنا میں خوال قدیمتی ہے۔ میں دول کے میں دایل میانیا میں خوال تھی تھے۔ ی روں سے جب میں زندگی بھر نا بلدر ہا تھا۔ اگر یہ خجالت وقتی تھی تو پھر سرشاری طویل دورا نے سرے نال تھی جس سے بیس زندگی بھر نا بلدر ہا تھا۔ اگر یہ خجالت وقتی تھی تو پھر سرشاری طویل دورا نے رے ماں اس میں اس می انجاز اللہ میں اس م ا بھا ہوں ہوں ہے اس خیال کے آتے ہی میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ کہیں میں کس حال میں تونیس بیضا افرالمینان بنش تفا۔ اِس خیال کے آتے ہی میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ کہیں میں کس عال میں تونیس بیضا برای سوج کر جھے پینا آگیا۔ایک سے بڑھ کرایک گمان آنے لگا۔ بھی ول کوسلی دیتا تھا، ہوسکتا روی ہے۔ عرامرف سونے کے لیے آیا ہواور باقی سب کھے دونوں کی ہےاحتیاطی سے وقوع پذیر ہوا ہو مجھی ری سجی سازش لکنے لگی۔ بیس دوبارہ کمرے میں داخل ہو کرایتے آپ کو گالیاں دینے لگا۔ پھر بھے نال آیا اصل میں اُس کی بہن کی کچھ سہیلیال دوسرے کمرے میں موجود ہول گی یارشتے دار آ گئے اورسونے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی لیکن رشتہ وار اتنی من کہاں چلے گئے؟ سہیلیوں کی بات کمی مائت ہے یا بید دونوں باتنس نہ ہوں اور لڑکا بالکل اُسی لیے آیا ہو مگر ایسا ہونے کی صورت میں اکیلا کیوں جوز دیا گیا۔ لڑکے نے کوئی واضح اشارہ کیوں نہ کیا؟ پھراجا نک میراسر گھومنے لگا۔ کہیں حسنات نے مرے لیے کوان تونیس تیار کیا؟ نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔حسنات اتنا گھٹیا کب سے ہوگیا؟ وہ خود جیسانجی بدوروں کے لیے اِس طرح کی حرکت اُس سے بعید ہے۔ پھراُ سے مجھ سے کوئی مطلب بھی نہیں اور زئن اناائم موں کہ اِس طرح کا جال بھینک کر بلیک میل کریں۔

لا کے کوکوئی مجبوری ہوسکتی ہے۔ پہلے دن کی وجہ ہے اُسے بات کرنے میں شرم آتی ہوگی ۔ آخر الك كبے - يكالى جاتا ہوگا۔ أى كے ليے أے تيار ہونا تھا شايد إس لي مجم أخمر جلا كيا اور مجھ زنر جرائل ہو کی ۔ غیں اِن اُلجِعنوں اور خیالات میں تھا کہ اِسی دوران میں داش روم سے فارغ ہو گیا۔اب نجم چائے کی طلب ہور ہی تھی ہے اُٹھ کر جائے پینا ایسا رُومانی عمل تھا جے اکثر احباب نہیں جائے۔ فال كروه دوست جن كے پاس اول جائے پينے كاسامان نہيں ہوتا يا پھروہ گرم كى بجائے ٹھنڈا پينے كے الله المالي المحالي المحالي المحالي المالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم سائک طراع سے نفرت تھی۔ یہ چائے حال ہی میں چائے کمپنیوں کی بدمعاشی کا متیج تھی۔ فقط اپنی کیل شرانا نے کا مخیافہ انیت کے بیش نظر اِنصول نے جائے کی بوری کیفیت ہی تباہ کردی تھی۔ بیے ملتے اُن م ٹائن نے اپنا چائے کا سامان لا کر رکھ دیا تھا۔ میں کین میں داخل ہوا اور چائے بنانے لگا۔ آپ! سے

دودھ پتی کہہ کتے ہیں۔ دودھ پتی بناتے ہوئے جھے یہ خیال ہمیشہ پیشِ نظرتھا کہ دودھ میں شکران پتی عین اُس وقت شامل کی جائے جب دودھ اُئل پڑے۔ اِس طرح شکراور پتی چائے میں اِلے کمس بو جاتی ہیں کہ اُن کوآپس میں جدانہیں کیا جاسکتا۔

پائے بناتے ہوئے جھے بار بار ذیشان کا کرے میں آنا، بیڈ پر بیٹھنا پھر...گر پھر است تاال علی است ہے ہوئے ہے۔ است است کے است کے است کا است تاال علی است کے است کا است تاال علی است کے است کا است کی طرف نہیں جانے دول گا۔ مجھے اب ایک نوکر ہوں کے نور کی بین جانا تھا بیراہ وفتر کی طازمت کی طرف نہیں جانے دول گا۔ مجھے اب ایک نوکر ہوں سے نفرت تھی جہاں ایک معنی میں اباس ہو۔ چاہے میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ بین ہر حالت میں نور فیر کی سے پانچ کی ڈیوٹی سے بچنا چاہتا تھا۔ و نیا میں اسسے بڑی کوئی ذات نہیں تھی۔ یو نیورٹی میں پروفیر کی سے پانچ کی ڈیوٹی سے بندگ ہے۔ یہ نوکری سے لے کرگتہ بنانے والی فیکٹری تک سب مزدوروں کی قسمت ایک دھا گے سے بندگ ہے۔ یہ دھا گری سانٹر یا نول میں بہا کہ رہتا ہے جو تھوی کے بعد ڈپریشن کے احکامات جاری کرتا دھا گری سانٹر یا نول میں بہا کہ رہتا ہے جو تھوی کے بعد ڈپریشن کے احکامات جاری کرتا ہے۔ میں فیصلہ کر چکا تھا اب صرف فری لائسر ہی رہوں گا۔ چاہے وہ گلیوں میں تھیٹر لگانے والوں کے لیے ڈراما لکھنا ہی کیوں شہو۔

## (Y+)

یُس نے ایک مدت سے اپنے کپڑوں کی استری اور جوتوں کو پائش کرنا چیوڑو یا تھا۔ میرا خیال

ہوا خیال کام سے زیادہ فضول کچھنہیں ہوسکتا۔ آئ تک اپنے لباس کے متعلق کسی کی رائے نہیں تن تھی۔

میرا خیال تھا جوتوں کی پائش اور کپڑوں کی استری پر رائے زئی کرنے والا آدمی ذہنی کم زوری کی چلتی

میرا خیال تھا جوتوں کی پائش اور کپڑوں کی استری پر رائے زئی کرنے والا آدمی ذہنی کم زوری کی چلتی

بھرتی تصویر ہوتا ہے۔ اُس کی بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں اور جو ذہنی تندرست ہو وہ اِس طرت کی

خرافات پر تو جہنیں ویتا۔ دونوں صورتوں میں جھے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ مَن فلیث

خرافات پر تو جہنیں ویتا۔ دونوں صورتوں میں جھے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ مَن فلیث

سے نگلنے کے لیے تیارتھا کہ اُسی وقت بجھے حسوں ہوا پر فیوم کا ایک جھو ذکا کمرے میں واضل ہوا ہے۔ مَن اللہ کے موجودتھی۔ وہ سوکر ابھی اُنٹی

نے پہتھے مُرد کر دیکھا تو سامنے وہ بی لاکی موجودتھی اور پوری آب وتاب سے موجودتھی۔ وہ سوکر ابھی اُنٹی

میں داخل ہونے کے لیے جا رہی تھی لیکن جھے دیکھر میری طرف مزمی تھی، بائے مسٹر
منامی کہیں جارے ہیں؟

و میں اور سرخوش کی بات تھی مگر ایک خوف سے ارز گیا۔ کہیں اور سرخوش کی بات تھی مگر ایک خوف سے ارز گیا۔ کہیں اور سرخوش کی بات تھی مگر ایک خوف سے ارز گیا۔ کہیں فریشان نے اِسے رات کی کتھا سٹا نہ دی ہو مگر سے ناممکن تھا۔ بھلا ایک بھائی اپنی بہین کو ایسا جرم کیوں فریشان نے اِسے رات کی کتھا سٹا نہ دی ہو داعتمادی سے بتائے گاجس میں بیشتر قصور خود اس کا ہو؟ سے بات سوچ کر پھر مطمئن ہو گیا اور اُسے خود اعتمادی سے بتائے گاجی جمارے و کھنے لگا۔ بیس اول اِس لیے کہ ہمارے و کھنے لگا۔ بیس زندگی میں عدیلہ کی جی بعد شاید عورت کو بعول گیا تھا۔ اول اِس لیے کہ ہمارے باحول میں لڑکی کا کہیں وجود زئیس تھا۔ کالجی سکول اور اُس کے بعد جہاں کہیں بھی رہاوہ تمام وقت مردول باحول میں لڑکی کا کہیں وجود زئیس تھا۔ کالجی سکول اور اُس کے بعد جہاں کہیں بھی رہاوہ تمام وقت مردول

کی صحبت میں گزرا سیکرٹری صاحب کی بیٹی تو ہزا میں کچھ دن تک ولچی کی تھی گرائی نے میری طرف

کبھی نگاہ بھر کرٹبیں دیکھا تھا۔ بیسائی کے ویسے بھی معاشرتی اور سابی قدوقامت کا آدئ نیس تھا۔ نیرا

خیال ہے آخری وقت پر جو پچھائی سے میری مدو کرنا چاہی تھی وہ محض میری شکل وصورت میں ذرای

دلیجی کے باعث تھی گرائی کا سابی شعور سراسر طبقاتی ہونے کے سبب ایس سے زیادہ میرے ساتھ داوو

رسم نہ بڑھا سکتی تھی اور نہ ہی بڑھا یا تھا۔ آخری لیجے پرائی کی ہلی می مدالبتہ کہیں ول کی آواز پر نگائی اور بس گر ایس قلیٹ پرآنے کے بعد جرشے بدلنے کی طرف جارہ کی تھی۔ تمام چیزیں اِنتہائی معمول اور

اور بس گر ایس قلیٹ پرآنے کے بعد جرشے بدلنے کی طرف جارہ کی تھی۔ تمام چیزیں اِنتہائی معمول اور

چھیکا وہ میر الباس اور جوتے تھے۔ بچھے ایسے بے ڈھنگے اور بغیر استری شدہ کپڑوں میں اُس کے سائے کی طرف بنیس ہونا چاہے تھا۔ چند لیح میرا د ماغ مکمل خالی رہا۔ بچھے یہ بھی یادئیس رہا کہ اُس کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ پھراچا تھا۔ یہ بولا ، بی ہاں ، ایک کام کے سلطے میں کی سے ملنا تھا۔ یہ کہتے ہی فی ش د افعار یہ کہا ہی بی میں نے وروازے سے باہر نگلنے کی بجائے واپس کی کی کی طرف مڑنا ضروری سمجھا اور اُس کے بیچھے بکن میں داخل وروازے سے باہر نگلنے کی بجائے واپس کی کی کی طرف مڑنا ضروری سمجھا اور اُس کے بیچھے بکن میں داخل وروازے سے باہر نگلنے کی بجائے واپس کی کی کی طرف مڑنا ضروری سمجھا اور اُس کے بیچھے بکن میں میں گی؟

بی ہاں، کیوں آپ کوکوئی اعتراض ہے؟ وہ قدر سے بے نیازی سے بولی۔ میرامطلب ہے آپ نے کام کرنے والی نہیں رکھی؟ میں نے جھنجتے ہوئے کہا۔ رکھی تھی، بہت رکھی تھیں مگر سب چور نکلیں۔ یکی آبادیوں سے ملتی ہیں اور سب چور نکلی ہیں۔ اب صرف صفائی والی رکھی ہے۔

اب سرا سال اور برا اور برا اور بیورٹی چیوٹی چیوٹی چور بہت کی چور گئی ہیں۔ بیا اور بر سے بر سے بور

تو کو گھیوں اور بلازوں ہیں ملیں گے۔ مَن نے ہنس کر گئی ہے کہا اور وہ بھی ہنس دی۔

آپ نے چائے لے لی ہوگی؟ اُس نے جیسے جان چیمڑانے کی کوشش کی ہو۔

اب مَن نے فیصلہ کیا جیسے بھی ہو اِس کے ساتھر گفتگو کا عمل جاری رکھا جائے، اُس کے لیے

ویا ہے جھے ٹی بیک چائے ہی کیوں نہ بین پڑے اور کئی ایک چین پڑیں۔ جی مَن نے لے تو لی ہے گر

ایک اور پی سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں مسکرا و یا۔

وہ بھی مسکرا دی اور بولی، چائے توجتی زیادہ بی جا تیں محض گرم پانی ہوا کرتی ہیں، شرفا کے لیے

وہ بھی مسکرا دی اور بولی، چائے توجتی زیادہ بی جا تیں محض گرم پانی ہوا کرتی ہیں، شرفا کے لیے

اچھی چیز ہے۔ اِن الفاظ کے کہنے کے ساتھ وہ چو لیے پر اپنا برتن سجانے لگی اور مبح کے وقت تو غیر شرفا

مي مائي كاسهادا ليت ويل-

ہی جاس کے پاس میں پہنٹی چکا تھا،آپ یا تیں بہت ذو معنی کرتی ہیں۔ بنس نے مسرا کر کہا۔ اب ہیں اُس کے پاس میں پہنٹی چکا تھا،آپ یا تیں۔ اُس کا یہ جملہ ایسازلیل کرنے والا تھا جس کا بنا ہے آپ رائٹر ہیں اور پچھ لکھتے و کھتے بھی ہیں۔ اُس کا یہ جملہ ایسازلیل کرنے والا تھا جس کا نشر ہیں میرے دل پر لگا۔

جی ہاں گریہ بات شاید میرے علاوہ اِس شہر میں دوسرا کوئی نہیں جانا۔ میں نے اپناعذر بیان کیا ہمی ایک مقامی اخبار کا میگزین ایڈٹ کرتا تھا، تب تمام ادیب اور شاعر کہتے ہے کہ میں ایک عمدہ اِسُر ہوں لیکن اِن دِنوں اُن کے بیا ثابت نہ صرف پس منظر میں چلے گئے ہیں بلکہ اگر اُن سے ضد کر کے اِن اِن دِنوں اُن کے بیا ثابت نہ صرف پس منظر میں چلے گئے ہیں بلکہ اگر اُن سے ضد کر کے اِن اِن دِنوں اُن کے بیا ثابت نہ صرف کیس منظر میں جلے گئے ہیں بلکہ اگر اُن سے ضد کر کے اِن اِن اِن دواشت جواب دے جائے گی۔

میری اس بات پر وہ کھلکھلا کرہنی ، وہ کیسے؟ کیا اب وہ آپ کوادیب ماننے سے انکار کردیں میر

جی ہاں، مروت کے دِنوں میں دیے گئے بیانات تعلق ندر بنے پر آسانی سے واپس لیے جا کتے ہیں۔ مَیں نے بے نیازی سے کہا۔

اب مَیں نے اُس سے ایک سوال جومیرے دماغ میں کلبلا رہا تھا، آخراُس سے پوچھے کی کوشش کی اور کہا، آب سے ایک بات پوچھنا ہے۔

بی شوق سے پوچیں۔ اِس کے ساتھ بی اُس نے دونوں چائے کے کپ نہایت عمرہ ڈرانگ دم میں پڑے صندل کی کٹری کے میز پر رکھ دیے۔

میں نے کہیں آپ دونوں کو دیکھا ہے لیکن ہزار بارسو چنے کے باوجود یادنہیں آ رہا بیدوا تعد کہال اوا ہے؟ اگر آپ نے بھی کہیں مجھے دیکھا ہوتو شاید یا د آ جائے۔

میرے اِس جملے پروہ ایک طنزیہ سکراہ نے بناکر بولی، چھوڑ نے ضامن صاحب، آپ بھی وہ ا عام ہے آوی نکلے۔ بالکل بے کارتہم کے شریف، جنس اپنے تعارف کے لیے ایے الفاظ کے علاوہ بچھے در مار مار کی نکلے۔ بالکل بے کارتہم کے شریف، بنس ملا ہوں، آپ بہت کوٹ ہیں، آپ سے در مار مار مار فق الفاظ ہیں جنس انتہا کی کہ کہ مار قات ہوئی ہے لیکن یا دہیں آر ہا سوری۔ بدوہ تھے پے یہ یو دار منافق الفاظ ہیں جنس انتہا کی چند لوگ مسلسل اور محروہ انداز میں ہو لتے ہیں۔ آپ سیدھی بات کریں کہ بیس آپ کو د کھے کراپے شہوائی جند لوگ مسلسل اور محروہ انداز میں ہو لتے ہیں۔ آپ سیدھی بات کریں کہ بیس آپ کو د کھے کراپے شہوائی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آپ اِس فلیٹ میں ہیں۔ آج نہیں توکل اِس کھر کا حصہ بیل۔ پر کیان اس محرکا حصہ بیل۔ پر کیان است ہے ایسے بے کار الفاظ ہو لنے کی۔ جھے اِس طرح کے تعارف سے نفرت ہے، شدید نفرت ہے۔ شدید نفرت سے کینز نام سے کہتے ن وہ فور اُنٹی اور نکل گئی اور میں اپنا سامنہ لے کر وہیں جیٹھارہ گیا۔

واقعی وہ سے کہدر ہی تھی ، بے شک میں ضرور کسی مخصصے میں تھا گر جب ایک ہی افظ کی تحرار شدیت اختیار کر جائے تو پہلے وہ اپنے معنی کھوتا ہے بعد میں مکروہ ہوجا تا ہے۔ وہ ناراض ہو چکی تی اور اُس کی ناراضی ٹھیک تھی لیکن ایک بات اچھی ہوئی کہ بید کمچے ایک دن ہماری گفتگو کو کسی موڑ پر ضرور لے کر جانے والے تھے۔اب میں نے فلیٹ سے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور نے سرے سے اپناجاز ولنے لگا۔ مَیں ڈرائنگ روم ہے والیں اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ ممکن نہیں تھا کہ مُن اِس وقت یا ہر نکاتا جب کہ فلیٹ کی اصل ما لک موجودتھی اور مجھے فی الحال ای سے مطلب ہو کیا تھا۔ بیس مانیا تھا وہ دوبارہ کچن میں ضرورآئے گی۔ کم از کم دوپہر کے کھانے کے لیے یا پھر برنچ کے واسطے اور میں أى وقت بابرنكل كر ڈرائنگ روم ميں بيٹے جاؤل گاليكن إس سے يبلے اينے كيرُ ول اور جوتوں كے بارے میں تشویش لاحق ہوگئ تھی اور ایک دم ہوگئ تھی۔ کہیں ایسا تونہیں کہ میں اینے کپڑے اور جوتے ورست کرنے کا بہانہ کر کے فلیٹ پر تھہرنے کا مقصد حاصل کررہا تھا۔ پچھ عذر انسان اپنے آپ ہی ہے كرتاب اورمسلسل كرتاب حالا نكه وه بعض معاملات بيس كسي كے سامنے جواب دونيں ہوتا۔ جھے يہاں تشہرنے پر ویسے بھی کوئی پوچھنے والانہیں تھا مگر صرف دل کوتسلی دینے کے لیے اپنی کوئی مصروفیت چاہتا تھا گرجیسا کہ بتا چکا ہوں میرے پاس استری بی نہیں تھی اور نہ جوتوں کے لیے برش تھا گرایک بنیان تی جے دھونا زیادہ ضروری تھالیکن وہ تو پچھلے دنوں گھرچھوڑ آیا تھا۔مختلف چیزوں پرغور کرنے کے بعد آخر يك البين الله افسانے كامسوده لے كر ڈرائنگ روم ك أس صوفے پر بين كيا جس كے سامنے چو لُ كا ٹیبل اِی مقصد کے لیے رکھی تھی مگر لا کھ کوشش کے باوجود افسانے کی ایک لائن بھی نہیں لکھ کا ۔ سوائے ایک دولالینی فقروں کے جو میں نے بالآخر کاٹ دیے۔ اِی میں مجھے دو کھنے نکل مجے نے اُی دت ذیثان اندرے ظاہر ہوا اور میری طرف ہلکا سامسکرا کر آ کے نکل گیا۔ بیس نے اُس کی مسکراہٹ ے حوصلہ پاکرکہا،آپرات ہی کہیں اُٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں صبح اُٹھاتو آپ نیں تھے۔ تی، شیزو کا فرینڈ آیا تھا۔ اِس لیے مَیں آپ کے پاس آگیا تھا۔ اُس کے جانے کے بعد نمی

دیثان نے یہ جملہ ایس سفاکی سے کہا کہ میراسر چکرا گیا۔ بیتو بالکل ایک عجیب بات ہوگئ تھی، بنی پہلا کہدر ہاتھا؟ بوائے فرینڈ؟ توشیز و کا بوائے فرینڈ بھی تھا۔ یہ بات مجھے بضم نہیں ہورہی تھی لیکن بنی پہلا کہدر ہاتھا؟ بوائے فرینڈ؟ توشیز و کا بوائے فرینڈ بھی تھا۔ یہ بات مجھے بضم نہیں ہورہی تھی لیکن ہیں۔ ہیں میرے ہضم ہونے نہ ہو ہونے سے کیاتعلق؟ مَیں اُن کا کیا لگتا تھا۔

رے ہیں بہت مزے کے ہیں ، موسویٹ ، وہ بنس کر بولا اور بیس نے منہ دومری طرف کرایا۔ ، ئیں نے بات دوبارہ تھما کراُی طرف پھیردی اور پوچھا، ٹیزوآپ کی آپی ہے۔ آپی کی بات کر رين، عي آيي ۽ نا؟

آب بو کھلا کیوں گئے، وہ میری آپی ہے اور علی آپی ہے؟ یہ کہد کروہ پکن میں چلا گیا۔ إدهر بيد ات نتے ہی میں اپنے کمرے میں آگیا اور بیڈ کا یا یہ پکڑ کریٹیے ہی بیٹھ گیا۔ اُس کے بعد تمام دن میں کرے ہے کہاں لکلا۔ ایک تیز اور کاٹ دیئے والی بے چینی جھے کھانے لگی تھی۔ یہ کی بات تھی ابھی چند لعے پہلے مجھے اپنی معیشت کی فکر تھی اور امجی وہ ٹانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ شام کے دقت میں دوبارہ ڈرائنگ روم میں نکلا۔ میں نے ویکھا شیزوصوفے پر بیٹی کوئی انگریزی رسانہ پڑھ رہی تھی۔اول میری ہت نہیں پڑی اُس کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ بیرڈ رائنگ روم اُٹھوں نے جھے استعال کرنے کی اجازت ضرور دی تقی کیکن مجھے اِس بات کا ڈر تھا اُن کی موجودگی میں میرا یہاں بیٹھنا اُن کے لیے اذیت کا باعث تھا یا نا قابل برداشت تھا۔ صبح کے وقت شیز و کا غصہ کرنا میرے لیے ایک تلخ تجربہ تھا۔ اِس کیے یں کہیں سے بھی بات کرتے ہوئے سوطرح کے وسوسوں میں گھر گیا۔ آخر مجھ نے بیں رہا گیا اور بی بولنے لگا، شیزا مَیں صبح کی گفتگو پرشرمندہ ہوں۔ آپ بہت جلد غصہ کر گئیں مگر رہیجی دیکھیے آپ کو بھی گفتگو یں پہل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اِس لیے آپ ایسے الفاظ کی تکرارے بگی ہوئی ہیں۔ تمام مشکلات تو اُنھی کے لیے ہیں جنھوں نے آپ سے شرف گفتگو کا بہانہ ڈھونڈ تا ہے۔اب سب لاگ توجیئش نہیں موتے کہ ہر کیجے اظہار کے نئے پیرائے استعال کریں۔ میں بھی ایک عام سا آ دی ہوں۔ ضامن صاحب میں آپ سے ہرگز ناراض نہیں لیکن اہمی میں آپ سے بات کرنے کے مود مر ایس میروری و بر میں میروا ایک فریند آر ما ہے۔ میں اُس کے ساتھ جارہی ہوں۔ فی الحال آپ فینشن ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ یا ہرے گاڑی کا ہارن بچااور اُس کے ساتھ ہی وہ اُٹھ کر کھڑی نهلین اور ریلیکس جوجا تیں۔ موگ لیکن جاتے ہوئے میرے سامنے اپنا ہاتھ کردیا۔ اِس کا مطلب تھا جَس اُس سے بوٹھ فیک کروں

اب میں بھی باہر نکل ممیا اور ایف سکس تھری سے ہوتا ہوا کہسار مارکیٹ کے سامنے اُس چیوٹے سے یارک میں آ بیٹھا جس کے پہلو سے ایک چیوٹی سڑک مارگلہ کی طرف نکل جاتی ہے۔ یہ یارک میرے لیے ایک طرح سے اہم تھا کہ اِس کے لوہ کے دیگا کے ساتھ دنیا کے عظیم آرٹنوں کی پینٹنگز کی نقلیں لگی تھیں۔اُن پینٹنگز کے دیکھنے ہے مجھے لطیف میں سرشاری کا احساس ہوتا تھا۔ میں تھوڑی دیر پینٹنگز کودیجمتا رہا اُس کے بعدوا پس مڑااور مارکیٹ کے پہلو سے نکلنے والی سڑک ہے ہوکر مارگلہ ک طرف چلا گیا۔ یہاں سے میری منزل بے دھیانی میں سیدیور کی طرف ہوگئی۔سیدیور اسلام آباد کے پہلو میں ایک چیوٹا سا گاؤں ہے۔ نہ جائے اسے پہاں کے شرفانے کیوں اپنی ذہنی شرافت اور اُنا کی بگی منجی تسکین کے لیے کھڑا رہنے دیا ہے۔ میں سید پورگاؤں کی درمیانی سڑک پر چاتا ہوا ایک نگ گھاٹی میں داخل ہوگیا۔ بیگھائی اُس مندراورمسجد کے پہلو ہے تکلتی ہے جوایک دوسرے کے ساتھ بانہیں ملاکر پتانبیں کن صدیوں کے نوے پڑھتی ہیں۔ دونوں اپنے مرنے والے پیاریوں کی روحوں کو آ دازے لگاتی ہیں مگر وہ روعیں کی بھی جنت دوزخ ہے الگ ایسے بھٹک گئی ہیں جیسے وہ اِن ہے ناراض ہوکر بھاگ گئی ہوں۔اُس کلی یعنی تنگ ی گھاٹی میں تھوڑا آ کے جا کر دائیں طرف کے ایک نالے پر جڑھ کیا جو گھاٹیوں سے نکل کر پہلے گاؤں اور اُس کے بعد اسلام آبادی بھول بھلیوں میں کھوجاتا ہے۔ اِس نالے کے اُو پرایک جگہ چوڑا ساچوک بنا ہوا تھا جس پر ایک بڑا پیمپل کا درخت اپنی جڑوں میں بانہیں بچھائے لہرا رہا تھا۔ اِس کے ذرواور فاکستری ہے چوک میں بکھر رہے تھے۔ میں اِس چوک نما بل پرایک جگہ بیش کیا اور بکھرتے اور اُڑتے ہوئے پتول کی سرسراہش سننے لگا۔

میرا ذہن دوبارہ شیزاطرف لوٹ گیا۔ اِس وقت تک مجھے فلیٹ سے نظے صرف ڈیزھ گھٹٹا ہوا تھا اور شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا ابھی تک وہ گھر نہیں لوٹی ہوگی مگر بین رات کے اِس اندھیرے میں یہاں جیٹھارہا توکسی حادثے کا شکار نہ ہوجاؤں۔ ہوا چل رہی تھی اور پتے کھڑ کھڑا رہے 479

479 بیجے یہاں بیٹھے ایک بات شکات سے محسول ہوئی کہ اسلام آبادشہر کی بنیادجس نے بھی کھی تھی۔ بنے۔ بیجے یہاں بیٹھے ایک بار حالیات نہیں تھی ہے ۔ کم ن کم نے۔ بھے بہاں یہ الیات نہیں تھی۔ ورنہ کم از کم سید پورگاؤں ہی سے چوڑ سے بتوں کی اس کے بتوں کی اس کے بتوں کی اس کے انہیں تھی۔ ورنہ کم از کم سید پورگاؤں ہی سے چوڑ سے بتوں کی اس کے انہیں کا دری کے بتوں کی اس کے انہیں کا دری کے بتوں کی اس کے انہیں کا دری کے بتوں کی انہیں کا دری کے بتوں کی انہیں کے دری کے بتوں کی کے دری کے دری کے بتوں کی کے دری ای سے اجبار ہے۔ اس سے اسلام آباد کے درختوں میں شامل کر لیتا۔ اب میں نے واپسی کا رستہ لیا اور بلوچتان سی کھڑاہٹ اسلام آباد کے درختوں میں شامل کر لیتا۔ اب میں نے واپسی کا رستہ لیا اور بلوچتان الزمر، ان عمانے کے زرکراُس ویران رہتے پرآ گیا جہاں سے سیدی پگڈنڈیال سیکرٹریٹ کی طرف ادی سے ایک میں اور جماڑ جھنگاڑ ہے بھری ہوئی تھی۔ یہاں نہ تواہمی جایائی توت مانی تیس - میں جگہ ابھی تک مکمل ویران اور جھاڑ جھنگاڑ ہے بھری ہوئی تھی۔ یہاں نہ تواہمی جایائی توت بال المعالى الماريخين بام آئے تھے۔ميرے حيال ميں بيرجگه انجمي پوري طرح پوٹھو ہاري تھي۔ مَن جھلے نو پنجا خااور نہ پورچين بام آئے تھے۔ميرے حيال ميں بيرجگه انجمي پوري طرح پوٹھو ہاري تھي۔ مَن جھلے نو ہاں ہے اِس شہر میں تھا مگر اِس جگہ پہلی بار میرا گزرجور ہا تھا۔ اِس بالکل ویران اور مین سیرٹریٹ کی سال سے اِس شہر میں تھا مگر اِس جگہ پہلی بار میرا گزرجور ہا تھا۔ اِس بالکل ویران اور مین سیرٹریٹ کی بنل میں کسی اُداس مخف کے لیے بیدا یک فطری جنگل تھا۔ اِس کے بیچھے سے ایک سوک نئی نئی بنائی گئی تھی جسد می بہاں سے امام بری اور وہاں سے قائد اعظم یو نیورٹی کی طرف جاتی تھی گر اِس سڑک کواستعال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی اور کسی خاص سبب سے بند کر دی گئتھی بلکہ بدرستہ سرے ہے ہی بند تھا۔ ایک برا بیرزیهال لگا دیا گیا تھا اور پچھ کا نٹے دار جھاڑیاں بھی رکھ دی گئتھیں۔اب میرے ایک طرف مکرڑیٹ اور دومری طرف مختلف صوبول کے ہاؤسز تنھے۔ میں سب سے بے نیاز ہوکر جلتا ہوا مین أسرك يرآ كيا جهال ميريث ہول تھا۔ پھروبال سے بھی نكل كيا اور رات آ ٹھ بے فليث يرووباره آگیا۔میرے دل پر ایک عجیب مسم کا بوجھ تھا۔ یہ بوجھ اُسی وقت پیدا ہوا تھا جب میں نے شیزا کو کس تض کے ماتھ جاتے و یکھا تھا حالا نکہ بیابیا معاملہ بیس تھا کہ مجھے اُس کی فکر کرنی چاہیے تھی اور وہ رات ابک اجنی کے ساتھ گزار بھی چکی تھی جسے اُس کا بھائی بوائے فرینڈ بتار ہاتھا مگر پھے چیزیں ایس ہوتی ہیں کراُن پراختیار نہیں رکھا جا سکتا۔ بیس فلیٹ کا درواز ہ کھول کرا ندر داخل ہواتو ذیثان اپنے دوستوں کے ماٹھ ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ اُس کے بید دوست اُس کی طرح ٹین ایج تھے گر اُن کی ایک عام لڑکوں سے مختلف تھی۔ ذیشان نے جمعے لا پروائی ہے ہائے کہا اور اپنے دوستوں کے ساتھ معروف ہو گا۔ یہ کھ ڈرنگ کر رہے تھے، سریر قُلنی نما تو بیاں تھیں اور ڈانس اور رقص میں ایک دوسرے کو چوم ا الم تقد مرا الله الكل عجيب منظر تقار عجم اسلام آباد مين رجة بوئ كافي سال بو كنة منے۔ بزلس کلاس فیملیز کودیکھا تھالیکن وہ لوگ ایسے معاملات میں ذرامنظم سے جس فیملی یعنی سیکرٹری رکی درامنظم سے جس فیملیز کودیکھا تھالیکن وہ لوگ ایسے معاملات میں ذرامنظم سے جس نیملی یعنی سیکرٹری بھی استے قریب نیزی آئی ایتا کا مقام ہے وہ کی ایسی اسب، حریق کے منافع ہوتالیکن یہاں کا

معاملہ عجیب تھا۔ یہ سات لڑکے تھے۔ پوری طرح سے انگریزی فضا میں ڈھلے ہوئے اور کسی نمرور میں ہی تھے کیونکہ اُنھوں نے مجھ پر کوئی تو جہنیں دی۔ ایسی بھی توجہ جوایک بل کے بے وجہ دروازے کے اندر داخل ہوجانے پر اُس کا مالک دیتا ہے۔ میرے لیے بی تمام عجیب تھا اور بے دضع بھی تھا۔ بین اُن سے کسی قسم کا سوال نہیں کر سکتا تھا نہ اُنھیں زیادہ غور سے دیکھنے کی جراحت کی ۔ بین نے تھوڑا سام کرا کرا اُسے کسی قسم کا سوال نہیں کر سکتا تھا نہ اُنھیں زیادہ غور سے دیکھنے کی جراحت کی بین تھا اُن کی چُہل بازی دیکھوں۔ نے کی طرف دیکھا ور اپنے کمرے کی طرف مُر گیا۔ اگر چہ میرا جی چاہتا تھا اُن کی چُہل بازی دیکھوں۔ اگر موقع دیں تو اُن میں شامل ہونے کی کوشش کروں مگر بیسب پچھالی با تیں تھیں جو صرف تھور کی جا سے تھی تھی کہ اُن کی نشاط انگیزی سے تھی تھیں۔ اُن لڑکوں کی عمر اور جیئے کسی بھی صورت اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ اُن کی نشاط انگیزی میری ثقالت کا باراُ ٹھاتی۔

سیری تھا ہے۔ وہ کیوں ہے۔ میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شیز وابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کیوں نہیں آئی تھی؟ کب آئے گی؟ ایسے سوالات میں صرف سوچ سکتا تھا پوچ نہیں سکتا تھا۔ ابھی تک رات کو بج تھے۔ باہر ہنگامہ بہت تھا اور اندر بھی ایک ہنگامہ تھا۔ بیسا توں لڑکے اور اُن کے انداز واطوار کی بھی طرح جذبات ہنگامہ بہت تھا اور اندر بھی ایک ہنگامہ تھا۔ بیسا توں لڑکے اور اُن کے انداز واطوار کی بھی طرح جذبات کی کو انگیزت کر دینے کے لیے کافی تھے۔ بیس ڈھائی ہے تین گھنٹے چلتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جھے نیزا آگئی اور بیس ہوئی کیا ہور ہا ہے اور کیوں ہور ہا ہے۔ بیجان اور اڈیت میں نیند خدا کی اور بیس سوگیا۔ پھر جھے خبر نہیں ہوئی کیا ہور ہا ہے اور کیوں ہور ہا ہے۔ بیجان اور اڈیت میں نیند خدا کی

# (IY)

پانیں رات کا کون سا پہر تھا۔ جمجے دروازہ کھلنے کی آواز آئی یا ویے ہی آئے کھی، گرید کی بیل بائی اتحا۔ اب جو بیس نے اپنی گھڑی دیکھی، رات کے تین نئی رہ ہے تھے۔ بیس اُٹھ کر ڈرانگ روم بیل کی آباء وہاں کوئی نہیں تھا البتہ شیز ااور ڈیٹان کے کمرے میں المچل تھی۔ اِس کا مطلب تھاوہ ابھی آئی فی بین رات کے تین رات کے تین اور کی قتم کا ہنگا مہنیں تھا۔ میری نیند پوری ہوکر نئی بین رات کے تین ہجے۔ تمام لڑے جا چکے تھے اور کی قتم کا ہنگا مہنیں تھا۔ میری نیند پوری ہوکر نئی گئی ۔ ابھی بیس سوچ ہی رہا تھا کہ جمجھے کچھ دیر باہرنگل کرچہل قدی کرنی چا ہے یا واپس اپنے بیند پر اگر کی جا کہ اور انگ روم بیس آگئی۔ شیز ای آئی تھوں پر اگر کی جا کہ اور وازہ کھول اور شیز اڈرائنگ روم بیس آگئی۔ شیز ای آئی تھوں بر اگر کی جا کہ اور ہاتھ آگے کر دیے۔ بیس بر کی کوئی اور ہاتھ آگے کر دیے۔ بیس میں نرانی تھی میری طرف د کھی کرخواب نا کی سے سلام لینے کو بھی اور ہاتھ آگے کر دیے۔ بیس نے کہا کہ کی بوتل نکال کر انہام کی کے بائی کی بوتل نکال کر انہام کرنی اور بولی،

منائن آپ اُٹھ گئے، یا انجی تک سوئے نہیں؟ دیکھیے یہاں کی بیروٹین یمی رہ گی۔سوری آپ کوای طرح برداشت کرنا ہوگا۔

مند کے است نہیں، میں اس طرح کا عادی ہوں، آپ اب لوٹی ہیں؟ یہ سوال میرے مند سے منبانے کیوں آپ اب لوٹی ہیں؟ یہ سوال میرے مند سے منبانے کیوں انجیل کر باہر آگیا۔ وہ میری طرف و کیھنے گئی، پھر کچھ دیر تھم کر دوبارہ یوئی، تی ابھی لوثی اسٹے بھل کر باہر آگیا۔ وہ میری طرف و کیھنے گئی، پھر پچھے دیر تھم کر دوبارہ یو اس ہے ہیں دیتے ہیں اسٹے بھائی کو بھی ایسے سوالات یو چھنے کی اجازت نہیں ویتی۔ آپ ہمارے پاس رہتے ہیں

ادریس۔خواہ مخواہ کا انتظار کر کے نہ خود ڈسٹرب ہوں نہ میں کریں۔ میں اپنی مرضی کی مالکہ :ول پر اور می او نی میمال می تھی؟ آئندہ ایسے لفظوں کی تکرار نہیں کرنی، شریف بنج بنور یہ گئے آلاد دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئے۔ إدهر مجھے اُس کی دوٹوک وضاحت پرالی ذلت ہوئی کہ ایک بارال عابا پناسامان اُٹھاؤں اور ابھی یہاں ہے نکل جاؤں۔ یہ بھی ہوسکتا تھا بٹس یہاں ہے بھی نائل سکوں کر ب نے کئی ایسے کام صرف تصور میں کیے ہیں۔ میں واپس کرے میں آگیا۔ شیزا کارویہ کی طور بجی الیں لڑکی کا نہیں تھا جس کے اندر دل نام کی کوئی شے ہو۔ بیابھی ہوسکتا تھا دل تو وہ رکھتی ہوگر میرے ساتھ دل کی کیفیتوں کوشریک نہ بنانا چاہتی ہو۔ میں احتجاجاً بیڈ پر جانے کی بجائے باہرنگل گیااور ہاہے والے پتھر پر بیٹے گیا۔ سٹریٹ کی لائنیں زردروشنی میں نہا رہی تھیں۔مرد اور زم ہوائمی درفتوں کے پتوں کو پیکھے جھلا رہی تھیں۔میرے دائیں پہلو میں کھڑا ہوا پاپٹر کا اوٹیا درخت اِس طرح تالیاں بمارہا تھا جیسے میری ذلت پر شاد مان ہوا ہو۔ باہر کا موسم اتنارومانی ہوکر مجھے کئی گنا بھاری أوای سے دوجار کر گیا تھا۔ دُور چوکیداروں کی سیٹیاں نج رہی تھیں۔ کہیں کہیں زندگی کا کوئی نشان موجود تھا گرزیادہ ترزرد اور دھند لے اندھیرے میں درختوں کے وجود کی صریح عریانی تھی اور فلیٹ کی چوکی ہے نیچ اُڑ کر میٹا ہوا میں اکیلا آ دمی۔جس کی گیارہویں منزل پرخود فرمیروں کے دسیج جزیرے موجود تھے۔ایک گنا ہٹے رہنے کے بعد میں دوبارہ لفٹ میں داخل ہوا اور اوپر فلیٹ کے دروازے پر آگیا۔ دوبارہ کمرے می واليس آيا اور ليث كيا۔ مجھے اپنے آپ پرشديد غصه آگيا تھا۔خواه مخواه الي دلدل ميں ڈوپنے جارہا تا جہاں سے واپسی کا کوئی امکان ہیں تھا۔ شیز امیرے اندر کسی ورمے کی طرح سوراخ کر کے تھتی جاری تھی اور میرے جسم پر چمڑے کی زرہیں اُسے روک نہیں یا رہی تھیں۔ میں آتھوں پر ہاتھ رکھا تفاتودہ دل کی راہ ہے اُتر جاتی تھی۔ دل کو ڈھانپتا تھا تو دماغ کی گہرائیوں میں نکل جاتی تھی۔ اپنے بسز پر لینے کے بعد میں نے کھودیر إدهراً دهر کی کروٹیس لیماشروع کردیں اور دوبارہ شدت کے ساتھ ٹیزا کے لیے سوچنے لگا۔ جھے اُس کا تصور کرنے میں انتہائی تکلیف کے ساتھ زیریں سطح پرلذت کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اُسی حالت میں میں نے عبادت علی کا کام شروع کر دیا اور صبح آٹھ بچے تک بیکام کرتارہا۔ آٹھ بِحَ أَكُمْ كُرِيمَيْ نِ ابْنَي جِائِي اور ناشاً كيا \_ جميع معلوم تعادونوں بهن بھائی ابھی تک اپنے کرے بچے اُکھ کر میں نے اپنی چائے بنائی اور ناشا كيا \_ جميع معلوم تعادونوں بهن بھائی ابھی تک اپنے کرے میں سوئے ہوئے ہیں اور آج وہ بارہ بجے سے پہلے ہیں اٹھیں گے۔ میں صبح نو بجے کے قریب اپنے فلیٹ سے نکلا اور دروازے کو چالی لگا کرینچ آگیا۔ برے

ے۔ یا خی مؤک ابھی تک ویران تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا آج کون ساون ہے جب سے مل اس فلیٹ پر یا خلاص یا خلاص این ایر ساتھ ایسا ہی معاملہ چل رہا تھا۔ ڈیشان اور شیزا کے علاوہ شاید دوسرے لوگ انہی تک آیا غامبر سے ساتھ ایسا میں میں میں کا بھی ایسان کا بھی ایسان کا بھی تک ہے۔ ایک اور اور کا ایک ہی بغیر ارادہ کے حسنات کے دفتر کی طرف تھا۔ یہ داحد آ دمی تی ہوا ہے۔ ہی کے کمپینہ ہونے کے باوجود مجھے اُس سے ایک گونا مانوسیت ہوئی تھی۔ میں اُس سے ثیز ااور ذیثان ے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ اُس کے ساتھ کام کرنے والالڑ کا، ذیشان کا ہم جو لی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ اُس کے ساتھ کام کرنے والالڑ کا، ذیشان کا ہم جو لی ، بوادر صنات کو اُن کے بارے میں کچھ بھی خبر نہ ہو۔ حسنات اپنے اندر ایک ہی وقت میں نہایت متضاو نصوصات رکھتا تھا۔اینے اوراپنے دوستوں کے عیب چھیانے میں ماہراور لاتعلق لوگوں کے عیب ظاہر رنے میں أے لطف ملتا تھا۔ ویسے تو میرخو بی پوری قوم میں تھی مگر حسنات اِس کا اظہار شعوری طور برکرتا تی کمی مجھے احساس ہوتا حستات نے جان بوجھ کر مجھے اِس دلدل میں پھینکا ہے اور وہ س والآب كدوه مير ب ساتھ كيا كررہا ہے؟ خيراب جو كھي تھا جھے كى مجى طرح إس فليث ميں رہنا تھا۔ أن كے نتیج ميں جو پچھ بھى ہوتا ميں كركز رتا۔ إس ميں كوئي شك نہيں تھا ميں يورى زندگى ايسے انسان كى لمرن رہا ہوں جے کم از کم آ وارہ یا اِس فتعم کا آ دی نہیں کہہ کتے مگر بعض اوقات ہرانسان میں ایک وقت اً تا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سوچتے ہوئے آخراپنے لیے بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اِس دفت شیزا کے بارے میں مسلسل سوچنا دراصل میرااینے بارے میں سوچنے کے مترادف تھا۔

حنات میں کئی علتیں ایک وقت میں جمع تھیں۔ وہ سب علتیں جوآئی کے جائی زدوانیان میں حنات میں کئی علتیں ایک وقت میں جمع تھیں۔ وہ سب علتیں جوآئی میں نہیں ہوتے۔ وہ نجول پالی جائی ہیں جسے جوعام آدی میں نہیں ہوتے۔ وہ نجول بی الی جائی ہیں جائی ہیں ہتا تھا۔ اگر چہ آج تک جمع بی تھا گر اس کے ذریعے ہو جگی تھی کہ اُسے مصیبت زدہ کا احساس بھی رہتا تھا۔ اگر چہ آج تک جمع فام ایک کی معاشف ہو جگی تھی کہ اُسے مصیبت زدہ کا احساس بھی رہتا تھا۔ آفس میں پہنچ کر بیں نے سیدها فام ایک کی معاشف وروبست سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا گر اُس کے ذریعے ہواں میں پہنچ کر بیں نے سیدها مسلم جائی ہوا تھا۔ آفس میں پہنچ کر بیں نے سیدها حتی ہوا تھا۔ آب بات بیل نے بیاں محسوس کی تھی حسنات کے مرے کا زُرخ کمیا۔ سامنے وہی اورکا کھڑا تھا۔ آیک بات بیل نے بیاں مونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کہا م ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کہا م ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کہا م کرنے والے کسی بھی اور سے بی آبی بعد کسی کیفیت لوگوں میں الشھوری طور پر موجود میں انسے میں ایک بعد کسی کیفیت لوگوں میں الشھوری طور پر موجود میں ایک بعد کسی کیفیت لوگوں میں الشھوری طور پر موجود میں ایک بعد کسی کیفیت لوگوں میں الشھوری طور پر موجود میں ایک بعد کسی کیفیت لوگوں میں استعبال کیا اور بغیر کسی بھی ہوئے سے حسنات کا کمرہ کھول دیا۔ پہلی میں استعبال کیا اور بغیر کسی بھی ہوئے سے حسنات کا کمرہ کھول دیا۔ پہلی کئی۔ آخری کسی بھی ہوئے سے حسنات کا کمرہ کھول دیا۔ پہلی کو مصلہ کو کہا کہا کہا کہی ہوئے سے حسنات کا کمرہ کھول دیا۔ پہلی کہی استعبال کیا اور بغیر کسی بھی ہوئے کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کھی ہوئی ہوئی کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کیا ہوئی کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کی کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کی کے میرا پنس کی استعبال کیا اور بغیر کسی کی کسی کے کہا کے کہا کے کہا کہ کی کے کہا کے کہا کہا کہا کی کیفیر کی کوئی کی کے کہا کی کہا کی کیا کہا کہ کی کسی کی کی کسی کی کی کی کوئی کی کسی کی کے کہا کی کی کی کی کی کی کسی کی کی کسی کی کی کی کسی کی کسی کی کسی کی کی کی کسی کی کی کسی کی کی کسی کی کسی کی کی کسی کی کی کسی کی ک

بس سرآنے ہی والے ہوں گے۔ابھی اُن کے آنے پر ہی آفس کی ڈاک جائے گی۔ مرچائے لاؤں؟ آفس بوائے وہیم نے نہایت اپنائیت سے پوچھا۔

ہاں کیوں نہیں یار، اچھی ی چائے پلا دواور ہاں یہ چیے لے جاد آتے ہوئے سامنے فردوی سویٹ سے دوکلومٹھائی لیتے آنااور سنو وہ شاذب کہاں ہے؟

مرخیرہے؟ وسیم معنی خیز انداز میں ہنسا، میں خجل سا ہو گیا، وہ شاذب تو سر باد شاہ ہے۔ سرحسات ہے بھی لیٹ آتا ہے۔

ا چھانہیں کوئی ایسی بات نہیں ۔بس میں نے سوچاء آج آپ سب کوعیاثی کراووں۔ لڑ کا وہیم میسے پکڑ کر باہر نکل گیا۔ میں میز پر رکھے ایک رسالے کو اُنٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ رسالہ نیوی والوں کا تھااور جیرت ناک بات اِس میں میٹی کہشو بز کی کی نعتیں اِس میں موجودتیں۔ مجھے نیوی سے کوئی خاص دلچے نہیں تھی۔ میں نے رسالہ وہیں میز پرر کاد یا اور واپس صوفے پرنہایت آرام ہے لیٹ گیا اور آنے والے تمام وقت ہے ایک طرح کا بے خبر ہوکر ستانے لگا۔ ابھی کچھ لیے گزرے ہوں کے کہ ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ بیلڑ کا پہلو کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تی نے اے نورا پہچان لیا۔ اچھا تو بیاور شاذ ب دونوں بہیں کام کرتے ہیں۔ نہایت جاذب نظراور پینٹ شر<sup>ٹ میں موا</sup> قامت کی مثال اِس سے بہتر کسی کوئیں دی جاسکتی تھی۔حسنات کا بی اے تسم کا تھا۔ پی اے تسم کا اِل لیے کہ میں جب سے اِس کے آفس میں آ رہا تھا اُس کے عملے کا کام طے شدہ بھی نہیں لگا تھا۔ پین حنات كى بھى كام كے ليے كى بھى لڑ كے كو ذمه دارى دے ديتا تھا۔ لڑ كے كے ہاتھ بيں ايك پر ہى تھی۔ میر پر پی اُس نے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، سربیظفر عالم صاحب ہیں۔ آپ کی طرف اُنھوں نے ایک پیغام بھیجا ہے۔اُن کا کہنا تھا کہ آ پ آئیں تو آج ہی اُن سے ملا قات کریں۔ میں نے لڑے کے ہاتھ سے پر چی لے لی۔اُس پر جی سکس تھری کی ایک کوشی کا پہت کھا تھا۔ لڑکا پر چی دے کر کمرے سے نکلتے ہی والا تھا کہ میں نے بوچھا،لیکن میاں بیظفرعالم صاحب کون

الما تجالي حق الماري

براور بھی ہے زیادہ حسنات صاحب کو بتا ہے۔ میں اتنا جانیا: ول اان ۱۱، روز ت مرب بر بر بھی ہے زیادہ حسنات صاحب کو بتا ہے۔ میں اتنا جانیا: ول اان ۱۱، روز ت مرب بر روز کشن ہاؤس ہے اور ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں۔ اس سے زیادہ بروز کشن جانیا۔ میصا کے فیصل مسلسل مسکرار ہاتھا۔ اُس کی مسکرا ہے واقعے سے مراج میں تا ہا کہ میں بات کی الحال نہ میرے لیے اور ندان کے واقعے سے بری بولی تھی۔ بیس نے اُسے بالکل نہیں جتایا کہ میہ بات فی الحال نہ میرے لیے اور ندان کے لیے در ندان کے لیے میں بھی ہے۔ بری بولی میں جتایا کہ میہ بات فی الحال نہ میرے لیے اور ندان کے لیے دور ندان کی بری بولی ہوئی۔

الجماإدهراً وُ، بَس نے اُسے واپس بلایا۔میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔

وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور بولا جی فرمایئے ضامن صاحب۔ اُس کے اِس جمعے میں بھی ایک ادائے دل فرجی تھی۔

یہ بناؤ، یہ ذیشان اور شیز اکون ہیں؟ شاذب اور آپ اور ذیشان کیے ایک دوس کے دوست میں؟ نیان اور آپ کا کہ دوس کے دوست میں؟ نیان اور آپ کو گول کی دوس کیے ہوئی اور میسب کیا تصد میں؟ ذیشان اور آپ لوگ کی دوس کے قصہ میں کرات کو آپ لوگ کو دیشان کے فلیٹ پر عجیب وغریب پارٹی کررہے تھے۔

وہ بنس کر بولا ،مراہمی تک آپ کو پتائمیں چلا؟

مجئ جھے الہام تھوڑی ہوگا؟ میں پوری طرح سے ایسا انجان بنا جس میں ہلکی ی جیرت اور دھیمی کہ میرت مجی موجود ہوتی ہے۔

ا چھا آپ کو واقعی کچھ پتانہیں ہے؟ میں نے توسمجھا تھا حسنات صاحب نے آپ کو بتادیا ہوگا۔ نہیں اُس نے تونہیں بتایا۔ آپ بتادیں۔ میں نے اپنے لیجے میں تھوڑی کی التجا بھی شال کرلی

ہم سب شوبز کے لوگ ہیں۔ بیس میں شام کو پروڈکشن ہاؤس میں کام کرتا ہوں اور ذیشان مجی انساکام کرتا ہے، اب وہ بولنے لگا، حسنات صاحب ہمارے باس ہیں اور ظفر صاحب بھی لیکن آپ افری اور کے گا، حسنات صاحب ہمارے باس ہیں اور ظفر صاحب بھی لیکن آپ افری اور کی کیس کے قب کے بتادیا ہے۔

کین اِل میں کیا مضا نقہ ہے۔ کام میں کون می برائی ہے کہ بتادیا تو قیامت آجائے گ۔ میں سفات کی میں کان میں کون می برائی ہے کہ بتادیا تو قیامت آجائے گ۔ میں سفات کی دی نے فیر نیس بتاؤں گا۔ وہاں پروڈ کشن ہاؤس میں آپ کیا کرتے ہیں؟
میکوایڈورٹا کڑایڈ زیناتے ہیں اور کمپنیوں کو بیچے ہیں۔ اتنا کہہ کروہ مجر چپ ہوگیا۔

آپ نے بینبیں بتایا کہ ذیشان اور شیزا آپ کو کہاں سے ملے ہتے؟ میں امل میں ابنی ی کھوج میں تھا۔

ہم دونوں ایک گرائمرسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ وہیں شیز ابھی پڑھتی تھی۔ توہم سبال فیلڈ میں اکٹھے آگئے۔ ہمیں ظفر صاحب اور اُن کی بیگم ہی لے کر آئے اِس فیلڈ میں۔ظفر صاحب کے بڑے لوگوں سے بہت تعلقات ہیں۔

وہ خود بھی بزنس کلاس ہیں اور اُن کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ دوپروڈ کشن ہاؤس چلار ہے ہیں۔ ظفر صاحب آپ کوکہاں سے ملے؟

اُن کی بیگیم گرائمرسکول میں انگلش ٹیچر ہیں۔وہ بہت سارٹ لیڈی ہیں۔اُنھیں نے ظفر صاحب سے ملاقات کرائی تقی۔

اچھا، شیز ااور ذیشان کے والدین کہاں ہیں؟ یہ یہاں اسلے کیوں ہیں؟ اُن کے ڈیڈی لندن میں ہے۔اُٹھوں نے وہاں شادی کرلی اور ماما اُن کی فوت ہوگئ تھیں۔ یہ فلیٹ جس میں وہ رہتے ہیں، کرایے پر ہے یا اُن کا اپنا ہے؟

وہ کرایے پر ہے۔

يةو كافي مهنگا ہے۔ إس كاكراميدوه كيے افور ذكرتے ہيں؟

دوسال تک توشیزا کے ایک بوائے فرینڈ نے دیا تھا۔ پھر ظفر صاحب بھی دیے رہتے ہیں۔ ذیٹان
میں کمالیتا ہے اور اب آپ اُس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ بس ای طرح سے ہور ہا ہے۔ پہلے ایک شخص کودیا
تھا۔ وہ بہت غنڈ ہ نکلاء اُسے پولیس سے مار پیٹ کروا کر نکالا ہے۔ دوماہ خالی رہااب آپ اُس میں حصد سے
دے ہیں۔

ہ اچھا میں جاؤں؟ حنات صاحب آنے والے ہوں گے۔ آپ یہ باتی حنات یا ذیثان کو مت بتائے گا۔

نہیں بتاؤں گا آپ فکرنہ کریں۔ یہ کہہ کریٹی نے پر چی کو دوبارہ دیکھااور حنات کے کمرے سے اور سے باہر آگیا۔ مجھے محسوس جوا میں پچھوا ہم ہوتا جا رہا ہوں۔ ابھی میرے پچھ ہی آرٹیکل چھے شے اور ایک میرے پچھ ہی آرٹیکل چھے شے اور ایک میرے بچھ میں ساقلم کھیٹا تھا، جن ایک عبادت علی کا کام کیا تھا۔ میرے مضامین ایسے پچھ فلسفیانہ نہیں متھے، بس یو نہی ساقلم کھیٹا تھا، جن ایک عبادت علی کا کام کیا تھا۔ میرے مضامین ایسے پچھ فلسفیانہ نہیں میں ملکی پھلکی عام زندگی کے مسائل سے وابستہ واضح با تیں تھیں۔ ہاں انداز ڈرا شگفتہ تھا عالانکہ تیسری

ہم دونوں واپس مُو کر حسنات کے کمرے میں آگئے۔حسنات نے بیٹے ہی چائے اور میری طرف مے موالی کا آرڈر وے ویا۔حسنات نے اپنا بریف کیس میز کی دائنی طرف رکھ کر گھوسنے والی کری کوایک بار پھر گھما یا اور میری طرف د کیچر کر بولا ،ضامن صاحب آئ کل آپ کی پانچوں گھی میں جل ری ایس۔د کیچہ کیچے ہم نے آپ کو کہاں سے نکال کر شسن کی وادی میں وافل کر دیا ہے۔ اب ہماراحق مطالی کا تو بہتا ہے۔

میں حسنات کی بات بچھ گیالیکن پوری سنجیدگ ہے کہا، حسنات جھے بچھ نہیں آئی آپ کیا کہدر ہے

ال کی شنات کی بات بچوری ہے؟ جھے تو ابھی تک حسن کی ح بھی نصیب نہیں ہوئی۔

ال کی شن کی وادی کی بات بور ہی ہے؟ جھے تو ابھی تک حسن کی ح بھی نصیب نہیں ہوئی۔

الجھا، ارر ہے، جمیس بنا ہے مت نیر چھوڑ ہے۔ اُس نے بات در میان ہی ہے روک دی۔

الجھا، اِتے ون قلیف میں رہتے ہو گئے ہیں، ذیشان کو آنے وو، ابھی نیٹر ہوں۔ میاں حسن کی

اروات نہیں چھو سے تو کام کیے اچھا کرو گے۔ یہ کہتے ہی اُس نے بیل دی۔ ایک بوڑھا آوی اندر

اروات نہیں چھو سے تو کام کیے اچھا کرو گے۔ یہ کہتے ہی اُس نے بیل دی۔ ایک بوڑھا آوی اندر

شاؤب کہاں ہے؟
مرووتو ایسی قبیں آیا۔ بوڑھا نہاہت مسکینی سے بولا۔
مرووتو ایسی قبیں آیا۔ بوڑھا نہاہت مسکینی سے بولا۔
اس کے ساتھ ہی چاہے بھی آگئی اور چائے کے ساتھ مٹھائی بھی تھی جس کے پینے بین اٹھیں
کافی دیر پہلے دے چکا تھا۔ لڑ کے نے مٹھائی اور چائے میز پررکھ دی اورایک طرف کھڑا ہوگیا۔
کافی دیر پہلے دے چکا تھا۔ لڑ کے نے مٹھائی اور چائے میز پر تواا سے لے جاؤ۔ ہمیں بھی کسی شے بیس رکھ

کے دواور باتی تمام لڑکوں کو بھی دو۔ بئیں نے بوڑھے کو ہدایت دی۔ ضامن صاحب خیر تو ہے آپ آج کیوں اِ تناتخی ہوئے بیٹھے ہیں۔

میاں قاسم، بابا ضامن کے ہاتھ جاری بتائی ہوئی مچھلی عین کا نے میں آگئ۔ حسنات نے ہس کر

کہا۔

ہاں واقعی حسنات صاحب میدڈ و بی ہوئی رقم ایسے نگلی جیسے چوری کا مال پولیس کے خزانے ہے نگل آئے۔

اب إن كويونى أزانه لينا-حسنات في مسكرا كركها-

ہم دونوں چائے پینے کے ساتھ باتیں کرنے گئے۔ میری خواہش تھی حسات کو ذیثان اور شیزا کے بارے میں پوچھنے کے لیے راہ ہموار کروں گراچا نک جھے وہ پر پی یاد آگئے۔ میں نے پر پی جیب سے نکال کر حسنات کے سامنے رکھ دی۔ یار بی ظفر عالم صاحب کون ہیں، کیا پیچے ہیں؟ آپ کے اس لڑکے نے جھے بیتھا دی ہے کہ وہ اپنے آئس بلاتے ہیں۔

ہنتے ہوئے بولے، یہ ظفر صاحب ہمارے ایک طرح ہے کولیگ ہیں۔ آپ کوا چھی طرح ہے جانے ہیں۔ آپ کوا چھی طرح ہے جانے ہیں۔ اِن کے دو پروڈکشن ہاؤس ہیں۔ اُن یس ہے ایک میں میرا بھی حصہ ہے۔ پاک ملٹری کے لیے ایک رسالہ ذکا لئے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اُنھوں نے بہت ی لڑکیوں کوایڈ درٹا کڑمنٹ کی دنیا میں کھپایا ہے۔ ٹلک کامشہور شوہز رسالہ اِنھی کے نام کا ہے لیکن اُس کا مالک کوئی اور ہے۔ آپ نے اُس شوہز کے میگڑین میں دیکھا ہوگا ہڑی ہڑی جاسوی کہانیاں چھتی ہیں جن کے ہیرو پوری دنیا ہی تسلط قائم کرتے اورا ہے تلک کی جنگ لڑتے نظر آتے ہیں۔

بی بی بی میں نے جواب دیا، اُن میں ہارے جاسوں پرائے ملکوں میں انہونی فتم کی نتو ھات کرتے ہیں۔ اُنھیں پڑھ کر بندے کے سینے میں ایک دم چارسو چالیس دولٹ کا کرنٹ دوڑ جا تا ہے اور اُسی دقت اُٹھ کرکسی مُلک میں جاسوی کرنے نکل جانے کو جی چاہتا ہے۔

بی ہاں وہی کہانیاں میصاحب لکھواتے ہیں، صنات نے جوابا تائید کی، آپ کوجھی اِی کام کے سلطے میں بلایا ہے۔ چلے جائے، بہت آسان اور چیے والا کام ہے۔ وہیں پروڈکشن کے لیے سکریٹ بھی طنے رہیں گے۔ ثیزا بھی وہیں ہوتی ہیں کچھ دیر کے لیے۔ ہمارے دوست ہیں لیکن اُن کے ساتھ کھیلنا مشکل ہے۔

بھے آپ نے مید بات پہلے بھی نہیں بتائی؟ میں نے ایک شم کا احتجاج کیا، حالانکہ میں معاشی المارعاتا عكرباءول-

بھائی میرے سے بھی کہانیاں ہیں۔ ہرآ دی کو اپنا کنواں کھودنا ہوتا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ نے۔ بیں نے کئی بارآپ کا ذکر کیا تھا مگر کیا آپ بھتے ہیں آپ اکیے ہی معاثی مشکلات میں گرفتار ہیں الرسین لوگ آپ کی را ہول میں بیٹے ہوتے ہیں۔میرے اپنے بیے ڈویتے ڈویتے بیچ ہیں۔بڑی شکل ہے اُن کے ساتھ ایک دوشرطیں طے کر کے آپ کے نام پر راضی کیا ہے۔ حسنات نے مجھے ایک لی وضاحت دی۔

مرابھی تو آپ کہدرے تھے وہ میرے فین ہیں اور میرا کام پڑھتے ہیں؟ مَس نے حسنات کو أس كى بات يادولات جوت كها\_

ہال تو یکسی کی تحریر پیند کرنے کا مطلب ہے کدأس پرخزانے بھی بہادیے جائیں؟ صنات نے ائتہائی بدردی سے جواب دیا مجھی برنس چلا ٹا اور بات ہے۔ کسی کو پسند ناپسند کر نا اور بات ہے۔ دیسے بھی یہ پروڈکشن اورشو بز کا کام ادیول کےبس سے باہر ہےاور آپ کمل نہیں تو کم دہیں ادیب تو ہیں۔ خیرآپ اِن باتوں کو چھوڑ و پہلے جلد وہاں پہنچواور جو کام آپ ہے کہیں وہ کرواور دیکھو لیے سوال جواب اورجس نما گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ادیوں کی ناکامی کاسب سے بڑاسب ہمیشہ اُن کی مجس گفتگو ہوتی ہے۔ بزنس مین بیجارا پہلے ہی مرطے پر کام دینے ہے ڈرجا تا ہے کہبی زمانے میں دھنڈورانہ پٹیتا پھرے۔آپ پہلے بھی سراغرساں رہ چکے ہیں۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے حسنات میری طرف دیکھ کرمسکرا کجی دیا۔

ا چھا جا کر دیکھتا ہوں، میں نے جواب دیا، لکرنہ کریس نے بیرکام چھوڑ دیے ہیں۔ اِنتے میں چائے کے کپ خالی ہوکررہ گئے تھے، لیکن جناب میں پہلے آپ ہے جو پچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تو کہد دول کہ مجھے رئیس صاحب ہے ملوا دیں ، اُن کے آفس کے میگزین کا ادبی حصہ سنجال اوں گا۔ مجى أس كا خيال دل سے نكال دو۔ يهال أيك سے بڑھ كرايك جوتيا پڑا ہے۔ تمسيں وہال كوئى كام نبيل كرنے وے گا۔ بيظفر عالم بہتر رہے گا پہلے اى كوجا كرمل لو۔

جھے محسوں ہوا حسنات دوتی کے سبب خود مجھ ہے سی تسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتا چنا نجد اس نے کاروباری انداز میں مجھے ایسے آدی کے آگے کر دیا ہے جو میرے ساتھ مروت کی بجائے دوٹوک انداز

ہے بات کرسکتا تھا اور وہ فلغر عالم سے بہتر آ دی نہیں تھا۔ آخر میں وہاں سے نکل کر بیدل بی ظفر نالم ہے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیجگہ جی سکس تھری میں ایک چھوٹی مارکیٹ کے بالقابل بڑی کڑی میں میں۔ اِس کے ایک طرف میلوڈی مارکیٹ تھی اور دوسری طرف ینچے نہایت خوبصورت مقام پر چنر کوٹھیاں تھیں۔ بیدکوٹھیاں نتی ہی تھیں۔اُن کے اردگرد پاپلر اور شرینہہ کے بے ثار درخت کھڑے تھ اور ہرطرف چھاوُل تھی۔ اِن کے درمیان اور سڑکوں پر جنگلی شہتوت کے علاوہ چیڑ اور پیپلوں کے بڑے در خت بھی تھے۔ سامنے سائے سے بھری ہوئی تھلی می ایک گراؤنڈ تھی۔ اِی گراؤنڈ سے ایک طرف بالحميں ہاتھ کو جا نمیں تو ایک چھوٹی ی لیکن صاف سخری گلی میں یہ دفتر تھا۔ اِس کے آگے ایک سیم ورٹی گارڈ کھڑا تھا۔اسلام آباد میں اکا دُ کا ایسے گارڈ نظر آنے لگے تھے بلکہ بیہ کہنا ٹھیک تھا کہ جس دفتریا گھر کے سامنے کسی قشم کاسکیو رٹی گارڈ نظر آ رہا ہوتاء اُس کے متعلق سے بات کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ ب عَلَّه وَ اور ہیب ناک قتم کے رکھے جانے لگے تھے۔اکٹر اِن میں سے انسان کی بجائے حرکت کرتے ہوئے دیوبیکل بھیا نک بنت ہوتے تھے۔ ید بئت دیے گئے آرڈ رکواپنے اندرسال ہاسال کے گزرنے کے بعد بھی تروتازہ رکھتے تھے اور اُس میں كسى فتهم كى تنبد يلى نبيس لات\_ إن سے زياده گفتگوكرناكسى بھى صورت فائده مندنبيس ہوتا۔ مجھے ديكھة ىي سيكورنى گاردْ أخدكر كھڙا ہوگيا۔

جی فرمائے ،کس سے ملناہے؟

ظفر عالم صاحب ہے ملنا ہے،آپ أے جاكر ميرانام بتا كتے ہيں۔نام ضامن على ہے۔ كياكام ہے؟

وه توانجي مجھے نہيں بتا۔ مَين مسكرا يا۔

عجیب آوی ہے صاحب کے پاس اتنافارغ ٹائم نہیں۔سیدھابات نہیں کرتا۔ام یہاں کس لیے

کھڑاہے؟

د یکھیے بھائی خان صاحب، آپ اِس لیے کھڑا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے آ دمی کواندرنہیں جانے دینااور کسی مجھدِ ارکورو کنانہیں۔اپنے صاحب کو بتاؤ ضامن علی آیا ہے۔ جاؤ چلے جاؤ۔ میری بات اُس کی سمجھ میں غالباً نہیں آئی اور وہ ٹک ٹک دیکھنے لگا پھر اِس سے پہلے کہ گارڈ کا و ماغ گھوم جاتا، میں نے وہی پر جی نکال کرائس کے آگے کر دی، بھی یہ لے جاؤ، اپنے صاحب کو بتاؤ،

انوں نے مجھے خود ملا یا ہے۔

اچھاتو ہوں کہونا صاحب نے خود بلایا ہے، گارڈ نے کاغذ کا پُرزہ مجھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اُس کے بعد مجھے سیکیو رٹی کے کمرے میں لے جا کر کہا، یہاں بیٹھ جائے میں ابھی صاحب ہے ہو چھتا ہوں۔ اُس کے بعد انٹر کام پراُس نے کسی سے میرے بارے میں گفتگو کی اور جب انٹر کام رکھا تو میری طرف مذکر کے بولا، جائے، صاحب اندر ہی ہیں۔

میرے لیے بیتمام عمل تو ہین آمیز اور اذیت ناک تھا مگراب بی الی چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ چنانچہ گارڈ کی شہنشا ہاند تفتیش اور بے نیازانہ مزاج سے مرعوب ہوتے ہوئے اُٹھ کھڑا ہوا اور کڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ بیر کوشی اندر سے نہایت وسیع اور والان اور وسیع ہال اور آرائش کے تمام سامان سے مزین تھی۔ مجھے تصور کرنے میں دفت ہورہی تھی کہ بیاؤ تھی تھی یا آفس۔ مَیں نے بڑے بڑے آفس دیکھے تھے مگر ایسا بنگلہ نما آفس پہلی بار ویکھا تھا۔ کام کرنے والاعملہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ درمیان کے ڈرائنگ روم میں ایک بہت بڑی قالین تھی اور اُس ہے آ کے ایک کھلا کمرہ تھا۔ڈرائنگ روم میں ایک بڑی گول می میزاور اُس کے آس باس دو تین شای قتم کے موڈھے تھے، یہ موڈھے الیٹ گھروں کی زینت ہوتے ہیں۔ بورپ سے نئے نئے اِن کے رواج تیسری دنیا کے ملکوں میں ہورہ تھے۔اُسی ڈرائنگ روم میں ایک بڑی می صوفہ سیٹ تھی۔میرے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ایک چھ فٹ قامت کا آ دی جس کی فرنج کٹ داڑھی تھی اور ایک سگار ہاتھ ٹیل تھا، ساہنے والے کسرے سے نکل کر میر کی طرف بڑھا اور پُرتیاک انداز میں ہاتھ آئے کیا، جھے ظفر عالم کہتے ہیں۔ بَس نے ایک زماند دیکھ رکھا تھا، مجھے کسی طرح ہے بھی ہدآ وی سویلین معلوم نہیں ہوا۔ فاص کر جب اُس نے ہاتھ طایا تو اُس کے ہاتھ کی سختی کوایے محسوں کیا جیسے او ہے کی الکلیاں موں یا وہ خص ایک کھلاڑی ہو۔ اُس نے سوٹ 

دیے تھے۔ آئے ضامن صاحب بیٹیے،اُس نے جھے ایک طرف بٹھاتے ہوئے کہا۔

عائے لیں کے یاکانی؟ چائے لیں کے یاکانی؟ جو چیز آپ اچھی پلا کتے ہیں منگوا کیجے، میرے ہاں زیادہ نخرے نہیں ہیں۔ میں نے ہس کر یک حقیقت میں اِس پوری فضا ہے مرعوب ہو چکا تھا۔ بیکھے اِس بات کا احساس تھا کہ بیر بگراور

ید وفتر کسی بھی طرح ایسے ہاتھوں میں نہیں ہے، جہال میرے کام کا معاوضہ روک لیا جائے گااور بل دوبارہ اُٹھی فٹ پاتھوں پر پاؤں چٹھا تا پھروں، جیسے پہلے کرتا آیا ہوں۔ اُسی اَثنا میں ایک لڑکا دہاں آگیا۔ میں ایک لڑکا دہاں آگیا۔ میں ایک بھری ہی تھا۔ میں میں ہیں تا اور شکل وصورت کے علاوہ نزا کت کا معیار بھی وہی تھا۔ میری بات بھی میں آئی تھی کہ بیلا کے جیسے میں حسات کے ہاں دیکھ چکا تھا اور اب یہاں بھی بیلا کو دیساندی تھا، میرے خیال میں کھاتے پیتے گھروں کے ڈیسنٹ لڑکے تھے پھر یہاں یہ کیسے اس طرح ویساندی تھا، میرے خیال میں کھاتے پیتے گھروں کے ڈیسنٹ لڑکے تھے پھر یہاں یہ کیسے اس طرح ان کے ادکا مات کی تھیل کرتے تھے۔ ایک طرف اِن کا لباس اور چلنے پھرنے کا انداز شہز اووں کی طرح نظر آتا تھا، دوسری طرف چائے اور کا ٹی ڈھوتے تھے۔ لڑکا قریب آیا ظفر عالم نے اُسے کا ٹی کا آرڈر ویا۔ روگوں بیٹے ذراا چھی سے کا ٹی بنالاؤ۔ آرڈر سفتے ہی لڑکا چلاگیا۔

ضامن صاحب، بین آپ سے بہت عرصے سے واقف ہوں، آپ کے شگفتہ اور شبک مضمون پڑھ کے مزالیتا ہوں، کافی دِنوں سے وہ مضابین جیب نہیں رہے ہے۔ پھر میں نے حسات سے پوچھا، بھی وہ آپ کے رسالے بین لکھنے والا آدی کہاں گیا، اُس نے بتایا آپ محاثی مشکلات سے دو چار ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے بیہ پروڈکشن ہاؤس ہے۔ مختلف ایڈورٹا کر منٹ اور دو سری چیزیں بناکر بیخنا ہوتی ہیں۔ اِن بین آپ کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے کہ دختگل لکھتے پھریں۔ البتہ اِدھر ہمارے پال ایک کام تھا، جھے خیال آیا کیوں نہ وہ کام آپ سے لیا جائے۔ آپ کی تحریر میں تا ثیر بہت ہوتی ہے، ہمیں ایسے خض کی ضرورت تھی جو بیتحریریں لکھ سکے۔

میں نے اُن کی پوری بات سے بغیر ہی کہا،کوشش کروں گا کام ذمہ داری سے پورا کروں۔ حسنات آ دمی تھیک ہے لیکن شاید میں اُسے فالتو محسوس ہوا ہوں، اِس لیے اُس نے اپنی بجائے جھے آپ کی طرف جھیج دیا۔

نہیں ایسی بات نہیں، اس پورے سٹم میں وہ بھی ہمارا پارٹنر ہے۔ آپ یہاں کام کریں گرق سمجھیں حینات بھی ہمارا کولیگ ہوگا۔ ظفر عالم نے میری بات بھانپ کر وضاحت کی۔ دراصل پرٹ میڈیا کا معاملہ اِس ملک میں ہمیشہ سے سمپری کا شکار رہا ہے۔ ایسی حالت میں کہ جب اخبار کے مالک کومفت لکھ کر دینے والے بہت ہوں اُس وقت تخواہ صرف ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جن کی ڈیوٹی چھیا آٹھ تھے میز کے کناروں سے گھسٹ کرگزرتی ہے۔ جن کا وفتر میں آنا جانانہ ہواُن کا کام برنس میں یا اخبار کونظر نہیں آتا۔ برنس چاہے شجیدہ لکھنے والوں ہی کی بدولت کیوں نہ چل رہا ہو مگر اُنھیں تخواہ دیے ے ایے لگنا ہے جیسے جرماندادا کیا جارہا ہو۔اب چاہے اِس میں خود آپ کے پرانے دوست الطاف من ہوں **یا صنات**۔

یعن آپ کا مطلب ہے کہ اخبار ایک بزنس ہے۔ میں نے ظفر عالم کو اپنی شکایت درج کرائی۔ جی ہاں مراب سے بات ایس سیدھی ہے کہ قابل تذکرہ بھی نہیں۔البتہ آپ سے جو کام یہاں لیا مائے گا اُس میں آپ ایک کی صورت حال کے شکار نہیں ہول گے۔

تو گویا مجھے یہاں میز اور کری کے کنارے لگنا پڑے گا۔ میں نے تشویش کا اظہار کیا، یتی روزاند دُيوني يرآنا موكا؟

أس نے بنس كر كہا،آپ كى بات بالكل شيك ہے مكرآپ كى كے جواب دہ نبيں ہول مے اور ٹائم کی کوئی یا بندی نہیں ۔اصل میں سامنے والی چیزیں یا در ہنا فطری بات ہے۔آپ جینے بھی اہم موں، اگر نظروں سے اوجھل ہیں تو آپ کا معاوضہ مارا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر بھی آپ کو یہال الی ریشانی کا سامنانہیں کرنا پڑےگا۔



#### (44)

ظفر عالم کے دفتر سے نگلنے کے بعد میری طبیعت میں کچھ ظیراؤ آگیا۔ بیع عمر کا دفت تھا میر سے وہاں بیٹے ہوئے ہیں بلدائس کے پاس بھیے دکھنے کا بھی اِن کا اپنا کوئی مقعد ہے جو جھے کہ ان چاہتے ہیں تربا تھالیکن اب بئی جان کو بھی کہ بیاں جو جو جھے کہ ان چاہتے ہوں۔ شیزانی الحال مجھ سے دُورنییں جاری تھی۔

کے باتھوں میں کھیلنا چاہتا تھا اگر وہ مجھے کھیلانا چاہتے ہوں۔ شیزانی الحال مجھ سے دُورنییں جاری تھی۔

میں اِس وقت ضرور سیدھا فلیٹ پر جا تا اور شیزا کو دیکھنے کی کوشش کرتا مگر میں اپنی طبیعت پر جرکر کے اُس سے تھوڑا فاصلہ رکھنے کو ترقیح دے رہا تھا۔ دو بارائس نے جس طریقے سے میری تو ہین کی تھی اِس باتوں پر بات کو دیکھتے ہوئے تیسری باراپنے آپ کو اُس کے سامنے چھینک دینا نہیں چاہتا تھا۔ اِن تمام باتوں پر فور کرنے کے بعد اب ججھے خیال آیا کہ اپنے پچھے سابقہ دوستوں سے ٹل لیا جائے۔ اِن میں سے میرا ایک دوست رضوان احمر مریڑ ھو جو کہ پر ایک مکان میں رہتا تھا۔ سے چیچ تی میں آب پارہ کی طرف دوستوں سے ٹل لیا جائے۔ اِن میں دوانہ ہو گئے میں مریڑ ھو جو ک پر ایک مکان میں رہتا تھا۔ سے وچھ تی میں آب پارہ کی طرف دوانہ ہو گئے۔ میں اور کی دوائی تھی۔ آب پارے سے میں لاری پہنٹے گیا اور آ دھے گھنٹے میں مریڑ ھو جو ک جا پہنچا۔ مجھے اُس کا گھر ڈھونڈ نے میں دیرنیمیں گئی گر دہاں ونہنے کے بیاں ایک مکان تھا۔ میں بورہو کر دہ گئے۔ اُس کے گھر کی بجائے دہاں ایک پلازہ کھڑا تھا لیونی تین سال پہلے بعد میر سے حواس حقیل میں ایک مکان تھا۔ میں بورہو کر دہ کے لوگوں سے رضوان صاحب کے بارے میں بوچھا گران کی بیاں ایک مکان تھا۔ میں بورہو کر دہ لی توگوں سے رضوان صاحب کے بارے میں بوچھا گران کی دین کی بیتھا اور اسلام آباد آگیا لیکن میں ایک میں بوجھا کے دہاں تا کی طرف کی کوئی کھر کی دوست کے بارے میں بوچھا گران کی دوست کی بارے میں بورہو کر دہ کوگوں سے رضوان صاحب کے بارے میں بوچھا گران کی باتھ کیا کیا تی بھر بین بوچھا گران کی دوست کی بارے میں بوچھا گران کی بھر کیا تو بھر بین بی بی بوچھا گران کی بیات کی بات کی بیٹ کی بوٹھا کی بیٹھ کیا تو کو کی بیات کی بھر کیا تو کی بیات کی بیات کی بیات کی بات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کیا گیا کی بیات کی بیات

رِ جانا نبیں چاہتا تھا۔ آخر زیرو پوائنٹ پر اُتر کر پیدل چل پڑا۔ زیرو پوائنٹ سے تھوڑا شال مشرق کی رِ ہا، ہن ہا ہرن دیجھیں تو ایک بہت بڑے بینک کی عمارت بن رہی تھی۔اُس کے پہلومیں ایک چائے کا ہوٹل ا سرے۔ نیا بیس نے سیدھا اُسی چائے کے ہوٹل کا زخ کیا اور چائے کا آرڈردے دیا۔ آ دھ گھنٹا یہاں بیٹھ کر روارہ اُٹھااور جی سیون سے ایف سیون کی طرف جانے والی سروس روڈ پر جلتا گیا۔ اِس کے دائیں اور ائي جانب چير كے درخت جوان ہور ہے تھے۔ اگر يد درخت پورے اسلام آباد ميں اي طرح لگا . دے جائمی تو برف باری کا امکان سو قیصد بڑھ جائے۔ پھر میشہرا پنی خوبصورتی میں کسی بھی پورپی شہر ہے چھے ہیں رہ سکے گا مگر اسلام آباد کی موجودہ انتظامیہ اِن درختوں کی بجائے جماڑیاں لگانے میں زیادہ دلچپی رکھتی تھی۔صاحب لوگوں کو درختوں کا سڑکوں پر ہے کچینکنا بہت بُرالگتا ہے۔ اُن کے خیال میں چھوٹی صحرائی بھولوں کی جھاڑیاں ہے نہیں بھیرتی مگروہ یہ بھنے سے قاصر ہیں کہ جھاڑیاں چھاؤں ہمی نبیں بھیرتیں۔ اِٹھی خیالوں میں ہلیوا پر یا کی سروں روڈ آگئی۔ابعشا کی اذا نیں ہور ہی تھیں اور ہوا میں ختکی بڑھ گئی تھی اور میں ایف سکس کے شیزا والے فلیٹ کے سامنے کھڑا تھالیکن ابھی فلیٹ میں والمل نہیں ہونا جا ہتا تھا۔ میں نے بورا دن کھانانہیں کھایا تھا، البتہ چھسات دفعہ چائے پینے کے بعد زبان چیدی گئی تھی۔ پہلے کسی ہوٹل پر بیٹے کرتسلی ہے کھانا کھانا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں ایف سکس ون کی مرکزی مارکیٹ ہے بہتر کوئی اور ہوٹل نہیں تھی۔ میں سیدھا دہاں پہنچااور ایک لکڑی کے ن پٹے پر میٹھ کیا۔ میر ہوٹل ایک جھوٹے ہے شہزوتوں کے جنگل میں تھا اور نہایت سامید دار جگہتمی مگر میں رات اور مردی کے اس پہرشہتوتوں کے سایے میں نہیں بیٹے سکتا تھا چنانچہ سڑک پر کری لگا کر بیٹے کیا اور ہوگل والے سے سبزی کے ساتھ دوروٹیاں منگوالیں۔

آخر إدهراً دهراً دهراً داری آواره گردی کے بعد فلیٹ پر پہنچا۔ حب تو قع فلیٹ بیل کوئی موجود بیس تھا۔
میرے لیے یہ ایک بجیب نفسیاتی مرض بن چکا تھا کہ اب اُس فلیٹ بیس اکیلے میرادم گھٹے لگتا تھا۔ کجاوہ وان کہ کی کے سائے ہے بھی ڈرتا تھا اور کجا یہ وقت کہ تب تک فلیٹ بیس جانے سے ہول آتے تھے جب تک فلیٹ بیس جانے سے ہول آتے تھے جب تک فیشان یا شیزا میں سے کوئی ایک وہاں موجود نہ ہو۔ فاص کر شیز اکی موجود گی جھے سرشار کر دستے کے لئے کافی تھی۔ اُس کی وہاں غیر حاضری یوں محسوس کرنے لگا جسے فلیٹ بیس میری روح نہیں وسینے کے لیے کافی تھی۔ اُس کی وہاں غیر حاضری یوں محسوس کرنے لگا جسے فلیٹ بیس میری روح نہیں سے اور غیس کسی مروہ خاتے میں واض ہو گیا ہوں۔ طوعا کر ہا قیس اپنے کرے میں چلا گیا۔ پکن میں سے اور غیس کسی مروہ خاتے میں واض ہو گیا ہوں۔ طوعا کر ہا قیس اپنے کرے میں چلا گیا۔ پکن میں واض ہو گیا ہوں۔ طوعا کر ہا قیس اپنے کرے میں چلا گیا۔ پکن میں واض ہو گیا ۔ میرے لیے ایک اور المیہ جنم لے چکا تھا کہ اُس وقت تک

کوئی شے لکھنا تو در کنار قلم اُٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا جب تک شیزا دہاں نہ ہوتی بھلے وہ اپنے کر میں میں ہوگر اُس کو دہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ میری شدید خواہش ہوگئ تھی۔ ہوتے ہوتے دات کے ہارہ نئے گئے اُس کے جہ موت سے زیادہ شدید کئے لگا تھا۔

ان کے گئے۔ میں ایک ذہنی اذبت کا شکار ہو کر رہ گیا تھا اور انتظار جھے موت سے زیادہ شدید کئے لگا تھا۔

ان کے میں اپنی چائے کو کر بیڈ پر پہنچا ہی تھا کہ فلیٹ کے وروازے میں چابی کئے کی آواز آئی۔

ہو گئے۔ میں اپنی چائے کے کر بیڈ پر پہنچا ہی تھا کہ فلیٹ کے وروازے میں چابی کئے کی آواز آئی۔

اس کے ساتھ ہی میرا دل بلیوں اُجھلے لگا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر فکا اور ڈرائنگ روم میں آگیا۔ یہ میری اضطراری حالت کا دورانے تھا اور انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ میں آئی تیزی سے بھاگ کر اسے ڈرائنگ روم میں پہنچا تھا جسے کوئی حاوثہ چیش آگیا ہو۔ میرے سامنے دونوں بہن بھائی کھڑے تھے۔

دونوں کے ہاتھ میں کئی بیگ پکڑے ہوئے تھے جن میں کپڑے اور پر فیوم شم کی خریداری کی گئی تھی۔

وہ دونوں کے ہاتھ میں کئی بیگ پکڑے ہوئے تھے جن میں کپڑے اور پر فیوم شم کی خریداری کی گئی تھی۔

وہ دونوں گھے آئی مضطرب اور تیزی میں دیکھ کر ایک دفعہ جرت زدہ ہو گئے اور کرے میں داخل ہوئے وہ دونوں بھی مڑی اور بولی، ضامن صاحب خیر ہے، کوئی مسئل تو نہیں ہوا؟

میں حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اُسے جواب دینے کے لیے مند کھولا تو محسوس ہوا میری سانس پھول سنگ ہے، میس ہکلا کر بولا۔

ہوں، آں، نہیں کھیٹیں ہوا، میں سمجھا پتانہیں دروازے پرکون ہے۔ اِس وقت رات گئے۔ میرے میالفاظ سنتے ہی وہ رُک گئی اور سامان اُس نے ذیشان کودے دیا اور بولی، ذیشان آپ نے ضامن صاحب کوفلیٹ پررہنے کی شرا کطنہیں بتائی تھیں؟

میں نے اِنھیں بولا تھا اپنے کام سے کام رکھیں اور ہمارے کسی بھی تعل پر جیران نہ ہوں۔ نہ ہماری خاطر پریشان ہوں، ذیشان نے نہایت بے تکلفی سے جواب دیا۔

ضامن صاحب آپ نے مُن لیا؟ ویکھے آپ ہمارے لیے بہت معزز ہیں۔ رائٹر ہیں اور کرایہ وار کھی ہیں اور بس ۔ آپ جب بھی آئیں چائی آپ کے پاس ہے۔ آپ تو پھر غیر ہیں، مَن خوداور ور اللہ کی ہیں اور بس ۔ آپ تو پھر غیر ہیں، مَن خوداور ویشان ایک دوسرے کے کسی کام میں دخل نہیں دیتے اور نہیں پوچھتے کہاں ہے آئے ہیں؟ آپ کافی دنوں سے پریشانی میں چل رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیں کر نہیں ہوگا۔ یہاں ہمارے بہت جانے والے ہیں۔ فی الحال ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ہماری فکرمت سیجھے گا۔ ہیں۔ فی الحال ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ہماری فکرمت سیجھے گا۔

ع المراجى دونوں استھے تو آئے ہیں؟ کیا ہے بات کافی نہیں کہ آپ ایک دومرے کا خیال رکھتے ہیں۔ علاوہ پھوٹیں رہتے ہوئے صرف ڈرتے رہنے کے علاوہ پھوٹیں کر رہا کہ معاوات پرناراض ہوجا کیں گی۔

خداجائے آپ س بات پرناراض ہوجا کیں گی۔

نداہ ہے۔ میراجملہ ٹن کروہ ہنس دی اور بولی نہیں ضامن صاحب میں آپ کو شاید جھڑ کی رہوں، ناراض نہیں ہوں گی۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہاں مگر تھوڑ اسابزرگوں کی طرح رہنا پیند کرتے ہیں اور گڈ این۔

ر کہتے ہی وہ دونوں ہنتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ اِدھر اِس ایک جملے نے میری پوری دنیا کا مزاج ہی ایک وم بدل کے رکھ دیا۔ بوراجسم توا ٹا اور شادانی کی صورت اختیار کر کیا۔ ہر چر تکھری تکھری معلوم ہونے لگی۔ اِس میں سب سے پہلا جو کام میرے دل میں آیا وہ بیتھا کہ کچن کے برتن دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ میں کچن میں وافل ہوا اور پانچ ہی منٹ میں تمام برتن دھو کر اور ٹاکی مار کے سب ماف کردیے۔ پھرآ یہ ہی آ یہ منے لگا بھی گنگنا ناشروع کر دیتا۔ یہ ایک بجیب قلیث تھا اور بیر عجیب دنیا تھی جس کی قربت مجھے سکون دیتی تھی مگر اُس وقت جب شیز ا اُس میں موجود ہوتی اور اُس کی قربت ہی مجھے ڈراتی تھی جب شیزاوہاں شہو۔اُس رات کے بعد ذیشان تین چار بار مزید میرے کمرے میں الإاره آكرسويا \_جس كى بابت جم دونو ل خوش اورخواب كى حالت ميل ملتح يتفيلين چرآ بسته آبسته اُس نے بہاں سونا بند کر و یا اور اگر ضرورت پڑتی تو ڈرائگ روم میں ہی سوجاتا تھا۔اس کی وجہ سے مجھ مل گرم جوٹی کی کئی تھی کیونکہ مصیبت ہیتی، جب وہ میرے کمرے میں ہوتا عین اُسی وقت شیزا کا بوائے فرینڈشیزا کے ساتھ ہوتا تھا۔ بیہ بات میرے لیے عجیب مخصہ پیدا کیے ہوئے تھی۔ میراد ماغ أی طرف لگا ، و تا تھا۔ میری حالت بیہ و چکی تھی کہ قصائی ہے کوشت کی خریداری کے وقت اُس سے جانوروں پر رحم کھانے کی تقریر شروع کر دوں۔ کہیں شیز ااور ذیثان میرے لیے ایک ہوجاتے تھے اور کہیں دوالگ الگ قربت کے استعارے۔ ذیٹان ٹیزاے عربیں چھوٹا تھااور اُس نسبت ہے گفتگواور مزاج میں مجل تحوز اسالا أبالى تفا\_أس كالبيليدن شرائط طي كرنا دراصل شيزا بى كى شرائط تعيس - كونكه أن شرائط كى پاسداری کی ذیشان کی طرف ہے کم شیزا کی طرف سے زیادہ یادہ اِن کرائی جاری تھی۔ میرے لیے اِس فکیٹ اور اِس د نیا میں جہاں اب تیں اپنے معاش کے لیے داخل ہوا تھائے امکانات کے دروازے ملئے لگے تھے۔ بدوروازے زندگی سے لذین کثیر کرنے کے ساتھ ساتھ اُسے بھنے کے لیے بی اہم

تھے۔ میں نے شویز کا نام مناتھا، اُس کے حسن کی کھلی روشنیاں دیکھنے کا ابھی تک موقع نہیں ملاتھا۔ مجھ بتایا گیا تھا اِس دنیا میں فقط نشاط ہے۔غم کا کہیں گز رنبیں ہوتا۔ مَیں کی فلم انڈسٹری سے وابستہیں ہواتیا م گرمیرے جیسے انسان کو جوزندگی بھر ایک کال کوٹھٹری کی برنصیبیوں اور سیابیوں میں گفٹ رہا ہو ہوئی کے ناکے جبیبا وہ سوراخ ہی کافی تھا جہاں سے ہوا کی تازہ جھونکیں آ رہی ہوں۔ میں ابھی تک کسی نوانی جسم کی لذت کا تجربه حاصل نہیں کر پایا تھا مگراس پر فیوم کی مہک سے اُن اجسام کی تابانیوں کا احساس ضرور کررہا تھا جوشاید ایک دن اختلاط کی تیش ہے ہمکنار کرسکتی تھیں۔ بیشہر لامحالہ کراچی اور لاہور کی نسبت کم پُر بیج تھا۔ اِس کی گلیوں میں جسموں کا جسموں سے چھوجانے کی نسبت فطرت سے چھونے کے امكانات زياده تنصريهال صورتيس دُور دُور سے نظر آتی تخيس اور غائب ہوجاتی تخيس - أن صورتوں ے مرانے کی بجائے انتھیں ویکھنے کے مواقع زیادہ تھے۔ جبکہ مذکورہ دونوں شہروں میں دیکھنے کا موقع کم ملیا تھااور ککراؤ زیادہ تھا۔اُس کے بعدایک نے نکراؤ کی صورت بنی تھی۔ جہاں انسان کودیکھنے کی فرصت کم ملے اور تصادم زیادہ ہوں۔ وہاں ایک دن انسان اندھا ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ تھی لاہورادر کراچی میں اندھوں کی بستیاں پورےشہروں پھیلی ہوئی تھیں۔جبکہ اسلام آباد کے اندھے مختلف ہاڑوں کے اندر سے باقی شہر میں فطرت موجیں مارتی تھی۔ بیا یک گاؤں تھااور یہاں ابھی تک چیزیں جیزوں کو بہجانتی تھیں، لوگ لوگوں کو بہجائے تھے۔ بُروں کی اپنی الگ بستیاں تھیں اور اچھوں کی اپنی بستیاں تھیں۔ اِس بستی میں گلے میں ٹائی کے پٹے بھی دیکھے جا سکتے تھے اور بغیر ٹائی کے تیدی بھی پہچانے جا سکتے تھے۔میرے ساتھ یہاں جو کچھ پیش آچکا تھا اگر کسی دوسرے شہر میں آتا تو میں اپنے مجرموں کو دوبارہ نہ دیکھ سکتا گریہاں اُس وفت کا منتظر ہوں جب اُٹھیں کسی چوراہے پر روک کر اپنا حماب چکا لوں۔خدا کاشکر تھا اِس شہر کے بتانے والوں نے یہاں چوراہے کثرت سے بنائے تھے۔ اُنھیں غالباً معلوم نہیں تھا ایک وقت آئے گاعوام کو إن چوراہوں کی ضرورت پڑے گی۔میرا نیال ٹیزاے کی اور طرف بھنگ کیا تھا۔ اِن بھنکے ہوئے راستوں پررات دو بج مجھے نیندنے آلیا۔ نیند کا غلبہ میرے لیے تمام غموں سے نجات کا سلسلہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے تھوڑے وقت کے لیے ہی سہی مگر آتی ضرور تھی۔

## (YF)

آج مجھے ظفر عالم کے بروڈکشن ہاؤس جاتے ہوئے تین ماہ ہو گئے تھے۔ میں اُس کے آفس کی چیزوں کو بچھنے کی کوشش کررہا تھا۔ اِس عرصے میں میں نے دو تین جنگل بھی کھے جنمیں شوٹ کردیا کیا۔ میرے لیے بیرکام بہت آ سان تھا اور نہ ہونے کے برابرتھا۔ یہاں مجھے موقع ملا کہ بیس دوبارہ ا پن قشن پر توجد دول \_ إى كے ساتھ ميس تمام اخلاقي اقدار كوايك طرف ركھ كرعبادت على كا كام بحي كر رہاتھا۔اُس کے لیے مجھےاُس کے کام کے سلسلے میں کم از کم ایک ماہ باہروزٹ پرجانے کی ضرورت نہیں کی-اس عرصے میں میں نے ایک ٹائپ رائٹر بھی خرید لیا اور اُسے خود چلانا شروع کردیا۔ میلوڈی میں ایک ہی دکان تھی جہاں میرا ٹھکانا تھا۔ میں وہیں سے کی بیں لیتا تھا اور وہیں سے کاغذ خریدتا تھا۔ عابد ماحب نهایت وضع دارانسان منصے۔اب أنھيں ميري ضروريات كا خوب پتا چل چكا تھا۔ فارغ وتت می اور دفتر سے آتے ہوئے واپسی پر وہاں جا کر بیٹے جاتا۔ یہ میلوڈی بک ڈپومیرے لیے حاتی فطرس علی کا مطب ثابت ہوئی تھی۔ دُکان کے مالک عابد صاحب اور آیک دواحباب مزید ،جن کا یہاں متفل محکانا تھا،میرے لیے ذہنی بلوغت اور مانوسیت کی علامت ہو سنے سنے یک بوں کان کے پہلومیں ونک چائے والی وُ کان جس کے اُو پر چیل کا درخت اپنی بہار دکھار ہا ہوتا تھا، ایک ایسا دوست ہو چکا تھا شے جاتے ہی میں ایسے جھوتا تھا جیسے اپنے ایک دوست کو گلے ال رہا ہوں۔ اُس کی شاخیس اور شہنیا ل میرے ساتھ عین اُس ٹا الی کی طرح یا تھی کرنے کی تھیں جنسیں تیں ایک مت پہلے اپنے تھر چیوڈ آیا

تفا۔ خاص کر پیپل کے اُوپراڑتے ہوئے دُورا آسان کی نیلگوں بلندیوں میں ہوتر اور بہاڑی اُلمی نیجے معتور کر دیتی تھیں۔ جس دن میں میلوڈی بک ڈپو پر نہ جاتا ، ایک خلاکا احساس دامن گیرد بتا۔ ان شیم میلوڈی بر نہ جاتا ، ایک خلاکا احساس دامن گیرد بتا۔ ان شیم میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ رائے کھلے تھے اور آتے جاتے لوگوں سے پیول کہیں نہ بہن ملاقات ہوجاتی۔ ذیشان اور شیز ا کے بارے میں اب میری طبیعت میں تھیراؤ سا آگیا تھا۔ شی اُئی اُئی اُئی میں وہ جاتے ہے۔ اگرچہ میرے دل میں ابھی تک اُن کے متعلق اِس تعلق اِس تعلق سے آگے ایک کسکھی مگر میں اُس کسک کو دل ہی میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ہرائ متعلق اِس تعلق ہے آگے ایک کسکھی مگر میں اُس کسک کو دل ہی میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ہرائ حرکت اور سلوٹ کو مثاویا تھا جس سے میری اُن کے بارے میں ذرائی بھی جبتو کا شائبہ لگا ہو۔ دونوں حرکت اور سلوٹ کو مثاویا تھا جس سے میری اُن کے بارے میں ذرائی بھی جبتو کا شائبہ لگا ہو۔ دونوں سے دن میں ایک دوبار ڈرائنگ روم میں ملا قات ہوجاتی تھی۔ وہیں دوستوں کی طرح با تیں کرتے تھے اور چھوٹ موٹ لڑتے بھی شے مگر شیز ای طرف سے کسی ایسے قرب کا کہی اشارہ تک نہیں ہوا تھا جے میں اور چھوٹ موٹ لڑتے بھی شے مگر شیز ای طرف سے کسی ایسے قرب کا کہی اشارہ تک نہیں ہوا تھا جے میں ایک دوبار کی اُس میں میں میں کا آغاز قر ارو سے سکوں۔

وہ اکثر اپنے کمرے میں بندر ہتے اور باہر جاتے تو رات گئے لوٹتے تھے اور کوئی نہ کوئی اُن کے ساتھ ہوتا تھا۔اکٹر شیزاکی دوست لڑکیاں اور بھی کبھی اُس کے مرددوست جنھیں اب میں اچھی طرح بیجان چکا تھا،ساتھ ہوتے تھے۔ اِن مرد دوستوں میں دولوگ زیادہ آتے جاتے تھے۔اُن میں ایک نوجی آفیسر تھا اور ایک کسی سیکرٹری کا بیٹا تھا۔ میں شیزا کے اُن سے تعلقات اچھی طرح جانیا تھالیکن سوائے کڑھنے کے میرا کوئی جارہ نہیں تھا۔ میں بیجی جان گیا تھا ظفر عالم اور اُس کی بیوی پروڈکش ہاؤس کے ساتھ سیس مارکیٹ کا برنس بھی کرتے ہتے۔اُن کی یہ مارکیٹ ملک سے ہا ہر بھی تھی۔اِس میں سیس کی تمام اقسام یائی جاتی تھیں گر ہے مہنگے داموں بکتی تھیں۔ اِن گیز ، لیز بئین اور عام سیس یعنی ہر قتم کی ضرور بات اِن کے پروڈکشن ہاؤس میں چلتی تقییں۔ مَیں اُن کے آفس کے اندر محض ایک ا<sup>یبا</sup> کیمرہ تھا جے ایک اور کا م بھی وے دیا گیا تھا کہ مختلف فنکشنز کا احوال شوبز کے رسالوں میں لکھوں۔ اُن تحریروں کو اُسی وقت انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی رسالوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ بیدسالے زیادہ تر مذل ایسٹ میں جاتے <u>تص</u>اور اِن کے اندر نہایت اشتہا انگیز تصویروں کے ساتھ میتحری<sup>یں</sup> چیپتی تھیں۔ بیتحریریں اِس طرح لکھٹا ہوتی تھیں کہ پچھ چیپا بھی ندرہے اور ظاہر بھی ندہو۔اُس کے یونن انھیں فارن کرنی میں پےمنٹ ہوتی تھی اور یہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔اُس میں سے مجھے زیرہ برابردے و یا جا تا تھا۔ پہلے پہل میں نے سمجھا تھا پہتر پریں ہی اصل کام ہے جو اِن رسالوں میں چھٹی ہیں گر پکھ

ی میں بعد مجھ پرانکشاف ہوا کہ اُن تحریروں کے ساتھ چھپنے والی اڑکوں اور لڑکوں کی تصویرین زیادہ میں بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ اُن تحریروں کے ساتھ چھپنے والی اُڑکیوں اور لڑکوں کی تصویرین زیادہ امارات اور سعودی عرب میں بطور ایکٹر چیش کر کے وہاں سے انہی مامی رقوم اینٹھ کی جاتی ہیں۔ یہاں سے بھیجی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے ایک معاہدے کے تحت آتے اور ماتے تھے۔ کئی بارشیز ااور ذیشان بھی جاچکے تھے گر پریشان کن بات سے تھی کہ پروڈکشن جی اِن کام جاتے ہوئی اُن کام مانا تھا جو وہاں سے لئے تھی۔

ایک دن جھے ظفر عالم نے فلیٹ پرفون کر کے بتایا آج میریٹ ہوٹل ہیں فرانس اور دئ کی موادت سے ایک موسیقی پروگرام ہے۔ آپ وہاں پہنچیں گے اور شیزا آپ کولی آئے گی۔ اُس کے پال آپ کا پاس بھی موجود ہے۔ آ ن کے دن دفتر بند ہوگا کیونکہ ہم سب لوگ ہوٹل میں پردگرام کی ہنٹ میں معروف ہیں۔ آپ لوگ رات نو بچ وہاں بہنچ جا کیں۔ سے بات میرے لیے نہایت نوش کن تھی۔ پہل بار جھے احساس ہوا میں شیزا سے قریب ہوں۔ ظفر عالم کا جھے سے کہنا ہی میرے لیے مانیت کا باعث تھا کہ وہ جھے لیتی آئے گی اور میرااجازت نامہ یعنی پاس اُس کے بیگ ہیں ہے۔ گویا کہ میں اُس کے بیگ ہیں ہے۔ گویا کی میرا اجازت نامہ یعنی پاس اُس کے بیگ ہیں ہے۔ گویا کی میرا اجازت نامہ یعنی پاس اُس کے بیگ ہیں ہے۔ گویا کہ کھے ساتھ لے کرجانا اور میرا پاس اپنیا کی رکھنا نرخ موسموں میں رنگوں کی آمیزش کے متراوف تھا۔ اب غیں شدت سے رات نو بچ کا انتظار کو بانظار زیادہ و برنہیں کرنا پڑا۔ شیخ ساڑھے گیارہ بچ بی میرے کرے پردسک ہوئی اور میرا قبل کے بیارہ بچ بی میرے کرے پردسک ہوئی اور میرا قبل کی تاریش کو ساتھ کے کرجانا اور میرا بیاس کی باز ہوئی کی تاریش کی تاریش کو ساتھ کے کرجانا اور میرا بیاس کی بیارہ بچ بی میرے کرے پردسک ہوئی اور میرا بیاس کی بیارہ بچ بی میرے کرے پردسک ہوئی اور میرا بیار سے گیارہ بچ بی میرے کرے پردسک ہوئی اور میرا بیاس کی سے میں دور میر بیش کرنا پڑا۔ شیخ ساڑھ گیارہ بچ بی میرے کرے پردسک ہوئی سے میں فی اور میر بیش کرنا پڑا ہیں۔

سیمیرا ن ۔

عمل کمرے سے باہر نکلاتو شیزا ڈرائنگ روم ہیں صوفے پہیٹی ہوئی تھی۔ اس کے آگے کائی

گاکپ اور آطیف رکھا تھا۔ کو یا وہ کافی پہلے ہے انھی ہوئی تھی۔ بیں جب بھی شیزا کا سامنا کرتا تھا دیا

وبار ہتا تھا۔ جیسے میں اُس کا طلام ہوں یا ایک نیچ کی طرح ہوں۔ بیرحالت اُس نے ججے پہلے دن

وبار ہتا تھا۔ جیسے میں اُس کا طلام ہوں یا ایک نیچ کی طرح ہوں۔ بیرحالت اُس نے ججے پہلے دن

سے بی ڈانٹ ڈیٹ کے کی تھی۔ وہ اِس معالمے میں جن بجاب تھی۔ اگر وہ ایسانہ کرتی تو ہو سکی تھا تی ۔

اُس کے کرا ہے دار کی نسبت اُس کا خاوند بننے کی زیادہ کوشش کرتا۔ شیزا نے ججے سامنے بیشنے کے لیے

اُس کے کرا ہے دار کی نسبت اُس کا خاوند بننے کی زیادہ کوشش کرتا۔ شیزا نے ججے سامنے بیشنے کے لیے

کہا، جب میں جیڑھ کیا تو بولی ضامی صاحب آج کل کیا ہور ہا ہے؟ بہت خاموش خاموش واروں دیتے ہو۔

اليے بھى ہونٹوں كوى لينا اچھى بات نہيں۔ اليے بھى ہونٹوں كوى لينا اچھى بات نيس ہے۔ اپنے دوستوں كے ساتھ كپ شپ رہتى ہے يہ كونگا تو ئيس بى نيس، اليمي تو كوئى بات نيس ہے۔ اپنے دوستوں كے ساتھ كسى الكرى المرجبور دى تقى۔ مركبتهم ، صورا ، ير بين نے اپنے جيلے ميں طفز كى المرجبور دى تقى۔ تو کیا ہم آپ کے دوست ٹیس ہیں؟ شیزانے یہ جملہ آملیٹ مے ٹوسٹ کو چمر کاست کانے ہوئے ایسے اداکیا کہ میں بھی اُس کے ساتھ کٹ کے رہ گیا۔

عَس سائے بیٹھا تھوڑا ساتلنی سے مسکرا یا اور بولا ، شیزا مجھے کم وبیش یہاں دہتے ہوئے چار ماہگزر گئے ہیں اور میں ایک اچھوت کی طرح یہاں پر ہوں۔ آپ جانتی تو ہیں۔

ارے ضامن صاحب کیسی بات کرتے ہیں۔ اچھوتوں کو اپنے کچن استعال کرنے کوئیل دیا کرتے ۔ پھر کیس جب بھی آتی ہوں یا ذیشان، ہم دونوں آپ سے جیسے تک سامنا ہوتا ہے سلام لے بغیر تونہیں نطقے اور یہال روز گپ تو ہوتی ہے۔

شیزا آپ کوخبر نہیں فقط سلام تک گفتگور کھنا عوام کے ساتھ اشرافیائی حرکت ہے، یہ بات کئے ہوئے میں مسکراد با۔

اچھااب غصرتھو کیے اور آج رات نو بج ہم ہوٹل چلیں گے آپ کا اجازت نامہ میرے پار ہے۔ شیزانے یہ بات ایسے کی جیسے مجھ پراحسانات کی بارش کر رہی ہو۔ اِس کے باوجود میں نے اُپ نہیں بتایا کہ بیعنایت آپ کی طرف سے نہیں ظفر عالم کی طرف ہے ہے۔ مئیں نے کہا جی ضرور بیآپ کی فرہ نوازی ہے، جو مجھ پر ہوگی۔

مبیں ضامن صاحب، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، شیزانے یہ جملہ ایے میری آگھوں ہی و کھے کر ادا کیا کہ جگر میں جیسے تکواروں کے کاٹ چل گئے ہوں۔ اُس کی آگھوں میں تغیری ہوئی ہز طمانیت اور رسانیت کی ہوا میرے لیے مجت کے گئی پیغامات چوڑ گئی تھی۔ پچود پر کے لیے میری زبان سے کوئی جملہ نہیں نگلا۔ ہاں پچھ آنسو شید ہونے لگے تھے کہ میں نے ہز در اُنھیں روک لیا۔ لیکن شیزانے میری آئکھیں فورا پڑھ لیس اور دوبارہ مسکرادی۔ اُس کے بعد اُس نے میری دن بحری مصر دفیات کے میری آئکھیں بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ میں اُس ایے شب و روز کی ایک ایک تفصیل بتانے نگااور بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ میں اُس ایک شب و روز کی ایک ایک تفصیل بتانے نگااور تفصیل بتانے نگااور میں اُس کے بانی بھی گھڑ لیتا جے وہ حیرت داستجاب کے عالم بیل تفصیلات کے ساتھ۔ اُس میں کہیں کہیں دیسے کہانی بھی گھڑ لیتا جے وہ حیرت داستجاب کے عالم بیل سنتی اور کھلکھیلا کر ہنے گئی تھی۔ میں نے چاہا تھا یہ یہیں بیشی رہے اور بالکل نہ اُٹھا اور میں اُس کے بانی اُس منا تارہوں۔

ہا ہوں ماں مار ہوں۔ ہم دو گھنٹے ڈرائنگ روم میں بیٹے رہے۔ اِس عرصے میں ہم دونوں نے دوبار چائے ہنا کر لیا۔ استے میں ذیشان بھی باہر نکل آیا۔وہ ابھی نہا کر نکلاتھا۔ اُس نے باہر نکلتے ہی مجھے اور شیز اکو ہاتی کرتے 503

بين ديكها تو خوشكوار مود مين و بين بينه كيا اور بولا آلي آن ضامن صاحب ست بهيت بنبات بنها و بين مينه كيا اور بولا آلي آن ضامن صاحب ست بهيت بنبات بنها و بين الم

جی ہاں اور آج ہم کھانا بھی خیام ہوٹل پرمل کر کھائیں گے، کیول ضامن ساحب؟ ، دینی ن من بنجده بوكر بولي-

بدوار میں ایک مجھے تو آپ نے کہانہیں اور ذیشان سے کہدری ہیں۔ میں واقعی تیران :ور با

آج آپ بی کے ساتھ ساراون شان سے گزرے گا ضامن صاحب،آپ بھی کتے ہول کے فراروت والني راس --

ارے واہ ، ہُر رررا۔ ذیشان نے عین اُسی اسٹائل میں خوشی کا اظہار کیا جو دوا ہے دوستوں کے ماند إى فليك پركرتا تھا اور مكن انھيں أس بيگار كرنے والے نوكر كى طرح ديكھا تھا جو فقط فاصلے پر الدت گزاری کا صلہ وصول کرتا ہے۔میرے لیے بیرعنا یت کی صورت زندگی کے نے سلسلوں کا آغاز فی۔ایے۔لیے جن کا تصور میں نے چار ماہ پہلے اُس وقت کیا تھا جب اِس فلیٹ میں داخل ہوا تھا مگروہ سلنے ماحلوں پر أبھرنے والی لہروں کی طرح ریت میں بیٹھ گئے تھے۔

تحوزی دیر میں ہم تینوں اُٹھ کرائے کمروں میں چلے گئے اور خیام ہول جانے کی تیاری میں الك كئے۔ خیام ہولل سپر ماركيٹ ايم اے جناح روڈ پر تھا۔ يہ ہولل ايرانيوں كی شاندار ميز بانی اور ٹانت کا تلاز مرتھا۔ کھانا کھانے کے بعد شیز المجھے ایک شاپ پر لے گئی اور ایک شرٹ اور پینٹ خرید کر الله عن نے اُسے پیسے دینے سے سخت منع کر دیا۔ اپن طرف سے اُسے پچھٹر بداری کر دا دی اور ایک وین ارٹ ویشان کو بھی خرید کر دی۔ میرے لیے سے بہت عجیب بات بھی کہ ایک دم اس قدر الفات مجھ ر المرات المرات المرور تقاكه بين اب نشاط الكيزي كة خرى كنارون برأزر با تقام ميرے دل ميں ا میں ایک بات موجود تھی کہ ایک دم اُن کی مجھ پر ایسی توجہ کی نئی مصیبت کی آئینہ دارنہ ہو گریئی ہما <sup>اس</sup> اور ارب سمبت کواُٹھانے کے لیے تیارتھا کہ مید میرے لیے خواہش سے زیادہ تڑپ بن گئ تی۔ خیام ہول سے ا فی بیج ہم واپس فلیٹ پر پہنچ۔ شیزانے کہا اب وہ پچھودیر کے لیے آرام کرلیں تا کہ اُس کے بعد اُنام بر لگار بہتا کا داہل فلیٹ پر کہنچ۔شیزانے کہا اب وہ پھھ دیر کے بیجا رہ کر بیکی ہول اُن میں جانے کے لیے تیاری کرنے کے قابل ہوجا تیں۔ پھر نہ جانے رات کتے ہج تک ہول كربكام يليار

ہم تینوں اپنے کمروں میں آئے۔اب میرے لیے بہت کھی سوچنے کو تھا۔ وہ تمام ہاتی جنی میں تصور کرسکتا تھا، باری باری تصور کیے جاتا تھا۔ ایسے خیال دتصورات جودیباتی نوارول اُن اس ات آتے ہیں جب ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی موافق چلے۔ وہ اُس جھو کے کو بنیاد بنا کرصد بول کے منافی بحران کے خاتمے کا تصور باندھ لیتے ہیں۔ اِن خیالات میں انسان کے اندرفورا پیدا ،و جانے والی نج کمینگی بھی چلی آئی تھی۔ بھی جھے خیال گزرر ہاتھا شیزااب اپنے آپ کو مجھ سے باندھنا جائتی ہے اور شادی کے لیے پرتول رہی ہے۔اُے شاید بیمعلوم ہو گیا ہے میں اُس کے لیے بے ضرر اور سوال نہ كرنے والا خاوند ثابت ہول گا۔ بيجي ہوسكتا ہے أس نے چار مہينے تك مجھے ہرطرت سے ديجہ بحال لا ہوکہ میں کہیں اُس کے لیے مشکل پیدا تونہیں کروں گایا اُس کے پیسے پرنظرتو ندر کھوں گا۔ اُسے یہ جم اچھی طرح خبر ہو چکی ہے کہ میرا کام میری آمدنی ہے زیادہ ٹھیک اور درست ست میں ہے اور فیل اب اُس سے بچھ زیادہ بھی کماسکتا ہوں۔ اِس کے علاوہ بھی سیکڑوں خیالات آتے تھے اور یلے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں اُٹھیں خود ہی رد کر دیتا تھا۔ انسانی د ماغ میں بعض چیزیں پچھے ایسے کحول میں انتہا کی آسان اور مل لکتی ہیں جنمیں جذبات کے کتھارسس ہوجانے کے تعور ی دیر بعد ہی سوچنے پروہ نہایت مصحکہ خیز اور ناممکن ہوجاتی ہیں۔ ہوسکتا ہےجس کمحے انسان ایسی چیز سوچ رہا ہو جو ناممکن ہواور دہائ أى لمح بورى طاقت سے انجام دینے كى صلاحت ركھتا ہو كرتوقف كے بعد دماغ كے سوچنے اوركرنے کی صلاحیتیں آ گے پیچھے ہوجا کیں۔ یوں تصورشدہ حقیقت محض افسانہ بن کررہ جاتی ہے۔ بہر عال بیا یک د ماغ کی نفساتی جیدگی ہے جے اِس وقت میں خود بھنے سے قاصر تھا اور ہر شے کو جھنگ کرصرف اِل بات پراپنا دھیان لے جاتا تھا کہ رات نو بجے میں نے بہر حال شیز ااور ذیشان کے ساتھ میریٹ ہول میں جانا ہے اور وہاں ایک پارٹی اٹینڈ کرنا ہے۔ یہ پارٹی ہی وہ پہلی حقیقت ہے جو مجھے عام سطح ہے انوا كر پچھ خاص لوگوں كى نسبت ميں لا كر كھڑا كرے گى۔ عجيب بات تھى ميراوہ ادبى كام جے بَن اپنا نخر سمجھتا تھا، اُس کی حقیقت اِن لوگوں ہیں محض اُس چیمپر سے زیادہ نہیں تھی جے آج کل مغرب ہے نیانیا امپورٹ کیا جارہا تھا۔اُن بچوں کی مِٹ جذب کرنے کے لیے جنس کل ہمارے حکران بنا تھا۔ نیر جھے أن میں اپنا مقام بنانے کی الی کیا تمنا ہو سکتی تھی بجزشیزا ہے، کہ وہی میری منزل تھی۔ اگر دہ منزل ای رہتے سے میری طرف بڑھ کتی توبیسب کھ میرے لیے دوہرے منافع کی طرح تھا۔

# (Yr)

ہم ہوٹل کے تیسرے قلور کی مٹن لائی ہے وائمیں ہاتھ کے کوریڈورے گزر کر مہاراجہ ہال میں دافعل ہو گئے۔ کافی لوگ پہنچ چکے تھے۔ میرے خیال میں اجھی لوگوں کی بجائے ہیں کہا جائے تو بہتر ہو گا۔ لباس کی چکا چونداور نیم بربیٹی کیفیتوں کے پہر میر کہ سائے تھے جو ہال میں ایک دومرے کوئل دے تھے، متعارف ہورہ ہے تھے اور '' ہائے'' کے تھے ہوئے لفظ کے ساتھ گالوں سے گالیں ملاتے سے اور پہلے بھی سے اور پہلے بھی ایک دومرے سے شاسا تھے اور پہلے بھی ای طرح کی پارٹیوں میں ملتے رہے تھے۔ نظر عالم اور حسنات بھی وہیں تھے۔ ظفر عالم کی بیری آگے بڑھ بڑھ کر سب کو ایک وومرے سے ملا رہی تھی اور انجیس بتاتی جائی تھی، بی از فرسٹ سیکرٹری اِن المیریکن ایمیسیڈرو فیرہ سیٹورت بھے اہلی تھی، بی از فرسٹ سیکرٹری اِن المیریکن ایمیسی ، اِٹھیں میلیے جرمن سینڈ ایمیسیڈرو فیرہ سیٹورت بھے اُن جو اِن بڑھ جاتا تھا۔ اکٹر لوگ اپنی تھوٹر کرکی دومر شخص کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ اکٹر لوگ اپنی تھوٹر کرکی دومر شخص کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ اکٹر لوگ اپنی تھوٹر کرکی دومر شخص کی کے ساتھ اُس کا بیٹائیس اور نیٹوں کے ساتھ اُس کا بیٹائیس اور بیٹیوں کے ساتھ آئی کی اور از زے ساتھ اُن کے بیٹے بھی تھی۔ میرا یہاں سوائے ظفر عالم اور شیز اے تھا۔ بیٹی ہرکی کے ساتھ آئی کی اور اور ہے تھے۔ میرا یہاں سوائے ظفر عالم اور شیز ای تعارف اُن کی دومرا واقف نہیں تھا۔ شیز ایمی دو جارکوخود جائی تھی، اُن سے میرا تعارف کروایا اُس کے بعد اُس کی اپنی بچوان کی زنبیل یوری ہوئی تھی۔ ظفر عالم نے میرا ایک دوفر سٹ بیکرٹریوں سے منرور تھارف

کروا یا اور کسی خاتون ہے بالکل بھی نہیں۔اکثریت انگریزی زبان استعال کر رہی تھی۔تھوڑی دیر میں شروا جھ سے الگ ہو کر پچھ برٹش اور ایک دو فارز فرسٹ سیکرٹریز کے ساتھ گپ شپ میں معروف ہو یر بست ۔ گئی۔اُس کا بھائی ذیشان بھی ایک لڑی کے ساتھ بات کرنے لگا جبکہ لڑی کے باپ نے دوقین بارلزی کا باز و پکڑ کراُ سے ذیشان سے الگ کیا اور ایک فارنرایم پیسیڈر کے بیٹے سے متعارف کروانے لگا مگر دولائی دوباره ذیشان کی طرف پلٹ آتی تھی۔ اِس پراُس کا والد آئکھوں ہی آئکھوں میں اُس سے تفاہور ہاتیا۔ ميرے ليے يه بہت دلچيپ منظر تھا۔ آ ہت آ ہت اوگ مزيد چلے آتے گئے۔ جن ميں ملک كورزرا، سیکرٹر پزاورشوبز کے لوگوں کے ساتھ فارٹرز بھی تھے۔اب محفل جنے گئی تھی۔تمام لوگوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں جمالی تھیں۔شیزا دو چار ہارو تفے و تفے ہے جھے جھوکر کبھی اِدھرنگل جاتی تھی کبھی اُدھر کھیک جاتی تھی۔ یہی حالت ذیشان کی تھی۔ آخر کارشیزانے ایک ایمیسیڈر کو گھیر لیا اور اُس کے ساتھ مستقل کپیں لگانے لگی۔ اِس بات نے میراسینہ چیر کے رکھ دیالیکن بے بی کا احساس بیان کرنے کی گنجائش آج تک الفاظ میں پیدائبیں ہو کی جو یہاں بتا سکوں۔ إدھر ذیشان نے ایک چیک فرسٹ سیکرٹری کے بیٹے کے ساتھ بے تکلفی بنالی تھوڑی دیر میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ اِس ہے بس ا تنا ہوا کہ میں ایک جانب ہو کر بیٹھ گیا۔ سب سے زیادہ متحرک ظفر عالم اور اُس کی بیوی تھی۔ جیے دہ ا پن آڑھت پر کھڑے گا بکوں کوجنس کی خریداری پر آبادہ کر رہے ہوں اور اُن کے کمیشن میں اضافہ متوقع ہو۔میراچونکہ یہال کوئی واقف نہیں تھانہ میں وقعت کے اُس درجے پرتھا جہاں نوجوان لڑ کی کے شاندار مستقبل کی تصویر بنا سکتا۔ ویسے بھی مجھے یہاں شیزا سے زیادہ کوئی لڑکی خوبصورت نظرنہیں آری تھی اور مجھےمعلوم تھا شیزا اِس کلاس کی ہرگزنہیں ہے۔وہ بس ظفرعالم کے لیے تجارتی مجھلی پیانے کا محض ایک چار ہتھی، جے ساتھ لے کرآیا تھا۔ شیزانے جس فرسٹ سیکرٹری ہے تعلقات قائم کرنے کا کوشش کی تھی اُسے لے کرمیری طرف آئی اور بولی ، بی از ضامن ، مائی فرینڈ فرسٹ سیکرڑی نے جھے ایک طنز بیرتقارت ہے دیکھ کر ہاتھ آ گے بڑھا یا اور ایسے سلام لیا جیسے میں نے شیز اکوأس کے ساتھ دیکھ كركسى غيرت مندي كا مظاہرہ كيا ہو۔ميرے خيال ميں اُس كى مجھ سے تھوڑى ي تكدر كى كيفيت اُس اور تج جوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جومیرے ہاتھ میں تھا۔ اُس محفل میں ڈرنک ندکرنے کا مطلب سامنے والے کی تو ہین تھا تگر اب کیا ہوسکتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک دوسری جگہ جا کر کھڑے ہو گئے ۔ انگریزی موسیقی چل رہی تھی ۔ تھوڑی دیر بعد مجھے خبر ہوئی یہ فرنج موسیقی تھی ۔ یہ بات مجھے میران

م رہنبہ لگا کر حنات نے بتائی۔ اُسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں برصغیر کی موسیقی کے ملاوہ اُنیا کی م ی بر به به به می می می از رو برابر گناه نبیس تفایه میمین و بیان می در این می به بیان می در این و بیان می در این می ہریں ہوں۔ پنیر خی پے چونکہ ہمارے علاقے میں برٹش حکومت کر چکے تھے اور اب بھی کم وہیش موام کے لیے انہی در الله المحالية المنه الماري سر كار مدار مين جلتي تقى اوروه تهمين بالكل سمجة نبيس آتي تتمي \_ اس ليا ورمرے جیے لوئر فدل کلاس یامفلس لوگول کے دماغ میں ہرنہ بھی آنے والی شے کا اتا انکش ہے یہ تھا۔ رات کے دس نج چکے تھے۔ساٹھ سے ستر مر دوخوا تین اورلڑ کے لڑ کیاں جمع تھے اور سے ایک برے ہے تعارف کے ساتھ ڈیٹ کنفرم کررہے تھے۔خودشیزاکی ڈیٹ بھی چل ری تھی۔ اِی طرت ، گرلاکیوں نے اپنے اپنے بوائے فرینڈز کا انتخاب کر لیا تھا۔ جن کے بوائے فرینڈیملے سے وہ انھی کے ساتھ بغل میں دبی دبی پھررہی تھیں۔ایک آ دمی جے میں نے ایک دفعہ سرسری ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پروزارتِ خارجہ میں و یکھا تھا اور اب وہ فل سیکرٹری ہو چکا تھا، اپنی بیٹی کو بار بارایک فارزوزیر کے بیٹے سے ملوا تا تھا مگر وہ لڑکی کچھ ہی کمحوں بعد وُ ور جا کرا کیلی کھڑی ہوجاتی تھی ۔ اِس بات برسیکرٹری ماحب تھوڑا سامضطرب نظر آ رہے تھے۔والدین ،جوزیادہ تر بیوروکریٹ تھے، اِس بات پرخوش تھے كرانحول نے اپنى آج كى شام ضائع نہيں كى تقى \_ ڈرنك كے ساتھ ساتھ عالمى اور خارجى امور بھى نبٹائے جا رہے ہتھے۔ اُٹھیں اینے ول کومطمئن کرنے ہے کوئی روک نہیں سکتا تھا کہ وہ یبال ملک کی فدمت میں اپنا وقت صرف کررہے ہیں۔

شیزا کے علاوہ بیگم ظفر عالم نے چار پانچ مزیدلؤکیاں مختلف لوگوں کے ماتھ ان کردگ تھیں۔ یہ مبلاکیاں میرے خیال میں اُس کے سکول کی سٹو ڈنٹس تھیں۔ جھے یہاں کوئی فوبی آ دی نظر نہیں آیا۔
اُس کی شاید وجہ میہ ہوکہ اِس میں پچھا کجنسیز کے آ دمی بھی موجود تھے۔ وہ سب ظفر عالم کو جانتے تھے۔
اُن کی شاید وجہ میہ ہوکہ اِس میں پچھا کجنسیز کے آ دمی بھی موجود تھے۔ وہ سب ظفر عالم کو جانتے تھے۔
اُن میں صرف میں ایک ایسا تھا جسے وہاں پر اپنی موجود گی کی کوئی سجھ نہیں آ ربی تھی۔ بچھے ملک کا بڑا رائٹر اُن میں صرف میں ایک ایسا تھا جھے وہاں پر اپنی موجود گی کی کوئی سجھ ہوسکتا تھا؟ نہ اُن کے ساتھ ڈرنگ کر کہ میں اور جولوگی جھے ساتھ لے کر مئی تھی وہ میرا پہلوچھوز کر کسی اور جولوگی جھے ساتھ لے کر مئی تھی وہ میرا پہلوچھوز کر کسی اُن اُن اُن اور جولوگی جھے ساتھ لے کر مئی تھی وہ میرا پہلوچھوز کر کسی اُن اور در میر ہے پہلو میں کوئی لوگی تھی اور جولوگی جھے ساتھ لے کر مئی تھی وہ میرا پہلوچھوز کر کسی

' المرے کے ساتھ انکی ہوئی تھی۔ ال میں ایک جگد النبی تھا۔ النبی کے سامنے کروموسومزی شکل میں داہنے اور بائیس گول میزیں ال میں ایک جگد النبی تھا۔ النبی کے سامنے کروموسومزی شکل میں درمیان میں ایک مجمولوں کا کی تھیں۔ میزوں کے درمیان بہت می جگہ خالی رکھی شمی تھی۔ ہرمیز کے درمیان میں ایک مجمولوں کا

گلدستہ پڑا تھااوراُس کےاردگرد ڈرنک کا کافی سامان موجودتھا۔میز کےاردگرد تین کرسیال تھیں۔اُس یر چھآ دمیوں کے پینے کا سامان موجود تھا۔ ہال کی دائمیں اور بائمیں دیوار کے ساتھ بھی پچھ میزیں ڈریکہ ں ہوں ۔ کے سامان سے بھری ہوئی تھیں۔ ہال کی بتیاں نہایت مدھم تھیں۔ پچھ چیز صاف دکھائی نہیں دی تھی۔ بتیاں مجھی ہلکی بچھ جاتی تھیں اور بھی جل پڑتی تھیں۔ بیا ندھی روشنی مجھے سلسل اذیت سے دو جار کرری تھی۔ میں اُس خواب ز دہ مخص کی طرح تھا جے بیداری کے بعد صرف سائے یا درہ جاتے ہیں،اُن کی ما تیں اور آنکھوں کے زاویے بھول جاتے ہیں ۔لوگ کافی زیادہ ڈرنگ کرچکے تھے۔اب اسلیج پرمومیق اور ڈانس کی ملی جلی کوئی شے شروع ہو چکی تھی۔ ئیں ایک میز کے کنارے بیٹے گیا اور اُن باداموں اور دیگر لواز مات سے نیٹنے لگاجنھیں ڈرنک کے بغیر کھانے میں سراسررسوائی تھی مگرین اب الی کسی بھی مالت ے آزاد ہو چکا تھا۔ کیونکہ پچھلے مسلسل دو گھنٹے سے للجائے ہوئے بچے کی طرح اُنھیں گھورر ہاتھا ہے کی شے کے چھونے پر ڈانٹ ڈیٹ کا ڈر ہو۔ موسیقی کی طرح سٹیج پر ہونے والے رقص کی بھی مجھے کہ بھی ہیں آ رہی تھی مگر ہال میں موجود اُنھیں دیکھنے میں ایسے مکن تھا جیسے اُس قص کی جزیات پر سیر حاصل مقالہ لکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میں دعوے سے کہدسکیا ہوں بیدموسیقی اور بیرقص وہال پرموجوداُن سب ا فراد کی نہ تو جمالیات کی تشفی کررہا تھااور نہ اُن میں ایسے کسی فن کو بچھنے کی تو فیق تھی۔ وہ محض ایک دوسرے كى آكھوں ميں اينے وقاركو ثابت ركھنے كے ليے چبائے ہوئے جملے اور واو، آ وكى كھٹيا آوازوں سے آلودہ کررہے تھے۔ اِس داد سے لا کھ درجہ بہتر تھا وہ خاموش رہ کر ڈرنگ سے لطف اندوز ہونا جوایک مجينس کو بھي نشردينے ميں کارآ مد ثابت ہوتي ہے۔ جھے يہاں جو بات شدت سے محسوں ہوری تھی، او عمر کی زیادتی کا حساس کمتری تھا۔ ادھیڑعمر اور موٹی عورتیں کسی نہ کسی طرح اپنے یا بیگانے مردوں کے ساتھ جسم کومس کرنے کی کوشش کررہی تھیں۔وہ کسی نہ کسی طرح اپنے منتنب کیے گئے مرد کا ہاتھ تھا ہے رکھنا چاہتیں تھیں۔ یا اُن کے پہلو میں بیٹھی رہنا پسند کرتی تھیں۔جبکہ مرد ہاتھ چھڑا کرکسی دوسری لاگی کے تھیں اور اِن کے میک اپ کا سٹینڈرڈ بھی اتنا شوخ تھا کہ اُس پربعض اوقات اوور ہونے کا شائبہ ہوتا تھا۔ اِن خواتین میں سے اکثر کے خاوند مسلسل دوسری لڑکیوں میں دلچیں لے رہے تھے۔ اِن خواثین کی حالت اُن بھیروں کی میں ہوگئ تھی جن کی بڑھا ہے اور دودھ زیادہ دو ہے کے سب بڈیاں واضح ہوگئ جول اور اُن ہڑیوں کو چھپانے کے لیے اُن کی اون ندا تاری گئی ہوتا کہ گا ہوں کی نظر میں بدنمانہ آئیں مگر

ان کے دانتوں سے عمر کا اندازہ لگا لیتے ہتھے۔ ہال میں اِس وقت ابنی پند کی عورتوں اور اپنی آگی اُن کے دانتوں سے عمر کا اندازہ لگا گیا تھی جس میں کے راہ ا کی ان میں ان میں اس کو سے کی الیسی دوڑ لگ چکی تھی جس میں کسی کیا ظاور پاس کا اعتبار نیس تھا۔ میدوہ بندے مردوں کو حاصل کرنے کی الیسی دوڑ لگ چکی تھی جس میں کسی کیا ظاور پاس کا اعتبار نیس تھا۔ میدوہ ہے مردوں۔ پنگے مردوں نے فصلے کی سرکاری کری پر بیٹھے ہوئے نہایت مجھ دار اور بارعب ہوتے الل-وہال اِن اِلْ نِنْے جوابِ اِسْ کے کری پر بیٹھے ہوئے نہایت مجھ دار اور بارعب ہوتے الل-وہال اِن 

روں میں ملکے نشے کے نیج ایک دوسرے کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کرجھونے کی ی رک بورے ہال میں پیدا ہو چکی تھی۔ اِک کے بیچ ایک عورت کا خاوند دوسری عورت کے گالوں ہے ارت کا اور اُسی میں ایک تا بناک قشم کی سرشاری دونوں طرف پیدا ہور ہی تھی۔ بیر کت اور اُل میں کرر ہاتھا اور اُسی میں ایک تا بناک قشم کی سرشاری دونوں طرف پیدا ہور ہی تھی۔ بیر کت اور ال ال کے ایک کونے سے دوسرے تک پھیلی ہوئی اُس سندر کی اہر کی طرح تقی جس کا یانی ایک ہی الله المرتبعي آ مح جاتا ہے اور بھی پیچھے ہٹتا ہے۔ پچھ دیرے میں مسلسل شیزاکو تاش کر دہا تھا اور وہ بچے نظر نیں آر ہی تھی۔ ملیں نے ایک کونے تک اُسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگروہ غائب تھی۔وہ اچانک کہاں چلی گئی تھی۔میرا خیال ہے اُس کے غائب ہونے کا دورانیہ وہ کمجے تھے جب میں ایک میزے کر باداموں کی روغی کھا رہا تھا۔ ذیشان البتہ اُسی خوبصورت چیک اڑے کے ساتھ نشے کے عالم میں بْناہوا تھا۔وہ دونوں اُسی ہال میں بےخبر ہوجانا جائے تھے۔شیز ااور سکاٹ لینڈ کا وہ سُرخ بندرا جانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میرے لیے یہ لمجے اضطراب اور اذبت کے شروع ہو گئے تھے۔ مرحم ادر مال بھی اندھی لائٹیں اُسے تلاش کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھیں۔ میں نے ذیشان کو چیک لڑ کے *ہے* الكمال كرك يوچها، شيزانظرنيس آربى؟ وه ميرى إس خبر يربجائ پريشان يا تنجس موتا، أس نے الاجمع بى غصے سے گھور كر و يكھاك بنس أن كى مستى بيس مخل كيوكر ہوا؟ كہنے لگا ليش كول، آپ آرام علان کریں وہ آ جائے گی۔ بیس واپس اُسی میزیر آ کر بیٹے کمیا اور سلسل إدھراُدھرد بیلنے لگا۔ پکھدیر بھانگر ہال سے باہرا کیا تا کہ باہر دیکھ کراندازہ لگاؤں کہاں گئ ہوگی مگروہ ہال سے باہر بھی نہیں تھی۔ ت نوز کا در بعد میں نے جمہوں کیا خود بیکم ظفر عالم اور تین چارلژ کیاں اور بھی غائب تھیں۔ یہ بہت معیٰ خبر مار تی ق ان کی رقص موسیقی ، منظامه اور مستی شباب پر ہوگئی تھی اور اب عمل اُن سیکرٹریز ، برنس مین ، وزرا واور اکر در بر بر برنس موسیقی ، منظامه اور مستی شباب پر ہوگئی تھی اور اب عمل اُن سیکرٹریز ، برنس میں ، وزرا واور المریز در کود یکه رہاتھا جن کی ہضایوں پر اِس ملک کی لکیریں چنی تھیں۔ وہ اپنی کری پر کس قدر سنجیدہ دور کی کا میں ایک ایک کی لکیریں چنی تھیں۔ وہ اپنی کری پر اِس ملک کی لکیریں چنی تھیں۔ وہ اپنی کری پر سنجیدہ ان کے الک اور قانون کی ہسکیلیوں پر اِس ملک کی للیریں ہی کا اس اور قانون کی پاسداری کے ہراول دیتے گئے تھے۔ میں خود ہی ایک مرت اُن کے ساتھ لاُوكام كرچكا تھا اور قالون كى پاسدارى كے ہراول دینے گئے تھے۔ مان دون نوش چڑھاتے ساتھ کام کرچكا تھا اور اُن كے دفتر وں میں اُنھیں كرسيوں پر بیٹے بڑے بڑے تانونی نوش چڑھاتے

د مکیر چکا تھا۔ تو کیاوہ یہی لوگ تھے جو اِس وقت میرے سامنے ابھی ابھی کا یا کلپ ہوئے بھر نے۔ بندر میں میں میں اور اس میں ایک میں ایک میں اس میں ایک میں ایک کا ایک اور اسٹریشنے کا ایک ایک ایک اور اسٹریشنے دیچه پول سات ہے۔ کی بیویاں الیمی بندریاں تھیں جنھیں تھن اِس لیے اہمیت تھی کداُن کے خاوندوں کے نم پر ایکن آن ن بیویون سال میں اور تھا۔ اِن سب کوشیزا کی پروائہیں تھی بلکہ اُٹھیں اگر میں اسپنے اضطراب سے فہ ور کرتا تو وہ اُسے میری اِس بچگا نہ حرکت پر ڈانٹ ڈیٹ کرتے اور دوبارہ اپنے رقع میں تو اوبات اب رات کے بارہ نج مجھے تھے۔ ہوٹل انتظامیہ چونکہ ایسی پارٹیوں کے معمولات سے بانم ہوز منتی اس لیے اُٹھیں اندازہ تھا اِس مخلوق کے پیٹ میں اُٹری ہوئی آگ کو ایندھن کب دینا ہے۔ چنانج شمیک بارہ بجے بونے لگ گیا۔ مجھے ڈرنگ کے بعد بونے کی اہمیت کا سرے سے اندازہ نیں تا کا اُن کا کیالطف ہے اور کیسااحساس ہوتاہے؟ میں نے کھانے کی طرف نہایت احتیاط سے ہاتھ بڑھایا اکر د يكھنے والوں كى نگابيں مجھے إس ميدان ميں كمل بانجھ نة بجھ ليں مگر ميں بيدد كيھ كر بددل ساہو كيا كہ يہان میری تمام احتیاط بے معنی ثابت ہوئی تھی کہ اُس پر کسی کی نظر نہیں گئی۔ نہایت الیٹ یہ پیٹ بحراطیہ کھانے کے معاملے میں ہارے گاؤں کے اُن دیہا تیوں ہے بالکل مختلف نہیں تھا جنعیں سال میں ایک ہارمقت کھانے کی دعوت ملتی ہے۔ کھانے کے دوران میری نگاہیں مسلسل ہال کے دروازوں کی طرف اُو ر ہی تھیں لیکن شیز انہیں لوٹی تھی۔میراتمام کھانابر باد ہو گیا تھا اور بچے پوچھوتو یہ پارٹی میرے لیے اذبت ک رات بنی ہوئی تھی۔شیزانے کہیں جانا تھا تو مجھے بتا دیتی لیکن پھریئیں میسوچ کرخود پر آئی ہے ہا کہ د كيول بتاكر جاتى؟ يبى تو مجھ سے وہ جا ہتى تھى كەأس سے أن كى ذات كے بارے يس سوال الك جائے۔وہ جس کے ساتھ بھی گئی تھی ، اپنی ذات کے سوالوں کے جوابات اپنے وجودکودے کر گنا گی۔ مَیں خموشی مگر ذات کے حصار میں پیدا ہونے والی طغیا نیوں اور کا نوں کو کھا جانے والے شوروغل جمالیک دم اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا۔ میس یہاں کیوں آیا تھا؟ بیشیزا کون ہوتی تھی مجھے اذیت دینے والیالار مسلسل میری تو بین کرنے والی۔اگرائس نے کسی کے ساتھ رات بسر کر ناتھی تو مجھے اپنی ذات کے ساتھ معجموتا کے ہوئے کیوں ایک بار پھر کرب ہے گز ارر ہی تھی۔ میں بھاگ کر ہال سے باہر نکل کرواٹن اُن میں داخل ہو گیا اور چینیں مار کر رونے لگا۔ میں واش روم کے فرش پر بیٹھ گیا اور دروازہ بند کرلیا۔ جی نبل معلوم مَن کیوں اثنا کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پچھ دیر بعد مَنس ہلکا پھلکا ہو کر باہر نکل آیا اور اپنے مذکور ہو لما سال مدیسی میں میں میں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پچھ دیر بعد مَنس ہلکا پھلکا ہو کر باہر نکل آیا اور اپنے مذکورہ لیا- ہال میں آیا تولوگ کھاناختم کررہے تھے۔اُسی وقت میں نے دیکھا شیزاایک میز پراپنے اُسی اور سے ملا کے ساتھ بیٹنی کھانا کھاری تقی۔ ہا تی ہے کہاں ہے آگئ تھی۔ بین ایک دم بھاگ کرائس کے زدیک جا

و بن نے جیے دیکھتے ہی کہا، ضامن کہاں چلے گئے تھے، کھانائیس کھایا؟ آؤ کھانا کھا نوں اور میں برائی ہے کہ معلی اور میں اور میں برائی ہونے کے ایک فرا المنے نے ایک فرا المنے نے ایک فرا المنے نے این ہوں اس برائی ہوں کے دوران میں معروف ہوگیا۔ میں نے ایک فران النے کے دوران میں نے محسوس کیا دوازہ برند کر کے چنیں مار کر روتا آیا ہوں۔ تم کبوں کہ برائی کھانا کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا دوانے ہاتھ کھانے کی طرف لے جاتے ہوئی ہوں کی جاری کی میں تھی اور میر کی طرف و کھے نہیں رہی تھی۔ اُس نے اپنے چرے اور کیڑوں کی برائی کہ برائی کہ برائی کہ بھی کیا تھا گر ایک آ دھ سلوٹ اور ایک دو بالوں کی برقی ابھی کھی تائی تھی سوچ جا رہا تھا گر ایک آئی میں اتی جلدی کیے چلا گیا تھا۔ اس کے سرقی آئی بھی سوچ جا رہا تھا کہ انسان اپنے فررائے تعلق پر بھی کس قدر تی جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سرائر انسان کے اندر چھی ہوئی دواشت اور ملکیت کی خواہش تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھے ۔ یہ سرائر انسان کے اندر چھی ہوئی دواشت اور ملکیت کی خواہش تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھے ۔ یہ سرائر انسان کے اندر بھی ہوئی دواشت اور ملکیت کی خواہش تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھے۔ انہان ایک آئیسی زمین کی طرف ضرور پھیرتا ہے۔ انہان آئیسی اوھراؤ میر پھیرر بی تھی۔ بلند یوں پر اُڑتا ہوا ہر ایک اپنی آئیسی تھیں زمین کی طرف ضرور پھیرتا ہے۔ کو دوران بھی نے ذریادہ با تھی نہیں تھیں۔ بلکہ با تھی تو کی نہیں تھیں۔

ابسب لوگ سافٹ ڈرنک پیٹے گئے تھے۔ بعض آئس کریم اور دوسرے شیمے لواز ہات ہے اس طرح رات کے دو بجے پارٹی اپنے اختا م کوئٹی گئے۔ ہم ہول سے باہر نگے۔ اگر چہ ہمارا فلیٹ قریب ہی تھا مگر ظفر عالم نے ہمارے لیے گاڑی کا بندو بست کر رکھا تھا۔ گاڑی ہم تینوں اگر چہ ہمارا فلیٹ پرچیوڑ آئی۔ شیز ااور ذیشان ابھی بھی متی اور نشے کی کیفیت سے باہر نہیں نظلے تھے اور بار بار بار بار بازی کی طرف آ مادہ تھے۔ شیز انے میرا ہاتھ پڑلیا تھا اور اب وہ اُسے مسلل پکڑے ہوئے تھی۔ فرا با اٹھی پڑلیا تھا اور اب وہ اُسے مسلل پکڑے ہوئے تھی۔ فرنگ میں بازی کی طرف آ مادہ تھے۔ شیز انے میرا ہاتھ پڑلیا تھا اور اب وہ اُسے مسلل پکڑے ہوئے تھی۔ بہتی مندوں میں فلیٹ پر پنج شین بنا سکا اُس نے جمعے کون می لاتوں سے دَر واکر دینے والی سرتوں نے جمعے اپنے حصار میں لے گئے۔ اندر داخل ہوئے تو ایک کا ناتوں کے دَر واکر دینے والی سرتوں نے جمعے اپنے حصار میں لیا۔ شیز انے ذیشان سے کہا، ذیشان آپ جا کہ کرے میں سوئی۔ اُس کے بعد اُس نے میرے کوئوں تک کا نیتے ہوئے جوئی ہاتھوں سے کا خرصے میں لڑکھڑ اتی ہوگی چائی تھا کہ وارائے کھول دیا۔ شیز انے کمرے کے اندر واخل ہوگول کیا اور اُسے کھول دیا۔ شیز انے کمرے کے اندر واخل ہوگول کیا اور اُسے کھول دیا۔ شیز انے کمرے کے اندر واخل کیا اور اُسے کھول دیا۔ شیز انے کمرے کولاک کیا اور اُسے دوانوں کی اذیت ہی تھی۔ درائی کی دیا تھی۔ بھی جس پر نہ جائے جس نے تھی جس پر نہ جائے جی بہائیس اُشیا تھا۔ میں مین نہ جس پر نہ جائے جی بہائیس اُشیا تھا۔

### (AF)

ون کے تین ن کی چکے تھے۔ ٹیز اابھی تک پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور میں چاہتا تھا قیامت تک یونہی تین بچر ہیں لیکن ہم اس بیڈے ندائھیں۔ اُس کے جہم اور کپڑوں کی تمام خوشہو میرے جہم اور کپڑوں کی میں مورے کی ہر شے میں اُتر چکی تھی۔ اُس نے بالوں میں کائی خوشہو لگا رکھی تھی اور کپڑوں جم میں خوداُس کی ایک خوشہو میں میں موری کا پر فیوم تھا جو خالص عرب ملکوں ہے آتا تھا۔ اُس کے جہم میں خوداُس کی ایک خوشہو کی اور میں نہیں جانتا وہ کیا تھی گر آج کے بعد بیہ جان چکا تھا کہ اب اگر شیز انے جھے اچا تک چورا اور میں نہیں جانتا وہ کیا تھی گر آج کے بعد بیہ جان چکا تھا کہ اب اگر شیز انے جھے اچا تک چورا اور میں ہوگا کہ اس اور کبھی اور کبھی ایک دم روح میں اُتر جانے والی تمام مزاوں ہوگا ہے۔ کہ ایک دم روح میں اُتر جانے والی تمام مزاوں ہوگا ہے۔ کر ارکر لے گئی تھی ہم تمام رات سے اگلی ہے تو بیج تک نہیں سوئے تھے اور اُسے راجی چاہ ہا تھا۔ میراجی چاہ ہے۔ کہ حالت میں دیکھی رہا تھا۔ میراجی چاہ ہا تھا۔ میراجی چاہ ہا تھا۔ میراجی چاہ ہو جاہ تھا۔ وہ میرے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور میں اُسے جذب کی حالت میں دیکھی رہا تھا۔ میراجی چاہ ہا تھا۔ میراجی چاہ ہی تھا۔ وہ میرے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور میں اُسے جذب کی حالت میں دیکھی رہا تھا۔ میراجی چاہ ہا تھا۔

ی پاؤں چوم اوں، ہاتھوں کو بوسے دول اوراُس کے چبرے پر اپنا چبرہ رکھ دول مگر اُس کے ذینہ بیدارہونے کے خوف سے دور رہا۔ میں نہایت آ ہتہ سے بیڈ پرسے اُٹھااور واش رُوم میں واغل ہو بیدارہونے کے خوشبو ابھی اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنا ٹیخسل کی بجائے اپنے ہے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنا ٹیخسل کی بجائے اپنے اُلے مندادرد بیراعضا کو دھو یا اور پچن میں آگیا۔

آج کے بعد ہمارے کمرول کی تقسیم گدیڈ ہوگئ تھی۔ مجھے ہیں معلوم تھا شیزا کا کمرہ ذیشان والا برگایا میرا ہوگا۔ میں نے ول میں تہید کر لیا تھا شیز اکو آئندہ بھی کبھی سوال نہیں کروں گا،وہ کہاں جاتی ے؛ کس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ مجھے اُس سے بس اتی غرض ہوگی کہ وہ میرے لیے اپنے کس بھا کر , کتی ہے پانہیں؟ مئیں نہ تو اُس کا خاوند تھا، نہ اُس سے خونی رشتہ تھا۔ نہ وہ مری رکھیل تھی بلکہ ہوسکتا تھا آئدہ جل کر میں خوداُس کا رکھیل ثابت ہوں۔ کل ہے جس طرح میں اُس کے ساتھ تھا، یہ تمام باتیں ٹاید مجھے ہی اُس کا رکھیل ثابت کرتی تھیں مگر مجھے ایسے بے معنی اور فضول دیے گئے لفظوں سے کوئی افرانیں تھی جومعاشرے کے اذیت پہندوں اور جابروں نے اپنے ساج میں شامل کردیے تھے۔ میں اُن آمام افظیات سے یاغی ہونے کا اعلان کرتا تھا جن میں کوئی خاتون کسی مرد کی جا گیراور کوئی مرد کسی فاتون کا اثاثہ ہو۔ کم از کم اپنی حد تک میں آج بہی سوچ رہاتھا اور بیآ گئی کا درمجھ پر ای رات کھلاتھا۔ اب مَن كَتْنَا زبر دست كام كيا كرول كا، كيے اُڑا اُڑا پھروں گا۔ وہ لوگ كننے بانجھ اور بدبخت ايں جن کے ہاتھ کی لڑکی نے اُن کے بیڈ پرشب بسری نہ کی ہوجے وہ دل کی گہری لائنوں تک چاہج ہوں اور پیکی تھا، میں ضامن علی ،جس کے دماغ کے رہیٹے استنے کمز در اور بے تر تیب نہیں تھے جتنے زمانے نے مجھ الم منتھے۔ میں ایک ذہین اور اشیا کے وجود کو اُن کی اصل میں جلد مجھ لینے والا تھا۔ میں بولنا جانتا تحا گرز مانے نے مجھے بولنے ہیں دیا تھا۔ بیس راستوں کے نشیب سے منزلوں کی قاشیں کاٹ لینے کا ماہر تا گرونیائے میرے ہاتھ سے جاتو چھین لیے ہے۔ بیس اپنی طرز کا شاعر تھالیکن حاسدوں نے مرك لفظ ضبط كر ليے تھے۔ تيس جانتا تھا سندروں كا نيل آسانوں ميں كيے كال جاتا ہے كيان ساج نے بچھے دضاحت کی اجازت نہیں دی تھی۔ ججھے سب خبرتھی رنگ کیے بولتے ہیں اور موقام کیونکر لائنیں بازیاب کراتا ہوں۔ آج سے میں زمانے کو بول کر دکھاؤں گا، پھروں سے جمعے تھنچ کر باہر دکھ دیا کول گاء آج سے میرے لفظ اپنے معنی کو اُڑا میں مجاور دنیا کے مدوجز رتک پہنچیں گے۔

نیں اپنے کئی بین تمام تر سرشاری کے ساتھ سوچتا جارہا تھا اور چائے بناتا جارہا تھا۔ چائے بناتا جارہا تھا۔ چائے بنانے کے بعد میں نے اپنے کاغذات لیے اور قلم اُٹھا یا اور ڈرائنگ روم بیں آ کر اُن تمام ایونش کو گئے کا جس کے لیے جمیے ظفر عالم نے پارٹی میں شرکت کا شرف بخشا تھا۔ یہ میرے لیے زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ میری سیتحریران کے رسالے میں اُن تصویروں کے ساتھ چھپناتھی جنھیں ایک فوٹو کر اُڑ پ نہیں تھا۔ میری سیتحریران کے رسالے میں اُن تصویروں کے ساتھ چھپناتھی جنھیں ایک فوٹو کر اُڑ پ درب نے لے دہا تھا۔ دو گھنٹے کے پیچ میں نے وہ سب کچھ ایک تر تیب سے لکھ دیا لیکن اُس میں دو چیز پر کورٹ دورج نہیں تھیں، شیزا کا لال بندر کے ساتھ ہال سے کہیں نکل جانا اور میرا ہوٹل کے واش روم میں جیوکر ورج نہیں مارنا۔ میرا خوال ہے بہی ایک چیز اُس تمام پارٹی کا حاصل تھی۔ یہی سیج تھا اور یہی اِس دیا تھا۔ اِس سب سیکھکل ظفر عالم کے آفس پہنچ کر اُسے دینا تھا۔ اِس معاوضے سے ذیادہ قیمت رکھتا تھا جو میں ظفر عالم سے وصول پاتا تھا۔

پانچ ہیجے دروازہ کھلا۔ سماھنے شیزا کھڑی تھی۔ ابھی ذیشان ہا ہزئیں لکلاتھا۔ بیلڑ کا جب سوتا قاتو لہا سوتا تھا اور جا گنا تھا تو چوہیں گھنٹے جا گرفامیں دیکھتا تھا۔ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اِس کا جا گنا اور سونا ، دونوں طویل ہوتے ہے۔ بھی کبھار کا لج جا تا تھا مگرانگریزی رسالے اور انگریزی فلمیں دیکھنے اور سونا ، دونوں طویل ہوتے ہے۔ بھی کبھار کا لج جا تا تھا مگرانگریزی رسالے اور انگریزی فلمیں دیکھنے سے سروکاررکھتا تھا۔ اردوائے کم وہیش نہیں آتی تھی۔ اِس کے دوستوں کی حالت بھی اُسی طرح تھی۔ میں نے شیز اکود کھے کرسب کچھا کیکے طرف رکھ دیا اور اُس کی طرف متوجہ ہوگیا۔ وہ مسکرار ہی تھی۔

ضامن متعصیں اچھالگانا؟ شیزانے ایسے انداز سے بات کی کے میرے لیے اُس کے عوض مواۓ شکر گزاری کے کوئی شے نہیں تھی۔ میں نے جواب میں فقط اتنا کہا، شیزا میں اس فلیٹ میں ای لذت کا محرومیوں کا تکہان تھا جسے تم نے حریم بنادیا۔اب کس زبان سے شکر گزار ہوں۔

وہ لَہک کر بولی بشکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ایک کام کر ومیرے لیے ناشا بناؤ، بیں اسے میں نہالوں۔ بیس نے اپنی ایک دوست سے ملنا ہے اور ایک مضمون کی اسائنٹ تیار کرنی ہے۔ توکیا آپ پڑھ مجمی رہی ہیں؟

تی ہاں کیوں نہیں پڑھ رہی؟ کیا آپ مجھے اَن پڑھ تجھ رہے ہیں؟ نہیں میرامطلب، مَیں نے آپ کواور ڈیشان کو بھی یو نیورٹی آتے جاتے نہیں دیکھا، بَس نے ڈرتے ڈرتے یو جھا۔

وہ مسکرا کر بولی، میراانٹر بیشتل ریلیشن میں ماسٹر کاتھیسز چل رہا ہے۔اچھامیراامثنان چیوزیں

المائيامي درا يكن شاور كيلول-

المرا المرا

ناشا کرنے کے بعد جے اب شام کا کھانائی کہا جاسکتا تھا، شیزا جلدی سے تیار ہوکر قلیٹ سے بہرنگل کی، ذیشان دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں نے قلیٹ سے نکل کر آ وارہ گردی کے سلسلے بم میلوڈی بک ڈیومیلوڈی کی راہ لی۔

یکس پر مارکیٹ سے میلوڈی کی طرف جانے والی سڑک کے ساتھ چا ہوا جیسے ہی پریس کلب
کے پاس آیا، میری نظر پریس کلب کے سامنے واسمی ہاتھ ایک ڈھا ہے پر پڑی۔ چار پائی پرایک آدمی
بہاتھا۔ پھی بھی اندھیرا ہو چلا تھا اِس لیے اُس کی شکل صاف دکھائی نہیں و ہی تھی مگر ذرا پہچائی ہوئی گئی
فی ۔ میں تھوڑا اُس کے نزدیک ہوا تو پہچان لیا۔ بہی وہ کو بت ہاشل کے دستے میں پڑنے والے
دُھائے پر بیٹھا ہوا نیم خبطی شخص تھا۔ باتونی اور دلچیپ کردار۔ میں نے اُسے سلام کہا۔ اُس نے سلام
کے لیے میری طرف منہ کیا اور ایک دم اپنی جگہ سے اُٹھا، ارے بھائی ضامن صاحب آپ یہاں کیے
ملے میری طرف منہ کیا اور ایک دم اپنی جگہ سے اُٹھا، ارے بھائی ضامن صاحب آپ یہاں کیے
باگل ہوگا۔ آپ بیٹھے بھائی میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ وہاں شنڈے بہت ہوگئے ہے۔ سوچاکی دن
پاگل ہوگا۔ آپ بیٹھے بھائی میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ وہاں شنڈے بہت ہوگئے ہے۔ سوچاکی دن
پاک بھوآ ہے بیٹھوں گا۔ یہاں ہے کہیں اور شعکانا کروں، اب دیکھوآپ یہاں ل گئے۔
پاک بھی کہوں جب دوسری باروہاں کیا تو تم نہیں ملے شے۔ میں نے اوھرا دھر دیکھا گرتم
بال میں بھی کہوں جب دوسری باروہاں کیا تو تم نہیں سلے شے۔ میں کراے کہا، ایسی تک آپ نے
بال میک کی اور میں خیال آپ کیس گزری نہ ہی ہو۔ میں نے اِس کرا سے کہا، ایسی تک آپ نے
بال میک کو موال نہیں گیا۔

تیں ہا، میری طرف سے؟

میاں ضامن صاحب اب شرمندہ نہ سیجیے، آپ صاحب لوگ ہیں۔وہ تھوڑ انجل ساہوکر بولار ئیں بھی ہنس دیا اور کہا، ہاں کہدوو۔

اورکھانا؟

کھانا اگر چہ بنیں کھا کر آیا تھا گراُہے کہا کھانا بھی کہددو، شایدوہ اِی انتظار میں بیٹیا تھا کر اُن شریفِ آدمی بہکتا ہوا آئے اور اُسے کھانا کھلا دے۔

اب وہ ہوٹل والے کی طرف مڑا اور پکارا،ارے میاں دلاورے، پہلے ایک ایک چائے، پر کھانا اور دیکھومرچیں ذرا کم صاحب کا معدہ نازک چل رہا ہے۔ (جھے ہلکی می آگھ مارکر) دلی مرفی کا سالن کر دو۔اوئے چھیدے یہ بیبل صاف کر، اُلو کے سپاہی کسی وقت آ تکھوں ہے بھی دیکھ لیا کر یکھے بعد ٹیبل صاف کرتے ہو۔

وہ آرڈر دے رہا تھا اور میں اُسے دیکھ رہا تھا اُسے کتنی صفائی سے آرڈر دینا آتا تھا، پہ طریقہ جھے اچھالگا تھا۔

چیدے کو ڈانٹے اور ہوٹل کے مالک کو آرڈر کرنے کے بعد دوبارہ میری طرف متوجہوا، ضامن صاحب بہت دنوں بعد ملنے کی معذرت۔ دنیا کی مصروفیت سوسو دھندوں میں اُلجھائے رکمتی ہے۔خداشاہد ہے اُس ڈھا بے سے نکلنے کو جی نہیں کرتا تھا گر پچھ دنوں سے کلاشکوفوں کی باڑیں گئ کے دانوں کی طرح اُڑتی تھیں۔

یار دیکھو، میں آپ کی شکل تو جا نتا ہوں گرنام آپ نے نبیس بتایا، میں نے اُس کی بات درمیان میں کاٹ کر کہا۔ مجھے معلوم تھا وہ بات کرنے کا موقع نبیس دے گا اِس لیے درمیان ہی ہے پوچھ لیا تاکہ مخاطب کرنے میں آسانی رہے۔

بحائی ہمارا نام کیا پوچھتے ہو، وہ تاسف سے بولا، امال نے اپنے باپ کے نام پر ندیم رکھا، ابا نے دادا کے نام پر کمال خال کر دیا۔ محلے دالوں نے دیموں اور یہاں اسلام آباد میں شاختی کارڈ پر جو پچھ نگلادہ مہتاب خانم ولد فرزند علی ہے، اس کے ساتھ ہی اُس نے شاختی کارڈ نکال کردکھا دیا۔ واقعی اُس پراُس کی ٹوجوانی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔

عل رخانون بناديا-

رہا وں است اور واقعی خوب تھی۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا اور بنس کر پوچھا میرسب

أس نے چائے کے دو لیے لیے گھونٹ لیے اور کہا، یہ بہت در دنا کی سے ہوا۔ كياآب في الصحيح فهيل كرائى؟ ميس في سوال كيا\_

ماں ضامن آپ نوابوں می با تیں کرتے ہو۔ اول تو میں نہ چور نہ ڈاکو کہ تھانے کچبری میں واسط پڑے۔ ند بیس غیر ملکال جاؤک کہ پاسپیورٹ بٹانا پڑے، نہ کاروبار کا دھندا۔ یہاں اِن ڈھابوں رِالله نے رزق کا جال پھیلا رکھا ہے اور اُس کی ری تیرے اِس بھائی دیمو کے ہاتھ میں ہے۔

ارے میاں چائے نہیں آئی؟ ہال لے آؤ لے آؤ۔ ارے کدهر جاتے ہو؟ وہ ذرا کریم رول أفادُايك،آبلوكي؟

نہیں شکر ہے، میں نہیں لوں گا ، میں نے اٹکار کرتے ہوئے کہا۔ آپ لے لیں پہنے میں دول گا۔ ارے لاؤ بھٹی جلدی دو لے آؤ، بہ کریم رول بہت میٹھے ادر دلی بھن شن گندھے ہیں۔ وہ ڈھابہ کویت ہاسٹل کا بہت خوب تھا، بھی فرانس دیکھا ہے؟ بالکل دیسی ہی سائٹ تھی مگرمیاں جھوڑ نا پڑا۔ کیوں جھوڑا؟ میں نے اُسے ڈرااور کریدا۔

بھیا ضامن ہوا بوں کہ اُس ہاسٹل کے کچھن تو میں پہلے ہی دیکھے بیٹا تھا کہ خراب ہورہے ہیں اور وزبر وزتوپ ٹینک جمع ہورہے ہیں۔ غیس وچاتھا ہمیں اس سے کیاغرض لیکن میاں ضامن کیے بولول ایک روز وہ گولیاں چلیں جسے ساون کے اولے برستے ہیں۔ بین ڈھانے کے پچواڑے میں بیٹا تھا۔ دوگولیاں بیموٹی موٹی میرے کان کی بائیں لوکوچیو کرنگل کئیں۔ یو بیورٹی کے دوگر و پوں میں ار الی ہوئی اور ڈھا ہے کو اُٹھوں نے ایک گروپ کا مور چیجھ لیا اور مجنون کے رکھ دیا۔ وہال میرے پہلو سے بی ایک سؤر بوں چھیاک سے نکل کر بھا گا اور میں اُس کے ساتھ لگلا۔ بس بوں سجھیے سؤر اور غیل المضح دوڑے اور ای سیون کے جنگل میں آن کر سانس برابر کی۔ سنابعد میں دوبندے اُڑ گئے تھے۔ خود وُ حالے والے کے چوڑو میں کولی گئی۔ عیس اُسے دیکھنے میٹنال کیا تھا۔ دومینے تھیک ندہوا۔

تب سے آپ وہال نہیں بیٹے؟ میں نے ہو جھا۔

بیضک رکھتا ہوں۔ یہیں دوست ملنے والے چلے آتے ہیں۔ جھے خرتھی آپ بھی مجھے وہال ملنے ہاؤ کے بہیں پاؤ گے تو پریشان ہو گے مگر اشکے بھی آپ نے ڈھونڈ ہی لیا۔

ارے بھائی کھانے کو دیر کیوں ہوتی ہے؟ صاحب کو جلدی ہوگی۔اُس نے ہوئی والے اُور دوبارہ ہا نک لگائی، جیسے خدشہ ہو کہ میں کھانا کھلانے سے مکر جاؤں گا اور چائے کے چیے دے کراٹھ فکاوں گا۔

اچھا آپ تو کہتے تھے، آپ بڑے ملکوں ملکوں پھرے ہیں اور آپ کے پاس ایک کوٹ بھی تھا، وہ دوسو پونڈ میں خرید انتقاریہ کیا کہانی تھی پھر؟ ئیں نے اُسے تھوڑ اسا خجل کرنا جاہا۔

کون ساکوٹ اچھا، وہ جواُس دن پہنا تھا، بھی وہ کوٹ بھی واقعی دوسو پونڈ کا تھااور برطانیہ میں مجھی رہا تھا۔ آپ ہی کی طرح ایک دوست قا۔ بھی رہا تھا گیاں وہی رہا تھا جس نے کوٹ خریدا تھااور وہ میں نہیں تھا۔ آپ ہی کی طرح ایک دوست قا۔ اُسی ڈھائے پر ملا تھا۔ ضامن صاحب ہاری ہوئی واردا تیں جھوٹ نہیں ہوتیں۔ اگر نام اور مقام برل جا تھی تو اور بات ہے۔ بھی قلم دیکھی ہے؟

ی بہت دیکھی ہیں۔

بس مجھیں جو پکھ ہیروکر رہا ہوتا ہے، وہی پکھاصل میں آپ کر رہے ہوتے ہیں گریہ سائن اور روحانیت کے معاطع ہیں۔ آپ صاحب لوگ کہاں مجھیں گے۔ وہ متوحش ہوکر بولا۔

سجھ گیا بھی کیوں نہیں سمجھوں گا، میں نے اُسے مزید خالت سے بچانے کے لیے بات ادر

طرف تكالى، آب رئة كهال إلى إن ونول؟

وہ دُورد يکھو۔ وہي جھونپردي ديکھو، ميرامل خانديمي ہے۔ چليے گا؟

نہیں ، ابھی وفت کم ہے پھر بھی سی۔

ہاں ضرور کسی دن آئیو، زیادہ آرام دہ نہیں ہے گرمیری چار پائی کوجگددیے بیٹی ہے۔ اچھا تواب میں آپ کوکس نام سے زیاروں؟

وہ میرے اِس سوال پر ایک دم زُک گیا اور جھے غورے وکچے کرتھوڑی دیر چُپ رہا پھر سردآہ بھر کر بولا ، صاحب میر سال میرے یہاں ، اُس نے اپنے عین دل کے اُوپر دوا لگلیاں رکھیں، آریاں چلا دیتا ہے۔ یہا یک کمبی داستان ہے۔

میں سننے کے لیے تیار ہوں، میں نے بھی سنجیدگی اختیار کرلی کیوں کہ اِس سے پہلے ہیں اُس کا

المنتى كار دُور يكهر مسكرا چكاتھا۔ واقعی سے عجوب بات تھی۔

الی ورد میں اس سے چاہیں لگاریں۔میرا کوئی رہا تو ہے ہیں۔ نام دینے والے سب کواللہ اللہ کی کونہ لگائے۔ زیمذے لائن لگادیا اورجس طرح لگایا اللہ کی کونہ لگائے۔

> سطرح کھڈے لائن لگا یا؟ میں نے پرزوراصرار کیا۔ پھر کسی دن میں ، آپ میکھانا کھا تھی بہت مزے کا ہے۔

آپ بٹاؤیارای دن بٹاؤ۔میرے پاس بہت دفت ہے۔ بیس نے اُس سے امرار کیا۔ پھر بیس کئی دن تک سونییں یاؤں گا؟

آپ بتائمیں۔ میں بعند ہو گیا اور کھانے سے ہاتھ روک دیا۔

سنے ضامن صاحب میرانام ندیم ہے۔ جھے آئ سے چھیں سال پہلے ساہوال کے سکول ننگل انبیا سافوا کرلیا گیا تھا۔ بیس بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ جہاد کے نام پرایک اور بی دھندے میں لگادیا گیا۔ آپ بجھے گئے ہیں نا۔ وہ کون کی جگہتی بیس نبیس جانتا۔ آئ تک جھے نبیس بتا چلا۔ ہاں گر 1985ء گیا۔ آپ بجھے گئے ہیں نا۔ وہ کون کی جگہتی بیس نبیس جانتا۔ آئ تک بھے نبیس بتا چلا۔ ہاں گر چلائی ہو۔ میں افغانستان سے بیہاں واپس آگیا۔ شم لے لوشن نے اس عرصے میں ایک بھی گوئی چلائی ہو۔ اُس کے بعد میں ساہیوال گیا، وہاں سب بچھا کر چکا تھا۔ میرانا نامر چکا تھا۔ مال مرچکی تھی۔ سب برباد

، اُس کے بعد اِس ندیم ٹائ شخص نے مجھے اپنی ایک ایک چونکا دینے والی واردات سنائی جس پر کئی کما جس لکھی جاسکتی تغییں۔ مجھے اُس کی کہانی سنتے رات کے بارون کے گئے۔

اچھاتو ہی تھا وہ عماد کا دوست ندیم، جھے جرت پر جرت تھی۔ یہ آسان کی سلیس کس جارت ہے اسان کی سلیس کس حرا ہے رہے انسانوں کے جنگل میں گئی داختی ترتیب ہے۔ ہرشے بچپانی جانے دالا۔ ہر وُکھ تلاش ہو جانے دالا۔ ہر فیصلہ پڑھا جانے دالا اپنے پورے سیاق دسیاق دسیاق دسیاق اس دنیا مسلی اس دنیا مسلی ہو جانے دالا اپنے پورے سیاق دسیاق اور جمال اس دنیا مسلی اور جمال کا کا کتاب میں کوئی زاد سے الجھانہیں تھا۔ تمام ظالم اور تمام مظلوم ہاتھ اپنی سیابی اور بیدی کے مساتھ پیچان رکھتے تھے۔ سے دہی ندیم شکل انبیا سکول سے انتوا ہونے دالا، یہاں میرے سامنے بیشا مسلی ہو کی اس کے کرب جدائی میں پاگل ہوکر مساتھ سیاتھ کی اس اس کے کرب جدائی میں پاگل ہوکر مساب خانے میں بیسی ایسی ایسی ایسی مل سے تمام داردات س کر کہا، کیا تنہیس ایسی مل سے تمام داردات س کر کہا، کیا تنہیس ایسی طرح سے خدا جانے مرکزی تھی یا ایسی زندہ تھی۔ یکس نے اس سے تمام داردات س کر کہا، کیا تنہیس ایسی طرح سے تمام داردات س کر کہا، کیا تنہیس ایسی طرح سے تمام داردات س کر کہا، کیا تنہیس ایسی طرح سے تمام داردات س کر کہا، کیا تنہیس ایسی طرح سے تمام داردات س کر کہا، کیا تنہیس ایسی طرح سے تمام داردات سے تمام داردات س کر کہا، کیا تنہیس ایسی طرح ہے؟

أس نے دوبارہ مجھے غورے دیکھا، کیا مطلب آپ کا؟

۔ بنی مال کی قبر دیکھی ہے؟ وہ کہال دفن ہے اور آپ سے کسنے کہاوہ مرچکی ہے؟ نہیں میں اُس کی قبر تلاش کرتا رہالیکن نہیں ملی۔ اُس نے جھے بے چینی سے دیکھا گریر سہ آپ کیسے کہدرہے ہیں؟

نديم صاحب،آپ كاايك دوست مماديهي تقا\_

بى بال كيكن وه توسنا بمركما تفا؟

جی اور میں آپ کی مال کود مکیر چکا ہوں۔

ہا کیں بیآ پ کیا کہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اُس کے منہ سے روٹی کالقہ نے گرگیا۔ پھرایک دم میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور اُس نے ایک چینے ماری جس سے تمام ہوٹل ایک جگر بھو ہوگیا۔ بھرایک دم میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور اُسے کا ندھوں سے پکڑ کر سامنے بٹھایا گروہ ہوگیا۔ بنی میں نے ہوٹل والوں سے کہا وہ اپنا کام کریں اور اُسے کا ندھوں سے پکڑ کر سامنے بٹھایا گروہ بنی کی طرح مٹی پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اب بیٹس نے اُسے کہا، ندیم صاحب بیٹس نے آپ کی ماں کو پندرہ سال پہلے تا ندلیا نوالہ کے لاری اوٹ پر دیکھا ہے۔ وہ پاگل تھی اور آپ کے انتظار میں تھی۔ اب بیٹس کہ سکتا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے یا نہیں۔ اُس کے بعدائی کوتمام کہانی سنادی۔

میری بیہ بات ئن کروہ بالکل ساکت ہوکر لیٹ گیا۔

رات تین بج اُس نے پیے مانگ تانگ کرایک کارکرایے پر لی اور تاندلیا نوالہ کی طرف لکل گیا اور میں فلیٹ پرآگیا۔



# **(۲۲)**

اُس پہلی رات کے بعد کوئی دن ہوگا کہ شیزا میرے کرے میں نہ آئی ہو۔البتہ اُس نے جھے

یہ بادر کرانے میں کوتا ہی نہیں کی کہ وہ صرف میری ملکیت نہیں ہے اور بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے دھندوں کو
جیما مناسب سمجھ کی کرتی رہے گی۔ نہ وہ جھے کی طرح سے پابند کرے گی کہ میں صرف اُس کا انتظار کروں یا اُس کی وجہ سے کی دوسری لڑکی کی
جاؤں بلکہ اُسے اِس بات سے چڑھی کہ میں اُس کا انتظار کروں یا اُس کی وجہ سے کی دوسری لڑکی کی
طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ جیب حالت میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ جھے دوسری لڑکیوں کی طرف نہ
طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ جیب حالت میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ جھے دوسری لڑکیوں کی طرف نہ
مونہ متوجہ کرتی تھی بلکہ ہفتے عشر بے بعد کی دوسری لڑکی کو بھی لے آتی۔ جھے یہ استے میں یا سمجھ میں
کوئی قبارت نظر نہیں آتی کہ اُس کے انداز دوطرفہ کشش موجہ وہی اور وہ چاہتی تھی کہ میں جگی کی مگر پھر
گائل ہوں۔ ایک دوبارا سے اشارے سے جھے ذیشان کی طرف متوجہ کرنے کی گوشش بھی کی مگر پھر
کی وجہ سے اُس طرف سے ممل خاموشی اختیار کی۔ اُس کی خاص وجہ نوو ذیشان بھی تھا کہ دوہ اب
میری طرف بالکل متوجہ نہیں تھا۔ کائی عرصے سے سلام دُھا اور گنگو کے علاوہ اُس کا جھے کوئی تھا۔
تہیں ہو پا یا تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ اُس نے جھے اِس معالے میں ممل نظر انداز کردیا تھا۔ شیزا کی اسلام
تہیں ہو پا یا تھا۔ یہ اُس بی ہے۔ میں اُس کی یہ دوست نے یہ می میں میں دور اُس کا جھے کوئی تھیں۔ اُس کی بیت میں میں میں دین میں موجہ دو اُس کی جوہ اُس کی جوہ اُس کی جوہ اُس کو جھے سے طانا

چاہے یانہیں۔ بھی کھاروہ اُنھیں مجھے ملاتی بلکہ اپنے ہنگامے میں شریک کرلیتی تھی اورا کڑنیں رُبا تھی۔ میں نے سب کچھاُسی کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا اور کسی قسم کی خواہش یا اصرار کی جھلک نہیں ہے: منتھی۔ میں نے سب کچھاُسی کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا اور کسی قسم کی خواہش یا اصرار کی جھلک نہیں ہے: دیتا تھا۔ البتدرات کے وقت شیزانے میرے ہی کمرے میں سونے کی روٹین قائم کر لی تھی۔ایک اور بات أس نے ابھی تک نہیں کی تھی کہ وہ میرے کمرے میں کسی لڑکے کونہیں لا فی تھی۔اییانہیں کہ أس ۔ نے اڑکوں سے ملنا بند کر دیا تھا۔وہ اُس تسلسل کے ساتھ مل رہی تھی مگر کسی ہوٹل میں یا ذیشان کے کرے میں جب وہ نبیں ہوتا تھا۔ اگر ہوتا تھا تو وہ اُس وقت میرے کمرے میں آجا تا تھا۔ میں نبیل جانتا ہے ج میرے لیے کتنی مناسب تھی اور کتنی غیر مناسب۔ میں صرف اتنا جانیا تھا مجھے اِس پورے منظر میں لطف آنے لگا تھا۔ میں بیجی چاہتا تھا ذیشان دوبارہ بھی میرے کمرے میں آ کرسوئے اور میں اُسے کل کریا تنب کروں اور ایسا ہوتا تھالیکن اب میرے اور اُس کے درمیان ایک فاصلہ ضرور رہا۔ وہ فاصلہ جو شیزا کے اور میرے درمیان نہیں تھا۔ اب مجھے اِس فلیٹ میں آٹھ مہینے ہو گئے تھے۔ میں اُن بھالُ بہنوں کواچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ دونوں سیکس ورکر تھے۔ وہ اِس کام میں کتنے عرصے سے بھے؟ اِس بات کا مجھے کوئی انداز ہنیں تھالیکن اُن کی صحت اور چیروں کی جلد اور چکناہٹ سے بخو بی طے کیا جاسکتا تھا كر كچھەز يادە ديرنبيس موئى تھى اور يېلى كەدە عام سيكس وركرول سے بہت دُورر ہے والے، فقط اپر لمال کلاس کے طبقوں سے روابط رکھتے تھے۔ میرے لیے جوانتہائی تشویش ناک بات تھی، وہ یہ کہ نمی ثیزا میں بری طرح مچنس کیا تھا۔ میں اُس کے کہنے پر اکثر نوگوں کے بلامعاوضہ کام بھی کرنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ اِس بات کا ظفر عالم کو بھی اندازہ ہو گیا اور وہ بھی مجھ پر کئی ایسے کا موں کا بوجھ لا دویتا جنھیں کمل کئی کئی راتوں کی نیندیں حرام کر کے انجام دیتا تھا۔عبادت علی اب امریکا چلا گیا تھا۔ اُس کے دیے ہوئے میں ابھی تک میرے کام آ رہے تھے۔ابیانہیں تھا کہ ظفر عالم مجھ سے بالکل ہی مفت کام لے ا تھا گرا یکسپلائٹ ضرورکرتا تھا۔ میں اپنے گھر میں متوار خرچہ تھے رہا تھا۔ کی باراپنے دوستوں کے لیے تحفے تنحا کف بھی لے کر گیا جن میں محبوب علی اور حاجی فطرس علی صاحب سرِ فبرست نتھے۔ اِس فلیٹ میں ایک اور بات میرے لیے کسی قدرشروع شروع میں پریشان کن رہی تھی مگر اُس کا مسلسل سامنا کرنے ہوئے اب مجھے محسوں نہیں ہوتی تھی۔ وہ بات اِس فلیٹ پر آنے والوں اور میرے متعلق تھی۔ اکثر مجھے اُن دونوں بھائی بہوں کا بڑا بھائی مجھ رہے تھے اور دلال کی حیثیت سے میرے ساتھ ذیل کرتے تھے۔فلیٹ میں جن لوگوں کا آنا جانا لگا تھا اُس میں یہ تصور کیا جانا عین واجب تھا کہ میں بھی اُنھی کا ایک

رصہ ہوں اور کسی علیجدہ خاندان ہے جیس ہول۔شیز ااور ڈیشان کے گھر میں نہ ہونے کی صورت میں کئی تھائی ارکر مجھ سے بوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں۔میرا اِس چیز سے اٹکارکر ناکس قدر فیر فطری تھا ارسیاں اسے میں خبر نہیں رکھتا۔ ایسائٹی بار ہوا کہ ذیشان کی بابت جب باہرنکل کر مجھے بتانا پڑا کہ رومبرا پھیلیں بس دوست ہے اور میر کدائس کی مصروفیت کی مجھے خبر نہیں، تو پوچھنے والے کے سامنے یہ ربیر کننی مفتکه خیز وضاحت تھی۔میری اِس وضاحت پر کئی بار ملا قاتیوں نے مسکرا کر بھی دیکھا تھا مگر مجھے یہ ب كي منظور تها كيونكه مين بهت خوش تها\_

شیزا جانتی تھی کہ اُس نے ایک شخص کے ساتھ کا روباری تعلق نہیں رکھنا ہے اور وہ شخص میں تھا۔ أس نے بیر بات مجھ پر پچھلے آٹھ ماہ میں ثابت کردی تھی۔ یہاں تک کہ پچھلے دومینے کا فلیٹ کا کرایہ لینے ہے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی میرے معاشی حالات اُس کی نسبت اونٹ کے منہ میں زیرہ ہیں۔ ٹیزا کے کپڑے، پر فیوم، زیورات اور دیگراخراجات ایسے تھے کہ اُن کے سامنے میری محدود آ یہ فی محض ول بہلانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے رہیجی اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے ساتھ اِس فلیٹ میں رکھنے کا مقصد اِل كے سواليج في بين تھا كہ بعض معاملات ميں اُن كاسهارا بنار ہوں - كم از كم شہر كے لوگوں كواحساس رہے کہ اِس قلیٹ میں دو بہن بھائی بے سہارانہیں ہیں۔اُن کی تکہانی اور پشت پناہی کے لیے کوئی موجود ہوتا ہے۔ میں اُن کے اِس تا ٹر کو نہ صرف ہے کہا ہے لیے تبول کر چکا تھا بلکہ اکثر مواقع پر ثابت بھی کیا تھا۔ میں کی پارٹیاں اٹینڈ کر چکا تھا۔ اُن میں آنے جانے والے لوگوں کی شکلیں اور کہجے اور گفتگو میں گھن کھانے والی تکرار اور کراہت پیدا کردینے والی لفظیات کے کلیشے جنسیں وہ بار بار دہراتے تھے جان چکا تھا۔ میں ایسے لوگوں کے سامنے کھڑا اُن کے آغاز سے لے کرانجام تک کی گفتگو کواُن کے بولنے سے پہلے وہرا سکتا تھا۔ اِن بارٹیوں میں میں سرکاری بابوؤں، اخباروں کے محافیوں، برنس مینوں، شوبز میٹول،منسٹروں،ایمبیسڈروں،سول کپڑوں میں سی ایس کی افسروں اورسب سے بڑھ کر اِن کی بیگیوں اوراُن کے بچوں تک کے چال چلن سے ایسے داقف ہو گیا تھا جیسے خوداُن کے انداز واطوار اور ڈائیلاگ کا تخلیق کار ہوں۔ میں سیجی جامنا تھا اِن میں شیزا کی حیثیت من ایک سیس ورکر کی تھی۔ یہی حیثیت اگرچان میں کئی افراد کی بیویوں کی بھی تھی مگران کے لیے پیالفاظ اس کیے استعال بیں کر سکتے کیونکہ وہ کسی خاص وقت میں خاص تھے کے لیے بیدکام انجام دے کرواپس اپنے خاوند کے کمرے میں پناہ لے سکے تھیں گرشیزا کے لیے ایسی کوئی پناوٹبیں تھی، شدوہ خاص وقت کے خاص کام سے واقف تھی۔ اُس نے

ا پنی جو پناه حلاش کی تقی وه بھی ایک علامت تقی اور علامتیں بھی حقائق کو تبدیل بیس کیا کرتیں گرئیں اپن أس حقيقت بيس خوش تفااور جسم كى پهنائيوں بيس ڪھو كر اُن تمام اخلا قيات كى لغت كو كھريج كرا لگ چكا تما اُس حقيقت بيس خوش تفااور جسم كى پهنائيوں بيس ڪھو كر اُن تمام اخلا قيات كى لغت كو كھر ج كرا لگ چكا تما جنیں زمانے کے بے بس اور محدود وسائل کے طبقات یا در کھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

ایک دن میں رات دی ہجے فلیٹ پر واپس آیا، شیزا فلیٹ پرموجودتھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں جیشی ایک انگلش فلم د کیچه رای تھی۔ میرے وہال داخل ہوتے ہی اُس نے جیجے فلم و کیجنے کی دعوت دی۔ میشی ایک انگلش فلم د کیچه رای تھی۔ میرے وہال داخل ہوتے ہی اُس نے جیجے فلم و کیجنے کی دعوت دی۔ مَیں نے اُسے ذیشان کی ہابت یو چھا۔ وہ دو دن سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اُس نے بتایا وہ اپنے چیک دوست کے ساتھ کراچی گیا ہے اور وہال ہے وہ شالی علاقول کی سیر پرجانا چاہتے ہیں۔شاید مزید پندرو میں دن تک شدائے۔ میں اُس کے ساتھ صوفے پر گویا لیٹ ہی گیا۔ اِس طرح کداُس کے مال میرے چیرے کے اُوپر پڑرہے تھے۔اب میں شیزا کے بالوں کی سدا بہار مجھینی خوشبووں کا عادی ہو چکا تھااورا کٹر کوشش کرتا تھا اُن بالوں کی خوشیواورلرزش میرے چہرے کے خط وخال کوچھو کرم سراہٹ کا احساس ولائے۔ہم دونوں کچھ دیرایے ہی پڑے رہے کھروہ آہتہ آہتہ میرے اوپر جھکتی ہی گئے۔ تب کچے ہی ویر میں اُس نے ربیوٹ کے ذریعے فلم بند کر دی اور کمل مجھ پر چھاگئی۔ بید پہلی بار بیس ہوا تھا کہ ہم ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کے ساتھ جذب ہوئے ہوں۔ یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ہم نے باہم ہونے کے ساتھ ڈرائنگ روم کی لائنیں آف کی ہول یا ذیشان کے کمرے اور کھلے یابند دروازے کا دھیان کیا ہو۔اب تو ذیشان بھی موجود نیس تھا۔ہم بہت دیر آپس میں تھتم گتھا ہوتے رہ اور آخر کارتھک کراور چیٹ کر لیٹ گئے۔ اِس عالم میں ہمیں نیند آگئی۔ آئکھ کھلی تو دن کی یو بھٹ رہی تھی۔ چونکہ ہم صوفے پر ہی لیٹے ہوئے تھے اور اِس عالم میں سو سکتے تھے۔ اِس لیے جسم میں تھوڑی ک تھکاوٹ کا احساس جاگ رہا تھا۔ میں صونے ہے اُٹھ کر سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا اور نہانے کے لیے جسمانی اکر اؤلینے لگا۔ میری آئکھیں ابھی پوری طرح تھلی نہیں تھیں۔شیز ابھی جاگ گئ تھی لیکن أس كارادول سے صاف نظر آرہا تھا كدائجى وه صوفے سے أشخے كے ليے تيار نہيں ہے اور آ كلميں ال كروين دوباروسونے كى كوشش كرے كى۔ يَس أَتُه كرواش روم ميں جانے كے ليے اپنے كرے كى طرف برُ ها۔عین اُسی وفت ٹیلی فون کی گھنٹی نے اُنھی۔ میں اکثر ٹیلی فون کارسیورنہیں اُنھا تا تھا۔وجہ اِس کی پیٹی کہ جھے بھی کہیں سے کال نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنا نمبرتین جار نوگوں کو دیا تھا۔ جن میں اول میرے والدینھے، پھرمیرےشہر میں سیدفطرس علی ہتھے۔ان کے علاوہ نہیں تھا اور اٹھیں بھی بین خود ہی

ن کر لیتا تھا۔ چنانچہ ڈرائنگ روم میں پڑا ہوانون کا رسیور بھی میرے کی کام کانبیں تھا۔ جب دونوں وں رہے۔ بن بھائی گھر پر نہ ہوں تو اور بات تھی۔ تین چار بار گھنٹی بجنے کے بعد شیزا خود اُٹھی۔ اُس نے کملتی ہن ہوں آتھوں نے فون اٹھالیا۔ پھر مجھے آواز دی۔ میں اپنے کمرے سے ہوکر واش روم میں وافل ہور ہاتھا۔ سنوضامن،تمھارافون ہے، بھاگ کے آؤ۔شیزانے پکھ اِس طریقے ہے آواز دی کہ میرا کلیجا مان میں آگیا۔ پہلی بار مجھے اپنے شہر سے کسی کا فون آیا تھا اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ دوتین دن سے مری کیفیت بونمی اُ داس اور بیز ارتھی ۔ ظالم معاشروں میں مفلوک حال انسانوں کی خوشیاں اتن ادھوری ہوتی ہیں کہ ہرلمحہ کی سانعے کا دھو کا رہتا ہے۔ ایسے ساج میں خوشی کے لمحات بھی سوگواری کے خوف میں مرف کیے جاتے ہیں۔ میں بھاگ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور جلدی ہے فون اُس کے ہاتھ ے پکڑلیا۔ ڈرتے ہوئے نقط میرے منہ سے تی لگلا۔

ضامن ہے؟ آ محے سے ميرے والدصاحب كى آ وازتنى۔

جی ابا ضامن بول رہا ہوں ،خیریت؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا۔

بیٹا حاجی فطرس صاحب کو آج صبح تماز فجر کے وقت امام بارگاہ جاتے ہوئے کسی نے کولی ماردی ہے۔وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آج عشا کے بعد اُن کی نمازِ جنازہ ہے۔میرا خیال ہے ابھی نکلوتو اُس وقت تک بھنچ جاؤ گے۔

میں والدصاحب سے زیادہ بات تہیں عن سکا۔ میرحادثہ ہی کانی تھا۔ اس کے بعد مجھ میں ساعت کی قدرت نہیں رہی تھی یہ بنے والدصاحب کو فقط اتنا کہا، بی میں ضرور بیٹی جاؤں گا اور رسیور کریڈل پرر کھ کروہیں بیٹھ گیا۔میرے حواس کہیں دُور کھو چکے تھے۔ پکھدن سے انجانے خوف نے مجھے گھیرا ہوا تمااورخوف کی اِی خموشی کے اندر کتنا بڑا سفاک حادثہ جیمیا ہوا تھا۔ بیس کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا حاتی صاحب سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ پچھلی بارشہر کیا تھا تو اُن سے تب بھی ملاقات نہیں ہو تک تھی کہ وہ کرایتی گئے ہوئے تھے۔ اِس بارجاؤں گاتو پورے دودن مسلسل اُن کے پاس وقت گزاروں گا۔میرے د ماغ میں بہت ہے سوالات تھے۔میرا خیال تھا پیسب یا تمیں اُن سے زیرِ بحث لاؤں گا مربیرسب کھی میں ایک خوف کے تحت تصور کررہا تھا اور اُن سے ملنے کے اراد ہے با ندھ رہا تھا۔اب دہ خوف حقیقت کا او دھا بن کرمیرے سامنے آگیا تھا۔میری آنکھوں میں آنسورواں ہو کیے تھے۔شیزا نے میرے کا ندھے پر ہاتھ دکھ کر ولاسا دینے کی کوشش کی مگر وہ بھی زیادہ و پر ولاسانہیں دے کی کہ

چائے پیتے ہوئے میں نے شیزا ہے کہا، شیزامیں جلدی لکنا چاہتا ہوں۔

ہاں جاؤ اور جلدی واپس بھی چلے آنا۔ اُس کا بیہ جملہ ایسے لگا جیسے میرے دل پر آئی خراشوں کو شفا یاب کرتا گیا ہو۔ میں نے نہانے کے علاوہ کوئی دوسری تیاری نہیں کی۔ جن کپڑوں میں تھا، اُنٹی میں باہر نکلنے کے لیے چل پڑا۔ اُس لیمے شیز اپھر بولی، باہر ٹیکسی کھڑی ہے، میں نے ٹیکسی منگوالی تھی۔ باہر نکلنے کے لیے چل پڑا۔ اُس لیمے شیز اپھر بولی، باہر ٹیکسی کھڑی ہے، میں نے ٹیکسی منگوالی تھی۔

میں نے پھر عبت بھری نظر سے شیزا کو دیکھا۔اُسے میرے مُم کا احساس کتنی جلدی ہو گیا تھا۔
جب تک بنیں درواز ہے سے باہر نہیں نگلا حاجی فطرس علی کا چہرہ بھول کر بنی شیزا میں مگن رہااور جیسے بی شیکسی میں بدیٹھ کر روانہ ہوا، حاجی سید فطرس علی کی یا دیں ٹوٹ کے میر ہے جسم و جان سے لیٹ گئیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اچا تک حاجی صاحب کا قبل میر ہے لیے کتناا ندوہ ناک تھا۔ جن لوگوں کے لیے بئی اپنے شہر کی طرف لوٹنا تھا، آج اُن میں سے پہلے انسان کا قبل ہو چکا تھا اور بدا ہندائھی، آگئی۔
کوسوچتے ہی میرے تمام جسم میں ایک جھر جھرئی تی آگئی۔

شام پانج بجے ہی میں اپنے شہر کہنے گیا اور اب جھے یہ بجھ نہیں آرہی تھی، میں اپنے گاؤں جاؤل یا حاجی فطرس علی کے مکان پر جا کر اُن کی خون میں تربتر لاش کا سامنا کروں ۔ بچ تو یہ ہے کہ جھی اُن کی لاش کا سامنا کر نے کا ذرا بھی حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے اُنھیں جس شکل وصورت میں اپنے آب عی لاش کا سامنا کرنے کا ذرا بھی حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے اُنھیں جس شکل وصورت میں اپنے آب مناظب ہوتے اور با تیں کرتے دیکھا تھا، میں اُس تصور کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سنے کے اندر حاجی صاحب کی ایک دنیا آبادر کھتا تھا اور نہیں چاہتا تھا وہ دنیا قبرستان میں تبدیل ہوجائے۔ جھے آن حاجی صاحب کی ایک دنیا آبادر کھتا تھا اور نہیں چاہتا تھا وہ دنیا قبرستان میں تبدیل ہوجائے۔ جھے آن تک جو تجربہ اپنے ملئے والوں کی لاشوں سے ملاقات میں ہوا تھا اُس سے بہی ثابت ہوا تھا کہ دو ترا کی حردہ ہونے کے ایک بل نے اُن کے مردہ ہونے کے ایک بل نے اُن کے دہ چھے اُن کے مردہ ہونے کے ایک بل کے اُن کے دہ چھے اُن کے ساتھ گڑا اور چکا تھا۔ جھے اُن کے دہ چھے اُن کے دہ

بول سے تھے جو ہشاش بشاش اور زندگی سے بھر پور ستھ اور وہ چبرے یا درہ گئے جس میں انھیں لاش کی حالت میں چار پائی پر بے طرح پڑے و یکھا تھا۔ اِن سب میں میری دادی کا چبرہ میری آئے کھوں میں ستفل ایک لاش بن کر تھبر گیا تھا۔ اب حاجی سید حکیم فطری کا سامنا کرنا میرے لیے اُس سے بھی زادہ اذبت ناک ہوسکتا تھا۔ میں نے پورے رہتے طرح طرح سے انھیں سوچا اور ایک ایک پل کے نے اُن کی باتیں میرے تصور میں زندگی سے معمور تھیں۔ اس لیے میں ایک ہی لیے میں اُس تمام کیفیت کو کیسے فتم کرسکتا تھا؟

جس نے حاجی صاحب کومردہ حالت میں دیکھنے کی تمنا کی پھرانھیں قتل کر دیا، میں اُس فخص پر ا بن فتح جاہتا تھا اور بیرفتح ای صورت حاصل ہوسکتی تھی کہ جاجی فطرس علی میرے لیے ہمیشہ زندہ رہیں۔ مَیں اُنھیں کبھی قبل نہ ہونے دوں ، اپنے تصور میں بھی قبل نہ ہونے دوں۔ حاجی صاحب کا جنازہ عشاکے بعد تقااور میں اِس جنازے میں اُن کے ساتھ کا ندھے سے کا ندھا ملا کر کھڑا ہونا جاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا، اِس جنازے میں شریک ضرور ہوں گریہ جنازہ حاجی فطرس علی کا ہرگز نہیں بلکہ حاجی فطرس علی میرے ساتھ کھڑے کسی پر دعائے خیر کہدرہے ہیں اور میں آمین پڑھ رہا ہوں۔ جو ہمارے سامنے پڑا تھا وہ نہ جانے کون تھا۔ میں نے اپنے دل کومضبوط کیا اور سیدھا گاؤں چلا آیا۔ جیسے بی ہمپتال کے سامنے پہنچا میری آنگھیں کھلی رو گئیں۔ ہینتال کے صحن میں کھڑے درختوں میں سے کسی درخت کی ایک ٹہنی تک وہاں باتی نہیں تھی۔ بیچگدایک أجاز صحرامعلوم ہور ہاتھا۔ أس کے تن بیں اتن دُھول تھی کہ وہاں جیسے دیو مو لکتے ہوں۔ بیا یک دم کیا ہو گیا تھا؟ اور جھے کسی نے خبر تک نہیں کی تھی۔ اردگردکی دیواریں گر چکی تھیں۔ اِن کو درمیان سے ایسے کر دیا گیا تھا جیسے کوئی بڑا کبڈی کا میدان ہو۔ اِنے سارے درخت کاٹ لیے گئے تھے اور تو اور وہاں ایک دو کمروں کے علاوہ سپتال کا کوئی کمرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جھے لگا میرا دل ڈوب جائے گا۔ بیکیا ہوا تھا؟ استے میں ایک شخص پاس سے گزرا، بولا میاں کیا و مکھتے ہو بابو؟ میں نے اُسے روک کر بوچھا چاچا یہاں کے در فت اور کمرے کہال گئے؟ وہ بولا، وہ تو چودھری یا بین صاحب نے کٹوا کر فرنیچر بنوالیا ہے اور اب یہال وہ مرفی خاند

کھو لئے لگا ہے۔ تو ڈسپشری کیا ہوئی؟ تیں جیسے رونے ہی والا تھا۔ اُس کی گاؤں والوں نے کہا جمیں ضرورت نہیں۔مریضوں کوشہر لے جایا کریں گے۔ اُس کی گاؤں والوں نے کہا جمیں ضرورت نہیں۔مریضوں کوشہر لے جایا کریں گے۔ ہا تھیں گاؤں والوں نے کہا؟ یہ کیا کہدرہے ہو، وہ کیسے کہد سکتے ہیں؟ بھی جب چودھری یا بین صاحب نے کہد دیا توسمجھو گاؤں والوں نے کہد دیا، وہ عہال ہ

توكياوه يهال مرغى خانه كھولے گا؟ گاؤل والول كوبد بونبيل آئے گى؟

وه مسكرا كربولا ، لوا گروه مرغيال كھاتے مرتے ہيں تو مرنے ديجے اور بنتا ہوا آ كے آكل كيا۔

مجھ پرایک موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی ، مجھے حاجی فطری علی کو یا بھول ہی گئے اور ایک نی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں سوچنے لگا یہ کیے ہوسکتا ہے ایک سرکاری ہپتال کی جگہ کوئی چیز مین ا پٹا ذاتی مرغی خانہ کھول لے اورعوام کے یا سرکار کے کان پرجوں تک ندرینگے۔میرا تی چاہ رہاتھا فی يهال إي صحن ميں ليث جاؤں اور چينيں مار مار کرلوٹنياں لوں \_ کم از کم ميں اس پرکمل حق رکھتا ہوں اور سے یوچھوتو سے میری بچین کی جا گیرتھی جے میں اجازت کے بغیر برباد کر دیا گیا تھا۔ کتنی جلدی مادوں نے میرے سینے میں قبریں کھود نا شروع کر دی تھیں۔ میں جیران تھا اِس سینے میں اتن جگہ کہاں ہے کہ سیکڑوں قبرستان اُس میں ساجا نمیں۔ کاش میں اِس چودھری یامین کا کلیجا چیا ڈالٹا۔اُے جن لوگوں نے ووٹ دیے تنے اُٹھیں زندہ مرجانا چاہیے تھا مگر گاؤں والے اُس کو ووٹ دیتے ہیں۔میرا تونہ ک ووٹ پریقین تھا، نہ کی نظریے کی یا داش میں نعروں کی گھٹڑی اُٹھا سکتا تھا۔ میں وہ تھا جے دستاویزات اوراً کئین کی بوسیدہ فائلوں کی نہیں اپنی مٹی کی خوشبوؤں اورسبزیا نیوں کی ضرورت تھی۔ میں اپنے مردہ قدمول کے ساتھ سڑک یار کر کے اپنے دروازے ہے گھر میں داخل ہوا تو میری ماں گویا میرے ا نتظار ہی میں بیٹھی تھی۔ بھا گ کر ہمیشہ کی طرح ملے لگ گئے۔ ہمارے گھر میں ٹا بلی کا وہ درخت دیے ہی ہرا بھرا موجود تھا۔ جسے میں بجین میں کئی باراُس کی شاخوں کی چوٹیوں پر چڑھ کرسر کر چکا تھا۔ یہ ٹا ہلی کا ورخت مجھے کوہ جالیہ کی چوٹی ہے زیادہ پر اسرار اور اپنی طرف تھنچنے والالگا تھا۔

تاہی ہ ورحت جے وہ ہماریدی پوی ہے ریادہ پراسرار اور ایس سرت ہے واقعہ کا۔ میں کچھ دیر تک اپنی مال کی گود میں سرر کھے لیٹار ہا۔ اُس کے بعد اُٹھ کرٹا ہا کے نے کو گلے سے لگا لیا۔ مید میری وادی کی نشانی اور میری گرمجوثی کا سرمایہ تھا۔ شاید میدورخت اُن چندنفوں میں سے ایک تھا جن کے لیے میں بار بارا سے شہر کی طرف مراجعت کرتا تھا۔

ایک تھا میں اجھائی جو دوسال پہلے اپنی ٹوکری کے سلسلے میں لا ہور میں مقیم تھا، آج بھی گھر میں نہیں تھا۔ میرا بھائی جو دوسال پہلے اپنی ٹوکری کے سلسلے میں لا ہور میں مقیم تھا، آج بھی گھر میں نہیں جدادر مئیں جب گھر آتا تو اکثر وہ گھر پرنہیں ملتا تھا۔ اُس کا گھر آنا پندرہ دن بعد ہوتا تھا اور دہ بھی جدادر جمرات کے دنوں ہیں۔ بین اسلام آباد آنے جائے ہی اُسے ملتا تھا اور گھر پر ہماری ملاقات کم ہی ہوتی میں۔ والدہ نے بتایا، میرے والد صاحب آج بارہ بجے ہی شہر چلے گئے تھے اور اب وہ علیم صاحب کے بنازے اور تدفین کے بعد ہی لوٹیس گے۔ والدہ حاجی فطری علی کے معاطے میں میری وابستگی کو بنازے اور تدفین کے بعد ہی لوٹیس گے۔ والدہ حاجی فطری علی کے معاطے میں میری وابستگی کو باتی ہی ۔ اُس نے فدا جانے قاتلوں کو س س انداز میں لعنتوں اور گالیوں سے یاد کیا اور بار بارحاجی مادب کی نیک طینتی کے واقعات سناتی رہی اور جھے والاے دیتی رہی۔ اُسے جیرت تھی کہ میں ابھی تک مائی فطری علی کی الش پر کیوں نہیں گیا تھا۔ میں وو گھنے والدہ کے یاس ہی جیمار ہا۔ اِس عرصے میں اُس مائی فطری ہے جس کا فی کھا یا حالا نکہ جھے کھانے کی فررا بھی طلب نہیں رہی تھی مگر والدہ ایک ایک گھڑی ہے کہ ہوئی حالی ساحب اور بھی گاؤں کی ڈسپنری کے اپنے سے کہا تھی ساجہ میرا دماغ بھی حاجی ساجہ اور بھی گاؤں کی ڈسپنری کے ورضوں ، ویا اس ایک میں ساتھ اور کھی گاؤں کی ڈسپنری کے ورضوں کی باہت کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو سارے کٹ گئے ہیں لیکن ویا ، ایک آپ سے بیانہیں چلا۔ میں ایک جاتا تھا۔ اچا تک میں بنایا؟ وہ تو سارے کٹ گئے ہیں لیکن ویا بھی جاتا ہیں ایک صحراحی بینے گیا ہوں۔

میرے اِس سوال پر والدہ میری طرف آئیمیں کھول کر دیکھنے گئی، بونی بیٹا تجھے اور مصیبتیں تھوڑی ہیں کہ ایک مید مہ تیرے بی کو پہنچاتی ۔اطلاعیں دہاں دی جاتی ہیں جہاں اُن کا مداوا بھی ہوئے۔ یہاں کون تیری دا دفر یا دستی؟ مفت میں جی پھنکتا رہتا ۔ بہتال کے سارے درخت و تدر کھان کے آرے پر برڑے ہیں اور یا بین کی بیٹی کا جہنے بن رہا ہے۔ منا ہے بہتال پر بھی کسی سے ل کر مرفی کا آرے پر برڑے ہیں اور یا بین کی بیٹی کا جہنے بن رہا ہے۔ منا ہے بہتال پر بھی کسی سے ل کر مرفی فانہ کھول رہا ہے۔ اللہ جانے اتن مرغیاں کہاں سے لا میں گے؟ کہتے ہیں بیلی سے بیدا ہوتی ہیں اور اُن کو کند بلا کھانے کو دیتے ہیں جس کی بد بود ماغوں کو چڑھ جاتی ہے۔ ایسا گوشت کھا میں گے تو صاف موجیں کے کسے۔

یرآپ لوگوں نے انھیں درخت کا نئے پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آخر ڈسپنسری ہمارے گھر کے سامنے تھی اور درخت بھی گھر کے سامنے تھے۔ کم ہے کم اباتو بولتے۔

مینا تیراابابولاتھا، یہاں سکول میں ڈی می جب دورے پر آیا تو تیرے ابے نے آگے ہوکر ڈی ک سے کہا تھا۔ آگے ہے اُس نے مذاق بنالیا، کہنے لگا چاچا، تی آپ نے درختوں پر چڑھ کر کبوتر اُڑانے میں یا گھونسلے بنا کرر ہنا ہے۔ کٹ گئے ہیں تو اور لگ جا کی گے۔ اِس بات پر وہاں سارے ایکے تلکے نے قبقہ مار کر بات ہی ہوا کر دی۔ اُلٹا تیرا باپ ب ب ان تا ہور ایا نیاں آو تی کی این ہے۔ اور ایا نیاں آو تی کی این ہے۔ اور ایا نیاں آو تی کی این ہے۔ مواسلے میں زبان کھو لے ؟ اب تو خود ہی بتا اکیلا تیرا باپ کس کواہد میں سر دیتا اور تو اور کو دی اُن پنہ مولوی آگیا ہے۔ اُس نے پورے گاؤں میں الگ ہی بات تیم می نی بنہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تجھے کیا پتا اِس دفعہ کی نیاز میں آٹھ دی لوگوں کے علاوہ ہمارے ہاں ہونی یا کھانے والا بھی نہیں آیا اور تو درختوں کے گئے کورور ہا ہے۔ بیٹا توقع نہ کھا تو کون سایباں رہتا ہے۔ کھانے والا بھی نہیں آیا اور تو درختوں کے گئے کورور ہا ہے۔ بیٹا توقع نہ کھا تو کون سایباں رہتا ہے۔ کی بیٹ کورور ہا ہے۔ بیٹا توقع نہ کھا تو کون سایباں رہتا ہے۔ کی بیٹ کی وال گاؤں میں دوکوڑی کی حیث ہوں نہیں تھی والدہ کی بات میں دوکوڑی کی حیث تیمی نہیں تھی ۔ سب چیزیں بدل رہی تھیں ۔ اتن تیزی سے بدل رہی تھیں کہ میں اُنھیں داخوں ہے کہا تھا۔ ایک بات میں نے اور بھی محوں کی تھی کہ اِس بار مجھ سے بازار میں چلتے ہوئے ایک دو کے علاوہ کی شخص نے سلام بھی نہیں لیا تھا۔ یہ انہونی کہ اس بار مجھ سے بازار میں چلتے ہوئے ایک دو کے علاوہ کی شخص نے سلام بھی نہیں لیا تھا۔ یہ انہونی کے ایس بار مجھ سے بازار میں چلتے ہوئے ایک دو کے علاوہ کی شخص نے سلام بھی نہیں لیا تھا۔ یہ انہونی کے ایس بار مجھ سے بازار میں چلتے ہوئے ایک دو کے علاوہ کی شخص نے سلام بھی نہیں لیا تھا۔ یہ انہونی کی ایس بار مجھ سے بازار میں چلتے ہوئے ایک دو کے علاوہ کی شخص نے سلام بھی نہیں لیا تھا۔ یہ انہونی کے دو کے علاوہ کی خود کی خود کے علی کی خود کے علاوہ کی خود کے خود کے خود کی خود کے خود کے خود

نہایت خطرتاک تھی۔

سات بجے گھرے نکلا۔ سیدھا قبرستان گیا۔ وہاں پہلے اپنی دادی کی قبر پر فاتحہ نوانی کی اُس سات بجے گھرے نکلا۔ سیدھا قبرستان گیا۔ وہاں پہلے اپنی دادی کی قبر پر تھوڑی ویر پھھ آتیں پڑھیں اور جب اپس گھرآ کرشہرجانے کے لیے تیاری کی۔

والمدہ نے مکر دمیرے اُوپر دعا نحیں پڑھ کر پھونکیں اور ججھے شہر کے لیے دخصت کیا۔ جب میں اپ شہر اور گاؤں ہے۔ مستقل طور پر نہیں نکلا تھا اور خاص طور پر اغوانہیں ہوا تھا تب تک والدہ کی دفت بھے رخصت کرتے ہوئے اِس طرح کے اعمال میں کوتا ہی کر جاتی تھی مگر میرے اغوا کے بعداً س نے ذرہ برابر بھی کوتا ہی کرتا گنا ہو کہیں جہ لیا تھا۔ پہلے حاجی فطری علی کا جنازہ امام بارگاہ میں عشا کی اذان کے برابر بھی کوتا ہی کرتا گنا ہو کہیں جنازہ گاہ میں لا کرعوام الناس کے لیے رکھ دیا۔ بی اِن ہر دنہ جگہوں پر موجود تھا۔ اِس دوران میری اپ والد صاحب سے بھی ملا قات ہوگئی۔ اُنھوں نے بھے اِس میں فورا خاتی صاحب پر لگنے والی گولیاں اور حملے کی تفسیلات سے حرف با حرف آگاہ کیا۔ جھے اِس میں فورا حاجی صاحب پر لگنے والی گولیاں اور حملے کی تفسیلات سے حرف با حرف آگاہ کیا۔ جھے اِس میں فورا میکی طور پر اے جنسیوں کے ہاتھوں اُپ نی کی شیدہ کا ملک گیرا حتی جو کی اُنٹر حتی طور پر اے جنسیوں کے ہاتھوں اُپ نگل کی میں میں میں میں میں میں جن بھی ہارے جا کی گر جو کھی بان تحریکوں کا حصہ بھی نہیں وسید کی خوال کا دوران میں وہ بھی ہارے جا کی گر جو کھی بان تحریکوں کا حصہ بھی نہیں۔ وسید کی خوال کا حصہ بھی نہیں۔

رہے۔آنے والے ظالم نبیں و مکھتے کہ مقتولوں کے اجداد نے اپنے فیصلوں میں اپنی نسلوں کوشریک کیا

نه پښه وه مرف ميد د ميمينة بين اجدا د کے قرض کی ادا ليکی بميشه نسلين ادا کر تی بين اور يې أصول

نیں ابھی تک دونوں جگہ جنازے میں شریک ہونے کے باوجود حاجی فطر س علی کی میت کے زبہ بہیں گیا تھا، حالانکہ کئی جانے والے مجبور کر رہے سے کہ بیس قریب ہو کر اُن کا چہرہ دیکے اور تدفین برے والد نے بھی بہی اصرار کیا تھا کیکن بیس پی بات پر قائم رہا اور حاجی صاحب کی میت اور تدفین ہے مشقل دور رہا۔ رات آٹھ بج بیل اور میرے والد گا دُں لوٹ آئے۔ ہم نہایت ہو بھل اور دل گرفتہ نے۔ میں نہایت ہو بھل اور دل گرفتہ نے۔ میں نہایت ہو بھل اور دل گرفتہ نے۔ میں نہایت ہو بھل اور دل گرفتہ فو میں نے اُنھیں گا دُں کے درخواست بھی چیز مین کے خلاف دی تھی لیکن چھ بار اُس کی بار کے میں کوئی سوال نہیں کیا گرا تھوں نے خود کی یہ بار اس نے ایک درخواست بھی چیز مین کے خلاف دی تھی لیکن چھ بار اُس کی درخواست بھی چیز مین کے خلاف دی تھی لیکن چھ بار اُس کے ایک درخواست بھی چیز مین کے در میان بلا کر رعب دیا ، اگر چپ کر کے بیٹھ ایک شام یا مین چودھری نے بھی ہوسکتا ہے کی اندھے کانے لونڈ کو جودگری نے بھی بوسکتا ہے کی اندھے کانے لونڈ کو جودگری نے بھی در کر کے بیٹھ بادک کروا دوں۔ اُس دن سے بیٹا بیس تو چپ کر گیا ہوں۔ ایک بار حاجی جار بھی در کر کر گیا ہوں۔ ایک بار حاجی خار بھی در کر گیا ہوں۔ ایک بار حاجی خار بھی در کر کر گیا ہوں۔ ایک بار حاجی خار بھی در کر گیا ہوں۔ ایک بار حاجی خار بھی در کر گیا ہوں۔ ایک بار حاجی خار بھی در کر گیا ہوں۔ ایک بار حاجی خار بھی در کر گیا ہوں۔ ایک بار حاجی خار تھی در کر تیرا قصہ بی پاک کروا دوں۔ اُس دن سے بیٹا بیس تو دالا کوئی نہ ہو وہاں اپنی دائے کو میں میں مقورہ دیا کہ جہاں سنے والا کوئی نہ ہو وہاں اپنی دائے کو میں کے وقعت نہ کرو۔

والدصاحب تھوڑی دیر بعد آہ بھر کر دوبارہ بولے، ضامن تیری دادی اور دادے کی ہڈیاں اِی گاؤں کے قبرستان میں پڑی ہیں۔ میں بھی جب تک جیتا ہوں یہاں سے دور نہیں جانا چاہتا۔ پر تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے چار چھودر خت نے اِی سڑک کنارے گھر کے سامنے لگا دیے ہیں۔ کمی نہ کی دن بڑے ہوجا بھی گے۔

گھر میں میرات میں نے نہایت کرب اوراذیت میں بسر کی اسکلے دن نے اُٹھ کرگاؤں کی پہلی ہو جا سمیں۔ شاید اِس کے بعد جانب کھیتوں میں نکل گیا تا کہ دل میں پڑنے وائی بوجھ کی گر ہیں پھے ہلکی ہو جا سمی ۔ شاید اِس کے بعد کاؤں میں آتانصیب بھی ہو یا نہیں کہ طبیعت بہت بوجھل اور بیزار کروینے والی ہوگئی تھی ۔ ایک گھنٹے بعد پھراکر واپس آتان سامنا تھی اپنے سامنے کے دروازے سے باہر نگلنا نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے اُس اُجڑے ہوئے درود بوار کا سامنا تھی ہوتا تھا۔ والد اور والد ہ نے مجھے اصرار کیا کہ ایک دودن مزید رُک جاؤں۔ اُن کے شدید اصرار پر میں اُک تو گیا گر ساراون باہر نہیں نگلاحتیٰ کے سے پہر ہوگئی۔ تب بیل

واپس آئی جھوٹی کھڑی ہے دوبارہ نکلا اور کھیتوں کے دوسری طرف ہے ہوتا ہوا کاؤں میں چائی بنی واپس آئی جھوٹی کے اکثر ورخت نے ہوئی ہے کہ وی تھے۔ کلیوں کے اکثر ورخت نے ہوئی ہیں گیوں کی مانندنگ کروئی تیں۔

الوگوں نے گاؤں کی سرطوں میں بڑے بڑے تھڑے نکال کر کھلی سرطیس گلیوں کی مانندنگ کروئی تھیں۔

الوگوں نے گاؤں کی سرطوں میں بڑے بڑے تھڑے والے پانی کے نالے ختم ہو گئے تھے جن کے ذریہ ورختوں کو پانی ملتا تھا۔ اُن پانی کے نالوں کو مٹی ہے پڑکر کے وہاں تک لوگوں نے اپنے تھروں کی دیوار میں کھڑی کر دی تھیں۔ ورخت آ وسعے ہی کم رہ گئے تھے۔ یہ ایک دم کیا جونچال آیا تھا۔

اچانک اِس تبدیلی پر جے میں اپنی آ تکھوں کے سامنے واضح دیکھ رہا تھا، جھے خیال آیا جوشہوں کی سامنے واضح دیکھ رہا تھا، جھے خیال آیا جوشہوں کی سامنے واضح دیکھ رہا تھا، جھے خیال آیا جوشہوں کی سامنے واضح دیکھ رہا تھا، جھے خیال آیا جوشہوں کی سامنے واضح دیکھ رہا تھا، جھے خیال آیا جوشہوں کے سامنے واضح دیکھ رہا تھا، جھے خیال آیا جوشہوں کی سامنے واضح دیکھ رہا تھا، جھے خیال آیا جوشہوں کے سامنے واضح دیکھ دیا ہوا کہ انہ والدہ اور والد سے رخصت کے کرمنہ اندھرے بیں اور لوگ آئھیں ہفتم کر جاتے ہیں۔

تیسرے دن تیس والدہ اور والد سے رخصت کے کرمنہ اندھیرے بی گاؤں سے نکل کھڑا ہوا کہ اب جھ میں اِسے دن کے وقت دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آئی دن شام چار ہے رہل نے راولپنڈی پہنچا دیا۔

میں اِسے میں نے تیس نے تیس کی اور ایف سکس اپنے اپارٹمنٹ کونے گیا۔ میری تو تع کے عین مطابق شیزافلیٹ میں موجوز وہیں تھی۔

# (YZ)

لَئِس بہت تھکا ہوا تھا۔ فلیٹ پر آتے ہی نیند نے دبوچ لیا۔ اِس عالم میں بھی میں ڈپریش زوہ خواب دیکھتا رہا۔ بھی ورختوں کے کٹنے کے اور بھی سید حاجی فطرس علی کے قبل کے بھیا نک منظر دکھائی دیے لگتے۔ بیخواب آپس میں اتنے گذیڈ ہو گئے کہ عجب صورت بن گئی۔ میں نے دیکھا حاجی فطرس علی الدے گاؤں میں آیا ہوا ہے اور وہ ایک آ دی کو ڈسپنسری کے درخت کا نے سے روک رہا ہے۔ وہ آ دی پہلے حاجی صاحب کو گالیاں و بینے لگتا ہے پھر اچانک وہی کلہاڑا،جس سے درخت کاٹ رہا تھا،حاجی فطرل علی کے سریر دے مارتا ہے۔ میں ڈرا ہوا ایک طرف کھڑا تھا اور حاجی فطرس کو بچانے کی کوشش لہیں کر رہا تھا۔ مجھے خوف لاحق ہوا کہ وہ اگلے ہی کھے بیکلہاڑا میرے سرپر دے مارے گا۔ پھر میرے دیکھتے ہی ویکھتے حاجی صاحب کے سرے اتنا خون لکلا کہ پہلے اُس ورخت کا گڑھا خون سے بحر گیا، اُس کے بعدوہ پھیلتا ہوا ڈسپنسری کو ڈبونے لگا۔ اُسی میں وہ آ دمی بھی غوطے کھانے لگاجس نے حاجی صاحب کے کلہاڑا مارا تھااورخون اب نہر کی طرح پورے گاؤں میں پھینے لگا تھااور کسی طرح زک م میں رہاتھا۔ تب اردگرد کے لوگ بھی اُس میں ڈویتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا پورا گا دَلِ اُس خون میں تیرنے لگا۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ اُٹھا اور إدهر اُدهر بھاگ کرکسی درخت کو ڈھونڈ نے لگاجس پر چڑھ کر ڈو ہے ہے نے جاؤں تمر مجھے وہاں کوئی در خت نظر نہیں آرہا تھا۔ گاؤں میں تمام طرف گرد،خون اور کھنڈرات پڑے تھے۔ بھا گتے ہوئے میرے پاؤں پیچھے کو کھنچتے تھے اورخون پاؤل کو چھوتا تھا۔ اُسی وفت میں نے حاجی فطرس علی کو دیکھا کہ وہ دور کھڑے سب پر زہر خند مسکراہٹ

چینک رہے تھے۔ بیس کو وربی دُورے اُن سے بیتی ہور ہا تھا کہ جھے نکال کیجے مگر وہ میری طرف تو بہر بہر مہر ہوتے تھے۔ تب ایک لحہ ایسا آیا کہ بیس کی بیابان میں تھا اور میرے پیچھے نون کے دریا بہر رہ تھے۔ جھے اُسی لمحے اپنے باپ اور مال کی فکر لاحق ہوئی۔ بیس نے سو چا وہ تو گادُن کے خون میں اَں بہر گئے ہیں۔ بیس جینے میں مارکررونے لگا۔ اُسی وقت بیس نے دیکھا بیس گھر کے حس میں کھڑا ہوں۔ میراوالد گئے ہیں۔ بیس جین مارکررونے لگا۔ اُسی وقت بیس نے دیکھا بیس اور جھے پیاررہ ہیں کہ جلر شانوں اور میری والمدہ ہمارے حس میں کھڑی اُسی ٹا بیلی پر چڑھے بیشے ہیں اور جھے پیاررہ ہیں کہ جلرشانوں کے ذریعے اُور پر چڑھے جاوُں اور خون سے بی جاوئ ۔ بیس اُنھیس غورے دیکھیا ہوں کہ بیس براور کیے اِس پر چڑھے ہیں کہ اُسی معلق جھے کہدرے ہیں بیس نے ایس بیر چڑھے ہیں کہ اُسی معلق جھے کہدرے ہیں بیس نے اِس کی اور میں نے بیایا ہے لیکن تُو ڈر پوک ہے اِس لیے اِس فیل میں نے ایس کی اُس کے اِس کے اِس کے اِس کون میرے یا والی کو جھونے لگا اور بیس ایک دم چی مارتا ہوں۔ دون میرے یا والی کو جھونے لگا اور بیس ایک دم چی مارتا ہوں۔

ای عالم میں میری آنکھ کھل گئے۔ میں نے دیکھا شیزا میرے سرہانے بیٹھی میرا پیپنا پونچھدا کا مختی ۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ لگایا، وہ پینے سے شرابور جورہا تھا اور شیزا کہدرہی تھی، ضامن کیا ہوا؟ میں تہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ مجھے یقین نہیں آرہا تھا شیزا میرے سرہائے بیٹھی میرے گالوں کو سہلارہی ہے، میں نے اُس کے ہاتھوں کو چھوا اور اُٹھنے کی کوشش کی۔

ضامن پڑے رہوشمیں سخت بخار ہے۔ بیر کیسے ہوسکتا تھا، میں تو اچھا بھلاسویا تھا۔ بخار کیے ہو گیا؟ میں نے نچیف آواز میں پوچھا۔ شیزاوقت کیا ہوا ہے اور میں کہاں لیٹا ہوں؟

تم اپارشنٹ پر ہی ہومیری گودین ہوضامن۔اسلام آبادالفِ سکس میں۔ پریشان مت ہو میں تمحمارے پاس ہوں نا؟ تم ڈر گئے ہو، چینیں مار کے رور ہے تھے، کیاد یکھاتم نے؟

نہیں میں پریٹان نہیں ہوں، شیزامیں نے بھیا نک خواب دیکھا ہے، ساری دنیا خوان ہے بھر گئی ہے اورخون میرا پیچھا کررہا ہے۔ ہم سب اُس میں ڈوب رہے ہیں۔ یدالفاظ ادا کرتے ہوئے میں کانپ رہا تھا۔ کیسی یا تیں کررہے ہو؟ کوئی بھی نہیں ڈوب رہا۔ سب ٹھیک ہی تو ہے۔ ہر شے اہی جگہ کہ ہے۔ شیزائے میرے ماختے پر بوسد دیتے ہوئے کہا۔

اُس کی بیا پنائیت جیسے بیسے بڑھ رہی تھی میں شروع میں اِس سے لذت محسوں کرتارہا مگراب آہتہ آہتہ ڈرنے لگا تھا۔ اُس کی ضرورت محبت میں بدلتی جا رہی تھی اور یہاں میں اُس کی ضرورت کا عادی ہو چکا تھا اور خوف تھا کہیں اُس کی محبت مجھ سے مری طاقت سے بڑھ کر وفا کا تھا ضاند شرو<sup>ر ک</sup> یکن اِس وقت اُس کا بوسہ ایک مسیحائی کالمس تھا۔ اُس مسیحائی نے مجھے بولنے کی مزید طاقت وی،

الم انہا نے نواب میں دیکھا حاتمی صاحب کے سریر پڑنے والے کلہاڑے نے بہلے ہمارے گاؤں کو الم انہا نے نواب میں دیکھا حاتمی صاحب کے سریر پڑنے والے کلہاڑے نے بہلے ہمارے گاؤں کو انہا نون میں ڈیود یا۔ اُس کے بعد اردگرد کی ہرشے جہاں تک نظر جاتی تھی خون میں ڈوب کی اور یہی خون میں دوب کی دوب کوب کی دوب کی دوبر کی دوبر

برصیب به می می از این مناحاتی صاحب کوکس نے گولی سے تل کیا ہے؟ شیزائے جمعے یاددلایا۔ بکورمنا من خواب بہت عجیب وغریب ہوتے ہیں اِن کے سرپیرنہیں ملتے۔ تنصیس کس کے مرنے کا بہت مدد بہنچاہے۔ بیاک صدمے کا متیجہے۔

شیزا خواب استے ساوہ نہیں ہوتے کہ آب انھیں عجیب وغریب کہ کرنظرانداز کر دو<sup>ہم</sup>ی مجھی انہونیوں کی خبریں لے کرآتے ہیں۔ میں خواب میں اُس خون کی بُوبھی محسوں کررہا تھااوراُس کلہاڑے کا پوری آوازکوسنا تھا جوایک وھا کے کے ساتھ حاجی صاحب کے سر پرگرا تھا۔ اُس کے بعد میں نے ر کھا میرے والدین بھی اُس میں ڈویے گئے ہیں اور وہ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹے ہیں اور اُن کے او پر حاجی فطرس علی ہوا میں معلق ہیں اور پنیچے میں کھڑا ہوں اور خون میرے یا دُں کو بھی چھور ہاہے۔ مجھے لگامیرے والدین بھی وفات یا جکے ہیں اور میں بھی جلدالی خون کی ندی میں ڈوب کر اُن سے جاملوں گا۔ تب میری چیخ بلند ہوگئی۔ ایک طرف ہے آیا ہوا صدمہ حواس باختہ نبیس کرتا۔ جب آپ کو چاروں مرن سے اُرّ تے ہوئے بگولوں کی ریت گھیر لے توخواب سچے ہونے لکتے ہیں۔ ہارے گاؤں کے تهم درخت کث چکے ہیں۔ پرندوں کی آوازوں کی جگه عفن پھیلانے والی بدبوئیں گھیرنے لگی ہیں۔ مَن آپ کومیڈیس دیتی ہوں، شاید بخار آپ کے سرکوچ ہے گیا ہے، یہ کہ کر شیزا اُنٹی اور پکھ المول بعددو میلٹ لے آئی۔ آپ سے میلٹ پانی سے لوءاتے میں میں آپ کے لیے دودھ گرم کردوں۔ ال کے ساتھ ہی وہ کچن میں داخل ہوگئ ۔ میں نے پانی سے نمیلٹ لیں اور دوبارہ بیڈ پر سرر کھ دیا۔ واقعی مرمی ایک گرانی تھی اورجسم مسلسل در دکر رہا تھا۔ بیا چانک پتانہیں کیا ہو گیا تھا۔ شیزا دودھ لے کر آ مرمی ایک گرانی تھی اورجسم امجی رات کے بارہ نکے رہے ہیں۔ آپ نے عمیارہ بجے چینیں مارنا شروع کی تعییں۔ ضامن نگا۔ میں نے وووج پینے کے دوران وقت ہو چھا۔ تعصیں کیا پتا جب انسان اکیلارہ جائے اورعزیز وا قارب منتقل قبروں میں اُتر جا نمیں واس طرح کے تواب زندگی کا حصر بن جاتے ہیں۔ اُن خوابول کو بڑی کوشش سے جھٹکنا پڑتا ہے۔

Scanned with Carristoners

بین شیزاتے منہ سے میہ بات تن کے ایک وم ہوئی رہ گیا۔ پہلی بارائ نے شوبزی دنیا کالای
سے ایک بکسر جداگانہ بات کی تھی۔ یہ اچا نک نہیں ہوا تھا، ضرور کوئی سبق سکھا دینے والے حادث اس
کی وجہ تھے۔ اُس نے جھے ختی سے اپ متعلق ولچیں لینے سے روکا تھا اور اپ کام سے کام رکھنے کی جو
تاکید کی تھی، اُس تھم نامے کے خوف اور کئی بار کی ڈانٹ ڈپٹ نے جھے اُس کی کرید کا سوچے بھی نہیں
دیا تھا۔ بیس نے شیزاکی آٹھول میں ویکھالیکن اُس نے اچا تک اپنی آٹکھیں دومری طرف پھیرلیں۔
دیا تھا۔ بیس نے شیزاکی آٹھول میں ویکھالیکن اُس نے اچا تک اپنی آٹکھیں دومری طرف پھیرلیں۔
میزاتم ہمیشہ جھے سے بچھ پوشیدہ رکھتی ہواور کی طور بتانے کی کوشش نہیں کرتی۔ اتن رازداری

ضامن اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، دیکھوا ٹھواور اپنے جم سے پیپنا پونچھ لو۔ اُس نے میرے سامنے تولید رکھتے ہوئے کہا۔ بیس نے تولید پکڑ کراپنے پورے جہم اور سینے پر پھیرنا شروع کیا تا کہ پینا خشک ہوجائے۔ اِس کے بعد بیس نے اُس سے کوئی بات نہیں کی اور قسم کھائی کہ آئندہ ایس کی بات کا میں معد نہیں دوں گا جس سے اچھی پھلی نوش باش شیزاغھے سے دو چار ہوجائے۔ وہ سمجھے گی آخر بیس کیوں عند پنہیں دوں گا جس سے اچھی اوقات مخلص سے خلص انسان بھی ایس کمین حرکتوں سے باز نہیں آتا کہ گر بہر حال جب ایک شخص نہیں چاہتا تھا اُس کے متعلق کچھ پوچھا جائے ، اُس کی ذات سے متعلق یا کام سے متعلق بیا کہ گیا ہوں۔ بیس باربار اِس طرح کی بکواس شروع کر دیتا ہوں۔ بیس ایٹ بستر سے اُٹھ گیا لیکن سے متعلق تو کیوں بیس باربار اِس طرح کی بکواس شروع کر دیتا ہوں۔ بیس ایٹ بستر سے اُٹھ گیا لیکن سے متعلق تو کیوں بیس باربار اِس طرح کی بکواس شروع کر دیتا ہوں۔ بیس ایٹ بستر سے اُٹھ گیا لیکن در بیس اسٹ بیس بین کا خیار موجود تھا۔ بیس دومارہ موگیا۔

صبح نو بہتے آنکھ کھی تو دیکھا شیز ایکن میں موجود تھی اور ناشا تیار کررہی تھی۔ میں اُٹھ کر آہتہ ہوں۔
اُس کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اُس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا شیز این سوری کہتا ہوں۔
شیز انے پلٹ کر جمعے دیکھا اور مسکرا کر گلے سے لگا لیا۔ اس پر ہماری نہ صرف صلح ہوگئ بلکہ ہم نے ناشے کومؤخر کر کے میرے بیڈروم کی طرف راہ لی گرشیز انے جمعے پکڑا اور میرے بیڈروم کی بجائے اُس کے ہوئو خرکر کے میرے بیڈروم کی طرف راہ لی گرشیز انے جمعے پکڑا اور میرے بیڈروم کی بجائے اُس کے بیڈروم کی طرف چل دیے اور دو گھنے نوان صحبت پر جھکے لذت کام ود ہمن میں مصروف رہے۔ شیز اے بیڈروم کی طرف چل دیے اور دو گھنے نوان صحبت پر جھکے لذت کام ود ہمن میں مصروف رہے۔ شیز ایک کمرے میں میر ایپلا اختلاطی داخلہ تھا۔ اِس سے پہلے ہم جب بھی ملے ، میرا ہی کمر واپ ان کا بارا اُٹھا تا رہا تھا۔ اب ذیشان کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور دو مراشیز اکی عنایات کی بھر پورا پنائیت کے سب

میں ملے گئے۔ میرا تمام بخار اُتر چکا تھا۔ طبیعت میں سبک روی آگئی تھی۔ میں واش روم نے انکل کر ہا ہے۔ اور کیڑے بہن کرڈ رائنگ روم میں آگیا، شیزاابھی تک اپنے کرے کے ٹناور روم میں تھی۔ میں نے اربہ نال کیا،اُس کے نگلنے تک مَیں ناشآ وغیرہ تیار کرلوں اور یکن میں جِلا گیا۔ مَیں نے آ ملیٹ بنانا شروع کر را ۔ جانے جو ابھی تک چو لہے پرویے ہی آ دھ کی پردی تھی اُس کے نیچا کے جلادی۔ ابھی آ دھانا شا تار ہواتھا کہ شیزا کی آوازی آنا شروع ہوگئیں،ارے ضامن کہال گم ہوگئے۔ کدھ ہو؟

إدهر كين من آجائي محترمه، من في في أسى ليح من جواب ديار

وہ کچن میں دوڑی چلی آئی ،اررے کیا گھوسٹ شم کا آملیٹ بنارے ہیں آپ۔ چھوڑ ہے اے ، اُس نے میرے ہاتھ سے فرائی پین پکڑ کرایک طرف رکھااور چو لیے کی آگ بجھادی۔

ارے بھی کیا کررہی ہو، ناشاً بنار ہا ہوں۔

المجى كيابية اشتے كا وقت ہے؟ أس نے نہايت شوخ انداز ميں كہا-

تواور کیا کروں؟ میں نے اُسے جیرانی ہے دیکھا۔اُس کے کپڑوں اورجم سے خوشبو مدھم ٹروں کی طرح اُٹھ رہی تھی۔ مجھے اُس میں مدہوثی کی پیٹی آ رہی تھیں لیکن میں اب اُس کے ساتھ ددہارہ لپٹنا نبيل عابتاتھا۔

كرناكيا ہے؟ ہول چلتے ہيں، ابھي سوابارہ ہوئے ہيں، ايك تھنے بعد يوفے ہے، ميريث ميں چلتے ہیں۔اُس نے ایک شان بے نیازی سے میری طرف دیکھتے ہوئے آگھ ماری۔

ارے بھائی میں انجھی اثنا امیر نہیں ہوا، خیر چلو، لیکن دیکھ آج بل ہم یعنی میں دول گا۔ خاتون

كساته موكرأس كى جيب كاشاميراشيوه بين، بنس ني بنس كركبا-ہاں ہاں آپ ہی دیجیے مگر وہاں میری ممبرشپ ہے، آپ کا خرج ذ گنا اُٹھے گا، اگر دینا ہی ہے تو گر آگروے دیجے گا۔ ہے کہتے ہوئے ٹیزانے میرے گال سے ایک چکی بھر کا۔

علے بھئي منظور اور جم جول علے گئے۔ ہوئل ہے نکلنے کے بعد سید ھے ظفر عالم کے آفس ہنچے۔ظفر عالم بھیں کی دنوں ہے ایک ساتھ موٹل ہے نکلنے کے بعد سید ھے ظفر عالم کے آفس پہنچے۔ ظفر عالم بھیں کی دنوں ہے ایک ساتھ و کھے رہا تھا اور وہ خوش تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو تیول کرلیا تھا۔ اُس کے خیال میں دو تمام الزکیاں جنسيں ظفر عالم كى يتيم إس فيلا بس شامل كرتى تنى \_ ايك عرصے بعد أن كے تعرف كى اخلاقى الم داری کو یا ظفر عالم خوشی سے ساتھ اپنے ذیعے تصور کر لیتا تھا۔ وہ اِس میں اندری اندر کاوٹی کرتا تھا اور

یمی کاوش اُس نے شیزا کے معاملے میں کی تھی مگر اِس غیر محسوس طریقے ہے کہ ہم دونوں کو کمان بھی نہیں ہوا تھا۔ اُس کے خیال میں پچھ مدت بعد لڑکی جب بیوزلیس ہو جاتی ہے تو ڈپریشن میں نہلی باتی ب اُس دفت اُس کے لیے ایک بنیادی سہارا ضرور ہونا چاہے جو آزاد خیال اور سیدها سادہ ہو۔ اُس نُشیزا کے ذمے بھی اب پچھ دفتری قسم کے کام لگار کھے مقص مثلاً نئی لڑکیوں کوشو برزادر خاص کر سکس اور شوبز کی دنیا کی اخلا قیات بتانا اور اُن کے لباس کی ڈیز اکننگ کرنا محفل میں کس کونظر انداز کرنا ہے اور سویر نظر انداز کرنا ہے؟ فرش پر پاؤں کے سے نظر انداز کرنا ہے؟ فرش پر پاؤں کے سے نظر انداز کرنا ہے؟ فرش پر پاؤں کے سے رکھنا ہے اور قالین پر کیسے رکھنا ہے۔ بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھنا ہے؟ چھوٹی گاڑی میں کیسے سز کرنا ہے۔ آنکھوں میں کون سے لینز کس وقت لگانے ہیں؟ کس موسم میں کن لوگوں میں رہنا ہے۔ ڈرنگ کب اور کتنی کرنی ہے اور کون کی گرئی میں بیٹھنا ہے اور کس کی گاڑی میں بیٹھنا ہے اور کس کی گاڑی میں بیٹھنا۔ کا موسل میں گاڑی میں بیٹھنا۔ کا در کسی گاڑی میں بیٹھنا۔ کا در کسی گاڑی میں بیٹھنا۔ کا در کسی گاڑی میں بیٹھنا۔ کسیکروں قانون قاعد سے شے جفیس شیزانئ لڑکی میں بیٹھنا ہے اور کس کی گاڑی میں بیٹھنا۔ کسیکروں قانون قاعد سے شے جفیس شیزانئ لڑکی میں بیٹھنا ہے اور کسی گاڑی میں بیٹھنا۔ کسیکروں قانون قاعد سے شے جفیس شیزانئ لڑکی میں بیٹھنا ہے اور کسیکروں قانون قاعد سے شے جفیس شیزانئ لڑکی میں بیٹھنا ہے اور کسیکروں قانون قاعد سے شے جفیس شیزانئ لڑکی میں بیٹھنا ہے اور کسیکروں قانون قاعد سے شے جفیس شیزانئ لڑکی میں بیٹھنا ہے اور کسیکروں قانون قانون قاعد سے شخصی شیزانئ لڑکی میں بیٹھنا ہے اور کسیکروں قانون قاعد سے شخصی شیزانئ لڑکی میں بیٹھنا ہے اور کسیکروں قانون قانون

ظفر عالم کا بیا آفس آ ہستہ آ ہستہ ترتی کر کے چار کوٹھیوں میں نتقل ہو گیا تھا۔ میرے سمیت محلے کی تخواہوں میں اضافہ بھی ہوا تھا اور نیاعملہ بھی رکھا گیا تھا۔حسنات کا دفتر بھی پہیں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اُس کے دو جارلوگوں کے علاوہ ہاتی کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ اِس آفس میں کم وہیش دس پندرہ قتم کے شعبے کا م کر رہے تھے۔ایک سٹوڈیو بھی پہیں تھا۔ایک پیش ڈیٹنگ ہاؤس بھی پہیں تھا۔ڈیٹنگ ہاؤس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تقی۔ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس گھروں کے لڑ کیاں ڈراما یافلم میں اوا کاری کے لیے آتے تھے مگر وہ سیکس کی الی ولدل کی نذر ہوجاتے تھے جس سے بعد میں خود بھی تکانا نہیں جائے تھے کہ اُس سے اُنھیں ایک بہت بڑی آمدنی بالکل آسان رہتے سے عاصل ہوجاتی تھی۔ اِن میں سے اکثر لڑکیاں عرب شیخوں کی طرف جمیجی جاتی تھیں۔ اُٹھیں ٹورز کے نام پر دبی اور عرب عمارات اور شارجہ کے چکرلگوائے جاتے تھے۔ یہاں اُن کی بے منٹ ڈالرز میں ہوتی تھی۔ يہيں ايك پرنٹ ميڈيا كا آفس تھا۔ شوہز كا الگ آفس تھا۔ اُس كے اندرايك آفس ڈيزا كُنگ كا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک امیر مین سکول بھی کھول دیا گیا تھا،جس میں بہت چنیدہ سٹوڈنٹس انتخاب کر کے رکھے جاتے تھے۔ میں چونکدان کے لیے کافی عرصے سے بے ضرر اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدی ثابت ہوا تھااس لیے پچھالی چیزوں کے معاملے میں مجھ سے احتیاط نہیں برتی جاتی تھی جن سے عام آفس کے عملے سے احتیاط کی جاتی تھی۔

### (AY)

ا گھے چارسالوں میں حالات جون کے توں دہے۔ میں اپنے کام کے ساتھ اپنا او بی کام بھی زور شور سے کررہا تھا۔ اِس میں میرا تعارف ایک ادیب کے طور پر پورے ملک میں ہوگیا تھا۔ لوگ بھے تھے۔ ایرانہیں کہ میری ادبی قامت بڑھ کی گئی بلکہ بیسب پچھ میرے ہائی سٹیٹس میں اضافے کی وجہ ہے ہوا تھا۔ میں نے چندایک ڈرائے بھی لکھ دیے سے جن میں سے ایک دو ٹیلی ویژن پر چل بھی گئے۔ اگرچہ اِس میں ظفر عالم کا ہاتھ بی شال تھا گر تو دمیرا کام بھی اچھا تھا۔ اِن کے علاوہ دو ایک کہا بیں افسانوں کی آپھی تھیں۔ اخرارات شال تھا گر تو دمیرا کام بھی اچھا تھا۔ اِن کے علاوہ دو ایک کہا بیں افسانوں کی آپھی تھیں۔ اخرارات شی انگریزی اور اردو میں شویز اور ماڈلنگ کے متعلق مضامین بھی لکھ دہا تھا۔ اِن تمام چیز دل سے میری اپنی اور شہرت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شیز ایک ساتھ میں با قاعدہ نکاح تو نہیں کرسکا اور شہرت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شیز ایک ساتھ میں با قاعدہ نکاح تو نہیں کرسکا اور شہرت کے ساتھ بورپ چلا میا البیہ متعلق اُن کی کے ساتھ دو را تھا۔ ذیشان دوسال پہلے اپنے چیک دوست کے ساتھ بورپ چلا میا آبان لا ہور اور کرا چی کی اکثر پارٹیز میں میرا چانا ضروری سمجھا جاتا تھا کیوں کہ بینی تیں میں خرے ہو ایک ایر شیز میں میرا چانا ضروری سمجھا جاتا تھا کیوں کہ بینی کھ میں اُن کی رپورٹ تھا مید کر تا تھا، بڑے سے براسخی کی مردو خوا تین سے ملے کا انقاق ہو چکا تھا۔ بعش افسران اور بردس بین میں شراب کی بولئیں ہوئی المیک بیک بین میں شراب کی بولئیں ہوئی المیک بیکوں کے بیگ میں شراب کی بولئیں ہوئی المیک کو بیکوں کے بیگ میں شراب کی بولئیں ہوئی المیک بیکوں کے بیگ میں شراب کی بولئیں ہوئی

تھیں۔ جہاں کہیں موقع ملیا وہ کسی صاحب اختیار کو گھیر کر کھڑی ہوجا تیں اور بجائے ٹیبل پر پڑی ٹراب کے اپنے بیگ سے نکال کر کہنہ برس اور مہنگی شراب کا پیگ بنا کر دیتیں۔ اِس طرح شاسائی اور واقنیت میں صدیوں کا سفر چند لمحول میں طے ہوجا تا تھا۔ بہت تیزی سے ترقی کی جلد سیڑھیاں طے کرنے والے افراد نے اپنی الگ سے نو جوان اور خوبرو بیویاں رکھی ہوتی تھیں۔ جہاں کام بلاک ہو چکا ہوتا، إن نو جوان بیکمات کووہاں ٹارگٹ دیا جاتا۔ اکثر پارٹیاں بھی ٹارگٹس اچپوکرنے کے لیے کی جاتی تھیں۔ مجھے حیرت تھی ملک کے اکثر بڑے عہدوں پر براجمان لوگ الی بیگات سے ہراول دستوں کا کام لیتے تقے۔خاص کر ججز حضرات کے ہال نو جوان بیگمات کی کثیر تعداد موجود ہوتی تھی اور مختلف پارٹیز میں وی زیادہ تر پیش پیش ہوتیں۔ جھے بی حکمت بھینیں آئی تھی کہ اِن سے ججز کوکون ساکام پرسکتا ہے۔ اکثر اِن پارٹیز کے انظام میں جھے ہے مشورہ لیا جاتا تھا۔ دو بار میں نے کرا ہی اور اسلام آباد میں پارٹیز کے انتظام کی ذمدداری لی اور اُسے بہت خوش اُسلوبی سے انجام بھی دیا۔ جھے مرعو کین کی اشیں دے دی جاتی تھیں۔ بیلشیں خودظفر عالم نہایت خفیہ طور پر تیار کرتا تھالیکن سب کام اچھا ہونے کے باد جود مجھ سے آئندہ یارٹیز کے انتظام کا کامنہیں لیا گیا۔ آگرچہ میں اس میں خوش بھی تھا گرظفر عالم نے مجھ ے کہا آپ کو یارٹیز کے انتظام کی ذمدداری سونینا میرے اختیار مین نیس ہے۔ آپ صرف اپنا کام ہی كرو گے۔ إس سلسلے ميں آپ كو دئ بھى بھيجا جائے گا گر جھے دئى بھى نہيں بھيجا گيا۔ إس كى وجہ بہت ویر بعد سامنے آئی کہ ملک کے بہت سے برنس مین اور اُن کے پارٹرز کے چرے نہ بچان لیے جائیں۔ اکثر اُن میں ملک کے اندرایک دوسرے کے وشمن تصور کیے جاتے ہیں مگر دراصل بیادگ بہت سے معاملات میں بزنس یارشز ہی ہوتے ہیں۔علاوہ ازیں دیگر ممالک ،جنمیں ہم زشمن ممالک تصور كرتے ہيں، يدلوگ أن كے ساتھ المِني وْلِمِز إِنْهِي يارشِز مِن طے كرتے ہيں۔ يہ تمام چيزين نهايت اہم اور حتاس ہیں کوئی بھی ایسافخص جےاہے معاشی متعقبل اور زندگی ہے برابر بے نیازی ہوأس كا دجود ان لوگوں کے خسارے میں تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان جگہوں پر کام کرنے والا آ دمی ہرگز باشعور نہیں ہونا چاہے۔ ہاں البتہ شیزانے ایک دوچکر وہاں کے لگا لیے تھے ادر وہ خوش تھی۔ مگراُس نے بھی میرے ساتھ اس پر بات نہیں گی۔

میرے گاؤں کا معاملہ بیتھا کہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ڈسپنسری کی جگہ مرخی خانہ بن چکا تھا۔ اُس کی گندگی اور بد بُو سے تنگ آ کر ہم نے وہ گھر مستقل طور پر چپوڑ دیا تھا گرمبرے والد نے انے بیچانیں تھا کہ بہر حال وہ اُن کے والد لیعنی میرے دادا کی نشانی تھی البتہ والد اور والدہ چھوٹے بھائی کے ساتھ لا بھور میں غازی آباد شقل بھو گئے تھے۔ وہاں تقسیم کے وقت سے ہمارے رشتے دار موجود تھے۔ اُنھی سے ایک مکان کرایے پر لے کروہ بس گئے۔ یہاں والدصاحب نے بجال اور محرم کے جلوسوں میں اپنی مصروفیات و معونڈ کی تھیں۔ ایک دوباروہ جھے ملنے کے لیے اسلام آباد بھی آئے گر میں نے اُن کی ملا قات شیز اسے نہیں ہونے دی۔ شاید وہ اِس بات کواچھانہ جانے۔ اگر کھی نہی کہتے تو جھے اندیشہ تھا اُن کے دل میں میرے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں ہوتی اور میں اُنھیں اِس عمر میں بھے اندیشہ تھا اُن کے دل میں میرے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں ہوتی اور میں اُنھیں اِس عمر میں بری بخشش اور ہدایت کی والدہ کو میرے بارے میں بتا کی اور دونوں اگلی تمام عمر جب تک زندہ رہیں، میری بخشش اور ہدایت کی وعا کیں مانگنے بارے میں بتا کی اور دونوں اگلی تمام عمر جب تک زندہ رہیں، میری بخشش اور ہدایت کی وعا کیں مانگنے میں صرف کر دیں۔ اِس کے ساتھ میرے دوزخی ہونے پر یقین بھی کے رکھیں اور اِس کرب واذیت میں میں اپنی ہو چکے تھے۔ ایک تھی بار بھے شادی کے بارے میں کہا مگر میں نال جاتا تھا اور میں اپنی ہو چکے تھے۔

ندیم نے اپنی والدہ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ جیرت کی بات تھی کہ وہ ابھی تک وہیں تا ندلیا توالہ کے اڈے پرتھی اور زندہ تھی لیکن ذہنی طور پر بالکل تباہ ہوگئی تھی۔ ندیم میرا بہت شکر گزار تھا۔ بیس نے اُسے ظفر عالم کے آفس میں خدمت گارر کھوا دیا تھا۔ وہ وہاں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا اور اپنی مال کو میبیل لے آ یا تھا۔ یہاں وہ اس کا نفیاتی علاج کروار ہاتھا گراب اُس کی کہانی ختم ہونے والی تھی۔



Scarced Ath Can Autres

## (49)

سے 1994ء کی ایک مروشام تھی۔ ورختوں کے پتے گر رہے تھے۔ ہمارے اپارٹمنٹ کے مسامنے والا چنا رکا ورخت مرخ اور زور رگوں میں ڈوب کر اپنے حسن کی کلفیاں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ایک کہائی پر کام کر رہا تھا۔ شیزاد نگ ٹی تھی اور آج واپس آنے والی تھی۔ میں اپنے افسانے کی آخری لائنوں کی ترتیب دے رہا تھا۔ شیزانے کئی بار جھے کہا تھا، میں اُس پر ایک افسانہ کھوں۔ میں اُس سے وعدہ کر لیتا تھا مگر تا حال پورانہیں کر سکا تھا۔ میرا استلہ بیتھا جب گھتا تھا تو اُس خرنہیں جننے دیتا تھا اور ایک کھل کا سک کی شکل میں لکھتا تھا کہ مدتوں یا در ہے۔ ابھی تک شیزا کے لیے خرنہیں جننے دیتا تھا اور ایک کھل کا سک کی شکل میں لکھتا تھا کہ مدتوں یا در ہے۔ ابھی تک شیزا کو اتنا ستا نہیں کہی کوئی کہائی میرے دماغ میں تبدیں آئی تھی جو اُسے وقت سے مادوا کر دے اور میں شیزا کو اتنا ستا نہیں کہی جھتا تھا۔ میرا بیا فسانہ جے میں کھل کر رہا تھا، ایک ریلو کے کلرک کی ذمائی پر تھا۔ جو بچھتے میں سال سے مسلس ریل کے انجن سے ہندھا تھا۔ ریل کے انجن کے تمام پرزے اب اُس کے دماغ میں فشر ہو گئے تھے۔ اُس کے دماغ میں اور کی سے دو گئے تھے۔ اُس کے دہاؤ کی جو ای گئے تھی۔ جس کی بھی پٹو دی خراب ہو جاتی بھی ہوگا کا ڈباز کا میں اور کو میں پڑائی کئی ۔ جس اور کو کی جس کی بھی پٹو دی خراب ہو واتی کہی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اُس کا خیال تھا، بھی جو نیکرز کو جو کی اُس کی کا انبار لگا دکھا تھا جن کا اس کا خیال تھا، بھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اُس کا خیال تھا، بھی جو نیکرز کی اشیا کا انبار لگا دکھا تھا جن کا میا جاتے تھی۔ بعض اوقات موتے میں ہی لاٹھین پکڑ کر ریلو سے کی پٹر یوں کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا۔ اُس کا خیال تھا، بھی جو نیکرز کو جو کی گئر یوں کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا۔ اُس کا حیال تھا۔ تھی وقت سے خونیکرز کو جو کی اُس جو نگل جاتا۔ اُس کا حیال تھا۔ اُس کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا۔ اُس کا حیال تھا۔ اُس کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا۔ اُس کا حیال تھا۔ اُس کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا۔ اُس کا حیال تھا۔ اُس کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا۔ اُس کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا۔ اُس کی کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا۔ اُس کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا کے اُس کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا کے اُس کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا کی سیدھا۔ پٹو نگل جاتا کی سیدھا۔ پٹو نگل کی

ی پیالات دراصل اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اُس کے تمام کولیگز نے اچھا خاصا مال کمالیا تھا اور خود پیر ں پہوں۔ ابھی تک باد جود کوشش کے، پچھ بھی کمائی نہیں کرسکا تھا۔ایک بارر ملوے کالوہا پیچے ہوئے پکڑا گیا تھااور ہوں۔ نوری جاتے جاتے بیکی تھی۔ تب سے کوئی بھی غیر قانونی کام کرتے ڈرتا تھا۔ البتہ باقی لوگوں کی کمائی ركيرنيم ياكل بوجكا تفايه

موسم نہایت رومانی تھا۔ مجھ پر ایک طرح کی دوطرف سے سرشاری چھائی ہوئی تھی کہ اِس فوبصورت موسم میں ایک میراافسانه کمل ہوئے کے قریب تھااور دوسری طرف شیزا جو پچھلے ہیں دن ہے رئ مِن مِن مِن ووا الجي آئے والي تھي۔

عصر سے تھوڑا اوپر وقت ہوا تھا۔ بیشام ادرعصر کے درمیان کا وقت جمعے ہمیشہ گھائل کردیئے والالگتا تھا۔ اِس وقت کے درمیان اکثر الی یا دیں انسان کو گھیر لیتی ہیں جن میں رومان اور المیے کی ملی جلی کیفیت ہو۔ میں ایسی بہت می شاموں کو یا د کررہا تفاجس میں دونوں قتم کے جذیے و کر آئے <u>تھے۔</u> منی نے ایار شنٹ کی تمام کھڑ کیاں کھول دی تھیں۔ اِن کھڑ کیوں سے چنار کے اُڑتے ہوئے ہے اور ہواؤں کا شور میرے لیے قربت و فراق کی ایسی منظر کشی کر رہا تھاجیسی کرنی جا ہے تھی۔اسلام آباد بلاشبہ ایک خوبصورت اور تکمین شہرتھا۔ تکمین ہے میرامطلب فطرت کی رنگینی ہے، ورنہ کرا ہی اور لا ہور دومری طرح کی رنگینیوں میں بہت ماڈرن تھے۔ میں إن مناظر اور افسانے کے بیج وخم میں پچھ لھے کے لیے شیزا کو بھول سا گیا۔اتنے میں ایار شنٹ کے لاک میں چائی گھومنے کی آواز آئی۔اُس کے ساتھ ہی شیزا اندرداخل ہوئی۔ میں فور آاپن جگہ ہے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اُسے گودیس بھر لینے کے لیے اُو پر اُٹھانے کو آ کے بڑھا مگر میں شیز اکود کھے کرایک دم دہل سا گیا۔اُس کے چہرے اورجسم کی حالت ایک مصحل اونث کے بیچے کی می ہور ہی تھی۔ جو چلتے ہوئے لڑ کھڑ ابھی رہا تھا اور چل بھی رہا تھا۔ شیز اایک تھی ہوئی ہرنی کی طرح ڈول کرمیرے بازوؤں میں جھول گئی۔ مجھے لگا اُس کا وزن ایک دم کم ہوگیا ہے اور وہ جادو کی طرح بحدے أرْجائے كى۔ بَس أس كى إس حالت يرخوف زده ہوگيا۔ بيا چا نک أے كيا ہوا تھا۔ وہ تو یہاں سے مشاش بشاش کئ تھی صنوبر کی شاخوں کی طرح کی تق اور کھلکھلاتی ہوئی رخصت ہوئی تھی۔ یہ مرف ہیں دن کے اندراُے کون ساروگ لگ کمیا تھا اوراُس نے بچھے ٹلی فون پر بھی بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے اس طرح اے پور کر آرام سے صوفے پر بٹھا دیا اور اُس کے چمرے اور بازوؤں کوشو لئے لگا، کہیں بخار کی شدت تونہیں۔ بیس أے جرانی اور کرب سے محے جارہا تھا۔ آخروہ

میری بے چینی دیکھ کر بولی، ضامن میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے ہلکا ٹمپریچر بھی ہے۔ جلدی سے مجھے چائے بنا کردو۔

" شیزاوہ تو ٹھیک ہے، گرصرف تھکاوٹ سے تو تمہاری بیرحالت نہیں ہوسکتی۔خودکوا کینے میں دیکھا ہے؟ مَیں نے شیزا ہے اپنی شدید حیرانی اور تحفظات کا اظہار کیا۔

ہاں سب دیکھ چکی ہوں۔ میں جب سے دبئ گئی ہوں دو تین دن بعد ہی میری طبیعت بڑنا شروع ہوگئ تھی مگر میں کام نیٹائے بغیر والی نہیں آنا چاہتی تھی۔تم پہلے جلدی سے چائے بناؤاور مجھے آرام کی ٹیبلٹ دے دو۔ یہ کہ کروہ اُسی صوفے پر درازی ہوگئ۔

میں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے اُسے سوال کیا اور تمہارا سامان کہاں ہے؟ کہیں ٹیکسی میں تو نہیں بڑا؟

منیں ٹیکسی میں کھے نہیں ہے۔ میں نے اِس بار دبی سے پھینیں خرید ااور نہ پھے لے کر آئی ہوں۔میرابیگ باہر در دازے پر پڑا ہے وہ اندراُ تھالا ئیں۔

نیس نے جلدی ہے دودھ میں پتی ڈال کرا ہے گرم کیا اور پین کلر ذال کر شیز اکودیں۔ اُس نے
پین کلر کھا کر تھوڑی دیر آ رام کیا۔ استے میں چائے تیار ہو چکی تھی۔ وہ پینے لگی اور میرے ساتھ باتی
کر نے لگی۔ دی کے سفر میں جو بھے اُسے میمر آیا، جھے بتانے لگی لیکن اُس کی آ واز میں وہ تا وَاور جَرْقُ
نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اُس کی حالت پہلے ہے قدر ہے بہتر ہوگئ تھی مگر ایسی نہیں تھی کہ اُسے نظر انداز
کیا جا سکے۔ میرے بتانے پر شیز انے صرف اتنا کہا کہ اُسے سلسل ٹمپریچ اور تھا وٹ کا احساس ہوتا را اللہ ہے جہ وہ میڈیس نے کر دور کر رہ تی ہے۔ ہا سپٹل جانے کی نوبت نہیں آئی اِس لیے پھی کہ انہیں جاسکا
کیا پر اہلم چل رہ بی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر شیز اکا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اُس کے بالوں میں باتھ
پھیر نے لگا۔ میرے لیے سے بالکل نا گبائی صورت تھی۔ اِس دل فریب موسم کی جتنی انگو ایکاں تھی باتھ
رہا تھا۔ سر دموسموں میں اپنے سے بالکل نا گبائی صورت تھی۔ اِس دل فریب موسم کی جتنی انگو ایکاں تھی بالدہ رہا تھا۔ سر دموسموں میں اپنے او پر ٹم کی کیفیت نازل کر کے اُس سے لطف لینا اور بات ہے مگر اپنے موسم میں حقیقی شم کا سامنا کرنا واقعی اذبیت ناک حالت سے دوچار کر دیتا ہے۔ شیز انے فعدا جانے میر سے میں حقیقی شم کا سامنا کرنا واقعی اذبیت ناک حالت سے دوچار کر دیتا ہے۔ شیز انے فعدا جانے میر سے کوئی اور کھڑی کھلے والی ہے۔ اُس کے اِس جلے نے جھے ایک دم اندر سے جنجوڑ دیا جبے کی مصوبر ارادے کو بھائی وار کھڑی کھلے والی ہے۔ اُس کے اِس جلے نے جھے ایک دم اندر سے جنجوڑ دیا جبے کی مصوبر سے کوئی اور کھڑی کھلے والی ہے۔ اُس کے اِس جلے نے جھے ایک دم اندر سے جنجوڑ دیا جبے کی مصوبر سے کوئی اور کھڑی کھلے والی ہے۔ اُس کے اِس جلے نے جھے ایک دم اندر سے جنجوڑ دیا جبے کی مصوبر سے کوئی اور کھڑی کھلے والی ہے۔ اُس کے اِس جلے نے جھے ایک دم اندر سے جنجوڑ دیا جبے کی مصوبر سے کوئی اور کھڑی کھلے والی ہے۔ اُس کے اِس جلے نے جھے ایک دم اندر سے جنجوڑ دیا جبے کی مصوبر سے کوئی اور کھڑی کھڑی کے اس کے اِس جلے نے جھے ایک دم اندر سے جنجوڑ دیا جبے کی مصوبر سے کوئی اور کھڑی کے کوئی اور کھڑی کے اُس کے اُس

ماہن بدے پروں کوتوڑ پھوڑ کر کچل دیا جاتا ہے اوراُس کے بعد پرندہ اپنے نظے وجود کے ساتھ کیڑے رندے۔ کوئے کی شکل اختیار کرلیتا ہے جس پروہ تڑ پتا اور لوٹمنیاں لیتا ہے۔ میں نے کہا، شیزاالی یا تیں کیوں کوئے کی برے ہوئے جلا کرد کھ دیے ہول۔

ضامن میں اب ہرطرف ہے تھک گئی ہول۔ مجھ سے میرسب پھوٹیں ہویا تا،اُس نے میری آئھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بہت طویل سفر طے کر چکی ہوں۔ اتنا طویل کہ أے ہزاروں مديال بحي طفييس كرسكتيں \_ پليز كوئى ايبا كام كروكه ميں إثنابي طويل آرام كرسكوں \_

منس جعنجلا كر بولا ، تو نه كرو كهره جهور دو ، تم كيول كرتى بوات تحكادي والعام من مول نا تہارے ساتھ...اور دیکھو اِس طرح کے جملے کیوں بول رہی ہو؟ میں نے شیزا کو اِس قدر مصاریس کر لا جیے اُے کوئی شے مجھ سے چھین کر لے جانا جاہتی ہو۔ شیزا میرے پاس ابھی کافی ہے جیں۔ بس اپنے والدین کی طرف ہے بھی اتنا مجبور نہیں ہوں۔ شمصیں اچھی طرح سنجال سکتا ہوں۔ابتم کام مت کرواورسب کچھے جیوڑ جھاڑ کربس بہیں رہو۔ آزادی سے اور فراغت سے موہموں سے لطف اعدوز ہو۔ اِن چِناروں اور شفاف ہواؤں ہے مانہیں کھول کر ملو۔ میرے ساتھ نغے گاؤ۔ دیکھو بیس تمحارے کے ایک افسانے کا بلاث مجی تیار کرچکا ہوں۔

عَس جذبات كى أيك لهريس بهتا جلاكيا اور إى لهريس أت لل دين كي افسانے ك پلاٹ کا حجوث بھی بول کیا۔ میں جانیا تھا ہیں کوئی پلاٹ میں بناسکا تھا مگر اِس سے بعد ہیں اُس افسانے پر کام کرسکتا تھا۔ میمیرے لیے مشکل بات نہیں تھی تحر شیزانے میری اِس بات کو بھی تو یا عنای نیس تھااور کر

بالكل بھى ير جوشنبيں وكھائى دى-

میہ یا تعمل کرنے سے دوران اُس پر پین کارٹیباٹ نے اثر کردیا تفااور دہ فیند کی آغوش میں چلی گئاتھی۔ میں نے اُسے آرام سے وہیں پرلٹادیا اور اُس کے اوپر کہل دے دیا۔ کرے ہیں موجود بیڈ پرلٹانے کی کوشش نہیں کی تاکہ وہ بیدار نہ ہوجائے۔ اب بیرا اُس افسانے سے بالکل خیال اُتر عمیا تعا ے میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور سے گا جب تک شیزا تندرست نہیں ہو سے گا جب تک شیزا تندرست نہیں ہو شے ایکی مکمل کرنے والا تھا۔ مجھے غدشہ ہوا ہے تب تک مل کرنے والا تھا۔ مجھے غدشہ ہوا ہے تب عالی مرأے آخر ہوا کیا تھا کدوہ بالکل آدھی ہوکررہ کی تھی۔ جیے اُس کے اندرے تنام چزی نکال لی

سن ہوں اور وہ ایک خالی ڈبارہ گیا ہو۔ چبرے کی رنگت پھیکی ہو چلی تھی ۔ ہاتھوں اور اُلکیوں اور اُلکیوں اُلیوں اُل کی ہول اور وہ ایک ماں رہ سے اپنی کیئر کرنا جھوڑ دی تھی یا وہ واقعی کسی بیاری میں گرفتار ہو چکی تی سے اپنی کیئر کرنا جھوڑ دی تھی یا وہ واقعی کسی بیاری میں گرفتار ہو چکی تی سے اپنی کی ساوین پر ہے۔۔۔۔ میں جتنا بھی کام کرتی ربی ہو ایسانہیں ہوسکتا کہ صحت کے اعتبار سے اتن گر جاتی۔ کیا ظفر عالم اور دوسرے کی آ دمی نے اُس کی صحت پر کوئی تو جہابیں دی تھی یاوہ یہی مجھ رہے تھے کہ بخاریا تھادت کے رو مرت سال میں ہوگئ تھی۔ میں بیٹھامسلسل میسوچ رہا تھا اور اِس خیال میں تھا کہ اِس کا میڈیکل جیکہ اپ بہت ضروری ہے اور بیکام میں کل میں ہی انجام دول گا۔ سب سے پہلے کل بھی کام کیا جائے گا کہ ٹیزار ماتھ لے جاکر اِس کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ پھردیکھیں گے کیا کرنا ہے؟ کہیں ایسا تونیس اے ٹی لی نے آلیا ہو۔ ضرور دبئ میں مسلسل سفر کے دوران اِس نے بڑے گوشت یعنی اونٹ کے گوشت ہے نْي لِي كو دعوت دى ہوگى \_ خير كوئى بات نہيں ٹى لِي كا علاج تو اب كوئى بات ہى نہيں تقى \_ ايك بارلمين ہو جائیں، پھر دیکھتے ہیں۔ اِس کے ساتھ ہی میں نے اپنی تمام جمع پوٹی کا حساب لگانا شروع کر دیا کہ دو كتنى ہے اور اگر شيز ا كامسلسل علاج كرنا يرائے تو كہاں تك افور البوسكا مول ينام كوشوار يا ال كرتے جھے آ دھى رات ہوگئ اور إس نتیج پر پہنچا كەكوئى بات نہیں میرا بدسر مايە كم از كم دوسال تك يط گا۔ اِس کے علاوہ شیزا کے اپنے پاس بھی تو کافی رقم ہوگی۔ میں نے بھی اُس کے پیپوں کا صاب نیل یو چھا تھا نہ اِس پر بھی بات ہوئی تھی مگر ایک تشویش کی بات تھی کہ اُس نے اپنے بھائی ذیثان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ اِس حساب ہے اُس کی کمائی میں مسلسل نقب کئی ہوئی تھی۔ بینقب پچھلے دوسال سے بند تھی جب سے وہ جیک ریپبلک گیا تھا۔ اِن باتوں کوسو چتے ہوئے مجھےرات کے دون کا چکے نے لیکن نیند کا ابھی نام ونشان نہیں تھا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے میرے سارے خدشات غلط ہوں۔شیز اکوکوئی ہاری نہ ہو، وہ واقعی زیادہ کام اور پارٹیز کے اٹینڈ کرنے یاکسی وحثی بدو کے بستر پر جانے کے سب اِس حالت کو پہنچی ہو۔ آخر دو چار دن میں خود ہی ٹھیک ہوجائے۔اب صبح کی اذا نیں ہورہی تھیں مگر نیندمیرے کی ایک گم شده اونث بن گئی تھی جتی کہ اگلا دن چڑھ آیا۔ اِسے میں اچا نک شیزا کی آواز سانی دی۔ اُس<sup>ک</sup> آ واز میں پہلی می کمزوری تونبیں تھی لیکن وہ طمطراق بھی نہیں تھا۔ میں بھاگ کراُس کے پاس گیا۔ شیزاکیسی طبیعت ہےاب؟ میں نے پوچھا۔

اب میں کافی ٹھیک ہوں، سوری رات شہری بہت زحمت دی۔ اُس نے میری طرف فورے

شزال طرح کی با تنس مت کیا کرو، مجھے ہرگز اچھانہیں لگتا۔ میں نے احتجاج کیا۔ بر بکھوضامن جب سےتم مجھے ملے ہوآج تک ایک بھی جملےتم نے احتجاج اور غصے والانہیں کہا۔ ری میں مہیں بہت ڈانٹنی رہی ہوں۔ دراصل میڈانٹ ڈیٹ میں اپنے اندر کے خلا کو بھرنے کے لیے رن تنی۔ یکیسرخلا ہی کا دوسرا نام ہے۔ گرجسم کے اوپر اوڑھی ہوئی چکا چوندجسم کے اندر کے أجازین كركهان تك ذهانب على ہے۔ باتوں سے بيدا كيے محتے فاصلے ذہنوں كو چھيا ليتے ہيں ليكن جسموں ك ومل و معلنے سے بیس روک سکتے۔

مجروبی بات۔اب مد بھلامعذرت كرنے كا وقت ہے؟ إس وقت مير باتنى بہت بى بُرى لگ ری ہیں،اگراہتم نے ایسی بات کی تواجعی ناراض ہوجاؤں گا۔

اچھا ٹھیک ہے، یہ کھڑکیاں کھول دو، اسلام آباد کی سردی ہی تو دیکھنے والی ہوتی ہے، ثیزانے ا کی دلداری ہے کہا کہ مِسَ لڑکھڑا تا ہوا اُٹھااور بھاگ کرکھڑ کیوں کی طرف چلا گیا۔

اچھاشیزا بات سنو، ابھی ہم ناشا کرتے ہیں۔اُس کے بعد ہم ہاسیٹل جائیں گے۔ وہاں سے من كروائي سے تمهاراكمل ميذيكل چيك اب ہونا چاہيے۔ بيئيں نے اپنے ول بين رات طے كيا

ارے کیسی باتیں کرتے ہو۔ مجھے لگتا ہے تھاکاوٹ اور بخار کے سبب ایساتھا، میں کہیں نہیں -4

جانے والی اُس نے طعی انکار کے لیے میں کہا۔ کیوں نہیں جانے والی؟ ہم ہرصورت جائیں سے۔ بیس نے ایٹی بات پر زور دیا میدالی بات

میں کہ نظر انداز کی جائے۔ مسلسل تفکاوٹ اور بخار میں رہنا بھی شیک بات نہیں۔ شمک ہے، تم اپنی ضد بوری کر لولیکن جھے تو ٹیسٹ وغیرہ سے ڈر لگنا ہے۔ بیس نے بڑے بر امراکود یکھا ہے۔ وہ سیل ہے آکر بستر کے بوجائے ہیں۔ جب تک ففات میں رہے ہیں گئ

ال على بحرية بين مرجوني بياري كالشفيس كرات بين يستر حالك جات ين-تو کیاتم اِی خوف ہے ہیں جانا چاہتیں؟ اگر کوئی دین میں واقعہ چی آیا ہے تو وہ بھی مجھے ے اور اعتاد کو ضرب مناس علی ہوں۔ وہی ضامن علی جس نے آج تک تعمارے اعتاد کو ضرب مناس علی ہو؟ دیکھو تیس ضامن علی ہوں۔ وہی ضامن علی جو ا

ضامن دی میں کوئی الی بات ایس موئی۔ شاید میں جب یہاں سے جاری تھی تو اس بارجانے نہیں لگائی۔ کو جی نہیں چاہتا تھا۔شیزانے گویا دبئ جانے پر تاسف کا ظہار کر دیا تھا۔

اچھا بھی جوتم چاہوویے ہی کریں گے، بالکل بھی ٹیسٹ نہیں کرواتے۔اب خوش، ئیس نے ٹیزا کوسینے سے لگالیا۔اب تم ایسا کرونہا دھولو، پھرہم باہر جائیں گے اور شالی علاقوں کی بیر کا پروگرام بنائے ہیں۔

ارے کیا یاد ولا دیا تم نے ، شیز اایک دم تڑپ گئی ، میں آج تک سکر دوبیں گئی۔ پھر فم زدگ ہے بولی میہ پروگرام ہم پہلے کیوں نہ بنا سکے۔عجب غبار آلود زندگی میں رُوح زخمی کرجیٹی ہوں۔

ہاہاہا.. تبواب تم مولو یانی بننے کے چکر بیں ہو؟ بھئ اُن سے کئی درجہ نیک طینت ہوتم۔ بیس نے اپنے سے اس کے درجہ نیک طینت ہوتم۔ بیس نے اس نے سے شرا میں شایداً س احساس کی اہر کومسوس کیا جس میں اکثر عور تیں اپنے معاشر تی اور ساتی نظام کو خلا ملا کر کے احساس ندامت کا شکار ہوجاتی ہیں اور بینہایت خطرناک بات ہے۔ بیس نے کہا،ارے ایس بات کیوں کرتی ہو؟ مجھ سے تو ابھی چودہ پندرہ برس چور فی بات کیوں کرتی ہو؟ مجھ سے تو ابھی چودہ پندرہ برس چور فی بات ہو۔ حالانکہ مرد إن ذلتوں میں عورت سے کہیں زیادہ غرق ہوتا ہے اگر معاشرہ اِسے ذلت کہنے پرمعری ہوتو۔

ا چھا میں نہاتی ہوں۔تم بھی تیار ہوجاؤ، دو پہر کا بھوجن میلوڈی کی چھلی ہے کرتے ہیں۔ آن میں بھی آپ کے دوستوں ہے میلوڈی بک ڈیو پر ملنا چاہوں گی۔ شیزانے میری طرف اِس طرح دیکھ کر کہا، جیسے میں اُس کی اِس خواہش کو پسند بھی کروں گا یانہیں؟

ہاں کیوں نہیں، چلوتہ ہیں سب سے ملواؤں گا، وہاں عابد حسین ہیں، امیر علی ہیں، وجاہت محود ہوں گے، یہ سب بہت علمی آ دمی ہیں۔ میں تو پہلے ہی کئی بارتہ ہیں ملوانا چاہتا تھا مگر ڈرتا تھا۔

تھوڑی ویر میں ہم دونوں تیار ہو چکے تھے۔ جمھے ایسے لگا جیسے شیزا میں پہلی کی رنگت اور نوش طبعی لوٹ آئی ہے اور میس نواہ نخواہ کی وہم میں گرفآر تھا۔ میس نے شیزا سے کہا، کیا ممکن نہیں کہ ہم وہاں تک پیدل چلیں لیکن اُس نے انکار کرویا۔ کہنے لگی، جمھے سے اتنا نہیں چلا جائے گا۔ پھرٹیکسی کوفون کر لیا۔ شیکسی والا شیزا کے لیے ہروفت تیار رہتا تھا۔ اُسے شیزا کے تمام ٹائم نیبل اور شیڈول کا پتا ہوتا تھا لیکن وہ سے کی مرکفے والا تھا کہ بھی شیزا کے معاملے میں وضل اندازی نہیں کی قبور ٹی ہی دیر اسے گئی آج اپنی میں ہم میلوڈی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے چھلی والے کو مچھلی کے لیے آرڈر دیا۔ شیزا کہنے گئی آج اپنی میں ہم میلوڈی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے چھلی والے کو مچھلی کے لیے آرڈر دیا۔ شیزا کہنے گئی آج اپنی میں ہم میلوڈی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے چھلی والے کو مچھلی کے لیے آرڈر دیا۔ شیزا کہنے گئی آج اور دیا اور

بنوزی بک ذیوپر آبیھے۔ وہاں عابد حسین اور حسیب احمداور امیر علی جیٹھے تھے۔ وجاہت محمود انجی نہیں آ ، خارم کانی گہرا ہو چکا تھا، بادل اور ہوا اور سر دی کے امتزاج نے پورے جذب کواچھال دیا تھا۔ ہم ۔ رون نے ادور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔شیزا کو اوور کوٹ بہت بھا تا تھا، وہ اُوٹے قد اور سارٹ فگر ہے ال اودر کوٹ میں نہایت حسین شین و یوی آگتی تھی۔ اُس کی رنگت آج پہلے جیسی نہیں تھی، گر جھے یہاں بی اُس پر بیارآ رہاتھا۔رات اُس کی طبیعت نے جس قدرخوف میں مبتلا کیا تھا، اِس وقت وہ سارا خوف ختم ہو کمیا تھا۔ جیسے ہی ہم مجھلی والے کوآرڈردے کردُ کان پریٹیجے تمام احباب أٹھ کر کھڑے ہو گئے اور نزاکوم ہے ساتھ دیکھ کر بہت کھل اُٹھے۔ میں انسوں کررہاتھا کہ شیزامیرے دوستوں ہے پہلے کیوں نیں لی۔اگر پھے عرصہ پہلے ملتی تو میرے تیور ہی کھے اور ہوتے۔ سوچ کی میکنگی صرف میری نہیں ، ہر اُس مشرقی مرد کے دماغ میں صدیوں سے سرایت کی ہوئی ہے جو خاص کر برصغیر کی آب وہوا میں نشو ونما پاتا ہے۔ ہندوازم میںعورت کو دیوی کا زُنتبہ دراصل اُس کی فطری آ زادی پرضرب بھی جس کی آ ژیس اورت کے ہرائی تعل کو دیوی ازم کے نیک تصور کے منافی سمجما گیا جس میں وہ آزادی ہے جنسی تلذز مامل کرے یا اُس کی عام زندگی مردوں کی طرح گزرے۔ مندوازم کے اِس تصور نے اُسے معاشرے اور ساج کی عزت کے ساتھ منسوب کر دیا، وہی سے بیغیرعادلاند نظام برصغیر کے تمام مردول میں سرایت کر گیا۔ یہاں تک کہ خود عورتیں بھی اِس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ علیں اور ساج کی مُزت کے نام پر قید کوا بنی قسمت سمجھ بیٹھیں۔جدید زمانے میں خود عور توں نے جب قلم اُٹھایا توعورت کی اک تیدکواسلامی نظام قرار دے کر ہار کی طرح اپنی تحریر دں میں پرودیا۔ حالانکہ دواسلام کوڈائجسٹ میں

کھے گئے گئے دول سے زیادہ نہیں جائتیں۔

پچھ چیزوں سے شعوری طور پر جان چیٹرانا پڑتی ہے گرشعوری طور پر چیزوں کونظر انداز کرنا بھی

گھے چیزوں سے شعوری طور پر جان چیٹرانا پڑتی ہے گرشعوری طور پر چیزوں ایس وقت جب کہ شیزانیار تھی

اُس کا مقابلہ نہیں کرسکتا جو لاشعور کے نہاں خانوں سے وقوع پذیر ہوں۔ اِس وقت جب کہ شیزانیار تھی
اُس کے حسن کو دوستوں کو دکھانے کی گئر ہور ہی تھی اور تاسف تھا کہ بیس اُس چکا چوند میں سیحسن گھے اُس کے حسن کو دوستوں کو دکھانے پر ری گرفت سے اُن پر حاوی ہو گئے تھے۔

کیوں نہ دکھا پایا جب تفاخر کے سائے پوری گرفت سے اُن پر حاوی ہو گئے۔ دو تین کر سیاں دافر پڑی تھیں۔ ہم دو

ہم سے اشیر واد داوانے کی شان بی لی مرتب اٹھ ر مورے ہوئے۔ دوری رسی ورست اٹھ ر مورے ہوئے۔ دوری رسی ورست اٹھ کے ا کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عابد مسین نہایت وضع داری سے بولے، تو میاں ضامن آج آپ نے شیزا بینی کو کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہم سے اشیر واد داوانے کی شمان بی لی مرتب بتائے دیتا ہوں۔ دیر آئیدی کا جرمانہ پڑے گا۔ عابدصاحب، ہم جرمانے کا آرڈر دے کرآئے جیں، آپ فکر نہ بیجیے، ٹیزانے میرے جراب دیے ہے ہیں، آپ فکر نہ بیجیے، ٹیزانے میرے جراب دیے ہے ہیں۔ اب کہوں، ضامن صاحب مجھے دیں لائے، ٹی انھی سالہ کرآئی ہوں۔ آپ لوگوں کا تذکرہ اِن سے بہت سنی تھی، ہم نے کہا چلیے آج ملائی دیجیے۔

اررے کیابات ہے، کاش جارے مذکرے ہواؤں سے نتی ،امیر علی نے مکرا کر کہا، پرندوں کی زبانی کوئی پیغام پہنچتا تو مجھ آپ کے دل میں راہ پاتا جو ہم نے سیکڑوں بار بھیجا گر آپ نے زیاد ضامن صاحب تو تھم رہے جمارے دشمن ۔ ایک دشمن کی زبانی کیا حال سنتی ہوں گی۔

شیزانے قبقہدلگا کرکہا، نہیں، ایسے بھی ضامن صاحب آپ کے بارے میں بدگان نہیں ہیں۔ جمیں تو جمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہی ایک دل کے لیے اِن کا ٹھکانا ہے۔ باتی تو ب جگہیں ہوا وہوں کی ہیں تیجی تو ہم نے اِنھیں کہا چلے اپنے دل کے ٹھکا نے تک لے چلے۔

جی ہاں اور دل کو سیم یہاں نہ لائے ، إدھراُ دھرساتھ ليے بجرتے رہے۔ امير على دوبارہ بولا۔ ارب بھائی آج ليے آيا ہوں اپنے دل کو، بنس نے شيز اکی طرف د يکھ کرکہا۔

تھئ میاں بہتو ہماری بیٹ ہے۔ عابد حسین نے کہا، ضامن کا دل اتنا خوبصورت نہیں ہوسکتا۔

اِس بات پرسب نے قبقہدلگایا۔ استے میں چائے اور مٹھائی جلی آئی۔ عابد صاحب کی دکان پر آئے کے بعد بیہ طے تھا کہ چائے اور مٹھائی لازی ہے۔ وہ کب اپنے چھوکرے کو اِن چیزوں کا آرڈو دیتے تھے، یہ بات آج تک مجھ پرنہ کھلی تھی۔ غالباً اُٹھیں ڈر ہوتا تھا کہیں مروت میں مہمان اِن چیزوں

ہے انکار نہ کر دیے۔

میں نے چائے کود کیلئے ہوئے کہا، شاہ صاحب، ابھی ہم چھلی کا آرڈرکر کے آئے ہیں ادراجی آپ ہمیں جائے بلارہے ہیں۔ چھلی کون کھائے گا؟

دیکھوبھی ، وہ بولے ، چائے اور مٹھائی کے بغیر کسی بھی محفل کی بات چیت ایے ہی ہے جیے کل لا وارث لاش کے آس پاس بیٹے اُس کی معلومات لے رہے ہوں۔ اِدھر میں تو کسی کی فاتحہ نوانی برجی جاؤں تو ہفتہ نگلنے پر جاتا ہوں کہ وہاں منہ بندھے مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ یہ چائے ہیں اور مٹھائی کھائیں۔ میرا خیال ہے اِن وو معمولی اشیاسے مچھلی نے نہیں سکے گی۔ وہ بھی کھالی جائے گی۔ اِن مردن زردموسموں میں آگ اور منہ چلتار ہنا چاہے۔

ارے واہ شاہ صاحب، کیا بات نکالی ہے، وجاہت محمود جو ابھی ابھی میلوڈی بک ڈیو میں واقل

ہوا تھا، نے کہا۔ بیمیلوژی بک ڈپو اِس اسلام آباد میں ایک روایت ہے اور روایتیں مرجا کی توشیر بران ہوجاتے ہیں۔ آپ کی چاہے سلامت اور آپ سلامت۔

روہ ہے مجمود نے اگر چہ ہے بات مزاح کے انداز میں کہی تھی مگر اُس کی ہے بات حقیقت تھی کہ مباوزی بک ڈیو ہی اسلام آباد میں ایک زندہ ٹھکانا تھا، باتی سب مُردوں کی بستیاں اور گریڈوں کے فیرسان تھے۔ بچ تو یہ تھا یہاں آ کر ہمیشہ مجھے لگتا تھا میں حاجی فطرس علی کی محفل میں بیشا ہوں۔ اُن کی اُن کے سامنے ہے بڑا پیٹیل کا ورخت ۔ پیپل کے یہ چوتے گا نشخے والے مو چی کی دری، سامنے بہڑین چائے کا کھوکھا اور ایک طرف نہایت صاف وال چاول کی ریڑھی، جہاں بھی جلیم اور بھی وال اور کھی بال اور کھی افسانے کہی پائے کا شور بہ چلتا تھا۔ یہ تمام چیزیں اصل میں پوری زندگی کا احاظ تھیں جن کے بچ بھی افسانے پر باتھ صاف اور بھی تھی جو بی بخالی اردو تھے کہا نیوں کی دارات بھی شعر پر گفتگو، بھی مذہب اور فلفے پر باتھ صاف اور بھی تھی میں بخالی اردو تھے کہا نیوں کی واردا تیں۔ بیتی اس تھڑے کی ساری کا کنات اور بھی کا کنات مکمل زندگی کا بیانیتی جو میری نہیں تو کم از واردا تیں۔ بیتی اس تھڑے کی ساری کا کنات اور بھی کا کنات مکمل زندگی کا بیانیتی جو میری نہیں تو کم از

ہم نے ہزار باتوں کے دوران چائے اور مضائی ختم کی بی تھی کہ ہفنی ہوئی چھلی کی برات ہمارے ما منے آگئی ۔ چھلی فروش کے لائے اور مضائی ختم کی بی تھے اور لیمن کے ساتھ لاکر رکھ دیا۔ عابد حسین نے اپنے لاکے سے کہا، میاں یہاں دری بچھاؤ۔ دری بچھا دی گئی اور میس جمران اور مشتر درہ کو کردہ گیا جب خووشیز ابھی ہمارے ساتھ اُسی سادہ کی دری پر بیٹھی کئی۔ کہاں پانچ برس پہلے کی اُس کی وہ نگا و دشنہ کہ سینوں کو چیر دے اور بات کرنے کا یارانہ ہوا در کہاں آئ اُس کی مہر یا نیاں کہ اُسی اُسی کی وہ نگا و دشنہ کہ سینوں کو چیر دے اور بات کرنے کا یارانہ ہوا در کہاں آئ اُس کی مہر یا نیاں کہ اُسی درک پر بیٹھی جائے۔ انسان کی زندگی میں کیے انہونے انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سب انسان فرک پر بیٹھی جائے۔ انسان کی زندگی میں کیے انہونے انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سب انسان فرک پر بیٹھی جائے کے دانا کہ درج ہونے والا فرا تا ایک ہوری اور جد کی مزدوں سے دوشاس کراتی ہے۔ بہیں خدوقیں اور معمولی اور بڑے واقعات کودخل ہوتا ہے بہیں خدوقیں بر میں بہت سے مادئوں اور معمولی اور بڑے واقعات کودخل ہوتا ہے بہیں خدوقیں اور معمولی اور بڑے واقعات کودخل ہوتا ہے بہیں خدوقیں بر کھی ۔ جودوسروں کو فاصلے بیدا کرنے کی اولی تی بین اور آج شیز اجیسی ماڈرن لاک نے دہ خدر تی جور کر کی تھی۔ جودوسروں کو فاصلے بیدا کرنے کی کا دوسری طرف سے فاصلہ بیٹ ھور کی گئی میں میں دری پر بیٹھ کر چھلی تھاتے رہے۔ ہمارے دا کی طرف نرخ کوئوں کی آئیٹیٹی جگتی ہیں ہوری کی دیم وہیں دری پر بیٹھ کر چھلی تھاتے رہے۔ ہمارے دا کی طرف نرخ کوئوں کی آئیٹیٹی جگتی

ربی۔ نیج میں ایک دوسرے پر پھبتی بھی کی جاتی ربی۔ شیزا ہماری باتوں پر ہنس ربی تھی اور فی اُے دل بی دل میں دیکھ کرکنٹا خوش ہور ہاتھا جیسے ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں مگر اچا نک مجھے کوئی نیال عجیب طرح سے تڑیا کر رکھ دیتا تھا۔ میس اس خیال کوفوراً جھٹک دیتا تھا۔ میسی کھانے کے بعد ہم نے دوبارہ چائے منگوائی۔ یول ہمیں وہال جیٹھے شام کے پانچ نئے گئے۔ یعنی تین گھٹے ہو گئے۔ شیزاوہال اٹنا خوش ہوئی کہ جھے اُس کی اِس خوشی سے ایک گونا قرار آگیا۔ شام کے وقت ہم نے کیکسی لی اور دوبارہ فلیٹ پر چلے آئے۔

فلیٹ میں داخل ہوکر میں ایک چوکی پر بیٹھ گیا۔ شیز انے ایک تکیہ لیا اور میرے مامنے بیٹھ گا اور جھنے ہے فا اور جھنے ہوگا ہوں میں شہنمی چیک رہی تھی ۔ میں اُس کے اِس طرح دیجھنے ہو اُس کی اس جھینپ گیا اور کہا، شیز استے غور سے کیا دیکھتی ہو؟ شیز اتھوڑی دیرائی طرح چپ بیٹی رہی پھر بول، صامن میں نے بہت عرصة تمھیں غور سے نہیں و یکھا۔ تم ایسے مرد ہوجس کے سینے میں بے بناہ استفاکا مراجی بھر ا ہوا ہے۔ تم اپنی خوبھورتی کو انتہائی بے دحی سے چھپائے رکھتے ہو۔ پچھ عرصے میں مراجی بھر ا ہوا ہے جھرا ہوا ہے۔ تم اپنی خوبھورتی کو انتہائی بے دحی سے چھپائے رکھتے ہو۔ پچھ عرصے میں مسمیس بچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پانی سے بھر سے ہوئے برسنے والے باول ہو جو خشک زمینوں کی مسمیس بچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پانی سے بھر سے ہوئے برسنے والے باول ہو جو خشک زمینوں کی مسمیس بھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پانی سے بھر سے ہوئے برسنے والے باول ہو جو خشک زمینوں کی شمیس میں دیتے ہو۔

اچھا! تمہارے منہ سے بہتحریف جھے اچھی گلی، میں نے جواب دیا، حالانکہ تعریف ہمیشہ مورت کے لیے ہوتی ہے جسے اُس خاتون تک جلد پہنچا دینا چاہیے جو اُس کی حقد ار ہو مگرتم نے آج تک جھے اُس تعریف کی اجازت ہی نہیں دی۔

> ضامن تم سے ایک بات پوچھوں؟ شیزانے اچا نک بات بدل دی۔ ہاں پوچھوہ میں فوراً سنجل کر بیٹھ گیا۔

سبفیق کوایک لیجے کے لیے بچھنے سے قاصر رہا تھا۔ ججھے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اچا نک اتنا بڑا فیصلہ کر لے گاور جھے ایسی انجھن میں جتلا کر دے گی جس کا عیس سامنا کرنے سے انکار نہیں تو بچکچا ہٹ کا شکار ہوسکیا تھا۔ میں نہیں جانیا تھا وہ کس کس کے ساتھ رہی ہے؟ کیا کرتی رہی ہے اور اُس کی ذات کتے دروں سے جھلائی گئی ہے مگر بیضر ورجانیا تھا وہ جھے کی مشکل میں نہیں ڈالے گی لیکن اُس نے جھے مشکل میں نہیں ڈالے گی لیکن اُس نے جھے مشکل میں نہیں ڈالے گی لیکن اُس نے جھے مشکل میں ڈوال دیا تھا۔ دوسری طرف میں زیادہ ویر ٹموثی کواپنے اور اُس کے لیے خطر ناک جھتا تھا۔ پھی نہیں جایا تھا وہ کتی خواج اُس کے اور میر بے درمیان ہونے والا تھا۔ اُس نے آئ تا تک جھے بینیں جایا تھا وہ کتی عمدوداور لامحدود خواج شات کی امیر ہے لیکن اِس وقت اُس کی تمام خواج ش ایک ری عیس بندھی ہوئی مجھ تک کی اخلا تیا ہے کا بیٹر نہیں تھا۔ میں ایک مردتھا ایک عاصل کر چکا تھا جے ساجی بندھنوں کے بعد مردتھا ایک عورت کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ سب پچھا آس کا حاصل کر چکا تھا جے ساجی بندھنوں کے بعد حاصل کریا جاتا ہے۔ بھر وہ کون تی اخلا قیات تھی جورا ہے میں حائل تھی۔ میں نے اُس کی طرف دیکھا وادراُس کا ہاتھا ہے۔ بھر وہ کون تی اخلا قیات تھی جورا ہے میں حائل تھی۔ میں نے اُس کی طرف دیکھا وادراُس کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لے لیا۔

کب چلوگی میری والدہ کے پاس؟ سے ؟ وہ خوشی سے چلائی۔

بالکل سے ۔ بیس نے اُسی استقامت ہے کہا۔ بیس نے اپنی والدہ کے لیے کچھ جملے اپنے وہ اغ میں سوچ لیے تھے اور اِس بات پر بھین کر لیا تھا کہ میری والدہ میری بات پر بھین کرنے گی۔ ہم م م ... ہم اِسی ہفتے چلیں گے۔ میرا خیال ہے تمہارے والد اور والدہ اور بھائی کے لیے پچھ خریداری کرلیں گے اور بیسب بیس کروں گی اپنے پیسیوں ہے۔ مجھی جیسے تمہاری خوشی!... بیس نے اُس کی آتھوں کو بوسہ دے ویا۔

## (4.)

جنوری کی یانچ <del>تاریخ تھی۔ می</del>ں اور شیز امیرے والدین کے لیے سپر مارکیٹ ہے تریداری کر ك سه پهرايخ فليك يرلو في- أس في تمام كير عوال قدر مينك ادر شوق سے خريد كه يك ديك رہ گیا۔ میں اُس دیباتی معاشرے ہے تعلق رکھتا تھا جہاں اگر دولت اربوں روپے میں بھی جمع ہوجائے توخر بداري كرتے وقت أنھيں اول تو معياري عقل نہيں ہوتی۔ بالفرض كوئي معيار پر توجه ولا دے تو قیمت ادا کرتے وقت دل ڈو ہے لگتا ہے۔ اِس کے برعکس شیزائے خریداری کے معیاراور قیت دونوں يرشامان أنظرے فيصلے كيے اور مجھے إس طرح سے أس سے باہر ركھا جيے بيس مرے سے ايك كنوارانسان ہوں۔اُس نے سلے توسیر مارکیٹ کی مہنگی ترین دکا نوں کا انتخاب کیا پھراُس میں مہنگے ترین لباس اوراشیا کا۔ ایک دکان سے اُس نے تین قشم کے پر فیوم کا انتخاب کیا۔ یہ چیزیں وہی تھیں جنمیں میں اُس کے كمرے اور اُس كے پہنے ہوئے لباس ميں ديكھ چكا تھا۔ اتنا خرچہ وہ كيوں كر رہى تھى، يہ سوال ميرے لیے تفا۔اُس کے لیے معمول تھا چنانچہ میں نے اپنے سوال کومعنی دینے کی کوشش نہیں کی اور خوثی سے اُس کے اوور کوٹ کے سیاہ کناروں کو دیکھتا ہوا پیچیے چلتا رہا۔ شیزانے تمام چیزیں ڈرائنگ روم میں ڈھیر کردیں اور نیم جان کی ہوکر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ئیں نے محسوس کیا وہ مارکیٹ ہی میں تھک چکی تھی لیکن چلتی ر ہی تھی۔ میں اُس کے تیور اور غصے کو جانہا تھا چنا نچہ کچھیس بولا اور جب اُس نے عند بید یا کہ واہل چلتے ہیں تو میں نے فورا واپسی کی خواہش ظاہر کی باقی کا جو پھے بھی رہتا ہے کل خریدا جائے گا۔ میں نے اُس کا

ہ خبرہال دیکھتے ہوئے جلدی ہے اُس کے لیے دودھ گرم کیا اور اُس میں چائے کی پتی ڈال کرانڈ ہے ے مانھ اور پین کلر کے ساتھ اُسے دی۔ اُس نے پین کلر ایک طرف رکھ دی اور دودھ اور انڈا لے لیا۔ ع ساتھ اور پین کلر کے ساتھ اُسے دی۔ اُس نے پین کلر ایک طرف رکھ دی اور دودھ اور انڈا لے لیا۔ ۔ بی جھے کہنے لگی ضامن مجھے بچھ بہیں آ رہی میں اتنا جلدی تھک کیوں جاتی ہوں۔ اتن پین کلرمیرے ے۔ لے میک نہیں ہیں۔ اُس کی طبیعت بحال ہونے لگی تھی اور وہ سوگئی۔ میں نے اُسے جاروں طرف سے كبل ميں ليث كر كيس كا ہيٹر آن كر ديا اور ڈرائنگ روم كا درواز ہ كھول كر بيٹھ كيا۔ ميس نے شيز ا كے لے افسانہ لکھنے کی کوشش کی جسے میں سوچ رہا تھا اور اب اُس کا کافی بلاٹ میری سمجھ میں آ حمیا تھا۔ میں نے افساند کھیا شروع کرویا۔میرا خیال تھا میں کہانی کو ملاقات کے دن سے شروع کروں اور اُن اہم واتعات کوأس میں برتوں جن میں شیزا کا سفرایک تغافل شخصیت سے کسی شخصیت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہکمانی بہت ی معلومات کا تفاضا کرتی تھی لیکن میں وہ معلومات انتہائی احتیاط ہے اخذ کرنا جاہتا تھا۔جس کے لیے مناسب وقت درکارتھا۔ میں شیزا کی شخصیت کو بہت کچھ پڑھ جاکا تھا۔وہ بالکل عام الری نہیں تھی اِس لیے جو کچھ جھے بتا تھا اُس سے زیادہ جاننے کی ضرورت تھی۔ مَیں نے جہاں سے انسانہ شروع کرنا تھا اُس ہے چل کر دوصفحات لکھ چکا تھا اور رات کے بارہ نج کیے تھے۔اچا نک شیزا کی آواز آئی ضامن، میں بھاگ کراُ ٹھااور اُس کے قریب ہو گیا۔ ضامن میرے یاس بیٹھ جاؤ۔ جھے کچھ فيك نس لك ريا\_

شیزاشمیں کیا ہوتا جارہا ہے، ئیں نے اُس کی نبض دیکھی وہ ٹھیک چل رہی تھی۔ اُس کے بعد فَمُل نے بیٹر اُس کے بعد فَمُل نے بیٹر کی دراز سے تھر مامیٹر نکال کراُس کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور اُسے سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چیک کیا تو بخار بھی نہیں تھا البتہ چہرہ پہلے ہے زیادہ متغیرتھا۔ غیں نے خیال کیا وہ خواب دیکھتی رہی ہے اِس کیے میرحالت ہے۔

شیزاتم بالکل شیک ہو۔ سب شیک ہے۔ بین نے اُسے سلی دی۔ ضامن سب شیک نہیں ہے۔ تم جلدی جلدی ایک کام کرو مجھے یہاں ہے، اِس شہرے لے جاؤ۔ وہ رونے گئی۔

ہاں ہاں، نیس لے جاؤں گا۔ نیج ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔او کے ہوگیا، نیس نے شیزا کو دلاسا دیالیکن وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔اچا نک جھے پھر کسی خوف نے گھیرلیا۔ نیس جلدی سے اُٹھا اور حسنات کوفون کرنے کے لیے کریڈل اُٹھایا۔ جھے اُمیدتھی حسنات میرا فون ٹن نے گا۔ظفر عالم ا گرچہ دبئ ہے واپس آ گیا تھالیکن رات کے اِس وفت وہ بھی فون نہیں اُٹھا تا تھا۔ مجھے فون کا رسیور پکڑتے دیکھے کرشیزاایک دم چلائی ،ضامن کیا کرنے لگے ہو؟ ظفر عالم کومت فون کرنا۔

میں حسنات کوفون کرنے لگا ہول۔ میں نے وضاحت کی۔

اُسے بھی مت فون کرو۔ شیزادو ہارہ جیخی ، میں اُن سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں اُن لوگوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔تم میرے لیے کافی ہو، مجھے ایک پین کلردے دوبس۔

او کے او کے، میں نے اُسے سلی دی، اُنھیں فون نہیں کرتا ،ٹیکسی دالے کو بلالوں۔ میں نے کہا۔ ابھی میں کہیں نہیں جانا جاہتی تم پین کلر لے کرمیرے یاس آ جاؤ۔

میں شیزا کی بات پڑمل نہیں کرنا جا ہتا تھا مگر جانتا تھا وہ ہر گزنہیں مانے گ۔ چنانچہ میں نے اُسے چین کاردی اور مسیتال کوکل پرچھوڑ ااور اُس کے ساتھ لیٹ گیا۔

شیزائے مجھ سے پوچھا کیا کررہے تنے اس وفت تک،سوئے نہیں تنے؟ نہیں،بس پچھکام کررہا تھا۔ میں نے شیزا کی گردن اور بالوں میں اٹکلیاں پھیرنا شروع کردیں۔ کیا کام؟

ایک افساندلکور باتحا۔

احيما كون سا؟

بھی ابھی تو چھٹیں کہا جا سکتا ہم اپن طبیعت بتاؤ کیسی ہے؟ میں نے افسانے کی بات ہے گریز کرتے ہوئے کہا۔

شيزاايك بات بتاؤ؟

الوجيحو؟

ہے۔ تم نے واقعی ظفر عالم ممہنی سے قطع کر لیا ہے اور اُن کے ہاں کام مطلق نہیں کرتا چاہتی۔ تم ہم کھوں دن سے اُن کا نام سنتا بھی نہیں چاہتی۔ اگر بُرا نہ جھوتو جھے کوئی بات ضرور لگتی ہے۔ تمسیں اِن لوگوں سے اُن کا نام سنتا بھی نہیں چاہتی۔ اگر بُرا نہ جھوتو جھے کوئی بات ضرور لگتی ہے۔ تمسیں اِن لوگوں سے کچھے ایسا ویسا صدمہ ضرور پہنچاہے۔

منامن میظفر عالم بیچاراکون ہے؟ میتو میری اور تمہاری طرح کا ایک نوکر ہے کینی ہیں۔ اِس کی بیٹم ایک مجھلی کا کا نتا ہے جو مجھلیاں پکڑنے کے کام آتا ہے اور اب تو وہ کا نتا بھی اپنے انجام کو

وينيخ والاهم

کی مطلب؟ بین ایک دم جیرانیول کی وادی بین فوط کھا تا چلا گیا۔ بیتم کیا کہدرہی ہوشیزا؟
منامن تم نہیں جانے ، بیظ فرعالم کا پورا آفس بلیک میلنگ کا ایک کر یہددھندا ہے، جس میں ظفر
مالم اور اُس کی بیوی خود بلیک میل ہو چکے ہیں۔ تم شکر کرو تم تعین کی داز کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ضامن،
مالم اور اُس کی بیوی خود بلیک میل ہو چکے ہیں۔ تم شکر کرو تم تعین کی داز کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ضامن،
ماز بہت جان لیوا ہوتے ہیں۔ ججھے اِن راز ول نے بلاک کر دیا ہے۔ بیس جے اپنا فن بجھی تھی، وہی
مال ہیں میری ذات تھا۔ ضامن بھی اہم مت ہونا، اہم ہونا بہت بڑی ذات ہوتی ہے۔ ہر چھلی دوسری
میل ہی میری ذات تھا۔ ضامن بھی اہم مت ہونا، اہم ہونا بہت بڑی ذات ہوتی ہے۔ ہر چھلی دوسری
میل ہی میری ذات تھا۔ ضامن بھی اہم مت ہونا، اہم ہونا بہت بڑی ذات ہوتی ہے۔ ہر چھلی دوسری
ویل بارا ہے اور ہر ڈور کے چھے ایک دوسری ڈور بندھی ہے۔ بیس تو اُس ڈور کا بہت آخری حصہ ہوں
اور یظفر عالم بھی۔ اِس کا بہلا سرانہ جھے معلوم ہے نظفر عالم کو۔

شیزاتم کس طرح کی با تیں کر رہی ہو؟ کیا ہے کہنی ،شوبز اور انٹر ٹینمنٹ کی نہیں؟ اِس میں کون سے الیے داڑ ہیں جنسیں میں اور تم نہیں جانتے؟

وہ راز میں نہیں جانتی کیا ہیں گر جب مجھے کسی آ دمی کے ڈرائنگ رُوم میں بھیجا جاتا تھا، میری اُنگی میں انگوشی اور میرے بالوں میں لگے ہوئے کلپ سب اصل میں کیمرے ہوتے ہے اور عدتو یہ ہے جھے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔

میں شیزا کی بات ٹن کروم بخو درہ گیا۔ میرے جسم بیں سننی دوڑ گئی۔ میری آ داز مضحل ہوگی اور
سانس سینے میں رُکنے گئی۔ کیا شیزا جھے زندگی کے کسی لیے بیں شکار تو نہیں کرگئی؟ بیس تو خوداُس کے شکار
سانس سینے میں رُکنے گئی۔ کیا شیزا جھے زندگی کے کسی لیے بیس شکار تو نہیں کرگئی؟ بیس تو اس کے پار کے
میں سر بہتم تھالیکن بیس تو اہم آ دی نہیں تھا۔ کیا یہ تمام آفس وہ چیکتی ہوئی دلدل تھی کہ جو اِس کے پار کے
سمندر کالمس لینے ذکا، پھر با ہر نہیں اُکلا۔ بیس پچھ دیر کو چپ ہوگیا۔ اِس عالم میں شیزا بولی، ضامن کیا
سوچتے ہو؟ بیس تھاری آ شائی کے آغاز میں بے رحم تھی۔ تم میرے لیے تھن ایک کلرک تھے۔ صرف
سوچتے ہو؟ بیس تھاری آ شائی کے آغاز میں بے رحم تھی۔ تم میرے لیے تھن ایک کلرک تھے۔ صرف
فیراہم تھے۔ جھے تم ہے ایسے کسی لیے کی خواہش نہیں گئی جس میں تم کسی سراب کی پہنا ئیوں میں گم ہو
فیراہم تھے۔ جھے تم ہے ایسے کسی لیے کی خواہش نہیں گئی جس میں تم کسی سراب کی پہنا ئیوں میں گم ہو

ب ۔۔۔ دے سو پیرا حصار معادے ہے سے بیان ماں کا بات ہے دوبارہ تو صلے میں آگیا۔ اگرایا ہے تو کمیں شیزا میں شیرا میں شیری سوچ رہا تھا، میں اُس کی بات ہے دوبارہ تو صلے میں آگیا۔ اگرایا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو کون لوگ ہیں جن کے گلے تم اور تحصاری طرح کی حسین لؤکوں کی بانہوں میں کے جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں جن کی سائس بند کی جاتی ہے؟
جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں جن کی سائس بند کی جاتی ہے؟
ہروہ سرکاری اور فیرسرکاری بُوز تا جس کے پاس قلم کی لائن اور چنے کی شعری ہے۔ یاوہ اُس کی ہمارہ ہوں سے کا میں ہوں ہیں۔ میں اُس کی بیان ہما کی لائن اور چنے کی شعری ہے۔ یاوہ اُس کی ہا

طع کرتے ہیں۔

لیکن ایک بات کی مجھے بچھ بیں آئی ، میں نے اُس آفس میں ایسے کی نو نمراز کوں اور نوجوانی ، درکھتا ہے ہوں کے اس میں ایسے کی نو نمراز کوں اور کانے کے لیے کسی پلیٹ نورم کی تو تع رکھتا ہیں ، ڈرامے اور گانے کے لیے کسی پلیٹ نورم کی تو تع رکھتا ہیں ، شان پر بے بہا خرچہ کرتا ہے۔

شیزانے بے نیازی سے میری طرف دیکھا اور بولی، ضامن اِس ملک کے بہت ہے منزن و لاکوں کا شوق رکھتے ہیں۔ ہاں اُن لڑکوں میں سے ایک دو فیصد کو اُن کے ٹیلنٹ کے سبب آئی کوئی لیکٹ فارم بھی مہیا کر دیتا ہے۔ ذیشان کوبھی استعمال کیا گیا ہے۔ وہ بھی اِس ملک میں بہت ی دہلیزوں کی زینت بنا ہے۔ اُن کے پھانے ہوئے تو رسوائی کی دگئی ذات میں ہیں۔ اگر ایسا ندہوتو ہروہ شخص بے افتد اریا اختیار کی کری سے الگ کیا جاتا ہے، وہ بازاروں اور گلیوں میں اصلی طاقتوروں کے خلاف نقارہ نہ بچاتا چرے؟ مگر یہ سب با تیں محمارے لیے فضول ہیں۔ تم نہ اِس ملک کا مقدر ہو، نہ اِس می محماری اور میری حیثیت اُس گھوڑے کی ہے جو اپنی سواری کو بچا کر لے جائے۔ اِن باتوں کو چھوڑو۔ تم میرے سینے سے لگ کر لیٹ گیا۔ میں کی زہنی کرب میں تقیار کون کی اُذ بین میں اور میری دیشیت اُس گھوڑے کی ہے جو اپنی سواری کو بچا کر لیے جائے۔ اِن باتوں کو چھوڑو۔ تقیم میرے سینے سے لگ کر لیٹ گیا۔ میں کن دہنی کرب میں تقیار کی اور میری دیشیں جھے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں؟ یہ بتانا میرے اختیارے باہرتھا۔ تقیار کون کی اؤر میش سے حصار میں لیے ہوئے تھیں؟ یہ بتانا میرے اختیارے باہرتھا۔

اور جوعورتیں ہیں؟ میں نے شیزاسے آخری مرکر یہدسوال کردیا۔

اُن میں سے بعض کے لیے عور تیں بھی ہیں لیکن میصرف ایک ہتھکنڈہ ہے اور وہ شعبہ ہے جس سے میر اتعلق ہے۔ ہوسکتا ہے اِس کے علاوہ پارساؤں کے لیے کون سے جال بچھے ہوئے ہیں جنس اور مصلہ سمجھ کرنماز کی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ آخری جملہ کہتے ہوئے اُس نے آئکھیں موند لی تھیں اور بالکل خوش ہوگئ ۔ وہ رور بی تھی۔ میں اُسے ولاسے دینے لگا۔ کافی ویر بعد شیز ادوبارہ بولی۔

وں اوں دوروں ہوں۔ منامن شمیں پتاہے ذیشان کا پچھلے چھ مہینے سے خطائیس آیا۔ بیس اُس کے لیے اُداس ہوں۔ بہت تنہا ہوں۔ بیس نے کئی باراُس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگرنہیں ہوسکا۔ بہت تنہا ہوں۔ بیس نے کئی باراُس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگرنہیں ہوسکا۔ بیس شیزا کی اِس بات پر بالکل خموش ہو گیا۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند نے آلیا۔ مجھ سے پہلے

شيزاد وبار وسوتن تقى -

بوره و با بات الله مع وه بواجس کی نه مجھے تو قع تھی ، نه شیز اگواور نه دنیا کے کسی ایسے فر دکو جو یقین رکھا ہو لیکن اگلی مبع وه بواجس کی نه مجھے تو قع تھی ، نه شیز اگواور نه دنیا کے کسی ایسے فر دکو جو یقین رکھا ہو

کہ آئی بڑی کا نئات میں شیزا کا ایک چھوٹا ساوجود جی ہے۔ سر صد ماہ عند ایتھ سے شور کر اور س آئے گئیں۔ میں بڑ بڑا کر آٹھ بیٹا۔ اں کا رنگ بالکل زرد تھا اورجسم کا نب رہا تھا۔ اعصاب میں تناؤ تھا۔ آئکھیں گویا مرگ کا پیغام دے اں وہ است. رہی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤل سے زمین نکل گئی۔ میں نے فورا ٹیکسی والے کوفون کیا اور پلٹ کر شن ای طرف دوڑ الیکن اُس کا وجود بے جان سفیدانڈے کی طرح بھسل رہا تھا۔ میں نے جلدی ہے ز ج سے یانی نکالا اور شیزا کے ہونٹول سے لگا یا۔ اُس نے پانی کے ایک دو گھونٹ لیے اور ہاتھ کے انثارے سے روک دیا۔ شیزا بڑی مشکل سے بولی، ضامن میراجیم شدید درد میں جتلا ہے، جیسے کوئی جم كا كوشت چمرى سے كاث رہا ہو۔ مجھے بحالو۔

شیزا کی بیرحالت د مکھ کر مجھے خودرونا آگیالیکن میں نے اپنے آنسوضبط کیے رکھے کہ اِس سے وومزید شکته به وجائے گی۔ مجھے مجھ بیس آر ہی تھی کیا کروں؟ أے اچا تک بد کیا ہوجا تا تھا اور اِس شدت کے ساتھ کہ تمام جسم میں شدید در دکی اہر دوڑ جاتی تھی۔اُس کی صحت روز بروز گر رہی تھی۔وہ ابھی جوان تقی مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔الی کوئی بیاری جس کا میں اندازہ کرسکتا تھا اُسے لاحق ہونے کا اندیشہ کم تھا۔ بَیں نے جلدی ہے اُسے دوبارہ پین کلردی۔ مجھے اب اِس ٹمیلٹ سے نفرت ہو چلی تھی۔ اتی زیادہ پین کلر اُس کا حکر اور گردے تیاہ کر سکتی تھیں۔ ہمارے گھر کے قریب ہی اسلام آباد کا سب ہے پہلا ہاسپٹل یولی کلینک تھا۔ وہاں میرا کوئی شخص واقف نہیں تھا مگراُس کی ایمرجنسی میں شیزا کو لے جایا جاسکا تھا۔ اِننے میں ٹیکسی آ گئی تھی۔ مَیں نے شیزا کواپنے ہازوؤں میں بھر لیا اور اُٹھا کر ہاہر لے آیا۔ جلدی ہے شیزا کوٹیکسی میں ڈالا یہ بیکسی ایف سکس ٹو سے سیدھی جی سکس ٹو میں داخل ہوئی اور یا کستان یوسٹ آفس كے سامنے سے ہوتے ہوئے يولى كلينك ميں لے گيا۔اب شيزا بين كلر كھانے سے قدرے سكون محسوں کر رہی تھی مگر اُسے اب واپس نہیں لے جایا جاسکتا تھا۔ ایک باراس کا کمل میڈیکل چیک اپ ضروري تحا\_

مَیں اُسے ایمرجنسی میں لے جاچکا تھا۔ بیٹ کا وقت تھا اِس لیے ہر چیزیہاں قدرے پرسکون تھی۔ایمر چنسی میں ایک دومریضوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔شیز اکو لے جاتے ہی نیں نے وہاں موجود دوآ دمیوں کوسوسورویے کے نوٹ دیے۔اُنھوں نے وہ نوٹ جلدی سے جیب میں ڈالےاور شیزا کوانٹینڈ کرتے گئے۔ایم جنسی میں موجود ڈاکٹر جلد ہی اُسے چیک کرنے لگا اور دواجیکشن لگا دیے۔اُس کے بعدمیری طرف متوجه ہوا۔ اِس کا نام ڈاکٹرلعیم تھا۔ یہ ایک لوجوان لڑ کا تھا، شاید ابھی نیانیا ڈاکٹری کر کے آیا تھا۔اُس نے مجھ سے شیزا کی کیس ہشری دریانت کی۔ بیس نے اُس کے دبی ہے آنے ہے لے کر

اب تک کی تمام داردات بیان کر دی۔ شیزااب مکمل ہوش میں تھی۔ اُس کے بعدوہ شیزا ہے کچھ موال جواب کرتار ہااور مجھے لگا کہ وہ کچھ تفکر ساہو گیا ہے۔تھوڑی دیر بعداُس نے مجھے ایک طرف کردیااور بولا آپ یہال رُکیں اور خود با ہرنگل گیا۔ چند منثول میں واپس آیا تو اُس کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر موجود تفا۔ بید ذرا بڑا اورسینئر ڈاکٹر تھا۔ اُس نے شیزا کو دیکھا اور دوبارہ وہی سولات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اُسے ایک ایک بات بتا دی۔ اُس کے بعدوہ شیزا کی طرف متوجہ ہوااور نئے سرے ہے اُسے چیک کرنے نگا۔ تب اُس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کوطلب کیا اور پردہ گرادیا۔ لیڈی ڈاکٹر شیزاکو چیک کرتی ر ہی۔تھوڑی دیر بعداُس نے پردہ ہٹا دیا اور ڈاکٹر کے ساتھ جدمگوئیاں کرتی رہی۔ اِس سب کارروائی میں مئیں ایک متوحش شخص کی طرح اُنھیں دیکھ رہاتھا۔لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اُس نے شیزا کوایک مزیدانجیکشن لگا دیا اور شیزاہے کہا آپ اُٹھ کر بیٹے سکتی ہیں۔ پھراُس نے میرانام پوچھا اور کہا ضامن صاحب، آب میرے ساتھ کمرے میں آئے۔ میں نے شیزاکوایک نظر دیکھا۔ ثیزانے مجھے اشارے ہے ڈاکٹر کے ساتھ جانے کو کہا، میں ڈاکٹر کے پیچھے چل دیا۔ میں ایک طویل کوریڈورے گزر کر ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔وہ ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر دونوں میرے سامنے بیٹے چکے تھے۔ میں نہایت بے صبری ہے اُٹھیں و کمچرر ہاتھا اور فکر مند تھا کہ کون میریس بات تھی جو مجھے بتانا جاہ رہے تنصے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک بھاری خموثی کے بعد مخاطب کیا۔ ضامن صاحب، آپ اِس خاتون کے کیا لكتے ہيں؟

سے ہیں؟

آپ جھے اِس کا خاوند بھے لیجے؟ مَن نے جواب دیا۔

مطلب ابھی آپ کی اِن سے شادی نہیں ہوئی، ڈاکٹر نے دوبارہ سوال کیا۔

ڈاکٹر صاحب میرانہیں تعیال اِس کی بیاری کا میری شادی ہے کوئ تعلق ہے؟

بہت بڑا تعلق ہے، ڈاکٹر نے قطعیت سے کہا، جھے یہ عورت ایک نہایت نظرناک مرض کی بہت بڑا تعلق ہے، ڈاکٹر نے قطعیت سے کہا، جھے یہ عورت ایک نہایت نظرناک مرض کی مریض گئی ہے۔ اگر آپ اِس کے نہایت قرب بی عزیز ہیں تو آپ سے بات کی جاسمتی ہے ورندا سے کی عاصمتی ہوئی ہے۔

مریض کئی ہے۔ اگر آپ اِس کے نہایت قرب بی عزیز ہیں تو آپ سے بات کی جاسمتی ہوئی نہیں عزیز میں خوص کو یہاں ہونا چاہیے۔

آپ جھے اِس کا عزیز ترین شخص سمجھیں، شاید میر سے علاوہ اِس کے تردیک دومرا کوئی نہیں آپ جھے اِس کا عزیز ترین شخص سمجھیں، شاید میر سے علاوہ اِس کے تردیک دومرا کوئی نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے۔

ہمیں اِس میں کینر کی علامات نظر آ رہی ہیں۔ اِس کا ایکے بی لیول بہت گر آبیا ہے۔ ہوسکتا ہے۔

ے فون کی تے بھی آئی ہولیکن اس نے آپ کوئیس بتایا۔

اسے وں و ڈاکٹر کی بات ایک بم کی طرح میرے سر پرگری اور یوں لگا جیسے کی نے میرے دماغ میں اوے کا ڈنڈا مار دیا ہواور میں اپنے حواس کو قابو کرنے کی مشکل میں ہوں۔ وہ قابوئیس ہورے گر میں ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے منتشر اعضا کومجتمع کر کے بیٹھنا تھا۔ میرے منہ سے بشکل لکلا، کون ساکیٹسر ہوسکتا ہے؟

اس بارے میں ابھی ہم پھو بھی حتی نہیں کہد سکتے۔ہم اس کا کمل ٹیسٹ کروائی گے، اِن کے فون کے نمو نے کرا چی آغا خال ہاسپٹل بھیجیں گے، وہاں سے ربورٹ آئے گی۔ یہاں ہمارے پاس فی الحال ایسی لیبارٹری نہیں ہے جو میڈ ٹیسٹ کی حتی ربورٹ ظاہر کر سکے۔البتہ باتی تمام ٹیسٹ یہیں ہو وائیں گے۔

ڈاکٹر صاحب، نیس بولا، آپ جو پھر تھی کرنا چاہتے ہیں سیجے۔ بیاڑی جے بین آپ کے پاس لایا ہوں، یکی میری کا نئات ہے۔ آپ جیسے بھی کہیں گے ہم اُس کے لیے تیار ہیں۔ بیس ہروہ کام کروں گاجو شیزا کی صحت یا بی کے لیے ضروری ہوگا۔

ٹھیک ہے ہم پچھ ضروری ادویات تب تک لکھ دیتے ہیں۔ یہ با قاعدگی ہے اے دیجے اور پچھ رقم جمع کروا دیجیے تاکہ اِن کی ٹمیسٹ رپورٹ حاصل کرسکیں۔ ڈاکٹر نے وضاحت کی اورخود دوائی لکھنے لگا۔

ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ، کیاایسا ممکن ہے یہ بات شیزا سے نہ کی جائے؟ ناممکن ہے ، ڈاکٹر نے دوٹوک جواب دیا ، ہاں البتہ جب تک ٹیسٹ رپورٹ نہیں آ جاتی تب تک ایساممکن ہے۔

ڈاکٹر صاحب آپ کاشکریے، کتنے روپے جمع کراویے جائیں؟ کچھٹیسٹ پہیں پر ہوں گے۔اُن کی فیس نہیں ہوگی البتہ کرا چی کے لیے آپ پانچ ہزار جمع کرا

ریں۔ بہت بہتر۔ مید کہ کرئیں باہرنگل آیا، میری جیب میں اِس وفت کل طاکر بائیس سورو پیے تھا۔ جھے پہلے لینے کے لیے واپس فلیٹ پر جانا تھا۔ میں شیز اکو بتائے بغیر خموثی کے ساتھ باہر نگلا۔ جلدی سے فلیٹ پرآیا اور بیڈر وم کی دراز سے پہلے نکالے۔ میہ پانچ ہزار تھے، میں واپس ہاسپٹل کیا اور ایک مھنٹے کے اندرفیس جمع کرواکر فارغ ہوگیا۔ اِنے میں ڈاکٹر نے مجھے تمام ادویات لکھ دیں اوراُن کی تفصیل ہی لکھ
دی۔ ہم وہ ادویات لے کرواپس آگئے۔ شیزا تمام راستے مجھ سے پوچھتی رہی، ڈاکٹر کیا کہ رہاتھا گرئیں
اُسے ٹالٹا رہا کہ اُنھوں نے خون کے نمونے لے بیں۔ جب تک ٹیسٹ رپورٹ نہیں آ جاتی ڈاکٹر
پچھ بی بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ میں نے میر جھوٹ اِس لیے بولا کہ شیزا آج ہی دل جھوڈ کر برتر پر وراز نہ ہوجائے۔

## (41)

ا پنی پوری طاقت اِس میں صرف کر دی۔ اُدھر ڈاکٹروں نے اپنی بہترین فدمات پیش کی تھیں۔ ٹرون شروع میں تو ایسے لگا کہ کہیں سے خیر نہیں ہور ہی مگر پھر حالات تھیک ہونے لگے۔ ٹیزا کا درد کم ہوتا کیا۔ اوراُس کا انتج کی لیول بھی اپ گریڈ ہو گیا۔

علاج شروع ہوئے شیز اکو چوتھامہینہ ہو گیا تھا۔ اِس عرصے میں میرا کم وہیش تمام سرمایہ نتم ہو پکا تقامگر چار مہینے بعدایک اچھی خبر ملی کہ شیزار یکور ہونے لگی اور میں اُسے اُٹھا کر گھر لے آیا۔ اِس مرمے میں مجھے کام سے جواب دے دیا گیا تھا کہ میں اول اُن کے کام کرنہیں رہا تھا اور اگر پکھ کرتا تھا تو وو یے دلی سے انجام دیتا تھا۔ظفر عالم اور اُن کی کمپنی کے پچھ لوگوں نے آغاز میں تھوڑی بہت مدد کی گر آ ہستہ آ ہستہ وہ دلچیسی لینا چھوڑ گئے تھے۔ میری ساری تو جہ شیزا پرتھی۔ شیزا نے اپنا بینکہ اکاؤن میرے حوالے کر دیا تھا جس میں حیرانی کی بات تھی کہ تین لاکھ سے زیادہ روپہیا تھا۔اصل میں شیزا نے اپنے ابتدائی زمانوں میں ذرا بھر پیسہ بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔مکان مینگے کرایے پر تھا۔ ہر چیز الیٹ طریقے سے استعمال کی تھی۔ پھراُس کے بھائی ذیثان کا خرچہ بھی اُس کی گردن پر تھا۔وہ جتنا کچو خود کما تا تھاء أے ہائی کلاس میں رہنے کے لیے اُس ہے دُگنا خرج کر دیتا تھا،جس کا بوجھ شیزایر آتا تھا۔ پہلے میں شیز اکو دو تین بار کراچی لے کر گیالیکن کراچی میں اول کیموتھرا پی کا خرچہ، پھرآنے جانے کا الگ خرچہ تھا اور پیے اتن تیزی سے خرج ہوئے تھے کہ میرے ہاتھ یاؤں پھول گئے تھے۔ جھے اِس بات کی فکرنہیں تھی کہ میراا پنا ذریعہ معاش نہیں رہا تھا یا میری جیب خالی تھی اور مجھے اپنے خرچ کے لیے کیا کرنا تھا؟ سب کچھٹھیک ہوسکتا تھااورٹھیک ہونے بھی لگا تھا مگر چھای ماہ گزرے تھے کہ ٹیزا کھر بار پڑ من اوراب اُس کی بیاری پہلے سے کہیں زیادہ مجھیر ہوگئ۔اب ہمارے یاس بہت کم پوٹی بی روگئ تھی۔میرے لیےسب سے اذیت وینے والی بات میٹی کداگر یہ پینے خرچ ہو گئے تو ثیزا کا علاج ، جو پہلے ہی اتنا مہنگا تھا مزید مخدوش تھااور ایک دم رُک جانے والا تھا۔

میں شیز اکو دوبارہ یولی کلینک ہا سیٹل لے آیا۔ آپ کولا کھ پتا ہوکہ مریض زندہ نہیں رہ گامگردہ

اپنے علاج کے دورانے میں مریتو لا چاری کا احساس نہیں ہوتا۔ علاج زک جانے فقط اِس بنیاد پر کہ
پیسے نہ ہوں تو مریض کے در ثا اور خود مریض کی اذبیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بہی احساس مجھے کھائے جا
رہا تھا۔ اگر چہ ابھی تک ہمارے پاس رقم موجود تھی گرئیں نے اِس خوف سے کہ دہ رقم جتنا ہو سے زیادہ
دیر تک چلنی چاہیے، اپنے جانے والوں اور دوست احباب سے رقم کے تقاضے شردع کر دیے۔ اِس میں

جین اور دومرے کئی احباب نے کھل کر مدد کی۔ میں پنہیں کہتا ظفر عالم اور حسنات جیسے دوستوں عابہ عابہ نے ہاتھ نہیں دیا۔ اُنھوں نے اُس مدد سے جو اُمرا وشر فااپنے قریب کے لوگوں کی کرتے ہیں، سے رہ کر کی مگروہ سے السلس زیادہ ویر برقرار نہیں رکھ سکے بلکہ اب اُٹھوں نے مجھ سے ملنے ہے بھی اٹکار کرنا ۔ نزوع کر دیا تھا۔ اِس کے باوجود میں ڈھیٹ بن کر اُن کے درواز وں پر جاتار ہا۔مجھ سے شیزا کی اذیت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اُدھر کئی مار رابط ر نے کے ماجود ذیشان کی کوئی خرنبیں آ رہی تھی۔میراایک باراس سے دابطہ ہوا مگراس نے پوری بات نے بغیر ہی فون کاٹ دیا تھا۔اُس کے خیال میں میں شیزا کا بہتر خیال رکھ سکتا تھااورخواہ نخواہ اُسے تنگ کر رہا تھا۔اب میں پہیوں کا اتنا خیال کرتا تھا کہ نیکسی تو ایک طرف ویکن یابس کے نکٹ کے لیے بھی ہے نہیں خرچتا تھا۔ بعض اوقات پیدل چل چل کرمیرے یاؤں سوج جاتے تھے۔ ہپتال سے کئی چکر باہر لگتے تھے۔ شیز الجھے حسرت بھری نظروں ہے دیکھتی تھی۔ اُس کی آنکھوں ہے بہنے والے آنسو مجھے نموی ہے ایکارتے تھے۔ میں اُن آنسوؤں کو برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ نہ شیزا کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہت تھی۔ دوسری طرف میرے علاوہ شیزا کے پاس رُ کنے والا کوئی آ دمی نہیں تھا۔ اُس کی دوست آتی تھیں، کچھ دیر بیٹھتی تھیں اور چلی جاتی تھیں۔اُن میں سے اکثر امیرزادیاں تھیں گر وہ جاتے ہوئے مرف ہزار یا دوہزاررویے تک کی رقم آہندے شیزا کے سربانے رکھ دیتیں۔ بیدہ ہمیک تھی جے شیزانہ چاہتے ہوئے بھی وصول کرنے پر مجبورتھی۔وہ جانتی تھی ،میری جیب کا سرمایہ ٹھکانے لگ چکا ہے اور اب توأس كى اپنى زئىل بھى خالى مور بى تقى \_

میں نے مکان چھوڑ دیا تھا، وہ مکان جس میں میں اور شیزا نے سیکڑوں را تیں ہنتے اور چہلیں

کرتے گزاری تھیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے میرا تمام سامان ایک بیسی کی ڈکی میں آگیا تھا کیونکہ اُس
مکان کی ہرشے میں نے سی کرشیزا کے علاج میں خرچ کر دی تھی۔ اِس عرصے میں بہت سے ڈاکٹروں
مکان کی ہرشے میں نے سی کرشیزا کے علاج میں خرچ کر دی تھی۔ اِس عرصے میں بہت سے ڈاکٹروں
کے ساتھ میری بات چیت ہوئی کے بھی ڈاکٹر ہلکی ہی اُمید دلا دیتے تھے جے میں زندگی کی علامت سمجھ
کرنے سرے سے حوصلہ مند ہوجا تا تھا اور اُس کے علاق کے لیے جدو جہد شروع کر دیتا تھا۔ بھی پھر
حوصلہ چھوڑ دیتا تھا۔ میرے لیے سب سے اذبیت ناک وقت وہ ہوتا تھا جو میں شیزا کے بیڈ کے پاس بیٹھ
کر گزارتا تھا۔ اُس کی تکلیف اور درد کے وقت چیش سنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں ابھی

اور نکلنے کی راہ نہ پائے۔ کوئی بیماری اس قدراذیت ناک ہوسی ہے؟ اس سے پہلے بین نے زندگی اللہ محوں کا تضور نہیں کیا تھا۔ جب آب بیماریوں سے دُور ہوتے ہیں اور محض بیماریوں کا نام سنتے ہیں، انھیں زندگی کا حصہ بچھ کر بے نیازی سے دوسری با تیں کرنے لگتے ہیں مگر جب نا قابلِ ناان بیاری سے آپ کا سامنا ہو جائے تو لگتا ہے سوائے اس بیماری کے کا نئات کی ہرشے بجول جائے کے قابل سے آپ کا سامنا ہو جائے تو لگتا ہے سوائے اس بیماری کے کا نئات کی ہرشے بجول جائے کے قابل ہے۔ اُس وقت موت کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ تب معلوم ہوتا ہے موت الی نہیں بوتی ہے ہم شب وروز اُس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تب موت مکمل اندھرا ہوتی ہے نا قابل پرداشت اندھرا اُس می کرن بھی کسی سے ہیں۔ تب موت کیماری سے مگر وہ مرنے والا کروڑوں میں سے وکی ایک آ دھ نام کی کرن بھی کسی کے لیے معنی بیدا کر لیتی ہے مگر وہ مرنے والا کروڑوں میں سے وکی ایک آ دھ نام کی کرن بھی کسی کے لیے معنی بیدا کر لیتی ہے مگر وہ مرنے والا کروڑوں میں سے وکی ایک ہوتا ہے۔

شروع کے دِنوں میں جب شیزاکو ہپتال میں داخل کیا گیا تو اُس سے ملنے اور دلاسا دیے والول کے گروہ بغیر تھکاوٹ کے آتے رہے۔ وہ شیزاکے کمرے میں بہت دیر تک بیٹنے میں بیزاری محسوس نہیں کرتے تھے۔اُن ملنے والوں میں ہراتیم کے افراد تھے۔ وہ بھی جنھیں شیزا کبھی تنہائی میں ل چکی تھی ، وہ بھی جنمیں وہ یار ٹیول میں دیکھ چکی تھی۔ اِن میں وہ بھی تھے جنمیں شیزا بھول چکی تھی مگروہ اُ ہے نہیں بھولے تھے۔ ہاں مگروہ اُسے اُسی حالت میں دیکھنے آتے تھے مگر افسر دہ جاتے تھے۔ بی إب لوگوں ہے بکسر بے نیاز اور درد ہے بھرا ہواشخص فقط اتنی راحت محسوں کرتا تھا کہ جب تک دوأ ل کے یاس بیٹے رہتے میں شیزاکے لیے خون کا کنوال کھودنے کس نئے دوست، کس نے سیٹھ، کل نئے سرکاری افسریا برنس مین سے بھیک ما گلے نکل جاتا۔ کہیں سے میدیروقار اور تھکا دیے والی خیرات ل جاتی ، کہیں ہے اُس کا وعد ومل جاتا اور کہیں ہے خون کی دو بوتلیں میسر آ جاتیں۔ بیس یہ جنگ شروع جم دوستوں کے میمندمیسرہ کے ساتھ الڑتار ہاتھا مگر رفتہ میرے بیتمام سیابی شکست کے آثارے کھراکر دائیں بائیں ہو گئے تھے۔شیزاکے وہ دوست جو بھی اُس کے سریانے چولوں اور چندروپے کے ساتھ ا پنا تقین بھی رکھآتے ہتھے، وہ محض ولا ہے کی بازگشت رہ گئے اور آٹھ ماہ بعد شیز اکی ڈوبتی ہوئی آٹھوں کا سامنا کرنے کے لیے میں اکیلارہ گیا۔ پائی پائی کا محتاج ایک باؤلافقیر، جے ہرجگہ سے چونی ایٹنی کا خیرات چاہیے تھی۔ میرا ادب، میرا وقار اور معاشرے میں میری ساجی حیثیت دوکوڑی کی ہوکر روائن بیت

## (44)

کس چار ماہ پہلے اپنا بستر اُٹھا کر جی سیون کی ستارہ مارکیٹ کے پہلو میں موجود ایک چھوٹی کی اون میں آگیا تھا۔ یہ جگہ مارکیٹ کے عین مشرق میں سوفٹ بینچھی۔ نیچھی۔ برطرف پے اور گھائی کہ ڈھیر ہوائی تھے۔ برطرف پے اور گھائی کے ڈھیر پر نیچھی۔ نیچھی۔

ا نتہائی مہنگی جگہ پر اِن کے گندے اور کا لے وجود کو کیول برداشت کیا جار ہا تما؟ اُس کا جواب میر سے ہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے پاس بہر حال تھا جن کے در میان ان کے فیٹ کا یہاں نوش معاہدہ جونکہ شہر کے لوگ بہت نفیس ، کھاتے چیتے اور صاف رہتے ہیں۔ اشراف طبقے کے لوگوں کی نفاست کے ۔ کیے ضروری ہے کہ اُن کی صفائی ستھرائی کے لیے ٹیلے درجے کے لوگ اینی خد مات انجام دیں جس قدر کوئی شخص نچلے درجے سے ہوگا اتنا بی اُس کی خدمت کا معیار بہتر ہوگا،خاص کر شرفا کے گندمان كرنے كامعياراور بيہ بات أنھيں اچھى طرح معلوم تھى۔ إدھراسلام آباد أس تاخير كامتحمل نبيل ہوسكا كہ أے صاف کرنے میں دیر کی جائے چنانچہ جماروں کے قبیلوں کو یہاں آباد ہونے میں بہت آسانی ہو گئی۔صاحب لوگول کے گھرول میں کام اورصفائی کرنے والی خوا تین کے اپنے مسائل تھے کہ اُنجیں پی کہدویے میں کون می محنت کرنا پڑتی کہ صاحب گھر بہت دورہے اِس لیے دیر ہوگئی ۔ توصاحب لوگوں نے اِن خاندانوں کے یہاں آباد ہونے سے چٹم پوٹی اختیار کر لی مگر اتنا خیال رکھا ایک تو یہاں کا بے ترتیب جنگلی شہتوتوں کا جنگل مزید گھنا کر دیا اور دوسرا بکلی اور پانی ہے اُٹھیں دُوررکھا کہ میددنوں چیزیں خدانخواستداُن کے کسی بھی ونت مہذب ہونے کی طرف راستہ دیتیں۔ گھنے جنگل کی وجہ سے بیہ لوگ بیرون ملک ہے آئے ہوئے آ قاؤل کی نظروں سے اوجھل رہتے۔ایک خوبصورت شہر میں ایمی بدنما كالك كا حصير بنا بي عقمندي اور دانائي كي علامت تهي \_ إس بستي ميس شراب كي بحثيال عام تعين ادر اعلیٰ شراب کی سیلائی کا کاروبار بھی کھلے عام کیا جاتا تھا۔ بیس پچھلے کی دنوں سے دیکھ رہاتھا کہ یہاں شراب صرف دوطبقول کے لیے حلال تھی، ایک اِن جماروں کے لیے جو مذہباً عیسائی تھے اور دوئم اشراف کے مسلمانوں کے لیے۔ مڈل کلاس یا غریب مسلمانوں کی شریعت میں بیشر بت سراسرنجاست تفااور إس كے استعال پر سخت سز اتھی۔

میرے کمرے میں ایک چار پائی پڑی تھی۔ اُس کے ساتھ ایک شل خانہ تھا۔ شل فانہ تھا۔ شل فانہ تھا۔ شل فانہ تھا۔ یہ سائز بھی کم ویش کمرے ہی کا تھا۔ یہ کمرہ دراصل اصلی کوارٹر کے ساتھ ایک ناجائز شم کا اضافہ تھا۔ یہ اضافہ کم وہیش ہرایک نے کررکھا تھا۔ سامنے کے لاان میں سے ایک تھوڑی ی جگہ نکال کرتمام لوگوں نے اصافہ کم وہیش ہرایک نے کررکھا تھا۔ سامنے کے لاان میں سے ایک تھوڑی ی جگہ نکال کرتمام لوگوں نے اس طرح کے کمرے بنار کھے شقے جن پر ٹیمن کی چھتیں تھیں اور چھارنچ موٹی دیواریں تھیں۔ بددن تنہر اس طرح کے کمرے بنار کھے شقے جن پر ٹیمن کی چھتیں تھیں اور چھارنچ موٹی دیواریں تھیں۔ بددن تھرکیا آیا

جے دروازہ پول تولکڑی کا تھا مگر کافی حد تک ٹوٹا ہوا تھا اور کئی بار تالا توڑ کر نیالگانے ہے خسنہ ہو چکا تھا۔ ای دروازہ پول تولکڑی کا تھا مگر کافی حد تک ٹوٹا ہوا تھا اور کئی بار تالا توڑ کر نیالگانے ہے خسنہ ہو چکا تھا۔ ی ۔ ریا چیوٹی ی آبادی اور اِس میں رہتے ہوئے لوئر گریڈ کلرک لوگ ایک دوسرے سے زیادہ اجنبی تونیس ہے۔ نے گراُن کے تعلقات بھی رسی سے تھے۔ پاس ہی ایک محدِ تھی۔ایک دوسرے سے محد کے اوقات یں ای طنے سے اور مل کرعموماً تنخواہوں میں اضافے اور ٹی اے ڈی اے یا آخریریم پر ہاتی کرتے تھے۔ اِن باتوں کے علاوہ اُن کے باس کوئی موضوع نہیں تھا۔میرااِس مسجد سے بس اتنا ہی سروکار تھا کھی جھارا تے جاتے نظر فطری طور پراس کے اُونچے مینار پر پڑتی تھی۔مسجد کے نمازی وہی کالونی کارک تھے۔ عین اذان کے وقت مشینی انداز سے سرول پرٹو بیال جمائے ،شلواریں یا پاجا مے نخوں ے أو يراڑتے ہوئے اندرجارہے ہوتے يا باہر آ رہے ہوتے۔ بيرب ميرے ذکھے اجنی اپ تواب اورمعاش کے بھیروں میں أجھے ہوئے تھے۔ مھی بھی اِن کے اِس عمل سے عجیب طرح کی گھن آتی تھی گراس کی بے مزگی مجھ تک ہی محدود رہتی۔ اِن کلرکوں کولئی کا احساس بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ وہ مجھ ے اور میں اُن سے اِس حد تک لاتعلق تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہماراوجود ہی شہوتی کہ جس كرے ميں رہ رہا تھا أس كا ما لك بھى أنھى كى طرح ہے لاتعلق تھا۔وہ مجھے ايك مشين تصور كرتا تھا جس ے مہینے بعد پیسے نکال کر لاتعلق ہوجا تا تھا۔

سبب بعد پیدان من من برب بیتال کے ایک چیزای کودخل تھا۔ اُس کا نام بوحنات تھا۔ اُس کا دو جھے بہاں منتقل کرنے میں بہیتال کے ایک چیزای کودخل تھا۔ اُس کا دو جھے بہاں منتقل کرنے میں بہیت بعد ددی رکھنے لگا تھا۔ اُس کی دو ساتھ میرے تعلقات منصرف دوستانہ ہو گئے تھے بلکہ وہ مجھے بہت بعد ددی رکھنے تھیں ادر اُسے دو جونے دو جونے میں وہ سلسل ایسے ڈ انجسٹ کا مطالعہ کرتا رہا تھا جس میں جاسوی کہا نیاں چیتی تھیں ادر اُسے میرے کرتے ہوئے معلوم تھا کہ بیش ایک ادیب ہوں اور کہا نیاں لکھتا ہوں۔ پہلے آٹھ ٹو ماہ ہے اُسے میرے کرتے ہوئے معلوم تھا کہ بیش ایک ادیب ہوں اور کہا نیاں لکھتا ہوں۔ پہلے دیں دو پے خدمت کے دصول کر لیتا تھا گر اب دہ حالات کا انداز ہ ہو گیا تھا۔ ہیں وہ مجھے پانچ دیں دو پے خدمت کے دصول کر لیتا تھا گر اب تی طالت کا انداز ہ ہو گیا تھا۔ ہیں خدمات مفت بجالاتا تھا۔ اُس کا اپنا مکان پکی آبادی میں بی تھا اور ای بستی گلمی دوست کی طرح تمام خدمات مفت بجالاتا تھا۔ اُس کا اپنا مکان پکی آبادی میں بی تھا در اس بھی کی ہراور چھ بچے سے واقف تھا۔

يومناميرے حالات كے فيش أظرابك دن لينه اكار نبائين صاحب الرآب في الد تعميل وي ت کوایک کام دلاسکتا ہوں۔ اُس سے آپ کاروزانہ کا خرینی آگل آئے کا اور کام پرزیاد و نور بینے ہ مجی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں حیران ہواوہ جھنے کیے کوئی کام وایا سکتا ہے؟ نیم میں نے اسے اِئی بھر لی۔ پبلشر سے اپنے مسودے کے پینے نگلوانے کی ناکامی کے بعد مجھے شدت سے بیا<sup>دریا</sup> ان دیا تھا کہ میں ایساادیب ہرگزنہیں ہوں جے سوسائٹی کے عام افراد سے برتر تصور کیا جائے ہتی کے اٹرانی ن گندگی صاف کرنے والے اُس بھنگی ہے زیادہ اہم نہیں جو اُن کے بوٹ لیگر کے طور پر کام آتا ہے۔ چنانجے میں بوحنا کے ساتھ کی بھی کام پر جانے کو تیار تھا۔ وہ مجھے ستارہ مارکیٹ کے ایک دکا ندار کے پائ لے گیا۔ وہ ایک مولوی نما آ دمی جیٹھا تھا۔ اِسے مَیں کئی باراُسی مسجد میں آتے جاتے دیکھے چکا تھا۔ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا اور چھوٹی واڑھی تھی، عمر پچاس ہے اُو پرتھی۔ سر پرپشتو ٹائپ ٹو پی تھی۔ بیڈو بیاں ٹی نی نکلی تھیں اور حال ہی میں ہرنمازی کے سریر دیکھی جانے لگی تھیں۔ یہ جہاں بیٹھا تھا، وہ سانے ہے چیوٹی سی بک شاہے تھی مگر اِس کی سائیڈ پر ایک کافی بڑا کمرہ تھا۔ دکان کے کاؤنٹر پر ہیں بچیس سال کا لڑکا بیٹھا تھا۔اُس نے بھی ہلکی اور چھدری داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ایک لڑکا اُس کے ساتھ مزید تھا۔ بیٹر میں بیندرہ سولہ سال ہی کا تھا مگر کافی ہشیار نظر آرہا تھا۔ وکان پر گا ہوں کا کافی جوم تھا اور بیگا ہک سکول اور کالج کے لڑے ہتے۔گاہ گاہ عورتیں بھی نظر آرہی تھیں۔ دکان کے سامنے اور کاؤنٹر کے آس پال آو سٹیشنری اور سکول کی حجبوثی موٹی کتابیں تھیں مگر پہلو کے کمرے میں شیلفوں کے اُوپر تک کا بیوں اور رجسٹروں اور سکول کی بڑی کتابوں کا ایک جنگل آباد تھا۔ دکا ندارجس کا نام سیف اللہ تھا، نہایت سکون ہے ایک بڑی کری پر قریباً لیٹا ہوا تھا۔اُس کے سامنے ایک چھوٹی ی ٹیبل تھی۔ٹیبل پر لکھنے بڑھنے ک کوئی شے نہیں تھی بلکہ جائے اور روٹی یا اِی طرح کی چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے تھی۔ ہم دونوں سیف الله سے ہاتھ ملا کر دائیں بائیں کی تیائیوں پر بیٹھ گئے۔میری حالت کچھ ایی نہیں تھی جس سے میراادیب ہونا ثابت ہوتا۔ اُس نے گو یا حقارت سے میری طرف دیکھا، پھر یوحنا کودیکھا، جیے کہدرہا ہو، کس گدا گر کو پکڑ کر لے آئے ہو؟ اِس کے تواہتے دماغی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بوحنا د کا ندار کی ذہنی كيفيت كو بهانب كميا اورجلد بولنا شروع كرويا\_

شیخ صاحب، آپ فکر ندکریں، یہ بہت بڑاادیب ہے، خداقتم ایسا لکھتا ہے کہ جان نکال دیتا ہے۔اپنے قلم کا جواب نہیں رکھتا، آپ ایک ہار مجھ پریقین کر کے دیکھو۔ اِن دِنوں ذرامصیبت میں ہے ورنہ لاکھوں میں کھیلٹا تھا۔ آپ کوتو پتا ہے کینے جیسی بیاری ملکہ کولگ جائے تو بادشاہ کے کمر میں تباڑ و پھر عانی ہے، یہ تو پھرایک عام بندہ ہے۔

ووتو شميك ہے، مگر ميلكھ لے گا؟ شيخ سيف الله نے بڑى بيقين ہے كو يا يوننا پرافنت ہمينا جائی۔ پھر اِس سے پہلے کہ یوحنا کوئی جلد ہازی میں بات بگاڑ دیتا میں نے اُس کے تذیذ ب کونتم کرویتا ، مناب سمجمااور بوحنا سے پہلے بولا، شیخ صاحب مجھے یہ تونہیں بتا آپ کوئس طرح کاادیب جائے، گر ایک بارمیراکام دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو پتا چلے گا، میں کیے آلم دل پر جلاتا ہوں۔

ليكن كي والماني أب كوي مجى بتاديا ب، لكهنا كياب؟

سب بتاویا ہے آپ فکرنہ کریں، مجھے ابنی موت کا پروانہ بھی لکھنا پڑا تولکھوں گا۔

اب شخ کے بیرے پر تھوڑی ی بنی موان اور کی اُن کی کے اور بولاء جمیں مال موت کے پروانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو اپنی مطلب کی شے لکھوانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو چی کھوانا ہے، وہ آپ کو بتاویتے ہیں، بلکہ سمجھا دسیتے ہیں۔ یدایسامشکل کام بھی نہیں ہے لیکن آمان مجی نہیں ہے۔

آسان ہے بہت آسان ہے تیخ صاحب،ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، نیل نے ان ك يكهافسائ يره بيء آب إنهي بسكام وعديد يحناايد ومافطراب على برا-الم الله علی ہے تھ کہتے ہوتو دے دیتے ہیں، شیخ صاحب نے ایک راؤنت ہے کہا جیے ایک ال مالک

یا انٹریشنل برنمی مین کہتا ہے۔ تو آپ پہلی اسٹوری کب تک تصیر عے؟

جب تک آپ کہیں گے ،لکھ دول گالیکن مجھے پتا تو چلے کیا لکھٹا ہے اور پہے کیا دیں معے؟ پیے بھی آپ کولیس سے لیکن سٹوری لکھنے کے بعد، شیخ سیف اللّه کمل کاروباری انداز میں بولا۔ شیخ صاحب آپ اِن کو پانچ سورو پے ایڈوانس دے دو، میری منانت پردے دو، بوحنا نے

كزكزاتي بوي كبا-

اگر بھاگ کیا تو؟

شیک ہے، آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن ریجھوسٹوری پوری بائی لیول ہونی چاہیے۔ یہ الوئيں ہوں تا آپ کے پاس-كاروبارى مسئلہ ہے، اگر بچ ایك بارچھوٹے درجے كے كام ميں چيے ضائع كروي تو دوبارونيس آتے۔دوسری دکان کا زخ کر لیتے ہیں۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں، آپ جھے مضمون بتا تیں کرنا کیا ہے؟ بوحنانے مہلے نہیں بتایا؟

يوراح چېچې د ارامانا ؛

بتایا ہے، لیکن انجی کھل کے بتادوں گا۔ بوحنانے مجھے آنکھ ماری۔

اچھا کوئی بات نہیں ہو، یہ پڑھلو۔ اِے دیکھ کراندازہ ہوجائے گا آپ کوکیا لکھنا ہے۔ اِس ہے کم درجے کا کم از کم شہو۔

شیخ سیف الله نے ایک چھوٹا سارسالہ آ مے بڑھایا۔ میں نے رسالہ اُس کے ہاتھ سے لیا۔ یہ ایک ساٹھ ستر صفحے کا چھوٹے سائز کا رسالہ تھا۔ اُس کے ماہتھے پرکھیل تماشاعنوان سیاہ رنگ میں درن تھا۔صفحہ اخباری سے کچھ ہی أو پر تھا اور جلد يا كارڈكى بجائے عام كاغذ ہى كامر ورق تھا۔ غالباً يہ وہى ر مالہ تھا جو بیس نے دس دن پہلے اپنے پڑوی کے چھوٹے لڑکے کے پاس دیکھا تھا۔وہ جماڑیوں ہیں بیٹا اے پڑھ رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اُٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے بھی کٹی لڑکے اِی طرح کے رسالے يرصة كارت من الما المراه المركم من المركم المركم المراه المركم ال رسالہ دینے کے بعد اُس نے اپنا ایک رجسٹر نکالا جو دائیں طرف کی الماری میں پڑا تھا۔رجسٹر میں کُنْ نام درج ستھے،جن کے آگے اُن کی کتابیں اور پیے لکھے ہوئے تھے۔ان میں سے پچھنام تو کافی مشہور تھے اور میں اُنھیں خوب جانیا تھا۔ گویا وہ سب اِس دکا ندار کے گا کہ تھے بینی اِسے لکھ کردیے تھے۔ بچوں کا اوب لکھنا بُری بات نہیں تھی بلکہ احسن کام تھالیکن آج سک اِن میں ہے کسی نے مجھے نہیں بتایا تھا كدوه بچوں كے ليے رسالے يعني كہانياں اور ناولٹ لكھتا ہے۔تھوڑى بہت جاسوى تو ہر سجيده ناول مى مجھی ہوتی ہے اور پچوں کو بھی جاسوی کی چیزیں پسند ہیں تو اِس میں پھر چھیانے والی کیابات تھی؟ وہ نہیں عا ہے تھے کہ میرائیمی دھندا چلے شیخ سیف اللّٰہ نے ایک صفح پر میرا نام بھی لکھااور شاختی کارڈ کی فوٹو كاني كرك أس ميں چيكا دى۔آ كے ايك خاندرقم كا تھا، أس ميں يانچ سورويے ايڈوانس لكھ ديا اور مجھ ے اُس پر دستخط لے لیے۔ دستخط کے بعد اُس نے مجھے گن کر چار سورو پے دیے۔

ے، می پرو سے بے ور سے بادر اللہ ہے، باتی ایک چھسورو پے اور دول گا مگر وہ اُس وقت دول گا،جب بہ چارسورو پے ایڈ والس ہے، باتی ایک چھسورو پے اور دول گا مگر وہ اُس وقت دول گا،جب آب مجھے رسالہ لا کروے دیں گے۔

مگرية و چارسوروپ بين اورسائن مجھے يانج سوروپ پر ليے بين، بين في احتجاج كيا-

پر بٹان ندہوں، ناول کممل کر کے لاؤ گے تو وہ چھ سورو پہیے پورادے دوں گا، کب تک لاؤ گے؟ دودن بعد لے لیما، میں نے ایک طمانیت سے جواب دے دیا۔

چلیں شیک ہو گیا۔اگر آپ نے بیکام ٹھیک کیا تو آپ کواور بھی کام دوں گا اور پیے بھی زیادہ دں گا۔ باقی بات بوحنا آپ کو سمجھا دے گا۔

نیں وہ ناولٹ اور پینے لے کر بوحنا کے ساتھ اُس کے گھر پکی آبادی میں آگیا۔ یہ تیسرے
پوشے درج کا ایک چھوٹا سا مکان تھا اور ٹالے کے عین کنارے پر ہونے کی وجہ سے چھروں نے
پہاں ایک جنگل آباد کر رکھا تھا گھر بوحنا نے ہپتال سے طرح طرح کی دوائیاں جنح کر کے چھروں کے
پاک میں دم کیا ہوا تھا۔ یہ پوری عیسا نیوں کی کالونی ایک طرح سے اپنی ایک دنیا تھی۔ پنے گر جا گھر
اک میں دم کیا ہوا تھا۔ یہ پوری عیسا نیوں کی کالونی ایک طرح سے اپنی ایک دنیا تھی۔ پنے گر جا گھر
سے فتح کے شراب فانے موجود تھے۔ چھوٹے بڑے ایسے بوئلری کے ساتھ نالے کے
کارسے فتح کے الفی سکس تھری والے کیا ہوں گے۔ یوحنا کے گھر کے دو چھوٹے چھوٹے
کرے تھے۔ اُن ہیں سے ایک کمرہ اُس نے اپنے بال بچوں اور یہوی کے لیے رکھا تھا اور دومرے
میں خودلوئر ڈن کلاس مسلمان یار باشوں کوستی شراب پلاکر اُن سے پیسے اینشتا تھا۔ ای کمرے میں
ستی قتم کی مگر سڈول عیسائی لؤکیاں بھی چیش کرتا تھا جب اِن پکی آباد یوں میں وافر اور بہت شہوت آگیز

کرے بیں اس اب اس کے بعد یو حنانے جھے کہا، ضامن صاحب، آپ بڑے ادیب ہیں اس اب اس کام کو جانے نہ ویجے گا۔ ایک سے بڑھ کر ایک سننی خیز ناول کھیے اور دیکھیے گا مہینوں بیں آپ بڑاروں میں کھیلنے لگ جا بھی گے، یہ مال بہت بگتا ہے۔ آپ ایسا کرو، اِسے بیٹھ کر پڑھو، اِسے بیٹ میں آپ انھی کی چائے بنالوں۔ کمرے کے درود یوار بینکڑوں پوسٹر زاور سیٹے کی تصاویر سے بجے تھے کمر بیا پیٹے ہوئے بنالوں۔ کمرے کے درود یوار بینکڑوں پوسٹر زاور شیٹے کی تصاویر سے بجے تھے کمر بیا پیٹے ہوئے پوسٹر، گھیا ہوا کار پٹ اور اِدھر اُدھر کی دیوراوں اور فرش کی کالک کے نشان کمرے میں ایک کراہت پیدا کر دینے والی کیفیت سے دو چار کررہے تھے۔ میں یہ بتانا شاید بھول گیا ہوں کہ یوحنا ایک کراہت پیدا کر دینے والی کیفیت سے دو چار کررہے تھے۔ میں یہ بتانا شاید بھول گیا ہوں کہ یوحنا کی بیوی ستقل طور پرشیز اکی خبر گیری پرلگ گئی تھی۔ میں اُس کے اُسے بینے دیتا تھا لیکن وہ بیسیوں سے ذیادہ شیز اسے مانوں ہوگئی ۔ شیرا بھی میری غیر موجودگی میں اُس سے مطمئن رہتی تھے۔ واسے بھی بیجگہ دیاں سے نظے دو گھنٹے ہی ہوئے جیسے ویا سائن سے کمرے میں تھی اور جھے وہاں سے نظے دو گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ ویسے بھی بیجگہ میری غیر موجودگی میں اُس سے مطمئن رہتی تھے۔ ویسے بھی بیجگہ وہ شیزا کے پاس اُس کے کمرے میں تھی اور جھے وہاں سے نظے دو گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ ویسے بھی بیجگہ میری غیر موجودگی میں اُسے دیا تھا دور خبیل تھی۔

اب يومنا چائے بنائے الكاور ميں ئے أس ناوات ٥٠ طالع شرويا يا التي ووقع النے و یر ہے سے کہ میرا سر گھوشنے لگا۔ اوہ میرے نبدایا، پر ایا لکھا:وا ہے؟ یہ ایک نون کے مرایا ہ ا میکس سنوری بھی اور ایک لڑ کا اپنے دوست کے ساتھ ل کر اپنی بہن ہے ساتھ ی<sup>یس ب</sup> نے باتھ اور ایک لڑ کا اپنے ہیں۔ چکرائے لگا۔ میہ جیموٹے چھوٹے صفحات متھے۔ بیس چند منٹول میں جیس بچپیں صفحات پڑھ کیوان وہ کتے کی حالت میں آئیا۔نہایت کریہہاور واہیات تشم کی بید کتاب تو واقعی ایک کھناؤ نا جرم تھا۔ تو یہ پڑھا بک شاپ کے بردے میں میددھندا کھولے جیٹھا تھا۔ اِسٹوری میں دوست کے ساتھ ٹا کاراپنی ہی بہن کے ساتھ سیکس کا معاملہ دکھایا جارہا تھا اور جذبات کونہایت انگیخت کرنے والے جملوں ہے سنوری کو بُری طرح سے اخلاقیات کے نچلے ترین درجے تک گرا دیا گیا تھا۔ مجھے یقین نبیں آرہا تھا کہ یہ کتا ہیں جنھیں میں بچوں کو پڑھتا دیکھتا تھااورخوش ہوتا تھا، کتنا بڑا ناسورتھا۔ یہ بچے تو بالکل برباد ہورے تھے جب وہ ایسی کہانیاں پڑھ لیس گے تو گھر میں ماں بہن سے لے کراپنی عزت تک کے لیے کس طرح کے بھیڑیے بن کرنگلیں گے؟ بہلٹر بجر انھیں اول درجے کا ذہنی اورجنسی مریض بنا دے گا۔ اُن بچوں کی اصل کٹریجرے بیگا گئی اور بےزاری پیدا کرنے میں معاون ہوگا۔ میں کنی دِنوں ہے بلہ جب سے بہاں آیا تھا، ہر بے کے ہاتھ میں ای طرح کارسالدد کیورہاتھا۔ میں خود بھی رسالے اور ڈائجسٹ پڑھتا تھا،مگر وہ جاسوی کہانیاں ہوتے تھے اور کیے عمرہ ادب اور جاسوی کی ملی جلی کیفیت کو لے کر چلتے تنفے گریچن شہوت ولانے والے بے کاررسالے جنفیں پڑھ کرمشت زنی اور بدفعلی کے علاوہ کچینیں سوچھ سکتا تھا،ایک بہت بڑا جرم تھا جو بچوں کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ یومنا چائے لے کرآ گیا تھا۔ مين إت من حاليس صفحات ختم كرچكا تفارستورى مين فقط جذبات بعز كان والے اور بعزت كر دینے والے جملے اِس قدر سے کہ اُن کی تکرارہے میراجی او بنے لگا۔ میر کتاب دوطرفہ میس کی کہانی تھی۔ میں نے زندگی میں الی کہانیاں مجھی نہیں پڑھی تھیں۔ یوں تو الف لیلہ اور طلسم ہوشر با میں بہت ہے اليے مناظر وكھائے جاتے ہے جن میں پروہ بكارت بار بار پھٹا تھا مگر وہ صرف ہيرد كے جے میں آئی تھیں اور جملے تھن پردہ بکارت تک ہی رہتے تھے مگریہاں تو فقط میں کچھ تھا اور بہت بڑے طریقے سے تھا۔ اُس مولوی کا کہنا کہ بیداُن سب میں بہترین اسٹوری ہے اور جھے اِس سے آ مے جانا ہے تو فدا جانے وہ کیا ذلالت کی منزل تھی جہاں میں نے جانا تھا۔ اس سے بڑھ کریہ بات کہ ان کے لکھنے والے نامی گرامی مصنف ہی نہیں بلکہ ٹی وی کے اکثر ڈراما نگار بھی تھے اور ہزاروں کمار ہے تھے۔

كبي ٢٠ يومنا چائے ركاكرايك طرف بيضة بوئے بولا،

آپ نے بیر پڑھ رکھی ہیں؟ میں نے وہ رسالہ نما چیتھڑاایک طرف بچینک کر ہو تھا۔

اپ یار، بہت مزے کی ہیں۔ یہاں اردگرد کے سب نے یہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن ایک بی یہ بہت مزے کی ہیں۔ یہاں اردگرد کے سب نے یہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن ایک بی ہے چھین کر بیس نے بھی پڑھ کی۔ وہ نالے کے پارسیدھا پلاٹ کے آخر میں جو کواں نظر آرہا ہ، اس کی دیوار میں اُگے ہوئے بیپل کے پیچھے ایک سکول کا لؤکا یہ پڑھ رہا تھا اور کمشت زنی کر رہا تھا۔ میرک اُس پرنظر پڑگئی، میں نے اُسے وہوج لیا، میرک اُس پرنظر پڑگئی، میں نے اُسے وہوج لیا، کر رہا ہے اور اُس کے ہاتھ سے یہ چھین کی اور اُس کے کانوں پر کہا سالے کہا ہوا وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے اُسے دیوج لیا، کی اور اُس کے ہاتھ سے یہ چھین کی اور اُس کے کانوں پر پارگا میں اور بھگا دیا۔ یہاں آگر جب پڑھنا شروع کی تو بہت بیجان خیز نگل ۔ دومرے دن میں نے پارگا میں اور بھگا دیا۔ یہاں آگر جب پڑھنا شروع کی تو بہت بیجان خیز نگل ۔ دومرے دن میں نے پڑھنا شروع کردیں۔ رفتہ رفتہ یہ میرا واقف بن گیا۔ پھر جھے آپ کا خیال آگیا کہ جو کھو کے پھرتے ہو، در کے دھکے کھاتے ہو، چلو یہی کھ کھھ کرروٹی کما کھاؤ۔ شیز اکا تھوڑا بہت علی تھی ہوتا رہے گا۔ درکے دھکے کھاتے ہو، چلو یہی کھ کھھ کرروٹی کما کھاؤ۔ شیز اکا تھوڑا بہت علی تھی ہوتا رہے گا۔

ا چھا... بیس نے اُس کی طرف نہایت زہر آلود نظروں سے دیکھا۔تم اِن کواسٹوریاں کہتے ہو۔
ایس لکھنے کا تجربہا سے کسی شخص کے پاس نہیں جو پور ہے خیل میں پہلے اپنے خاندان کو اِس میں نہ لپیٹ
لے۔ اِس طرح کا ادب لکھنے سے میری معذرت ہے۔ بیس اپنے گھرکو اِس میں شامل نہیں کرسکتا۔
کون ساگھر؟ یو حنا جیرائی سے بولا۔

وہی جسے میں کہانی لکھتے وفت اپنے دماغ میں مسلسل فرض کرلوں گا اور ایک دن وہی فرض کیا ہوا مجھے حقیقت کگے گا۔ تب تک میرے ذہن کی کا یا کلپ ہوچکی ہوگی۔

لیکن آپ نے تو صرف لکھنا ہے۔ پہلے جو پکھ لکھتے ہو، وہ کیا آپ کے گھری کہانیاں ہوتی ہیں؟
یقنینا گھری کہانیاں نہیں ہوتیں گروہ کہانیاں اِس قدر بیہودہ نہیں کہ انھیں اپنے گھری کہانیاں فرض نہ کرسکوں۔ شکر یہ جناب میں کام مجھ سے نہیں ہوسکتا۔ میں نے دوٹوک کہا اور یوحنا کی چائے ک پُسکیاں لینے لگا۔
پُسکیاں لینے لگا۔

ویکھواییا ندکرو،آپ کون ساا پنانام اُن پر کھیں ہے؟ کتنے ای لوگ اِس طرح کی کہانیاں لکھ کر پہنے کمارہے ہیں۔ جب اُنھیں کوئی فرق جمیں پڑا تو آپ کو کیا پڑے گا؟ مجھے ذہنی طور پر فرق پڑے گا، میں نے جواب دیا، باتی ہم سب ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے بہت کچھایک دومرے سے مختلف کررہے ہوتے ہیں۔ کوئی لکھ رہا ہے تو لکھے، مُل نہیں لکھ مارک کے میں انہیں لکھ مار مَن ایسی کہانی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ جو بھی لکھوں گا، وہ بالکل پھیڈی ہوگی۔ اور جواُن سے ایڈ وانس پیسے لیے ہیں؟ وہ تشویش سے کہنے لگا۔

جہاں ہم نے اتنے سارے لوگوں کا اُدھار دینا ہے، دہیں اِسے بھی اُن میں شامل کرلو۔ غی نے کہا۔

يه بات توعين اخلاقي ٢٠ ٢٠ با؟ يوحنان مجهطنزيدكها-

میں بوحنا کی اِس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹے گیا۔

مجھے خموثی سے بیٹے دیکھ کر یوحنا دیوار کے ساتھ جا کرلیٹ گیا۔وہ شاید سوچنے لگا کہ بیا دنی آو ایک قسم کا مجھ پر بوجھ بن گیا ہے۔تھوڑی دیر اِی طرح خموثی چھائی رہی اورنہایت بیزار کن کیفیت ہیدا ہوگئے۔ پچھلحون بعد جائے ختم ہوگئے۔ مَن أَنْه كر يوحنا كے ماس جا بيٹا اور نہايت ملائمت سے إلا، دیکھو لیومنا،ایک بات میری غصہ کیے بغیر ٹن لو۔اُس کے بعد جو جی میں آئے وہی کرنا۔وواُی طرن خموش لیٹار ہا۔ میں نے بات کرنا شروع کردی۔ بوحنا مجھے نہیں معلوم تمھاری کوئی بہن ہے؟ میں نہیں جانا تمهاری ماں زندہ ہے یا گزرگئی ہے؟ میں میجی نہیں جانیا شمصیں اِن رشتوں سے کچھ دلچیں ہے یائیں۔ اگر ہے تو کس قشم کی ہے اور کتنی ہے؟ میں تمھارے مزاج اور تمھاری اخلاقیات کے بارے میں کچوہیں جانبا، نہ جانتا چاہتا ہوں لیکن تم سے بیضرور عرض کروں گا کہ اِن رشتوں کے بارے میں میں اِس لار بے نیاز نہیں ہوں ، جتناتم خیال کررہے ہو گے۔ ٹھیک ہے میری بہن ابن مرضی سے کی سے ٹاد کر فی ہ، یاکسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے توشاید میں اِس امر میں بے نیاز ہوجاؤں \_ میں أے اُس کے مال میں چھوڑ دول جیسے خود اپنے آپ کو ایسے کسی غیراخلاقی معالمے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں میگی انہی جانتا،میری مال کا ماضی یا حال کیسی اخلا قیات کا پابندر ہاہے۔وہ کن جرائم یا یا کیزگ کے تحت اپن زندگا كزاررى ہے مرميرے ليے مناسب نہيں كه ميں أخيس اپنے ذہن ميں ركھ كر إس طرح كى غلظ زبان استعال کروں جو اِن رسالوں میں برتی گئی ہے۔تم شاید اِس بات سے واقعن نہیں اِنسان شکلوں <sup>کے</sup> توسط سے سوچتا ہے۔ جب میں بہن یا مال کالفظ سیس میں استعمال کروں گاتو میرے ذہن کے پردے میں اپنی ہی مال یا بہن کی تصویر ہے گی کیونکہ میں نے جب ہے ہوش سنبالا ہے مال کالفظ میرے کے لفظ نہیں ایک ایج بن چکا ہے۔ چنانچہ کی دوسری تصویر کو ذہن میں نہیں برت سکتا۔ دوسرا المرف

برکال یا بہن اِس تمام غلاظت سے بے تجر میری حرامز دگی کا شکار ہور ہی ہول گی اور وہ ایسے خیانت مرکال یا بہن اِس تمام غلاظت سے بے تجر میری حرامز دگی کا شکار ہور ہی ہول گی اور وہ ایسے خیانت برگانا ہے۔ برگانا ہے جی اپنی دعاؤں میں یا در تھتی ہو گی جیسے ایک مال رکھتی ہے۔ میں کی صورت بھی نہیں کار بینے کو دیسے بی اپنی دعاؤں میں ا ہے۔ ماہوں گا کہ میں اپنی مال کی دعاؤں کے ساتھ خیانت کروں۔ اُس کی اُس یا کیزہ سوچ کے ساتھ ہاری رزانی کروں جس نے ہر بارامام ضامن باندھ کر مجھے گھرسے رخصت کیا ہے اور جب تک نظرے ہریں جمانہیں ہوتا میری طرف مطہر پھونگیں جمیعتی رہتی ہے۔ میں کوئی مصلح نہیں، نہ جھے کسی کی عاقبت اور اول منفل کی پریشانی لاحق ہے۔ ندمیس ایسے کسی حرام حلال اور جنسیاتی رویوں کے بارے میں ساجی اور ما ٹرتی تصورات رکھتا ہوں۔ شاید میرسب کچھ مختلف معاشروں کے مختلف ٹیپوز ہوں۔ اُن کے اپنے بائے ہوئے مذہبی دائر ہے ہول۔ مجھے نہ اپنی کسی قوم کا در دیارا جاتا ہے، نہ مجھے ابھی اپنے دردوں اور د کون سے فرصت ہے کہ کی کے درد پر توجہ دول۔ جھے اِس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ کی کے بچوں کی اخلاقیات تباہ جورہی ہے۔ مجھے نہ اِس کام کا کوئی فنڈ ملتا ہے ادر نہ میرا یہ فرض ہے۔ ہوسکتا ہے، کوئی این جی او مجھے بھاری تخواہ پر بچوں کے اخلاق سنوار نے کا منصب دے دے، تب میں شایر تمصیل بھی اظاتی بھاشن اورا ہے مستنقبل کے معماروں کے بارے میں وعظ ونصیحت کروں مگر میں اِس وقت الی کی بھی اخلاقیات کا قائل نہیں ہوں۔ اِس سب کے باوجودیک بیکا مہیں کرسکتا بلکہ مجھ سے میام ہو نہیں پائے گا۔ میں اپٹااور اِن بچوں کامحض وقت ضائع کروں گا جو اِنھیں پڑھ کرجنسی تلذذ حاصل کرنا

پائے ہیں۔

گر یہ پیے جوہم کھا چکے ہیں، اُسے کیے واپس کریں گے؟ دوسری چیز اور بتا دوں، اِن بگی کر یہ گر یہ پیے جوہم کھا چکے ہیں، اُسے کیے واپس کریں جبہ جاتے ہیں۔ یہاں جولوگ بیس کرنے آباد یوں میں اس طرح کے قلفے چوڑوں کی بیجان شیز بُو میں جبہ جاتے ہیں۔ یہاں جولوگ بیس کراہت اُسے ہیں، کبھی سیکس کے دوران اُن کی گالیوں بھری یا تیس سُن لوتو ماں جہن کے لفظ ہوا۔

آنے ہیں، کبھی سیکس کے دوران اُن کی گالیوں بھری یا تیس سُن لوتو ماں جہن کے افد سے تھے۔

آنے لگے۔ میری بات تحل سے منے کے بعد بوحنا ہے جوڑا سازم ہو چکا تھا گر قائل نہ ہوا۔

یکوئی زیادہ رقم نہیں ہے۔ کسی وقت اسے بیسیوں ہے ہم دوستوں کوآئس کو ہفتم کرنے میں کوئی کہا ہوں جا رہے ہوں اور شد اِس طرح کے ایڈوائس کو ہفتم کرنے میں کوئی معنا اُنٹے ہیں، بھی نے بوحنا ہے کہا۔

معنا اُنٹے ہیں، بھی نے ہوئے یوحنا ہے کہا۔

کیا جیس نے بوچ جو جا اِس میں ایک بات آئی ہے؟ یوحنا نے کہا۔

کیا جیس نے بوچھا۔

کیا جیس نے بوچھا۔

وہ میں شخص بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال سیمجھو کہ اب ہم نے اُسے بیر قم والیس نیں کر نی روز دُ کا ندار البتہ میرے اِس گھرسے واقف ہے، ضرور پیپوں کا نقاضا کرے گا اور اُسی کے لیے میں پہلے ہی اُس کا بندوبست کردون گا۔

بالکل ٹھیک ہوا۔اب میں ایک جگہ ایک کام کے سلسلے میں جارہا ہوں۔میرا خیال ہے ٹام تک آؤل گا۔تم اِن کو دو چار دن ٹر خاؤ، اُس کے بعد دیکھیں گےلیکن کوئی الیی حرکت نہ کرنا جس ہے ہمیں ایک اور ٹینشن آن لگے۔ یہ کہہ کر میں نے یوحنا سے ہاتھ ملا لیااور باہرنکل گیا۔

## (44)

سیف اللّہ ہے ایڈوائس لیے تین دن ہو بچے تھے۔ مجھے کل یوحنانے بتایا تھا کہ سیف اللّہ اُک مرک طرف الله اور کہدر ہا تھا دو دن کا وعدہ کرنے کے بعد اُنحیس ناولٹ ابھی تک کیون نہیں ملا؟ دوسری طرف بڑا کا علان آب ان چھوٹے موٹے کا مول ہے ممکن نہیں تھا چنانچہ بیس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ایک بار بڑا کا علان آب ان چھوٹے موٹے کا مول ہے ممکن نہیں تھا چنانچہ بیس اور پکھی ہوجائے وہ سونا اُن بھرالدہ سے عدیلہ والے سوئے کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اِس بار پکھی ہوجائے وہ سونا اُن بھرالدہ سے عدیلہ والے سوئے کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اِس بار پکھی ہوجائے وہ سونا اُن سے سے کے کر رہوں گا۔ اگر اِس حالت میں خدا کا عذاب آتا ہے تو آجائے۔ میں تھوڑی دیر پہلے بہتال سے یہ کہ کر لوٹا تھا کہ رات کو واپس آجاؤں گا۔ یہاں آکر چندمنٹ بیٹھنے کے بعد ججھے قرار نیس آیا اور تھی

اُٹھ کردوبارہ لکا کھڑا ہوا۔
شام کا دھند لکا چھا چکا تھا، میں کمرے نے لک کرایک تھی۔ پگڈنڈی ہے ہوکر ٹیلے نمااوئپائی پر
پائے سے لگا۔ یہ پگڈنڈی سیدھی مشرقی جانب ہارکیٹ کی طرف جاتی تھی۔ پگڈنڈی کے دونوں جانب کنیر
کے بودوں کی بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ اُن کے پھول اِس موسم میں بہت بھلے لگتے تھے۔ جھاڑیاں
کے بودوں کی بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ اُن کے پھول اِس موسم میں بہت بھلے لگتے تھے۔ جھاڑیاں
اُٹی کمنی اور سیاہ تھیں کہ ایک جنگل سابن جاتا تھا۔ درمیان میں پگڈنڈی کے بھی رستہ بہت تھا۔ اور گھنا ہوا
اُٹی کمنی اور سیاہ تھیں کہ ایک جنگل سابن جاتا تھا۔ درمیان میں پگڈنڈی کے بھی رائد ھیرااِس قدر ضرور بڑھ گیا تھا۔
تھا۔ میں اِس جے پر جارہ اِتھا۔ شام ہوئے زیادہ درنہیں ہوئی تھی گراند ھیرااِس قدر ضرور بڑھ گیا تھا۔
تھا۔ میں اِس جے پر جارہ اِتھا۔ شام ہوئے نیا تھا۔ کہ کہ کہ کہ اور آنے تھی۔ میں ایک دم ڈرکے پیچے ہے گیا اور
اچا تک ایک جگر جھاڑیوں کے زور زور در سے لیے کی آ داز آنے تھی۔ میں ایک دم ڈرکے پیچے ہے گیا اور

دوقدم کے فاصلے پر ہوکر کھڑا ہو گیا۔ کنیر کے بودے ملسل اور متواتر بل رہے تھے۔ مجھے نیالنالیا دوقدم نے قامے پر اور عرب مراسکتا ہے۔ شام کی اوٹ میس بڑھتی ہوئی اس خنگ رات میں آرہائی کوئی بہت بڑا سانپ یا سؤر ہوسکتا ہے۔ شام کی اوٹ میس بڑھتی ہوئی اس خنگ رات میں آرہائی کوئی اور آ دمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بیراستہ محض ایک آ دمی کے گزرنے کا تھااور بالکل ویران نور مین تھوڑی دیر کھڑا اُس منظر کو دیکھتا رہا، پھر آ ہستہ آ ہستہ دوبارہ آ گے کی طرف قدم بڑھادیاور ٹینائی یں وران دیا ہے۔ اس سے پہلے بیچھے ہٹا تھا۔ یہال کنیر کے بودے اُی تسلسل سے برابر ملے جاتے ہے۔ جگہ پہنچ کمیا جہاں سے پہلے بیچھے ہٹا تھا۔ یہال کنیر کے بودے اُی تسلسل سے برابر ملے جاتے ہے۔ ایک دو لیجے کے لیے اُر کے لیکن پھر ملنے لگتے۔ میں نے ہمت کر کے ایک پودے کو تحوز اسما تھے ایک ۔ کر چیچیے ہٹایا۔ پودے کو ہاتھ لگاتے ہی ایک دم وہاں سناٹا چھا گیا۔ جیسے رات کے سکوت میں ایک اور سکوت شامل ہو گیا ہو۔ پھرایک کیج کے لیے میرے ہاتھ کو پاشل ہوکررہ گئے۔ کنیر کے پودول میں و نوعمراز کے میرے سامنے برہنہ لیٹے ہوئے تھے۔ اُن میں سے ایک اڑکا وہی تھا جے میں نے ہانے ٹیوب ویل کے حوض میں بیٹھے ہوئے کتا بچہ پڑھتے ویکھا تھا۔ وہ دونوں سہم گئے اور ای طرح لیخ رے۔ میں نے اُن کو دہیں اُسی حالت میں جھوڑ ااور تیزی ہے آ گے بڑھ گیا۔ میرا دل ایک دم تیز ہوگ اورسانس کی گروش تھی نہیں رہی تھی۔میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے اور اب کہا ہ ر ہا ہوں۔جس ونت میں کمرے سے باہر نکلاتھا تب ہی گویا خالی الذہن ہوچکا تھا۔ ہوٹی آیا تو میں تی سیون ستارہ مارکیٹ کے تھانے کے سامنے کھڑا تھا۔ تھانے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ تھانہ مارکیٹ کے مجن جنوب مغرب كي طرف ايك كونے يرتفا۔ سامنے ايك اونجا اور ہرا بھرا بيل كا درخت تفا۔ چندلدم إ یے شار درختوں کا ایک جنگل تھا۔ بیے جنگل بھی جنگلی شہتوتوں سے بھر اہوا تھا۔اسلام آباد ہی جَلّہ جَلّہ <sup>بنگل</sup> شہتوتوں کا جنگل اور اِس میں پھرتے سؤروں کی منطق کافی دیرتک مجھے بچھنبیں آئی تھی مگر دت کے ساتھ بیمعما کل گیا تھا۔ بیجنگلی شہوت جو اصل میں اس علاقے کا درخت نہیں تھا، جاپان سے نول کے حساب سے اِس کا پیچ منگوا کر ہیلی کا پیٹروں کے ذریعے پورے علاقے میں بھینکا کما تھا تا کہ جلد ہ علاقہ ہرا بھرا ہوجائے۔ بیدرخت یہاں کی بارشوں میں اتنی تیزی سے جوان اور گھٹا ہوا کہ جلد پوراعلانہ گنجان جنگل میں بدل گیا۔ اُس کے بعد سؤر یہاں اردگرد ہے بینچ گئے تھے کہ یہاں اُن کے بینے کے مواقع بہت تھے۔ میں تھانے کے دروازے کے باہر اُس درخت کی اوٹ لے کر چند من کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہے۔ اِتے میں ایک سیابی نے دیکھ لیا اور جلدی سے میری طرف بڑھا۔ سابی کے کا ندھے پر بندوق تھی لیکن واضح نظر آرہا تھا کہ وہ بندوق جب سے بن تھی شاید ہی گی

ہنمال ہیں رہی ہو۔ بیکا ندھے کا وزن جد بید دنیا ہیں انسان نے نجانے کیوں خواہ تخواہ اپنے ذمے ہڑھا
ہنمال ہیں رہی ہو۔ بیکا ندھے کا وزن جد بید دنیا ہیں انسان کیوں گھوم رہے ہو، کوئی کام ہے؟"

اہنا۔ باہی نے نز دیک ہوکر بو چھا' دکیا بات ہے؟ یہاں کیوں گھوم رہے ہو، کوئی کام ہے؟"

سیاہی کا اجباس کے محکمے کے چیش نظر کرخت تھا۔ انھیں غالباً ملازمت ملتے ہی اپنے شعبے کی

فیر معمول حیثیت کا احساس ہوجا تا ہے۔ جھے میہ بات بھی اُن کامعمول گئی۔ میں نے لاشعوری طور پر

بیان کی طرف دیکھے بغیر جواب ویا۔

جی ہاں جھے ایک کام ہے، ایک درخواست دیناہے۔ کس کے خلاف؟ کوئی چوری ہوگئ ہے؟ جی نہیں، بس ایسے ہی ایک اطلاع دینائقی ۔ تھانیدارصاحب ہوں گے؟ اندرآ جا کا، وہ بھی مل جا تھیں گے۔

سپاہی آئے چل پڑا۔ اُس کے پیچے بیں بھی داخل ہو گیا۔ تھانہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ چار کرے
سے اور ایک چھوٹی می حوالات تھی۔ ایک چھوٹا ساصحن تھا۔ صحن میں ایک کالا کلوٹا آدمی نگالیٹا ہوا تھا جس
کے اور ایک چھوٹی می حوالات تھی۔ ایک چھوٹا ساصحن تھا۔ یہ وئے تھے۔ ایک سپاہی ڈیڑھ دف
کیٹا گئیں ایک سپاہی نے جکڑ رکھی تھیں اور دو مرے نے بازوتھا ہے ہوئے تھے۔ ایک سپاہی ڈیڑھ دف
لیمٹا ٹرسے اس کے نگے اور کالے چوٹروں پرضر بیں لگار ہاتھا۔ وہ آدمی ضرب کی تکلیف سے چینیں مار
لیمٹا اور اُن سے بیچنے کی کوشش میں تھا گر اُس کی بیکوشش نا کام ثابت ہور ہی تھی کیوں کہ اُس کوجکڑ نے
دہاتھا اور اُن سے بیچنے کی کوشش میں تھا گر اُس کی بیکوشش نا کام ثابت ہور ہی تھی کیوں کہ اُس کوجکڑ نے
دہاتھا اور اُن سے بیچنے کی کوشش میں تھا گر اُس کی بیکوشش نا کام ثابت ہور ہی تھی کیوں کہ اُس کوجلدی سے
دالے دونوں سپاہی سانڈوں کی طرح طاقتور تھے۔ بیس ایک کھاٹھشک کیا اور اُسے دیکھ کرجلدی سے
اُس کے بڑھ گیا۔ یہنے میں میں اُس کام تھا۔

قریب ہی ایک موٹا تازہ آدی وردی پہنے ایک کری پر بیٹا تھا۔ اُس کے سامنے ایک میز پڑی افعا۔ اُس کے باؤں دہارہا تھا۔ قریب تھی ۔ اُس کے باؤں دہارہا تھا۔ قریب ایک کائی کری رکھی ہوئی تھی۔ اُس نے ایک آ کھ ٹیڑھی کر سے میری طرف دیکھالیکن خاموش رہا۔ بیس ایک کائی کری رکھی ہوئی تھی۔ اُس نے ایک آ کھ ٹیڑھی کر سے میری طرف دیکھالیک چٹار کا درخت کھڑا قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جبکہ دیوار سے ساتھ تھی اور مین دیوار کی بنیاد کے ساتھ ایک چٹار کا درخت کھڑا ہوا تھی جہا کہ کھڑا ہوا ایک شاخ پر بڑا سابلب لئکا ہوا تھا جس کے بیچے یہ تھا نیدار بیٹھا پہنے والے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ چٹار کی ایک شاخ پر بڑا سابلب لئکا ہوا تھا۔ اُس کی روشن پور مے می کو جگھ کاری تھی۔ بیدد ہزارواٹ کا بلب پچھلی طرف سے گزرتی ہوئی تاروں تھا۔ اُس کی روشن پور مے می کو جگھ گاری کھڑا کیا کہ وہ بھی بیٹھنے کا کہ گا گر تھا نیدار نے کوئی تو جہند دی اور پر سے ڈائر کمٹ لیا جمیا تھا۔ بیس نے انتظار کیا کہوہ بھی بیٹھنے کا کہو گا گر تھا نیدار نے کوئی تو جہند دی اور اُس کے رہے گا گر تھا نیدار نے کوئی تو جہند دی اور اُس کے رہے گا گر تھا نیدار نے کوئی تو جہند دی اور اُس کی لیا ستاہ ہے ڈریا ہوا گیا کہا گا میں ستاہ ہے ڈریا ہے؟

کیا میں بیٹے سکتا ہوں تا کہ آرام سے بتا سکوں؟ آخر کار میں نے خود ہی وُحیث ہور الجازی

باں بیضیں۔ اُس وقت اُس نے چھتر ول کرنے والے سپاہیوں کی طرف مخاطب کر کے اُلم میں پٹائی سے روک دیا۔ اُن کے رُکتے ہی تھانے میں ایک وم سنائے کی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جے کہانی جیسے کہانی جو۔ چیسے کہانی ہو۔

جب ہر طرف سے سکوت ہو گیا تو میں نے اپنی بات شروع کی، سر میں آپ کے تفور ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ بینہایت سنجیدہ مسئلہ ہے اور آپ کے تفانے کی عدود میں چل رہا ہے۔

دیکھیں بھائی بجھارتیں سننے کا میرے پاس وقت نہیں۔ جھے مت سمجھا ئیں میرے قانے کی حدود میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں۔ پہلے ہی اِس چو ہڑے نے و ماغ خراب کر رکھا ہے۔ جوابی جدود میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں۔ پہلے ہی اِس چو ہڑے نے و ماغ خراب کر رکھا ہے۔ جوابی جمارے صاحب کودونمبر شراب سیلائی کرآیا ہے۔ جوابات ہے سیدھی سیدھی بتاؤ۔

سنارہ مارکیٹ میں ایک کتابوں کی دکان پر پچوں کو تش رسالے پیچے جارہ ہیں،اُن کا دجہ ہے۔ اِس پورٹی کالوٹی کے پچوں کی عادتیں خراب ہو پچی ہیں۔ جھے بھی اُن کے لکھنے کی آفر ہوئی ہے۔

یکس نے تھانیدار کے عظم کو ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لے کر ہات اتن مختم کر دی کہ اُس کی تنام ہولنا کی تھن ایک اطلاع تک سمٹ کر رہ گئی۔ اِس کیفیت میس تھانیدار کا تاثر اِتنام عمولی اور غیر نجیدہ قاکمہ جھے لگا جسے میں لے اندار کا حقل وقت ضائع کیا ہے اور یہ واقعات اُس کے سامنے پچے حیث نہیں رکھتے۔ میں اس کے سامنے پچے حیث نہیں رکھتے۔ میں اِس تمام صورت حال سے پریشان ہو گیا اور جواب سے بغیر اُٹھ کھڑا ہوا۔ میراادادہ ہوا جس قدرجلد ممکن ہو یہاں سے نکل جاؤں۔ اِس جگہ جھے ایک بجیب سی گھن محسوں ہونے گئی۔ اُبگ

تو آپ نے اس تمام علاقے کی اصلاح کا ٹھیکا لے رکھا ہے؟ تھانیدار نے نہایت آئی ہے جواب دیا۔

جناب بنی توصرف آپ کواطلاع دینے آیا ہوں، بنی نے نہایت عاجزی ہے جواب دیا۔ آپ ایسا کریں یہاں اپنا ایڈریس اور نام پتا بتاتے جا کیں۔ بنی دیکھتا ہوں، اِس مارکٹ میں کون ساکنجر خانہ چل رہا ہے۔ یہ کہہ کر تھائیدار نے ایک سفیدرنگ کی پر پی آگے بڑھائی اور ایک پنسل اُس پر پی کے اویر دکھوی۔ مَن نے پنیل بکڑی اور جب اُس پر لکھنے لگا تو اچا نک میری نظر تھانیداری آنکھوں کی طرف اُنٹی میری نظر تھانیداری آنکھوں کی طرف اُنٹی میری نظر تھانیداری آنکھوں کے جیسے اُنٹی کی میں اس کی جمیب سا خبیث رُوح کا منظر محسوں ہوا۔ ایک طرح کی مجر مانہ چمک صاف رکھان دے رہی تھی۔ میں اُس کی آنکھوں سے ڈرگیا۔ بتا لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کا نیخ گئے۔ مجھے میں ہوا تھانیدارکو اِن رسالوں اور اُس کے فروخت کنندگان کے متعلق پہلے سے علم ہے۔ اب یہ تھنید وابس مجھ پر بی ڈال دیا جائے گا۔ میں نے اُس پر چی پر غلط نام کے ساتھ ایک غلط فلیٹ کا نمبر لکھ دیا اور ملاک سے اُٹھ کر کھڑا ہوگیا۔

جیے ہی چلاتھانیدار نے پھر بلایا۔ جب آپ کو بلایا تو گواہی دینے کے لیے تکلیف دیں گے۔ اِس لیے ایک دودن اپنے قلیث سے إدھراُ دھرنہ ہوں۔

بی بہتر اور اُسی وقت تیز قدم اُٹھاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ جیسے بی تھانے کے گیٹ ہے باہر نکلا کمی نے کھل کرایک سانس لی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ جیسے اندر کسی نے میر اگلا گھونٹ دیا ہو۔ دات کافی ہو چکی تھی۔ تھانے کے دروازے سے ذرا دور ہٹ کے میں نے اپنے بارے میں دوبارہ سو چنا شروع کیا۔ میرے قدم ہیتال کی طرف اُٹھ گئے۔

# (24)

غیل نے بیتمام رات شیزا کے سرہانے بیٹے کر گزاری۔ وہ میرے قریب آنے ہے بہت زیادہ پرسکون ہوجاتی تھی جیسے آ وارہ پرندے کوسرورات کی ختلی میں ایک پیش بھرا گھونسلامل گیا ہو۔اگے دن کے بارہ ننج چکے تھے۔ بیس واپس اس کالونی میں نہیں جانا چاہتا تھا حالانکہ ابھی تک یوحنائے کوئی بُری فر منہیں سانگی تھی گر جھے کالونی سے ایک طرح کا ڈر لگنے لگا تھا۔ بیس نے اپنے دا میں طرف دیکھا، نیس منافی تھی گر جھے کالونی سے ایک طرح کا ڈر لگنے لگا تھا۔ بیس نے اپنے دا میں طرف دیکھا، نیس اکیلا تھا، با میں طرف دیکھا، وہاں بھی کوئی صدا اور دھیمی میں آ واز تک نہ تھی۔ بالکل اکیلا، تہا، یاس و صرت اور نا اُمیدی کی کھمل تصویر تھا۔

ظفر عالم اور حسنات جن کا آفس ایک عرصے ہے دئی نتقل ہور ہاتھا، وہ مستقل طور پردئی بیں منتقل طور پردئی بیں منتقل ہوگیا۔ اُن سے رہی سہی نوکری اور تخواہ کی تو قع تھی وہ بھی ندر ہی۔ اِس تمام عرصے بیں ایک عابد حسین میلوڈی بک ڈیومیرے لیے آخری پناہ گاہ تھا۔ پرجگہ جسپتال کے بالکل ساتھ پرڈئی تھی اور میر سے تمام ویوں کی ساتھی تھی۔ دائی منام ویوں کی ساتھی تھی۔ دائی منام ویوں کی ساتھی تھی۔ دائی سے شیزا کی بیماری اور اپنی کس میٹری کے حوالے سے بچھ بڑا تا تھا، کسی ہدرد کو مسلسل اپنی ہے۔ لیا اور سے شیزا کی بیماری اور اپنی کس میٹری کے حوالے سے بچھ بڑا تا تھا، کسی ہدرد کو مسلسل اپنی ہے۔ لیا الاجھ معاشی بدحالی کا قصہ عنانے سے ایک گونہ دُوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی انسان پر بھی اپنالاجھ ضرورت سے ذیادہ وہ ڈائل وینا دلوں کی دُوری کا سبب بڑا ہے اور سے مقل کی دلیل ہے۔ اب وہ بچاراای ضرورت سے ذیادہ وہ ڈائل وینا دلوں کی دُوری کا سبب بڑا ہے اور سے مقلی کی دلیل ہے۔ اب وہ بچاراای خرورت نے کا تمام بندوب اُن

ے پاں ہو گیا تھا اور یہ کھا تا بینا تیں ون میں صرف ایک بار کرتا تھا۔ اِس کے علاوہ اُس کے پاس نون بیٹ اُس کے باس نون کرسکتا تھا، یا اگر کہیں سے جھے کی نے فون کر نا ہوتا تو میں نے سب جانے والوں کو اُنھی کا نمبر دے ویا تھا۔ البنداب اُن کی وکان پر زیادہ بیٹھتا نہیں تھا کہ میرے پاس آئی فرصت والوں کو اُنھی کا نمبر دے ویا تھا۔ البنداب اُن کی وکان پر زیادہ بیٹھتا نہیں تھا کہ میرے پاس آئی فرصت میں رہی تھی۔ میراا کٹر وقت شیزا کے کمرے میں ہاسپٹل میں اُس کے بیڈے کے بیٹھ گزرتا تھا۔ اُن کی درہا تھا شیزا کی اُنگیوں کے کنارے سیاہ ہو چکے تھے۔ اُس کی آئیکھوں میں برترین علقے پڑ کے اُس کی آئیکھوں میں برترین علقے پڑ کے خوراس کی ہڈیاں ایک کے بعد ایک باہر نگلنے گئی تھیں۔ جھے خوف تھا ایک دن جمھے میہ ہڈیاں گھڑی

نیں شیزا کے کمرے میں جیٹا اُس کے جسم میں گی خون کی بوتل کو دیکے رہا تھا اور سوج رہا تھا اور سوج رہا تھا اور سوج کی دراصل مید میر کی ہڈیوں کے گود ہے سے نکالا ہوا خون ہے جے ایک دن خود ختم ہو جانا ہے۔ شیزا جھے بھی کہی دیکے کر ہننے کی کوشش کرتی تھی تا کہ بیس اُس کی طرف سے مایوں ہو کر کہیں اُسے تنہا نہ چھوڑ دوں۔ میں اُس کی اِس مسکرا ہے ہے جھے اُس بے بسی اور بے بناہ لا چاری کے حزن کوصاف دیکھ لیہا تھا اور شیز اکی معصومیت پر رود بتا تھا کہ وہ جھے اِس قدر کمزور جھتی ہے۔ میراضمیر کم از کم اُس کے مرف سے میلئیس مرسکتا تھا۔

آئے میراارادہ تھا کہ میں شام کو لا ہورنگل جاؤں اور والدہ ہے وہ دولت حاصل کروں جوائی
امانت ہے کہیں زیادہ نیک راہ میں خرج ہو کتی تھی۔ میں شیزا کو بیا طلاع دینے کے لیے جمکا کہ آئ شام
گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اُئی وقت عابد حسین کرے میں داخل ہوئے۔ شاہ صاحب نہایت
ام طراب کی حالت میں ہتے، اُنھوں نے جھے آئے کے اشارے سے اپنے پیچے آئے کے لیے کہا۔ جسے
ام طراب کی حالت میں ہتے، اُنھوں نے جھے آئے کے اشارے سے اپنے پیچے آئے کے گھرے
ان عیں باہرنگلا، عابد صاحب نے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھا اور اولے، ضامن جھے آپ کے گھرے
فون آیا ہے، تہمیں اِس وقت جلدی گھر پنچنا چاہے۔

و بیاہ۔ میں ہیں وس بعدل سرمید چہتے۔ عابد صاحب کی بات من کرمیرا دل تیزی ہے دھڑ کئے لگا، بکس اُن کا مندد میکھنے لگا اور بولاء عابد

صاحب خیر ہے، کیا ہوا؟ آج عصر کے وقت امام بارگاہ باب الحسین میں پچے دہشت گردوں نے نمازیوں پر فائرنگ کر وی ہے۔ پچیس نمازی شہید ہو گئے ہیں۔ اُن میں ایک آپ کے والدصاحب بھی ہیں۔ اُنا کہہ کروہ خوش ہو گئے۔ پھر پولے میں جانتا ہوں تحصارے غم والم کا حساب بڑھ کیا ہے گر خدا بڑے وصلے خوش ہو گئے۔ پھر پولے میں جانتا ہوں تحصارے غم والم کا حساب بڑھ کیا ہے گر خدا بڑے وصلے

والول سے امتحان مجی ویسے ہی لیتا ہے۔

پہلے تو مجھے خود اندازہ نبیں ہوا عابد صاحب کیا کہدرے ہیں گر اُن کے خوش ہونے کے چنالحول ہ، بعد ہی معالطے کی سنجیدگی کا اندازہ ہو گیا۔ میراسینہ بھاری ہو گیا، آواز طلق میں پھنس گئی۔ مجھے لگادل کے ساتھ بڑے بڑے پھرول کے باث باندھ دیے گئے ہیں جن کا وزن اُنھانے سے قامر جول۔ مجھ ے اپنے یاؤں پر کھڑانہیں رہا جاسکا۔ میں ہیتال کے کوریڈور کے ایک ستون سے لگ کرزمین پر بیٹھ گیا۔ میرا بلڈ پریشر بیٹھتا جار ہا تھا اور آئکھوں میں سیابیاں بھر رہی تھیں۔ میں نے کل دو پہر سے پکے کھایا نہیں تھا۔ میری حالت دیکھ کر عابد حسین نے مجھے دونوں شانوں سے پکڑ کر اُٹھانا چاہا کر میں نہیں أنهد سكا اور كرب كى حالت من ايك خوفناك في مارى ميرى في أن كيم پتال كاعمله اورار دكر د پارخ والے مریضوں کے ورثادوڑتے ہوئے میری طرف آئے۔اُنھیں عابدصاحب مجھانے لگے کہ میں بار نہیں ہول۔ میں جگر کی بوری طاقت سے دھاڑیں مار کررونے لگا اور اس قدر شدید گریہ شروع کیا کہ بجھے بہت سے لوگوں نے پکڑلیا۔ بیایک موت کاغم نہیں تھا،اصل میں میں اندرے بالک اوٹ جاتا۔ اِس شہادت نے اُس شکنہ ممارت کو بالکل دھڑام کر دیا تھا۔ جے حالات کے صدمول نے بے ب تھوکریں لگائی تھیں۔ مجھے معلوم تھا میرے باپ کی قسمت کمنام رُوح کی طرح وُنیا کی وایواروں ہے محکراتی رہی ہے۔ مجھے ایک لیح کے لیے بالکل اعدازہ نہیں ہوا کہ مِیں کس جگہ ہوں اور کیوں ہوں؟ اکثر اوگول نے یمی تصور کیا کہ میراکوئی مریض فوت ہوگیا ہے اور میں اُس کے غم میں رور ہا ہوں۔اب عابد صاحب اوراُن کے ساتھ ایک اور آ دمی نے ال کروہاں سے اُٹھایا اور دُور لے جا کرایک نے پر بھادیا۔ ای حالت میں کچھ لوگ یانی لے آئے۔ یہ یانی جس کی مجھے کوئی طلب نہیں تھی اور وہ زبردتی مجھے پانا جائتے تھے،میرے لیے نہایت بیزاری میں اضافہ کر رہاتھا۔ میں نے حق سے یانی کوایک طرف مٹادیا اور دوبارہ رونے لگا۔ مجھے رہ رہ کر والد کے چھوٹے چھوٹے وا قعات یاد آ رہے تھے۔ اُٹھیں نہ کی سیاسی گروہ سے وابستگی تھی نہ کسی ذہبی منافع بخش کیٹی سے علاقہ تھا محض سیدھا سادا آدی جو با قاعدا نمازی بھی نہ تھا۔فقط مجلس سننے کواپٹی عبادت سمجھنے والا تھا، اُسے کیوں ماردیا گیا۔خدا جانے گولیوں کے بھاری سیسے نے اُس کے سینے میں کتنی جلن پیدا کی ہوگی ، اُس کا دل کتنے بھاری پڑوں کے پنچ آیا ہوگا-بار بارمیری پیچی بنده ری تھی اور بیرحالت کافی دیرتک جاری رہی۔ پھر پچھ لیحول میں میں نے اپتے آپ پر قابو پالیا۔ مجھے خیال آیا شیز اکرے میں اکبلی ہے اور سوچ رہی ہوگی خدا جائے کون کا ایک پہتا پ<sup>رگ</sup>ی

کرانی دیرہم نے باہر گزار دی ہے۔ میں نے عابد حسین صاحب سے کہا، میں ابھی نکل جانا چاہتا ہوں مراہے کس سہارے پر چھوڑا جائے؟ ہو سکے تو ندیم کو یہاں بلالیں۔

اے مجھ پر چھوڑ دیں، جب تک آپ پلٹ کرنہیں آتے میں اور میری بوی اور دو بٹیاں اس ے لیے وقف ہیں۔آپ فکر نہ کریں۔ شاہ صاحب کے اِس حوصلے اور شفقت پر میرے آنونکل آئے۔ تب ہم دونوں واپس کمرے میں آئے۔شیزا نہایت بے بین سے ہمارا انظار کر رہی تھی۔ میں أس كے سامنے بيٹے گيا اور عابر صاحب ايك طرف كھڑے دہے۔ ميں نے شيزاے كہا، شيزاميں ايك بغتے کے لیے لا ہور جار ہا ہوں ، آپ نے گھبرا نانہیں۔شاہ صاحب اور اِن کا پورا خاندان تہارے پاس ہوگا۔ شاہ صاحب کی بیگم تمہارے سے بہت واقف ہے۔ا کیلانہیں چھوڑیں گے۔

شیزانے میری طرف غورے دیکھا جیے اُس کے خدشات بڑھ گئے ہوں، اُس کی اِس کَلَرمندی کودیکھتے ہوئے آخر کیس نے اُسے اصل بات بتانے کا فیصلہ کرلیا۔ شیزا کیس ہرگزشمیں چھوڑ کرنہ جا تا مگر معاملہ ایسانہیں کہ نظر انداز کیا جا سکے۔آج صبح میرے والدنماز کے دوران ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو کے ہیں۔میرا وہاں پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔ جھے افسوں ہے تمھارا خریدا ہوا سامان اُن کے کسی کام نہیں آ سکا۔ بندرہ دن کےخون کی بومکوں اور کیموتھرانی کا سامان ہو چکا ہے۔ مجھے اُمید ہے بیس جلد پچھ اور بھی کرول گا۔میری والدہ کے باس کافی پیے ہیں واپسی پرلیتا آؤں گا۔میرے ہوتے ہوئے تعمیس بالكل فكركرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ يہ كہتے ہوئے ميں رو پڑا۔ إى دوران شيزاكي آنو نكلنے لگے۔ كى نے أس كى مدهم آئلھوں كے دوگڑھوں كے درميان سے سيرم پانى كے قطرے اپنے ہاتھوں سے یو نچھ ڈالے، اُس کے ماحے کو بوسہ دیا اور باہر نکل آیا۔

### (40)

من سد ببرتين بح لا بورين الله الدے سے ركشا لے كرائے بمائى كے كر روانہ وكيا۔ لا ہور میں ہمارے پکھازیا دورشتے واراور دوست نہیں تھے۔میراتو کبھی بھی لا ہور میں زیادہ رہانہ ہوا تا اس لیے لوگوں سے دوئ کا سوال ہی پیدانہیں ہوسکتا۔ بال کھے ادب اور فکشن سے تعلق رکھنے والے احباب جانتے تھے لیکن انھیں ملنے کی جھے بھی خواہش نہیں ہو کی۔ند کی نے مجھے خود ملنے کی دفوت دی تھی۔ چٹانچے لا ہور میں میرے ساتھ والد کی پرسہ داری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں خود بھی اس ہے احر از کرتا تھا کہ مجھے بار بار دوستوں کے گلے لگ کرمھن پیرجتا نا پڑے کہ باں میں نے اپنے باپ کے پُرے پرآئے ہوؤں کی شکل دیکھ لی ہے۔اس سے ند مجھے فرق پڑتا تھا ندمیرے باپ کو۔ ئس جیسے ہی گھر پہنچا۔ وہاں ایک کہرام بریا تھا۔ ہمارے لا ہور کے رشتہ دار بھی وہیں بی کے تھے۔ میرشتے دار بھی بھی ہمارے قریب نہیں رہے، نہ آپس میں دلی خیرخوای رکھتے تھے، ہاں بھی بھار مجلس با شادی تمی میں سامنا ہوتا تو سلام دُعا ہو جاتی تھی۔اب اُن کا نقاضاتھا کہ اِن کو پہیں مو<sup>من پورہ</sup> تبرستان میں وفن کردیا جائے۔میری والدونے جونہی مجھے گھر میں واخل ہوتے ریکھا، وہ مجھے ک<sup>ی</sup> مئ اور بین کر کے رونے لگی۔اُس کے بین اور بے ہوتی کو دیکھتے ہوئے جھے گمان ہوا کہیں وہ بھی اِگا وقت فوت نه ہوجائے۔میرا بھائی خودر نج والم میں جتلا تھااور ایک طرف چاریائی ہے لگ کراوندها بیٹا ہوا تھا۔ عَمَل نے آگے بڑھ کراپنے والد کا چہرہ دیکھا۔ اُس کا پورا لباس خون میں تر بتر تھا۔ جھے ہیں خبر

589

ا الله على مارا گیا تھا۔ وہ کی ایسے آ دمی سے واقف نبیں تھا جے فرقہ پری کی سیاست یا آس ے کا باری سے ایستان معلوم نیس تھا، تل وغارت کے نصلے کہاں بیٹھ کے بوتے ہیں۔ دہ رود و الما تھا گولیاں با نٹنے والے خود نہیں جانے اُن کی کون می گولی کس کا انتخاب کرے گی۔ ووتو پیمی نہیں جانیا تھا گولیاں با نٹنے والے خود نہیں جانے اُن کی کون می گولی کس کا انتخاب کرے گی۔ ووتو ہوں ہیں اپنے معمولی فیلے سے نہایت غیر معمولی خدمات انجام دینے دالے ہوتے ہیں۔ مَن نے اپنا چرو والد کے پرسکون چبرے پررکھ دیا، وہ بوڑھا آ دمی جے چھ تانے کی گولیوں کا سیسہ بلایا گیا تھا، اِس قدر وزن کا متحمل نہیں ہوسکتا تھا۔ وہ تو ایک کمز ورسا آ دمی ایک چھرے سے مارا جاسکتا تھا گرجنی گولیاں ائی جاتی ہیں اُن ہے اُن کی کثیر تعداد جلانے کا حساب ہیں لیا جاتا، فقط بھے ہوئے خون کی مقدار تولی عِالَى ہے كه واقعى جس قدرسمير خرج ہوا ہے اتنا خون بہا ہے يالل وغارت ميں بايمانى سے كام ليا كيا ہے۔ میں نے اپنے باب کی خون سے بھری لاش کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اِن کے معالمے میں قاملوں نے واقعی اینے مالکول کے ساتھ ایمانداری سے کام لیا تھا۔ میرا والداور اُس کی چار پائی اِس طرح خون میں نہائے تھے جیسے انھیں اُس سے شل دیا گیا ہو، ایک بار تو میرے دماغ میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے باب کے کمزورجہم میں اس قدرخون تھا؟ والدہ مجھ سے لیث کرروری تھی اور سلسل بین کررہی تھی۔ مجھے بیار بیار کران کی مدوکو بیار رہی تھی کہ بیس کہیں سے اپ والد کو واپس لے آؤں مگر اُن کی میہ خواہش کتنی عجیب تھی۔ جوالفاظ وہ ادا کر رہی تھی وہ خود اُن کی اہمیت سے داقف نہیں تھی۔وہ والد کے بارے میں بھی ایک خواہش کا ظہار کرتی ،مجی خاموش ہوکر اُس کی جنت کا پروانہ ستاتی اور مجھی اُس کے پرسکون لیٹے ہوئے بدن کو آل جمہ کے سردکرتی، پھرتھوڑی دیر بعد اُے زندہ والیں لوٹائے کا تقاضا شروع کردیتی۔ مجھے معلوم تھا، بین ای طرح ہوتے ہیں، عورتوں کی خواہشیں الی ای بے تر تیب اور حون و ملال میں مبتلا کر دینے والی ہوتی ہیں۔وہ سے رور بی تھی اور خش کھار بی تھی۔ منس جاہتا تھاجس قدرجلدمکن ہوأے بین کی اذبت سے چھٹھارادلاؤں اور بیاس وقت تک مکن نیس تھا جب تک والدصاحب کوز مین سے سردنہ کردیا جاتا۔ دوسری طرف اہل لا جور اور امام بارگاہ کی مرکزی كا بينه كا فيصله بيرتها كد إن تمام شهيدول كوموس بوره ك من شهيدال بيل ون كيا جائ \_ كافي رووقد ك بعد میں نے اُن سے اجازت کی کہ اِنجیس اِن کے اصلی گاؤں میں لیجاؤں کیونکہ اُن کی بھی میں خواہش متمى \_ يَسِ اورمير احْجِونا بِها لَي عشاكے وقت اپنے والدصاحب کو لے كرگاؤں پنچے \_گاؤں بِس اُن كَي قبر واوااوروادی جی کے ساتھ پہلے ہی بنادی می تھی۔ اِس طرح قبریں بنا کر کہیں نہیں ول مطمئن ہوما تا

ہے کہ اب ووایک دوسرے کے ساتھ ل کے بین۔ نیسہ فیا بین النے میں بور بنی تمی ای لا ج کی اورلزائی جھڑے کے دھندوں ہے آزاد بسر کررہے ہیں۔ دوسرے دن اُن کے آی گاہ یاں اُن کے آ من قل كرائ كئے جے ابھى تك كى ايك فرقے كے ليے تقل نہيں يو كيا تل ار ك ايك أن بي أي بھی توقل پر فی الحال اعتراض نہیں ہوا تھااور ہر نے ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔میرا بھا جان الجی تعہ وقی تھا اور ہمارے اور اپنے احاطے کی اُس نے درمیانی ویوارگرا کر ایک کرویا تھا۔ یہ بات مجھے اُنجی بَی متنی۔ دودن گزرجانے پرمیری والدہ کو کچھ قراراً گیا تھا۔اب وہ روتی تو تنی گراس کے وقعوں کا دوری طویل ہو گیا تھا۔عموماً شہید ہونے والے لوگوں کے ورثا کا ایک اطمینان اُن کی شبادت کو ایدی زندنی سے جوڑ کرمطمئن ہوجائے سے ہوتا ہے۔ یہی اطمینان بہال بھی تھا۔ والدصاحب کی شہادت کی ٹرز كرشېر سے كئى دوست آ گئے تھے۔ إن ميں ميرے يرانے كامريڈ دوست بھى شامل تھے جوائے اپنے کاروباری دهندول میںمصروف ہوکراب معیشت کی بار برداری کررے تھے گر مذہب الی خرافات ہے ابھی تک دُور تھے۔ وہ جنازے کے دوران ایک طرف کھڑے ہو کرمحض سگریٹ بھو کتے ہوئے مزدوراورسر مایدداری نظام اور یکی اور یکی قبرول پر بحث کردے ہے۔ایک کامریڈ صاحب نے جمعے ایک نہایت خوبصورت سنگ مرمر کی قبر کے بارے میں یو چھا کہ بیکس کی ہے؟ دراصل اُس سے وہ اہے دماغ میں ایک بیانیہ ترتیب وے چکا تھا کہ سرمایہ داری نظام قبرستانوں پر بھی اثر انداز ہوا ہے ابذا قبرستان سرے سے نہیں ہونے جاہیئیں مگر بدشمتی ہے وہ اپنے بیانے کو وہاں بیان کرنے ہے قامر تھا کیونکہ وہ قبر ایک ایسے راج مزدور کے دادا کی تھی جو تعمیراتی کاموں میں مزدوری کرتے وقت اکثر سامان چوری کر لیتا تھا۔اُس چوری شدہ سامان سے بیقبرتھیری گئتی۔

تین دن تک مَن گاؤں میں رہا۔ تیسرے دن کچھ ہوش آیا تو مَن نے گاؤں کے ایک پی ٹی ت ایل سے کال کر کے دوبار عابد حسین سے شیزا کے بارے میں دریافت کیا۔ میری تو قع کے برخلاف عبد صاحب جھے سب ٹھیک کی خبریں دے رہے تھے بلکہ اُٹھوں نے بچھے بتایا کہ وہ شیزا ہے اب با تمی ہی کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے عابد صاحب کی بات ٹھیک ہوگر جھے یہی خیال تھا کہ وہ صرف میری ولجوئی کردے ہیں۔ ہوسکتا ہے عابد صاحب کی بات ٹھیک ہوگر جھے یہی خیال تھا کہ وہ صرف میری ولجوئی

ور الدصاحب کے فلوں کے بعد والدہ کا تقاضا تھا کہ بیس شہر بالکل نہ جاؤں۔ میری والدہ ا

ار بارمبری صحت کو دیکھ کرسوال کرتی ،ضامن شمصی کوئی پریشانی ہے،لیکن تم بتانہیں رہے۔تھاری ہار ہار ہاں۔ محت اِس قابل نہیں کہتم واپس اسلام آباد جاؤ۔ میں نے خود اپن صحت پر کافی عرصے سے کوئی توجہیں ری اس میرے لیے الی صحت جس میں محض ہے آرامی اور بے وقت کھانے کی وجہ سے جسم میں چربی ری و . گهل جانا اور رنگ بچیکا پژیجا ناالیم بژی بات نہیں تھی گر والدہ جھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوگئی تنی۔اُے اپنے خاوند کی بجائے اب میری فکر پڑگئی اور مسلسل مجھے پچھ یوچھنے کے چکر میں تھی کہ آخر میں اِس حالت کو کیسے پہنچا۔ میری والدہ اگر چیزیادہ بوڑھی نہیں تھی گر جھے احساس تھا کہ اب وہ زیادہ صدموں کا سامنانہیں کرسکتی۔ اِس لیے میں نے اُسے کوئی بات نہیں بتائی۔ تیسری شام والد کی وفات کو چوتھا دن ہو گیا تھا۔اب میری والدہ نے اور ہم نے اپنے چو لیے سے روٹی ایکانے کا بندو بست کیا۔ بیشام کے کھانے کا وقت تھا۔میرا بھائی گھرے باہرتھا۔حویلی کی درمیانی دیوارگرا کر چھاجان نے پورے گھر کوایک ہی کر دیا تھا مگروہ ذرا ہم سے کافی دُور جیٹھے تھے۔ والدہ صاحبہ روٹیاں پکارہی تھیں اور مَن چولیے کے پنچے آگ جلا رہا تھا۔اُس کے بوڑھے ہاتھوں میں روٹی پکانے کامُنر انجی تک ویسا ہی تھا جیہا جوانی میں تھا۔ گربھی کا سالن بیکا ہوا تھا۔ میں نے تو سے کی گرم روثی کے ساتھ لقمہ لیا تو معلوم ہوا میں تمیں سال پیچھے جا کھڑا ہوا ہوں اور وفت کے پہیے نے اُلٹا چکر لے لیا ہے۔اب میں نے اپنی والدہ کو کچھ بتانے کی ٹھان لی۔ بیدوہی جگھی جہاں ہیں سال پہلے ئیں نے اُس سے ایک سوال کیا تھا۔ میں نے کہا، ای ایک بات آپ ہے کرنا جا ہتا ہول۔

وہ ہاتھوں پرروٹی کے پیڑے کو جما کر گول کر رہی تھی ،میری بات ٹن کرایک دم اُس کے ہاتھ ڈک گئے اور میری طرف دیکھنے لی۔

ئیں نے کہا، ای پیہ بتا نمیں، آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ بیں نے کسی ونت روپے ہیے گ خواہش کی ہو یاکس کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے؟

اُس نے بچھے فورے دیکھتے ہوئے کہا، جھے اپنے بیٹوں پر فخر ہے، دونوں نے بھی اِس طرح کا لا کی نہیں کیا۔ میں نے مسی طاہر دودھ سے یالا ہے اور نہ تیرے باپ نے بھی مسی حرام کھلایا ہے۔ اب وہ بات بات پرمیرے والد کی قطرت بیان کرتی تھی۔ اُسی کی مثال دیے لگتی تھی اور بیل جانتا تھا بوری زندگی وہ یکی کرے گی، پھرتم کیے کسی کے مال پرآ تکورکھ کتے تھے؟ خدا ایسے بیٹے ہرایک کو

والده كى إس بات نے مجھے آماده كيا كه بين اب اپنامدعا بيان كروں، ميں نے كہااى الله آپ جومیری صحت کے بار ہے میں دریافت کررہی ہو، پھراُس کا قصہ سنو کہ میں کس مصیبت ٹی گزار آپ ہو بیرں ۔ ہوں، اُس کے بعد میں نے شیزا کے متعلق تمام بات بتا دی لیکن اُس میں سے اُس کی زندگی کاواور ہوں، ان کے معدل کے متعلق تھا جنسیں زمانہ آلائشیں کہتا ہے۔ میری والدہ نے تمام بات نہارے حذف کر دیا جو اُن کھوں سے متعلق تھا جنسیں زمانہ آلائشیں کہتا ہے۔ میری والدہ نے تمام بات نہارے میں ہے۔ خموثی سے سی اور چپ بیشی رہی۔ اِس دوران میں نے دیکھا اُس کی آنکھوں سے آنبودُل کی توزال عاری ہو چکی تھی۔ اُس کا ول میں پہلے ہی جانتا تھا کس قدر نرم ہے۔ وہ کافی ویر چپ بیٹی رہی۔ میں نے روٹی کھا نا بند کر دی تھی۔اُس نے بھی چو لہے سے توا اُتار کر رکھ دیا۔ جب خموثی نے طول پڑلیا تو میں دوبارہ بولاء امی میں جانتا ہوں عدیلہ کی امانت ہزار ہامصیبتوں سے زیادہ اہم ہے گراُس امانت جے اب وصول کرنے والا پیچھلے ہیں سال ہے نہیں ملا ، اگر کسی کی زندگی کے پچھ کمیے بڑھ جا کی توزیادہ الله رسول كا كام نبيس ہے؟ اتنى بات كهد كرميس بالكل خموش ہو گيا اور تہيد كرليا اگر والدہ نے إلى كے بعر مجھے کوئی جواب نہ دیا تو آج ہی اسلام آبا دروانہ ہوجاؤں گا۔ میس نے اب اپنی آٹکھیں نیچ کر انھیں۔ وہ کچھ دیر خموثی ہے بیٹھی رہی، پھر اُٹھی اور جھے بازوے بکڑ کراپنے ایک کرے میں لے گئے۔ بول ضامن کوئی چیز لے کریہاں سے قرش کو اکھاڑ دواور جلدی کرو۔اگر خدا مجھے پوچھے گاتو میں اُن کا سامنا خود کرلوں گی۔ میں نے باہر سے ایک سخت لو ہے کا سریا اُٹھا یا اور اندر داخل ہوکر کمرے کے ایک کونے سے اینٹوں کا فرش کھودنے لگا۔تھوڑی دیر میں اینٹیں الگ ہو گئیں۔تب والدہ نے کہااب کی کے کریہاں سے گڑھا کھودو۔ میں نے اُس میں ساڑھے تین فٹ گہرا گڑھا کھود دیا۔اندرے ایک موی کاغذ نکلا جو کافی مجاری تھا، میں نے اُسے کھولنا شروع کیا تو چھسات پرتوں کے بیچے ہونے کا چوڑیاں، سونے کی پازیبیں اور کانٹے وغیرہ نکل آئے۔ یہ کافی زیادہ تھے۔ جھے والدہ نے کہا، پہلی تولے ہے، جلدی اِنھیں لے جا کر پیچواور اُس کا علاج کراؤ...اورکل صبح ہی نگل جانا۔

## (ZY)

الکی مجر کی نماز کے بعد میں سیدھا قبرستان اپنے والدصاحب کی قبر پر پہنچ گیا۔ میقبراُس نالے پر تھی جس کے اُویر بوری قطار میں جامنوں اور ٹاہلیوں کے درخت لگے تھے اور ساہر بہت زیادہ تھا۔ نالے کے محصندے مانی کے ساتھ سمج کے عالم میں درختوں پر پرندوں کی چہارے مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی ۔ میں پختہ طور برجان چکا تھا کہ جو اِس قدر فطری طور پر خوبصورت اور مھنڈ ، سائے میں ون ہیں وہ یقیناً بخشی ہوئی رومیں ہیں۔ سامنے بھی ٹاہلیوں کے ہرے ورخت تھے مگر اُن کے پتے تروتاز وہیں سے کہ ایک مہینے بعد خزاں آنے والی میں۔ یہاں پہلوبہ پہلوتین قبری تھیں۔ اُوپر کی طرف داوا کی ، اُس سے باعیں جانب یعنی مغرب کی طرف دادی امال کی ادر اُس سے باعی طرف ابا بی کی ۔ تینوں قبروں پر عکم لگا دیے گئے تھے۔ والدصاحب کی قبر کے گئے پر شہید کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ حاجی فطرس علی اوراً س کے بعد میرے والدصاحب کی قبر پر وفات کی بجائے شہادت کے لفظ سے میرا میذنبیال پخته ہو گیا که آئندہ پاکستان میں شہیدوں کی قبریں تصبیوں کی طرح اُگیں گی۔ ہوسکتا ہے برقبرستان میں آنے والے بیس چالیس برسوں میں ایک تہائی تعداد شہیدوں کی ہوجائے۔ بیس کافی ویر وہاں کھڑا اُس بے گناہ کی قبر پر درودوصلوۃ پڑھنے کے ساتھ روتارہا۔ محمد دآل محمد کو اسطے دے کران كى بخشش كى وعائميس كرتار ما حالانكه جميع كامل يقين تقا كدا كركوكى روز حساب بيتو والدصاحب كالجشش میری دعاؤں کی مختاج نہیں۔ بین زندگی بھر ذہب سے زیادہ قریب نبیس رہا تھا۔ بھی بھاری امام بارگاہ

جاتا تھا۔ سالوں بعد کہیں ایک آ دھ دفعہ عید پڑھی ہوگی گر میرا دل زنگ آلود نیل ہوا تھا۔ زہانے کے نشیب و فراز نے مجھے کا نئات کے معاطے میں جلد فیصلے کرنے سے باز رکھا تھا۔ میں نہ اپنہ ایو دوستوں کے برعک بھی فدہب سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا جو ہمارے معاشرے میں ایک دور سے کو دیکھے کر رواح پا چکا تھا۔ اِس کی خاص وجہ شاید جناب امیر علیہ السلام کے کر داری پھٹی تھی نئے میں نے دل کی گہرائی سے جذب کرلیا تھا۔ کا نئات کے اِن پا کیزہ کر داروں نے مجھے روک رکھا تھا کہ میں خدا کا افکار نہیں کر سکا تھا۔ اب تو گو یا کھمل طور پر واپس پلٹ چکا تھا۔ پھر اِس سمیری میں میرے پاس خدا کا افکار نہیں کر سکا تھا۔ اب تو گو یا کھمل طور پر واپس پلٹ چکا تھا۔ پھر اِس سمیری میں میرے پاس خدا کا افکار نہیں کر سکا تھا۔ اب تو گو یا کھمل طور پر واپس پلٹ چکا تھا۔ پھر اِس سمیری میں میرے پاس خدا کا افکار نہیں کر سکا تھا۔ اب تو گو یا کھمل طور پر واپس پلٹ چکا تھا۔ پھر اِس سمیری میں میرے پاس اس سہارے کے علاوہ رہا بھی کیا تھا کہ اسے بھی ضا لئع کر دیتا۔

جب تک سورج طلوع ہوکر چکتا ہوا ہرآ ہذہیں ہوگیا، دہاں ہے ہیں ہلا۔ یک پہلے ہی دادی اور دادے کی قبر پرآ چکا تھا اور انھیں قبرستان کے عین اُٹھی فوت شدگان میں ہے ہجستا تھا جیسے دوسرے اُس قبرستان میں موجود تھے۔ یکس نے ہمیشہ جس طرح اپنی دادی اور دادے کے لیے منفرت کی دعا کی، تمام اہلی قبور کے لیے بھی و یہے ہی کرتا تھا مگر اِس بار میرے اندر کے قصب نے ایسا کرنے پر طامت کی اور جس نے وہاں تمام وُن لوگوں کی بجائے صرف اپنی دادی، وادے اور والد کا نام لے کرمنفرت کی دعا کی اور جس نے وہاں تمام وُن لوگوں کی بجائے صرف اپنی دادی، وادے اور والد کا نام لے کرمنفرت کی دعا کی اور آیات کا تو اب اُٹھی تین نفوں کے لیے چاہا۔ جھے باتی مُردوں سے اب کوئی غرض نہیں تھی حالانکہ میرے والد کے جنازے میں بلا تفریق تمام لوگ شامل سے۔ اِس سے بھی بڑھ کر جو تبدیل عالم کے میں اپنے اِس فعل پر خصر فوش تھا بلکہ گھر آتے ہوئے اِس یقین کے میں ساتھ داخل ہوا کہ وہ تھی کہ میں اپنے اِس فعل پر خصر فوش تھا بلکہ گھر آتے ہوئے اِس یقین کے میں داخل ہوا کہ وہ تو ٹیس وہ معافی میں مواجہ کے یونکہ بیس نے اُس پر اُن ویکر گراہ گاروں کی بخشش کا بو جھ ٹیس ڈالا جنوبی وہ معافی میا میاں کر میں ملامت کرنا شروع کر دی اور بیس دل کئی دری اور بیس دل کئی شرخیں کہ جاتی فطری بلی کے بعد میرے والد کے فرقہ دل میں خدا سے معافی ما نگنے لگا گراس میں کوئی شبخیں کہ جاتی فطری بلی کے بعد میرے والد کے فرقہ درانہ تھی نے میرے دالد کے فرقہ دیا تھا۔

واپس آگر میں نے ناشا کیا، جے میری والدہ نے نہایت اہتمام سے میرے سامنے رکھا تھا۔
اس ناشتے میں تین چارالگ ہے بھی کھانے موجود تھے۔ اُن کھانوں کو ٹیاز کے نام سے پکایا گیا تھا۔
پہلے میں نے اُن پر درود اور چند قرآنی آیات پڑھیں اُس کے بعد کھانا شروع کیا۔ میری والدہ کھانا کھانے کے ساتھ مسلسل سامنے بے مرغی خانے پر نالاں ہورہی تھی جس کی بدیونے چاروں طرف

نوست پیدا کردی تھی۔ میں جانتا تھا میری والدہ چنددن میں یہاں سے چلی جائے گی کیوں کداب اس وت ہیں اُس کا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ تین قبرین تھیں جنھیں وہ گاہے گاہے آ کر دیکھ کتی تھی اور اُن کے گاؤں میں اُس کا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ تین قبرین تھیں جنھیں وہ گاہے گاہے آ کر دیکھ کتی تھی اور اُن کے لے نازی تواب روز یکا کر ما ٹا کرے گی۔

دى بىج تىل نے والدہ سے رخصت لی۔ اُس نے امام ضامن باندھااور آ تسوؤں سے بحرے کوروں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ رخصت ہوتے وقت اچا نک مجھے خیال آیا کہ والدہ تو کانی بوڑھی ہوئی ہے۔ بیاحساس مجھے بالکل ابھی ہوا تھا، وہ بہت جلد بوڑھی ہو گئھی اور میرے اندر خطرے کی گھنی بی کہبیں جلد واپس نہ آنا پڑے۔ اِس خیال میں سب سے بڑی وجہوہ امانت تھی جواس نے میرے حوالے کی تھی۔ میں نے جلد ہی وہ خیال جھٹک دیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اِس گاؤں کے درو د بوار، جن میں بحیین کی اب کوئی یا داور نشانی باتی نہیں بڑی تھی، جلد چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ گیارہ بج شہر پہنجا اورسیدها پہلے صبیب علی کی وُ کان پر پیشنل بینک والی گلی میں گیا۔ مجھے حبیب علی کے سوااب شہر میں کسی ے ہیں ملنا تھا۔میراخیال تھا، اِس شہر میں سوائے عبیب علی کے کون ہے؟ گرشہر میں داخل ہونے کے بعداحساس ہواشبر کے محلے، چوک، چوراہے، گلیاں اور گلیوں میں وہ درخت، جن کی ہواؤں کے کس نے مجھے پالا ہے، وہ تو میرے اپنے ہیں۔ میں کافی دیر بعد شہر میں آیا تھا۔ خاص کر سید فطرس کلی کی شہادت کے بعد تو بالکل شہر میں داخل ہونے پر ہُول آتا تھا۔ جب اپنے لوگ اُن مقاموں سے ہٹ جائمیں جن کی نسبت سے مقام بہجانے جاتے ہیں تو اُٹھی ہے وحشیں رونما ہونے لگتی ہیں۔ مجھے آج ہر حالت میں شہر کے درود بوارکو دیکھنا تھالیکن میرا خیال ہے حبیب علی کی دکان تک پہنچتے مجھے بہت ی اجنبی چیز دل کا سامنا ہوا۔ اکثر درخت کٹ چکے تھے۔ گول چوک میں چاروں کونوں پر چار پیمل کے درختوں بیں سے دائیں طرف کے دورہ گئے تھے، باقیوں کی جگہ دونوں کونوں پر دیوقامت پلازے کھڑے ہو بچکے تھے۔ بیدد کھے کر بہت کوفت ہوئی۔ ہیں اُس جگہ سے جلدی آ کے نکل گیا۔ شہری تمام سڑکیس تنگ ی ہوگئ تھیں ۔ حبیب علی کی وُ کان بھی اب تنین منزلہ ہوگئے۔ میں پہلے تو اِس دکان کو بہچان نہیں سکالیکن تھوڑی دیر میں سمجھ آھئی کہ جگہ تو یکی تھی۔ بیس اندرواخل ہوا تو حبیب علی کہیں نظر نبیس آر ہاتھا۔ بیس نے دکان پر بیشے اڑے کو بڑی مشکل سے اپنی طرف متوجہ کیا اور پوچھا، بیٹے یہاں حبیب علی صاحب ہوتے تھے، کیا ید د کان آنھی کی ہے؟ اُس نے میری طرف غور ہے و یکھا اور پہچائے کی کوشش کی پھر بولا، تی سر، آٹھی ک رکان ہے،آپ فرمائے کیا جاہے؟

میں صرف انھیں ملنے آیا ہوں۔ کہاں ملیس کے؟ میں نے لڑکے کوغور سے دیکھا، اُس کی شکل حبیب علی ہے ملتی جاتی تھی ، تو گویا بیاس کا لڑکا تھا۔ خوبصورت لڑکا تھا۔ عمر چودہ بندرہ برس کی تھی اور کانی ہشیار نظر آرہا تھا۔
ہشیار نظر آرہا تھا۔

وہ سراو پراپ آفس میں پیٹے ہیں، لڑے نے اپنے تر بی لڑے سے مخاطب کیا، طاہر، جاؤ، پچا
جان کو ابو کے پاس چھوڑ آؤ۔ وہ لڑکا ایک دم اُٹھ کرمیرے آگے چل پڑا اور بولا آ ہے سر۔ میں لڑک کے
پیچے چلنے لگا، ہم دوسری منزل سے ہوتے ہوئے تیسری پر پہنچ گئے۔ آگے ایک وسیع آفس بنا ہوا تھا۔ ور
ووست اُس کے اور بھی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم حیران ہوتے ہوئے اُٹھا، او میرے یار،
ضامن، تُو کہاں فوت ہو گیا تھا یا اللہ بندہ زندہ ہوتو مل ہی جاتا ہے۔ اِس کے ساتھ ہی اُس نے مجھ داڑھی، مر پر
شوپی، ماستھ پر محراب بنی ہوئی، سجدوں کے نشان اور سفید کرتے اور سفید یا جاسے میں نہایت دیدہ
زیب، کی کھنوئی نواب صاحب کا منٹی لگتا تھا۔ اُسے اُٹھتے دیکھ کر باقی دونوں آدی بھی اُٹھ کر کھڑے ہوئے
ریب، کی کھنوئی نواب صاحب کا منٹی لگتا تھا۔ اُسے اُٹھتے دیکھ کر باقی دونوں آدی بھی اُٹھ کر کھڑے ہوئے
سیسے علی کا آفس بہت کھلا تھا۔ یہے عمدہ قالین پڑا تھا۔ داکی بالیمیں لیدر کے دوصوفے دیکھ

مَن وہاں ایک صوفے پر بیٹے کر بولا، حبیب علی، یہاں تو طبقے ہی اُلٹے ہوئے پڑے ایں۔ زمین آسان سے جاگلی ہے اور آسان زمین پر آپڑے ہیں۔

حبیب علی حیرانی ہے بولا، مَیں سمجھانہیں،ضامن میرے یار، پہلے سے زیادہ عجیب ہو گئے ہو۔ پہلے میہ بتاؤ کھا وَ بیو کے کیا؟ آپ کی صحت بہت خراب ہوئی پڑی ہے، کہیں روٹی ووٹی تونہیں جھوڑ دی اور جماری غیراعلانیہ بھائی نے چائے پانی بند کردیا ہے۔

صبیب علی، میں نے افسردگی سے جواب دیا، اُس بختاں ماری کا اپنا چائے پانی بند پڑا ہے۔ کوئی دن کی مہمان ہے۔ خیرتم مناؤ کاروبار بہت ترتی کر گیا ہے۔ تمہماری وُ کان قدوقامت اور مونا پ میں، ہرسہ جانب سے پیمل ہے۔ جھے خوشی ہوئی ہے۔

ہاں میاں کیکن خدا کی قتم اِس میں میں نے دو باتوں کا خاص خیال رکھا ہے تو یہ پچھ ہوا۔اول کامریڈ بھائیوں کو یہاں سے دُوررکھا۔ دوئم شہر کے تاجروں کے ساتھ کسی فتم کی منافع خوری کا معاہدہ نہیں کیا۔ نہ اُن کی تنظیم کاممبر بتا اور نہ گھٹیا دھندے کیے۔ دکان محنت اور ایما نداری سے چلائی اور یہون رہے جرید بنا ابھی تونے کہا بھائی کوئی ون کی مہمان ہے۔ تیری مید بات ٹن کر جھے ایک دم تشویش ہوگئی

ہے۔
میاں قصہ سے مائے۔ کینسر ہو گیا ہے، میں نے کسی بھی تمہید کا سہارا لیے بغیر صبیب علی پرایک
میاں افسوس ناک اطلاع کا باٹ گرایا تا کہ زیادہ علت ومعلول سے نئے سکوں۔ اِس کے ساتھ ہی وہ
تمام وار دات جو شیز ااور میرے حالات میں گزر چکی تھی سب ایک ہی سانس میں سناؤالی۔

مجھے معلوم تھا حبیب علی شیز ااور میرے واقعات میں بہت زیادہ افسردگی اور اضطراب کا مظاہرہ کرے گا اور بہت می چیزیں کرید کرید کرید کرید کے گا۔ شیزا کے علاج کے بارے میں جیبیوں مشورے دے گا اور جہت می چیزیں کرید کرید کرید کرید کرید کی کوشش کرے گا جبکہ میں اِن میں ہے کی بات کا جبکا اور خود اسلام آباد جبنی کراس کی پرسش کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ میں اِن میں ہے کی بات کا جب اِنسان بہت سے رنجوں سے اُلجے بیٹے تو دوست احباب کی تسلیاں اور میں اُلجے خواد گیاں غم ہوا کہ میں ہو بھی پر نے سوالات کی بو چھاڑ کرے میں نے اگلی مصیبت کو بیان کر دیا اور کہا، دوسری کہانی بیہے کہ تم اپنے دھندوں میں اُلجے ہو جسے میں بیال بینے کراطلاع نہ و سے سکا، میں ایک جفتے سے یہاں آبا ہوا ہوں۔

بالحي؟ اور جيم نبيل ملے؟ أس نے تعجب كا اظهار كيا۔

جی ہاں نہیں ملاء اِس لیے کہ میرے والد شیعہ ٹارگٹ کلنگ میں قبل ہو گئے ہیں۔ آپ اُنھیں شہید کہد کتے ہیں۔ آپ اُنھیں شہید کہد کتے ہیں اور اب میرمراحق بھی ہے۔

الله اكبر، حبيب على كويا ايك دم شيئا كيا، جياعلى نبيل رہے؟ إن نلد وَإِنا اليه داجھون-جى بال نبيل رہے۔ لا ہور میں ہونے والی ٹارگٹ كلنگ كے شہيدوں میں سے ايك وہ بھی شے۔ میں نے مهایت تلقی ہے كہا۔

حبیب علی نے اپنے زانو وک پرزور سے ہاتھ مارے، ہائے یارسید قطرس علی کے بعد آپ کے ابامجی چلے ہے۔ ابامجی چلے گئے۔ وہ دوٹوں مجی کتنے دوست ہے۔ ایک دن میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے جبیے فطرس علی کے بغیر اس شہر میں آئے کو جی نہیں کرتا۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر بولا، کیا تم اُس جگہ فطرس علی کے بغیر اس شہر میں آئے کو جی نہیں کرتا۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کہ بوفطرس صاحب کے بعد؟

مہیں تو ، کیا ہوا؟ میں نے قور ابو چھٹا چاہا۔ مہیلے چیاعلی کی فاتحہ خوانی کرلیں اُس کے بعد خود جا کر دیکھے گئے۔ بیہ کہ کر اُس نے دعا کے لیے مہلے چیاعلی کی فاتحہ خوانی کرلیں اُس کے بعد خود جا کر دیکھے گئے۔ بیہ کہ کر اُس نے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا دیے۔ اُس کے ساتھ ہی دونوں دوسرے لوگوں نے بھی ہاتھ اُٹھا لیے اور ایا جان کی فاتح خوانی کی دعا کی۔ ایسی دعا سے فارغ ہوئے ہی شخے کہ صبیب علی کے کمرے میں کباب اور چائے کی ٹرے آ عنی - ٹرے لانے والے لڑکے نے پوچھااے کہاں رکھوں؟ حبیب علی نے اُسے ہاتھ کے اثارے ے کہا، یہاں تیائی پررکھ دو۔ لڑکا ٹرے رکھ کر چلا گیا مگر یہاں نہ تواب کوئی چائے کو ہاتھ لگار ہا تھااور نہ عبیب علی کسی کو کہدر ہا تھا، بیر کھا ہے اور تیجیے۔ دراصل اُس کی دُ کان اور محفل ایسے حادثات کی مخمل ی نہیں ہوسکتی تھی۔ حبیب علی نے جس طرح محنت سے اپنے کاروبار کی ترقی کی تھی، اُس میں زندگی کے بہت بڑے سکون اور اطمینان کے دخل کے ساتھ اُس پر نہ گزرنے والے صدمات کا بھی دخل تھا۔ اچانک بریا ہوجانے والے صدمات بنیادوں کو ایسے ہلا دیتے ہیں کہ انسان عقل اور ممل کا جوہر کھتے ہوئے بھی کم ہمت ہوجا تا ہے۔

کافی دیر محفل میں افسر دگی اور خموشی کی باہمی صلح مندی سے کمرہ ایک یاسیت کی تصویر بن رہا تفا- صبیب علی بنیادی طور پرظرافت پسنداور جملے باز آ دمی تھا۔ ایسے خص کوجب مذاق کا جملہ ادا کرنے کا موقع نہیں رہتا تو سنجیدگی کی اوا کاری کرنا نہایت مصیبت بن جاتا ہے۔ وہ الفاظ نفرت نہیں رکھتا، زبان ا یک دم گونگی ہو جاتی ہے۔ یہی حالت اِس وفت حبیب علی کی تقی ۔ جھے اندازہ تھاوہ کس خموثی کی اذبت سے دو جار ہے۔ جب مجھے محسول ہوا حبیب علی کو بات کرنے کا یارانہیں رہا تو خود ہی بول اُٹھا، خیر چھوڑ یے حبیب میال، ہمارے دن راتوں نے تنگ کر دیے ہیں، ہمارے مورج تاریک ہوگئے ایں اور بدایے ہی رہیں گے،آپ کیوں اپنا خون جلاتے ہیں، لیجے جائے ڈالیے، یہ مخنڈی ہورہی ہ۔ مجھے جلدی یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے کپ میں جائے ڈالی اور ایک کباب اُٹھالیا۔ میری دیکھا دیکھی دوسرے لوگول نے بھی وہی کیا۔ چائے کے دوران حبیب علی سے میں نے والدو کی امانت والی بات دہرائی اور وہ سونے کی تھیلی ٹکال کرائس کے سامنے میز پر رکھ دی۔

بیکیا ہے؟ حبیب علی نے جرانی سے میری طرف دیکھا۔

یہ وہی سونا ہے،جس کا ابھی تم سے تذکرہ کیا تھا۔ اِسے فروخت کرنا ابھی اور اِی وتت تھارے ذہے ہے۔ پہیں تولے خالص سونا ہے۔ نوے ہزار میں مجے گا۔ آپ اِسے بیس، اِسے میں میں عاتی فطرس علی کے مکان ہے ہوآ وُں۔

میر کہ کرمیں وہاں ہے اُٹھ پڑا۔ اِس سے پہلے کہ حبیب علی کچھ عذر بیانی کرتا جو کہ اُس <sup>کے ہی</sup>

من بین تھی، میں دوبارہ بولا، حبیب علی میں آج تین بجے کی تیز گام سے نگلوں گا۔ اِس لیے آپ کے باراے بیچ کے لیے صرف تین گھنٹے ہیں۔ بیرسب کام چھوڑ نے اور نکل جائے۔ یہ کہد کر میں باہر نکل ہ ہے۔ بیچے سے اُس نے آواز دی، ہاں ٹھیک ہے لیکن ڈیڑھ بچ تک واپس آجانا۔ کم سے کم دو پہر کا كماناتوا تشج كماليل-

ہاں لوٹ آؤں گا، میں نے واپس دیکھے بغیراً ہے جواب دیا اور سیڑھیاں نیجے اُرْ تا جلا کیا۔ مرے دل میں عجیب می کسکتھی۔ میں بینک والی گلی سے نکل کر کنویں والے چوک کی طرف چل پڑا۔ یلی جہاں ہے انارکلی کی چیوٹی گلی کی طرف نگلتی تھی وہاں سے چیشا بازار کی شکل اختیار کر چکی تھی۔اول س د کا نیں عور توں کے دوپٹوں اور سلمی ستارہ والوں کی تھیں اور اپ یہاں د کا نوں کے باہر ریز هیوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ بیدر پڑھیاں اصل میں بازار کے دائیں بائیں طرف کے ذکا نداروں نے لگوائی تھیں۔ ر پڑھیوں یر انھی وُ کا نول کا کپڑا بکتا تھا، اس کے علاوہ یمی دُ کا ندار رپڑھیوں والول ہے اپنی دُ کان كے سامنے ريزهي لگانے كا بهته بھي وصول كرتے ہے۔ يہ بهته يوليس، بلد بيداورشهر كي انظاميه بيس برابر تقتیم ہوتا تھا۔ بازار قریب قریب سائکل یا موثر بائیک کے لیے تنگ ہو گیا تھا۔ فقط چلنے کی راہ باتی بکی تھی۔ بیرحالت دائمیں بائمیں کی دکانوں کے سامنے کی تھی۔ بازار کے بین چے میں ریڑھیاں کھڑی کر کے درمیان سے چارفٹ ایک طرف سے اور چارفٹ دومری طرف سے گزرنے کی راہ چھوڑی تھی۔ ٹاؤن کمیٹی والے اِن سے پیسہ کھا کر بازار کے بند کرنے کاخموش سرٹیفکیٹ جاری کر چکے ہتے۔ بازار کے چھتے جانے کے باعث جو بھی در دنت اُن کی حیبت میں رکاوٹ بنا اُسے کاٹ دیا گیا تھا۔ بیکام پچھلے چار پانچ برسوں میں ہوا تھا۔ میں کنویں والے چوک پہنچا تو کنویں کی جگہ مجھے وہاں ایک ٹینک رکھا ہوا ملا۔ بدایک دم کنوال کہاں چلا گیا تھا اور اُس سے بڑھ کرستم یہ کہ نیم کا جاریا نج سوسال پرانا درخت بھی کٹ کیا تھا۔میری آ تکھول سے آنسونکل آئے۔ بیکٹی شنڈی اور پرسکون جگتی۔اب نہ کنوال تھا،نہ اُس کا شعنڈ ااور میٹھا پانی تھا۔ ہاں ایک لوہ کی گرم یانی کی شکی رکھ دی گئی تھی اور اُس کے گر دلوہ کے سر بوں کا اومیااور بڑا جنگلا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ بیسب کیا تھا؟ اِنھیں کوئی پوچھنے والانہیں تھا؟ درختوں کے كاشن كاكوئى ذمددار كيول مبيل بتا تقا؟ جب درخت كث رب بوت بي تود بال كاوك كياكرت ہیں؟ کیا وہ کنگڑے اور بے زبان جانور ہیں کہ خوتی ہے اُن کے کٹنے کا تماشاد مکھتے ہیں۔ بیس بہال ہے فواره چوک کی طرف ہو گیا۔ یہاں بھی عجیب تماشا تھا۔ دا کس پہلووالی نیم تو موجود تھی گرعین چوک والا

شر۔ مہد کا درخت نہیں تھا اور دائمیں بائمیں بڑے پلازے کھڑے تھے۔ یہ پلازے ابھی ابھی بنائے مر . گئے تھے۔ اِن میں عجیب تعمیراتی سٹر کچراستعال کیا گیا تھا۔ فقط کنگریٹ کا بے ڈھنگا سابڑا ڈیا کہ یہ کئے ہیں۔ جھے یوں لگ رہا تھا جیسے اِس شہر کو بھی شیزا والی کینسر کی بیاری لگ گئی ہےاور میرے ہاتھ سے شیزا اور بیشہر برابر لکلا جا رہا ہے۔ میں وہال سے دائیس طرف کے چھوٹے بازارکو ہوگیا تا کہ محمد میں مجدوالی راہ لے کرنگل جاؤں اور گول چوک ہے ہو کر پیپلوں والے بڑے مطب کی طرف نگلوں۔ اوھر جب محمری معجد کے قریب پہنچا تو ایک اور عمدے نے میرے دل پر خنجر چلا دیا۔مسجد کے بائی پہلواور گول چوک والی گلی کی کھڑ کی میں موجود حکیموں کی دکا نیں ختم ہوگئ تھیں۔ وہاں بھی شٹروں والی اونچی ادر لوے یمیے کی وُ کا نیں کھل گئ تھیں۔ میں نے جیسے تیے گول چوک کی اُس نکڑ کو پاس کیا،جس کے ایک کونے کا بیمیل غائب تضااور وہاں ایک بدنک بن چکا تھا۔اب جونہی میں تارگھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہیں عکیم فطری علی کا مطب نظر نہیں آ رہا تھا۔ بار بارنظر دوڑانے کے باوجود میری نظر پیسل کرایک اسلے والی دکان پر پڑتی تھی۔اُس پرلکھا ہوا تھا چودھری اسلحہ ڈیلر اینڈسنز۔ بیکیا تھا؟ یہاں قطار در قطار نیم اور پیپلوں كے بيروں كے سائے اوران كى جِعاوُل ميں حاتى صاحب كا مطب كہال كيا؟ وہ يملے رنگ كى خوبصورت عمارت، أے آسان کھا گیا یا زمین نُکُل گئی۔ میں سیدھا اسلیے والی وکان میں گھس گیا۔ یہ بالكل نئ تقى اور يلازے كى شكل اختيار كر چكى تقى \_ دہاں ايك آ دى بڑى مو چھوں اور مائع آئى ہوئى كاڻن کی قیص بینے بیٹا تھا۔ایک اورآ دی ای ڈیل ڈول کا اُس کے ساتھ والی کری پر بیٹا تھا۔ میں نے اُے یو چھا، چودھری صاحب بہال ایک مطب ہوتا تھا۔اُس کے سامنے نیم اور پیلول کے دس بندرہ بوڑھے در خت تھے، وہ کیا ہوئے؟ اُس نے میری طرف بنس کر دیکھا اور بولا بابوجی وہ مطب ختم ہوگیا۔ حاتی فطرس صاحب کے بیوں سے بیر جگہ ہم نے خرید لی ہے۔ ہم عکیم تو تے نبیس اس لیے اسلح کی دکان کھول لی ہے۔ حاجی صاحب کا بیٹاا ہے رشتہ داروں کے پاس کرا جی چلا گیا ہے۔

اور اُس کا مطب اور لائبریری بھی تھی؟ میں نے اُن سے ایسے سوال کیا جیسے وہ لائبریری اور مطب میں دلچینی رکھتے ہوں۔

وہ دوبارہ بولا، لائبریری اورمطب کو اُس کا بیٹا جانے اور دہ جانے۔ ہم نے تو بیمطب جب خریدا تو ہالکل خالی تھا۔

اور جو یہاں درخت کھڑے تھے؟ اُن کی وجہ سے میہ بازار بہت چھاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹیل

بہی کے عالم میں بولا، وہ بھی کیا حاجی صاحب کا بیٹا ساتھ لے گیا؟ یہ جملہ اوا کرتے ہوئے میرے بہی کے غالم میں بولا، وہ بھی کیا حتھے۔ جرے پر نصبے کے آٹار قمایاں ہو گئے تتھے۔

ہاں وہ تونہیں لے کر گیا تھا۔ وہ ہم نے نے دیے ہیں۔ اب ہم نے دکان جلائی تھی یا چھاؤں ہے ہی ۔ بڑھے نے پورا بازار درختوں سے ایسے بھرا ہوا تھا جیسے چھا نگا مانگا ہیں بیشا ہو۔ میاں یہ شہر ہے نہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی ، نہ سامنے سے دکان نظر آتی تھی۔ سڑک پر پتوں نے الگ گند مجا رکھا تا، مغانی کرنے والے نخرے کرتے سے ۔ ہم نے درختوں کا نمٹا ہی ختم کردیا۔ لگتا ہے آپ یہاں بہت دیرے بعد آئے ہو۔ پھراپنے دوسرے ساتھی کی طرف منہ کرکے مذاق کے عالم میں بولا ، غالبًا بہت دیرے بعد آئے ہو۔ پھراپنے دوسرے ساتھی کی طرف منہ کرکے مذاق کے عالم میں بولا ، غالبًا بہت دیرے بعد آئے ہو۔ پھراپنے دوسرے ساتھی کی طرف منہ کرکے مذاق کے عالم میں بولا ، غالبًا بہت دیرے بعد آئے ہو۔ پھراپنے دوسرے ساتھی کی طرف منہ کرکے مذاق کے عالم میں بولا ، غالبًا بھان صاحب سے آسلے کا مربہ کھانے آتے ہے۔

جی ہاں، وہی کھانے آتا تھا، آلے اور ہڑیڑ کا مربہ خاص کروہ عمدہ تیار کرتے تھے اور صندل کا شربت بہت خوب ہوتا تھا۔ مَیں جانیا تھا وہ مذاق کے موڈ میں ہیں گر مَیں نے جان یو جھ کر گویا اُن کی معلومات میں اضافہ کیا۔

ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ وہمونچھوں والا اب کے بولا۔

آپ جھے اب اِس میں سے کیا دے سکتے ہیں؟ میرے لائق یہاں اب کیارہ کیا ہے؟ میں نے مجھے اب اِس میں سے کیا دے سکتے ہیں؟ میرے لائق یہاں اب کیارہ کیا ہے؟ میں ا

ہاں جناب، ہم تواب آپ کو تانے کی بُلٹ ہی دے کتے ہیں۔ایک سے اُفاقد نہ ہوتو دوسری لے لیجے، وہ ہنس کر مذا قابولا اور یہ گولیاں پانی کی بجائے اِس لوہے کے پسل سے لینا پڑیں گا۔ اِس کے ساتھ ہی دونوں نے قہتمہ لگایا۔

اُن کے اِس مُناق نے جھے بالکل کہل کے رکھ دیا اور دل ڈیا دینے والی بے طاقی جم میں بھر گئے۔ یوں لگا ٹانگوں میں میرے بے جان دھو کا بوجھ اُٹھانے کی ہمت ہیں رہی۔ اول توسب کچھ ویران اور تباہ ہو گیا تھا۔ اُس پراُن کا بہبودہ مُناق۔ جسے واقعی میرے سنے میں بھاری سیسے اور تا نے کی دو گولیاں بیست ہوگئی ہوں۔ مَنس ایک دم گھر اکر باہر لکلا اور واپس حبیب علی کی دُکان کی طرف چل پڑا۔ بیسب کچھ میرے ب بے مصیبتوں کے کھ میرے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ ول تیز دھو کئے لگا تھا۔ جس انسان پر ہے ہہ ہے مصیبتوں کے ہموڑے جل ہوں وہ اگر ٹوٹا نہ ہوتو اندرسے شکھ منر ور ہوجا تا ہے، بہی کیفیت میری تھی کہ مَن اب چلنا بھرتا ایک نازک ساشد شردہ کیا تھا اور ہر معمولی ٹھوکر جھے بھیرے رکھ دینے میں کانی تھی۔

بازار کے دونوں طرف سے درختوں کا قل عام اور ادھراُ دھر سے بیازوں کا جنم نیرے دل اوکھا ہو گیا تھا۔ بیس شاداب سائیکلوں والی دکان سے آگے لکلا اور ڈو بتے ہوئے دل کو اچا نکہ تھوڑا ساسارا ہوا۔ میرا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ حکیم فتح دین کا مطب ابھی تک باقی تھی۔ اُس کے سر پر کھڑے نیم اور حکیم فتح دین کا مطب ابھی تک باقی تھی۔ اُس کے سر پر کھڑے نیم اور حقیم بین سے جنرواں درخت بھی باقی تھے۔ بیس بے ساختہ دکان میں داخل ہو گیا اور فتح دین کے لڑے سے بہاں موجوزئیم کہا، بیٹے ایک گلاس صندل کا شر بت دو ذرا۔ پیلا کا جھے نہیں پہچانیا تھا اور اس کا باپ یہاں موجوزئیم تھا۔ وہاں بیس نے آملے کا مرب کھا یا اور شر بت کا گلاس بیا اور آدھا گھنٹا اُس لکڑی کے فتح پر گویا لیٹا دہا جس پر بیٹھ کر لوگوں نے اُسے ملائم اور چمکدار بتادیا تھا۔ پیسے دیتے ہوئے، بیس نے لڑکے سے کہا، پیٹے جس پر بیٹھ کر لوگوں نے اُسے ملائم اور چمکدار بتادیا تھا۔ پیسے دیتے ہوئے، بیس نے لڑکے سے کہا، پیٹے آپ باس مطب کو بیچو گے تونیس؟

کے؟ لڑے نے جیرانی سے پوچھا۔ بہی اینی اِس مطب کی دکان کو؟

ہم کیوں بیس گے؟ اِسے اُ کے ہم نے اپنے اہا ۔ قل ہونا ہے۔

میری زبان سے نکلا، یا اللہ اِس کے والد کی زندگی ہزار برس سے کم نہ کرنا۔ اُس لڑ کے کو میری
بات کی سجھ نہیں آئی، وہ ٹک ٹک جھے ویکھا رہا۔ یہاں تک کہ میں پونے دو بیجے واپس حبیب علی کہ دکان
میں داخل ہو گیا۔ میرے جاتے ہی اُس نے نوے ہزار روبیہ پہلے میرے سامنے رکھا اور بعد میں کھانا
میز پر پھیلا و یا اور بولا، یہ دوسواو پر نوے ہزار ہیں۔ آج کل سونے کا بھاؤ اتنا ہی ہے۔ اللہ کرے ٹیزا
کو صحت عطا ہو۔

### $(\angle \angle)$

میں وو بجے اسلام آباد کبنیا۔ جھے والدصاحب کے معاطم میں پانچے دن لگ گئے تھے۔ آب چھے روز میں یہاں پہنچا تھا۔ رات کے دو بجے تھے۔ جھے آر ارتو بانگل نہیں تھا اور کی صورت جلد شیزا کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ کینر کے مریض کا ایک معاملہ بیہ ہوتا ہے کہ اُسے مسلسل بین کار انجیکشن میں رکھا جا تا ہے۔ ایسا نہ ہوتو تکلیف آئی شدید ہوتی ہے کہ مریض اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ انجیکشن اور دوائیاں اُسے بہوتی اور شیم ہے ہوتی میں رکھتی ہیں گر ایک وقت میں پین کلر دوائیاں بھی ہاڑ ہوجاتی ہیں۔ اُسے بہوتی اور شیم ہے ہوتی میں رکھتی ہیں گر ایک وقت میں پین کلر دوائیاں بھی ہاڑ ہوجاتی ہیں۔ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو مریض کے لیے جتناع صد زندگی کی سائسیں چلتی ہیں، دہ عذاب میں چلتی اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو مریض کے لیے جتناع صد زندگی کی سائسیں چلتی ہیں، دہ عذاب میں چلتی ہیں۔ عیں ہیں ہوئی دہاں موجود تھی۔ اُس نے بتایا عابد حسین کی بیٹی یہاں سے ایس سے میں ہیں ہوئی ہیں ہوئی اور یہا ہوئی اور یہا ہوئی ایس ہوئی آ ہے گا۔ یہ بن کر عیں شیزا کے کرے میں داخل نہیں ہوا۔ واپس فیز میں ہے کل صبح نو بجے شاید ہوئی آ ہے گا۔ یہ بن کر عیں شیزا کے کرے میں داخل نہیں ہوا۔ واپس فیز میں ہے کل صبح نو بجے شاید ہوئی آ ہے گا۔ یہ بن کر عیں شیزا کے کرے میں داخل نہیں ہوا۔ واپس فیز میں ہے کل صبح نو بجے شاید ہوئی آ ہے گا۔ یہ بن کر عیں شیزا کے کرے میں داخل نہیں ہوا۔ واپس فیز میں ہے کل صبح نو بجے شاید ہوئی آ ہے گا۔ یہ بن کر عیں شیزا کے کرے میں داخل نہیں ہوا۔

ررجہ ہوم ن ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔

ایکے دن سی آٹھ ہے میری آٹھ کی ہیں کی کھائے ہے بغیر پیدل پل پڑااور آ دھ تھنے بعد

دوبارہ شیزا کے دارڈ کے سامنے پہنچ گیا۔ بیس نے شیزا کے پاس جانے سے پہلے زس سے بات کی۔ بیس

دوبارہ شیزا کے دارڈ کے سامنے پہنچ گیا۔ بیس نے شیزا کے پاس جانے سے پہلے زس سے بات کی۔ بیس

میر بیا تا چلوں کہ اب بہیتال کا پوراعملہ ڈاکٹروں سے لے کر نرسوں تک میرا داتف ہو چکا تھا۔ حتی کہ

میر بیا تا چلوں کہ اب بہیتال کا پوراعملہ ڈاکٹروں سے لے کر نرسوں تک میرا داتف ہو چکا تھا۔ حتی کہ

د جاتا چلوں کہ اب ہیتی جمی میر سے ساتھ ہمدردی کرنے گئے تھے۔ پوجنا بھی اُٹھی بیس سے ایک تھا۔ فرس نے

د جاس کے بیتی جمی میر سے ساتھ ہمدردی کرنے گئے تھے۔ پوجنا بھی اُٹھی بیس سے ایک تھا۔ فرس نے

جھے بتایا کہ اب وہ بیدار ہو چکی ہے کیکن ایک بات کے بارے میں خبروارکر تی جاؤں کہ اس پار زیادہ دن نہیں ہیں۔ ٹرک کا یہ جملہ ایسا چمنا تھا جس نے نمرٹ انگارہ میرے کیجے پررکیا یا۔ میں اور نافیل داخل ہوا تو عابد حسین کا بیٹا وہیں تھا۔ میں اُن کا کیے شکر ادا کروں؟ اب تو ہیں ایک الا چار شخص میں اُر ہوگیا تھا۔ اُس نے مجھے ملتے ہی بتایا، شیزا کی حالت پہلے ہے بہتر ہے لیکن ڈاکٹر پھوزیادہ پُرامیڈین ہوگیا تھا۔ اُس نے مجھے ملتے ہی بتایا، شیزا کی حالت پہلے ہے بہتر ہے لیکن ڈاکٹر پھوزیادہ پُرامیڈین

اگروہ ہوش میں بھی ہے اور پہلے ہے بہتر بھی نظر آ رہی ہے تو نا اُمیدی کی کون ی بات ہے؟ میں فظر آ رہی ہے تو نا اُمیدی کی کون ی بات ہے؟ میں فئے نزس کے ساتھ تلخی سے بات کی۔ جھے بعض اوقات لگنا تھا بدلوگ ہم سے جان چھڑا نا چاہتے ہیں حالانکہ میں نے اِن کی خدمت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تھی۔

ضامن صاحب آپ غصر ند ہوں ، نرس نے جواب ویا ، مجھے نرس کی ڈیوٹی کرتے ہیں سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے ہیں سال کے تجربے سے بیات کہدرہی ہوں۔ موت سے پچھون پہلے آدمی ایک طرح سے جنگ ہارجا تا ہے اور موت کو قبول کر کے مطمئن ہوجا تا ہے۔ اُس اطمینان کو ہم اُس کی صحت کی بحالی سجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ موت کا پیغام ہوتا ہے۔

جھے اُس کی منطق ہجے تھیں آئی اور عَن قریباً دوڑتا ہوا شیز اکے بیڈی طرف گیا۔ عَن ہمت دِنوں

کے بعد ملا تھا۔ جھے بھین تھا مریف کے ساتھ جب اُس کے گہرے دشتے کا تعلق ٹوٹ جائے تو دو ہیں

سے ایک کام ہوتا ہے، مریف صحت یاب ہوجاتا ہے یا آخرت کی منزل پر بینج جاتا ہے۔ یہ مراتج بہ رہا تھا۔ آپ اِس ہیں کسی قسم کی منطق تلاش کریں تو نہیں ملے گی۔ جیسے ہی اُس کے بیڈ پر بینچا میر سے لیے اِن دولوں حالتوں میں سے ایک بھی منظر نہیں تھی البتدا ہے دیکھتے ہی میری آئھوں پر ایک ہتوڑا لگا۔ جیسے ایک چھپا کے کے ساتھ کی نظر نہیں تھی البتدا ہے دیکھتے ہی میری آئھوں پر ایک ہتوڑا لگا۔ جیسے ایک چھپا کے کے ساتھ کی نظر نہیں کے لگا میری زندگی نے لیے جائے دور کی طرف جو تصویر تھی وہ بہت ڈرا دینے والی تھی۔ اچا نک جھے لگا میری زندگی نے لیے کہ ہزارہ یں جے میں سابقہ زندگی کا سفر طے کر لیا تھا اور بیسٹر الیے دائر سے ہیں تھا جس کا عیں تصور بھی نہیں کر ساتھ۔ بیڈ پر آٹھیں بند کے بڑی کر ایک داہت آئیز بھی تھی اور چرجی تھی۔ عیں شیز اکود کھی کر ایک داہت آئیز بھی تھی اس میں جو پر بیدا مکتاف پہلے کیوں نہوا تھا؟ حیرت تھی کہ وہ اِس شکل کے ساتھ نہایت پر سکون انداز ہیں گئی جو پر بیدا مکتاف پہلے کیوں نہوا تھا؟ حیرت تھی کہ وہ اِس شکل کے ساتھ نہایت پر سکون انداز ہیں گئی ہوئی تھی جو پر بیدا مکتاف پہلے کیوں نہوا تھا۔ کوئی کا یا کلپ ہوئی تھی؟ عمر پر چیا میں ہے ایک کیا ہوا تھا۔ کوئی کا یا کلپ ہوئی تھی جھیل ایک سال سے اُس کی خبر گری میں لگا

ہوا تھا، اُس کے شاداب چبرے سے لے کرسیاہ ہڑیوں کی تھوڑی بننے تک پہلے مجھے بیشکل و کی نہیں لگی ہوں۔ تھی۔ جھے بھے بھے بین آ رہی تھی ، میں شیزا کے بستر کے پاس کھڑا تھا یا عدیلہ کے بیٹے مُعاد کے سریر کھڑا تھا جے بیں اپن طرف ہے تیں سال پہلے دفنا چکا تھا۔ اچا نک یہ کیے ممکن تھا کہ شیزاتیں سال پہلے مرے ہوئے عدیلہ کے بیٹے عماد کی کا یا کلپ ہوجائے۔ بیس کہیں خواب تونہیں دیکھ رہاتھا؟ بالکل وہی گڑھے میں بیضی ہوئی موٹی آئکھیں، ولی ہی باریک اورسکڑی ہوئی سیاہ اُٹکلیاں۔سرے سخی اور اُس طرح ٹانگوں کی ہڈیاں پیٹ سے لگائے ہوئے لیٹی تھی۔ مَیں گھبرا گیا اور روپڑا۔میرا رونا مجھ ہے لاکھ کوشش کے باوجود ضبط نہیں ہوسکا۔ وقت کے اِس کیم مجھ پر ایساانکشاف بےمعنی نہیں تھا۔ میری والدہ کا مجھے عدیلہ کی امانت سونپ ویزا۔ میں نے پہلے بید کیول نہیں سوچا تھا کہ بیزینت کی بیٹی بھی ہوسکتی ہے۔ اُنھی میں سے خون کا ایک لوتھٹر اجنھیں جلد ہریا ہونے والے صد مات کھا گئے۔ بیس محاد کے سیاہ بھوت سے کس قدر کراہت کھاتا تھا اور اُس کی بہن زنی پرجیران ہوتا تھا کہوہ اِتنے کریہہاور غلیظ بندے کوچھو ربی ہے۔اُس کے ہاتھ دُھلاتی ہے، اُس کی مروہ آتھیوں کو دھوتی ہے، حتیٰ کہ اُس کے ماتھے کو بوہے دیت ہے۔ اِس کے ہاتھوں کواگر میں بیاری لگ گئ تو کیا ہوگا۔ اِسے ذرائجی ججک اور کراہت محسوں نہیں ہوتی؟ لیکن اب میں، جے ایک سال یہی کھے کرتے ہو گیا تھا، بالکل بھی محسوں نہیں ہوا تھا کہ کسی کریہ۔ جم کوچھور ہاہوں بلکہ اُسے چھونے اور محبت کرنے کے لیے ابھی بھی بے چین ہو جاتا تھا۔ بیزندگی اور اس کے اُصول کیے عجیب تر، بیہودگی کی حد تک عجیب اور بے ڈھنگے، خوبصورت اور ناسمجھ میں آنے

والے ہیں۔

یخ تو یہ ہے کہ اب میری ہمت نہیں پڑرہی تھی کہ اُسے آواز دوں مگر میں نے آواز وے دی اور

اس سے دگنی محبت سے آواز دی جس محبت کو اُس کے لیے چھ دن پہلے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے اُس

اس سے دگنی محبت سے آواز دی جس محبت کو اُس کے لیے چھ دن پہلے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے

کان کے قریب ہو کر کہا، شیزا میں تیراضا من آگیا ہوں اور بے اختیار دو پڑا، کیل نے روقے ہوئے

کہا، شیزا و یکھو پھر تیرے پاس آگیا ہوں۔ شیزا نے میری آواز پر آہت سے اپنی مردہ آکھوں میں

رجنھیں مردہ کہنے سے مجھے خت تکایف ہوتی ہے، ہلی ی جنبش کی اور آگھیں کھول دیں۔ یہواتی میادی

د جنھیں مردہ کہنے سے مجھے خت تکایف ہوتی ہے، ہلی تی جنبش کی اور آگھیں ۔ اُس نے اُنھی آس نے اُنھی آس کے اُنھی آس کے اُنھی آس کی اُنٹیوں کے کھوٹے پر دکھ دیا۔ اِنے

آگھیوں کے اشارے سے مجھے دیکھا اور میں نے اپنا منداُس کی اُنٹیوں کے کھوٹے پر دکھ دیا۔ اِنے اُنھی کو اُنٹی کی

جنبش دی اور پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ بنیں پاس بیٹھ کیا اور اُس کا ہاتھ بکڑ لیا۔ آفریں نے نی دینی، علاش کرلیا تھالیکن کیا ابھی اُس کو بتا دوں ؟ مکرنہیں ،اب جو کبی ہو چلنے دیا جائے۔

اُی کیے اُس نے اشارہ کیا، میں اپنے کان اُس کے قریب لاؤں۔ یُں نے اپنے آپ ہیں ا کے حوالے کر دیا۔ اپنے کان بالکل اُس کے ہوٹوں کے پاس لے کیا تب میرے کا وں یُں بھی ن لرزش ہوئی، شیز ابولنے گی تھی۔ ضامن تم آ گئے ہو۔ انسوں میں تمھار ااستقبال آنسوؤں سے نہیں رہمتی۔ وہ خشک ہو چکے ہیں۔

میں شیزا کے اِس جملے کا کوئی جواب نہیں دے سکا اور دل بھینج کے رہ گیا۔ ضامن، وہ دوبارہ بولی، میں شمصیں اپنے بارے میں پوچھنے سے ڈائٹی رہی۔ مجھے افسوں ہے۔ شیزا میرے لیے بستم تھی اہم ہو، تمھارے آگے بیچھے سے مجھے کچھ لینانہیں، میں نے دل گرفتگی سے جواب دیا۔

اُس نے میری اس بات پر آئکھیں بند کر لیس اور پکھ دیر تھکاوٹ کے سبب خاموش ری، پُر ایک ہی دم آئکھیں بند کیے ہوئے بولی مثاید شھیں میری اصل کا اندازہ ہو کہ بیس کون ہوں گرم وت میں باور نہیں کرار ہے۔جو پکھ بھی ہے، میں آئ شھیں پکھ بتانا چاہتی ہوں۔ جھے اپنے آپ پرنیس ابنی مال پر دحم آرباہے۔

مَیں دھر کتے ول کے ساتھ اُس کی بات سننے کے لیے تیار ہوگیا۔

وہ کمزور آواز میں بولنے گئی، ضامن میری ماں کا نام زینت ہے اور باپ کا نام جند۔ باپ ادا جا چا ہے۔ میری دادی کا نام ڈاکٹر فرح ہے۔ وہ بھی تل ہوگئ ہے لیکن تل ہونے سے پہلے وہ بمیں کراچی سے یہاں اسلام آباد لے آئی اور میری ماں کو اُس نے گھر سے نکال دیا۔ میں اسلام آباد کی زندگی میں اپنی والدہ ، جو ایک و یہاتی اور غریب عورت تھی سے طفے سے گریز کرتی رہی۔ اس لے اُس کے متعلق کی کوئیس بتایا۔ میری ماں پاکپتن کے ایک گاؤں '' کماری والا'' میں ہے۔ میں نے ایک بار کا مان کے ایک گاؤں '' کماری والا'' میں ہے۔ میں نے ایک بار اُس کے متعلق بتا کیا تھا، وہ وہاں لوگوں کا علاج معالی کے مار اُس زندگی میں خوش ہے۔ وہان وہ شاد بیا ہے اور اُس زندگی میں خوش ہے۔ وہان وہ شاد بیا ہے تام سے بہچائی جاتی ہے اور اُس زندگی میں خوش ہے۔ وہان کو تھا ہے سے میری وادی نے اُس کو نکالا ہے تب سے اُسے ہمار انہیں بتا چلا اور نہ ہم نے اُس کو نکالا ہے تب سے اُسے ہمار انہیں بتا چلا اور نہ ہم نے اُس کی فرائیں وہ تا ہے جب سے میری وادی نے اُس کو نکالا ہے تب سے اُسے ہمار انہیں بتا چلا اور نہ ہم نے اُس کو نکالا ہے تب سے اُسے ہمار انہیں بتا چلا اور نہ ہم نے اُس کی فرائی ہمالا کے بیا ہوں۔ تم آج ہی نکل جاؤ سے جاؤ گے نا؟ اس وقت تک لی پہلیز اُسے میری خواد کے نا؟ اس وقت تک کی پہلیز اُسے میری خواد گے نا؟ اس وقت تک

نی ایخ آپ کومرنے سے روک لوں گی لیکن جلدی کرنا میرے پاس زیادہ وفت نبیں ہے۔ شاید آج یا کل کوے میں چلی جاؤں اور اُس سے اسکلے دن کہیں اور۔

ئیں شیزا کی بات مُن کر کئی ہنگاموں کوایک ساتھ طے کر گیا۔ یا خدا تُو عجیب ہے، کتنا عجیب ہے؟ ادروہیں بلک بلک کررونے لگا۔ اتنا درد میں نے اپنے اورشیزا کے اُن کھوں کے درمیان محسوں کیا کہ کا ننات سٹ کراُسی ورد میں غائب ہوگئی اور فقط ورو اور کرب رہ گیا۔ اِس دوران شیزا کا ہاتھ میرے اتھ کے اُدیررہا جیسے وہ جھے دلا سے دے رہی ہو۔ میس بہت دیرروتا رہا۔ آخرز ندہ انسان کو تھبراؤ آجا تا ب، جھے بھی آگیا۔

مَیں نے کہا، ہاں شیزا مَیں آج ہی اُس کی طرف جاتا ہوں لیکن تجھے پچھے بیں ہوگا۔ مَیں ایک لا که روپیتی تھارے لیے مزید لے آیا ہول۔اب ان شاء اللّٰہ تم ٹھیک ہوکر رہوگی۔گھبراؤنہیں۔میری ٹیزاشمیں پتاہے، بیمھارے ہی پیسے تھے جومیری مال کے پاس امانت پڑے تھے اور میں ضامن علی اُی گاؤل میں تمھاری ماں کا پڑوی تھا۔تمھاری دادی، والدادر مان مجھے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ میری بات من کرشیزا کی آنکھیں ایک دم بہت کھل گئیں، اُس نے میرا ہاتھ دیا لیا اور میں نے اُسے ہےاختیار چومنا شروع کردیا۔اُس کے بعدخدا جانے میں کتنی دیرشیزا ہے لیٹارہا۔

## (LA)

شام جار بجے کا وقت تھا اور میرا زُخ پیدل ہی یوسف کے گھر کی طرف تھا۔ پوسف اور اُن کی بین ہمپتال ہی میں میرے واقف ہوئے تھے۔ دو مہینے پہلے ہی ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ بنیاد کی طور پر دونوں میاں بیوی شریف انفس اور کم معاوضے پرزیادہ کام آنے والے لوگ تھے۔الف سیون کی کی آبادی میں اِن کا قیام تھا۔ پوسف ہینتال میں کام کرنے کے علاوہ بوٹ نیگر کا کام بھی کرتا تھا۔ ان معاملے میں بیایک دود فعد تھانے کی ہواہمی کھا چکا تھا۔ اِن کی شراب کا تمام کا روبارہپتال می لے اِنا تھا اور مہپتال کے ایک کمرے میں شراب کوسٹور کر کے رکھتے تھے، جہاں بیاہے وائیر، جماز دار دیگر صفائی کا سامان رکھتے تھے۔ چونکہ اِس طرح کے کمرے میں کوئی شریف آ دی جانا پندنہیں کرتاجبال گندگی صاف کرنے کا سامان پڑا ہو چنانچہ یہی کمرہ اِن کی سپلائی کے کام کے لیے مفید تھا۔ بوسف قلف صاحبوں لیعنی بڑے بڑے افسروں، بیور وکریٹس اور اپنے دیگر گا ہوں کے لیے اُن کی پارٹیول الدنی محفلول میں استعمال ہونے والی شراب کی بوتلیں پہلے یہاں لا کررکھتا، پھر اُنھیں اپنے گا ہوں تک پہنچاتا تھا۔ اگر چہ اِس کی بیوی بھی اِس کے کام میں کمل ہاتھ بٹاتی۔ اگر چہوہ یوسف کے مقالج بی زیادہ سمجھدارتھی اور مجھ سے ناراض تھی۔ اُس کی وجہ بیتھی کہ ایک دفعہ میں نے پیپوں کی قلت کی دجہ ع یوسف کی شراب کی تمین بوتلیں چوری کرلیں اور انھیں مہتکے داموں چے کر پچھے رقم بنالی تھی۔ یہ بلکہ کبلی مرج سے ک مہنگی بولیس ایک مخصوص بارٹی میں جاناتھیں اور نہ جاسکیں۔ پوسف کو جب میں وقت پر یہ بولیں نہ

المیں تو اُسے شخت سزا دی گئی اور تھانے سے لتر پریڈ کروائی گئی۔ تھانے میں جس دن مکی درخواست دیے گیا تھا، وہ یوسف کی لتر بیشن ہورہی تھی۔ صاحب لوگوں کو گمان ہوا یوسف اُن کے پیسے کھا گیا ہے اور تیسرے درجے کی شراب اُنھیں دے گیا ہے۔ جھے شراب چوری کرتے کی نے دیکھا تو نہیں تھا گر یوسف اور اُس کی بیوی کو مجھ ہی پرشک تھا کیونکہ واحد میں ہی تھا جو اُن کے اِس مال خانہ کو جانیا تھا۔ وہ یوسف اور اُس کی بیوی کو مجھ ہی پرشک تھا کیونکہ واحد میں ہی تھا جو اُن کے اِس مال خانہ کو جانیا تھا۔ وہ کا ہرا آتو مجھ یو چھنے کی جرات نہ کرسکے گر مجھ سے ایک فاصلہ اختیار کرلیا اور اب جھے دوبارہ اُن سے کام کر دیں گے۔ پڑیا تھا۔ مجھے امید تھی وہ اپنا غصر تھوک دیں گے اور مجھ سے پیسے نے کر میرے لیے کام کر دیں گے۔ بڑیا تھا۔ مجھے امید کوش اُن کا سابقہ قرض بھی چکا دینا جا ہتا تھا۔

والات کی ستم ظریفی کہیے یا عادت کی دلفر ہی کہ پے در پے ٹوٹے والی معاثی اور سابی بجلیوں نے بھی پیدل فرا می کا عادی کر دیا تھا۔ ہوا کا ٹی نرم تھی اور درخوں کے دیویکل پرندے اپنی شاخوں کو پیکھڑ ارہے ہے۔ میرا خیال تھا اب ججے اسلام آباد ہے باہر نہیں جانا چاہے۔ ثیزا کی عالت زیادہ شک نہیں تھی اور ممکن تھا وہ میر ہے جانے کے بعد زندہ ندر ہے۔ اِس بات کا جھے بہت قلق ہوتا۔ کم از کم شک نہیں تھی اور ممکن تھا وہ میر ہے جانے کے بعد زندہ ندر ہے۔ اِس بات کا جھے بہت قلق ہوتا۔ کم از کم علاوہ کوئی مقصد نہیں چاہتی تھی۔ نہ بی بقریب ضرور وہنا چاہتا تھا۔ زندگی جھے اِس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں چاہتی تھی۔ نہ بی بیلوگوں کی زبان سے پیظظ ادا ہوتے دیکھنا چاہتا تھا کہ دیکھیے عادی بہت ہوا ہے تھی والا نہ تھا۔ آئری وقت پر ضامن بھی چوڑ گیا۔ بیس یوسف کو شیزا کی بال عاد رزید بہت بچواب شاوی کی تھا۔ تیس یوسف کو شیزا کی بال کے ایف سیون کی بچی آبادی کی طرف مُوا بیس نالے ہو کے او پر جنگی شہوت کی ککڑی ہے بیا جو کے کے ایف سیون کی بچی آبادی کی طرف مُوا بھی نالے کے اُو پر جنگی شہوت کی ککڑی ہے بنا ہو بھی بھی بھی اور میاں آنے کا سبب پو چھا۔ کے ایف سیون کی بچی آبادی کی طرف کی بیوں مل گئی۔ جھے دیلے کر وہ تھم گئی اور وہاں آنے کا سبب پو چھا۔ میں نے اُس سے کہا جھے یوسف سے ایک ضروری کام ہے۔ اُس سے لینے ایموں۔ یوسف کی بیوی مل گئی۔ جھے دیلے زبان سے لئا کے لیا اور میاں آنے کا سبب پو چھا۔ بیوی نے نا گواری سے میری طرف دیکھا مگر کوئی بھی شخت جملہ زبان سے لگا کے گیا ہے۔ بوجیز کیا اور بیاں نے نکا لئے سے پر میز کیا اور بیاں بیسف کی بیسف ایف سکس تھری میں عابد ڈارصاحب کے گھری مفائی کے لیے گیا ہے۔

نے بہت تکلیف دہ بات کی تھی۔ میں لا چار قدموں سے پیچھے مُر ااور ایف سیون کی جناح مُر کے دائمی طرف ہے ہوتا ہوا ایف سکس تھری کی مغربی سڑک پر آگیا۔اب مجھے خیال آیا کہ بیکسی لے لئی چاہیے۔ایک تو بیل تھک ساگیا تھا اور دوسرا یہ کہ بیس جلد کسی کو زینت کے پاس جھیجنا چاہتا تھا۔ ٹیکسی نے ۔ چالیس رویے لیے اور مجھے مارگلہ روڈ پر ہی اُ تار دیا۔ شام کے سائے بڑھنے لگے تھے اور پیلوں کے پتوں کی آواز میں پہلے سے زیادہ اُداس گیت رچ گئے۔ میں دو چارمنٹ پیدل چل کر اُٹھارہ نمبر کوشی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے پرایک چوکیدار بیٹھا تھا۔ پچھلے کچھ سانوں سے بڑے صاحبوں کی کوٹھیوں پر چوکیداروں کی پلشنیں بیٹھی نظر آنے لگی تھیں۔ بیصاحبی عادات کی تشفی کے لیے تھایا ضرورت تھی ، میں اس بارے میں لاعلم تھا۔ گلی میں کمل خاموثی تھی۔ میں نے چوکیدارے کہا، اِس کوشی میں ایک آ دمی پوسف کام کررہا ہے، ذرا اُسے بلا دینا۔ اُس نے پکھ دیر میری طرف شک بھری نظروں ہے دیکھا۔اُنھیں شاید بتادیا گیا تھا کہ سول افسر، فوجی افسر اور چوکیدار کے بارے میں افسرانے فرمان ہے کہ بیلوگ ہرایک کوشک سے دیکھیں۔ میں اُس کے جواب کے انظار میں تھا، کیا بولا ہے؟ پچھمحوں بعد نہایت تکلف ہے اپنی جگہ ہے اُٹھا اور بغیر پچھ بولے اندر چلا گیا۔لوٹا تو اُس کے ساتھ پوسف بھی تھا۔ یوسف میری حالت کو بخوبی جانتا تھا۔ اُس کی گرم جوشی پہلے والی تونبیں تھی مگرمسکرا کرمیرے ساتھ ہاتھ ملا یا اور چوکیدار سے کہا صاحب کو بیٹھنے دو۔ میں فورا بولا، پوسف میں جلدی میں ہوں اورایک ضروری کام سے تمہاری طرف آیا ہوں اور بیٹنے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ ذرا میری بات مُن لو۔ پیسف ایک دوقدم آ کے بڑھااور بولاء جی ضامن صاحب خیرتوہے۔؟

یوسف کیاتم کچھ وقت نکال کر پاکپتن کے ایک گاؤں میں جاسکتے ہو؟ بہت مصیب آپڑی ہے۔

تہیں صاحب، یوسف نے نہایت سپاٹ انداز میں جواب دیا، میری بیوی پہلے ہی مجھ سے

طلاق لینے کے چکروں میں ہے۔ وہ مجھ سے بہت تنگ ہے۔ دوسری بات ہی کہ اِس کے علاوہ کل دو
صاحبوں کے ہاں پارٹیاں ہیں۔ مجھے اُن میں شراب پہنچانی ہے۔ ورنددو مہینے تھانے کی ہوا کھائی پڑے

صاحبوں کے ہاں پارٹیاں ہیں۔ مجھے اُن میں شراب پہنچانی ہے۔ ورنددو مہینے تھانے کی ہوا کھائی پڑے

گی۔

میں پوسف کے طنز کونظرانداز کر کے بولا ، کیاتم پارٹی میں شراب کی سپلائی کا کام کسی اور کے ہے وہ نہیں کر سکتے؟ میرا کام اِن سے زیادہ ضروری ہے۔ ضامن صاحب آپ اجھے بھلے سیانے ہیں ، پوسف نے کہا، غریب لوگ اپنے ضروری کام خود رخ ہیں اور صاحبوں کے ضروری کام بھی وہی انجام دیتے ہیں۔ اِس لیے میری طرف سے پھر مذرت۔اپنے کسی اور دوست کو کہدلیں۔

اتنا کہ کر پوسف گفتگومنقطع کر کے اندر چلا گیا اور میں نہایت غصے سے پیچھے مڑا۔ یہ بالکل ایسا نیں تھالیکن تھانے کی مارپیٹ نے اِسے بدل دیا تھا۔ میں نے پوسف پرلعنت بھیجی اوراُ ی گلی میں چل کرا کی ویران سے پلاٹ سے گزرتا ہوا اُس سڑک پرآ گیا جہاں وونوں طرف جیکرنڈا کے درختوں نے حھاؤں کی ہوئی تھی۔میراسینہ ایک ہے آواز کرب سے ہانپ رہا تھااور قدموں میں بھاری وزن بندھ کیا فا۔ شام کے آثار بالکل قریب متھے۔ جیسے ہی میں ایک چھوٹی می بکی پر پہنیا جہاں سے ایک چوڑی سڑک مارگلہ روڈ کونگلتی تھی۔ وہاں اچا نک میرے سامنے دو ٹیڑھے آ گئے ۔ دونوں نے واکنگ جوگر میمن رکھے تھے اور نسینے سے شرابور تھے۔اُن میں سے ایک نے نیکراور شرٹ پہنی تھی اور ستر سال کے پیٹے میں تھا تکر ابھی تک ساٹھ سال کے خص جیسی صحت میں تھا۔ میں نے اے فور اُ بہجیان لیا۔ اِس آ دمی کو میں کیے بھول سکتا تھاجس نے جھے جھے ماہ تک صبس بے جامیں رکھا تھا۔ یہ وہی حرام خورسیکرٹری تھا جے میں نے پہلے ایک بارنہیں تین سے جار بار اسلام آباد کی سڑکون اور یارکوں میں نظر انداز کیا تھا حالانکہ اِسے و کھتے ہی میرے سینے میں آگ جل اُٹھتی تھی۔ مَیں کوئی بھی عذر بیان کروں مگریج ہے ہے کہ مَیں اِسے کھ کہتے ہوئے ڈرتا تھا۔جس نے ملک کی حساس فائلوں کا سودا کر کے نجانے اسلام آباد کے ایف سكس ميں كتنے طاف اور كوٹھياں بنار كھي تھيں اور ملك سے باہر برنس چلا ليے تھے۔أس كے بدلے میں مجھ جیسے کتنوں ہی کو ملک کا غدار ڈکلیئر کر دیا تھا۔اب اِس میں اور کتے میں ذرافرق نہیں رہا تھا۔ مجھے ا چا تک محسوں ہوا کہ میخص قوت واختیار ہے ہے دخل ہو چکا ہے اور محض ایک بوسیرہ گوشت کا ٹکڑارہ گیا ہے۔ ریجی ہوسکتا تھا کہ اب میں اپنے آغاز وانجام سے بے خبر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ہی جیسے ملعون کے ساتھ روز ہوا خوری کر کے شہر کی ہوا کو جوٹھا کر رہا تھا۔ مجھے ایک دم کسی انجانی غیرت نے آلیا۔ شاید میر غیرت ہر طرف ہے کمل مابوی اور ابھی ابھی پوسف کی بے مرو تی کے سبب پیدا ہوئی تھی۔ابیا بھی ہوسکتا ہے کوئی جذباتی لمحہ وار د ہو گیا ہو۔ عموماً اِس طرح کے لمعے کسی بھی انسان پر وار د ہو سکتے ہیں جس میں کسی طرف ہے اُسے سوچنے کی بجائے عمل کرنے کا پیغام ملتا ہے۔ بیس نے اُس کیے اُس واحد مُکی پر اُن کا رستہ روک لیا جہاں ہے وہ گزرنے لگے تھے۔ بیدا یک گزرگاہ تھی جس کے دونوں طرف پانی تھا اور بڑی بڑی گھاس تھی۔اُسی ونت اُس ریٹائر ڈ فرعون نے مجھے پہچان لیا اور ایک دم مسکرا کر بولا، ہیلوضامن کیا

حال ہے؟ پھرا پنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا،معین سرور صاحب بیرضامن ہیں۔ کی وقت میرے ماتحت کام کرتے تھے۔

اب میرا پارہ پہلے سے بھی دگنا ہو گیا اور میں بولا، بی ہال معین سرورصا حب میں اس کدھ کے ماتحت رہا ہوں۔ اِسی لیے جانتا ہوں کہ اِس کے پیٹ میں کتنے مُرداروں کا گوشت ہے۔ کیا بکواس ہے؟ رستہ چھوڑو۔

میری بات پروہ ایک دم مُرنْ ہوگیا۔اُس نے إدھراُ دھرنظر دوڑائی۔اُسے بالکل اندازہ نہیں قا کہ تعارف کا اگلا پینے ذلت کی جہنم میں گرے گا۔ میں نے رستہ مزید بلاک کر دیا۔ابھی تک اَس پاس کوئی نہیں تھا اور میرے پاس وقت تھا کہ اپنی چھ ماہ کی صعوبت اور والدین کی مصیبت کا صاب جتنا بھی لے سکوں ،اُسے وصول کرلوں۔ چنانچہ بات جاری رکھی۔

ارے بیگ صاحب آپ تو خصہ کرنے لگے، میں نے اُس کی آتھوں میں خوفناک طریقے ہے جھا نکتے ہوئے کہا، حالا تکہ بید ق تو جب سے میرے پاس محفوظ ہے جب آپ نے ابنی گی بیٹی کوفارز ز
کے ہاتھون من رکھ کر جھے چھ ماہ تک ایک جہنم میں رکھاا در میرے باپ کو پولیس سے ذلیل کراتے رہ ۔

یہ کیا بک رہے ہو؟ اب وہ غصے سے کا نیخ لگاتم جائے ہو بیس تھاری کیا حالت کراسکتا ہوں؟
اور سے کہتے ہی اُس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، چلے معین صاحب، اِس شخص کا دماغ چل گیا ہے اور دو دونوں چیھے کی طرف مڑے۔

یک نے جو ابھی مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا کرسکتے ہیں؟ بھلا یہ بات میں نہیں تو اور کون جانا آپ نے جو ابھی مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا کرسکتے ہیں؟ بھلا یہ بات میں نہیں تو اور کون جانا ہو، جی ہاں جانتا ہوں تم ایک کتے ہواور جھے دوبارہ بھی کاٹ سکتے ہو۔ اگر چہریٹا کرڈ کتے ہو گرا بھی آپ کے کئی ایسے اعلیٰ سل کے ساتھی کتے ہوں کے جو آپ کے ایک اشارے پر جھے چیر پھاڑ کتے ایک مگر دیکھیے نا جو وقار آپ کے گلے کے پٹے کو تب حاصل تھا، اب نہیں رہا۔ کتا تو پھر کتا ہے۔ اُٹ ریٹا کر ہونا ہی ہے۔

ریہ وروں ہے۔ میرے اِن جملوں نے اُسے اپنے ساتھی کے سامنے بالکل ہی کیجوا بنا کر رکھ دیا۔ اُس نے جھے مار نے کے لیے اچا نک اپنی چھڑی ہوا میں بلند کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے میں انتظار میں تھا۔ اُس کا ساتھی البتہ اِس دوران حواس باختہ ہوکر پیچھے کی طرف بھا گئے کے چکر میں ہوا۔ میں نے فورااُس سے چیزی چین کی اور ایک زبردست تھیڑا کس کے منہ پر دے مارا۔ بٹرھا اُس ایک تھیڑا ہی سے چکرا کرنے کے گریا۔ اُس کے کرتے ہی میں نے تیزی سے دوسری جانب دوڑ لگا دی اور آن کی آن میں دوسری ، پھر تیسی نیری گل سے ہوکر غائب ہوگیا۔ میں نے بیچھے مُڑ کرنہیں دیکھا اور بھا گتے ہوئے اپنی رفآرا ایے رکھی بیری گل سے ہوکر غائب ہوگیا۔ میں نے بیچھے مُڑ کرنہیں دیکھا اور بھا گتے ہوئے اپنی رفآرا ایے رکھی بیسے معمول کی ورزش پر ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میریٹ ہوٹل کے سامنے نکل آیا۔ یہاں سے میں نے ایک نیکسی کی اور واپس ہیتال آگیا۔ اب میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ میں نور ('کماری والا'' جاؤں گا اور

## (49)

میں پینین سال بعد پائین کے ایک وردراز تجوئے سے گاؤں'' کماری والا' میں ایک وردراز تجوئے سے گاؤں'' کماری والا' میں ایک ورد مکان کے درواز سے پر کھڑا تھا اور وہ میر سے سامنے تھی۔ میں نے اُسے اُس مسافر کی طرح تاش کرایا تھا جس کی زنبیل میں صرف بُری خبروں کی پوٹلیاں بندھی ہوں۔ اُس وقت جب ہم جُدا ہوئے تھے، میر سے خدو خال واضح ہور ہے تھے۔ تب میری کوئی کمل شکل سامنے نبیں آئی تھی گرزینت ایک بحر پور جوانی کے ساتھ خدو خال واضح شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی آئی بڑھا پے اور کسم پری کے زبانے جوانی کے ساتھ خدو خال کی واضح شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی آئی بڑھا پے اور کسم پری کرنانے میں گئی گئی۔ یہی وجہ تھی آئی بڑھا ہے اور کسم پری کرنانے میں گئی گئی ۔ ایک اور داشت کے اعاطے میں لانے سے میں گئی گئی ۔ اپنی گئی کے ساتھ کے اعاطے میں لانے سے گئی گئی ۔ اپنی گئی کی داروں دیا۔

يى آپ كون بيل اوركيا چائة بين؟

میں اسلام آباد ہے آیا ہوں، آپ ہے ایک اہم بات کرنی ہے لیکن یہاں دروازے بر کھڑے ہوکرنہیں ہوسکتی۔اگر آپ جھے کہیں جیسے کی جگہ دیں تو کچے بات کہنے کے قابل ہوں۔ لیکن میں نے آپ کو پہچانانہیں، یہیں بتادیں جو بھی بات ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ ڈرگئ تی اور بات کرتے ہوئے لرزنے تکی۔

و یکھیں میں آپ کے لیے ایک نہایت ضروری خبر لایا ہوں۔ میرے پاس وقت کم ہے، خیل نے زور دے کر کہا۔ مجھ سے مت ڈریں۔ایک منٹ اکیلے میں وقت دیں۔ میری اِس بات پراُس نے دروازے کوچھوڑ ویا اور جھے گزرنے کا راستہ دیئے کے لیے ایک طرف ہوگئ۔ جیسے ہی بین وروازے کے اندر ہوا، اُس نے دروازہ بند کر دیا اور میرے آ کے چل ری۔وہ بی جو پہلے اُسے اندر سے بلا کرلائی تھی ،وہ بھی اُس کے ساتھ ہی چلے لگی۔ یہ بات جھے کوفت میں جلا کر رہی تھی۔ ونت بہت زیا وہ گزرر ہاتھا اور یہاں کوئی تنہائی دینے کو تیارنیس تھا۔ شاد بیگم کے تھر یں دو کتے کمرے تھے۔اُن کے سامنے اچھا خاصا بڑا صحن تھا۔محن بہت سے چھوٹے بڑے درختوں ہے بھرا ہوا تھا۔ ایک ٹا ہلی کا بڑا درخت اِن سب پر حاوی نظر آ رہا تھا۔ پچھ فاختا کیں اور لالیاں اُس کی ٹاخوں پر چبک رہی تھیں۔اُس ٹا بلی سے پر مرد یوں کی ٹھنڈی دھوپ میں ایک جاریائی پڑی تھی۔ أى نے مجھے چار يائى پر بيٹھنے كا اشاره كيا اورخودايك كمرے ميں داخل ہوگئ۔ مَيْں چاريائى پر بيٹھ كراً س کا انظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو اُس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے ہوئے تھے۔ایک ہاتھ یں دیکی تھی اور دوسرے میں دورھ کا ڈول تھا۔اُس نے دودھ کا ڈول اور دیکی ساتھ والی مورت کو تھائی ادر بولی، لے جا یک موجال، جائے بنادے۔

چا چی موجال نے شادیکیم کے ہاتھ ہے جائے کی دیکی اور ڈول پکڑا اور دیوار کے ساتھ بے موئے چو لیے پر بیٹے کرآگ جلانے لگی۔آگ کے لیے جمع کی گئی بہت ساری کیکر کی سومی لکڑیاں چی ہے یے ڈال کراس نے آگ لگا دی۔ اُسے کام پرنگا کرزینت میرے قریب چاریائی بچھا کر بیٹھ کئ اور بولی، جی اب بتائیے، جب تک ماس موجال چائے بناتی ہے، آپ بات کر لیس اور پہلے بتا كي كرآب اسلام آبادے يہاں كيوں آئے بي اوركون بي ؟

شادبیگم میں اُس گاؤں کا وہ جیموٹا بحیہوں، جے تمعارے ہاتھوں کے کمس سکون دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کے چبرے کارنگ متغیر ہوگیا۔

غم کے ان شدیدلمحوں میں زینت کی حیرانی کوطول نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے جلد اُس کی متجسس نگاہوں کو بھانپ کر کہا۔ ہیں پینیتیں سال گز رے زیانے کا وہ لڑ کا ہوں جےتم ایک ڈسپنسری میں كھيلتے ويکھتي تھي اور بنستي تھي۔ اُس وقت تم شاد بيگم نہيں زينت عرف زين تھي۔

(وه ایک دم کوری ہوگئی) وہ جو پڑوں میں چاچی زینب کا بیٹا ضامن علی؟

جی وہی۔ بیس نے پرسکون موکر کہا۔

مائے تم کتنے بدل گئے ہو۔ یہ کہہ کرایک دم کاٹ دینے والے جوٹ کے ساتھ میرے گلے لگ

سن اورسراور ماتھا چوہنے لگی۔ اِی عالم میں اُسے جذبات نے تھیرلیا۔ ملے لگ کررونے لگی۔ اُس کی ے بعد باہر بیٹے ہوئے لوگ بھا گراندر آنے لگے۔ زینت نے کی کی پروا کیے بغیر جھے بھیج لیا۔ اِس سارے عالم میں میرے دل کی کیفیت الی بھر کراُنڈ آئی کہ میں بھی رونے لگا۔ اُس سے بڑھ کے سارے عالم میرے لیے ایک کرب میرسی تھا کہ آج محض بچھڑے ہوؤں کو ملنا ہی نہیں تھا کہ رودھوکر بس کر ایا جاتا بلکدایک عظیم صدمداہی باقی تفاجو اس جدائی کے آسیب سے کہیں بڑھ کر ماتم زدہ کرنے والا تھا۔ باہر ے لوگوں کے آنے پراس کے گھر کاصحن قریباً بھر گیا۔لوگ اگر چیدمیرے لیے اجنبی تھے مگراُن کوکھیں یہ احساس ضرور تھا بیٹنص بہت ہی قریب کا اجنبی ہے۔ جھے معلوم تھا بیڈ اکٹرنی اِن لوگوں کے لیے گئی اہم ہے اور بہلوگ اِس کی کس قدرعزت کرتے ہیں لیکن سے معلوم نہیں تھا کہ وہ اِسے روتا دیکھ کر بول بے چین ہوجا ئیں گے۔ تمام لوگ اُس کو پکڑ کر مجھ سے چیٹرانے لگے اور دلاسے دینے لگے کہ کوئی بات نہیں بچھڑے ہوئے آخر ملے تو ہیں۔ یہ بات خوشی کے آنسو بہانے کی ہے۔ پرندے رونے دعونے اور شور وغوغا کے عادی نہیں تھے۔ وہ چند لمحول میں درختوں سے اُڑ کر کہیں اور جا بیٹے۔تھوڑی دیر میں لوگ ہمیں دلاسا دے کر گھر ہے نکل گئے اور اب ہم بیٹے چائے بی رہے تھے اور کمی وقت تماجب زینت کے لیے ایک نے صدمے اور مصیبت نے پر پھیلانے تھے۔ جھے اس عورت کی خوبصور تی اور بد نصیبی کے درمیان ایسارشتہ نظر آر ہاتھا جے کم از کم اِس کی موت سے پہلے جدانہیں کیا جاسکا تھا۔ یہ کیسا دن تھا اور کس نوعیت کے بچھڑ ہے ہوئے دوست تھے کہ اُن کے ملنے پر گزری رُتوں کی باتیں بھی نہ ہو سکتی تھیں۔ایک نئی راہ کی دوزخ کا بیولا سامنے کھڑا تھا۔ جب تمام لوگ گھرے نکل گئے اور ہم دونوں وہاں موجودرہ گئے تو اِس سے پہلے کہ زینت کسی خوشی کی اُمید با ندھتی مجھے اُس کووہ خبر دیناتھی جس کے بعداً س کا تمام چین اور راحت ثم کی آگ نے کھالیٹا تھا۔ میں ہزار خواہش کے باوجود وہ در دناک خبراُس سے روک نہیں سکتا تھا۔ میری حبیب ترین جستی ہونے کے باوجود میں اُسے صدمہ پہنچائے بغیر نہیں رہ سكَّا تفارين نے زينت كے چيرے پر بھر پورنظر والى اور أے كہا، زينت تم نے جھے پہلى بوچھاك يك يهال كيسے اور كون پېنجا بور؟

کی نے بتایا ہوگا کہ میں یہاں رہتی ہوں، ظاہر ہے اتن ہدت بعد جب سی دوست کو پتا چاتا ہے کہ اُس کے اُرکین کا ہم مزاج فلال جگہ موجود ہے تو ملنے کی خواہش بیدا ہوجاتی ہے۔ باتی تم بتاؤ

# جہیں میرایباں رہناکس نے بتایا ہے؟

بیں یر ہے۔ زینت کے اِس جملے سے میہ بات واضح تھی کہ اُسے انداز ہنیں تھاوہ کس جسم کروینے والی آگ کی چادر کو ابھی اوڑھ لے گی اور میں اُس پر جلد واضح کر دینا چاہتا تھا کہ وہ زیارہ خوش گمانی میں ندر ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہوا سے صدے سے دو چار کر دیا جائے۔

> مَیں نے کہا، مجھے اِس مقام کا پتا آپ کی بیٹی شیزانے بتایا ہے۔ تم اُسے ملے ہو؟ وہ ایک دم اُنٹی اور بے چین ہوگئی۔

جی ہاں، پچھلے سات سال سے اُس کے ساتھ تھالیکن بیدا نکشاف مجھ پر دودن پہلے ہوا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔

میری بات س کرزینت کے سرے دوپٹا سر کنے لگا، وہ ہونق آنکھوں سے مجھے دیکھنے آئی۔ اُسے یقین نہیں آریا تھا جو میں کہدریا تھا، وہ سج تھا۔

ضامن جھے جلدی بتاؤہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے کراچی ہیں ہراُس شخص سے رابط کیا جس پر ذرا ما بھی شبہ تفا کہ جھے میرے بچوں تک بہنچا دے گا گر میں اُن کوئیں ڈھونڈ کی تم نہیں جانے میں کیے نزپ رہی ہوں۔ وہ اتنے بتھر دل نکلیں گے، جھے اندازہ نہیں تفا۔ بچھلے سترہ سال سے میں اُن کی صورت و کھنے سے ترس گئی ہوں۔ میراکلیجا منہ کوآ رہا ہے۔ تم اُن کواپ ساتھ کیوں نہیں لے کرآئے؟ مورت و کھنے سے ترس گئی ہوں۔ میراکلیجا منہ کوآ رہا ہے۔ تم اُن کواپ ساتھ کیوں نہیں لے کرآئے؟ زینت اُس اوندی کی طرح باؤلی ہوگئی جس کے بچھے ایک کھی ہوگئے ہوں اور وہ اِدھراُدھر جواس باختہ اُس اوندی کی طرح باؤلی ہوگئی جس کے بچھے ایک کھی کے معرافی کی جسم ایس کی خوصے ایک کھی کے معرافی کی کھی کہ موسلے میں اور وہ اِدھراُدھر جواس باختہ اُس اوندی کی طرح باؤلی ہوگئی جس کے بچھے معرافیں گم ہوگئے ہوں اور وہ اِدھراُدھر جواس باختہ اُس اُس کی کھی کے۔

۔ میں اب اُس نے خود شمصیں بھیجا ہے؟ آخر اُس کے دل میں ماں کی عجب جاگ آتھی ہے اور ذیشان کہاں ہے؟ اب تو وہ کافی بڑا ہو گیا ہوگا۔ زینت سوال پر سوال کیے جارہی تھی اور مجھے حیرت تھی کہاس کے گونا گوں تمام سوالوں کا میرے پاس صرف ایک جواب تھا۔

ذیشان مجی و ہیں تھا، کچھ عرصہ پہلے، ئیں نے ہتایا۔ و ہیں تھا، کا کیا مطلب؟ کیا اب وہ وہال ٹیس ہے؟ وہ یورپ کے کسی ملک جاچکا ہے، ئیس نے مختصراً کہا۔ میں بیرسب پچھے یہاں نہیں بناسکتا۔ آپ کومیر ہے ساتھ اسملام آباد چلنا ہوگا۔ ضامن علی جھے بچے صورت بناؤ۔ تیس پریشان ہورہی ہوں، خیر تو ہے نا؟ غین زینت کے اِس سوال پرخموش ہو گیا، جھے چُپ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوگئ، چہرے کارنگ سفید پڑنے لگا اور دل میں غم کی آگ سے سیاہ را کھاُس کے اوسان کی پریشانی میں اُڑتی ہوئی صاف دِ کھنے گئی۔ اُس کی میہ حالت دیکھ کر میس نے صرف اتنا کہا، تم تیار ہو جاؤ، ہم آج می اسلام آباد جا کیں گے۔

میرے اِس جلے پروہ شدید کرب کی حالت میں اُٹھی، اُس کے سرکا دویٹا سرک کرزمین پرگر پڑا، جے اُس نے بیس اُٹھایا۔ مجھ سے ملنے کے بعد اُس کی جس حالت نے اُسے سرشار کیا تھا، اب اُس نببت سے بیزار کردینے والی کیفیت میں حاربی تھی۔

میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ یہبیں تھہرو میں اندر سے بیسے لے اوں ایہ کہ کر وہ جلدی سے اُٹھی اور دوڑ کر کمرے میں داخل ہوگئ۔ پھر چند ہی تا نیوں بعد میرے پاس آن کھڑی ہوئی۔ جھے زینت کی بے چینی اور اضطراب سے شدیدرنج ہور ہاتھا۔ ستر ہ سال بعدا پنی بیٹی کی زندہ لاش سے ملنے جا رہی تھے۔

ضامن علی تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ذیشان پرکوئی حادثة تونبیں گزر کیا؟

اب میں نے فیصلہ کرلیا کہ ذینت کو اِس پریشانی اور اذیت سے نکال کریقین غم کے مندر میں پریشانی اور اذیت سے نکال کریقین غم کے مندر میں چینک دینا بہتر ہے۔ بیغورت جے میں نہ چاہ کربھی تانبے کی گرم اور نمرخ دیک میں ڈال دینے والاتھا، اُس کے لیے دونوں صور توں میں ابغم کی تیش تو موجود ہی تھی مگر اِس سے بہتر ہے کہ دہ مشکش سے نکل کرامال صدے سے دوچار ہوجائے۔ میں نے اُسے بتائے کا فیصلہ کرلیا۔

ذیشان کو پچھٹیں ہوا، وہ اپنی دنیا میں مست ہالبتہ تھاری بیٹی مرنے والی ہے۔ بیس نے آخر دل کی سنگ بستہ مردم ہری سے کام لے کراُسے بتاویا۔

میرے بدالغاظ استے اچا نک اور تیزی سے ادا ہوئے کہ زینت کو چند ان انوں تک اُن کی معنویت کا اندازہ ،ی نہیں ہوسکا گو یا میری آ واز ایسا خوفناک بلاسٹ تھا جس نے ساعت چین کی ہواور ہر چیز ہے آ واز ہوگئی ہونے زینت کے لیے اِس سے بڑھ کراور کیا ظلا ہوسکا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اُس سے سنگ کی طرح سرو ہوگئی جس میں زندگی کے آثار ڈھونڈ نا اپنی ناکامی کا راستہ ڈھونڈ نے کے سوا پھوئیاں سنگ کی طرح سرو ہوگئی جس میں زندگی کے آثار ڈھونڈ نا اپنی ناکامی کا راستہ ڈھونڈ نے کے سوا پھوئیاں تھا۔ وہ جھن آئیسیں کھولے ایک ٹک میری طرف و کھھ رہی تھی۔ اُس کی مسلسل خوشی نے جھے ٹوفناک سے اور چینی سے دو چار کر دیا۔ ایسا سکوت طاری تھا کہ میں لمح بھر کو ڈر گیا۔ اِس ڈرکی شدت سے جی نے

وباره بولناشروع كرديا-

کے لیموں بعداً س پر سکتے کاعمل بھطنے لگا، وہ ایک دم جینے مار کر اٹھی اور بولی، کیا ہوا میری جینی کو؟ ضامن اُسے کیا ہوا، جلد بتاؤ؟ اور ذیشان کہاں ہے؟

میں نے روتے ہوئے جواب دیا،آپ کی بیٹی کوکینسرہے۔وہ اسلام آباد کے ایک ہاسٹل میں موت کے بستر پرسمانس تھینچ رہی ہے۔

اس کے بعد زینت کر بناک آواز ہے ہاہر دوڑی، اُس کے سرے دوپید گر گیا تھا، پاؤں ہے جو تے نکل گئے ہتھے۔ میں اُسی رفتار ہے اُس کے بیچھے دوڑ رہا تھا اور میرے بیچھے چا چی موجال دوڑی چلی آتی تھی۔ چلی آتی تھی۔

## (A+)

ا گلے دن صبح گیارہ بجے ہم دونوں اسلام آ باد کے بولی کلینک میں جیسے ہی داخل ہوئے زینت کے قدموں کی رفتاراُس کے دل کی دھڑکن سے مشابہ ہوگئی۔ میں اُس کے ساتھ تھالیکن اُسے دیکھنے ہے گریز کررہا تھا۔ شیزا کی حالت الی نہیں تھی کہ ایک نارل انسان اُسے تنہر کر دیکھ سکتا۔ آگھوں کے و یلے چیرے کی ہڑیوں ہے اُبھر کر اِنتے باہر آ گئے تھے کہ اُن کی یوری گولائی کا احاطہ کیا جاسکا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنی بڑی گولائی کی آئیسیں یا ہرنگلی ہوئی نہیں دیکھی تھیں۔اُن آئیموں میں روشیٰ کی یجائے موت کی دیوی بیٹی مسلسل ڈیلوں کے اندرلوہے کی سخیس مار رہی تھی۔ اِن کچوکے مارنے والی سیخوں ہے دل کے اندر حیمید صاف دیکھے جاسکتے تھے۔ زینت اپنی بیٹی شیز اسے سترہ سال بعدل رہی متھی تو اُس کی بچین کی شکل کا ہیولا اُس کی آ تکھوں میں موجود ہوگا جواُسے اِس حالت کا بھین ولانے ہے مانع تھا۔ اپنی زندہ اور خوبصورت بیٹی سے جدا ہونے کے بعد ملاقات کے وقت ایک مردے سے ملنا ہرگز ایسی چیز نہیں ہے جے بیان کرنے کی قوت کسی میں موجود ہو۔ یہی بے بسی میں خودمحسوں کررہا تھا۔ يولى كلينك اسلام آباد ميں ايك اچھا باسپٹل تھا۔ اِس ميں سي لاوارث كاعلاج اپني طرز كي ايك مجزنمائي تھی۔اُس کے لیے اِن ماں جیٹ کی شکرگزاری میرے لیے بہت تھی مگراُس کا موقع اب بھی نہیں آسکا تھا کہ موت ہرشکر گزاری کوختم کر دیتی ہے اور ہر مروت کو بہا کر لے جاتی ہے۔ جعے بی شیزا کا کمرہ سامنے آیا، میں یکھے رُک گیا۔ زینت نے ایک آ کھ جھے دیکھااور میں نے

نے آگے جانے کا اشارہ کرویا۔ اُس کے ساتھ کمرے میں داخل ہونے کی میری ہمت نبیں ہورہی تھی۔ ۔ ۔ ایک طرح سے میری اپنے ساتھ ہمدردی تھی۔ میں کرے کے باہر کھڑا ہو گیا اور اُس کرب ناک یں۔ اذیت سے نیج کیا جواس وقت پیدا ہونے والی تھی۔ زینت بھاگ کر کمرے میں داخل ہوگئے۔ اُس کے چھے کمرے کے عین دروازے پر کھڑا تھا۔ زینت نے جیسے ہی بیڈ کو دیکھا وہ ایک دم جھٹکے ہے اُک می جے سے علط جگہ داخل ہوگئ ہے۔اُسے یقین نہیں آرہا تھا کہ سامنے پڑا بڈیوں کا ڈھانجا، جس کے ماتھے رآ تھوں کی بجائے کا کچ کے بڑے کینچے نکائے گئے ہیں، واقعی اُس کی بٹی شیزاہے؟ یا اُس کے بھائی کا وہ ڈھانجا ہے جے وہ پنیتیں سال پہلے دفتا چکی تھی اور ایک بار پھراس کی زندہ لاش ہے وہ سامنا کر رہی تھی۔ زینت چند ثانیے کے پچھ جھے رُکی کہ جیرانی نے اُس کوسکوت کالحہ نوازا تھا۔ اُس کے بعد بخودی میں آ کے بڑھ کرچنی ہوئی اپنی بٹی کے ساتھ جا چیکی۔شیزاجس بیڈے ٹیک لگا کر لیٹی تھی وہ بچھلی طرف سے تھوڑا سا بلند کیا تھا۔ اُس کے سرکے بال اُڑ چکے تھے۔جسم لکڑی کی خشک بل شاخوں کی شکل میں بےطرح کی کیفیت میں بے مدھ تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ فورا بند کردیا۔ میں جانیا تھا ہیتال کا عملہ اِس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہاں رونا دھونا ہے۔ اِس سے مریض کی حالت بگڑنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے تگر جہاں مریض موت کے انتظار میں ہو دہاں الیکی احتیاطیں بھی قابل جرم ہوتی ہیں۔ میں جابتا تھا ماں بیٹی جی بھر کررولیں۔ بی بھر کرقست کی بدتوفیقی کو دشام کر لیں۔ خدا کی لا پروائی پرطعنہ زنی کرلیں۔ مجھے بیکرب اور بیاذیت اُن چند کمحوں میں بہتر محسوس ہو اُئ تھی جس کا سامنا میں کتنے عرصے سے تنہا کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا شیزا کے آنسو گالوں پرمتواتر بہنے لگے تھے۔اُس کی بولنے اور کس لینے کی قوت سلب ہو چکی تھی جھن آتھوں کا نورتھا،جس سے اندازہ کرسکتی بھی کہ کوئی اُس کا اپنا آیا ہے۔اُس نے اپنے کمزور ہاتھوں کومشکل سے ماں کے گلے میں ڈالا اور اُس کے چہرے پراپنی آئیسیں ملے گلی جواس کے پورےجسم پر واحد جاندار شے نظر آربی تھیں اور پھی بی دنوں میں ریسی بےنور ہونے والی تھیں۔ زینت گڑ گڑا کر اور دھاڑیں مار کر رونے لگی تھی۔ جھے نہیں معلوم إس وقت أے كى صبر كامنہوم مجھايا جاسك تھايا أك حالت ميں رہنے ديا جانا چاہيے تھا۔ يمس نے فیصلہ کیا تھا اِن کو پچھودیر کے لیے اِس حالت میں چھوڈ کر کمرے سے باہرنگل جاؤں اور میں کمرے ہے با ہرنگل کمیا تھا۔ چا چی موجاں دروازے پر کھڑی تھی۔وہ ابھی تک جیرتوں بیں کم کس شے کو بچھنے ہے \_IRET Ki am

باہرایک زس اس تمام حالت کود کھے کر پریشان کھڑی تھی۔ میں نے آسے اشارے سے یاس یں اور منت کی ، مادام مہر بانی کریں پچھلحوں کے لیے مریض کی مال کو وہیں رہنے دیں۔ وہ بہت جلد رخصت ہوجانے وانی اپنی بیٹی کوئل رہی ہے۔ نرس میرے انٹارے کو بچھ گئی اور دوسرے کر سے میں داخل ہوگئ۔ میں اِن حالات میں ہیتال کے کوریڈور میں چکر لگانے لگا۔ میرا د ماغ کنی دِنوں ہے ثال ہور ہاتھا۔ آنکھوں میں نیند کے سمندراورجسم تھکاوٹ کے پتھروں سے سنگساری کی حالت میں تھا\_میں نہ جانے کتنے عرصے سے اِس اذیت سے دو چارتھا جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی تمی۔ محض چند لحوں کی شاسائی ہے أے خريد بيٹھا تھا۔ باہر نکل کرميرے ليے ايسي کوئي معروفيت نبير تھي جس میں اپنے کوسنجال لیرا۔ مجھے معلوم تھا اِس وقت ماں بیٹی الی عالت میں ہیں کہ اُن پرموت اور زندگی کے تمام امتیاز ات مٹ چکے ہیں۔ زمانے کے بُعد وقرب یکساں ہو چکے ہیں۔ اُنھیں فی الحال ای حالت میں رہنے دیا جائے۔ میں ہمیتال کے کوریڈور کوعبور کر کے ایک دفعہ پھرا بم ایس کے کمرے میں واخل ہو گیا۔ ایم ایس عزیز الدین نے جس حد تک میرے ساتھ تعاون کیا تھا اُس کے لیے میں ابھی اُس کاشکر میدا دا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھااور اِس بات پرشرمندہ بھی تھا۔ جھے معلوم تھا جب بھی میں اُس کے کمرے کا زُخ کرتا ہوں، وہ اِس گمان میں ہوگا کہ میں اُس کی مہر یا نیوں کاشکریہ کرنے کے لیے داخل ہور ہا ہوں مگر ہر باراُس کے سامنے بالکل غیرمتو قع نئ عرض داشت پیش کر کے اُسے مایوں کرتا تھا۔ایم ایس کے کمرے کے باہر پی اے مجھےاچھی طرح جان چکا تھا۔ وہ میری اُس حیثیت کود کھے چکا تھا جواُ سے میرے نظرنہ آنے والے عہدے اور کام میں چیسی ہوئی تھی۔ ایم ایس کا اُٹھ کر مجھے ملنا اُس کے لیے کسی بڑی شخصیت کا ہونا کافی تھا۔ میں ایم ایس کے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ وہ ایک دم پھر آب کے ساتھ دروازہ کھول کر مجھے داد طلب نظروں کے ساتھ دیکھتا تھا۔نہ جاہتے ہوئے بھی مجھے وہ داد اُس کی طرف تشکر آمیز نگاہول کے ساتھ دینا پڑتی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں بجھے ہوئے دل سے سامنے والی کری پر گویا گر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے حیرانی اور تذبذب کی کیفیت ہے دیکھا۔ ہم نے تھوڑی دیرتوقف کے بعد نہایت عاجزانہ آواز میں بولنا شروع کیا۔ڈاکٹر صاحب! کیا اِسے بڑھ کر ميرے ليے كوئى شرمندگى كى بات ہوسكتى ہے كه يكس يجھلے كئى دِنوں سے آب پرسوار ہول-ضامن صاحب میں مجمانہیں؟ ڈاکٹرصاحب حیرانی سے بولے۔ مَیں آپ کاشکر میدادا کرنے سے قاصر ہوں ، میرا خیال ہے اس سلیلے میں مجھے وہ ہنر نہیں آتا

جے آپ کے سامنے بیان کروں۔البتہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پچھ مزید پیمول کا بندو ب کرایا ہے۔ اگرآپ کچھ دن مزید شیزا کا علاج جاری رکھ سکیں تو مہریانی ہوگی اور اب تو اُس کی مال مجي ريال في چي ہے۔

میری بات من کر ڈاکٹر اپنی کری سے اُٹھا۔ میرے نزدیک آیا اور کا ندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، منائن صاحب، میں یہال لوگوں کے علاج کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، شکریے قبول کرنا میرامقصد نہیں ہے۔ جھے آپ سے اور شیز اکی مال سے جدر دی ہے۔ آپ کے جذبے کوسلام کرتا ہول لیکن ایک بات بناتا چلوں مجھے حیرت ہے شیزا پچھلے تین چارون سے زندہ کیے ہے؟ اُس کے پاس وقت بالکل نہیں رہا۔ میں نے اُس کے تمام ٹیسٹ کر لیے ہیں۔اب اُس میں پھیمیں بچا۔اپ آپ کوذ ہی طور پراُس ے جدا ہوئے کو تیار کرلیں۔

كيا كي المحصى زندگى كى رمق باقى نہيں؟ مَين نے انتہائى دلگير ليح مِن كها۔ كياايما بالكل ممكن نہيں كدوه چندون اين مال كوموش وحواس كي حالت ميں ره كرد يكھ لے؟

اس کے لیے اُسے انگلینڈ یا امریکا شفٹ کرنا پڑے گا مگراس کے لیے اول تو آپ کے یاس وسائل نہیں۔اگر بالفرض وہ پیدائجی ہوجا تھی تو وقت نہیں بیا۔

زیادہ سے زیادہ کتنا وقت بحاہے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف رحم طلب نظروں ہے دیکھا اورميس و مكور ما تها كه وه ينج ر ما تها\_

ڈاکٹرعزیزالدین تھوڑا سا آگے بڑھااور میری طرف ہمدردی ہے دیکھ کر بولا ، میں پندرہ دن سے زیادہ اِسے نہیں سنبال یا دُن گا۔

مَیں ڈاکٹر کے جواب ہے تھوڑا ساحوصلے میں آگیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹرصاحب اگرخدا کومنظور ہواتو مجھے استے دن کافی ہیں۔

تم کیا کرو گے؟ ڈاکٹر نے مجھے کا ندھے سے پکڑ کر کہا،صرف دِنوں کی بات نہیں،وسائل بھی چامیس اور کس جان امول آب کے یاس چھوٹی کوڑی نہیں رہی۔

اُسی کے لیے ایک جگہ جاؤں گا۔اگر اِسے بچنا ہے تو جھے کہیں بھی جانے میں عارنہیں۔آپ بس است عرص میں اس کو بچائے رکھیں۔ یہ کہ کرئیس نے اپنی جیب سے وہ تمام رقم نکال کر ڈاکٹر صاحب کودکھائی۔ بید حکمے اگر إن پیمول سے استے دن بینکال سکتی ہے تو یہ پورے نوے ہزار ہیں۔

باقی کابندوبست کرنے کے لیے میں آج ہی نکل جاؤں گا۔

ڈاکٹرنے میری طرف غورے دیکھااور بولا ٹھیک ہے۔ آپ اِس میں سے چالیس ہزارروپیہ ڈاکٹر صبیحہ کو جمع کروا دیں۔ ہم اِن پیسیوں سے اِس کا مزید علاج جاری رکھتے ہیں گریا در کھیں اگر آپ کھینہ کر سکے تو یہاں میلڑ کی چینوں کی موجودگی میں بھی نہیں نیچ سکے گی اور باہر جا کرنے جائے گی، میں یہ بھی یقین سے نہیں کہہسکتا۔ صرف ایک فی صد چانس ہے۔

ڈاکٹر کے الفاظ مُن کر میں کمرے سے باہر نکل آیا اور پُر جوش قدموں سے شیزا کے کمرے کی طرف بڑھنے دگا۔ آخر وہاں پہنچ گیا۔ شیزا نے مجھے دیکھا مگر وہ کیفیت دیکھنے اور نددیکھنے کے درمیان مختی نے میں بھی اُسے آنسوؤں کے ساتھ چپ چاپ دیکھتا رہا۔ زینت اُس کے سمرہانے بیٹی مسلسل رو رہی تھی اور اُسے چوم رہی تھی۔ میں نے زینت کو اشارے سے وہاں سے اُٹھا کر کمرے کے کونے میں رہی تھی اور اُسے چوم رہی تھی۔ میں ایک بار خانبوال میں فید ولی بخش جا رہا ہوں۔ آپ اِس کے پاس بی کے ساتھ کے ہیں ایک بار خانبوال میں فید ولی بخش جا رہا ہوں۔ آپ اِس کے پاس بی کھیمریں۔ان شاء اللہ کل والیس آ جاؤں گا۔

زینت نے جیرانی ہے میری طرف دیکھا اور بولی۔ضامن آپ کیاسوچ کر وہاں جارہ ہیں؟ میں نے جواب دیا، پچھ بھی سوچ کر نہیں جا رہا۔ بس یونہی قسمت کے ایک ہند دروازے کو کھٹکھٹانے لگا ہوں۔ شاید بھیک مل جائے۔

ضامن وہاں سوائے موت کے پچھ نہیں ہے۔ خدا را اُنھیں مت خبر ہونے دیں کہ ہم یہاں ہیں۔ ورنہ جو پچھ دن بیچ ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے۔ زینت نے گڑ گڑ امجھے روکنے کی کوشش کی۔

بیں۔ ورنہ جو پچھ دن بیچ ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے۔ زینت نے گڑ گڑ امجھے روکنے کی کوشش کی۔

زینت جس شخص کے بازوکٹ جا کیں وہ باگ کو جبڑ وں سے پکڑ نے پر مجبور ہے، حالانکہ جانا ہے گھوڑ ہے کی سرکشی دانت توڑ دے گی۔ ہمارے پاس پچھ نہیں بچا جسے چھپایا جا سکے۔ آپ یہیں رکیں، غیل ابھی نکل رہا ہوں، ڈاکٹر سے غیل نے کھے وفت لیا ہے، اللہ کومنظور ہوا تو پچھ راہ نگل آئے گئے۔ اُس کے بعد میں نے آگے بڑھ کرشیز اے باتھے کا بوسہ لیا اور جلدی سے باہر نکل آیا۔

گی۔اُس کے بعد میں نے آگے بڑھ کرشیز اے باشے کا بوسہ لیا اور جلدی سے باہر نکل آیا۔

## $(\Lambda I)$

میں نے اسلام آباد کے بلیوا پر یا میں رینٹ کمپنی سے کارکرایے پر لی۔ ڈرائیورنہایت خاموش ادر جہاندیدہ آدمی تھا۔اُس نے میرے چرے کی پریشانی سے بھری سلوٹیس بھانے لی تھیں۔اس لیے پرے رہتے کوئی سوال نہیں کیا اور کار چلاتا رہا۔ ہم اسلام آبادے رات نو بجے نظے اور صبح سات بج خانیوال نبه ولی بخش پہنچ گئے۔مبه ولی بخش میں ہر چیز ولیم ہی تھی جیسی بہت عرصہ پہلے میں دیکھ چکا تھا۔ میں ڈرائیورکو چودھری طلال بخش کے ڈیرے کا رستہ بٹا تا رہا اور ہم عین اُسی دروازے کے سامنے آ ا کے جس کے کسی وقت بڑے گیٹ نے مجھے دہشت زدہ کردیا تھا۔ دروازہ مجمی وہی تھا مگر پہلے ہے کہیں خستہ ہو چکا تھااور بالکل کھلا ہوا تھا۔ہم کارسیدھااندر لے گئے۔وہاں مج کا عالم تھا۔ایک شخص جاریا کی پرلیٹا تھا۔ اِس کے علاوہ کوئی موجو دنہیں تھا۔ جھے بہت حیرت ہوئی کہوہ دیرینہ ہیبت اور شان وشوکت کہاں گئی۔ پچپیں سال کے عرصے میں یہاں کے رنگ وروغن اتنے پھیکے کیسے پڑ گئے۔ ندنوکر جا کرنظر آتے تھے اور نہ ڈیرے پرلوگوں کی پالیاں ہیٹی گییں ہانک رہی تھیں۔ بیسب کچھ دیکھ کر مجھے شدید مایوی ہوئی ہے بوچیں تو میں یرانے جاہ وجلال کی آس میں یہاں پہنیا تھا۔ اس أميد ميں كه چودهرى طلال لا کھ ظالم اور غاصب ہی مگر وقت کے ساتھ اُس کی فطرت میں تبدیلی رونما ہو چکی ہوگی اور وہ ایک بے سہار ااور موت کی آغوش میں جاتی ہوئی اپنی قریبی عزیزہ کو بچانے کی کوشش کرے گا تا کہ اُس کے سابقه گناہوں کی تلافی ہو کیے۔ میں رہتے میں بہت کی گفتگو ئیں سوچتا آیا تھا اور نہایت بُراُ مید تھا۔

جمعے چودھری طلال کے الیکٹن جینے اور اُس کے وزیر بنے کی نبر سی کر بیر میں اُل پنیا کا تاری کے بعد رہاں ہے۔ جمعے دی کھے کہ جا تا تھا کہ اس وقت اُن کی کیا صورت مال ہے۔ جمعے دیکھے کہ چار چار پائی پر لیٹا ہوا آ دی اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اِس آ دی کی بلکی کی سفید دا رہی تھی اور ٹر سے ہے۔ جمعے دی کھے کہ چار چار پائی اور آ دی اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اِس آ دی کی بلکی کی سفید دا رہی تھی اور سائے ہو تھے اور سائے ہو حصد بھی تغییر کر دیا گیا تھا گریہ تمام جگہ وحشت زدگی کا نمونہ نظر آ رہی تھی۔ بیس نے آ گے بڑھ کر اُس آ دی حصہ بھی تغییر کر دیا گیا تھا گریہ تمام جگہ وحشت زدگی کا نمونہ نظر آ رہی تھی۔ بیس نے آ گے بڑھ کر آس آ دی تھا اور شاہ بھا کہ بھی موٹھیں رکھی ہوئی تھی۔ بیس اور اُس کی بیا آ کر رُک گیا۔ بید قدرے جوان آ دی تھا اور شلوار قبیص میں تھا۔ بلکی موٹھیں رکھی ہوئی تھی۔ اور شاہ مالیا اور موڈھے پر بیش گیا تھا۔ بیس نے اُس کے بھی سلام لیا اور موڈھے پر بیش گیا۔ اُن کی جیرانی نہ ہوئے اندازہ ہوگیا کہ اب اس کے بیس سلام لیا اور موڈھے پر بیش گیا۔ اُن کی جیرانی سے بھی سلام لیا اور موڈھے پر بیش گیا۔ اُن کی جیرانی نہ ہوئے اور شاہ کا آ نا جانا بالکل ختم نہیں تو کم وہیش بند ہو چکا ہے ور شاہ ادے پہال آ نے بر بیس جیران نہ ہوئے اور شاہ کا آئی اجنبیت ظاہر کرتے۔ آخر چند کھوں بعد اُن کی جیرانی نے بہل آ ہی گیا ہوگی ہوئی ہوڑھا آ دی جمھے خاطب ہوا۔ بی بیٹ آ ہی گیگی بار پہاں آ ئے ہیں۔ بیس نے بہلی آپ کوئیں۔

۔۔۔۔ ہا ہی میں ایک بار پہلے بھی یہاں آچکا ہوں لیکن وہ وقت شاید پیچیں سال پہلے کی بات ہے۔ بابا جی میں ایک بار پہلے بھی یہاں آچکا ہوں لیکن وہ وقت شاید پیچیں سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، با بے نے اِس بات پر زیادہ جیرانی ظاہر نہیں کی اور بولا، چائے پیچیں گے؟ پھر میرا جواب نے بغیراز کے کی طرف دیکھے کر کہا، بیٹا گھر سے چائے پاٹی کا بندوبست کرو۔

میاری اِس گفتگو کے دوران ڈرائیور دور ہی ایک چار پائی پر بیٹے گیا اور بیا چھی بات تھی۔ لبض اوقات ایک معمولی آ دمی کے سامنے بھیک مانگذا اچھا نہیں لگتا۔ اب وہ ہماری گفتگو نہ مُن کر اپنی حد تک میرا بھرم رکھ رہا تھا۔ بیس نے بابے سے کہا نہیں بابا جی مجھے بہت جلدی ہے۔ اِس وقت چائے پانی کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یَس بہت جلدتکل جانا چا ہتا ہوں۔

کوئی بات نہیں بیٹا جب تک آپ کام بتا تھیں گے، ناشا بن کر آ جائے گا۔ کہاں ہے آئے ایں؟ اُس نے متحمل سے کہا۔ انداز سے لگتا تھا کہ بہت مجھا ہوا آ دی ہے۔

میں اسلام آباد ہے آیا ہوں اور چودھری طلال سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اُنھیں اطلاع دے ویں، پہت مہریاتی ہوگی۔ میری بات من کر بابا ایک دم خاموش ہوگیا، جیسے بیس نے کی نایاب شے کی بابت سوال کردیا ہو جو ہاں دستیاب نہیں ہے۔ جھے بھی ڈیرے میں داخل ہوتے یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں ساری محنت اکارت نہ جلی جائے اور وہ نظر آ رہی تھی۔ چودھری طلال تو ایک طرف، ایے لگتا تھا یہاں اُس کا کوئی فاص آ دی بھی نہیں ہے۔ بیس بے چینی کا شکار ہوگیا۔ لڑکا وہاں سے جاچکا تھا۔ سامنے بیری کا بڑا درخت خوم رہا تھا جو پہلے یہاں موجود نہیں تھا۔ اچا تک میری نظر اُس کے پتوں اور شاخوں کے پکیلے پن کی مطرف گئی اور عین اُسی وقت جھے شیزا کا اُن دنوں کا چرہ یا دآ گیا جب اُس کی رگوں میں گلا لی اور لال فون دوڑتا تھا۔ نو خیز کیکیلی کونیلوں اور حسین لوگوں میں کتنی مشابہت ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں باب خون دوڑتا تھا۔ نو خیز کیکیلی کونیلوں اور حسین لوگوں میں کتنی مشابہت ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں باب کی آ داز نے جھے چوزکا ویا، بیٹا یہ ناشا لیں۔ ناشا آ گیا ہے۔

میرے لیے اب ایک ایک لحد بہاڑ ہورہا تھا اور میں پر دل ہی دل میں گڑھ رہا تھا کہ وہ بہتھد کی ہاتوں میں وقت ضائع کررہا ہے اور جھے چودھری طلال کے بارے میں پچھ جُرنییں دے رہا، آخر میں غصے کے عالم میں کہا، بابا بی آپ ناشتے اور إدھراُ دھرکی باتوں میں وقت برباد کررہے ہیں، سیدھاچودھری طلال کے بارے میں کیون نہیں بتاتے۔

بڈھامیری ہے۔ ابی اور سخت الفاظ کو بھانپ گیا اور بولا، باؤی چودھری طلال پیٹیل گھر پر ہے۔ اُسے طنے کی کیوں جلدی ہے آپ کو؟ وہ آپ کے کسی کام نہیں آسکتا۔ تم بہت دیر بعد بہاں آئے ہواور نہ ای شمیس وبہ علی بخش کی کوئی خبر مل سکی ہے۔ اب وہ ایک بجھی ہوئی را کھ ہے جس کی آگ اُس کی ہوں کھا میں میں

كيا مطلب؟ تين ايك دم بونق بوكر بدُ هے كود يجھنے لگا۔

آئے سے پانچ سال پہلے چودھری طلال کوایک ڈاکٹر نے دوفائر ہارے۔وہ فائراُس کی کمرپر
لگے۔اُن فائر سے چودھری صاحب کی جان تو نئے گئی گرریڈھ کی ہڈی کی نسیس کٹ گئی۔جس سے دہ مٹی
کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ علاق کے لیے باہر کے ملکوں تک گئے گر نئے نہیں سکے اور چلنے پھرنے سے دہ
گئے۔اُن کا بیٹا امر یکا ہیں تھا۔ باپ کے لیے اُس نے ہرکوشش کی گر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔
گئے۔اُن کا بیٹا امر یکا ہیں تھا۔ باپ کے لیے اُس نے ہرکوشش کی گر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔
اس علاج میں اُن کی بہت کی زمین بک گئی۔ بیٹا تھک ہارکر اُنھیں گھر لے آیا۔اب چودھری صاحب
اس علاج میں اُن کی بہت کی زمین بک گئی۔ بیٹا تھک ہارکر اُنھیں گھر لے آیا۔اب چودھری صاحب
کے لیے چلنا بھر نا اور کھڑے ہونا تو ایک طرف، بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ بس چار پائی پر لیٹے رہتے ہیں اور
لیٹے لیٹے لیٹے بالکل پاگل ہو گئے ہیں۔شروع میں بہت لوگ جیاری داری کو آتے تھے مگر دنیا ک

تک گوشت کی بندهی ہوئی گھٹری کو دیکھتی ۔ بے کارپڑا گوشت بدیودیے لگتا ہے تو اوک اس سے نارو کر لیتے ہیں۔ اب پوچھنے گھنے والے بھی نہیں آتے۔ ہم جیسے نوکر چاکررہ کئے ہیں ووجمیں ہمی جب دیکھتے ہیں تورو نے لگ جاتے ہیں یا گالیاں دینے لگتے ہیں۔اب آپ بی بتا نمیں آپ اُن سے ل کرا ر

نیں بڈھے کی بات مُن رہا تھا اور زمانے کی نیرنگیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے مالک تیری لائمی کا کوئی نام نہیں ہے۔ جھے نہیں معلوم بی عبرت تھی یا حادثہ مگر اِس وقت میری مایوی نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ کہیا ضروری تھا کہ جب مجھے چودھری طلال کی ضرورت پڑے وہ آ دمی ایک کچوابن چکا ہو۔
میس نے ایک طویل شھنڈی آ مھینچی اور یو چھا، وہ ڈاکٹر کون ہے اور اُس کی چودھری طلال سے کیا دشمنی تھی ؟

اُس کا نام ڈاکٹر لطیف تھا۔ آئ کل توجیل میں سرار ہا ہے اور ہمیں بھی جیرت ہے آٹرائی نے یہ کام کیوں کیا؟ چودھری صاحب نے اُس کا کوئی نقصان تو کیا کرنا تھا اُس کے کی آئے چیچے کو بھی نیس جانتے ہتھے۔ بس ایک دن چودھری طلال کی قسمت اُٹھیں اکیلے خانیوال لے گئے۔ ایک ڈرائیورائ ساتھ تھا۔ دراصل چودھری طلال کو اُسی ڈاکٹر نے ایک گا دُن محسن وال کی ڈسینسری کے افتان پردوت ساتھ تھا۔ دراصل چودھری طلال کو اُسی ڈاکٹر نے ایک گا دُن محسن وال کی ڈسینسری کے افتان پردوت دی۔ جہاں ایک دم ہنگامہ بربا ہو دی۔ جب وہ افتان کرنے کے لیے آگے بڑھے تو چیچے سے فائر کردیے۔ وہاں ایک دم ہنگامہ بربا ہو گیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر کو پیکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا۔ اُس نے وہیں اقبال جرم کر لیا۔ عدالت نے اُسی اور سال کی سزا سنا دی۔ اب وہ تو ایک سال بعد والیس آجائے گا گر چودھری ایک لائن میں بدل

چودھری طلال کے بیٹے اور بیٹی نے کیا کیا اِس معاملے میں؟ میں نے سوچاشا یدوہ ہی اُس جا کیں۔
وہ تو جناب پہلے ہی امر یکا میں تھے۔ جب چودھری طلال کو فائر گئے اُس وقت بیٹا کچھ دِنوں
کے لیے پاکستان آیا مگر جلد واپس لوٹ گیا اور بیٹی نے ہی مقدمہ لڑا اور ڈاکٹر کومز ادلوائی۔ پھر چھ اہ بعد
وہ بھی امر یکا چلی گئی۔ چارسال بعد بیٹا دوبارہ واپس آیا اور دس ایکٹر چھوڑ کر باتی تمام ز بین میاں سکندر
خال بوس کو نیچ کر پھر واپس نکل گیا۔

تو کیا دوستوں اور رعایا نے کوئی مد زہیں گی؟ میس نے وضاحت چاہی-جی رعایا نے تو ایک دم لُوٹ مچا دی۔ ہر چیز کا صفایا کرنے گلی۔ چودھری صاحب کا مثی سب کھی جا کہ اپنی جا کد دادیں بنانے لگا۔اب وہ خود کروڑ بتی ہے۔اگر چند دن چودھری طلال کا بیٹا اور نآتا توسب صفایا ہو گیا تھا۔

توردى ا يكثراً س نے كيول بيس ينج ؟ ميں نے يو جھا۔

اس لیے کہ ہم اُس کی و کھے بھال میں یہاں رہتے ہیں تو اُس کا ذمہ بھی تو اوا کرنا تھا۔ اِس مائد ہے ہم کھاتے ہیں اور چودھری طلال کی سیوا کرتے ہیں۔اب رشتے دارتو اِن کا کوئی رہائیں۔

ب کو چودھری طلال نے اپنے ہاتھ سے مکاویا تھا۔ ہم کہاں سے کھلاتے پلاتے۔فدا جانا ہے ہم نے اُس کی خدمت میں کچی کوتا ہی نہیں گی۔ روثی، داروسب دیتے ہیں اور وقت پر دیتے ہیں۔ بھی بھی کوتا ہی نہیں گی۔ روثی، داروسب دیتے ہیں اور وقت پر دیتے ہیں۔ بھی بھی ہورھری کا بیٹا کچھ بھوا دیتا ہے۔سب اِس پر کام آتے ہیں۔ دوست یارتو پنچھیوں کی طرح اُڑ گئے۔

ہماری تو دعا ہے جلد عذا اب سے جان چھے اور اِسے اللّٰہ اُٹھا لے گر بہت سخت جان ہے چودھری گی شامیں ہیں دیکھی۔ بڑا جاہ وجلال تھا۔

کیا بتاؤں ،تم نے چودھری کی شامیں ہیں دیکھی۔ بڑا جاہ وجلال تھا۔

آپان كيا لكتين

ہم بی اِن کے پچھنیں گلتے۔ آپ ہمیں بھی رعایا ہی سمجھیں۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اُس نے اُک جوان لڑ کے کی طرف اشارہ کیا۔

ان باتوں کے دوران میں نے ناشا کرلیا۔ ناشتے میں چائے اور پراٹھا تھا۔ ڈرائیورکواس نے وہیں ناشا دے دیا تھا جہاں وہ جیٹا تھا۔ پھرتھوڑی دیرخاموثی چھائی رہی۔ میرے چاروں طرف بایوی اور ناشا دے دیا تھا جہاں وہ جیٹا تھا۔ پھرتھوڑی دیرخاموثی چھائی رہی۔ میرے چاروں طرف بایوی اور نا اُمیدی کے بادل چھا گئے۔ پھے جی نہیں بچا تھا۔ بیس انتہائی بے دیل سے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا بھرفوراً مڑا اور بار میر ہے کہا، بابا جی جھے ایک بار چودھری طلال سے ملوادیں۔

ٹھیک ہے جی، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بولا آجا کیں۔ یک اُس کے ساتھ چل پڑا۔ بوڑھا ڈیر بے کھی طرف ایک احاط میں داخل ہو گیا۔ یہ اعاط نہایت کھلا تھا۔ چاروں طرف والان در دالان کے پچھلی طرف آیک احاط نہیں ہو سکتا سے اور بہت بڑی حویلی نما کرے تھے۔ اتنی بڑی حویلی تھی کہ ایک نظر میں سب کا اعاط نہیں ہو سکتا تھا۔ صحن میں ایک نہایت بوڑھا نیم کا درخت تھا۔ اُس کے چے جا بجا بھر ہے ہوئے تھے اور کی نے تھا۔ صحن میں ایک نہایت بوڑھا نیم کا درخت تھا۔ اُس کے چے جا بجا بھر ہے ہوئے ہم دولوں اُس اُنھیں صاف نہیں کیا تھا۔ والانوں کے ایک کونے میں دُور ایک چار پائی پڑی تھی۔ ہم دولوں اُس خورت اُس سے پچھی دودھ بلورہی تھی۔ ہمیں دیم کے جا بہا کی کی طرف بڑھے گئے۔ ایک عورت اُس سے پچھی فاصلے پر بیٹھی دودھ بلورہی تھی۔ ہمیں دیم کے جا بہال ایک جا اُنھی کئی۔ وہ چار پائی کی طرف بڑھے گئے۔ یہاں ایک وہاں سے اُنھی کئی۔ وہ چار پائی کی چار پائی کے پاس پیچ گئے۔ یہاں ایک

شخص نہایت سمپری کی حالت میں لیٹا تھا۔ اُس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ کپڑوں اور بسر کی حالت ہی میلی تھی۔ ایک چادر یادیی دھا گے ہے بُنا ہوا تھیں اُس کی ادوائن کی طرف پڑا تھا۔ یہ آدئی الیے ایٹا تھا جیسے مرا ہوا گدھ ہو۔ چہرے پر انتہائی بے رفتی تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کی اٹکلیاں قدرے مُزی ہوئی اور بے جان کی تھیں۔ جسم کی جلد نہایت بھی اور سیاہی ہائل ہوگئ تھی۔ استے بیل اُس عورت نے چار پائی اور بے جان کی تھیں۔ جسم کی جلد نہایت بھی اور سیاہی ہائل ہوگئ تھی۔ استے بیل اُس عورت نے چار پائی الاکر ہمارے قریب رکھ دی۔ نیڈھے نے چودھری طلال کو مخاطب کیا، چودھری صاحب، یہ بابو بی آپ سے ملنے اسلام آباد ہے آئے ہیں۔ اُس نے اپنی آ تکھیں کھوٹیں اور ججے دیکھنے لگا، مگر زبان سے کی شہیں ہوئا۔ ہم دونوں اُس کے سامنے چار پائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے جیھتے ہی کہا چودھری صاحب کیا حال ہے؟

چودھری طلال نے نہایت اضحلال سے سرکوہلکی ہنٹش دی اور بس دیکھارہا۔ اُس کی چارہائی ۔

کے یٹیج پا خانے اور پیشاب وغیرہ کا سامان پڑا ہوا تھا۔ جسے بوڑھی عورت جلدی جلدی اُٹھاری تھی۔ جھے اُس بورے ماحول سے شدید کراہت ہورہی تھی۔ بیدا ہورہی تھی۔ بیدکراہت تو مماد سے بھی بڑھ کرتھی۔ اُس بوری فضا میں ایک ہلکی بد بو کا احساس بھیلا ہوا تھا اور ایک غلیظ عردہ نما جانور میر سے سامنے لیڑا تھا جے مزید زندہ رکھنے کی کوئی تنگ جھے ہم جھے بیال سے فورا اُٹھ جانا مزید قرندہ رکھنے کی کوئی تنگ جھے ہماں سے فورا اُٹھ جانا جائے۔ اُسی وقت اُس مُرد ہے کی آ واز سنائی دی۔ تم ضامن ہو، مکس شمیس جانیا ہوں۔

اِن الفاظ سے میں فوراْ چونکا اور ایک سرداہر میری ریڑھ کی ہڑی میں پھر گئے۔ اُس لیمے میں نے محسوں کیا یہاں مجھے شدید خطرہ ہے۔ میرا ایک دم جی چاہا بھی بھاگ جاؤں گریہ میرا وہم تھا۔ وہ مُردہ دوہارہ بولا، مجھے افسوس ہے، میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی بربادی کا ذمہ دار ہوں۔ (بُڑھے کی طرف دیکھ کر ) میں نے اِس خزیر سے سوبار کہا ہے جھے زہر دے دو، بیرا می نہیں مانتا۔

میں خاموش بیٹھا رہا اور اِس بات پرغور کرنے لگا اگر اِسے میرا نام بھی پتا ہے اور جھے اچھی طرح سے جانتا ہے تو میں ابھی زندہ کیسے ہوں۔اتنے میں اُس کی آ واز دوبارہ آئی، شیزاکیس ہے؟

اب کو یا میرے اوسمان جواب دینے لگے تھے۔ اِسے شیزا کے بارے میں بھی نجر ہے پھر تو یہ مجمی جانتا ہوں گا کہ میرا اُس سے کیارشتہ ہے اور ہم کہاں رہتے تھے اور شیزا کا کیا کاروبارتھا؟ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر رہے کہ رہے بچھلے پانچ سال سے اِسی بستر پر ہے تو رہے ہم سے اِس سے بھی بہلے واقف ہوگا۔

اے کینسر ہو گیا ہے اور آخری سائسوں پر ہے۔ کیموتھرا پی سے ایک سال تک بچت رہی۔اب ووبارہ وای حالت تھہرگئی ہے۔ بون میروٹرانسپلانٹ کے لیے بیسہ نبیں ہے۔ میں ای لیے یہاں آیا تھا روبورد ہے۔ گر مجھے خود آپ کی حالت و مکھ کر افسوس ہوا۔ آپ خود ایک قابل رحم درجے پر موجود ہیں۔ زخی بیادے ایک دوسرے کے لیے محض لاشیں ہوتی ہیں۔

میری اِس اطلاع پراُس کے آنسو نگلنے لگے اور میس نے دیکھا وہ شدید بے چین ہو گیا تھا۔ اُس کے ہونٹ تفر تھرانے لگے،جسم میں کیکی طاری ہوگئی۔اُس حالت میں چند کیج گزر گئے۔ اِس خوثی میں دونول طرف سے صدیوں کی بے بسی اور لا چاری شامل تھی۔ پھروہ دوبارہ بولا، ذیشان کہاں ہے؟ کیاوہ دوباره ملك من نبيس آيا؟

اب میرے صبر کا پیانہ چھلک گیا اور میں غصے سے بولا، جب آپ کو ہر چیز کا پتا تھا تو آپ نے انھیں مروایا کیوں نہیں؟ یا پھران کی مدد کیوں نہیں کی؟ اور کیوں انھیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے ليے چھوڑ و يا كيا۔

مَين الميني شي يرزياده بمروسا كرجيهًا تفااور جب مجهج خربوئي وه اژ دها بن چكا تفا۔ وه مجهجه بي کھا گیا۔ وہ شیز ااور ذیشان کوبھی کتے کی طرح سوگھتا پھر رہا تھا۔اگر میں اُن تک پہنچتا تو میرامنٹی اُن کا كام تمام كرديتااوراب ميس ييبيس جابتا تغابه

میہ کہد کرائس نے کو یا تمام کہانی عیال کردی تھی اورائس نے اپنا چہرہ دوسری طرف بھیرلیا اور دوبارہ نہیں بولا۔اب میرے لیے وہاں بیٹھناممکن نہیں رہا تھا۔ میں فوراْ وہاں سے اُٹھااور تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔میرے پیچھے ہی بڈھاچل پڑالیکن باہرآتے ہی میں نے ڈرائیورکو چلنے کا اشارہ کیا۔اُسی کمج مم وہاں سے چل دیے۔ کس سے سلام تک نہیں لیا۔ میں کیوں کس سے سلام لیتا۔ یہاں کوئی شیزا کے لیے مد کرنے والانہیں رہا تھا اور اب تو لوگوں سے میر اسلام دعا صرف اٹھی تک محدود ہو گیا تھا جو شیزا کے لیے میری مدد کر سکتے متھے۔اُس ون شام کے وقت میں دوبارہ اسلام آباد میں داخل ہو گیا۔اب میں ایک ایسا نا کام بادشاہ تھا جے میدانِ جنگ میں چاروں طرف سے بری خبروں نے گھیر لیا ہواور شمن کے شہروار بس أس تك وينيخ بى والله بول-

## (Ar)

میں نے زینت کو چودھری طلال کی تمام واردات بتا دی تھی اور بیجی کہددیا تھا کہا۔ ثیزا کے لیے ہارے یاں کوئی راستہیں بھا۔ میں ڈاکٹرعزیز الدین سے بھی سامنا کرنے سے پیکھارہا تھا۔ اُس ہے میں نے جو وفت لیا تھا اب وہی میرے لیے قیامت کے کھوں کی طرح طویل ہور ہاتھا۔ یہ کسی ستم ظریفی تھی کہ جس کے لیے میں اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا اب اُسی شیز ا کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں ایک عجیب منقلب کموں سے دو جارتھا کہ شیزا کے لیے موت کی دعاما نگ رہاتھا۔ میں دل ہی دل میں اُس کرب سے چھٹکارا یانا جاہتا تھا جوشیزا کود کھے کرمیرے سینے میں مزید بھرجاتا تھا۔ زینت شیزا کی جاریائی ہے گئی بیٹھی تھی۔ وہ وہاں سے تب اُٹھتی جب اُسے ضروری حاجت ہوتی۔ بنی شیزا کے کمرے میں چند لمحوں کے لیے داخل ہوتا کھرنگل جاتا اور اسلام آباد کی گلیوں اور مزکوں پرایک حواس باختہ مخف کی طرح خبلنے لگا تھا۔ میں ویکھٹا تھا لوگوں کے باس کتنے پیسے تھے۔اربول روپ ک جا ندادیں تھیں، کروڑوں روپے کے بینگلے اور کوٹھیاں تھیں مگر اسلام آباد کے اِن ہزاروں کوٹھیوں <sup>والوں</sup> اور سیکڑوں ارب چیوں میں ہے کوئی ایک بھی نہیں تھا جوشیز اکے لیے مدد گار ثابت ہوتا۔ جیجے اِن بنگوں اور إن ميں رہنے والے ارب پتيول سے گھن آنے لگی تھی۔ بلاشبہ بيدايک حاسدانداحساس بھی ہوسکا تھا۔اگر ایسا تھا تو میداحساس شیزا کی بیاری سے پہلے کیوں نہ ہوا۔ مجھے مبد ولی بخش ہے کو لے ہوئے آ ٹھ دن گزر چکے تھے۔ اِن آ ٹھ دِنوں میں چار بزنس مینوں سے ل چکا تھا کہ دہ خدا کے داسطے ٹیزا کے

ملاج کے لیے اپنی نیکی صرف کردیں مگراُن کے پاس الیی خرافات کے لیے بیسے نہیں تھا۔ ایسی کمنام نیکی ہوں جس کا احساس عوام کونہیں ہوسکتا تھا۔ کون ایسا بے وقوف بزنس مین ہوگا جوصرف ایک جان بجانے کے لے اپنا آٹھ دس لا کھرروپییٹرچ کرتا جب کہ اُس نیکی کی دو چارلوگوں کے علاوہ کی کوخر نہ ہویاتی۔ بیہ رنس مین اس سے سوگنا کم میسے خرج کر کے چاولول کی دیگیں لکا کر بانٹ سکتے تھے۔ کسی موڑیر یہنے کے صاف یانی کاسٹیل کا کولر لگا کرائس پراپنے نام کی تختی لگا سکتے متھے جس سے ہزاروں لوگوں کو اِن کی نیکی ک خبر ہوجاتی ۔غریب لوگوں کو جج کی لاٹری دے کر یا میلا داور مجلس بریا کر کے بھی اِس سے کئ گنا ز مادہ تواب کما لیتے۔ اُٹھیں کیا پڑی تھی مرنے کے قریب ایک گمنام اور بے کا راڑی کے لیے اپنا بے بہا یر مرف کرتے جواُن کے نہ کسی کام آسکتی تھی ، نداُن کی سخاوت کی تشہیر کرنے کی قدرت رکھتی تھی۔ پھر یکی کیا خبرتھی کہ اُن کا ببیہ بھی ضائع نہ جائے گا اور وہ نئے جائے گی۔جس کے متعلق اپنے جانے والوں کو بنا كركهيں كه أنھوں نے فلا لاكر كا صرف الله كے ليے علاج كرايا اور وہ آج الله كے فضل سے زندہ سلامت اپنے بال بچوں میں خوش باش جی رہی ہے۔ اِس عرصے میں میں نے بیت المال کے ایک وزیر ہے بھی رابطہ کیا مگر وہاں حکومت کے سرکاری افسران اور وزرا کے بیرونِ ملک علاج کے لیے ہی پیسہ نا کافی تھا اور بڑی مشکل ہے اُن کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔شیزا تو ندمرکاری ملازم تھی اور نہ سابقہ یا حالیہ وزیر کی قرابت دارتھی۔ چنانچہ بیغیرقالونی راستہ اُن کے لیے کیسے پیدا ہوسکتا تھا۔ اگر کوشش بھی کی جاتی تو جب تک اُن کی فائل علاج کے لیے تیار ہوتی شیزااینے خدا کے حضور پیش ہو چکی ہوتی۔اُس کے باس اُس کا وقت جیس تھا۔

یہ جھرات کی سہ پہرتھی۔ اسلام آباد میں ایک گھہرا ہواسکوت تھا جیے طوفان اٹھنے سے پہلے کے عین قربی لیجات ہوں۔ میں نے پولی کلینک جینتال سے نکل کر بلیوایر یا کی سڑک پار کی اور ایف سکس کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ میں کئی وِنُوں سے عابد حسین سے نہیں ملا تھا بلکہ کی سے بھی ملئے سے گریز کررہا تھا۔ میں اپنے اور اُن کے درمیان ایک واضح اور دوٹوک فرق محسوں کررہا تھا۔ مجھے وہم ہو چکا تھا کہ میں اس و نیا میں انسان کی بچائے صرف ایک و ماغ بھیجا گیا ہوں جے ہاتھ یاؤں لگا دیے گئے ہیں اور اِس کے علاوہ میں کی جیائے صرف ایک و ماغ بھیجا گیا ہوں جے ہاتھ یاؤں لگا دیے گئے ہیں اور اِس کے علاوہ میں کی خوبیں ہوں۔ بس کرب آگیز خیالات سوچوں اور سڑکوں پر چلوں۔ جھے اُن کوں اور پر ندوں سے خت ہدردی تھی جو بیکا م بھی کرنے سے عاری تھے۔ یہ بھی بچیب بات تھی کہ اب جھے اور پر ندوں سے خت ہدردی تھی جو بیکا م بھی کرنے سے عاری تھے۔ یہ بھی بوسکتا

ے وہ تقدرست اور فوش نہ ہو تکر میرے لیے ایسا سوی لینے میں یا وقت تمی ، جب او تحصال ان مان مان اور غمز دگی کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے جانے :وے پر عاربیٹ کی شالی میں اے پار لی اور بل روڈ پر ہو گیا۔ میں مزک الف سکس تھری اور الف سکس نو کوالیک دوسرے سے بعد الرتی ہے اللہ بہت کشادہ بنائی گئی۔ یہاں ہے میرا زُخ مارگلہ کی طرف تھا۔ میں فقط چل رہا تھا۔ سوئی نے منوں طرف کے درختوں نے اُسے چھتے کی طرح ڈھانپ رکھا تھا اور شام قریب تھی۔ اکا ذکا کاریں اور کا ب وا نیکسیاں گزررہی تھیں۔ میں دائمیں طرف کےفٹ یاتھ پر چلتے ہوئے بھی بھی کسی درخت کی شاٹ وَ پَارِ كرأس كے بيتے نوچ ليتا اور أنھيں سڑك پر بھينك كرآ كے بڑھ رہاتھا۔ مَن إس طرف كيوں جارہاتھا؟ ہوسکتا ہے میرے لاشعور میں اِس کا کوئی جواز ہو۔اگر جواز نہیں بھی تھا تو پچھ خاص فرق نیس پڑتا تھا۔ البته میں اتنا جانیا تھا کہ اب مجھے ہیتال میں زیادہ دیر تھہرنے سے شدیداذیت ہوتی تھی۔ میرے د ماغ میں شیز ااور مماد گذیڈ ہوکر رہ گئے تھے۔ بھی دونوں ایک لکتے تھے مگر میری اذیت کا سب پنیں تھا۔اب میں بس اپنا کچھ وقت صرف کرنا چاہتا تھا، کہیں بھی صرف کرنا چاہتا تھا۔ اِس وقت مجھے نہ کی جگہ سے داد چاہیے تھی ، نہ مدد در کارتھی ،سب سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے انسان جب لوگوں ہے بے نیاز ہو جاتا ہے تو خدا ہے بھی لا پروائی اختیار کر لیتا ہے۔ اُس کی تمام حاجتیں دراصل انسانوں ہی ہے وابستہ ہوتی ہیں۔خدا کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ انسانوں کو اُس کی مدد کے لیے مائل کرے۔ چونکہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی تھی اِس لیے خالی الذہن چلتا جارہا تھا۔اب میرے سامنے مارگلہ روڈ آ گئی تھی اور اُس کے آ کے جنگل تھا، جن میں ایک کلومیٹر چلنے کے بعد بہاڑیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ میں جنگل میں اک چنار کے درخت کے سے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شاید اِس اندهیرے میں مجھے آ مے جانے ہے ڈرمحسوں ہوا۔اب میں پوری رات ہیتال نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس وہاں کوئی کامنہیں تھا۔ میں وہاں کافی دیر بےدھیانی میں کھڑارہا، درختوں کے پتوں کوگرتا ہوا دیکھتا رہا، ہوا کافی سرد ہو چکی تھی۔ مجھے ایک کپکی سی محسوس ہوئی جیسے بخار ہورہا ہو۔ تب میں اپنے بوسیدہ فلیٹ کی طرف چل دیا جہاں میری تمام چیزیں اپنی غربت کے احساس میں بھھری ہو لیکھیں۔ ادھر شیز ا پوری طرح کومے میں جا بھی تھی اور اُس کے ہوش میں آنے کی کوئی اُمیدنہیں تھی۔ منیں اُس کے متعلق ہر خطرے کو بھانپ چکا تھا اور اینی طرف ہے دل کو بتا دیا تھا کہ ٹیز امر چکی ہے۔ میرے لیے یہ تعجب کی بات نہیں تھی لیکن کسی اجنبی کو بتا تا کہ اب مجھے شیزا ہے کوئی غرض نہیں ہے تو وہ

بھے ایک شیطان سجھتا۔ اجنبی ہمیشہ ایسے معاملات میں میمی تاثر ویتے ہیں گروہ آدمی جس کی نبض آہتہ استہ ڈوب رہی ہوا سے مرنے اور جینے کے درمیان امتیاز کرنے کی کوئی خاص پروانہیں رہتی۔ میمی حالت میری تھی۔ میں کچھ دِنوں سے شیزا کے کرب کو جرعہ جرعہ چنے کے بعد پوری طرح سیر ہو چکا تھا اور انسووں سے بیاز تھا جنسیں اُس کی مال زینت کے سامنے بہانا ضروری تھا۔ ججھے پوری طرح بھی نقاشیزا کی موت کی خبر سُن کر میر کے آنسونیں لگلیں گے۔ پھر میرے پاس وہ کون سامعا وضہ تھا جے بھی نقاشیزا کی موت کی خبر سُن کر میر کے آنسونیں لگلیں گے۔ پھر میرے پاس وہ کون سامعا وضہ تھا جے بھی زینت کے جمولی ہمکن خواہش تھی کوئی ایسا میں دینت کی جھولی میں رکھتا اور اُسے کہتا ہے شیزا کی محبت کی اُجرت ہے۔ میری ہر ممکن خواہش تھی کوئی ایسا عاد شریق آ جائے جس کے سبب میں شیزا کی موت کے وقت وہال موجود نہ ہوں گر یہ نہ ہوں کا۔

اِس دن کے بعد دومز یدرا تیں ای حالت میں گزریں۔ زینت ایک لمحے کے لیے بھی شیزا سے جدانہیں ہوئی۔ اس کی آ تحصیں متورم ہو چکی تھیں۔ یکن خور بھی اُس کے کمرے میں آ جا تا اور بھی باہرنگل جا تا۔ بڑی مشکل سے زینت کو دو تین بار کھا تا کھلا یا۔ چا پی موجاں اِس عالم میں ہمارے لیے نعت ثابت ہورہی تھی ۔ پھر چوتی رات مجھے چار ہے شیزا ہم سے رُخصت ہوگئ۔ اِس عالم میں کہ میں اُس کی چار پائی کے دا محی طرف بیشا تھا اور زینت با محی طرف تھی۔ بیر رات دراصل زندگی کے اُن تمام عذابوں سے بھاری تھی جورت وراصل زندگی کے اُن تمام عذابوں سے بھاری تھی جو بیش ہزار بھا گ جانے کی خواہش کے باوجود اِس آخری رات شیزا کی چار پائی سے الگ نہیں ہوا۔ میں تیران ہوا میں اُس کی خواہش کے باوجود اِس آخری رات شیزا کی چار پائی سے الگ نہیں ہوا۔ میں تیران ہوا میں اُس وقت جب شیزا مرربی تھی میرے آنو کس طرح پلیٹ آئے تھے۔ جھے ایک باد پھر شدید دوت نے کیے اور زس نے آئے جس لے لیا اور میں چین ہار کر رونے لگا۔ ڈاکٹر نے جو نمی ہمیں شیزا کے مرنے کی اطلاع دی اور زس نے اُس کے چیرے سے آئے۔ ہم دونوں نے شیزا کو اسک اُ تارا میرا دل شدت غم سے بھر کیا اور میں شیزا کی جاتھ لیٹ کے کہ میرے جگر میں چید چار پائی کے ساتھ لیٹ گیا۔ اُس کے مرنے برزینت نے ایسے بین کے کہ میرے جگر میں چید کی ایس کی ترزینت نے ایسے بین کے کہ میرے جگر میں چید کی ایس کی تی کے کہ میرے جگر میں چید کی آئی کے ساتھ لیٹ گیا۔ اُس کے مرنے برزینت نے ایسے بین کے کہ میرے جگر میں چید کی جیار پائی کے ساتھ لیٹ گیا۔ اُس کے مرنے برزینت نے ایسے بین کے کہ میرے جگر میں تھیا۔

اِس وقت زینت میرے لیے ایک بوڑھی مسافرہ کا رُوپ دھار پھی تھی جس کی تمام متاع سفر
میں کی بھی ہواور اب وہ بے دست و یا ہو گئ تھی۔ اُس کی شاداب منزلیس اُس بدعا نے کھالی تھیں جو
شاید عدیلہ نے اُسے کر بناک خوثی میں دی تھیں جب وہ معیذ کے ہاتھوں کی ہونے کے قریب تھی۔ بَس منہیں جانیا تھا تمام کئے ہوئے لوگ آ ہیں میں کہیے جمع ہوجاتے ہیں، دوسری طرف کے تمام خوش باش انسانوں سے الگ۔ وہ جستیں جوالیے المیے اُٹھانے کے لائق مخمرتی ہیں کیا اُن کی گمنا می عدیلہ اور زینت

سے ہوتی ہوئی شیزا پرآ کرختم ہوجاتی ہے یا زمانوں کے اطراف میں دوسری بڑی گمنامیوں تک پُنْق ہے۔ میں اپنے دُ کھ کو اِس وقت زینت کی مصیبت پر قربان کرنے کو تیار تھا اور بار اُس کے جیسالی میسان طرف دیکھتا تھا جو ہر لمحے بوڑھا تر ہور ہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں کسی وقت اِس چبرے کا مدار رہاتیا۔ رے ہے۔ زینت کی چینیں اور رہ رہ کررونے کی اذیت مجھے ایک گوناتسکین سے دو چار کررہی تھی۔ ٹایراس لیے کہ وہ میرے جھے کا در دبھی بانٹ رہی تھی۔

پھرائی دن دی بیج میں نے ایمولینس کرائے پر لی اور ہم شیزا کی لاش لے کر پاکپتن پہنچ گئے۔میرا دل نہیں چاہتا تھا میں ایمبولنس میں بیٹھوں گریہ بہت ضروری تھا۔ ایمبولینس مسلس زیمنے چلتی ر ہی حتی کہ شام سات ہجے چیکن والا میں جا اُتر ہے اور سر دیوں کی شام میں اِس وقت بہت اند حیرا ہو عمیا تھا۔ رستے میں زینت نے اپنے تمام آنسوؤں کا خراج شیزا کی لاش پر لُطا دیا۔ اِس ممل میں اُس کی آ تکھول کی زنبیلیں بالکل خالی ہوگئیں اوروہاں پہلے سے زیادہ گڑھے پڑ گئے۔ یہال ہے ہم نے لاش کوایک ٹرلومیں رکھااور چیکن والا لے کرآئے ۔ چیکن والامیں ایک بہت بڑا جوم شیزا کود کھنے کے لیے جمع ہو گیا اور جمیں یہاں پندرہ ہیں منٹ زُ کنا پڑا۔لوگ لاشینیں جلا جلا کر لائے اور شیزا کی لاش دیکھنے کے لیے ایک دومرے کو دھکیلنے لگے۔ تب ہم نے ایک سانڈنی پر لاش کورکھا اور بروی مشکل سے بیدل علتے ہوئے رات نو بج ' كمارى والا ' بائن گئے گئے \_ كمارى والا من شيزاكى لاش كو أى جوك م كزاركر جہاں میں نے پہلے چند کھے گزارے تھے، زینت کے گھر لے جایا گیااور محن میں چاریا کی اُتاردی۔ اس جگہ لوگ جوق در جوق جمع ہونے لگے۔عورتیں زینت کے گلے لگ کر بین کرتی رہیں۔ میں ایک کونے میں کھڑا زمانے کی نیرنگیاں ویکھتا رہااور خالی آنکھوں سے اُس جوم کو تکتارہاجس نے ٹیزا ک چار پائی کواپنی بھیڑ میں چھیارکھا تھا۔ اندھیرا بہت بڑھ گیا تھا۔ اس عالم میں لوگوں کی توجہ مجھے ہی ہوئی تھی۔ میں نے اِس بات کوغنیمت سمجھا اور ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت اِنوں سے تھکا ہوا تھااور سخت سر دی کے باوجود نیند نے مجھے بہت غوطے دیے۔ یہاں تک کہ مجھے دیوار کے ساتھ ہی بیٹے بیٹے سے ہوگئی۔ زینت روروکر بے حال ہوگئ تھی اوراب نڈھال ہوکر خاموش چار پائی کے ساتھ الکی بیٹھی تھی۔ کماری والا کی بہت ہے عورتیں ابھی بھی اُس کے اردگر دحلقہ کیے ہوئے تھیں۔ مج ایک آدمی نے میرے لیے وہیں چار پائی رکھ دی اور ناشا لے کرآ گیا۔ بیس نے تھوڑا بہت ناشا کیاادد ما، الْمَا رِلَهُ عِلَى السَّانِ أَلَا وَمِنْ فَصَاوُلُوا مِينِ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ وَالْاسْكُوتِ تَصَالِ بَينَ أَسِ لا يحدود سكوت یں فقط بلند ہوں کی اُن خلاو کو دیکے دیا تھا جہال شاید ٹھنڈی نیلا ہم نے کر بڑے بڑے تھے۔

رہے تھے۔ وہ شیزاک موت سے بالکل بے نیاز تھے اور کی ایسے صدے کے منتظر سے جوشیزاک موت سے بھی زیادہ تکلیف وہ تھا۔ اُن تُج بستہ خلاوُں میں گھومتے ہوئے بے نشان چ خوں کو تکتے میری ہیں مردنی سے بھی زیادہ تکلیف وہ تھا۔ اُن تُج بستہ خلاوُں میں گھومتے ہوئے بے نشان چ خوں کو تکتے میری ہیں مردنی سے بھر کئیں۔ اچا تک جھے خیال آیا میری جیب میں زینت کی امانت بچاں ہزار روپ ابھی موجود تھے۔ میں ایک وم چار پائی سے اُٹھا اور زینت کے کرے میں چلا گیا۔ سامنے اُس کی چار پائی موجود تھے۔ میں ایک وہ سوتی تھی ۔ بیرگلین پایوں والی بڑی سی چار پائی کرے کے ایک کونے میں نبایت نظاست سے رکھی ہوئی تھی ۔ اُس کے اُو پر پڑے ہوئے لیاف کوا سے تہدکیا گیا تھا جیسے کیڑے لیا نبایت نظاست سے رکھی ہوئی تھی ۔ اُس کے اُو پر پڑے ہوئے لیاف کوا سے تہدکیا گیا تھا جیسے کیڑے لیا نبایت نظاست سے رکھی ہوئی تھی ۔ اُس کے اُو پر پڑے ہوئی جھے و یکھ تو نبیس رہا۔ اردگر دکوئی شخص میں تھا۔ اُس کے ایک نظر اپنے چھے دیکھا کہ کوئی جھے و یکھ تو نبیس کی گذیاں نکالیں اور شہر تی ہوئی تھی نہ این کیا رہائی جاریائی پر لیٹ گیا، یہاں تک کہ سہ پہر تھی کا کاف کے نیجے رکھ دیں اور پُھر تی سے باہر نگل کر اپنی چار پائی پر لیٹ گیا، یہاں تک کہ سہ پہر تھی کا کاف کے نیجے رکھ دیں اور پُھر تی سے باہر نگل کر اپنی چار پائی پر لیٹ گیا، یہاں تک کہ سہ پہر تھی کا کائی کے نیجے رکھ دیں اور پُھر تی سے باہر نگل کر اپنی چار پائی پر لیٹ گیا، یہاں تک کہ سہ پہر تھی کا کہ کوئی ہوگیا۔

شیرا کونہلا کر دفانے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ ذینت کی چینی اور بین آسان کا کیج چردہے۔

پرندے حیران ہے۔ وہ اِس وحشت زوگ میں اُڑ کر دُور بھاگتے سے چرواپی پلنتے ہے۔ شام

ماڑھے تین ہے ہم نے تیزاکا جنازہ پڑھ کر لاش کی اری والا کے اُس چھوٹے ہے تیم سان میں وفادی

جوایک ٹیلے پر موجود تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں لوگ آستہ آستہ وہاں ہے بٹنے گئے اور چندی کھوں

میں قبرستان خالی ہو گیا۔ ایک شخص نے جھے بھی چلنے کے لیے کہا۔ میں نے اُسے کہا آپ جا کی میں میں

ابھی آتا ہوں۔ وہ قص چلا گیا اور جھے تھا چھوڑ ویا۔ میں قبر پر بیٹے گیا۔ یہاں درختوں کی بہتات اور

گرتے ہوئے ہتوں کا بہت زیادہ شور تھا۔ فزاں کی مرد ہوا تیز ہوچکی تھی۔ درختوں کے پتے گردہ سے شیزا کی قبر عین اُس فیٹیل کے پیڑ کے لیے تھی۔ اِس فیٹیل کے پیڑ کے لیے تھی۔ اِس فیٹیل کے ذرد پتے ابھی تک کھڑ کھڑا رہے ہمرتے دیکھا تھا اور چنوں کو سلسل کھڑ کھڑا ہے منا تھا۔ اِس فیٹیل کے ذرد پتے ابھی تک کھڑ کھڑا رہے تھے، تالیاں بجارہ ہے تھے اور فزاں کی تیز اور مرد ہوا کھوکریں کھا کرقبر پر گردہ ہے۔ میں کائی دیر وہاں زکا رہا۔ بیس نے دیکھا، کچھی ویر میں شیزا کی قبریٹیل کے ذرد چنوں سے دھک گئی تھی۔ وہاں زکا رہا۔ بیس نے دیکھا، جو اپنی آواز اور جاؤ ہیت میں شیزا سے کھٹی کی دیں کی گئی تھور میں شیزا سے کہٹیں تھی۔ میں اور کی اُس کے پروں کو فور سے دیکھا، وہ اپنی آواز اور جاؤ ہیت میں شیزا سے کمٹیں تھی۔ بھوا تیز اور مرد ہونے اُس کے پروں کو فور سے دیکھا، وہ اپنی آواز اور جاؤ ہیت میں شیزا سے کمٹیں تھی۔ بھوا تیز اور مرد ہونے اُس کے پروں کو فور سے دیکھا، وہ اپنی آواز اور جاؤ ہیت میں شیزا سے کمٹیں تھی۔ بھوا تیز اور مرد وہو نے اُس کے پروں کو فور سے دیکھا، وہ اپنی آواز اور جاؤ ہیت میں شیزا سے کمٹیں تھی۔ بھوا تیز اور مرد وہو نے اُس کے دور کی کور سے دیکھا، وہ اپنی آواز اور جاؤ بیت میں شیزا سے کمٹیں تھی۔ جوا تیز اور مرد وہو نے اُس کی دور کی کور کے دور کی کور کی کور کی کی اُس کی دور کی کور کی کے دور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کھور کے کی دور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کھور کے کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور ک

لگی تھی۔ میں ایک ہی دم جھکا اور شیزاک قبر کو اُس کا ما تھا سمجھ کر بھر پور بوسد دیا۔ میری ناک اور چبرے پر قبر کی تازہ مٹی لگ گئی۔ تب میں نے اُسے آخری سلام کہا اور اُٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں 'کماری والا' میں رُکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں قبرستان سے سیدھا سردشام کوہم سفر کر کے اسلام آباد کی طرف چل پڑا۔ بھلا زینت سے اب میرا واسط ہی کیا تھا؟



#### 1.50 / 10

علی اگر م<sup>یری</sup> کا آگئی خشینت اور کہائی کے جیدہ بیلوئی گوسائٹ سے کر آتا ہے۔ وہ دیجات اور این کے کر داروں کی مائر افت دااز بن ہے اور شنی طور پرین آف وٹن ہے۔ وہ اندیزے قائی کی طریق درسائٹ کا رومان خی کئی کرتا <mark>کا راپے</mark> معال دل اُد خشان اور کی جوادا کرتا ہے۔ انسان دل اُد خشان اور کی جوادا کرتا ہے۔

سنتی النے ناطن ایا ہے تھے ہیں اوا اوا بی اور دوال ہے جس پر اعتبار کیں گیا جا سکتا کہ دو اسطانے ہے آپ و دشمی ہوجائے یا فورا میں آپ کہ شار اوا کے کیلی میر نے ہے کہ افسانے ، ناول یا شاعری میں اس کی صداعیتی بلانج میں ۔ اس کا افسانوی شہور معتبر نام کرکا یا توریخ ایسا ہے کہ اور دوا دب کا ایک سر اسر نیاز دہ اس میں سواری کوئٹا نظر آ ٹا ہے۔

### مستغير لخسين تارز

علی است دورہ میں اور اور میں ہے کہا ''اس بوجلہ میں پڑھنے کا کوشش کیجے گا۔'' تب بیس خوب بھی تھی کیکن ہوا تو ہی ا اس رور میں سے خروج کی تو اس ابتدائی مشکل کے تم ہوئے کے بعد بیس نے '' ذاہمی کوئی'' ناول کو پر صماحتروں کیا تو است کے بیس برستی میں بھی گئی ہے بیسے کوئی انتخصوں و یکھا قطبہ تشاخ س کی جیائی نے وائی کو پوری طرق ایک گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے حوالی کہنا جا ساتا ہے کہ اس نے جھی کو اوائی اور تجدیدہ جوڑا۔ ملی اکبر کی تحرید رہنے ہوئے آپ انتخب مرموال دو جائے ہیں۔

علی دکیر داطن سے اولیکھی کوشی' نے مجھے ایسا حکڑا کہ ایک ہی نشست میں تقریباً ساؤ سے چار سوسفات کی یہ کتاب پر نز میں میں میں کہانا وغیرہ کھایا ہوتو میں اس کی شم غیرں دیتا۔ ناطق کے داول نے مجھے جیران تونینوں کیا کیونکہ وہ اپنی شاعری

ر دانداد دی دی که دراک میلیدی جمایه کافعاء البنته پریشان سرورکیا که عا ایمی چنگاری بھی یا رہے، ایکی خاصم میں تمثی

地震

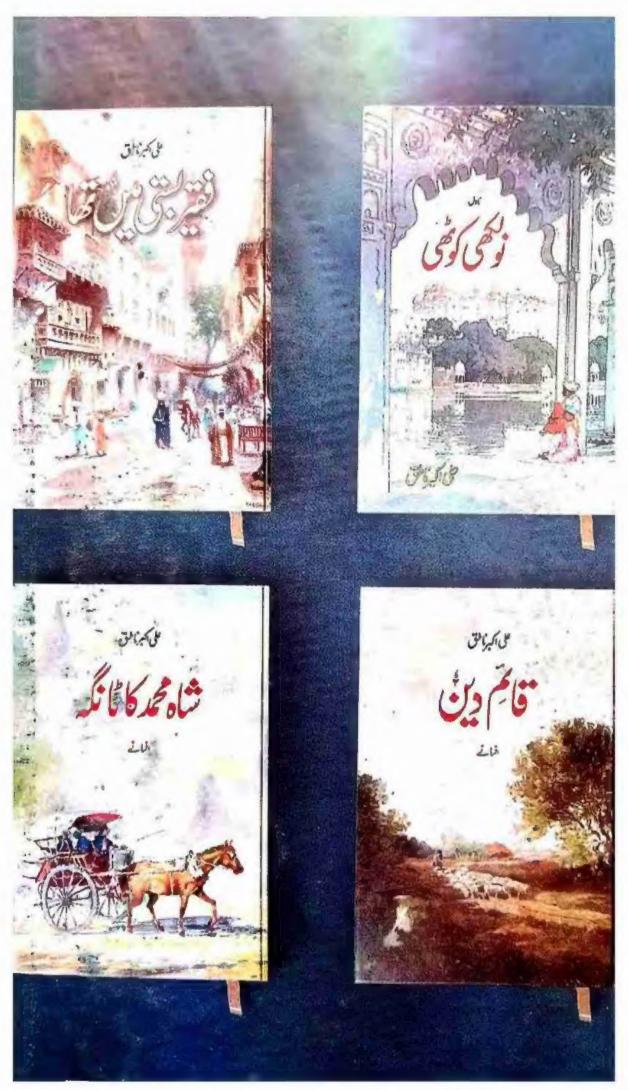

Science) with Cardicarne



علی اکبر ماطوق - ایک انو کھا شخص، پنجاب کی زر فیز زمین سے اُ گازر فیز شخص، بھی سادہ تو بھی پیچیدہ، گاہے شعلہ گاہے شبنم، حلقهٔ یارال میں ابریشم اور معرکہ حق و باطل میں فولاد کی عملی تشیر، ایک لمحے سب کا دوست، اپنا دُشمن، دوسرے لمح سب کا دُشمن، اپنا دوست، جواہر کی مانند قیمتی اور نا یاب، البتہ دوستوں کے لیے ارزاں اور میسر، بھی سب کے بی قیمقے لگاتا ہوا تو بھی تنہائی میں آنسو بہاتا ہوا، اِدھر نشر میں فن پارے پیشاہ پارہ لاتا ہوا اُدھر گلشنِ شاعری پر چاندگی کی پھوار برساتا ہوا، ایک جانب اپنی ذات میں انجمن دوسری جانب اس ساتنہا شخص کوئی نہیں، میں نے اُسے غضب میں بھٹی میں دبھی تلوار کی طرح میں انجمن دوسری جانب اُس ساتنہا شخص کوئی نہیں، میں نے اُسے غضب میں بھٹی میں دبھی تھی دکھے چھے جانتا ہوں کی دات کے جھوٹ اور بی کی گھے کی جھانتا ہوں کہ شاید وہ بھی اپنے آپ کو کمل طور پر نہیں جانب اُگراس کی ذات کے جھوٹ اور بی کچھے جھے جاتھ دھرے کیوں کہ شاید وہ بھی اپنے آپ کو کمل طور پر نہیں جانب اُگراس کی ذات کے جھوٹ اور بی کھے بہتھ دھرے کیوں کہ شاید وہ بھی اپنے کہ کہ اُن اِن اللہ اللہ مرکا اُن خ کرتا، تخریب کرتا یا تھی کرتا، کرتا ضرور کہ دہ ہاتھ دھرے باتھ دھرے میٹھاندر ہتا۔ اگراس سے بو چھا جائے کہ وہ کیا پہند کرے گا کہ آنے والے اسے کیے یادر کھیں، بہطور میٹھاندر ہتا۔ اگراس سے بو چھا جائے کہ وہ کیا پہند کرے گا کہ آنے والے اسے کیے یادر کھیں، بہطور ادیب یا شاعر، تواغلب امکان ہے کہ دہ کول اُسٹھ گا… ' فلا م علی''

يه بمه صفت ، متلون مزاج ، سيمالي ، پاره ثما آ دى اس دَ وريس اپني طرز كا واحد آ دى ہے ، ايك انو كھاشخص!

عرفان جاويد

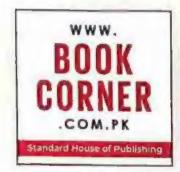



BookCornerJim
 bookcornershow

6 bookcornershowroom

bookcorner

bookcornerjhelum

O 0314-4440882

Jhelum (Pakistan)

Title Cover Drawing by